









جلد پنجم آیات طیبات در ثنائے مصطفے علیہ سر ورعالم علیہ کے فضائل دکمالات، آداب معاشرت، المعجزات، فضائل درود شریف

بير محدكرم شاه الازمري

ضيارالقرآن پيبلي *کيننز* منع هشاردند، لامور

## جمله حقوق محفوظ

نام کتاب ضیاء النبی علی الله (جلد پنجم)
مصنفه پیر محمد کرم شاه الاز هری
سجاده نشین آستانه عالیه امیریه، بھیره
پر نیپل دار العلوم محمدیه غوثیه، بھیره
نج سپریم کورٹ آف پاکستان
کپوزنگ الفاروق کمپیوٹرز، لا ہور
تعداد پانچ ہزاد
تاریخ اشاعت ربح الثانی ۲۳۳ الھ

طابع تخلیق مرکز پرنٹر ز، لا ہور ناشر محمد حفیظ البر کات شاہ ضیاءالقر آن پہلی کیشنز جمنج بخش روڈ ، لا ہور۔ فون ۔7220479

## فهرست مضامين

| 21  | مقدمه                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 33  | آيات طيبات در ثنائے مصطفیٰ علیہ الحدیثة والثناء                           |
| 77  | حضور عليقي كي صفت شهادت                                                   |
| 116 | د پيداراللي                                                               |
| 169 | اعداءاسلام کی شر انگیزیوں ہے حفاظت کاوعدہ                                 |
|     | سر کار دوعالم علیہ ، کے فضائل و <mark>کمالات احادیث نبوی</mark>           |
| 215 | کی روشنی میں                                                              |
| 225 | روز محشر سر ور کا تئات علیقه کی بے مثال عزت افزائیاں                      |
| 238 | شفاعت کی مُفصل حدیث                                                       |
| 245 | سیدالا نبیاء والمرسلین علی کے اساء مبارکہ                                 |
|     | الله تعالی کے وہ اسائے گرامی جن سے خود الله تعالی نے اپنے محبوب علی ہے کو |
| 251 | موسوم فرمایا ہے                                                           |
| 253 | ایک شبه کاازاله                                                           |
|     | سرور کا ئنات سیدالانبیاء والمرسلین علی کو جنت میں جن نعمتوں ہے            |
| 259 | سر فراز کیا جائے گا                                                       |
| 261 | ا ایک شبه کاازاله                                                         |
|     | خداوند قدوس نے جملہ کمالات، تحسبی ہوں یاو ہبی ہے اپنے                     |
| 262 | محبوب كريم عليف كومشرف فرمايا                                             |
| 262 | جسم مقدس كاحسن وجمال                                                      |
| 267 | جسم اطهر کی نظافت و پاکیزگی                                               |
| 270 | فهم وذكا                                                                  |
| 273 | حضُّور عَلِينَا فِي جسماني قوت                                            |

| 6                                                                                                    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ئت وبلاغت                                                                                            | فصا<  |
| ر عليه الصلوة والسلام كانسب عالى اور وطن ذى شان                                                      |       |
| ر عليقة كاخلق عظيم                                                                                   | حضو   |
| ت خداو ندی                                                                                           | تربين |
| الانبیاء محدر سول اللہ علیقہ کے اخلاق کریمہ کا تذکار جمیل                                            | امام  |
| حمت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اخلاق حسنہ                                                               | نىر   |
| احتمال، عفواور صبر                                                                                   | حلم،  |
| ث بن حارث (ایک مشرک)                                                                                 |       |
| ر علیقه کی شان جودو کرم                                                                              | حضوا  |
| ر عليف کي شان شجاعت آها (۱۱) ا                                                                       |       |
| ر علیان کی شرم و حیااور چشم پوشی                                                                     | حضوا  |
| ر کریم علیقه کی تواضع<br>ر کریم علیقه کی تواضع                                                       |       |
| خدا پر حضور کریم علی شفقت در حمت                                                                     | خلق   |
| 1                                                                                                    |       |
| 78                                                                                                   | صلدد  |
| ر علیانه کی شان صدافت وامانت اور عفت و پا کدامنی<br>ر علیانه کی شان صدافت وامانت اور عفت و پا کدامنی |       |
| حمت علیضه کی شان زمد و قناعت                                                                         |       |
| رہ کے اخراجات کی ادائیگی                                                                             |       |
| ت البی                                                                                               |       |
| عاصیال علی شان استغفار و توبه                                                                        | شفيع  |
| نار کی حکمت<br>نار کی حکمت                                                                           | استغف |
| مله عليه                                                                                             | /     |
| ر نبی کریم علیقی کی شان عدل                                                                          |       |
| برحق علیقی کی بارگاه الٰہی میں گریہ وزاری<br>برحق علیقی کی بارگاه الٰہی میں گریہ وزاری               | باد ئ |

| المحافظة على الم  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حضور تیا کے کہ میا کے کہ اس طرافت حضور میا کے کہ اور مسکر ایون کے میا کے کہ اور مسکر ایون کے حضور میا کے کہ خوشنود کی اور مسکر ایون کے میں میں اور مسالم میں کے خوشنود کی اور ارا ان مسکی کی پہچان کے حضور میا کہ میں کہ کا انداز جواب انجاز کے خلیہ میں کتاف حرکات کے خلیہ میں کتاف حرکات کے خلیہ میں کتاف حرکات کے میات کی جب میں کتیج بیل کر انواں پر ہاتھ مارنا کے کہ اور ان کی انگلیوں کی انگلیوں کو آئیں میں داخل کرنا کہ کہ اور ان کی انگلیوں کو آئیں میں داخل کرنا کہ کہ اور ان کی انگلیوں کو آئیں میں داخل کرنا کہ کہ اور ان کی انگلیوں کو آئیں میں داخل کرنا کہ کہ الات کے حضور میا کے کا خلیا ہم کہ حضور میا کے کہ الات کے کہ اور ان کی کہ الوالی کی کہ الوالی کے کہ الوالی کی کہ کہ الوالی کے کہ الوالی کے کہ الوالی کرنا کہ کہ کہ الوالی کے کہ الوالی کے کہ الوالی کے کہ الوالی کی کہ کہ الوالی کہ کہ کہ الوالی کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حضور نہائی کر بم میلیائی کی شان ظرافت حضور میلیائی کی نہی اور مسکر ایت حضور میلیائی کی نہی اور مسکر ایت مر ور عالم میلیائی کی خوشنود کی اور زارا نمسکی کی پہچان اند از جواب اند از جواب اند نی پر کلاوی سے کیسریں بنانا انتا نے خطبہ مختلف حالات میں مختلف حرکات حالت تعجب میں تسجی عالت تعجب میں تسجی انگوب میں انسوں کہا تھی اور اس میں انسور میلیائی کو میں میں انسور میلیائی کو میں میں انسور میلیائی کا دار اور اس میں کہا تھی کے اب مبار ک حسور میلیائی کا دار اور اس میں کہا تھی کے اب مبار ک حسور میلیائی کی تو سے ماعت انسور میلیائی کی تو سے ماعت انسور میلیائی کی تو سے ماعت انسور میلیئی کی تو از مبار ک حضور میلیئی کی تو از مبار ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 416 | حضور نی کریم علصه کاو قاراور ہیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حضور ﷺ کی ہنمی اور مسکر اہت<br>مر ور عالم عظیفہ کا اند از تکلم<br>مر ور عالم عظیفہ کا اند از تکلم<br>اند از جواب<br>انداز جواب<br>انٹائے خطبہ مختلف حالات میں مختلف حرکات<br>حالت تبعب میں تبعی<br>حالت تبعب میں تبعی<br>حالت تبعب میں تبعی<br>انگشت شہاد ت اور و سطی (ور میانی انگلی ) کو طاکر اشارہ کرنا<br>دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں داخل کرنا<br>حضور ﷺ کی اعشاء مبارکہ کے کمالات<br>حضور ﷺ کا خیاب مبارک<br>تب علیفہ کا دیمن مبارک<br>تب علیفہ کا دیمن مبارک<br>حضور ﷺ کی دیمن مبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 419 | حضور نی کریم علیہ کی شان ظرافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| انداز جواب انداز تکلم انداز تکلم انداز جواب انتائے خطبہ مختلف حالات میں مختلف حرکات انتائے خطبہ مختلف حالات میں مختلف حرکات انتائے خطبہ مختلف حالات میں مختلف حرکات انتجاب کے وقت اپنی رانوں پر ہاتھ مارنا انتجاب کے وقت اپنی رانوں پر ہاتھ مارنا انتخاب کرنا انتخاب کرنا کہ انتخاب کو تمثیل ہے وہ بمین داخل کرنا کہ حضور مقبیق کی انتخاب مبارکہ کے کمالات مختور مقبیق کی انتخاب مبارکہ کے کمالات انتخاب کو جمہال انتخاب کے میں داخل کرنا کہ حضور مقبیق کی انتخاب مبارکہ کے کمالات کے خوب رب العالمین مقبیق کارخ انور انتخاب کو جن مبارک کے میں داخل کے کہا کہ کو جن مبارک کے میں داخل کو کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 425 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| انداز جواب انداز تکلم انداز تکلم انداز جواب انتائے خطبہ مختلف حالات میں مختلف حرکات انتائے خطبہ مختلف حالات میں مختلف حرکات انتائے خطبہ مختلف حالات میں مختلف حرکات انتجب کے وقت اپنی رانوں پر ہاتھ مارنا انتازہ کرنا انتقادہ کرنا انتقادہ کرنا انتقادہ کرنا کا کھور مقابقہ کے اعتماد مبارکہ کے کمالات مختور مقابقہ کی انتازہ کرنا ہوں کہ خوب رب العالمین مقابقہ کارخ انور انتقادہ کرنا کہ کے کہالات انتقادہ کرنا کہ کے کہالات انتقادہ کرنا کہ کو جوب رب العالمین مقابقہ کارخ انور انتقادہ کرنا کہ کے کہالات کے مقدور مقابقہ کی دبن مبارک کے کہالات کے مقدور مقابقہ کی توت ساعت مشدور مقابقہ کی توان مبارک میں مارک میں میں کیا توان مبارک میں کیا توان مبارک کے توان مبارک کی توان مبارک کے توان مبارک کی توان مبارک کے توان مبارک کی توان | 428 | سر ور عالم علیہ کی خوشنو دی اور نارا نمٹگی کی پیجان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ز مین پر کلوی ہے کیبر ہیں بناتا معلام ختلف حالات میں مختلف حرکات اثنائے خطبہ مختلف حالات میں مختلف حرکات حالت تعجب میں تسبیع الحقب کے وقت اپنی رانوں پر ہاتھ ارنا دونوں ہاتھوں کی آگیوں کو آپس میں داخل کرنا دونوں ہاتھوں کی آگیوں کو آپس میں داخل کرنا حضور عقب کے اعضاء مبارکہ کے کمالات حضور عقب کا ظاہری حن وجمال حضور عقب کا ظاہری حن وجمال حضور عقب کا طاہری حن وجمال کی جبی ہمازاغ کے کہ الحالی نائی کا دین مبارک کے کمالات کی میں داخل کو ایس مبارک کے کمالات کی حضور عقب کا دین مبارک کے کمالات کی حضور عقب کا دین مبارک کے خطو کا دین مبارک کے خطور عقب کا دین مبارک کے خطور عقب کی کو ت ماعت حضور عقب کی کو ت این مبارک حضور عقب کی کی زبان مبارک حضور عقب کی کی زبان مبارک حضور عقب کی کی زبان مبارک حضور عقب کی کی آواز مبارک حضور عقب کی آواز مبارک کی کیبالی کیبال | 429 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اثنائے خطبہ مختلف حالات میں مختلف حرکات حالت تعجب میں تسبیح حالت تعجب میں تسبیح حقائق کو وقت اپنی رانوں پر ہاتھ مارنا حقائق کو حقت اپنی رانوں پر ہاتھ مارنا حقائق کو حمثیل ہے ذہ بن نشین کرانا حضور علیہ کا خابم کی حس و جمال حضور علیہ کا دہ بن مبارک حضور علیہ کا دہ بن مبارک حضور علیہ کا دہ بن مبارک حضور علیہ کی توت ساعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 430 | اندازجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المت تعجب میں تبعید کے وقت اپنی رانوں پر ہاتھ مارنا المقطع کے وقت اپنی رانوں پر ہاتھ مارنا المقطع کے وقت اپنی رانوں پر ہاتھ مارنا المقطع کے وقت اپنی رانوں پر ہاتھ مارنا کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں داخل کرنا المقطع کے اعتباء مبارکہ کے کمالات محضور علیقے کا طاہم کی حسن و جمال معلم کے معلوم  | 432 | زمین پر لکڑی ہے کیسریں بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المجاب کے وقت آپی رانوں پرہاتھ مارنا المجاب کے وقت آپی رانوں پرہاتھ مارنا المجاب کے وقت آپی رانوں پرہاتھ مارنا المجاب کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپین میں داخل کرنا دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپین میں داخل کرنا حضور علیقے کے اعضاء مبارکہ کے کمالات حضور علیقے کا ظاہری حن وجمال حضور علیقے کا ظاہری حن وجمال حجوب رب العالمین علیقے کا کرخ انور جمال حجوب رب العالمین علیقے کا کرخ انور آپی مبارک آپی مبارک آپی مبارک آپی مبارک آپی علیقے کا لعاب د ہن حضور علیقے کی توت ساعت حضور علیقے کی توت ساعت حضور علیقے کی تواز مبارک حضور علیقے کی تواز عبار کی تواز عبار کی حضور علیقے کی تواز عبار کی حضور علیقے کی تواز عبار کی حضور علیقے کی تواز عبار کی تواز عبار کی حضور علیقے کی تواز عبار کی حضور علیقے کی تواز عبار کی تواز عبار کی تواز | 432 | ا ثنائے خطبہ مختلف حالات میں مختلف حر کات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| انگشت شہادت اور وسطیٰ (ور میانی انگلی) کو طاکر اشارہ کرتا<br>دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں داخل کرتا<br>حفور علیہ کے اعضاء مبارکہ کے کمالات<br>حضور علیہ کا طاہر کی حسن وجمال<br>حضور علیہ کا رخ انور<br>ان علیہ کا رخ انور<br>مجٹم مازاغ<br>محبوب رب العالمین علیہ کا رخ انور<br>آپ علیہ کا دین مبارک<br>آپ علیہ کا دین مبارک<br>محبور علیہ کی کو جن مبارک<br>حضور علیہ کی کہ ابن مبارک<br>حضور علیہ کی کہ ابن مبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 432 | حالت تعجب مين تشبيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں داخل کرنا حقائق کو تمثیل ہے : ہن نشین کرانا حضور علیقہ کے اعضاء مبار کہ کے کمالات حضور علیقہ کا ظاہر ی حسن و جمال حجوب رب العالمین علیقہ کارخ انور چشم مازاغ آپ علیقہ کے لب مبار ک آپ علیقہ کا د بن مبار ک حضور علیقہ کی اقوات ماعت حضور علیقہ کی تو ت ماعت حضور علیقہ کی تو ان مبار ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 433 | تعجب کے وفت اپنی رانول پر ہاتھ مارنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حقائق کو خمثیل ہے ذہن نشین کرانا محضور علیقہ کے اعضاء مبارکہ کے کمالات محضور علیقہ کے اعضاء مبارکہ کے کمالات محضور علیقہ کا ظاہری حن وجمال محبوب رب العالمین علیقہ کارخ انور جمال مجتمع مازاغ مجتمع مازاغ مجتمع کے لب مبارک مجتمع کے اب مبارک مجتمع کے اب مبارک محضور علیقہ کا دہن مبارک محضور علیقہ کی تو اس ماعت محضور علیقہ کی تو ان مبارک میں کی تو ان مبارک محضور علیقہ کی تو  | 433 | انگشت شهادت اور وسطنی ( در میانی انگلی ) کوملا کر اشاره کر نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حضور علی کے اعضاء مبار کہ کے کمالات حضور علی کے اعضاء مبار کہ کے کمالات حضور علی کا ظاہر ی حسن و جمال محبوب رب العالمین علی کارخ انور حجم ماذاغ حجم ماذاغ آپ علی کے لب مبار ک آپ علی کا دیمن مبار ک حضور علی کی کو جہ ساعت حضور علی کی کی زبان مبار ک حضور علی کی کہ واد مبار ک حضور علی کی کہ واد مبار ک حضور علی کی کہ واد مبار ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 434 | دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں داخل کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حضور عَلِيْكَ كَا ظَاهِر ى حَن و جمال محبوب رب العالمين عَلِيْكَ كَارِخْ انور محبوب رب العالمين عَلِيْكَ كَارِخْ انور مجبوب م | 435 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 441       محبوب رب العالمين علي كارخ انور         446       چشم از اغ         452       آپ علي كارې ربارك         453       آپ علي كادېن مبارك         456       آپ علي كادېن مبارك         460       حضور علي كانېن مبارك         463       حضور علي كانېن مبارك         466       حضور علي كانېن كانې كانې                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 439 | AND THE PERSON NAMED AND THE P |
| 446   452   آپﷺ کے لب مبارک   453   456   آپﷺ کالعاب د ہن   460   حضور علیہ کی تو ہاں مبارک   463   حضور علیہ کی آواز مبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 439 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 452       آپ علی کے لب مبارک         453       آپ علی کاد بمن مبارک         456       آپ علی کاد بمن مبارک         460       حضور علی کی قوت سماعت         463       حضور علی کی زبان مبارک         466       حضور علی کی آواز مبارک         468       حضور علی کی آواز مبارک         468       حضور علی کی آواز مبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 441 | محبوب رب العالمين عليه كارخ انور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| آب علی کاد بهن مبارک<br>آب علی کاد بهن مبارک<br>آب علی کا لعاب د بهن<br>حضور علی کی قوت ساعت<br>حضور علی کی زبان مبارک<br>حضور علی کی آواز مبارک<br>حضور علی کی آواز مبارک<br>حضور علی کی آواز مبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 446 | 7 (2000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| آپ علی کالعاب دنهن<br>حضور علی کی قوت ساعت<br>حضور علی کی زبان مبارک<br>حضور علی کی آواز مبارک<br>حضور علی کی آواز مبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 452 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حضور علی کی قوت ساعت حضور علی کی قوت ساعت حضور علی کی زبان مبارک حضور علی کی آواز مبارک حضور علی کی آناند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 453 | 하는 이 아니까지 그 아니까지 않는 그 그 아이들이 살아 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حضور علی کی زبان مبارک حضور علی کی زبان مبارک حضور علی کی آواز مبارک حضور علی کی آواز مبارک حضور علی کی آواز مبارک حضور علی کی آبنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 456 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حضور عليقة كي آواز مبارك<br>حضور عليقة كانهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 460 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حضور عليقة كانسنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 463 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - X X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 466 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حضور عليه کاگريه و فغال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 468 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 469 | حضور علي كاكريه و فغال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|     | 8                                   | W                                                  |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1// |                                     | منور عنطیقہ کے دست مبارک                           |
|     | انگلیاں مبارک)                      | نبور علطی کی انگشتان مبارک(                        |
|     |                                     | منور علطة كي تبقيلي مبارك                          |
|     |                                     | میں میں<br>مور علیہ کے ناخن مبارک                  |
|     | £                                   | منور علیقہ کے دوش مبارک                            |
| 10  |                                     | منور علیقه کی بغل مبارک<br>منور علیقه کی بغل مبارک |
|     |                                     | نبور علیقہ کے بازومبارک                            |
|     | 14                                  | منور عليضة كى كلائى مبارك                          |
|     | - 5                                 | منور علیقه کی گرون مبارک                           |
|     | 706                                 | مور علطه کاسینه مبارک                              |
| 1   | L/XV                                | منور عليضة كا قلب مبارك                            |
|     |                                     | مور علیقه کی پشت مبارک<br>مور علیقه کی پشت مبارک   |
|     | AL SA                               | نور علینہ کے قدم مبارک                             |
| TO. |                                     | مور مثالثہ کے جم مبارک                             |
|     |                                     | مور علیضهٔ کاخون مبارک                             |
|     |                                     | مور علينه کاپسينه مبارک                            |
|     |                                     | میانه<br>مور علی کالعاب د من مبارک                 |
|     | 1860<br>201                         | مور علینے کے گیسوئے مبارک                          |
|     |                                     | بش مبارک کے بال                                    |
|     | ر گلت مبارک                         | مور علی کے چیرہ مبارک کی ر                         |
|     |                                     | داب معاشرت                                         |
| 34  | ااصول                               | رت نبوی ﷺ کے چندراہنم                              |
|     | ، کرنا، <u>گلے</u> لگانا، بوسه دینا | ن طلب کرنا، سلام کرنا، مصافی                       |
| 8   |                                     | ن طلب كرنے كاصلحج طريقه                            |

| سلام دینے کی فضیلت                                                   | 509 |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| سلام دینے کے آواب                                                    | 511 |
| ار کو کی بہودی سلام دے تواس کو کیسے جواب دینا چاہئے                  | 512 |
| تھ کے اشارہ سے سلام کرنا                                             | 513 |
| سی فاسق کے سلام کاجواب نہ دینا                                       | 513 |
| ی کی طرف ہے کئی کوسلام پہنچانا                                       | 514 |
| عب کوئی فخص آئے اور سلام نہ کرے                                      | 515 |
| جہاں ایک آدمی جاگ رہا ہواور دوسر ااس کے پاس سورہا ہو تواہے سلام کے   |     |
| ا کیا طریقہ ہے                                                       | 516 |
| مصافحہ، معانقتہ اور تقبیل کے آداب                                    | 516 |
| ست بوی اور قدم بوی                                                   | 518 |
| ی مرم علی فشت و برخاست کی اوا عیں                                    | 518 |
| گاه کو آسان کی طرف بلند کرنا                                         | 519 |
| تضور عليد كا تكيد لكانداز                                            | 519 |
| تضور علی کی صحابہ کے ساتھ نشست کا انداز                              | 520 |
| جلس کے اخت <b>ت</b> ام پر دعا                                        | 521 |
| تضور علیہ کا مجلس سے قیام                                            | 522 |
| نضور علی کی رفتار اور اس کی انواع                                    | 524 |
| تصور علی کاجوتے پہن کر، ننگے پاؤں اور الٹے پاؤں چلنا                 | 526 |
| مر ور عالم علیہ بسااو قات چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی کا ہاتھ اپنے د سہ |     |
| مبارک ہے بگڑ کیتے                                                    | 527 |
| دی انس و جان علیقے کے آ واب خور دونوش                                | 527 |
| ؤئے کر کی                                                            | 529 |
| لھانے سے پہلے ہاتھ صاف کرنا                                          | 529 |
| ل کر کھانے کی ترغیب                                                  | 529 |
|                                                                      |     |

| 530 | حضور علی کاگرم کھانے کونا پیند فرمانااور کھانے میں پھونک نہ مارنا |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 531 | چلتے ہوئے کھانا                                                   |
| 531 | بڑے ہر تن میں کھانار کھ کر کھانا                                  |
| 532 | كھاناشر وع كرتے وقت بسم الله پڑھنا                                |
| 534 | کھانے میں چیری کا استعمال                                         |
| 535 | دستر خوان پر کھانا کھانے اور اٹھنے کے آ داب                       |
| 536 | حضور علیفی کھانے کی ندمت ند فرماتے                                |
| 536 | مجذوم کے ساتھ مل کر کھانا                                         |
| 536 | کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے میں برکت ہوتی ہے        |
| 536 | کھانا کھانے کے بعد کی دعا                                         |
| 537 | اگر کسی کے ہاں کھانا تناول فرماتے تو یوں دعادیے                   |
| 537 | کھانے کے وفت کس طرح بیٹھے                                         |
| 538 | حضور عليك كروني                                                   |
| 539 | وہ جانور اور پر ندے جن کا گوشت حضور علیہ تناول فرمایا کرتے تھے    |
| 539 | نجری کا گوشت                                                      |
| 540 | القديد: خشِك گوشت                                                 |
| 540 | حضور علی کی کری کا گوشت بھون کر بھی تناول فرمایا کرتے             |
| 541 | اونث كأكوشت                                                       |
| 541 | سمندر کی محصلی کا گوشت                                            |
| 542 | نکری کا گوشت                                                      |
| 542 | مر غی کا گوشت                                                     |
| 542 | سرخاب کا گوشت                                                     |
| 542 | خر گوش کا گوشت<br>برگوش کا گوشت                                   |
| 543 | چکور کا گوشت                                                      |
| 543 | جنگلی گدھا                                                        |

| دماغ كاكھانا                                         | 544 |
|------------------------------------------------------|-----|
| سر ورعالم علط کے مرغوب حلویات                        | 545 |
| حضور کریم علی کے پندیدہ کھل                          | 553 |
| حضور مکریم علی کی پیندیده سنریاں                     | 556 |
| سنريال ادر گوشت جو حضور عليه کونالبند تھے            | 557 |
| وہ برتن جو حضور علیقہ کے زیرِ استعمال رہے            | 558 |
| کھڑے ہو کریا بیٹھ کریانی پینا                        | 559 |
| یانی پینے کے آواب                                    | 560 |
| حضور علی کے پہندیدہ مشروبات                          | 560 |
| سونے سے پہلے کے معمولات                              | 562 |
| د گرمعمولات                                          | 562 |
| حقيقت خواب                                           | 565 |
| جھوٹاخواب بیان کرنے کی سخت ممانعت                    | 566 |
| لباس پہننے کے آواب                                   | 566 |
| عمامه باندهنا                                        | 567 |
| ڻو پي                                                | 569 |
| قیص، تهبند                                           | 570 |
| طه                                                   | 574 |
| شلوار                                                | 578 |
| حضور کریم علی کا مصلی اس چیزه کا ہوتا جس کور نگا گیا | 579 |
| برنس، کمبی ٹوپی                                      | 579 |
| حضور علی کے لباس کے مختلف رنگ                        | 580 |
| سياه رنگ                                             | 581 |
| زعفران اورورس ہے ریکے ہوئے کپڑے<br>                  | 581 |
| پاپوش مبارک، خفین (موزے)                             | 581 |
|                                                      |     |

|   | 583   | انگشتری مبارک                                          |
|---|-------|--------------------------------------------------------|
| 5 | 585   | خو شبواوراس كااستعال                                   |
|   | 587   | خو شبوؤںاور پھولوں سے حضور علصہ کی محبت                |
|   | 587 . | جو خو شبو ئيں حضور علطية كو پيند تھيں                  |
| , | 587   | خضاب                                                   |
| , | 589   | نبي كريم عليه كا كتنكهي، سر مداور آئينه كااستعال       |
|   | 590   | حجامت كراتا                                            |
|   | 591   | گھریلوسامان                                            |
|   | 593   | چٹائی،بستر،لحاف، تکیہ،رومال،بستر کی ج <mark>ادر</mark> |
|   |       | حضور علطی نے دیواروں پر پر دہ چڑھانے اور تصویروں والا  |
|   | 595   | پردہ اٹکانے کو ناپسند فرمایا                           |
| 9 | 597   | حضور علی کے برتن                                       |
|   | 597   | حضور عليفة كاسامان جنگ                                 |
| 3 | 598   | حضور عليقة كي تلوارين                                  |
| ě | 600   | حضور علی کار میں                                       |
|   | 601   | حضور علطی کریم کی ڈھالیں، تر کش، تیر                   |
| 3 | 601   | حضور علی کے حصنات ، خیمے اور قبے                       |
|   | 602   | نی اگر م علیق کے خفین ، تعلین                          |
|   | 604   | حضور علی کی زین، خو گیر اور نیچے بچھانے والی گدی       |
|   | 604   | گھوڑے پر سواری کاطریقتہ                                |
| ( | 605   | حضور علی کے جانور                                      |
|   | 607   | حضور علی کے گھوڑے                                      |
|   | 609   | آداب سفر                                               |
|   | 609   | سفر پر جانے کے لئے حضور کا پہندیدہ دن                  |
|   | 612   | سفر میں انداز خواب                                     |
|   |       | 52 85152                                               |

|     | i a                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------|
|     | 13                                                    |
| 613 | حضور کریم علیہ کی مر اجعت فرمائی سفر کی شان           |
| 614 | سفر پر جانے والوں کوالو داع کہنے کاانداز              |
| 515 | سفرے آنے والے کو حضور علیہ کس طرح خوش آمدید کہتے<br>ا |
| 623 | المعجزات                                              |
| 633 | شبلی                                                  |
| 634 | فلسفه قديم                                            |
| 636 | حضور عليه كامعجزه" قراآن حكيم"                        |
| 651 | وجوها عجاز قرآن                                       |
| 651 | ميلي وجه الايجاز                                      |
| 658 | قر آن کریم کے معجز ہونے گی دوسری وجہ                  |
| 660 | قر آن کریم کے معجز ہونے کی تیسری وجہ                  |
| 660 | امورغيبيه پر آگاه کرنا                                |
| 669 | اعجاز قر آن کی چو تھی وجہ                             |
| 675 | خفزت يوسف عليه السلام                                 |
| 686 | د گیر وجوه اعجاز                                      |
| 686 | قر آن کریم کی ہیب و جلال                              |
| 705 | قر آن کریم کے کلام الٰہی ہونے کااور ایک پہلو          |
| 705 | عادوثمود                                              |
| 706 | ابرہہ .                                               |
| 708 | معجزه شق القمر                                        |
| 711 | غروب کے بعد طلوع آ فتاب کامعجزہ                       |
| 715 | معجزه معراج                                           |
| 720 | اسرای                                                 |
| 730 | نزول بإران رحمت كامعجزه                               |
|     |                                                       |
|     |                                                       |

| 9     | 735 | ایک دوسر اواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| į     | 738 | ٠ ياني كاكثير مونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3     | 746 | حضورا کرم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہے قلیل دودھ کاکثیر ہو جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 751 | قلیل کھانے کازیادہ ہو جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0.00% | 751 | حضرت ابوطلحه انصاري رضي الله تعالى عنه كي ميز باني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ŝ     | 753 | حضرت جابربن عبدالله رضى الله تعالى عنه كى يوم خندق دعوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 759 | · مر دوں کوزندہ کرنے کے معجزات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ĭ     | 763 | بچوں کا گفتگو کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1     | 764 | بچو ل كاشفاياب مونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1     | 769 | حضور علی کے مس کرنے ہے امر اض کا کا فور ہو جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1     | 769 | صفات ذمیمہ کا صفات حمیدہ سے بدل جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0.000 | 769 | اور چیز ول کی ماہیت کا تبدیل ہو جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1     | 775 | حضور عليقه كي دعاؤل كي شان قبوليت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1     | 777 | حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے لئے برکت کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ŝ     | 779 | حضرت معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ĭ     | 782 | حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله تعالی عنه کے لئے اجابت کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1     | 785 | حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها کے لئے دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 786 | عروہ بن ابی جعد البار قی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 786 | ام ابوہر مرہ د صنی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے دعااور ان کاایمان لانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9     | 790 | حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3     | 790 | ابوسفیان کے لئے وعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 790 | خباب بن الارت رضی الله تعالی غنیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Š     | 791 | نغلبہ بن حاطب کے لئے حضور علیہ کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - 6   | 793 | ضمرہ بن نثلبہ البہزی کے لئے دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8     | 793 | میدان بدر میں ہادی برحق عظیمہ کی د عائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |     | The state of the s |

| 797 | مدینه طبیبہ کے لئے دعا                                   |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 798 | غزوهٔ خیبر میں حضور علیہ کی دعا                          |
| 798 | ایک نوجوان کے لئے دعا                                    |
| 799 | عتب بن ابی لہب کے لئے بدد عا                             |
| 800 | ابن قبیر کے لئے بدوعا                                    |
| 800 | غزوهٔ خندق میں حضور علیہ کی دعا                          |
| 803 | عامر بن طفیل کے لئے بدوعا                                |
| 804 | عر نین کے لئے حضور علیہ کی بددعا .                       |
| 805 | وہ معجزات جن کا تعلق عالم نباتات ہے ہے                   |
| 810 | حنين الجذع                                               |
| 812 | وہ معجزات جن کا تعلق عالم جمادات ہے ہے                   |
| 816 | تنكريون كالشبيح كهنا                                     |
| 817 | وہ معجزات جن کا تعلق حیوانات ہے ہے                       |
| 821 | جعير ول اور بكريول كاسجده                                |
| 822 | بھیڑ ئے کا گفتگو کرنا                                    |
| 824 | گدھے کا گفتگو کرنا                                       |
| 825 | گوه (سوسار) کاایمان لانا                                 |
| 831 | مِر نِي كَا كُفتْلُو كُرِنا                              |
| 833 | شیر کی فرمانبر داری                                      |
| 834 | محجتم زدن ميں اجنبی زبانوں کاماہر بنادیا                 |
| 834 | اخبار بالمغيبات.                                         |
|     | حضرت زبیر اور حضرت علی رصنی الله تعالی عنبما کے بارے میں |
| 843 | حضور عليه كارشاد گرامي                                   |
| 864 | حضرت عباس رضى الله تعالى عنه اور اخبار بالغيب            |
| 865 | حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه اور اخبار بالغيب |

| 866 | نو فل بن حارث اوراخبار بالغيب                     |
|-----|---------------------------------------------------|
| 867 | عمارین پاسر رصنی الله تعالی عنه                   |
| 868 | حضرت صهيب رضي الله تعالى عنه                      |
| 869 | حصرت ابوالدر داءر ضي الله تعالى عنه               |
| 870 | څابت بن قیس رضی الله تعالیٰ عنه                   |
| 871 | زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه                    |
| 872 | معاذین جبل رصنی الله تعالی عنه                    |
| 872 | براء بن عاز ب رصی الله تعالیٰ عنه                 |
| 873 | عمرو بن سالم الحز اعی رصنی الله تعالی عنه         |
| 874 | ابوسفیان بن حرب رضی الله بتعالی عنه               |
| 877 | عكرمه بن ابي جهل رضى الله تعالى عنه               |
| 877 | عثان بن طلحه رصنی الله تعالیٰ عنه                 |
| 879 | شيبه بن عثان بن طلحه رصني الله تعالى عنه          |
| 881 | تمتیم الداری رضی الله تعالی عنه                   |
| 883 | حارث والدام المومنين جويرييه رضى الله تعالى عنهما |
| 884 | عدى بن حاتم رضى الله تعالى عنه                    |
| 885 | ذ والجوشن كلابي رضى الله تعالى عنه                |
| 886 | ابور یجانه رضی الله تعالی عنه                     |
| 886 | معاوييه بن الليثي رصني الله تعالى عنه             |
| 887 | عيينه بن حصن الفرز ارى                            |
| 894 | و نیا کے فریب سے بیجنے کی مہرایت                  |
| 898 | ر واقض کے بارے میں ارشاد                          |
| 899 | منکرین سنت کے بارے میں ارشاد                      |
| 900 | شرطہ اور نیم برہند عور تول کے بارے میں            |
| 900 | فر مودات مصطفوی، د م اور د عائمیں                 |
|     |                                                   |

|     | props                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------|
|     | 17                                                            |
| 901 | بخار کے لئے                                                   |
| 901 | جنات کے اثر کودور کرنے کے لئے                                 |
| 902 | بچھو کے کاشنے کادم                                            |
| 902 | فقرو تنگدی کودور کرنے کے لئے                                  |
| 903 | چوری سے حفاظت کے لئے                                          |
| 909 | درود وسلام اوران کے فضائل                                     |
| 909 | حضور عليه پر در و د وسلام تبهيخ کا تحکم قر آن و حديث ميں      |
| 915 | ہر محفل اور مجلس میں درود شریف پڑھنے کی <b>ہد</b> ایت         |
| 915 | ہر محفل کے اختام کے وقت                                       |
| 915 | اذ ان کے بعد                                                  |
| 916 | محدییں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت                            |
| 916 | دعاكرت وتت                                                    |
| 916 | نماز کے بعد اور دعاہے پہلے ۔                                  |
|     | حضور علینه کااسم گرامی لیتے و نت اور لکھتے و نت سنتے و نت اور |
| 919 | اذان کے وقت<br>" میں میں ستالغوں میں س                        |
| 922 | تشهد میں حضور علیہ پر سلام عرض کرنا<br>سر                     |
| 925 | کیادرود شریف پڑھنافرض ہے یاواجب ہے؟                           |
|     | کیانی کریم علی کے نام نامی کے ساتھ شروع میں "سیدنا" کا        |
| 925 | لفظ بڑھادیتامتحب ہے؟                                          |
| 929 | "القول البديع" كے مصنف كالمخضر تعارف                          |
| 932 | فرشتے حضور علیہ کی خدمت میں صلوۃ وسلام پہنچاتے ہیں<br>سنڌ     |
| 934 | حضور علي سلام كاجواب مرحمت فرماتے ہیں                         |
| 935 | دورونزدیک ہے صلوۃ وسلام عرض کرنے میں فرق نہیں ہے              |
|     | ixi 25                                                        |
|     | 28                                                            |

|     | حضور علی کی بار گاہ میں ہدیہ صلوٰۃ وسلام پیش کرنے والے کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 936 | حضور علی کے بیچانے ہیں اور تفصیل سے جانتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 942 | كيفية الصلوة على النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | جو حضور علی پر صلوٰۃ وسلام عرض نہیں کر تااس کے لئے وعیداور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 946 | اس کی ندمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 948 | سر ورعالم علی نبوت ورسالت پرایمان لے آنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 950 | حضور علی کے ہر فرمان کی اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 957 | ذات پاک محمہ مصطفیٰ علیت ہے محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 959 | حضور علیت کی محبت کااجراور صله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | جوخوش نصیب الله تعالی کے محبوب مرم علیقے ہے محبت کر تاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 964 | اس کی نشانیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | حضور علی کی شریعت کے احکام کودوسری تمام باتوں پرترجے دینااور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 964 | اپنے نفس کی خواہش پراس کو مقدم رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 965 | حضور علی پیروی میں لوگوں سے بغض ندر کھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 965 | حضور عليف كاذكركرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 966 | حضور عليه كي تعظيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 966 | حضور علی محبوب چیز ول ہے محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 968 | حضور علی کی سنت سے محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 969 | حضور عليضة كامت پر شفقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 969 | محبت کے اسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 970 | مناصحة خير خوابى اور نصيحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 972 | نبی رحمت علیقه کی تعظیم و تو قیر و تکریم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 976 | صحابه کرام کاادب رسول علی استان می استان ا |
| 978 | سر كار دوعالُم عليه كادب واحترام بعداز وصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 980 | روایت حدیث کے وقت سلف صالحین کا طریقہ کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

حضور نبی اکرم علی کی اہل بیت، ذریت طاہر ہاور امہات المومنین کی توقیر و تعظیم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعظیم و تکریم اور ان کے ساتھ احسان ومروت 990 ان چیز وں کااحترام جن کو حضور علیہ ہے نسبت کاشر ف حاصل ہے 993



بشوالله الرّحمين الرّحيم

ٱلْحَمُّدُ يِنْهِ رَبِّ الْعُلَيدِيْنَ ٥ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِ الْمَلِي يَوْمِ السِّكَوْمِ السِّكَوْمِ السِّكَ السِّكَوْمِ السِّكَوْمَ السِّكَوْمَ السَّكَوْمَ الْمُسْتَقِينَ الْمَلْكُونِ الْمُسْتَقِينَهُ وَهُ عَيْرِ الْمَعْفُوبِ الْمُسْتَقِينَهُ وَهُ عَيْرِ الْمَعْفُوبِ عَلَيْهِمُ وَهُ عَيْرِ الْمَعْفُوبِ عَلَيْهِمُ وَهُ عَيْرِ الْمَعْفُوبِ عَلَيْهِمُ وَهُ عَيْرِ الْمَعْفُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِيْنَ وَالْمِيْنَ وَالْمِيْنَ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِيْنَ وَالْمِيْنَ

اللهُ وَصَلَى وَسَلِمُ وَبَارِكَ عَلَى سَيِبِ الْحَكْمِي ، شَوْيَعِ الْمُنْ نِهِيْنَ ، رَحْمَةٍ لِلْعُلَمِينَ سَيِبِ نَا وَمَوُلانَا مُحَمَّدٍ الْمُنْ نِهِيْنَ ، رَحْمَةٍ لِلْعُلَمِينَ سَيِبِ نَا وَمَوُلانَا مُحَمَّدٍ صَلَاعً مَعْدُونَهَ اللهُ وَمَعُولاتَا مُحَمَّدٍ مَعْدُونَةً اللهُ وَمَعُولاتَا مُحَمَّدُ وَمَعَلَم وَمَعْدُونَةً اللهُ وَمَعُولاتِهُ وَمَعُولاتِهُ وَمَعُولاتِهُ وَمَعْدُونَةً اللهُ وَمَعْدُونَةً اللهُ وَالْمَن بِهَ إلى يَوْمِ الْقَالِدِ وَالْمَعْلِمِ وَالْمَعْلِمِ وَمَعْلَمُ وَمَوْلاتًا مُحَمِّدُ وَالْمَن بِهَ إلى يَوْمِ الْقَالِدِ وَمَوْلاتًا مُحَمِّدِ وَالْمَعْلِمِ وَلَمَعْلِمِ وَلَمَعْلِمُ وَلَمَعْلِمُ وَكَمَّالِم وَحَوْدِه وَنَوَالِم وَ مَنْ اللهِ وَالْمَعْلِمِ وَكَمَالِم وَحُودِه وَنَوَالِم وَ عَلَى اللهِ وَالْمَعْلِمِ وَكَمَالِم وَحُودِه وَنَوَالِم وَ عَلَى اللهِ وَالْمَعْلِمِ وَلَمْ اللهِ وَالْمَعْلِم وَلَمْ اللهِ وَالْمَعْلِمِ وَلَمْ اللهِ وَالْمَعْلِمِ وَلَمْ اللهِ وَالْمَعْلِمِ وَلَمْ اللهِ وَالْمَعْلِمِ وَالْمَعْلِمِ وَلَمْ اللهِ وَالْمَعْلِمُ وَكُولِهِ وَالْمَالِمُ وَالْمَعْلِمِ وَلَمْ اللهِ وَالْمَعْلِمِ وَالْمَعْلِمِ وَالْمَعْلِمِ وَالْمَعْلِمُ وَلَمْ اللهِ وَالْمَعْلَمُ وَلَا اللهِ وَالْمَعْلِمِ وَالْمِيلِمِ وَالْمِيلِمِ وَالْمَعْلِمِ وَالْمَعْلِمِ وَالْمَعْلِمُ وَلَمْ اللهِ وَالْمَعْلَمِ اللهِ وَالْمَعْلِمُ وَلَمْ اللهِ وَالْمَعْلِمُ وَالْمِيلِمُ وَالْمَعْلَمُ اللهُ وَالْمَعْلَمُ اللهِ وَالْمُعْلَمِهِ وَالْمَعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ اللهُ وَالْمَعْلَمُ الْمُ وَالْمُعْلَمُ اللهُ وَالْمُعْلَمِ وَالْمُعْلِمُ اللهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ اللهِ وَالْمَعْلَمُ اللهُ وَالْمُعْلَمُ اللهُ وَالْمُعْلَمُ اللهُ وَالْمُعْلَمُ اللهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعْلِمُ اللهُ وَالْمُعْلِمُ اللهُ وَالْمُعْلَمُ الْمُ اللهُ وَالْمُعْلَمُ اللهُ وَالْمُعْلِمُ اللهُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللهُ وَالْمُعْلِمُ اللهُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللهُ وَالْمُعْلَمُ اللهُ وَالْمُعِلْمُ اللهُ وَالْمُعْلِمُ اللهُ وَالْمُعْلَمُ اللهُ اللهُ وَالْمُعْلِمُ اللهُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللهُ اللهُ

ضیاء النبی علی کی بہلی جار جلدوں کا آپ نے مطالعہ فرمالیا ہو گااور سر ورعالم وعالمیان علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے حالات مبار کہ ازیوم ولادت باسعادت تا وصال پر ملال پر آگاہی حاصل کرلی ہوگی۔

اب بتوفیقہ تعالیٰ اس ذات اقد س واطهر کے ان غیر متاہی کمالات اور بے مثال صفات عالیہ کا ذکر کیا جارہا ہے جن سے متصف کرکے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کو مرقع ولیری و زیبائی بنا کر مبعوث فرمایا تاکہ انسانیت کے گم کردہ راہ کاروان کو صراط متنقیم پر گامز ن فرماد س۔

ہادی برخق علی ہے ہے جب تبلیخ اسلام کا آغاز کیا تواس وقت حضور کے پاس نہ سیم وزر کے انبار تھے،نہ مال ودولت کی فراوانی تھی تاکہ سیم وزر سے لوگوں کی جھولیاں بھر کر انہیں

بظاہر یہ بات بڑی تعجب خیز معلوم ہوتی ہے کہ باطل تو ہر قتم کی مادی قو توں ہے لیس ہو،اس کے پاس سیم وزر کے انبار ہوں،اس کے پاس ہر قتم کے تباہ کن اسلحہ کی بحر مار ہو، ا لیکن حق کے پاس اس کی ہے سر وسامانی کے بغیر کچھ بھی نہ ہو۔ پھر اس کو حکم دیا جائے کہ وہ باطل کے فولادی قلعول پر بلہ بول دے اور ان کورو ند ٹر ملیامیٹ کردے۔

کین اگر حقیقت بین نظروں ہے دیکھا جائے تو یہ صورت حال ہر گز تعجب خیز نہیں بلکہ حق کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی بالادسی قائم کرنے کیلئے، اپنی قوت و شوکت کا پر چم لہرانے کیلئے فقط اپنی طبعی اور فطری توانا ئیوں پر بھروسا کرے۔ حق خود ایک قوت ہے، نا قابل تسخیر قوت، اس قوت کو ایسا حسن دیا گیاہے جس کی د لکشی اور دلر بائی کے سامنے ماہ چہار دہم بھی جمل ہے۔ اور اس کی عظمتوں کے سامنے ہالہ کی چو ٹیاں بھی سر اٹھری ہیں۔ گر حق قبول کرنے کیلئے کسی کورشوت دی جائے باجر واکر اہ سے کام لے کر کسی کو حق قبول کرنے پر مجبور کیا جائے تو اس سے بڑھ کر حق کی کوئی تو بین نہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ کرنے پر مجبور کیا جائے تو اس سے بڑھ کر حق کی کوئی تو بین نہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حق پیش کرنے والے نے حق کے حسن و جمال کی دلر بائیوں کو سمجھائی نہیں اگر اس نے حسن کی اثر اندازیوں کا صحیح جائزہ لیا ہو تا تو وہ بھی ایسی ناشا کئے حرکت نہ کر تا۔

قار مئن كرتا ہول اميد ہے كہ ان كے مطالعہ ہے حق كے بارے ميں اگر كسى كے ذہن ميں

کوئی شک و شبہ ہو گا تووہ بھی دور ہو جائے گا۔ پہلی مثال۔سورۃ الشعراء کی آیات 61اور 62 میں مذکور ہے۔اللہ تعالیٰ کے علم سے موی علیہ السلام اپنی قوم بی اسر ائیل کو مصر سے فلسطین کی طرف ہجرت پر آمادہ کرتے ہیں۔ جب حضرت موی سمندر کے کنارے پر چینجتے میں تو فرعون اینے قشون قاہرہ کے ساتھ ان کے تعاقب میں بھاگا چلا آرہاہے اور سامنے سمندر کی تندو تیز موجیس ان کاراسته رو کے کھڑی ہیں۔ بیہ منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے تو وہ گھبر اکر فریاد کرتے ہیں "اے موسیٰ!ہم تو پکڑے گئے نہ جائے ماندن نہائے رفتن۔ آگے بڑھتے ہیں توسمندر کی موجیں ہمیں نگلنے کیلئے منہ کھولے ہوئے ہیں اگر یہال رکتے ہیں تو فرعون اپنے لشکر سمیت ہمیں اپنے محاصرہ میں لے لے گااور ہمیں موت کے گھاٹ اتاردے گا۔اے مویٰ!اب ہمارے بینے کی کوئی صورت نہیں۔" کیکن اللہ کا کلیم اور اللہ کا رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ ان کو جواب دیتے ہیں" تکلآ"اپیا ہر گز نہیں ہو سکتا۔ نہ سمندر کی موجوں کی مجال ہے کہ جارارات روک سکیں اور نہ فرعون کے لشکر جرار میں بیہ قوت ہے کہ ہمیں گزند پہنجا سكے۔ ہم اللہ كے علم سے سفر ہجرت ير نكلے ہيں اور ہميں اس كى پناه حاصل ہے۔اس كئے تنہیں گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ آیات قر آنی کا مطالعه فرما نئیں سطوت وقدرت خداو ندی کا کیا جلال ظاہر ہورہاہے ارشاد اللی

> فَكَتَا تَرُآءَ الْجَمَّعٰ فِي قَالَ آصَهٰ لِيُ مُونِنَى إِنَّا لَمُدُرِّكُونَ ٥ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِى رَقِيْ سَيَهْ لِي يُنِ٥ (1)

"پس جب ایک دوسرے کو دیکھ لیا دونوں گروہوں نے تو موکی کے ساتھی کہنے لگے ہائے! ہم تو یقینا پکڑ لئے گئے آپ نے فرمایا ہر گز نہیں بلاشبہ میرے ساتھ میرار ب ہے وہ ضرور میری راہنمائی فرمائے گا۔" اس سلسلہ کی دوسری مثال وہ ہے جوسور ہ طہ آیت 70 تا73 میں نہ کور ہے۔

"پی گراد ئے گئے جاد وگر سجدہ کرتے ہوئے۔انہوں نے (برملا) کہہ دیا کہ (اے لوگو س لو) ہم ایمان لے آئے ہیں ہارون اور موی کے رب بر۔ فرعون (کویارائے ضبط نہ رہا) بولا۔ تم توایمان لا چکے تھے اس یر اس سے پہلے کہ میں نے تمہیں مقابلہ کی اجازت دی۔ وہ تو تمہار ابرا (گرو) ہے جس نے تمہیں سکھایا ہے جادو کا فن۔ میں قتم کھا تا ہوں کہ میں کاف ڈالوں گا تمہارے ہاتھ یاؤں یعنی ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کایاؤں۔اورسولی چڑھاؤں گا تمہیں تھجور کے تنوں پر اور تم خوب جان او کے کہ ہم میں ہے کس کاعذاب شدیداور دیریا ہے۔ انہوں نے کہااے فرعون! ہمیں اس کی قتم جس نے ہمیں پیدا کیا ہم ہر گز ترجیح نہیں دیں گے تجھے ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے یاس آئی ہیں پس ہمارے بارے میں جو فیصلہ تو کرنا جانتا ہے کر دے (ہمیں ذرا یروا نہیں) تو صرف اس فانی دنیوی زندگی کے بارے میں ہی فیصلہ کر سكتاب يقيناهم ايمان لائے ہيں اينے رب ير تاكه وہ بخش دے ہمارے کئے ہماری خطاؤں کو اور اس قصور کو بھی جس پر تم نے مجبور کیا ہے۔ یعنی فن سحر۔اوراللہ تعالیٰ ہی سب ہے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔" یہاں ان آیات کے مفہوم کو مزید واضح کرنے کیلئے تفییر ضیاء القر آن کا ایک اقتباس ہدیہ قار عمن ہے تاکہ قرآن کی جلالت شان کا قار عَن کو پوری طرح اندازہ ہوسکے:

"جادوگر، جادو کی حقیقت سے خوب آگاہ تھے جب انہوں نے عصائے موسوی

کو اثر دھا بن کر ان رسیوں کو ہڑپ کرتے دیکھا تو انہیں یقین ہوگیا کہ جو پچھ

موک نے کر دکھایا ہے وہ جادو کی نظر بندی نہیں ہے بلکہ قدرت خداوندی کی

جلوہ نمائی ہے۔ سچائی اور صدافت کے حسن نے انہیں ایسا متوالا اور وار فتہ کر دیا

کہ تمام خوفناک نتائے سے بے پرواہو کر بھرے دربار میں فرعون کے سامنے

انہوں نے موک اور ہارون کے رب کریم پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ یہ
صدمہ پہلی فکست کے صدمہ سے کہیں زیادہ جا نکاہ اور رسواکن تھا لیکن فرعون

قابر اشاطر اپنا بھر مرکھنے کے لئے اس نے فور آجاد وگروں پر سازش کا جھوٹا اور

ب بنیاد الزام لگادیا اور انہیں دھمکی دی کہ ان کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ کر

انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔"

دنیا بھی بڑی میٹھی ہے، دولت و ٹروت میں بھی بلا کی گشش ہے، اس کا جاد و جاال بھی دل موہ لینے والا ہے، کیکن میہ سب کچے اس وقت تک کے لئے ہے جب تک حسن ازل آنکھوں ہے مستور ہو۔ جب جال حق کرم فرماہو تاہے، جب انوار اللی کے مشاہدہ ہے چشم ول منور ہوتی ہے، جب ساقی کریم عشق و محبت کا ایک جام بلا دیتا ہے تو پھر د نیاا پی تمام تر حشمتوں اور دلر بائیوں کے باوصف، حقیر اور ب وقعت ہو کر رہ جاتی ہے۔ قلر وعشق و محبت کے تاجدار نے مدینہ میں بہی بادہ لالہ فام اپنے صحابہ کو بلایا تھا۔ حق کی انہیں دلا ویزیوں کو ان کے سامنے بے نقاب کیا تھا۔ ان کے قلب و نظر کو اس کی رعنائیوں سے آشناکیا تھا پھر انہوں نے ایٹار و فدائیت کے میدانوں میں جو جو کارنا ہے انجام دیئے، کاروان انسانیت کیلئے وہ آج بھی روشن کے بلند مینار ہیں۔ آئے بغیر کسی تفیر و حاشیہ کے ان آیات آسانیت کیلئے وہ آج بھی روشن کے بلند مینار ہیں۔ آئے بغیر کسی تفیر و حاشیہ کے ان آیات کا سادہ ترجمنہ باربار پڑھیں شاید ہمارے دل بھی اس لذت و سر ور سے سر شار ہو جا عمی اور کیا سادہ ترجمنہ باربار پڑھیں شاید ہمارے دل بھی اس لذت و سر ور سے سر شار ہو جا عمی اور دی جائے آزی آئے آئے آئے آئے آئے آئے گورگئی آئے ہیں کہا کی جرائے ہمیں بھی عطافر ما کیا بعید ہے کہ باطل کے سامنے کی قضی می آئٹ گورگئی آئے میں کا ایکن کی قطر کا کے جملہ کی متعلق دو قول ہیں۔ بعض نے واؤ کو عاطفہ مانا ہے اور البینات کو معطوف علیہ قرار دیا ہو کی متعلق دو قول ہیں۔ بعض نے واؤ کو عاطفہ مانا ہے اور البینات کو معطوف علیہ قرار دیا ہوض علماء نے واؤ کو قدمیہ کہا ہے۔ تقدیر کلام ہوں ہوگی "فالوا و انذی فطر ما لی طونر لا ان طونر لا ان

میں نے اس آیت کا ترجمہ اس کے مطابق کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الن عاشقان باصفا کو اپنی در دناک موت کا کوئی غم نہیں اگر انہیں افسوس ہے تو اس بات کا کہ آج تک کدھر مارے مارے پھرتے رہے، عمر عزیز کہال برباد کرتے رہے، کیوں اب تک باطل کے خیمہ بردار ہے رہے؟

تالہ از بہر رہائی تلد مرغ اسیر خورد افسوس زمانے کہ گرفتار نہ بود عرض کرتے ہیں گزشتہ ایام کو ضائع کرنے کاجو قصور ہم سے ہواہم اس پرنادم ہیں اور اینے رب سے معافی کے خواستگار ہیں۔"(1)

بعثت کے بعد سرکار دوعالم علیہ کی شیس سالہ زندگی جو صرف تبلیغ اسلام میں صرف ہوئی، اس کی برکت ہے جن کے خفتہ بخت بیدار ہوئے، جنہوں نے باطل ہے رشتہ توڑ کر حق ہانار شتہ استوار کیا، اس عرصہ میں جن مصائب و آلام ہے الن حضرات کو سابقہ پڑا، اس میں جس صبر واستقامت اور تابت قدمی کا ان نفوس قد سیہ نے مظاہرہ کیا، تاریخ پڑا، اس میں جس مبر واستقامت اور تابت قدمی کا ان نفوس قد سیہ نے مظاہرہ کیا، تاریخ علی میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اور تاریخ اسلام کے اس دور کے تذکرہ کاجب مطالعہ کیا جاتا ہے تواس امر میں کوئی شبہ باتی نہیں رہتا کہ حق خود بڑی قوت ہے جو تا قابل تسخیر ہے، خود اس میں ایسی ذاتی کشش ہے کہ ہر قلب سلیم رکاوٹوں کے پہاڑوں کو روند تا ہوا شمع حق پر وانہ وار قربان ہونے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔

الله تعالی نے انبیاء سابقین کو مخصوص اقوام کی طرف اور محدود زمانہ کیلئے مبعوث فرمایا۔ نبوت ورسالت کی جو گرال قدر ذمہ داریال ان کو تفویض کی گئی تھیں وہ زمان و مکان کی قیود سے محدود تھیں لیکن الله رب العزت جل مجدہ نے اپنے نبی رءوف ور جیم کواپئی تمام مخلوق کیلئے تا قیام قیامت ہادی و راہبر بناکر مبعوث فرمایا۔ کیونکہ الله تعالی کے محبوب رسول کی ذمہ داریال جملہ انبیاء سابقین سے کئی گنازیادہ تھیں اس لئے فضل و کمال، حسن و جمال، صوری محان اور مبعنوی خوبیال جو الله تعالی نے اپنے تمام انبیا، آدم علیہ السلام سے عینی علیہ السلام سے عینی علیہ السلام کے ساتھ خاتم علیہ السلام تک کو فرد أفرد أعطاکی تھیں ان تمام محاس کو پوری شان کمال کے ساتھ خاتم علیہ السلام کے ساتھ خاتم

<sup>1</sup>\_ ير محد كرم شاد،" تغير ضياء القرآن" (ضياء القرآن يبلي كيشنز -1399)، جلد 3، صفحه 123

النہین کی ذات اقد س میں جمع فرمادیا تا کہ ہر شخص جے قلب سلیم کی دولت بخشی گئی ہے وہ اس چشمہ فیض سے اپنی بیاس بجھا سکے :

> - حسن بوسف دم عیسیٰ بدبینا داری آنچه خوبال بمه دارند تو تنها داری

اس میں ذراشک نہیں کہ جب سیدہ آمنہ کانور نگاہ علیہ ظلمت کدہ عالم میں نور ہدایت بالٹنے کیائے ظلمت کدہ عالم میں نور ہدایت بالٹنے کیائے تشریف لے آیا تواس کے پاس نہ سیم وزر کے انبار تھے نہ جاہ و جلال نامی کوئی چیز تھی۔ لیکن خالق ارض و سمانے نوع انسانی کے ہادی برحق کو حسن و جمال کی جملہ د ککش اداؤں کا مین بناکر بھیجا تاکہ حق کاکوئی مثلاثی اس کے در کرم پر پہنچے تو تہی دامن نہ لوٹے۔

اس مرقع دلبری وزیبائی کی ستائش و توصیف میں ازل سے ایک جہان مصروف ہے اور تاابد مصروف رہے گا۔ کچر بھی ثناخوانوں کو بیراحساس بے چین کر تارہے گا کہ صد حیف! اینے آقااورایئے محبوب کی مدحت سرائی کا حق ادانیہ ہوسکا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلم کی مدح و ثنا کو صرف لوگوں کے پیر د نہیں فرمایا۔ لوگ بھول بھی جایا کرتے ہیں۔ وہ ہر حقیقت کو پوری طرح سمجھ بھی نہیں کتے۔ وہ بعض وجوہ کے باعث تحریف و تغیر کے بھی مر تکب ہو سکتے ہیں۔ انسان کی بنائی ہوئی سیابی سے لکھے ہوئے د فاتر کوپائی کا ایک چھینٹاد ھو ڈالٹا ہے ، دیمک انہیں چاٹ کر بنائی ہوئی سیابی سے کہ بعد تا قابل استعال فناکر دیتی ہے۔ کتابوں میں لکھی ہوئی روایات بوسیدہ اور کہنہ ہونے کے بعد تا قابل استعال ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی غیر ت اس امر کو ہر داشت نہیں کر سکتی کہ ذکر تو ہو اس کے ماہ مما کہ اور گر دش کیل و نہار اس کے من موہنے نقش و نگار کو مدھم کر کے ان کی شوخی چھین فرمایا اور پھر اپنی قدرت کی پاک زبان سے انہیں بیان کر کے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ہر قتم کے فرمایا اور پھر اپنی قدرت کی پاک زبان سے انہیں بیان کر کے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ہر قتم کے رہا فات سے محفوظ کر دیا تاکہ جب تک یہ جہان ہست و بود سلامت رہاں کا نئات کے رہا وار جو بھی صدق دل میں یقین و ایمان کی شمعیں سے ان آیات بینات کا مطالعہ کرے اس کے نہاں خانہ دل میں یقین و ایمان کی شمعیں فروزاں ہوتی جا غیں اور اس قری قبیان شرے۔ کا فرر ہوتے جا غیں اور اس تذکار جمیل کے بارے میں کی کوشک و شب کی گئوائش نہ رہے۔

الله تعالى نے اپنے كلام مقدى كے سچاور صحيح ہونے اور ہر قتم كے تغير و تبدل سے محفوظ ہونے كى شہادت خودا پنى زبان قدرت سے دى ہے۔ فرمایا:

وَمَنْ آصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا (1)

"اور كون زياده سچاب الله تعالى سے بات كہنے ميں۔"

وَمَنْ آصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيْلًا (2)

"اور كون زياده سياب الله تعالى سے بات كرنے ميں۔"

اس لئے ہم اس مہتم بالثان باب کا آغاز آن آیات کریمہ کے ذکرے کرتے ہیں جن میں خود رب العالمین نے اپنے محبوب کی مدح و توصیف فرمائی ہے۔ ان کے مطالعہ ہے ہر انصاف پہند قاری پر بید حقیقت روز روش کی طرح آشکار اہو جائے گی کہ کوئی ایسا کمال نہیں ہے جس سے خالق کا نتات نے اپنے حبیب کو مشرف نہ فرمایا ہو۔

ویے تو قر آن کریم میں ایسی ہے شار آیات ہیں جن میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب

کریم عظیمی کے جمال و کمال کے مختلف پہلوؤں کا ذکر فرمایا ہے، ان تمام آیات کا احاط
میرے لئے ممکن نہیں۔ میں چند اہم آیات کے ذکر پر اکتفا کروں گا جھے یفین ہے کہ جو
لوگ ان آیات طیبات کے انوار ہے اپنے حریم دل کو منور کریں گے ان کیلئے بقید آیات
کریمہ کا فہم آسان ہو جائے گا۔

1-سورةالنساء: 87



. ثناجِس کی <u>سَبَق</u>ٰران میں ثنا خوا*ن بِ*س کافران ہے

## لِنغِ لِللَّهِ لِلرَّحْلِيٰ لِلرَّحِيغِ



بینک ہم نے آپ کو (جو کچیوعطاکیا) ہے حدّو برجماعطا کیا یس آپ نماز ٹربھاکریں لینے رہ سے لیے اور قربانی دیں (اُسی کی خاطر) یقیناً آپ جودشن ہے وہی ہے نام (ونشان) ہوگا۔ جودشن ہے وہی ہے نام (ونشان) ہوگا۔

(مُورَة الكوثر ۽ ١-٣)

## آيات طيبات در ثنائے مصطفیٰ عليہ التحيّة والثناء

رَبِّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُولًا مِنْهُ وَيَتَلُواْ عَلَيْهِمْ الْبَيْكَ وَتُعَلِّمُهُمُّهُ وَالْمَعِلَى الْكَالَّةُ الْعَزِيْزُا لَعَيَكِيْهُمْ (1) الْكِنْبُ وَالْمِحْكُمْ وَيُعْكِيمُ وَالْمَكَ اَنْتَ الْعَزْيْزُا لَعْيَكِيمُهُمْ (1) "الله تاك ورسول الهيل ميل سے تاك برا حرسائ الهيل ميں تيري آيتي اور سكھائ الهيل بي كتاب اور تاك بائني كي باتيں، اور پاك صاف كر دے الهيل بيك تو بى بت زبردست اور عكمت والا ہے۔ "

سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی دہناہ علیہ افضل الصلوات والتسلیمات، جب کعبہ شریف کی تغییر کے تھم کی تغییل سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے خداوند قدوس کی بارگاہ میں بصد بجز و نیاز دامن طلب بھیلایا اور اپنے لئے اور اپنول کیلئے دعا کیں ما تکمیں اور آخر میں ایک التجااللہ تعالیٰ کی ساری خدائی کیلئے پیش کی۔ اس التجا کو قر آن کریم نے مندرجہ بالا کلمات میں بیان فرمایا۔ فرمایا۔ جس کا ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ مقبولیت کے ان لمحات میں یہ التجاکرتے ہیں کہ اے میرے پرور دگار! ان میں ایک ایسا جلیل القدرر سول مبعوث فرماجوان تین عظیم الشان فرائض کی پھیل کرے 1۔وہ اپنی طرف ہے گھڑ کر پچھ نہ کہے بلکہ وہ صرف تیری آیتیں ہی تلاوت کر کے انہیں سنائے۔

2۔ صرف آیتیں ہی نہ سنائے بلکہ ان آیات ربائی کے معانی اور لطا نف سے بھی اپنے سامعین کو مالا مال کرے۔ سامعین کو مالا مال کرے۔

3۔ تیسر افریضہ جس کووہ نبی رحمت انجام دےوہ سے ہو کہ گندے دلوں کواپنی نگاہ پاک سے پاک وصاف کر دے ،ان میں کسی قتم کی کوئی آلائش باقی ندرہے ،ان کا آئینہ دل یوں صاف ہو جائے کہ انوار النی اس میں منعکس ہونے لگیں اور تمام حجابات ہمیشہ کیلئے اٹھادیئے جائیں۔

ان خوبیوں اور کمالات سے متصف نبی کی بعثت کیلئے خلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے التجاکی اور مولا کریم نے اس دعا کی قبولیت کی بشارت بھی اسی کماب مقدس میں نازل فرمائی۔ارشاد خداوندی ہے:

لَقَدُمُنَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْذُبَعَتَ فِيهِ هُ دَسُولًا مِنَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْذُبَعَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِلْبُ وَ الْمُعْمِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِلْبُ وَ الْمُعْمِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِلْبُ وَ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت ابراہیم کی دعاء اور پروردگار عالم کی طرف سے قبولیت دعاء کی بشارت میں جو کلمات استعال ہوئے ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاء کی قبولیت کا مڑ دہ دیا جارہا ہے کہ میرے خلیل نے قبولیت کی ان گھڑیوں میں جس رسول کیلئے التجاکی تھی انہیں صفات سے متصف کر کے ہم نے اپنے صبیب کو مبعوث فرمایا۔ سرکار دوعالم عقلیہ کے ارشادات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے مبیب کو مبعوث فرمایا۔ سرکار دوعالم عقلیہ کے ارشادات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے ہوں کون رحمت عالم نے ایک روزا پنے صحابہ سے پوچھا۔ اب میرے صحابہ! تم مجھے جانے ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے عرض کی ا آنڈہ کو رسول گھڑھ کے اس راز کو اللہ جانا ہے بیا اس کارسول معظم تو حضور نے فرمایا ہو گئے گھڑھ کے ایک میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاکا ثمر ہوں۔ معظم تو حضور نے فرمایا ہو گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہوئی۔ ان دونوں آیتوں میں حضور کی تین صفات کمال بیان فرمائی گئی ہیں:

1۔ وہ اپنی طرف سے خود گھڑ کر کوئی کلام نہیں سنا تا بلکہ اس کا فریضہ صرف ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اس کے بندول کو پڑھ کر سنائے۔ آپ خود اندازہ لگائے کہ جس ہتی کی زبان سے صرف فرمان اللی کا صدور ہو تا ہے اس کی عظمت شان میں ہمسر ی کا کون دعویٰ کر سکتا ہے۔

2۔ دوسر ی خوبی بیہ بتائی کہ وہ نبی رحت صرف آیات ربانی کوپڑھ کر سنا تاہی نہیں ہے بلکہ انہیں سمجھا تا بھی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے،اپنے رب کے کلام میں جو معانی و لطا کف مضمر ہیں،ان پر بھی ہر طرح آگاہ ہو سکیں۔

3۔ تیسرا کمال جوبے نظیر بھی ہے اور ہے مثال بھی، وہ بیہ ہے کہ وہ اپنی نگاہ ناز سے
دلوں کی کدور توں کو بھی صاف کر دیتا ہے اور شرک، کفر اور فسق و فجور ہر فتم کی
آلا تشیں چیثم زدن میں نیست و نابود ہو جاتی ہیں اور آئینہ دل اس قدر شفاف ہو جاتا
ہے کہ اس میں انوار اللی منعکس ہونے لگتے ہیں۔

خطرت سید ناابراہیم نے اس نبی کیلئے جو صفات بیان کی ہیں بعینہ وہ صفات اس بشارت میں بیان کی گئی ہیں جو اس دعا کی قبولیت کے بارے میں نوع انسانی کو دی گئی لیکن ان کلمات کی تر تیب میں ایک خفیف سافرق ہے۔ دعائے خلیل میں پہلے خلاوت آیات، پھر تعلیم کتاب و حکمت اور آخر میں تزکیہ قلوب کا ذکر ہے۔ لیکن اس مردہ قبولیت میں اس نبی مکرم کیا جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں تر تیب بدل دی گئی ہے۔ پہلے خلاوت آیات دوسر سے نمبر پر تزکیہ قلوب اور تیسر سے نمبر پر تعلیم کتاب و حکمت۔ اس تبدیلی میں یہ حکمت معلوم ہو تا تھا کہ تزکیہ قلب، تعلیم کتاب و حکمت۔ اس تبدیلی میں یہ حکمت معلوم ہو تا تھا کہ تزکیہ قلب، تعلیم کتاب و حکمت بعد میں ہاور تزکیہ و حکمت بعد میں ہاور تزکیہ و حکمت بعد میں ہاور تزکیہ اس سے پہلے، جو نتیجہ ہے اور اس خوشخری میں بنادیا کہ تعلیم کتاب و حکمت بعد میں ہاور تزکیہ اس سے پہلے، جو نتیجہ ہے چشم ناز کی ذرہ پر وری کا۔ حضرت علامہ اقبال نے اس مکتہ کی طرف اشارہ کرتے ہو گارشاد فرمایا:

تَكُونُوا تَعُلَمُونَ

(1)

"جیباکہ بھیجاہم نے تمہارے پاس رسول تم میں سے پڑھ کر ساتا ہے حمہیں ہماری آیتیں اور پاک کرتا ہے حمہیں اور سکھاتا ہے حمہیں کتاب و حکمت اور تعلیم دیتا ہے حمہیں الی باتوں کی جنہیں تم جانتے ہی نہ تھے۔"

اس آیت کے پہلے حصہ میں تواس رسول مکرم و معظم کی انہیں صفات کاذکر فرمایا گیا ہے جو حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوة والسلام کی دعا میں نہ کور ہیں اس کے بعد ایک اور شان عظمت کاذکر فرمادیا گیا کہ اے جزیرہ عرب کے باشندوا تم توحروف ابجد سے بھی آشانہ تھے بہتہا پشت سے ناخوا ندہ اور اان پڑھ تھے، یہ نبی رحمت تشریف لایا تواس نے ان علوم سے تم کو بشتہا پشت سے ناخوا ندہ اور اان پڑھ تھے، یہ نبی رحمت تشریف لایا تواس نے ان علوم سے تم کو بھی نہ تھے اس نے ان علوم سے تم کو بھی نہ تھے اس نے ان علوم سے تم کو بھی نہ تھا۔

اگاہ کیا اور ان اسر ار معارف سے تمہارے سینوں کو معمور کیا جن کا حمہیں سان و گمان تک

اس آیت میں گیعیدہ کا لفظ دوبار استعال ہوا پہلے فرمایا " گیعیدہ کھوالیکنٹ کا الفظ دوبار استعال ہوا پہلے فرمایا " گیعیدہ کھوالیکنٹ کھوالیکنٹ کھوالیکٹ کا استعال کے الفظ دوبار استعال ہوا پہلے کہ کہوں کے بعد فرمایا کا کیعید کھرارے معنی نہیں بلکہ اس سے اس امرکی طرف اشارہ ہے کہ پہلے یُعَلّم کا مفعول اور ،اور دوسرے یُعَلّم کا مفعول ٹانی اور ہے۔ اس کے بارے میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی بی رحمتہ اللہ علیہ اپنی تفیر مظہری میں فرماتے ہیں:

تَكُرَادُالُوْعُ لِي يَدُلُ عَلَى آنَ هَا التَّعْلِيُهَ مِنَ جِنْسِ الْخَوَ كَعَلَى الْمُرَادَ الْعِلْوُ اللَّدُ فِي الْمَأْخُودُ مِنَ الْعُونِ الْعُولُونِ الْعُولُونِ الْعُولُونِ الْعُو مِنْ مِشْكُوةِ صَدْدِ النَّيِ صَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّوَ الَّذِي حَدَلًا سَبِينُ لَ إِلَىٰ وَمُهَا إِلَّا الْإِنْعِكَاسُ - (2)

یکی آد کا فعل دوبار ذکر کیا جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دوسر بے
یکی آد کی فعلی مو تعلیم ہے یہ پہلی کتاب و حکمت کی تعلیم سے الگ نوعیت
کی ہے اور شاید اس سے مراد علم لدنی ہے جو قر آن کے باطن اور نبی
کرم علی ہے اور شاید اس سے مراد علم لدنی ہے جو قر آن کے باطن اور نبی
کرم علی ہے موروروشن سینہ سے حاصل ہوتا ہے اور اس کے

<sup>1-</sup>سوروالبقرو: 151

<sup>2-</sup> قاضى محدثناء الله "التسير المقبرى"، (كتبه باشميه مير نه)، جلد1، صفر7

حصول کا ذریعہ یہ مروجہ تعلیم و تعلم نہیں بلکہ انعکاس ہے یعنی آفتاب رسالت کی کر نیں اور مہتاب نبوت کی شعاعیں دل کے آئینہ پر منعکس ہوتی ہیں۔"

اس عارف ربانی نے اس مسئلہ کو ہڑی شرح وبسط سے بیان کیا ہے شاکھین سے التماس ہے کہ تفییر مظہری میں اس کا مطالعہ کریں۔ اولیاء کا ملین جو انوار نبوت کے صحیح وارث ہوتے ہیں وہ بھی اپنے مریدان باصفار اس مشم کے علوم و معارف کا القااور فیضان فرماتے ہیں۔
بیں وہ بھی اپنے مریدان باصفار بھی اپنے محبوب علی ہے طفیل یہ انعام فرمائے آمین ثم آمین۔
اللہ تعالیٰ ہم مسکینوں پر بھی اپنے محبوب علی کے طفیل یہ انعام فرمائے آمین ثم آمین۔
مگر الملی محوال اللہ کے والمؤسول کی گوئے الحق الحق المنا کے المنا کہ کہا تھیں۔

الْكُوْنِي تُونَ ٥ (١)

"آپ فرمائیے اطاعت کرواللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی۔ پھر اگر مند پھیریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کفر کرنے والوں کو۔" مَنْ يُعِلِيمِ النَّرِسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ تَوَلَّیٰ فَمَا اَرْسَلْنٰکَ

(2) وَيُعْرِفُونُ فَالَ

جس نے مند پھیرا تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کوان کاپاسبان بناکر۔" ان دو آیتوں میں تمام بنی نوع انسان کواللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا تھم دیا ہے اور اس کے ساتھ اپنے محبوب کی اطاعت و فرمانبر داری کا تھم بھی دیا ہے۔ اور جواللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگر دانی کرتے ہیں ان کے بارے میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کفر کرنے والوں کو۔

"جس نے اطاعت کی رسول کی تو یقینا اس نے اطاعت کی اللہ کی اور

اس آیت ہے بھی شان عظمت مصطفیٰ کا پتا چلتا ہے کہ مولا کریم نے صرف اپنی اطاعت کا تھم نہیں دیا بلکہ اس کے ساتھ ہی اپنے محبوب کریم عظیمی کی فرمانبر داری کا تھم بھی دیا ہے۔ ایک بندہ مومن کیلئے اس کے بغیر اور کوئی چارہ کار نہیں کہ وہ اپنے خالق ومالک کے ہر تھم کے سامنے سر تسلیم خم کرے اور اس کے محبوب نبی رحمت عظیمی کے ارشادات

<sup>1</sup>\_ سوروآل عران: 32

کی بجا آوری میں بھی کا ہلی و مستی کا مظاہر ہنہ کرے۔

آیت نمبر 5 میں اطاعت پرور دگار اور اس کے نبی مکرم کی اطاعت کا تھم دیا گیا اور ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی آشکارا کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعتیں دو علیحدہ علیحدہ اطاعتیں نہیں بلکہ فرمایا جو میرے رسول کی اطاعت کرے گاوہی میر امطیع و فرمانبر دار ہوگا اور جو میرے رسول کی اطاعت ہے پہلو تبی کرتا ہے وہ جان لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے بہلو تبی کرتا ہے وہ جان لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے بہلو تبی کرتا ہے وہ جان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے بھی محروم ہے۔

کیاشان ہے اس محبوب رب العالمین کی کہ اس کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کہاہے اور اس کے فرمانبر دار کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مطیع قرار دیاہے۔ جو کسی تاویل و بہانے سے اللہ کے محبوب کی اطاعت سے رو تابی کرتاہے وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھی نافر ماان اور

> قُلُ إِنَّ كُنْتُهُ يَجِبُونَ اللهَ فَا شَيِعُونِ يُجِبِبُكُواللهُ وَيَغَفِي لَكُمُّ دُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ تَحِيْرٌ ٥

"(اے محبوب!) آپ فرمائے (انہیں کہ)اگر تم (واقعی) محبت کرتے ہواللہ تعالی ہے تو میری پیروی کرو(تب) محبت فرمانے گئے گاتم ہے اللہ اور اللہ تعالی بڑا بخشے والارحم فرمانے والا ہے۔"

جب یہود کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے یہ کہہ کر اس دعوت کو تبول کرنے

ے انکار کر دیا کہ ہم تو پہلے ہی محبت اللی ہے سرشار ہیں اور اس کے لاؤلے فرزند ہیں،
ہمیں کیاضر ورت پڑی ہے کہ کسی نئے نبی کی امت ہیں داخل ہونے کی زحمت گوارا کریں۔
سابقہ آیات میں قر آن نے ان کے برے اعمال اور رؤیل عادات کاذکر فرمایا۔ ایسی ناپندیدہ
حرکات کے باوجود وہ خداکی دوئی کادم مجرا کرتے۔ ان آیات میں انہیں تنبیہ فرمائی جارہی
ہے کہ محبت اللی کادعوی بغیر دلیل کے قابل النفات نہیں اور اس دعوی کی دلیل ہے کہ
تم اللہ تعالی کے اس برگزیدہ رسول کی اطاعت و فرما نبر داری کرو۔ اگر تم نے دل و جان سے
اس رسول کریم کی اطاعت کی تو تمہارادعوی محبت بھی درست تسلیم کر لیا جائے گا اور اس

کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ایک سب سے بڑی نعمت سے سر فراز کئے جاؤ گے بعنی تمہیں محبوب اللی ہونے کاشرف بخشا جائے گا۔ اور تمہارے اعمال نامہ کی سیابی کور حمت و مغفرت کے پانی سے صاف کر دیا جائے گا۔ مصطفیٰ علیہ المحیة والشاء کی عظمت شان اور جلالت قدر کا کیا کہنا جس کی غلامی قوم یہود جیسی راند ہ درگاہ اور ذلیل قوم کو بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب بناسکتی ہے اور اس کے گھناؤ نے کر تو توں کی بخشش کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر امت مسلمہ اتباع حبیب خدا کو اپناشعار بنالے اور سنت سر ورکا کنات نے سانچ میں اپنی سیر ت کو ڈھال لے تو کیا یہ محبوبیت کی خلعت فاخرہ سے نوازی نہیں جائے گی؟ حیاء کا سر ندامت کے بوجھ سے اٹھ نہیں سکتا، جب ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیم چوڑے دعوے کرتے ہیں اور عمل کی دنیا میں رسول کریم علیف کی سنت سے انجراف کے ہوتے ہیں۔

کیاا چھا کہاہے کسی شاعرنے:

كَوْكَانَ مُتُكِنَّ صَادِقًا لَكُطْعَتَهُ إِنَّ الْمُعِبَّ لِمَنْ يُعُوبُ مُطِيعُهُ "يعنى اگر تيرى محبت مجى ہوتی تو تواپ محبوب كى اطاعت ميں سرگرم ہو تا كيونكه محب تو بميشدائي محبوب كا مطبع ہواكر تاہے۔"

اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اگر تم میرے محبوب کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال او گے تواللہ تعالیٰ اپنے دست کرم سے تمہارے سروں پر محبوبیت کا تاج سجادے گا۔ آپ خود غور کریں جس کی غلامی و چاکری انسان کو خاک ندلت سے اٹھاکر محبوبیت کے مقام رفیع تک پہنچاد بتی ہے اور جملہ گناہوں کی آمرزش کا سبب بن جاتی ہے اس محبوب کی اپنی شان کا کیا عالم ہوگا۔

قَدُّ جَاءِ كُمُّهُ فِنَ اللهِ نُورُ كُوكِتُ فَي بَيْنَ 0 (1) "بينك تشريف لايا به تمهار به پاس الله كى طرف سه ايك نور اور ايك كتاب (حق كو) ظاهر كرنے والى " امام المفسر بين امام ابن جريراس كى تفيير كرتے ہوئے كھتے ہيں۔ يَعْنِي بَالنَّوْرِ مُتَحَمِّدٌ اصَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِم وَسَلَّمَ اللَّهِ يَ أَنَارَائِلُهُ بِهِ الْحَقَّ وَأَغْلِهَرَبِهِ الْإِسُلَامَ وَمَحَقَ بِهِ النِّهُ لَكَ فَهُوَنُوْرٌ لِمِنْ إِسْتَنَارَبِهِ - (1)

" یعنی نورے مرادیبال ذات پاک محمد مصطفیٰ عظیمی ہے جن کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ نے حق کو روشن کیا، اسلام کو غلبہ بخشااور شرک کو نیست و
نابود کر دیا۔ حضور نور ہیں مگراس کے لئے جواس نورے دل کی آتھوں
کوروشن کرتاہے۔"

الله تعالی اس نور مجسم کی تابانیوں اور در خشانیوں سے ہمارے آئینہ دل کو بھی منور فرمائے اور اپنے محبوب کریم کی غلامی اور محبت کی سعادت سے بہر ہاندوز کرے۔ آمین ثم آمین۔ علامہ شوکانی نے اپنی تفسیر فتح القدیریمیں زجاج سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے۔

> قَالَ الزُّجَاجُ: اَلنُّوْرُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2) زجاج نے کہا۔ کہ نورے مراد وات پاک محد مصطفیٰ عَلِی ہے۔

علامہ ابن قطان نے اپنی کتاب "الاحکام" میں حضرت زین العابدین ہے انہوں نے اپنے پدر بزر گوار حضرت سیدناامام حسین ہے، انہول نے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی مرتضٰی کرم اللہ وجہدے حضور سر ورعالم علیہ کابیدار شادگرامی نقل کیا ہے۔

كَالَكُنْتُ نُورًا بَيْنَ يَدَى رَبِّي قَبْلَ خَلْقِ ادْهَ مِ بِالْبَعَةَ عَشَرَ

اَلْفَ عَامِرِ- (3)

" یعنی میں نور تھا۔ اور آدم علیہ السلام کی آفر نیش سے چودہ ہزار سال پہلے اپنے رب کریم کے حریم عظمت میں باریاب تھا۔"

اس حدیث کے آخری تین راوی ائمہ اہل بیت سے ہیں ان کاعلم و فہم اور تقوی کسی کی توثیق کا مختاج نہیں البتہ چو تھے راوی ابن قطان کے متعلق علماء جرح و تعدیل کی رائے بیان کرنا ضروری ہے تاکہ حدیث کی صحت کے متعلق کسی کوشک و شبہ کی گئجائش ندر ہے۔ علامہ زر قانی ابن قطان کے متعلق رقمطر از ہیں۔

1 ـ تحمد بن جرير طبرى" تغيير جامع البيان فى تغيير القرآن"، (مصر1325 هـ)، جلد 6، سنح 104 2 ـ محمد بن على بن محمد الشوكاني" فتح القدير"، (وارالمعرف بيروت)، جلد 2، سنحه 23 3 ـ علامه محمد عبد الباقى الرزقانى "الزرقانى على المواہب اللدئية "، (مصر1325 هـ)، جلد 1، مسنحه 49 ٱلْحَافِظُ النَّاقِدُ اَبُواالْحَسَنِ عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَبُوالْمَلِكِ الْحُمَيْرِيُّ كَانَ مِنْ اَبْصَرِالنَّاسِ بِصَنَاعَةِ الْحَدِيْثِ وَاَحْفَظِمُ لِاَسْمَاءِدِجَالِم وَاَشَدِ هِمْ عِنَايَةً فِي الرِّوَايَةِ مَعْمُ وُقًا بِالْحِفْظِ

وَالْكِرَّعَانِ - (1)

" یہ حافظ اور نقاد حدیث تھے ان کا نام ابو الحن علی بن محر ہے۔ فن حدیث میں ان کی بصیرت اپنے ہم عصر لوگوں سے زیادہ تھی۔ وہ اساء رجال کے حافظ تھے۔ روایت حدیث میں آپ انتہاء درجہ کی احتیاط برتاکرتے۔ وہ اپنے حفظ وانقان کے باعث مشہور ومعروف تھے۔ "

حضرت جابرنے ایک روز فخر موجودات سر ورانبیاء علطی ہے یو چھا۔

يَارَسُولَ اللهِ بِآبِي أَنْتَ وَأُمِّى أَحْبِرْنِي عَنْ أَوَّلٍ شَيْءٍ حَلَقَ اللهُ تَعَالِي قَبْلَ الْأَشْيَآء

"یار سول الله! میرے مال باپ حضور پر قربان ہوں، مجھے ارشاد فرمائے کہ تمام چیز ول سے پہلے اللہ تعالی نے کس کو پیدافر مایا۔"

سر ورعالم نے ارشاد فرمایا۔

يَا حَابِرُ إِنَّ اللهِ تَعَالَى خَلَقَ قَبْلَ الْمَشْيَآءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ ﴿ إِنَّ اللهِ تَعَالَى خَلَقَ قَبْلَ الْمَشْيَآءِ نُوْرَ

"ائے جابر!اللہ تعالی نے سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی کانور پیدا فرمایا۔"

ان صحیح احادیث ہے، جن کی تصحیح و توثیق مولانا تھانوی صاحب نے نشر الطیب میں کی ہے، ثابت ہوتا ہے کہ حضور کی ذات والا صفات عالم امکان میں تخلیق کے لحاظ ہے سب سے مقدم ہے۔ اہل معرفت کی اصطلاح میں اس نور کو حقیقت محمد نیہ کہا جاتا ہے اور یہی حقیقت محمد نیہ کہا جاتا ہے اور یہی حقیقت محمد نیہ کھا تا ہے۔

وَبِهْذَا الْاعْتِبَارِ سُمِّيَ الْمُصْطَفْي بِنُوْرِ الْمَانُوَارِ وَبِأَبِ

1 ـ علامه محر بن عبد الباقى الزر قانى "الزر قانى على المواجب اللدنيه " (مصر 1325 هـ )، جلد 1 ، صفحه 48 ما . 2 ـ اييناً، صفحه 46 الأرْوَاحِ "اوراسی اعتبارے نبی کریم علی کے کونورالانواریعنی سب انوار کاسر چشمہ اور تمام ارواح کاباپ کے اسم مبارک سے موسوم کیاجا تاہے۔" ایک روز صحابہ کرام نے عرض کیا۔ یَارَسُولَ اللهِ مَتٰی وَ جَنَبَتْ لَكَ النَّبُوةَ وُ "حضور! آپ کو ظعت نبوت سے کب سر فراز فرمایا گیا۔"

حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا:

نین نیا و آدم بین الرو<mark>ع و ا</mark>لمعسد "مجھے اس وقت شرف نبوت ہے مشرف کیا گیا جبکہ آدم علیہ السلام تخلیق کے مختلف مراحل (روح اور جسد) طے کر رہے تھے۔" اس حدیث کوامام ترندی نے روایت کیا ہے اور اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ حدیث

> سیچے ہے۔ ابن حیمیۃ وغیر ہنے میہ کہا کہ۔

كُنْتُ نَبِيًّا وَّ آدَمُ بَيْنَ الْمَآءِ وَالطَّيْنِ اور كُنْتُ نَبِيًّا لاَ آصْلَ لَهُمَا آدَمُ وَلَا طِيْنُ لَا أَصْلَ لَهُمَا اللهُ وَلَا طِيْنُ لَا أَصْلَ لَهُمَا اللهُ وَلَى اصل شيس ہے۔

علامہ خفاجی، ابن جمیة کار دکرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان حدیثوں کو موضوع یا ہے اصل کہنا درست نہیں کیونکہ امام ترندی کی روایت کردہ حدیث بلا شبہ صحیح ہے اور بید دونوں روایتیں بالکل ہم معنی ہیں اس لئے ان کو موضوع کہنا ہر گز درست نہیں کیونکہ علاء حدیث نے روایت بالمعنی کو جائز قرار دیا ہے۔

اس حدیث کابیہ مطلب بھی نہیں کہ میں تخلیق آدم سے پہلے علم الیٰ میں نبی تھا۔ کیونکہ اس میں حضور کی کوئی تخصیص نہ ہوگی اللہ تعالیٰ کے علم میں تمام نبیوں کا نبی ہونا پہلے سے معلوم تھاعلامہ خفاجی نے اس روایت کی تشر تے کرتے ہوئے لکھاہے۔ إِنَّ الله تَعَالَى حَلَقَ رُوْحَهُ قَبْلَ سَائِرِ الْأَرْوَاحِ وَحَلَعَ عَلَيْهَا حِلْعَهَ التَّشْرِيْفِ بِالنَّبُوَّةِ إِعْلاَمًا لِلْمَلَاِ الاَعْلَى (1) "بيك الله تعالى في تمام ارواح سے بہلے اپنے حبيب كى روح كو پيدا فرمايا اور اى وقت خلعت نبوت سے سر فراز كيا اور ملاء اعلى كو اس حقيقت پر آگاى بخش ۔"

> قُلُتُ فِيْهِ سَنَّ لِبَابِ الْفِتْنَةِ افْتَنَنَ بِهَا النَّعَادٰى حِيْنَ دَاوَا عِيْسَى يُعْرِئُ الْأَكْمُهُ وَالْاَبُوصَ وَيُجِي الْمَوْقَىٰ وَقَدُ اَعْلَى اللهُ تَعَالَى لِنَهِ تِنَاصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُعُجِزَاتِ اَضْعَافَ مَنَا أَعْطَى عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاَمَوَا مِالْقَالِالْعَبُودِيَّة وَتَوْحِيْدِ الْيَارِي كُلاشَى لِكَ لَهُ -

بان کرتے ہیں۔

"میں کہتا ہوں کہ جس فتنہ میں نصاری جٹلا ہوئے تصاس فتنہ کادروازہ بند کرنے کیلئے یہ تعلیم دی گئے۔ عیسائیوں نے جب دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مادر زادا ندھے کو بیٹا کرتے ہیں کوڑھے کو شفایاب کرتے ہیں اور مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں تو وہ آپ کو خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم علیہ کو جو معجزات عطا فرمائے ہیں وہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم علیہ کو جو معجزات عطا فرمائے ہیں وہ

معجزات عیسوی سے ہزار ہاگنا زیادہ ہیں۔ امت محدید کو اس فتنہ سے بچانے کیلئے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور اپنے حبیب کو تھم دیا کہ وہ اپنی عبودیت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان فرمائے تاکہ کوئی حضور کے ان کمالات و معجزات کو دیکھ کر اس فتنہ میں مبتلانہ ہو جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی امت مبتلا ہوئی تھی۔"

یہ مسئلہ نازک ہے جھے جیسے کم علم کو زیبا نہیں کہ میں اس میں اپنی خیال آرائی کو دخل دوں بہتر یہی ہے کہ ان نفوس قد سیہ کی تحقیقات ہدیہ قار نمین کرنے پر اکتفاکروں جن کا علم و تقوی اہل شریعت اور اہل طریقت دونوں کے نزدیک مسلم ہے اور جن کا قول ساری امت کے نزدیک جمت ہے۔ اس لئے میں حضرت امام ربانی مجد دالف ٹانی رحمتہ اللہ علیہ کے مکتوبات کا ایک اقتباس نقل کر رہا ہوں شائد جلوہ حسن محمدی کی جھلک دیکھے کر کوئی چھم اشکیار مسکرادے ، کسی کے ول بے قرار کو قرار آجائے ، آب لکھتے ہیں :

باید دانست که علق محمدی در رنگ غلق سائر افراد انسانی نیست بلکه بخلق نیج فرد از افراد علم مناسبت ندارد که او عقی با وجود نشاء عضری از نور حق جل و علا مخلوق گشته است که ما قال علیه الصلوة و السلام حلقت من نور الله و میمر نشد داست. بیان این وقیقه آنست که در ما سبق گزشته است که صفات ثمانیه حقیقیه حضرت واجب الوجود جل سلطانه بر چند داخل دائره وجوب است اما بواسطه احتیاج که اینبار ابحضرت ذات است تعالی را گخه امکان در حفات اضافیه حضرت واجب الوجود تعالی شوت امکان را گنج امکان در صفات اضافیه حضرت واجب الوجود تعالی ثبوت امکان بطریق اولی باشد و در صفات اضافیه حضرت واجب الوجود تعالی ثبوت امکان بطریق اولی باشد و عدم قدم شان ادل دلیل باشد برامکان شان بهشت صریح معلوم گشته است که عدم قدم شان ادل دلیل باشد برامکان شان بهشت صریح معلوم گشته است که خلقت آن سر ور علیه الصلوة والسلام ناشی ازین امکان است که بهخات اضافیه تعلق دارد نه امکان که و میند به فت نظر صحیفه مکنات عالم را مطالعه نموده می آید وجود آن سر ور علیه الصلوة والسلام وجود صفات اضافیه و امکان شان محسوس مکنات عالم مکان شان محسوس میگردد. چون وجود آن سر ور علیه الصلوة والسلام وجود صفات اضافیه و امکان شان محسوس میگردد. چون وجود آن سر ور علیه الصلوة والسلام و در عالم مکنات نباشد بلکه فوق میگردد. چون وجود آن سر ور علیه الصلوة والسلام در عالم مکنات نباشد بلکه فوق

این عالم باشد ناچاراوراسایه نبود و نیز در عالم شهادت سایه شخص از شخص لطیف تر است چول لطیف تراز وے در عالم نباشداور اسابه چه صورت دار د علیه و علی آله الصلوات والتسلیمات - (1)

"جاناچاہے کہ پیدائش محمدی تمام افراد انسان کی طرح نہیں بلکہ افراد عالم میں سے کی فرد کی پیدائش کے ساتھ نبیت نہیں رکھتی۔ کیونکہ آخضرت علیہ باوجود عضری پیدائش کے حق تعالی کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، جیسا کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا" خیلفٹ میں نُورِالله" کشف صر آگ سے معلوم ہوا کہ آنخضرت علیہ کی پیدائش اس امکان سے ہوئی ہے، جو صفات اضافیہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے نہ کہ اس امکان سے ہوئی ہے، جو صفات اضافیہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے نہ کہ اس خواہ کتنا ہی باریک نظر سے مطالعہ کیا جائے لیکن آنخضرت کا وجود مشہود نہیں ہوتا بلکہ ان کی خلقت وامکان کا منشاء عالم ممکنات میں ہوتا ہی نہیں کی خلقت وامکان کا منشاء عالم ممکنات میں ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے ہر آ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا سابیہ نہیں تو پھر نہیں ہوتا ہے اور جب جہان میں ان سے لطیف کوئی نہیں تو پھر نیادہ لیے متصور ہو سکتا ہے۔"

اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور صفت بشریت سے متصف ہیں اور حضور کی بشریت کا مطلقاً انکار غلط سر تاپا غلط ہے۔ لیکن دیکھنا ہے کہ حضور کو بشر کہنا درست ہے یا نہیں۔ جملہ الل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضور پر نور کی تعظیم و تحریم فرض عین ہے اور ادنی سی بے ادبی سے ایران سلب ہوجاتا ہے اور اعمال ضائع ہوجاتے ہیں ارشاد اللی ہے۔

(2) وَتُعَيِّرُنُوهُ وَتُوقِّرُوهُ ﴾

"(اےالل ایمان!)میرے حبیب کی تعظیم و تو قیر کو ہمیشہ ملحوظ رکھا کرو۔" اب دیکھنا یہ ہے کہ بشر کہنے میں تعظیم ہے یا تنقیص۔ادب واحترام ہے یاسوءاد ب۔

<sup>1</sup> ـ حعزت مجد دالف ثانی "مکتوبات مجد دالف ثانی" جلد 3، صفحہ 92-91 مکتبہ سعید بید لاہور۔ 2 ـ سور دالفتے : 9

پہلی صورت میں بشر کہنا جائز ہو گااور دوسری میں نا جائز ہے۔

مہر سپہر علم وعر فان حضرت پیر مہر علی شاہ نوراللہ مر فدہ نے اس عقدہ کا جو حل پیش کیا ہے اس کے مطالعہ کے بعد کو کی اشتباہ نہیں رہتا آپ کے ارشاد کا خلاصہ بیہ ہے۔ "لفظ بشر مفہوماً اور مصدا قامتضمن بکمال ہے۔ کیونکہ آدم علیہ السلام کو بشر کہنے کی وجہ بیہ ہے کہ انہیں اللہ تعالی نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ارشاد باری ہے۔"

> مَامَنَعَكَ آنَّ نَسَّجُدَ لِمَاخَلَقْتُ بِيَدَى ؟ "كس چيز نے بازر كھا تمہيں اس كو سجدہ كرنے ہے جے ميں نے پيدا كيا اپنے دونوں ہاتھوں ہے۔"

(اے ابلیس! جس کو میں نے اپ دو نول ہاتھوں سے پیدا کیا اس کو سجدہ کرنے سے بختے کس نے روکا) کیو نکہ اس پیکر خاک کو اللہ تعالی کے ہاتھ لگنے کی عزت نصیب ہوئی اس لئے اس بھر کہا گیا ہے۔ اس خاک کے پہلے گا اس سے بڑھ کر عزت افزائی کیا ہو سختی ہے۔ نیز یہی بھر کہا گیا ہے اور ملا نکہ بوجہ نقص بھر ہے جو آپ کے الفاظ میں کمال استجلاء کیلئے مظہر بنایا گیا ہے اور ملا نکہ بوجہ نقص مظہریت کمال سے محروم تھہرے۔ یہ دونوں چزیں اگر ذہن نشین ہوں تو بشر کہنا مین تعظیم و تکریم ہے مگر (چونکہ اس کمال تک ہر کس ونا کس سوائے اہل شخص اور اہل عرفان رسائی نہیں رکھتا لہٰذ ااطلاق لفظ بشر میں خواص بلکہ اخص الخواص کا تکم عوام سے علیحدہ ہے۔)خواص کیلئے جائز اور عوام کیلئے بغیر زیادت لفظ دال پر تعظیم ناجائز ہے۔

اس آیت میں غور طلب بات سے ہے کہ سے مماثلت کس چیز میں ہے؟ مراتب و درجات، وہی ہوں یا کسی، کمالات علمی ہوں یا عملی، عادات و خصائل، روح پر نور بلکہ جسم عضری تک میں کسی کو مماثلت نو کجااد نی مناسبت بھی نہیں پھر سے مماثلت جس کا ذکر اس آیت میں ہے کون تی ہے اور کہاں پائی جاتی ہے۔ یقینا صرف ایک بات میں مماثلت ہو وہ سے کہ یا تکہ لاکت آلہ ہو گئے تصور بھی ایک خدائے وحدہ لاشر یک کے بندے ہیں جس کے تم بندے ہوں۔ حضور کا بھی وہی خالق ومالک ہے جو تمہار اخالق ومالک ہے۔

اَللَّهُ نُوْرُ السَّمَوْتِ وَالْاَرْمَانِ مَثَلُ نُورِكِ كَمِثْكُوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحً

ٱلْمِصْبَاءُ فِى نُجَاحَةٍ الزُّعَاجَةُ كَانَهَا كُوْكَبُ دُرِيُّ يُوْقَدُهُ مِنَ شَجَرَةٍ مُّبَازِكَةٍ ذَيْتُوْنَةٍ لَا شَّرُقِيَّةٍ وَلَا غَرُسِيَّةٍ يَكَادُ ذَيْنُهَا يُضِيَّ وَنَوْلَهُ تَمْسَلُهُ فَأَرُّ فُورً عَلَى نُورٍ يَهْدِى اللهُ لِنُورِمِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْرِبُ اللهُ الْاَمْتَالَ لِلتَّامِ وَاللهُ بِكُلِ شَيْءً

عَلِيْعُ ٥ عَلِيْعُ ٥

"الله نور ہے آ سانوں کا اور زمین کا۔ اس کے نور کی مثال ایس ہے جیسے
ایک طاق ہو اس میں چراغ ہو وہ چراغ شیشہ کے ایک فانوس میں ہو وہ
فانوس، گویا ایک ستارہ ہے جو موتی کی طرح چیک رہاہے جو روشن کیا گیا
ہے برکت والے زیتون کے در خت ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی۔
قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے اگر چہ اے آگ نہ چھوے۔
یہ نور ہی نور ہے پہنچا دیتا ہے اللہ تعالی اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا
ہے اور بیان فرما تا ہے اللہ تعالی طرح طرح کی مثالیں لوگوں کی ہدایت
کیلئے اور اللہ تعالی ہر چیز کوخوب جانے والا ہے۔"

علامہ ابوالفضل جمال الدین ابن منظور اپنی شہر و آفاق کتاب لسان العرب میں النور کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ النور ، اللہ تعالیٰ کے اساء حسنی ہے ہے کیونکہ اندھا اللہ تعالیٰ کے نور سے ،ی روشنی پاتا ہے اور گمر اواس کی ہدایت سے راہ راست پر گامز ن ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کو نور کہا جاتا ہے۔

نور کا لفظی معنی بیان کرتے ہوئے علامہ موصوف لکھتے ہیں۔

اَلظَّاهِمُ فِي نَفْسِهِ الْمُظْهِرُ لِعَنْدَجِ يُسَتَّى نُوَلَّا

"جوخود ظاہر ہواورا پی روشن ہے دوسر وں کو آشکارا کر دے اے نور کہاجا تاہے۔"

ججتہ الاسلام امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ اساء حسنیٰ کی تشر تے کرتے ہوئے النور کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ۔

نوراس کو کہتے ہیں جوخود ظاہر ہواور وہ دوسر ول کو ظاہر کرنے والا ہو۔ کسی چیز

کے ظاہر ہونے کیلئے ضروری ہے کہ وہ موجود ہو۔ جو چیز موجود نہیں ہوگیاں

کا ظاہر ہونا ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے وہ ازل

ہے موجود ہے اور ابد تک موجود رہے گی نیز وہ اپنے موجود ہونے میں کی

سبب، کی علت اور کی فاعل کا محتاج بھی نہیں اس لئے وہی ہے جو صفت نور و

ظہور سے متصف ہونے کا مستحق ہے وہ خود بھی موجود ہے اور اس کے امر کُن

ہر چیز کو خلعت وجود ارزانی ہوتی ہے اسلئے وہ ہر چیز کیلئے نور ہے یعنی مظہر ہے۔

اس لئے اکثر علیاء تغیر نے اس آیت میں نور کا معنی موجد اور مبدع کیا ہے۔ یعنی عدم

ہے وجود میں لانے والا۔ اس کے علاوہ آیت میں نور سے مراد مد ہر بھی لیا گیا ہے کیونکہ قوم

کاوہ رئیس جو ان کے تمام کا مول کے متعلق سوج بچار کر تا ہے اور انہیں صبح راستہ پر چلا تا

ہے اے نور القوم کہا جاتا ہے لیعنی سب اس کی رائے کی روشنی میں اپنے جملہ امور طے

حضرت ابن عباس اور حضرت انس نور کامعنی "بادی" بھی منقول ہے آیت کا مطلب ہوگا۔ هادی اَهیل السّمنوتِ وَالْاَدْمِنِ فَهُمْ يَعُودِ کِا لَيْعَنِيْ بِهِ مَالِيّةِ ہِ

هَادِيُ أَهَلِ السَّنُوْتِ وَالْاَرْضِ فَهُمَ يِنُوْرِكُمْ يَعَنِي بِهُدَالِيَهُ إِلَى الْحَقِّيَ يَهُمَّدُوْنَ وَبِهُدَاهُ مِنْ حَيْرٌةِ الضَّلَالَةِ يَنْجُوْنَ

'' یعنی آسان اور زمین والوں کا وہی ہادی ہے پس وہ اس کے نور ہدایت ہے۔ حق کی طرف ہدایت پاتے ہیں اور گر اہی کی جیرانی ہے نجات پاتے ہیں'' یہ تمام تفییریں اجلہ علماء ہے منقول ہیں ان میں سے ہراکیک درست ہے اور ہر ایک کی اپنی شان ہے امام ابن جریر نے ابن عہاس کے قول کو زیادہ پسند فرمایا ہے اور حجتہ الاسلام کے نزدیک پہلی توجیہ زیادہ پسندیدہ ہے۔

بہتریہ ہے کہ پہلے اس آیت کے مشکل الفاظ کی تشر تک کر دی جائے جب ان کا مفہوم ذہن نشین ہو جائے گا تو پھر علماء کرام کے متعدد اقوال کی روشنی میں اس کا مصداق متعین کرنا آسان ہوگا۔

مَثَلُّ: كامعنى بصفت

وَالْمُزَادُ بِالْمَثَلِ الصِّفَّةُ الْتَجِيبَةُ آَى صِفَةُ نُوْرِكِ الْتَجِيْبَةُ (1)

یعنیاس کے نور کی عجیب و غریب صفت یوں بیان کی جاتی ہے۔ یمٹنکو بیاس مخصوص جگہ کو کہتے ہیں جو دیوار میں چراغ رکھنے کیلئے بنائی جاتی ہے۔جو صرف ایک طرف سے تھلی اور باتی اطراف سے بند ہوتی ہے۔ مُحَوَّعٌ عَلَیْوُ کَافِذَا قِ فِی الْجِیلالِہِ یعیٰ چراغ دان مصبّا مردے چراغ کو کہتے ہیں جوخوب روشیٰ دے سِما بچ صَحْمَة ا فانونس میں اگر برداچراغ رکھا ہوا ہو۔ اور اس چراغ کو مشکلوۃ (چراغ دان) میں رکھ دیا جائے جس کی روشنی ہر سمت ہے بند ہو کر ایک ہی سمت میں مجیل رہی ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ روشنی کتنی تیز ہو گی۔اگر چراغ روشن کر دیا جائے اور اسے فانوس میں نہ ر کھا جائے ا یک توہر وقت ہوا کے کسی جھو نکے ہے اس کے بچھ جانے کا خطرہ ہو تاہے نیز اس کی لو بھی مدہم ہوتی ہےاوراگر چراغ کو شیشہ کے فانوس میں رکھ دیا جائے تو بچھنے کا خطرہ بھی نہ رہے گااور جب بلور کے شفاف فانوس ہے اس کی روشنی چھن چھن کر آئے گی تواس میں کئی گنا اضافه ہو جائے گااور اگر وہ فانوس کھلے میدان میں رکھا ہوا ہو اور اس کی زوشنی جاروں طرف مجیل رہی ہو تو بھی اس کی جبک ہر طرف مجیل جانے کی وجہ ہے تم ہو جائے گی اور اگراس فانوس کواٹھا کر کسی ایسے چراغ دان میں رکھ دیاجائے جو صرف ایک طرف کھلتا ہو تو ساری روشنی ایک سمت میں تھیلنے کی وجہ ہے گئی گنا تیز ہو جائے گی۔ وہ چراغ بالکل اس طرح د کھائی دے گا جیسے تاریک رات میں آسان پر کوئی دمتنا ہواستارا ہوجو روشن بھی ہو اور حسین بھی۔اس زمانہ میں چراغ جلانے کیلئے مختلف قتم کے تیل استعال کئے جاتے تھے ان تیلوں میں سے زیتون کے تیل کی روشنی بڑی تیز، صاف اور دھو میں سے پاک ہوتی۔ جس جراغ میں زیتون کا تیل ڈالا جا تااس کی جبک د مک کامقابلہ کوئی اور جراغ نہ کر سکتا۔ پھر ہر زینون کا در خت اور اس سے نکالا ہوا تیل ایک قتم کا نہیں ہو تا بلکہ بعض زینون کے در خت این علاقہ و آب د ہوا کی وجہ ہے دوس سے زینون کے در ختول سے زیادہ عمدہ ہوتے ہیں اور ان سے نکلا ہوا تیل کہیں صاف اور روشن ہو تاہے۔ خصوصاز بیون کا وہ در خت جو سکی پہاڑ کی خوٹی یا تھلے میدان میں اگا ہو، طلوع آفتاب کے وقت بھی اس کی عنائی کرنیں اے زندگی بخش اثرات ہے سر شار کر دیں اور جب سورج غروب ہو رہا ہوتب بھی ہوا ہر

طرف ہے اے لگتی ہواس فتم کادر خت اپنے قدو قامت میں بھی نمایاں ہو تاہے اوراس کا تیل بھی بڑا نفیس ہو تاہے۔ یوں محسوس ہو تاہے کہ اگر اسے آگ نہ بھی لگائی جائے تواز خودروشنی کے شعلے بجڑک اٹھیں گے۔

آیت کے پہلے حصہ میں چراغ کاذکر ہوا پھر بلوری فانوس کااور اس جگہ کا جہال اے
رکھا جاتا ہے اب بتایا جارہا ہے کہ جو تیل اس میں جل رہا ہے وہ سر سول کایا تارامیر اکا معمولی
تیل نہیں بلکہ زیتون کے ایک خاص در خت کا ہے۔ اب اس مثال کی عظمت کا اندازہ لگائے
کہ ایسے چراغ کی روشنی کی کیا کیفیت ہو گی۔ اس کی چمک د مک دوسر سے چراغوں کو مات کر
رہی ہوگی اور اپنی صفائی اور لطافت کے باعث دل و نگاہ کو محور کر رہی ہوگی۔ ان امور کو
ذہن نشین کرنے کے بعد اب علماء کرام نے اس تمثیل کے جو مختلف مطالب بیان فرمائے
ہیں، انہیں ملاحظہ فرمائے۔

1- حضرت ابن عباس نے کعب احبارے کہا۔ آئے بِرِنی عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى مُتَكُلُ نُورِ كِي كَيْمِ شَكُوا يَّا مجھے اس آیت کامطلب بتاؤ

> عَالَ كَعُبُ هَذَا مَثَلَ ضَمَ بَهُ اللهُ لِنَبِيهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمِثْكُونَةُ صَدُرُةُ وَالزُّجَاجَةُ قَلْبُهُ وَالْمِصْبَاحُ فِيْهَا النَّبُوَةُ يُكَادُنُورُهُ حَتَي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُرُةُ يَتَبَيِّنُ لِلتَناسِ لَوْلَهُ يَتَكَلَّمُ انَّهُ نَبِيًّ كَمَا كَانَ يَكَادُ وَلِكَ النَّايُنُ

يُضِيِّ وَلَوْلَهُ تَنَسَّهُ نَارٌ نُوَرُّعَلَى نُورٍ (1)

"حضرت کعب نے کہا یہ مثال ہے جواللہ تعالی نے اپنے نبی کریم علیہ کے متعلق بیان کی ہے۔ رجاجہ سے مراد تعلق بیان کی ہے۔ مصابح سے مراد نبوت ہے۔ یعنی حضور کا نور مصابح سے مراد نبوت ہے۔ یعنی حضور کا نور حضور کی شان لوگوں کے سامنے خود بخود عیاں ہو رہی ہے۔ اگر چہ حضورا بی نبوت کا علان نہ بھی کرتے۔ "

عارف بالله علامه ثناء الله يانى يتى بيه لكصف كے بعد فرماتے ہيں۔

وَلَنِعُومَا قَالَ كَعْبُ هَا أَنْدَا أَذُكُو فَصَلَّا فِي ظُهُورِا مَرِ مُبُوّتِهِ قَبْلُ أَنْ يَبُعْتُ وَقَبْلُ أَنْ يَتَكَلَّمُ أَنَّهُ نَبِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ فَصَلَ تَحرير "يعنى كعب نے بہت عمرہ بات كهى ہے اور ميں يہال ايك فصل تحرير كرتا ہول جس سے پنة چل جائے گاكہ حضوركى نبوت اور رفعت شان اعلان نبوت سے پہلے ہى ظاہر وہاہر تھى۔"

اس کے بعد علامہ موصوف نے ایک طویل فصل لکھی ہے۔ جس میں حضور نبی کریم فخر آدم و بنی آدم علاقہ کے ان معجزات کاذکر کیاجواعلان نبوت سے قبل ظہور پذیر ہوئے۔ دل تو چاہتا ہے کہ اہل محبت کی تسکین خاطر کیلئے اس کا ترجمہ پیش کروں لیکن یہاں اس کی سخوائش نہیں اور بالکل محروم رہنا بھی گوارا نہیں۔

صرف ایک واقعہ ذکر کرنے کی اجازت جا ہتا ہوں۔

حضور علی ابھی ممن ہی تھے کہ تمام علاقہ میں سخت قبط پڑ گیا۔ حضرت ابو طالب بارش کی دعاکرنے کیلئے حرم میں آئے اور حضور اقدس کو بھی ہمراہ لائے۔ حضور کی طرف انگل سے اشارہ کیا اور دعاما تگل ۔ اس وقت آسان پر بادل کانام ونشان تک نہ تھا۔ دعاما تگنے کی دیر تھی کہ ،

فَأَقْبُلَ السَّعَابُ مِنَ هَهُنَا وَهَهُنَا وَاعْدَقَ وَأَغَدَقَ وَأَغَدَقَ وَأَغَدَقَ وَ انْفَجَوَلَهُ الْوَادِي وَفِي ذَلِكَ قَالَ الْوَظَالِبِ: وَابْقِنُ يُسْتَشْقَى الْغَامُ بِوَجْهِم فِمْنَالُ الْيَتَاعِى عِصْمَةً لِلْاَرَامِلِ

"اس وفت بادل ادھر ادھر سے جوم کر آئے خوب موسلا دھار بارش ہوئی پہال تک کہ وادیاں بہنے لگیں۔اس وفت ابوطالب نے بیہ شعر کہا: وہ سفید من موہنی رنگت والا جس کے روئے تابال کے صدقے بادل کی التجا کی جاتی ہے وہ بتیموں کا آسر ااور بیوہ عور توں کی ناموس کا محافظ

-ڄ-

آیت میں لا میں قائے قالا غاریتی فرماکریہ بنادیا کہ نبوت مصطفوی کا فیض عام ہے جس طرح زمانہ کی یابندی نہیں ای طرح مکان کی قید بھی نہیں۔اہل مشرق ومغرب سب

کیلئے در رحمت کھلا ہے اور دامن لطف و کرم کشادہ ہے۔

2۔ ابوالعالیہ نے ابی بن کعب سے نقل کیا ہے کہ یہ مومن کی مثال ہے۔ مشکوۃ اس کا نفس ہے۔ زجاجہ: اس کا سینہ۔ مصباح۔ نور ایمان اور نور قر آن ہے جواللہ تعالی مومن کے دل میں پیدافرہا تاہے اور شجرہ مبارکہ سے مراد اخلاص ہے

3۔ حسن بھری اور ابن زید کہتے ہیں کہ بیہ قر آن کی مثال ہے مصباح سے مراد قر آن کریم ہے جس طرح چراغ سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اسی طرح قر آن سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔

ز جاجہ سے مراد قلب مومن ہے۔ مشکوۃ سے مراد اس کا منہ اور اس کی زبان ہے۔ شجرہ مبار کہ سے مراد اس کی وحی ہے۔

علامہ ابو حیان الاندلس نے اپنی تغییر البحر المحیط میں یہ تین قول درج کرنے کے بعد لکھاہے کہ ان صور تول میں منظر اُنورہ کی ضمیر کامر جع ایس چیزیں ہوں گی جو پہلے ندکور نہیں ہیں اس لئے کی نے آمدا ہے تورالت نورہ کا اُلاکٹین پروقف کیا ہے اور آیت کے پہلے حصہ کوکلام متانف قرار دیا ہے۔

هٰنِ وَالْاَقُوالُ الثَّلَاقَةُ عَادَفِيهُا ضَمِيرُ عَلَى مَنْ كُوْرِ قَلِنَٰ لِكَ عَالَ مَكِنَّ يُمُوْقَفُ عَلَى الْدَرُضِ فِي تِلْكَ الْدَقُوالِ الشَّلَاقَةِ

(اس عبارت کاتر جمہ اور مفہوم اس سے پہلے چند سطر ول میں درج ہے)

1- یا نورہ کی ضمیر کامر جع اللہ ہوگا اس صورت میں مصباح سے مر او ذات خداو ندی ہوگ۔
مشکوۃ سے مراد ساری کا نئات ہوگا اور فانوس (زجاجہ) اس کا وہ نوری پر دہ ہوگا جس کے
باعث وہ عیال اور آشکار اہونے کے باوجود اپنی مخلو قات کی نگا ہوں سے مخفی اور پنہال ہے۔
یہ خفا اس لئے نہیں کہ اس کے ظہور میں پچھ کی ہے بلکہ تجلیات کی فراوانی اور انوار کی
کثرت اس بات سے مانع ہے کہ کوئی آنکھ کھول کردیجھنے کی جرائت کر سکے آمدہ تھاتی وَدَوَّوْلُهُ اللَّهُ مُرَّمَّوُلُهُ اللَّهُ مُرَّمَّوْلُهُ اللَّهُ مُرَّمَّوْلُهُ اللَّهُ مُرَّمَّ اللَّهُ اللَّهُ مُرَّمِّ اللَّهُ مُرَّمَّ اللَّهُ مُرَّمَّ اللَّهُ اللَّهُ مُرَّمًا عَلَمُ مِرَامَّ اللَّهُ مُرَّمَّ اللَّهُ مُرَّمَّ اللَّهُ مُرَّمَّ اللَّهُ اللَّهُ مُرَّمَّ اللَّهُ مُرَّمَّ اللَّهُ اللَّهُ مُرَّمَا اللَّهُ ہُوں کہ کوئی آنکھ کھول کردیکھنے کی جرائت کر سکے آمدہ میں اللے مرافق کی ہوئی ہوئی ہوئی ہے بلکہ تجلیات کی فراوانی اور انواز کی اللَّمُ مُرَّمَّ کُورُمُ اللَّهُ مُرَّمِّ کُورُمُ اللَّهُ مُرَّمَّ اللَّهُ مُرَّمِّ اللَّهُ مُا مُرَامِّ کُلُورُمُ کُورُمُ اللَّهُ مُورُمُ کُورُمُ کُورُمُ کُورُمُ کُلُورُمُ کُورُکُورُمُ کُورُمُ کُورُمُ کُورُمُ کُورُمُ کُورُمُ کُورُمُ کُورُمُورُمُ کُورُمُ کُورُمُ کُرُمُ کُورُمُ کُورُمُ کُورُمُورُمُ کُورُمُ کُورُمُورُمُ کُورُمُ کُرُمُ کُورُمُ کُورُمُ کُورُمُ کُورُمُ کُورُمُ کُورُمُ کُورُمُ کُور

ٱتَّذِينَ ۚ يَتَبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيِّ الْأُرْقِيِّ الَّذِي َ يَجِدُ وُنَهُ مَكُنُوْبًا عِنْدَ هُوْ فِي التَّوْلِيةِ وَالْإِنْجِيْلِ كَأْمُرُهُمْ إِلْلَمَعُرُوْفِ وَيَنْهُمُهُوْعَنِ الْمُثَكَرِ وَيُحِلُّ لَهُوُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَنَيْبَ وَيَضَعُ عَنُهُ مُ اصْرَهُمُ وَالْاَغُلَلَ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْمُ الْحَنَيْنَ كَانَتُ عَلَيْمُ ا فَالَّذِيْنَ الْمَنُوْالِمِ وَعَزَّدُولُهُ وَنَصَرُّونُهُ وَالنَّبَعُواالنُّورُالَذِي أُنْزِلَ مَعَةَ أُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ()

"جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے، جس کے ذکر کو وہ پاتے ہیں لکھا ہواا پنہاں تورات وانجیل ہیں وہ نبی تھم دیتا ہے انہیں نیکی کا اور حرام روکتا ہے انہیں برائی ہے اور حلال کرتا ہے ان کیلئے پاک چیزیں اور حرام کرتا ہے ان کیلئے پاک چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں اور اتارتا ہے ان سے ان کا بوجھ اور کا ثما ہے وہ زنجیریں جو جکڑے ہوئے تھیں انہیں۔ پس جو لوگ ایمان لائے اس نبی ائی پر اور تعظیم کی آپ کی اور امدادی آپ کی اور پیروی کی اس نور کی جو اتاراکیا آپ کی اور پیروی کی اس نور کی جو اتاراکیا آپ کے ساتھ وہی خوش نصیب کا میاب و کا مران ہیں۔"

يَقْرَأُ (2)

"ام: (مال) کی طرف منسوب کرتے ہوئے امی کہا یعنی جیسے نوزائیدہ بچہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا اس طرح حضور نے بھی کسی استاد سے لکھنا پڑھنا نہیں سکھا اور اس کے باوجود علوم ظاہری اور باطنی سے سینہ مبارک کالبریز ہونا حضور کاروشن معجزہ ہے۔"

حضرت علامدا قبال نے کیا خوب کہاہے۔

- أمّ بود كه ما از اثر حكمت او واقف از سرنهال خانه تقدير شديم

<sup>1</sup>\_ سوروالاغراف 157

<sup>2۔</sup> تغییر مظیر ق

یعنی ہمارا ہادی برحق امی تھالیکن اس کی حکمت کی برکت سے ہم تقذیر کے اسرار نہال پر مطلع ہو گئے۔

2۔ام القری(مکہ) کی طرف نسبت کی وجہ ہے ای کہا گیا۔

3۔ بعض کی رائے ہے کہ امی امت کی طرف منسوب ہے بعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام صاحب امت ہیں اور امت کی "تآء" نسبت کے وقت حذف کر دی گئی جیسے مکہ سے مکی مدینہ سے مدنی میں تآء: محذوف ہے۔

اس مقام پر حصرت قبله مولانا محمد نعیم الدین قدس سر ه کا حاشیه برژامفصل ہے۔ای کا ایک اقتباس نقل کرناکا فی سمجھتا ہوں۔

"کتب الہیہ حضور سید عالم کی نعت وصفت ہے بھری ہوئی تھیں۔اہل کتاب ہر قرن میں اپنی کتابوں کی تراش خراش کرتے رہے۔ان کی بڑی کو حشش رہی کہ حضور کاذکر اپنی کتابوں میں نام کونہ چھوڑیں لیکن ہزاروں تبدیلیاں کرنے کے بعد بھی موجودہ ذمانہ کی ہائیل میں حضور کی بشارت کا نشان کچھ نہ پچھ ہاتی رہ ہی گیا۔ چنا نچہ بر نش اینڈ فارن ہائیل سوسائٹی لا ہور کی 1931ء میں شائع کردہ یو حنا کی انجیل کے باب چودہ کی سولہویں آیت میں ہے۔"

"اور میں باپ سے در خواست کرول گا تووہ حمہیں دوسر امد د گار بخشے گاجوابد تک

تبہارے ساتھ ساتھ رہے۔"

لفظ مددگار پر حاشیہ ہے اس پر اس کے معنی و کیل یا شفیع لکھے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ کے بعد جو شفیع ہواور ابد تک ساتھ رہے بعنی اس کادین بھی منسوخ نہ ہو بجز سید عالم علیقے کے کون ہے؟

پھر29-30 آیت میں ہے۔

"اور اب میں نے تم ہے اس کے ہونے سے پہلے کہد دیا ہے تاکہ جب وہ ہو جائے تو تم یقین کرلو۔ اس کے بعد میں تم ہے بہت سی با تیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کاسر دار آتا ہے اور مجھ میں اس کا پچھ نہیں۔ "

کیسی صاف بشارت ہے اور مسیح نے اپنی امت کو حضور کی ولادت کا کیسا منظر بتایا اور شوق ولایا ہے۔ دنیا کاسر دار خاص سیدعالم کاتر جمہ ہے۔ پھرای کتاب کے باب16 کی آیت نمبر7ہے۔

''لیکن میں تم نے بچ کہتا ہوں کہ میر اجانا تمہارے لئے فائدہ مندہ کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گالیکن اگر جاؤں گا تو اے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔'' ای باب کی آیت نمبر 13 ہے۔

"لیکن جب وہ یعنی سچائی کاروح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گااس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کے گالیکن جو پچھ سنے گاوہی کے گااور حمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ اس آیت میں بتایا گیاہے کہ سید عالم علی کی آمد پر دین کی ۔ شکیل ہوجائے گی اور آپ سچائی کی راہ یعنی دین حق کو مکمل کردیں گے۔

اس نبی ای کی دوسری خصوصیت یہ بنائی گئی ہے کہ یکا مُورھ فَو بِالْمُعَی وَفِ وَ بَنَهُا لَهُ مُورِهُ وَ بِالْمُعَی وَفِ وَ بَنَهُا لَهُ مُورِهُ الْمُعَی وَ وَ بَیْکَ کا مول کا حَم دے گا اور برے کا مول ہے روکے گا۔ پھر فرمایا مُحِیلُ کَم وُلُو الطّینیاتِ وَ مُحِیدِ مُحَلِیْ اور حرام کر دے گا ان کیلئے باک چیزیں اور حرام کر دے گا ان کیلئے باپ چیزیں۔ پھر فرمایا و بَیْتَ مُحْتَنَّ اللّمَ اللّهُ مُحَلِی کا ان کا بوجھ۔ و اللّه عَلَیْ اللّه مُحَلِی کا ان کا بوجھ۔ و اللّه عَلَیْ اللّه مُحَلِی کا ان کا بوجھ۔ و اللّه عَلَیْ اللّه مُحَلِی کا ان کا بوجھ۔ و اللّه عَلَیْ کا ان کا بوجھ۔ و اللّه عَلَیْ کا انتِ عَلَیْ اللّه مُحَلّم اور کا ف دے گا ان زنجیروں کو جن میں وہ جکڑے ہوئے سے ۔ لفظ "اصر" دو معنوں میں مستعمل ہو تا ہے۔

اصر جمعنی ثقل ہو جھ اور اصر جمعنی عہد۔ یہاں دونوں معنی ملحوظ ہیں یعنی اعمال شدیدہ کو بجالانے کا جو عہد بنی اسر ائیل سے لیا گیا تھا حضور کی تشریف آوری سے انہیں ان اعمال شاقہ کی ادائیگی سے آزاد کر دیا گیا۔ ان کی شریعت کے چند احکام بیہ تھے کہ اگر کوئی کپڑا نجاست لگنے سے پلید ہو جاتا تو اس کو کاٹ دینا پڑتا تھا۔ لیام حیض میں عورت کے ساتھ اٹھنا بجاست لگنے سے پلید ہو جاتا تو اس کو کاٹ دینا پڑتا تھا۔ لیام حیض میں عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایک ساتھ کھانا بیٹا تک ممنوع تھا۔ مال غنیمت کا استعمال جائزنہ تھا بلکہ اس کو ایک جگہ بختا کرکے نذر آتش کرنا لازمی تھا۔

اغلال جمع ہے اس کا واحد غل ہے اس کا معنی ہے زنجیر۔ اس سے مراد بھی شریعت موسوی کے وہ شدید اور سخت احکام ہیں جن پر عمل کرنا بنی اسر ائیل کیلئے ناگزیر تھا۔ مثلاً یوم سبت کو ہر دنیاوی کام کی ممانعت تھی۔ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا تو دیت کی گنجائش نہ تھی بلکہ قاتل کو بطور قصاص قتل کرنا ضروری تھا اسی طرح کئی دیگر احکام تھے جن پر عمل کرنا مشقت سے خالی نہ تھالیکن رحمت عالمیاں علیہ کی آمد سے ان تمام احکام شاقہ میں تخفیف اور نری کردی گئی۔ اگر کپڑ اپلید ہو جائے تو اس کوپاک کرنے کیلئے دھونا ہی کافی ہے۔ حافقہ عورت سے صرف ہم بستری ممنوع قرار دی گئی دوسری پابندیاں ختم کر دی گئیں۔ قاتل سے دیت قبول کرنے کی بھی اجازت دی گئی۔ مال غنیمت کا استعال حلال کر دیا گیا۔ ان احکام میں بڑی آسانیاں اور نرمیاں کردی گئیں۔ ہزار ہاصلوق وسلام ہوں اس طلعت زیبا پر جس کی آمد سے گلشن عالم میں بہار آگئی، جس کے ظاہر ہونے سے کا نئات میں اجالا ہو گیا تو ہمات کے قفس ٹوٹ گئے، غلامی کی زنجیریں کٹ گئیں اور انسان کو شرف انسانیت سے آشناکر دیا گیا۔

اس آیت کے آخر میں بڑے اختصار اور جامعیت کے ساتھ اس حقیقت کو واضح کر دیا گیا کہ فلاح و سعادت دارین سے صرف وہی خوش نصیب سر فراز ہوں گے جو میرے مصطفیٰ کریم پر سچے دل ہے ایمان لا میں گے اور اسکی تعظیم و تکریم میں گوئی کو تاہی نہ کریں گے اس دین کی نصرت اور اس کی شریعت کی تائید کیلئے ہر قربانی دینے پر مستعد ہوں گے اور اس کے نور تابال (قر آن کریم) کے ارشادات پر عمل کرنے کیلئے دل وجان سے آبادہ ہوں گے۔ کے نور تابال (قر آن کریم) کے ارشادات پر عمل کرنے کیلئے دل وجان سے آبادہ ہوں گے۔ یہ آیت در حقیقت کو گھآ آدھ گذات کی آسانی تفییر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قر آن کریم میں نازل فرمائی۔ ایمان کے بعد حضور کی تعظیم و تکریم تمام ادکام میں سب سے اہم ہے بلکہ نصرت دین اور ا تباع قر آن گا حق ادائی تب ہو سکتا ہے جب دل میں حضور کاادب واحترام ہو۔

ادب پہلا قریدے مجت کے قرینوں میں قُلُ لَیْا یُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَيُعِيمُ وَيُعِيمُ كَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَكُلِمْ اللّٰهِ وَكُلِمْ اللّهُ اللّٰهِ وَكُلِمْ اللّٰهِ وَكُلِمْ اللّٰهِ وَكُلِمْ اللّٰهِ وَكُلِمْ اللّٰهِ وَكُلِمْ اللّٰهِ وَكُلِمْ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

"آپ فرمائے اے لوگو! میشک میں اللہ کار سول ہوں تم سب کی طرف وہ اللہ جس کے لئے باد شاہی ہے آ سانوں اور زمین کی۔ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے۔وہی زندہ کر تا ہے اور وہی مار تا ہے۔ پس ایمان لاؤاللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے جو خود ایمان لایا ہے اللہ پر اور اس کے کلام پر اور تم پیروی کرواس کی تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔"

اس آیت ہے پہلے جینے رسولوں کاذکر ہواوہ خاص خاص علاقوں اور مخصوص قوموں کے ایک مقررہ وقت تک مرشد و راہبر بن کر آئے تھے لیکن اب جس مرشد اولین و آخرین، جس راہبر اعظم کاذکر خیر ہو رہا ہے اس کی شان راہبر کانہ کسی قوم ہے مخصوص ہوارنہ کسی زمانہ ہے محدود۔ جس طرح اس کے بیجینے والے کی حکومت وسر وری عالمحیر ہے اس طرح اس کے رسول کی رسالت بھی جہا تگیر ہے۔ ہر خاص وعام، مر دوزن ہر فقیر و امیر، ہر عربی و مجمی، ہر روی و حبثی کیلئے وہ مرشد بن کر آیا اس لئے اس بات کا علان نبی ہر حق کی زبان حقیقت ترجمان ہے کر دیا کہ اے اولاد آدم! میں تم سب کیلئے اپنے زمین و آسمان کے خالق ومالک کی طرف ہے رشد وہدایت کا پینام لے کر آیا ہوں اور تمہارے لئے آسان کے خالق ومالک کی طرف ہے رشد وہدایت کا پینام لے کر آیا ہوں اور تمہارے لئے ہوایت و فلاح کا بی راستہ ہے کہ اس کتاب کی پیروی کروجو میں لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ میرے نقوش پاگوا پے لئے خضر راہ بناؤ۔ میر کی سنت سے سر موانح اف نہ کرو۔ تب ہوں۔ میرے نقوش پاگوا پے لئے خضر راہ بناؤ۔ میر کی سنت سے سر موانح اف نہ کرو۔ تب تم لکھ کھ تکھ تھونت وہ کی بیشارت کے مستحق قراریاؤ گے۔

قَيِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمَّ وَلَوْكُنْتَ فَظَّا غَلِينَظَ الْقَلْبِ
لَا نَعْضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُوْ وَاسْتَغْفِيْ لَهُوْ وَشَا وَرُهُمُ
فِي الْاَمْوَ اللهِ اللهِ مَا تَعْدَمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ مَا اللهُ اللهُ يُحِبُ
الْمُتَوَكِّلُانَ ٥ الْمُتَوَكِّلُونَ ٥ اللهُ عَلَى اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ

"پس (صرف) الله كى رحمت سے آپ زم ہو گئے ہيں ان كيلئے اور اگر ہوتے آپ تند مزاج، سخت دل تو يہ لوگ منتشر ہوجاتے آپ كے آس پاس سے ۔ تو آپ در گزر فرمائے ان سے اور بخشش طلب يجئے ان كيلئے اور صلاح مشورہ يجئے ان سے اس كام ميں اور جب آپ ارادہ كرليں (كى بات كا) تو پھر توكل كريں الله پُر۔ بے شك الله تعالى محبت كرتا ہے توكل كرنے والوں ہے۔" تشريح: حار موصوله إور تاكيد كيلية لايا كياب اس لئة معنى مين "صرف" كالفظاذ كر كيا كيا ہے۔اس ميں شك نہيں كه ان قصور وارول كو جن كى وجد سے فتح فكست ميں تبديل ہو گئی سز اتو کجاسر زنش تک بھی نہ کرنا بلکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کالطف و محبت ہے بیش آنا محض الله تعالیٰ کی رحمت کی جلوہ نمائی ہی تو تھی جس ہے اس نے اپنے محبوب کو متصف فرمایا تھا۔ اگر حضور کا حوصلہ اتناوسیع، رحمت اتنی عام اور عفو و حکم اتنا بے پایاں نہ ہو تا تو حق کے متلاشیوں کا اتنا جمعھٹا کیے ہو تا۔ لوگوں ہے قصور ہو جاتا تو بعض شرم کے مارے اور بعض سزاکے خوف سے دور بھاگ جاتے۔ حق تعالیٰ نے نہایت عجیب وغریب پیرایہ میں ان كى سفارش كى ( شُخ البند ) فَاعْفُ عَنْهُدُ وَاسْتَغْفِد لَهُدُ مِن اين رسول كو فرماياكه ان ہے جو غلطی ہو گئی ہے اسے خود بھی معاف میجے اور میری جناب میں بھی شفاعت میجے کہ میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں۔ سجان اللہ! کیاشان ہے صحابہ کرام کی اور کتنا بلند مقام ہے ان کے نبی مکرم کااور کیا کہنے مولائے کریم کی رحمت کے جواس نے اپنے محبوب اور اس ك ذريعه ائي سب مخلوق يركى- اس آيت مين بالكل واضح مو كياك الله تعالى نے مم گنهگارول کے گناہ بخشنے کیلئے، ہمارے د کھ درودور کرنے کیلئے حضور نبی کریم میلانیو کی دعاکو واسطه اور وسیله بنایا۔ حضور کو وسیله سمجھنااور حضور کی بار گاہ میں شفاعت کیلئے التجا کر ناشر ک نہیں، عین اسلام ہے۔اور قر آن گریم کی تعلیم ہے: پھر اپنے نبی مکرم کو تھکم دیا کہ وہ اپنے مخلص صحابه كرام سے مشورہ كياكريں۔

امام ابو عبد الله القرطبي في السمقام يرخوب لكهاب، فرمات بين:

قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ وَالشُّوْرَى مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيْعَةِ وَعَزَآيُوالْآخَكَامِ وَالسَّرِيْعِةِ وَعَزَآيُوالْآخَكَامِ وَمَنُ لَا يَسْتَشِيْرُ الْمُلَى الْعِلْمِ وَالدِّيْنِ فَعَزُلُهُ وَاجِبُ - (1)

"مشورہ شریعت کے مسلمہ اصولوں اور اہم ترین احکام سے ہے اور جو حاکم اہل علم و دین سے مشورہ نہیں کرتا بلکہ خود رائی سے کام لیتا ہے اے معزول کر دینالازی ہے۔"

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ خلفاء اور حکام پر واجب ہے کہ دینی معاملات میں علماء ہے، جنگی امور میں قائدین لشکر اور ماہرین حرب سے، اور عام فلاح و بہبود کے کاموں میں

<sup>1</sup>\_ابوعبدالله محد بن احمد القرطبي،" الجامع لاحكام القرآن"، ( قابره 1936)، جلد 4، صفحه 249

سر داران قبائل سے اور ملک کی ترقی اور آبادی کے متعلق عقمند وزراءاور تجربہ کار عہدہ داروں سے مشورہ کریں اور حضور کریم علی کے مشورہ کرنے کے تھکم کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ قرطبی لکھتے ہیں۔

> مَاأَمَوَاللهُ نَبِيتَهُ بِالْمُثَاوَرَةِ لِمَاجَةٍ مِنْهُ إلى رَأْيِهِ وَوَانَمَا اَدَادَ أَنْ يُعَلِمَهُ مُعَافِى الْمُثَاوَرَةِ مِنَ الْعُصَلِ وَلِتَقْتَدِى

يِهَ أُمَّتُهُ مِنْ بَعْدِهِ - (1)

"الله تعالی نے اپنی ہی کو مشورہ کرنے کا اس لئے تھم نہیں دیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے مشورہ کی ضرورت تھی بلکہ اس امر میں تکمت یہ تھی کہ صحابہ کرام کو مشاورت کی شان کا پنة چل جائے نیزیہ مشورہ سنت نبوی بن جائے اورامت مسلمہ اس کی اقتداوا تباع کرے "

اس کی ایک اور وجہ بھی بیان کی گئے ہے۔

تَطْبِيْبًا لِنَعُوْمِ وَدَوْمًا لِا كُنْدَادِهِمْ (2) "صحابہ كرام كے دلول كو خوش كرنا اور ان كى قدر و منزلت برصانا

مقصود ہے۔"

یعنی ان کے ہادی و مرشد کی نگاہ میں ان کی بڑی قدر و منز لت ہے اس لئے اہم امور میں ان سے مشورہ فرمایا جائے۔

عزم: خوب غور وخوض اور بحث و تمحیص کے بعد جو فیصلہ کیاجائے اسکو عملی جامہ پہنانے کا پختہ ارادہ کر لینے کو عزم کہتے ہیں۔ بغیر سو ہے سمجھے کوئی کام کرنے میں مشغول ہو جانا عزم نہیں ہے اس لئے علماء لغت نے لکھاہے۔ اُلْعَذْمُرُ وَالْحَدْمُ وَالْحِدْمُ وَالْحِدِمُ

تو کل کااسلامی مفہوم پہلے بیان ہو چکا ہے۔ مقصد سے ہے کہ ایک بات طے کر لینے کے بعد تذبذب کاشکار ہونا پیفیبر کی شان کے شایاں نہیں اور نہ مومن کو ایسا کرنازیباہے کیونکہ اس سے دل میں کمزوری اور مزاج میں تلون پیدا ہو تاہے۔

(3)

وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّجِيدِينَ ٥

1\_ابوعبدالله محد بن احد القرطبي،" الجامع لا حكام القرآن"، ( قابر 1936)، جلد 4، صفحه 250

2\_ايشاً

3\_سور والشعراء:219

"اور (دیکھتار ہتاہے) جب آپ چکر لگاتے ہیں تجدہ کرنے والول (کے گھرول)کا۔"

اس آیت طیبہ کے متعدد مفہوم بیان کئے گئے ہیں۔

1۔جب آپ نمازادا کرتے ہیں اور اس میں قیام سے رکوع کی طرف،رکوع سے تحدہ کی طرف پھر سجدہ سے قیام کی طرف جو تقلبات آپ سے صادر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کود کیھے رہاہو تاہے۔

2۔ حضور نے جماعت کرائی بعض صحابہ رکوع و ہجود میں حضور سے پہلے چلے گئے۔ نماز
سے فراغت کے بعد حضور نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا اور انہیں بتایا کہ تم یہ نہ سمجھو
کہ جب میں قبلہ رو کھڑا ہوں تو میں تمہاری حرکات و سکنات سے بے خبر ہو تا ہوں۔
فوائد و ممایک فی علی خشوع کے وکلاڈ کو عکم اللہ کا کو قین میں ہو تا ہوں۔
بریہ براد و

دِّرَآءِ ظَلْهِرِیْ۔ چن میں میں میں

''لیعنی مجھ پر نہ تمہارا قلبی خشوع و خضوع مخفی ہو تا ہے اور نہ تمہارا ر کوع، میں تنہیں اپنی پشت کے پیچھے ہے دیکھ رہاہو تاہوں۔''

اس آیت میں اس امرکی طرف اشارہ فرمایا کہ جب آپ اپنے صحابہ کی ظاہری و باطنی کیفیات ملاحظہ کررہ ہوتا ہیں تواللہ تعالیٰ آپ کے اس فعل کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔

3۔ بعض مفسرین نے اس آیت کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ جب نماز تہجد کی فرضیت ختم ہوگئ تو حضور سحری کے وقت الحے اور صحابہ کرام کے گھروں کا چکرلگایا یہ دیکھنے کیلئے کہ فرضیت کے ختم ہونے کے بعد کیا وہ آج آرام سے سورہ ہیں یا اپنے معبود حقیقی کی عبادت میں مصروف ہیں۔ حضور جس صحابی کے گھر کے پاس سے گزرتے تلاوت قرآن کر کیم اور ذکر اللی کی آوازیں ای طرح آرہی ہو تیں جیسے شہد کے چھت سے شہد کی کھیاں غنغنارہی ہوں۔

فُوَجَدُهَا كَبِيُوْتِ النَّحْلِ لِمَا سَمِمَ لَهَا مِنْ دَنْدَ نَتِهِمُ بِنِكُو اللهِ تَعَالَى وَالتِّلَا وَقِ 4- ابو نعِم نے حضرت ابن عباس سے اس کا بید مفہوم بھی نقل کیا ہے کہ تَفَلُّ سے

1\_علامه سيد محبود آلوى،روح المعاني

مراد تنقیل فی الات کو کہ اجداد کی جب آپ کانور کے بعد دیگرے آپ کے اجداد کی پہنوں سے منتقل ہوتے چلا آرہاتھا تواس وقت بھی آپ کارب دیکھ رہاتھا۔ کیونکہ آپ کے آباء واجداد کو قر آن کریم نے المشجوبین (سجدہ کرنے والے) کہا ہے اس لئے اکثر علاء نے اس آبت سے حضور کریم علی کے والدین کریمین کے مومن ہونے پر استدلال کیا ہے۔ اور اہل سنت وجماعت کے کثیر التعداد جلیل القدر علاء کا یہی مسلک ہے۔ چنانچہ علامہ آلوی لکھتے ہیں۔

"وَجُوِزَحَمُنُ التَّقَلُبِ عَلَى التَّنَقُّلِ فِى الْاَصَلَابِ آنُ يُوَادَ بِالشَّجِدِيْنَ الْمُؤُمِنُونَ وَاسْتُولَ بِإِلَّا يَرَعَلَ إِيْمَانِ اَبَوَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّعَ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ كَتِيْدُ قِنْ آجِلَةِ آهُلِ الشُّنَةِ "

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جو فخص حضور کے والدین کریمین کے حق میں ہے ادبی کے کلمات کہتا ہے تو مجھے اس کے گفر ک**ااندیشہ ہے۔** 

وَ آنَا آخَشَى الكُفْرَعَلَ مَن يَعُولُ فِيهِمَا رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَلَيْهِمَا رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَلَي مَعْد عَلَى رَغْمِ اللهُ عَنْهُمَا مِعْد عَلَي إِلْقَارِي وَ اَضْرَابِهِ .

اس قول کی تائید میں علامہ پانی پتی رحمتہ اللہ علیہ نے متعدد احادیث صحیحہ نقل کی ہیں جن میں سے ایک حدیث ملاحظہ ہو۔

علی و تعلیر تعداب ہے۔ "حضور نے فرمایا کہ جب بھی نسل انسانی دو حصوں میں بٹی تو مجھے اللہ

<sup>1-</sup> تغییرروح المعانی 2- تغییر مظهری

تعالی نے اس میں کیا جو ان دونوں سے بہتر تھا۔ اپ والدین کے ہال میری ولادت ہوئی اس حال میں کہ مجھے زمانہ جالمیت کی کسی چیز نے ملوث نہیں کیا۔ آدم سے لے کر اپنے والدین تک میرے اجداد وجدات میں کوئی بھی بدکاری سے پیدا نہیں ہوا۔ میں تم سب سے نفس کے لحاظ سے بھی بہتر ہوں اور باپ کے لحاظ سے بھی۔"

اس حقیقت پاک ہے معلوم ہواکہ حضور کے آباؤامہات ہے کوئی مشرک یافاس نہیں ہوا کیونکہ مشرکین کے بارے میں صراحتہ ندکور ہے۔ یانکتاالد مشیر گوت فیجسک " بیشک مشرک نجس ہیں "اور حضور کے آباء نجس نہیں ہو سکتے جن کی تمام حرکات و سکنات کو نگاہ قدرت ہمہ وقت بغور ملاحظہ فرمارہی ہواس ہستی کی شان عظمت کاکون اندازہ لگا سکتا ہے۔

وَمُنَا الْمُسَلِّمُكُ الْكُورَ تُحْمَعُ اللَّهُ لِمُعِينِينَ ٥ "اور نہيں بيجا ہم نے آپ کو گر سراپار حمت بنا کر سارے جہانوں كىلئے۔"

اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب مکر م علی کے جن کمالات صوری و معنوی، و ہبی و کسی سے مشرف فرمایا دو وو ایک و شہد ہے مثال وجے نظیر ہیں اور ان کمالات کو قر آن کریم کی آیات طیبات میں جس انداز سے بیان فرمایا اس کا بھی جواب نہیں۔ ان آیات کو پڑھ کر اگر ایک طرف عبد محبوب کے مرتبہ کمال کا بیتہ چلنا ہے تو دوسری طرف ان کمالات کے بخشے والے کی شان کریمی اور ادائے بندہ نوازی دکھے کر بے ساختہ دل و زبان سے "سبحان الله" کی صدابلند ہوتی ہے لیکن اس آیت کریمہ میں جو جامعیت ہے اس نے اس کو دیگر آیات سے ممتاز کر دیا ہے۔ جو کمالات اور صفات عالیہ متفرق اور منتشر تھیں ان سب کو یہاں کیجا کر دیا ہے۔ اس آئینہ میں حسن محمدی اور جمال احمدی کی ساری رعنائیاں اور در ایکال اطافت جلوہ نما ہیں۔

ارشاد ہے اے محبوب! جو کتاب مجید، دین حنیف، شریعت بیضاء، خلق عظیم، دلا کل قاہر ہ، حج باہر ہ، آیات بینات اور معجزات ساطعات غرضیکہ جن خلامری اور باطنی، جسمانی اورروحانی نعمتوں سے مالامال کر کے ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے اس کی غرض و غایت بیہ ہے کہ آپ سارے جہانوں کیلئے، دوستوں اور بیگانوں کیلئے، دوستوں اور دشمنوں کیلئے سرایار حمت بن کر ظہور فرماویں۔

لغت میں رحمت دو چیزوں کے مجموعہ کانام ہے اَلدَّحْمَةُ اَلدِّقَةُ وَالدَّعَظَفُ يَعِنَ رحمت، رفت اور احسان ومبر بانی کے مجموعے کانام ہے۔ (1)

علامه راغب اصفهانی کی تشر یک ملاحظه ہو۔

اَلْزَّحْمَةُ الرَّقَةُ تَقْتَضِى الْمِحْمَانَ إِلَى الْمُحْمُحُوُّهِ يَعِنَى رحمت اس رقت كو كَهَ بِين جواس شخص پراحیان کرنے کا تقاضا کرے جس پر رحمت کی جار ہی ہے۔

پھر فرماتے ہیں۔

"الله تعالیٰ کی صفت رحمت میں رفت نہیں کیونکہ وہ اس سے پاک ہے بلکہ صرف تعطف اور احسان ہے اور کہیں صرف رفت ہوتی ہے اور بارائےاحسان نہیں ہوتا۔"

آپ خود غور فرمائے کہ جن افراد نے یا جن قوموں نے حضور کے دامن رحمت کو تھاما حضور کے لائے ہوئے دین کو صدق دل ہے قبول کیااور حضور کے پیش کر دہ نظام حیات کو اپنی عملی زندگی میں اپنایاوہ لوگ کہاں ہے کہاں پہنچ گئے۔ گمر اہ تھے، لیکن اس نور مبین ہے اکتساب نور کرنے کے بعد ظلمت کدہ عالم میں ہدایت کے چراغ روشن کر گئے۔ جاہل تھے، لیکن اس چشمہ علم وعرفان سے سیر اب ہونے کے بعد دنیا کے جس جس گوشہ میں گئے علم و حکمت کے چہن کھلاتے گئے۔ گنوار اور اجڈ تھے لیکن پاکیزہ تہذیب و تدن کے بانی بن گئے۔ جبا تگیری اور جہانبانی کا ایک اچھو تا تصور دنیا کے سامنے پیش کیا جس میں کسی ایسے بادشاہ کی گنجائش نہیں جو مطلق العنان ہو، جو قانون کی گرفت سے بالاتر ہو، جو سب کا محاسبہ کر سکے لیکن اس سے باز پرس کرنے کی کسی کو اجازت نہ ہو۔ بلکہ جو قوم و ملک کا سر براہ ہوگا اسے خلیفہ کہا جائے گاجس کا معنی نائب ہے اور نائب وہ ہو تا ہے جسے کسی نے مقرر کیا ہواور جس پر لازم ہو کہ وہ جو کچھ کرے گا اپنے مقرر کرنے والے کی منشا اور مدایت کے مطابق کرے گا۔ ان رحمتوں سے وہ افراد اور قومیں سر شار ہو میں جنہوں نے حضور کی رسالت کو تسلیم کیا اور حضور کے لائے ہوئے دین پر ایمان لانے کاشر ف حاصل کیا۔ علیقے۔

لیکن جولوگ اپنی کی جا عضایے جا تعصات میں بتلا ہو کراس چشمہ حیوان سے براہ راست اور بلا واسط میر کام نہ ہوئے وہ بھی اس فیضان سے دائستہ بیانادائستہ فیض یاب ہوتے رہے۔ آفاب کی شعاعیں ہر وادی و کوہسار کوروش کرتی رہیں حتی کہ وہ نداہب جن کی بنیاد ہی اصنام پر ستی اور شرک پر بھی وہ بھی اپنے مشر کانہ عقائد میں تر میم کرنے پر مجبور ہوگئے۔ چنانچہ ہندوستان میں آر بیاسانی و نیامیں پروٹسٹنٹ نظریات کا فروغ اس و عویٰ کی صدافت پر شاہد عادل ہیں۔ ملوکیت اور ڈکٹیٹر شپ کے نظام ہائے حکومت کی جگہ جمہوری اور شورائی طرز حکومت کی مقبولیت اسلام کے چیش کردہ نظریہ سیاست کی فتح نہیں تو اور کیا ہے اور پر بیا کم ہے کہ اپنے فتق و فجور اور کفر و شرک کے باوجود پہلی قوموں کی طرح ان پر فوری عذاب نازل کر کے انہیں نیست ونابود نہیں کردیا گیا۔

یہ تو عالم ناسوت میں حضور کی گونا گول رحمتوں کا ظہور ہے لیکن صرف یہال ہی نہیں ۔
بلکہ عالم ملکوت میں بھی حضور کی رحمت کا پر حجم لہرارہا ہے اور حضور کا دست شفقت گل افشانی کر رہا ہے۔ وہال رحمت محمد کی کے ظہور میں جو بائٹین ہے اور بحر کرم میں جو مشاس اور روانی ہے اس کا حال تو فقط وہ نفوس قد سیہ ہی جانتے ہیں جنہیں اس عالم کی سیاحت ارزانی ہو۔

غر ضیکہ بیہ وہ آ فتاب ہے جس کی تابانیوں سے صرف عالم رنگ ہو ہی روشن نہیں بلکہ وہ جہان لطیف بھی در خشال ہے جو رنگ و ہو، کم و کیف اور بالا ویست کے تعینات سے ماورا ہے۔ پیج توبہ ہے کہ وہاں اس آفتاب کی نور افشانی کارنگ بی نرالاہ جونہ زبان پر لایا جاسکے اور نہ قلم سے لکھا جاسکے۔ اس رحمت عامہ کی بر کتوں سے عقل بھی بہر ہور رہے اور ول کی دنیا بھی شاد کام ہے۔

ترجمان حقیقت، شاعر مشرق نے کیاخوب کہاہے۔

تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد یا گئے

عفل غیاب و جنتجو عشق حضور و اضطراب

شوکت خجر و سلیم تیرے جلال کی نمود

فقر جنید و با بزید تیرا جمال بے نقاب

حضور کریم علی نے اپنی شان رحت سے نقاب سر کاتے ہوئے فرمایا۔

اَکَا رَحْمَدُ اَ مُوْں اَنْ اِلْعِنی میں وہ رحمت ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بطور تحفہ عطا فرمائی)۔

ا یک مرتبه کفار کیلئے جب بدوعا کرنے کی التجاکی گئی تو حضورنے فرمایا۔

إِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً وَلَمُ أَبِعَتْ عَنَابًا

"لعنى الله تعالى في مجه عذاب بناكر تبيس بكد سر لپار حمت بناكر مبعوث

فرمایاہے۔'

علامه سيد محمود آلوسي بغدادي رحمته الله عليه اس آيت كريمه كي تفيير كرت موت

ر قمطراز ہیں۔

وَكُونُهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ رَخْمَةً لِلْجَمِيهُ مِإِعْتِبَادِ
اتَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ وَاسِطَةُ الْفَيْضِ الْإِلْمِيَّ عَلَى
اتَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ وَاسِطَةُ الْفَيْضِ الْإِلْمِيَّ عَلَى
اتَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْوَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلِنَا كَانَ نُودُهُ صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمَ ا وَكَالُهُ خُلُونَاتِ وَفِي الْخُنْمُ إِلَّالُهُ مَنَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

"حضور کریم علی کا تمام کا کنات کیلئے رحمت ہونااس اعتبارے ہے کہ عالم امکان کی ہر چیز کو حسب استعداد جو فیض اللی ملتا ہے وہ حضور کے واسطہ سے ہی ملتا ہے اس لئے حضور کا نور تمام مخلو قات سے پہلے پیدا فرمایا گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اے جابر! سب سے پہلے اللہ تعالی فرمایا گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اے جابر! سب سے پہلے اللہ تعالی نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور دوسری حدیث میں ہے اللہ تعالی دینے والا ہے اور میں (اس کی رحمت کے خزانوں کو) با نفتے والا ہوں اور صوفیاء کرام نے اس ضمن میں جواسر ارومعارف بیان کئے ہیں ہوں اور صوفیاء کرام نے بیان کئے ہیں۔ "

حضرت علامہ اقبال نے حامل لواء الحم<mark>د اور صاحب مقام محمود کی مدح سر ائی میں جب</mark> یوں گل فشانی کی ہو گی تو کیا بجیب سال ہو گا۔

وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل جس نے

غبار راه کو بخشا فروغ وادی سینا

نگاه عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر

وبی قرآن وبی فرقال وبی کیلین وبی طه

وَلَسْتُلُ اللهُ تَعَالَى آنَ يَجْعَلَ حَظَنَا مِن تَرَحْمَتِهِ الْحَظَّ الْمَوْرَالِيَّ الْمُعَلِّمِ الْحَظَّ الْمُوْرَالِيُّ اللهُ الْمُؤْرَالِيُّ اللهُ الْمُؤْرَالِيُّ اللهُ الْمُؤْرَالِيُّ الْمُؤْرَالِيُّ الْمُؤْرَالِيُّ الْمُؤْرَالِيُّ الْمُؤْرَالِيُّ الْمُؤْرِدِ اللهُ الْمُؤْرِدِ اللهُ اللهُ

وَصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبِهِ دَحْمَةٍ لِلْعَلَمِينَ وَعَلَى اللهِ وَاصْعَابِهَ آجْمَعِيْنَ

رحمتہ للعالمینی کا ہم اور مبارک ترین پہلویہ ہے کہ کفروشرک میں ڈوبی ہوئی دنیا کو پھر نور توحید ہے جگمگادیا۔ بندے کاٹوٹا ہوا تعلق اپنے رب سے جوڑ دیا۔ اس کادل جودنیا بھرکی خواہشات کا کباڑ خانہ بنا ہوا تھا، اسے تمام آلا کشول سے پاک کیااور اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت

کاچراغ روش کردیا۔ انسانیت کاکاروال، اپنی منزل کی تلاش میں صدیوں سے بھٹک رہاتھا، اے اپنی منزل کا پند بھی دیااور وہ راہ بھی بتائی جواسے اپنی منزل تک لے جاسکتی تھی۔ مزید کرم یہ فرمایا کہ مسافر کے دل میں منزل تک رسائی حاصل کرنے کا اتناشوق پیدا کر دیا کہ وہ ہر طرف سے پہلو بچاکرا پنی منزل کی طرف بے تابانہ گامزن ہوگیا۔

حضور کی رحمت سب کیلئے ہے۔ سر ورانبیاء علیہ الصلوٰۃ والشاء کی شان رحمۃ للعالمیٰی ہے ہرایک کو حصہ ملاہے۔ اہل ایمان کو تو حضور کی رحمت کی ہر کت سے ہدایت کی نعمت نصیب ہوئی۔ منافق کو اس رحمت کے باعث قبل ہے امن ملااور کافر کو اس رحمت ہے یہ حصہ ملا کہ اس پر فور کی طور پر عذاب نازل نہیں ہو تا۔ الغرض مو من اور کافر اسی خواان رحمت کے ریزہ چین ہیں۔

ٱلهُ نَشَهُ وَ لَكَ صَدُدَكَ وَ وَضَعَنَا عَنُكَ وِزُدَكَ الَّهِ فَى اللّهِ فَى اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَكُ اَنْفَضَ ظَهُ رَكَ فَ وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَ فَإِنَّا مَعَ الْعُسُي الْعُسُي الْفَصَيْرِ فَي الْفَصَيْرِ يُسْرًا الْحَاتَ فَانْفَسِي يُسْرًا أَفَا ذَا فَرَغُتُ فَانْصَبُ فَى وَلِكَ رَبِّكَ فَانْصَبُ فَى وَلِكَ رَبِّكَ فَازْغَبُ فَى الْمُعَلِي وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْعُلُولُونُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

"كياجم نے آپ كى خاطر آپ كاسيند كشادہ نہيں كرديااور جم نے اتارديا آپ سے آپ كابو جھ جس نے بو جھل كرديا تھا آپ كى پينے كواور جم نے بلند كرديا ہے آپ كى خاطر آپ كے ذكر كو يس يقينا ہر مشكل كے ساتھ آسانى ہے بيتك ہر مشكل كے ساتھ آسانى ہے پس جب آپ (فراكفن نبوت) سے فارغ ہول تو (حسب معمول) رياضت بيں لگ جائيں اور اپن رب كى طرف راغب ہو جائيں۔"

علامه راغب أصفهانى ،الشرحى تحقيق كرتے ہوئے لكھتے ہيں۔ اَصُلُ الشَّرْجِ : بَسْطُ اللَّحْدِ وَفَعُونَهُ يُقَالُ شَهَحُكُ اللَّحْدَ وَشَرِّحْتُهُ وَمِنْهُ شَرُّحُ الصَّدُدِ آَى بَسُطُهُ بِنُوْدِ اللَّهِيِّ قَ سَكِيْنَةٍ مِّنْ جِهَةِ اللَّهِ وَدَوْجِ مِنْهُ .

> 1-سورهالانشراح:8-1 2-المفردات

'گوشت کا شخاوراس کے نکڑے کوئے کرنے کوالشرح کہتے ہیں ای
سے شرح صدر ماخوذ ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نور اللی سے سینہ کا
کشادہ ہو جانااور اللہ تعالیٰ کی جانب سے تسکین و طمانیت کا حاصل ہو جانا
اس کی طرف سے دل میں مسرت وراحت کا شعور پیدا ہونا۔"
علامہ سید محمود آلوی نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے۔
کہ الشرح اصل میں کشادگی اور فراخی کا مفہوم اداکر تا ہے۔ کسی انجھی ہوئی اور مشکل بات
کی توضیح کو بھی شرح کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ شرح کے لفظ کا استعمال دلی مسرت اور قلبی
خوشی کیلئے بھی ہو تا ہے۔ آخر میں لکھتے ہیں۔

وَقَدُ يُوَادُيهِ تَاشِيْهُ النَّفْسِ بِقُوَّةٍ تُدُسِيَةٍ وَانُوْ إِلِالْهِيَةِ. عِمَيْثُ تَكُونُ مَيْدَا ثَالِمُواكِبِ الْمَعْلُوْمَاتِ وَسَمَّا وَيُكَالُوكِدِ الْمَلَكَاتِ وَعَرْشًا لِلَانُواعِ النِّعْلِيَّاتِ وَفَوْشًا لِسُوَ آثِوالُولِودِ فَلَا يَشْغَلُهُ شَانَ عَنْ شَانِ وَيَسْتَوِى لَدَيْهِ يَكُونُ وَكَالَّنَ وَكَالَّمُنَّ وَمَا كَانَ -

(1)

"لیخی شرح صدر کاید مفہوم لیاجا تا ہے کہ نفس کو قوت قد سیہ اور انوار
الہٰیہ ہے اس طرح مُؤید کرنا کہ وہ معلومات کے قافلوں کیلئے میدان

بن جائے، ملکات کے ستاروں کیلئے آسان بن جائے، گونا گوں تجلیات

کیلئے عرش بن جائے اور وار دات کے لئے میدان بن جائے۔ جب کسی ک

یہ کیفیت ہوتی ہے تواس کوا یک حالت، دوسری حالت ہے مشغول نہیں

کر سکتی۔ اس کے نزدیک مستقبل۔ حال اور ماضی یکسال ہو جاتے ہیں"

آپ مجر فرماتے ہیں۔

اَلْاَنْسَبُ بِمَقَامِ الْلِاَمْتِنَانِ هِنَا إِدَادَةُ هٰذَا الْمَعَنَى الْكَخِدَّةِ الْمَعَنَى الْكَخِدَّةِ "اس مقام پرالله تعالی اپنا حسان کاذکر فرمار ہاہے اس کے یہاں شرح صدر کا یبی آخری معنی زیادہ مناسب ہے۔" اس تحقیق کے بعد آیت کی تشریح ہایں الفاظ فرماتے ہیں۔

فَالْمُعَنَّىٰ الْمُ نَفْسَحُ صَدُركَ حَنَّى حَوِي عَالَتِي الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ وَجَمَعَ بَيْنَ مَمُكُكَتِي الْإِسْتِفَادَةِ وَالْإِفَادَةِ فَا صَمَّاكَ الْمُلَابَسَةُ بِالْعُلَاثِقِ الْجِسْمَانِيَّةِ عَنُ إِقْبِتَاسِ ٱلْوَارِ الْمَلَكَاتِ الرُّوْحَانِيَةِ وَمَاعَاقَكَ التَّعَلَّنُ بِمَصَالِحِ الْخَلْقِ

عَن الْإِسْتِغْلَقِ فِي شُكُونِ الْحَقّ (1)

"لعنی آیت کا معنی بہ ب کہ کیا ہم نے آپ کے سینہ کو کشادہ نہیں کر دیا کہ غیب و شہادت کے دونوں جہان اس میں ساگئے ہیں۔استفادہ اور افادہ کی دونوں ملکتیں جمع ہو گئی ہیں۔ علائق جسمانیہ کے ساتھ آپ کی وابتنگی ملکات روحانیہ کے انوار کے حصول میں رکاوٹ نہیں۔ خلق کی بہبودی کے ساتھ آپ کا تعلق، معرفت النی میں استغراق کے راہتے میں رکاوٹ نہیں۔"

علامہ ثناءاللہ یانی بی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی ای طرح کی تغییر بیان کی ہے۔ مولاناشبیراحمہ عثانی اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں۔

"اس میں علوم و معارف کے سمندر اتار دیئے اور لوازم نبوت اور فرائض رسالت بر داشت کرنے کا بڑاوسیع حوصلہ دیا۔'

الله تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم حیالیته کوجوعلوم و معارف عطافر مائے امام بوصیری رحمتہ الله عليه نے قصيده برده شريف ميں انہيں يوں بيان كيا ہے۔

> فَإِنَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَادَ صَرَّتُهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْجِ وَالْقَلْمِ '' د نیاد آخرت دونوں آپ کے جود و کرم کی مظہر ہیں اور لوح و تلم کاعلم آپ کے علوم کا ایک حصہ ہے۔"

علامه علی قاری حنفی، آخری مصرعه کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ عِلْمُهُمَّا آنْ يَكُونَ سَطْرًا مِنْ سُطُورِعِلْي وَنَهُرًا مِنْ بُعُورِعِلْيه

''کہ لوح و تلم کاعلم آپ کے علم کے دفتر کی ایک سطر ہے۔اور آپ کے علم کے سمندرول کی ایک نہرہے۔

حضور علیہ الصلوة والسلام کی ساری زندگی اس آیت کی آئینہ دار ہے حضور نے جس بلند حوصلگی اور اولوالعزی ہے فرائض نبوت کوادا کیا، جس صبر وشکر کے ساتھ اس راہ میں آنے والی مشکلات کو برداشت کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر کے بغیر ممکن نہ تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انسانی زندگی کے ہر پہلو کواپنے علم کے نور سے منور کیا،اس کو بھی شرح صدر کی برکت کے بغیراور کیا کہا جاسکتا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں کئی مفسرین نے شق صدر کی روایات بھی ذکر کیس لیکن علامہ آلو ی لکھتے ہیں۔

حَمْلُ الشَّهُ مِ فِي الَّذِيرَ عَلَى ذَلِكَ الشَّقِ صَعِينَكُ مِنَ أَفْقَقِينَ (1) "کہ یہال جو شرح صدر مذکور ہے ای ہے شق صدر مراد لینا محققین کے نزدیک ضعیف ہے البتہ شق صدر کا ثبوت احادیث نبوی ہے ہو تا

اس آیت میں غور کرنے سے کلیم اور حبیب کے در میان فرق بھی نمایاں ہو جاتا ہے۔ دونوں کو شرح صدر بخشا گیالیکن کلیم کو ما تگنے پر اور حبیب کو بن ما تگے۔ پھر دونوں کے شرح صدر میں بھی زمین و آسان کا تفاوت ہے۔ ٱلْوِذْدُ: آلِحِمْلُ الشَّقِيْلُ-بارگرال

أَنْفَقَضَ:اس كَي تشر تَحَا أَثُقَلَ ظَهُوكَا ايبالوجه جو پيثه كوبو حجل كردے صاحب قاموس نے آنفقض کاایک اور معنی تحریر کیاہے بعنی کسی چیز کالاغراور وبلا ہونا۔ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ اَيُ اَتُقَلَهُ حَتَّى حَعَلَهُ نَقْضًا آي مَهْزُولًا

وَهُوَالِّينَ فَي التُّعْدَةُ السَّفَرُوالْحَمْلُ وَنَعْضَ لَحْمَةُ

''لعنیٰ اس بوجھ نے آپ کی پیٹھ کو دبلااور لاغر کر دیا کیونکہ پیم سفر اور متواتر کام ہے گوشت دبلا ہو جاتا ہے۔"

حضرت شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس کاتر جمہ اس طرح کیا ہے۔ آل بار که گرال کرده بودیشت ترا

یعنی وہ بوجھ جس نے آپ کی پشت کو بو جھل بنادیا تھا۔

میں نے ای کے مطابق ترجمہ کیاہ۔

ویے لغت عرب میں جب اونٹ کی پشت پر زیادہ بوجھ لاداجائے تواس کی پہلیوں ہے
ایک قتم کی کڑے کڑی آواز نگلتی ہے اسے بھی اُڈھنٹن کے لفظ سے تعبیر کیاجا تاہے۔
وہ بھاری بوجھ کیا تھا؟ جو پیٹھ کو گرال بار کر رہا تھااور جس کواللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب
سے اٹھالیا، اس کے بارے میں علماء تغییر نے متعدد اقوال لکھے ہیں ان میں سے دو قول ہی
پندیدہ ہیں۔

1-اپنی قوم کو کھلی گمراہی میں دکھے کر خاطر عاطر کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ان کا بے جان بنوں کو پو جنا، فسق و فجور میں غرق رہنا، قمار بازی اور شراب نوشی میں اپنی صحت و دولت کو برباد کرنا، غریبوں پر ظلم ڈھانا، ان کے حقوق غصب کرنا، باہمی جنگ وجدال اور قتل و غارت، ان کی اخلاقی پستی، ان کی معاشی بدھالی اور ان کی سیاسی ابتری، ان تمام چیزوں کو دکھے کر حضور کو بہت و کھ ہو تا اور اس صورت حال کو یکسر بدل ڈالنے کیلئے دل ہر وقت مضطرب رہتا۔

الله تعالی نے منصب نبوت پر فائز کیااور قرآن کریم جیسا صحیفہ رشد و ہدایت عطا فرمایا۔ دین اسلام جیسا جامع اور مکمل نظام حیات مرحمت فرمایا جس سے بیر بوجھ اتر گیا۔ منزل کا تعین بھی ہو گیااور اس منزل کی طرف لے جانے والا راستہ بھی نور نبوت سے روشن ہو گیا۔

2-یااس بو جھ سے بار نبوت ورسالت مر او ہے۔ ایسے لوگ جو صد ہاسال سے معبودان باطل کی بو جاپائ میں مشغول تھے۔ جن کی کئی پشتیں اخلاقی آ وارگی کی نذر ہو چکی تھیں۔ ظلم و ستم لوٹ مار، جن کے نزدیک فخر و مباہات کا باعث تھی، ان کو ان پستیوں سے نکال کر توحید، اخلاق حسنہ اور نظم و ضبط کی بلند یوں پر لے جانا، بڑا جان جو کھوں کا کام تھا۔ اس راستہ میں مشکلات کے فلک ہوس پہاڑ سینہ تانے کھڑے تھے اور ناکامیوں کی عمیق غاریں منہ کھولے ہوئے نگل جانے کیلئے ہے تاب تھیں۔ اس فرض کی ادائیگی کا احساس دل کو ہر وقت ہوئے بین رکھتا۔ ان کا تعصب و عناد اور باطل سے چھے رہنے پر ان کا احقانہ اصر ار اس ب چین میں مزید اضافہ کر دیا کر تا۔ اللہ تعالی نے شرح صدر کی دولت سے مالا مال فرماکر اس بوجھ کو ماکاکر دیا۔ طبیعت میں قلق واضطراب کی جگہ صبر و عزیمیت نے لے لی۔ اپنی قوم کی بوجھ کو ماکاکر دیا۔ طبیعت میں قلق واضطراب کی جگہ صبر و عزیمیت نے لے لی۔ اپنی قوم کی

ہا عتنائی اور دل آزاریوں پر دل گرفتہ ہونے کے بجائے ہمت وحوصلہ پیدا ہو گیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی تشر تکا پنے مخصوص انداز میں فرمائی ۔ ہے اور خوب فرمائی ہے۔

"آپ کی ہمت عالی اور پیدائش استعداد جن کمالات و مقامات پر پہنچنے کا تقاضا کرتی تھیں، قلب مبارک کو جسمانی ترکیب یا نفسانی تشویشات کی وجہ سے ان پر فائز ہوناد شوار معلوم ہو تا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سینہ کھول دیااور حوصلہ کشادہ کر دیا تو وہ دشواریاں جاتی رہیں اور سب بو جھ ہلکا ہو گیا۔"

وَرَفَعُنَاكِكَ ذِكُوكَ

"حضرت جرئیل میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ کارب کریم پوچھتا ہے کہ کیا آپ جانے جیل کہ میں نے آپ کے ذکر کو کیے بلند کیا؟ میں نے جواب دیااس حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا کہ آپ کے رفع ذکر کی کیفیت سے ہے۔ کہ جہال میر اذکر کیا جائے گاوہاں آپ کا بھی میرے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔" علامہ آلوی لکھتے جیں۔

وَآئُ دَفَعِ مِثَلُ أَنْ قَرَنَ إِسْهَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكَاهُ إِسِّمِهُ عَذَّ وَجَلَ فِي كَلِمَ عَي الشَّهَا وَ وَجَعَلَ طَاعَتَ طَاعَتَ وَصَلَى عَلَيْهِ فِي مَلْيَكِتِهِ وَآمَرَ الْمُثَرِّينَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ . وَ حَاطَبَهُ بِالْاَلْقَابِ كَنَا يُهَا الْمُثَرِّرُ ، يَا يَهُا الْمُثَرَّةِ مَنَا الْمُزَّقِلُ ، يَا يُهُا النَّيِقُ ، يَا يَهُا الوَّمُولُ وَذَكْرَةً مُجَالَتُهُ تَعَالَىٰ فِي كُمْثِ الْوَلِيْنِ وَاخَذَ عَلَى اللَّهِ مِنَا لِي عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَعَ . صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَعَ . "اوراس سے بڑھ کرر فع ذکراور کیا ہو سکتا ہے کہ کلمہ شہادت میں اللہ تعالی نے اپنام کے ساتھ اپنے محبوب کانام ملاذیا۔ حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ ملائکہ کے ساتھ آپ پر درود بھیجااور مومنوں کو درود پاک پڑھنے کا حکم دیا۔ اور جب بھی خطاب کیا معزز القابات سے مخاطب فرمایا جیسے آئے تھا المُحدَّرِّ اللّٰ المُحدِّرِ اللّٰ کہ کا حکم دیا۔ اور جب بھی خطاب کیا معزز القابات سے مخاطب فرمایا جیسے آئے تھا المُحدِّر اللّٰ کی احتوں سے وعدہ لیا کہ وہ بھی آپ کاذکر خیر فرمایا۔ تمام انبیاء اور الن کی احتوں سے وعدہ لیا کہ وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔"

آج د نیاییں کوئی آباد ملک ایسا نہیں جہاں روز وشب میں پانچ بار حضور نبی کریم کی رسالت کا اعلان نہ ہور ہا ہو۔ حضور کے سوائح پراپنوں اور بیگانوں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں، دنیا کے کسی نبی نہیں تکھی گئیں۔ بے شاراعلیٰ پاید کے ونیا کے کسی نبیں تکھی گئیں۔ بے شاراعلیٰ پاید کے لوگوں نے حضور کریم عظیم نے ذکر پاک کو بلند کرنے کیلئے جس طرح اپنی زندگیاں، اپنی علمی قوتیں، روحانی لطافتیں، اپنامال اور اپنے وسائل و قف کئے ہیں کسی دو سرے کے بارے میں اس کا تصور بھی نبیس کیا جا سکتا۔ آپ کے عشاق نے نیژ و افظم میں انسانیت کوجو پاکیزہ میں اس کا تصور بھی نبیس کیا جا سکتا۔ آپ کے عشاق نے نیژ و افظم میں انسانیت کوجو پاکیزہ اوب عطافر مایا ہے اس کی نظیر بھی نہیں ملتی۔ لادینیت کے اس دور میں بھی آپ کے دین کی تبلیغ اور آپ کی سنت کے احیاء کی کو ششیں بڑے خلوص سے کی جارہی ہیں۔ آپ کانام پاک لے کر، آپ کاذکر خیر کر کے اور آپ کے محاس من کر کروڑ وں دلوں کو جو سر ور اور فر حت نصیب ہوتی ہے اس کا جواب نہیں۔ اپنے تو رہے ایک طرف، بیگانوں اور متعصب خالفوں کو بھی بارگاہ رسالت میں خراج عقید سے پیش کرنے کے بغیر چارہ نہ دہا۔

اگر آپ ان حالات کو پیش نظر رکھیں جن حالات میں یہ آیت نازل ہونی اور پھراس آیت کو پڑھیں تواس کے پڑھنے کا لطف دہ چند ہو جائے گا۔ ساری دنیا مخالف ہے، مکہ کے نامور سر دار اور عوام چراغ مصطفوی کو بجھانے کے در پے ہیں، جس گلی ہے گزرتے ہیں وہاں غلاظت کے ڈھیر دیئے جاتے ہیں، اللہ تعالی کے حضور میں مجدہ ریز ہوتے ہیں تو مر ہو کا اونے افغاکر گردن مبارک پر لاددیا جاتا ہے ،ان حالات میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کون یہ تصور کر سکتا تھا کہ ان کا ذکریاک دنیا کے شور میں باند ہوگا۔ ان کا ذکریاک دنیا کے شور کر سکتا تھا کہ ان کا ذکریاک دنیا کے شور میں باند ہوگا۔ ان کے دین کی دوشنی سے مبذب دنیا کا بہت بڑا علاقہ منور ہوگا اور

کروڑوں انسان ان کے نام پر جان دینے کو اپنے انٹے باعث سعادت تصور کریں گے۔ لیکن جو وعدہ مولا کریم نے اپنے برگزیدہ بندے اور محبوب رسول کے ساتھ کیا وہ پورا ہو کر رہا اور قیامت تک ذکر محمدی کا آفتاب ضوفشانیاں کر تارہ کا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنی زبان قدرت ہے اپنے حبیب عظیم کی جس طرح دل نشین انداز ہے توصیف فرمائی ہے اور حضور کے گوناگوں کمالات اور خوبیوں کا ذکر فرمایا ہے اس کی کہیں نظیر نہیں ملتی۔ کتنی خوش بخت ہے وہ امت اور کتنے سعادت مند ہیں اس امت کے وہ جلیل القدر افراد جو قرآن کریم کی آیات میں اپنے محبوب کے حسن و جمال کی دل لبھانے والی اداؤں کو دیکھتے ہیں اور اپنے قلب و نگاہ کو اس کے نور ہے روشن کرتے ہیں۔ اللہ تعالی جمیں اپنے آقاو مولا ہیں اور اپنے قلب و نگاہ کو اس کے نور ہے روشن کرتے ہیں۔ اللہ تعالی جمیں اس شوق فر اوال سے نواز ہے جو دو کرم ہے ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطافر مائے اور جمیں اس شوق فر اوال سے نواز ہے جو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے صحابہ کرام اور کا ملین امت کو عطافر مایا تھا۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اپ محبوب کریم رحمتہ للعالمین علی کے محامہ و محاس کو بڑے جامع اور د ککش انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کی ابتدااس ہے کی لکھگا گئے گئے گئے گئے ۔ اے بنی نوع انسان تمہارے پاس تشریف لایا ہے جلیل القدر عظیم الشان رسول۔ رسول پر تنوین تیخم یعنی عظمت شان کو بیان کرنے کے لئے ہے وقت اُدَفْرِسِ گئے فرما کراس امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ نووار داور اجنبی نہیں جس کے اخلاق و کر دار کے بارے میں تمہیں کوئی واقفیت نہ ہو بلکہ یہ وہ مکرم و محتشم ہستی ہے جس کی ولادت بھی تمہارے بال ہوئی۔ جس کی ولادت بھی تمہارے سامنے گزرا۔ اس کی کتاب زندگی کاہر ورق ایک کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے گزرا۔ اس کی کتاب زندگی کاہر ورق ایک کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے گزرا۔ اس کی کتاب زندگی کاہر ورق ایک کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے گزرا۔ اس کی کتاب کی طرح تمہارے سامنے کی ساتھ

ہمیشہ تہماری توجہ کامر کزرہاہے،الغرض اس نے تم میں چالیس سال کاطویل عرصہ گزارا ہے اوراس کی زندگی کا کوئی پہلو تم سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے اس لئے جب اس کی سابقہ زندگی کو تم بے داغ پاتے ہو،اب تک اس کو الصادق اور الامین کے القاب سے ملقب کرتے رہے ہو تو اب اس کی دعوت کے بارے میں تمہار اید انکار قطعاً معقول نہیں۔ جو ہستی عام انسانوں سے کذب بیانی کو روا نہیں رکھتی وہ کیے گوار اکر سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرے۔

اس کے بعد اپنے نبی مکرم کی تعریف وستائش میں چند جامع کلمات ذکر فرمائے جن میں معانی کے سمندر ٹھا شخیں مار رہے ہیں۔ ان کلمات کا لفظی ترجمہ تو آپ نے پڑھ لیاان کی مندر ٹھا شخیں مار رہے ہیں۔ ان کلمات کا لفظی ترجمہ تو آپ نے پڑھ لیاان کی مزید وضاحت کیلئے میں سرور عالم علیہ کی دو صحیح احادیث پیش کر تاہوں۔ ان کے پڑھنے سے نبی مکرم علیہ کی ان صفات جلیلہ کی و سعتوں کا آپ کواندازہ ہو سکے گا۔ حضور نبی کر یم حضور نبی کر یم

میانه عصفے نے ایک روز ارشاد فرمایا۔

إِنَّ دَيِّنَ ٱعْطَافِ سَبْعِيْنَ ٱلْفَاقِنُ اُمَّتِي يَكَ خُلُونَ الْجَنَّةُ يغَيْرِحِسَابِ

فَقَالُ عُمَّ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ هَلَا اسْتَرَدُ تَهُ؟
"ميرے رب نے ميرى امت ميں ہے مجھے ستر ہزار مسلمان ایے
دیتے ہیں جو جنت میں بغیر صاب کے داخل ہوجا ئیں گے۔"
"حضرت عمر نے عرض کی یارسول اللہ! کیا اچھا ہو تا اگر حضور اس تعداد
ہے زیادہ کے متعلق سوال کرتے۔"

فَقَالَ إِنْ تَذَدُّتُهُ فَاعُطَافِى لَهُكَذَا وَفَرَّحَ بَيْنَ يَكَايُهِ وَبَسَطَ بَاعَيُهِ وَحَشْلِي

"حضور نے فرمایا میں نے زیادہ کیلئے استدعا کی اور میرے رب نے اس قدر عطا فرمایا۔ اس قدر کی وضاحت کرتے ہوئے حضور نے اپنے ہاتھوں کو کھولا دونوں ہازوؤں کو پھیلا دیااور کلاوہ بھرا"

ہشام کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کاعطیہ ہے جواس نے اپنے محبوب کو دیااور اس کی تعداد معلوم

نېي<u>ں ہو</u> عتی۔

عمرو بن حزم انصاری رضی الله عند سے مروی ہے کہ تین دن تک رسول کریم علیہ کا یہ معمول رہا کہ علیہ کا یہ معمول رہا کہ صرف نماز پنجانہ کیلئے مجد میں تشریف لاتے اور نماز سے فراغت کے بعد پھر خلوت نشین ہو جاتے۔ چوتھے دن حضور پر نور حسب معمول تشریف لائے ہم نے عرض کی یار سول اللہ! حضور تین دن تک ہم سے الگ تحلگ رہے یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کوئی حادثہ و قوع پذیر ہو گیا ہے۔ آقاو مولا علیہ نے ارشاد فرمایا:

لَهُ يَعُدُدُ فَ إِلَّا خَيْرًا إِنَّ دَنِيْ وَعَدَ فِي آَنُ يُدُخِلَ مِنْ أُمَّى الْجُنَّةَ سَبُعِيْنَ الْفَايِلَاحِسَابِ وَإِنِّى سَالُتُ رَقِى فَى هٰذِهِ الشَّلَافِ الْاَيَامِ الْمَرْثِينِ فَوَجَدُ تُ دَيِّى مَاحِدًا كَرِيْمًا فَاعْطَا فِي مَعَمُكُلِ وَاحِدٍ سَبُعِيْنَ الْفَاء

"یعنی اے میرے صحابہ! فکر واندیشہ کی کوئی بات نہیں۔ بڑاول خوش
کن واقعہ روپذیر ہواہے میرے رب نے میرے ساتھ یہ وعدہ فرمایا کہ
میری امت سے ستر ہزار کو بلاحساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ میں
اپنے رب سے نیمن دن تک اس تعداد میں اضافے کی التجاکر تارہا۔ پس
میں نے اپنے پروردگار کو بڑا عظیم کریم پایا۔ اللہ تعالی نے ان ستر ہزار
کے علاوہ ان میں سے ہر ہر شخص کے ساتھ ستر ستر ہزار عطافرمائے جنہیں حساب لئے بغیر جنت میں داخل کیا جائے گا۔"

ا یا رب تو کریم و رسول تو کریم صد شکر که جمعیم میان دو کریم

اور اس آیت کا اختیام مِنالْمُ وُمِینیْنَ دَءُوفِی مَنا حِیدً کے کلمات طیبات سے فرمایا۔ ا امت کے ساتھ اس کے آقاکا جورشتہ محبت والفت ہے،ان پاکیزہ الفاظ سے زیادہ بلیغ پیرایہ میں اس کا بیان ممکن نہیں۔

کے قرف کی مبالغہ کاصیغہ ہے اس کامعنی ہے ہے حد مہر بانی اور شفقت فرمانے والا۔ کیجیڈیڈ بھی صفت مشبہ کاصیغہ ہے اس کامعنی ہے ہر وفت رحم فرمانے والا۔ حسین بن فضل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دونا موں کو مجمہ مصطفیٰ عظیمی کے سواکسی نبی میں

جع نہیں فرمایا۔ حضور کی صفت شہاد ت

يَأْتُهُا النَّبِيُّ إِنَّا ٱدْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَّمُبَيِّنِرًا وَنَذِيرًا ۗ وَنَذِيرًا ۗ وَ دَاعِيَّا إِنَّ اللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيِّرُكُ (1) "اے نبی مکرم ہم نے بھیجاہے آپ کو (سب سیائیوں کا) گواہ بنا کر اور خوشخبری سنانے والااور ہر وفت ڈرانے والااور دعوت دینے والااللہ کی طر ف اس کے اذن ہے اور آ فناب روشن کر دینے والا۔" الله تعالی اینے حبیب کریم علیہ کو بڑے محبت بحرے انداز میں خطاب فرما تا ہے اور اس کے بعدان جلیل القدر القابات کاذ کر کرتا ہے جن سے اس نے اپنے محبوب کوسر فراز فرمایا۔ ان کے ذکر سے اگر ایک طرف اپنے پیارے رسول کی عزت افزائی مقصود ہے تو دوسر ی طرف مسلمانوں کو بھی حوصلہ دیا جارہاہے کہ تم ان طو فانوں ہے نہ تھبر اؤ۔ان تندو تیز لہروں سے پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ یہ منہ کھولے ہوئے گر داب تمہارا م کھے نہیں بگاڑ کتے۔اس ملت کا سفینہ ہم نے کسی ایسے ملاح کے سرد نہیں کیاجو کم ہمت، دول حوصلہ ، تاال اور نا تجربہ کار ہو بلکہ اس مشتی کا ناخداوہ نبی برحق ہے جس کو ہم نے ان صفات جلیلہ سے متصف کیا ہے۔ تم صبر واستقامت سے اس کادامن اطاعت مضبوطی سے بکڑے رہویقینا تمہیں ساحل مراد تک رسائی نصیب ہوگی۔ ساتھ ہی د شمنان اسلام کی ان نایاک آرزوؤں کو بھی خاک میں ملادیاجوا بنی ساز شوں اور حیلہ سازیوں ہے حق کی اس شمع فروزال كوبجهاناجائة تصدار شاد فرمايا:

اے میرے نبی مکرم! ہم نے تجھے شاہر بنایا ہے۔ شاہد کا معنی گواہ ہے۔ اور گواہ کیلئے ضروری ہے کہ جس واقعہ کی وہ گواہی دے رہا ہے وہ وہاں موجود بھی ہو۔ اور اس کو اپنی آئے کھوں ہے دیکھے بھی۔ چنانچہ علامہ راغب اصفہانی نے المفردات میں لکھا ہے۔

اکتہ ہا دکا تھا دکا گوائٹہ ہود کہ المحصور مسمح الدشتا ہدکا المشتا ہدکا المشتراک میں الکھیں اکتہ ہا لہ میں الکھیں اکتہ ہا لہ میں الکھیں اکتہ ہا لہ میں الکھیں الکھی الکھیں الکھیں الکھی الکھی الکھیں الکھیں الکھیں الکھیں الکھیں الکھیں الکھیں الکھی الکھی الکھیں الکھی الکھیں الکھیں الکھیں الکھیں الکھیں الکھیں الکھی الکھیں الکھیں الکھی الکھی الکھیں الکھی الکھیں الکھی الکھی الکھیں الکھی

"شہادت وہ ہوتی ہے کہ انسان وہاں موجود بھی ہواور وہ اے دیکھے بھی خواہ آئکھوں کی بینائی سے یابصیرت کے نور ہے۔"

يهال ايك چيز غور طلب ہے كه الله تعالى في بيد تو فرماياكه مم في تحقيم شامد بناياليكن جس چزیر شاہد بنایااس کاذکر نہیں کیا گیا۔اس کی وجہ بدے کہ اگر کوئی ایک چیز ذکر کردی جاتی توشهادت نبوت وبال محصور مو کرره جاتی، یبال اس شهادت کو کسی ایک امریر محصور کرنا مقصود نہیں بلکہ اس کی وسعت کا اظہار مطلوب ہے۔ یعنی حضور گواہ ہیں اللہ تعالیٰ کی توحیداوراس کی تمام صفات کمالیه پر۔ کیونکه جب ایس با کمال ہستی اور ہمه صفت موصوف ہتی ہے گواہی دے رہی ہو کہ لکآ الله الله تو کسی کواس دعوت حق میں شک نہیں رہتا۔ دولت، حکومت، شخصی وجاہت، علم اور ف<mark>ضل و</mark> کمال ہیرا سے حجابات ہیں جن میں لوگ کھو جاتے ہیں اور اپنے خالق کریم کی ہستی ہے غافل ہو جاتے ہیں۔ حضور کی اس شہادت ہے وہ سارے حجابات تار تار ہو گئے اور اس جلیل المرتبت نبی کی شہادت توحید کے بعد کوئی سلیم الطبع آدمی اس کو تشکیم کرنے میں بھکیاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ نیز حضور علیہ ،اسلام، اس کے عقائد، اس کے نظام عبادات واخلاق اور اس کے سارے قوانین کی حقانیت کے مجھی گواہ ہیں۔اس کے اتباع میں فلاح دارین کاراز مضم ہے۔اس آئین کے نفاذے اس گلشن ہستی میں بہار جاودال آسکتی ہے اور جب قیامت کے روز سابقہ امتیں اپنے انبیاء کی دعوت کاانکار کردیں گی کہ ندان کے پاس کوئی نبی آیا،ند کسی نے ان کودعوت توحیددی اورند انہیں کسی نے گناہوں سے روکا تو اس وقت بحرے مجمع میں اللہ تعالیٰ کا بیہ رسول انبیاء کی صدافت کی گواہی دے گاکہ رب العالمین! تیرے نبیوں نے تیرے احکام پہنچائے اور تیری طرف بلانے میں انہوں نے کسی کو تاہی کا ثبوت نہیں دیا۔ یہ لوگ جو آج تیرے انبیاء کی دعوت کاسرے ہے انکار کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں پر پھر برسائے ان کو طرح طرح کی اذبیتی دیں، انہیں جھٹلایا اور بعض نے تو تیرے نبیوں کو تخت دار پر تھینچ دیا۔اس کے علاوہ حضور علیہ این امت کے اعمال کی گواہی دیں گے کہ فلال نے کیا کیااور فلال سے کیا غلطی سر زو ہوئی چنانچہ علامہ ثناء اللہ یانی پی رحمتہ اللہ علیہ اس آیت کی تفییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

شَاهِدًا عَلَى أُمَّتِكَ حضوراني امت پر كوابى دي ك-

ا پنی اس تفسیر کی تائید میں انہول نے میدروایت پیش کی ہے۔

آخُدَ ابن المُتَّادَكِ عَن سَعِيْدِ بَنِ المُسَّيَّةِ قَالَ لَيْسَ مِنْ الْمُسَيِّةِ قَالَ لَيْسَ مِنْ الْمُسَيِّةِ قَالَ لَيْسَ مِنْ الْمُسَيِّةِ اللهُ عَلَيْدُوسَكُو الْمُسَّدِّ اللهُ عَلَيْدُوسَكُو الْمُسَّدِّ اللهُ عَلَيْدُوسَكُو اللهُ عَلَيْدُوسَكُو اللهُ عَلَيْدُوسَكُو اللهُ عَلَيْدُوسَكُو اللهُ عَلَيْدُوسَكُ اللهُ عَلَيْدُوسَكُو اللهُ عَلَيْدُوسَ اللهُ عَلَيْدُوسَ اللهُ عَلَيْدُوسُ اللهُ عَلَيْدُوسَ اللهُ عَلَيْدُوسُ اللهُ عَلَيْدُوسُ اللهُ عَلَيْدُوسُ اللهُ عَلَيْدُوسَ اللهُ عَلَيْدُوسَ اللهُ عَلِيْ عَلَيْدُوسَ اللهُ اللهُ عَلَيْدُوسَ اللهُ عَلَيْدُوسَ اللهُ عَلَيْدُوسَ اللهُ عَلَيْدُوسَ اللهُ اللهُ عَلَيْدُوسَ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُوسَ اللهُ عَلَيْدُوسَ اللهُ عَلَيْدُوسَ اللهُ عَلَيْدُوسَ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللهُ عَلَيْدُوسَ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللهُ عَلَيْدُوسَ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدُوسَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدُولَ اللهُ ا

علامہ ابن کثیرای آیت کی تفییر کرتے ہوئے<mark>ر قمطراز ہیں۔</mark>

فَعَوْلُهُ تَعَالَىٰ شَاهِدًا عَلَى اللهِ بِالْوَحُدَانِيَةِ وَآنَهُ لَا اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّاسِ بِأَعْمَالِهِ وَمَوْمَ الْقِيلَةِ . (2)

"حضور الله تعالی کی توحید کے گواہ ہیں کہ اس کے بغیر اور کوئی معبود خبیںاور قیامت کے روزلوگوں کے اعمال پر گواہی دیں گے۔" علامہ آلوسیاس آیت کی تفییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

شَاهِدًا عَلَىٰ مَنَ الْعِثْمَ إِلَيْهِمُ ثُوا قِبُ آخُوالَهُمُ وَتُنْفَاهِدُ اَعْمَالَهُمُ وَتُؤَدِّيْهَا يَوْمَ الْقِيْمَةِ أَدَاءً مَّقَبُولُا فِي مَالَهُمُ وَمَا

عَيْنِهِمْ - عَيْنِهِمْ مُعْنِهِمْ - عَيْنِهِمْ مُعْنِهِمْ - عَيْنِهِمْ مُعْنِمْ - عَيْنِهِمْ مُعْنِهِمْ مُعْنِهِمْ مُعْنِهِمْ - عَيْنِهِمْ مُعْنِهِمْ - عَيْنِهِمْ مُعْنِهِمْ مُعْنِهِمْ مُعْنِهِمْ مُعْنِهِمْ مُعْنِهِمْ - عَيْنِهِمْ مُعْنِهِمْ مُعْنِهِمْ مُعْنِهِمْ مُعْنِهِمْ مُعْنِهِمْ مُعْنِهِمْ مُعْنِهِمْ مُعْنِهِمْ مُعْنِهِمْ مُعِيمُ مُعْنِهِمْ مِنْ الْعِيمُ مِنْ مُعْنِهِمْ مُعْنَامِ مُعْنِهِمْ مُعْنِهِمْ مُعْنِهِمْ مُعْنِهِمْ مُعْنِهِمْ مُعْنِهِمْ مُعْنِهِمْ مُعْنِهِمْ م

"حضور گواہی دیں گے اپنی امت پر کیونکہ حضور ان کے احوال کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے اعمال کا مشاہدہ فرمارہے ہیں اور روز قیامت ان کے حق میں یاان کے خلاف گواہی دیں گے۔"

آ کے چل کرعلامہ موصوف لکھتے ہیں۔ کہ صوفیاء کرام نے اس امرکی طرف اشارہ کیاہے کہ یات الله تعکالی قدرا ظلعہ صلی الله تعکالی عکتی و اللہ وَسَلَمَّمُ اللهُ تعکالی عکتی و اللہ وَسَلَمَّمُ اللهِ علی الْعِمَادِ فَنظر النِّمَا لِللَّ اللهِ اللهِ عَلَيْ مِشَاهِدًا

<sup>1 -</sup> تغیر مظیری 2 - تغیراین کثیر 3 - تغیر ، حالیانا

"العنی اللہ تعالی نے بی کریم کو ہندوں کے اعمال پر آگاہ فرمادیا ہے حضور
نے انہیں دیکھا ہے اس لئے حضور کو شاہد کہا گیا۔ "
اس قول کی تائید میں علامہ آلوی نے مولانا جلال الدین رومی کا یہ شعر نقل کیا ہے۔
در نظر بودش مقامات العباد
در نظر بودش مقامات العباد
دال سبب نامش خدا شاہد نہاد
کہ بندوں کے مقامات حضور کی نگاہ میں تھے اس لئے اللہ تعالی نے آپ کا اسم پاک شاہد رکھا ہے
یہ بعد علامہ موصوف فرماتے ہیں۔

وَتَأَمَّلُ وَلَا تَغْفَلُ -

"اس بیان کردہ حقیقت میں غور و فکر کر واور غفلت سے کام نہ لو" مولانا شبیر احمد عثانی نے اس مقام پر جو حاشیہ لکھاہے اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے لکھتے ہیں

"اور محشر میں بھی امت کی نبیت گواہی دیں گے کہ خدا کے پیغام کو

س نے س قدر قبول کیا۔"

الغرض وہ تمام اہدی صداقتیں جنہیں انسان سمجھنے سے قاصر ہے اور عالم غیب کی وہ حقیقیں جو عقل و خرد کی رسائی سے ماور اہیں انسب کی سچائی کے آپ گواہ ہیں۔ حقیقیں جو عقل و خرد کی رسائی سے ماور اہیں ان سب کی سچائی کے آپ گواہ ہیں۔ حضور کا دوسر القب ''مُبَشِرٌ اُ'' ہے یعنی خوشخبری دینے والے۔ آپ نے اپنی امت کو میہ خوش خبری دی کہ جو اس دین پر ایمان لائے گااس کے ارشادات پر عمل کرے گا وہ دونوں جہانوں میں کامیاب و کامر ان ہوگا۔

علامه اساعيل حقى فرماتے ہيں:

مُبَيِّبٍ الدَّهُلِ الْإِيْمَانِ وَالطَاعَةِ بِالْجَنَّةِ وَلِاَهُلِ الْمُتَحَبَّةِ

بِالرُّفُيَةِ (1)

"الل ایمان و طاعت کو جنت کی خوشخری دیتے ہیں اور اہل محبت کو دیدار

محبوب کی۔"

تیسرالقب "نَدِیْرًا" ہے نذر کا معنی ہے کسی مخص کو نافرمانی کے نتائج سے بروفت آگاہ کرنے والا۔ یہ بھی حضور کی شان ہے۔

<sup>1</sup>\_ تغيرروح البيان

چوتھا لقب وَ مَاعِيًا إِلَى اللهِ مِادِدُيه ب حضور الله تعالى كى مخلوق كو الله تعالى كى طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اور یہ کام کیونکہ بہت ہی تحضن اور د شوار ہے، کوئی آدمی این عقیدہ کو چھوڑنے کیلئے بآسانی تیار نہیں ہوتا، خصوصاً مکہ کے مشرک جو کورانہ تقلیداور آباء یر سی میں اپناجواب نہیں رکھتے تھے، جنہوں نے غور و فکر کے سارے چراغ کل کر دیئے تھے ان کو کفروشر ک کی تاریکیوں ہے نکال کر نور حق کی طرف لے آنااز حد د شوار تھا بھی حالت يبوداور دوسرے الل كتاب كى عقى اس لئے ساتھ ہى" بإذنيه" كاكلمه بردهاديا يعنى اے محبوب! ہم فاس وشوار كام كوآب كے لئے آسان بناديا ب-"باذيه أى بنسهيله وَتَنسييره"اوراس كى صورت بدى تقى كدالله تعالى في اليه مجوب كريم عاتم النبيين عليه كوان كونا كون ويول اور دلفريبيول سے متاز فرماياتھاكه ول خود بخوداس طلعت زيباكي طرف كھے ميلے آتے تھے۔ وہ لوگ جن میں حق پذری کا ادنیٰ سا بھی ملکہ موجود تھا وہ اس مقمع جمال پر پر وانہ وار نثار ہوتے تے اور دنیانے دیکھاکہ عرب کے اجد اور سخت مزاج لوگ مس طرح این بچوں، اين آباد كمرول، فيتى مال ومتاع اور وطن عزيز كو چهوژ كر در مصطفيٰ عليه اطيب الحية والشاء کی طرف کشال کشال جارہے ہیں۔ ابھی چندروز پہلے خالد بن ولیدنے میدان احد میں مسلمانوں کی فنح کو فکست میں تبدیل کردیا تھالیکن وہی فاتح خالد، مکد کوالوداع کہدرہاہے اور اینے گلے میں غلامی کا قلادہ ڈال کر سر کار مدینہ کی حاضری کیلئے کوہ و د من، دشت و صحر اکو عبوركر تابواچلاجارها - يهي " دَاعِيا إلَى اللهِ باذنه "كى شان كاليك ظهور -

پانچوال لقب: مستواجًا تمینیوً فرمایا اے محبوب! میں نے تجھے سر اجا منیرا بناکر بھیجا ہے۔ ان دو لفظوں سے اللہ تعالی نے اپنے محبوب پر جن انعامات و لطافات کی بارش فرمائی ہے۔ ان دو لفظوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ آفتاب اور آفتاب بھی عالمتاب، روشن اور اتنا روشن کہ دوسر ول کو بھی نوروضیاء کا منبع و مصدر بناد ہے والا۔

الل دل نے یہاں بہت کچھ لکھاہے میں فقط حضرت عارف باللہ مولانا ثناء اللہ پانی تی کا ایک جملہ لکھنے پر اکتفاکر تاہوں فرماتے ہیں۔

> إِنَّهُ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِلِسَانِهِ دَاعِيًّا إِلَى الله تَعَالَىٰ وَيِقَلِّيهِ وَقَالِيهِ كَانَ مِثْلَ السِّرَاجِ يَتَكَوَّنُ

الْمُوْمِنُوْنَ بِإِلْوَانِهِ وَيَتَكَوَّدُونَ بِأَنْوَادِهِ -

" یعنی حضور زبان فیض ترجمان سے تو داعی تھے اور قلب مبارک اور قالب منور کی وجہ سے سراج منیر تھے۔الل ایمان اس آفتاب کے رگول میں ریکے جاتے ہیں اور اس کے انوار سے درخشال و تابال ہوتے ہیں۔"

اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس نور مجسم علیہ کے انوار سے در خشال راہ حق پر چلنے کی توفیق عطافرمائے آمین۔

> وَكُذَٰ لِكَ جَعَلُنَكُمُ أُمَّةً وَسَطَّا لِتَكُونُوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيُكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَيِهِيدًا ٥

"اورای طرح ہم نے بنادیا تہہیں (اے مسلمانو) بہترین امت تاکہ تم گواہ بنولو گول پراور (ہمارا)رسول تم پر گواہ ہو۔"

یعنی جیسے ہم نے قبلہ کے معاملہ میں تمہین راہ راست اختیار کرنے کی توفیق بخشی ای طرح ہر معاملہ میں تمہیں امت وسط بنایا۔

و سکط کالفظ قابل غور ہے اس کا معنی ہے در میان۔ ہر چیز کا در میانی حصہ ہی اس کا بہترین حصہ ہوا کرتا ہے۔ انسان کی زندگی کا در میانی عرصہ عہد شباب اس کی زندگی کا بہترین حصہ ہوا کرتا ہے۔ انسان کی زندگی کا در میانی عرصہ عہد شباب اس کی زندگی کا بہترین وقت ہے۔ دن کے در میانی حصہ دو پہر میں روشنی اپنے نقطہ عروج پر ہوتی ہے۔ ای طرح اخلاق میں میانہ روی قابل تعریف ہوتی ہے۔ افراط و تفریط دونوں پہلوند موم ہیں۔ بخل اور فضول خرچی کی در میانی حالت کو سخاوت، بزدلی اور طیش کی در میانی حالت کو شخاعت کہتے ہیں۔

الله تعالی نے امت محدید کواس عظیم المرتبت خطاب سے سر فراز فرمایا۔ان کے عقائد ان کی شریعت ان کے نظام اخلاق، سیاست اور اقتصاد میں افراط و تفریط کا گزر نہیں یہاں اعتدال ہے، توازن ہے اور موزونیت ہے۔جب مسلمانوں کواپنے اس عظیم منصب کاپاس تھااس وقت ان کاہر قول اور ہر فعل آئینہ تھااس ارشاد ربانی کا۔ لیکن آج تو ہم یوں گڑ بچکے

<sup>1-</sup> تغیر مظیری

<sup>2</sup>\_سوروالبقره:143

کہ قر آن میں جس امت کے محاس بیان کئے گئے ہیں ہم پیچان ہی نہیں سکتے کہ وہ ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے آمین۔

امت محدید گواہ ہے دنیامیں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیامیں اس کی گواہی اسلام کی صدافت برے کیونکہ اسلامی تعلیمات کی وہ زندہ تصویر ہے۔ دنیامیں اس کاہر قول اور ہر فعل،اس کی انفرادی اور اجتماعی خوشحالی،اس کی سیرت کی پختگی اور اس کے اخلاق کی بلندی ہر چیز اسلام کی صدافت ہر گواہی دے رہی ہے۔ قیامت کے روز جب اگلے پیغمبرول کی امتیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کریں گی کہ ہمیں کسی نے تیرا پیغام ہدایت نہیں پہنچایا تو اس وقت امت مصطفیٰ علیہ گواہی دے گی کہ بیہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تیرے پینمبروں نے تیراپیام حرف بحرف پہنچادیا تھااور جبان پر اعتراض ہوگا کہ تم اس وقت موجود ہی نہ تھے تم گواہ کیے بن گئے تو یہ جواب دیں گے کہ اے اللہ! تیرے حبیب محمد مصطفیٰ علی کے ہمیں بتایا کہ تیرے رسولوں نے تبلیغ کاحق اداکر دیااور نبی کریم علی این امت کی صدافت وعدالت کی گواہی دیں گے کیونکہ حضورا پنامتیوں کے حالات سے پوری طرح واقف ہیں۔ چنانچہ حضرت شاہ عبد العزیز این تغییر فتح العزیز میں تحریر فرماتے ہیں: "باشد رسول شابر شاگواه زیر انکهه او مطلع است بنور نبوت بر رتبه جر متدین بدین خود که در گدام در جه دین من رسیده و حقیقت ایمان او چیست و حجابے کہ بدال از ترقی مجوب ماندہ است کدام است پس اومی شناسد گنامان شارا و در جات ایمان شاراواعمال نیک و بد شاراواخلاص و نفاق شارايه "(1)

"تمہارارسول تم پر گوائی دے گا کیو نکہ وہ جانتے ہیں اپنی نبوت کے نور سے اپنے دین کے ہر ماننے والے کے رتبہ کو، کہ میرے دین میں اس کا کیا در جہ ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور وہ کو نسا پر دہ ہے جس ہے اس کی ترقی رکی ہوئی ہے پس وہ تمہارے گناہوں کو بھی بہچانتے ہیں۔ تمہارے ایمان کے درجوں کو بھی۔ تمہارے نیک و بد سارے اعمال کو اور تمہارے اطلاق و نفاق کو بھی خوب پہچانتے ہیں۔ "سارے اعمال کو اور تمہارے اطلاق و نفاق کو بھی خوب پہچانتے ہیں۔ "

رائيگُوْنَ الرَّسُوْلُ شَيِهِيْدًا عَلَيْكُوْ وَتَكُوْنُوا شَهْدًا عَلَى النَّاسِ (1) "تاكه بوجائ رسول كريم تم ير گواه اور تم گواه بوجاؤلو كول ير-"

ملت ابراہیمی کے برحق، سر اپایمن و برکت اور سب اقوام عالم کیلئے آبید رحمت ہونے پر
اگر حمیں کی دلیل کی ضرورت ہو،اگر کسی کو کوئی گواہ در کار ہو توبید دیجھو میر ارسول کرم،
میرا حبیب معظم کھڑا ہے، اس کی کتاب زیست کا ہر ورق اس دین و ملت کی حقانیت و
صدافت کی گواہی دے رہاہے۔ اس کی راتوں کا سوزو گداز، اس کے دنوں کی مصروفیتیں، اس
کا ہر قول، اس کا ہر فعل، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا ہر تاؤ، اپنے دشمنوں کے ساتھ اس
کا حسن سلوک اس کی جنگیں اور اس کی صلحیں، اس کی کھی زندگی غرضیکہ تم اسے جس پہلو
کا حسن سلوک اس کی جنگیں اور اس کی صلحیں، اس کی کھی زندگی غرضیکہ تم اسے جس پہلو
سے دیکھتا چاہو دیکھوجس کسوٹی پر پر کھنا چاہو خوب پر کھو۔ اگر تمہاری چیم دل نور حق کو
پیچانے کی صلاحیت رکھتی ہے تو تم ہے اختیار کہدا شو گے کہ اس سے سچاگواہ آج تک چیم
فلک پیر نے نہیں دیکھا۔ تمہارا دل مان جائے گا کہ جس کی گوائی یہ دے رہا ہے اس کے
برحق ہونے میں ذرا تا بل نہیں کیا حاسکتا۔

اور اے ایسے سے گواہ کی گوائی قبول کر کے ایمان لانے والو! مسلم کے معزز و محتر م
لقب سے سر فراز ہونے والو! برم عالم میں تمہارا مقام بھی ہیں ہے کہ تم اپنی گفتار، اپنے
کردار، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اس طرح بسر کروکہ تم اس دین کے برحق ہونے کی
ایسی گوائی دے سکوجس کو تسلیم کرنے کے بغیر کسی کو چار ہ کارنہ ہو۔ لوگ جمہیں دیکھ کر،
تم سے مل کر اور تم سے معاملہ کر کے یہ یقین کرلیس کہ جس دین کے تم پیروکار ہو وہی سچا
دین ہے۔ جس نظام حیات کے تم نقیب ہو، سارے جہان کی فلاح و سلامتی کا صرف یہی
ضامی ہو سکتا ہے۔

اس بات پر تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمان اس شہادت کی ذمہ داریوں کو انجام دیتا رہالوگ پر دانوں کی طرح شمع اسلام پر خار ہوتے رہے۔ ایک مرد حق آگاہ بھی اگر کسی ظلمت کدہ میں پہنچ گیا تو اس کے رخ انور کی تابانیوں سے دہاں ہر طرف اجالا ہو گیا۔ ہزاروں لا کھوں کی تعداد میں لوگ اپنے آبائی عقائد و نظریات کے زنار توڑ کر مشرف باسلام ہوتے رہے۔ اشاعت اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرو تمہیں پنة چلے گاکہ امت محمریہ

علی صاحباالسلوۃ والسلام کے ان افراد نے ہر جگہ ہدایت کے بید چراغ روشن کے جن کا ظاہر و باطن نور توحید ہے جگہگار ہاتھا۔ جو کام سلطان محمود غزنوی کے حملوں اور شہاب الدین کی فقوصات ہے نہ ہو سکاوہ کام ان خرقہ پوش صوفیوں نے کیا اور اس خوبی اور شان سے کیا کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود ان کی روحانی تشغیرات کی ضیایا شیوں میں کمی نہیں ہوئی۔ لاہور۔ اجمیر۔ و ہلی۔ اور تگ آباد۔ مجرات، سلہت چٹاگانگ، گنگوہ، پاکپتن میں کس نے برسر افتد ارباطل کو شکست فاش دی اور اسلام کا پر چم لہرایا اور اس طرح لہرایا کہ آج بھی لہرا رہا ہے اور قیامت تک لہراتا رہے گا انشاء اللہ تعالی۔ یہ ہمتیاں اپنے ساتھ دولت کے خزانے نہیں لائی تھیں۔ لشکر جرار ان کے ہمر کاب نہ تھے۔ فن مناظرہ میں بھی مہارت کا انہیں دعوئی نہ تھا۔ ان کے پاس اپنی زیدگی کی کھلی کتاب تھی جس کی ہر سطر سے نور عرفان انہیں دعوئی نہ تھا۔ ان کے پاس اپنی در لباہیر ہے اور بے داغ کر دار تھاجو پکار پکار کر اسلام کی حقانیت کی گوائی دے رہا تھا۔ ان کی صدافت کی دلیل ان کے نور انی چہرے تھے جو مہر در خشاں کو شر مسار کر رہے تھے۔ کی مخالف میں بیہ ہمت نہ تھی کہ وہ ان کی گوائی کو ماری کے جاتھا۔ ان کی صدافت کی دلیل ان کے نور انی چہرے تھے جو مہر در خشاں کو شر مسار کر رہے تھے۔ کی مخالف میں بیہ ہمت نہ تھی کہ وہ ان کی گوائی کو ممبار کی خالف میں بیہ ہمت نہ تھی کہ وہ ان کی گوائی کو دور کر آبے اور کر زار کی استعداد رکھتے تھے وہ مشکوک ٹابت کر سکے۔ اس کا بیہ نتیجہ تھا کہ جو دل حق قبول کرنے کی استعداد رکھتے تھے وہ دور کر آبے اور دامن اسلام کی وائی ہو

آج بھی دین اسلام کو اپنی برتری اور افادیت ٹابت کرنے کیلئے ایسے ہی گواہوں کی صرورت ہے جوابے عمل ہے، اپنی روحانی بلندی ہے اور وسعت علم ہے اس کے برحق ہونے کی الیمی شہادت دینے کی اہلیت رکھتے ہوں کہ کوئی انہیں جھٹلانہ سکے ورنہ جو تبلیغ آج ہم کررہ ہیں وہ بیگانوں کو تو کیاا پنوں کو بھی اسلام ہے متنظر کررہی ہے۔ وال گریباں کور فوکر نا تو کا ہمارے مبلغین ان چاکوں کو اور زیادہ وسیع کررہ ہیں۔ مجت و چاک گریباں کور فوکر نا تو کا ہمارے مبلغین ان چاکوں کو اور زیادہ وسیع کررہ ہیں۔ مجت و پیار کا درس دے کر ملت کے پراگندہ شیر ازہ کو یکجا کرنا تو بڑی بات ہے، جہاں ان کے سبز قدم پہنچ وہاں فتنہ و فساد کے شعلے بھڑک اٹھتے ہیں۔ آج ہا تھوں میں سوئی نہیں قینچی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار پررحم فرمائے۔

یہ تو ہوئی اس دنیا میں شہادت۔اور ایک شہادت حضور کریم علی اور حضور کی امت قیامت کے دن دے گ۔اس شہادت سے انبیاء سابقین اس الزام سے بری کئے جائیں گے جو ان کی امتیں ان پر لگائیں گی کہ اللی ان تیرے نبیوں نے ہمیں تیر اکوئی پیغام نہیں پہنچایا اور نہ انہوں نے ہمیں دعوت توحید دی ورنہ ہم بھی کفر وشرک میں مبتلانہ رہے۔ اس وقت غلامان مصطفیٰ علیہ التحقیۃ والشاء آ گے بڑھیں گے اور گواہی دیں گے یااللہ! تیرے رسولوں اور نبیوں نے اپنافرض پوری طرح اداکیا اور قصور انہی لوگوں کا ہے جو آج بڑے سلیم الطبع بینے بیٹھے ہیں۔

آیات بالا سے یہ حقیقت آشکارا ہوگئی کہ ذات پاک مجمہ مصطفیٰ علیہ الحقیۃ والشاء اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور شان کبریائی کی گواہ ہے۔اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت کی راہنمائی کیلئے جو جامع نظام حیات دے کراس نبی کو مبعوث فرمایا، حضور اس کی صدافت کے بھی شاہد عدل ہیں۔ اس شہادت کا صلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مجبوب کی سچے ہونے اور نبی ہر حق ہونے کی جابجا شہادت دی، کہیں فرمایا واللہ یغلکم انك لر سولہ اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ آپ اس کے سچے رسول ہیں دوسری جگہ ارشاد فرمایا" و بقول الذین کفروا جانتا ہے کہ آپ اس کے سچے رسول ہیں دوسری جگہ ارشاد فرمایا" و بقول الذین کفروا لست مرسلا۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم و من عندہ علم الکتاب"جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں آپ فرمائے میرے اور تمہارے در میان اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہے اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اس کے علاوہ بیبوں در میان اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہے اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اس کے علاوہ بیبوں ایک آئیتیں ہیں جن ہیں اپنے مجبوب کی صدافت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے اور اس کے نورانی فر شتوں نے اس کی تصدیق کی ہوائی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے اور اس کے نورانی فر شتوں نے اس کی تصدیق کی ہوائی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے اور اس کے نورانی فر شتوں نے اس کی تصدیق کی ہوائی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے اور اس

هُوَالَّذِنِ فَى اَدْسَلَ دَسُوْلَهُ بِالْهُلَاى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُطْهِوَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهُ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيْدًا ٥ "وهالله بى ب جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو (کتاب) ہدایت اور دین حق دے کر تاکہ غالب کردے اے تمام دینوں پر اور اپنے (رسول کی

صدافت پر)الله کی گوابی کافی ہے۔"

دین کے غلبہ کی جو بشارت اس آیت میں دی گئی ہے اس سے مراد دونوں غلبے ہیں دلی گئی ہے اس سے مراد دونوں غلبے ہیں دلی و کیل و برہان کے میدان میں بھی اسلام کو غلبہ نصیب ہو گااور میدان جنگ میں بھی اس کے مخلص پیروکاروں کو ہر میدان میں فتح و کامر انی نصیب ہوگ۔ فکی فنگ اُذا چٹنا مِن کُلِ اُمَّتِمْ بِشَرِّهِ بِیْدِ وَیَجِدُنَا بِکُ عَلْ هَوُّلَاءِ شَهِيْدًا ٥ (1)

"توکیاحال ہوگا(ان نافرمانوں کا) جب ہم لے آئیں گے ہر امت سے
ایک گواہ اور (اے حبیب) ہم لے آئیں گے آپ کوان سب پر گواہ۔"
قیامت کے دن تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے احوال واعمال پر شہادت دیں گے اور
حضور پر نور عظیمی انبیاء کرام کی شہادت کے درست ہونے کی گواہی دیں گے۔اور ہولاء کا
مشار الیہ امت مصطفویہ کو بھی قرار دیا گیا ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام اپنی امت کے احوال
پر گواہی دیں گے۔ کے قیالی اللہ انتخارکہ اللی تجیمی مراقعت ہے (قرطبی) علامہ قرطبی نے اس قول

كَيْسَ مِنْ يُوْمِ الْآنَّمُ مَنْ عَلَى النَّيْقِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَعَ الْقَتُهُ عَنْ وَقَا قَعَيْشِيَةً فَيْعَي فُهُمْ بِسِيْحَاهُمُ وَاعْزالِمُ

فَلِنْ لِكَ يَتُمْ مُ كَنِيْ مِهُ مُ اللَّهِ مُلْكَ مِنْ مُولِدُ اللَّهِ مُلْكُ اللَّهِ مُلْكُ اللَّهِ مُلْكُ

"حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر صبح وشام حضور کی امت پیش کی جاتی ہے۔ حضور اپنے ہر امتی کا چبرہ اور اس کے اعمال کو پہچانتے ہیں۔ اس علم کامل کے باعث حضور قیامت کے روز سب کے گواہ ہوں گے۔" اب ان آیات کا ذکر کیا جارہا ہے جن میں بظاہر عماب ہے لیکن در حقیقت اپنے خصوصی لطف واحمال کا ظہار ہے۔

عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ آذِنْتَ لَهُمُ

کی تائید کیلئے حضرت سعید بن میتب کابیہ قول نقل کیاہے۔

"در گزر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ سے (کیکن) کیوں آپ نے اجازت دے دی تھی انہیں۔"

حَتَّىٰ يَتَبَيِّنَ لَكَ الْكِن مِن صَدَ قُوْا وَتَعْلَمُ الْكُنْ بِمِنْ 0 (3) "يهال تك كه ظاهر هو جاتے آپ پروه لوگ جنهول نے مج كهااور آپ جان ليتے جھوٹول كو"

1\_سوروالتساء: 41

2۔ تغییر قرطبی، جلد5، صغے۔198

3\_سورة التوبد: 43

منافقین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور جہاد میں شرکت نہ کرنے کیلئے عذر بیان کرتے۔ حضور علی اللہ اپنی کریم النفسی کے باعث انہیں پیچے رہنے کی اجازت فرما دیتے حالا تکہ حقیقت یہ تھی کہ اگر انہیں رخصت نہ دی جاتی تو بھی وہ اس مہم میں شرکت کرنے سے انکار کر دیتے۔ بہتریہ تھا کہ ان کی معذر توں کو ٹھکر اویا جاتا تا کہ جب وہ پیچے رہ جاتے تو ان کے نفاق کا حال سب کو معلوم ہو جاتا۔

یددریافت کرنے سے پیشتر کہ اے محبوب! تونے انہیں پیچھےرہ جانے کی اجازت کیوں دی مینی ان کو نگا کیوں نہ ہونے دیا، اتنا فرمانے سے پہلے عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ كے الفاظ ارشاد فرمائے۔

یبال یہ کلمات کسی گناہ کی معافی کاذکر کرنے کے لئے نہیں بلکہ اظہار تعظیم و تکریم کیلئے ہیں۔اہل عرب کا بیہ دستور تھا کہ جب کسی کی عزت و تو قیر کااظہار مقصود ہو تا تواس کے ساتھ گفتگو کا آغاز ایسے ہی کلمات ہے کرتے امام رازی فرماتے ہیں۔

اِتَّ ذَالِكَ يَدُكُ عَلَى مُبَالَغَةِ اللهِ فِي تَعْظِيمِهِ وَتَوْقِيرِ (1) "ان كلمات سے اللہ تعالی نے اپنے محبوب كی تعظیم و تو قیر میں برے مبالغه كا ظهار فرمايا ہے۔"

وَلَوْلَا أَنْ خَبَتُمُنْكَ لَقَنْكِكُ تَ تَوْكُنُ إِلَيْهِمُ شَيْعًا فَلِيلًا (2) اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم ندر کھا ہو تا تو آپ ضرور ماکل ہو جاتے ان کی طرف کچھے۔"

علامه زر کشی اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

فَالْمَعْنَى عَلَى النَّفِي اِنَّهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمْ
يَرْكَنْ اِلنِّهِمْ لاَ قَلِيْلاً وَلاَ كَثِيْراً مِنْ حِهَةِ اَنَّ لَوْ لاَ الْاِمْتِنَاعِيَّةَ
تَقْتَضِى ذَلِكَ وَإِنَّهُ امْتَنَعَ مُقَارَبَةُ الرُّكُوْنِ الْقَلِيْلِ لِاَحْلِ وُحُوْدِ
التَّفْبِيْتِ يَنْتَفِى الْكَثِيْرُ مِنَ الطَّرِيْقِ الاَوْلى-

(3)

<sup>1</sup> \_ أمام فخر الدين دازي، " تغيير كبير "، (مطيح العامر ٥ ـ 1324 هـ)، جلد 4، صني 443

<sup>74:41/11/2-2</sup> 

<sup>3-</sup> الم بدرالدين ذر كشي "البربان في علوم التر آن"، (معر1958 ء) ، جلد 4، صفي 137

"الله تعالی نے اپنے رسول کے پاؤں کو مضبوطی سے راہ راست پر مشحکم کر دیا ہے اس لئے کفار کی طرف ادنی سامیلان بھی نہیں ہوسکتا چہ جائیکہ حضور سرور عالم علیہ ان کی طرف زیادہ مائل ہوں۔ "لولا" امتاعیہ کا تقاضا بھی ہے کہ اس کا بیہ مفہوم لیا جائے۔"

آمے چل کر پھر فرمایا:

كُلُّ ذٰلِكَ تَعْظِيمًا لِتَنَانِ النَّيِيَ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاجُبِلَتَ عَلَيْهِ نَفْسُهُ الزَّكِيَّةُ مِنْ كُونِهِ لَا يُكَادُ يَوْلَنُ إلَيْهُ مُ شَيْشًا قِلِيْ لَا لِلتَّنَيْبِيْتِ مَعْمَ مَاجُبِلَتُ عَلَيْهِ -

"نفس کی طہارت کے ساتھ تثبیت خداد ندی کی سعادت نے حضور کو اس مقام عالی اور شان رفیع پر فائز فرمادیاہے۔"

اس سے حضور کی عظمت شان کا پیتہ چلنا ہے کیونکہ جننا کوئی زیادہ عزیز ہوتا ہے اتنائی
اس کی معمولی معمولی لغزش نا قابل برداشت ہوتی ہے۔ "موے در دیدہ بود کوہ عظیم"
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور تو معصوم سے بیہ تنبیہ حضور کی امت کو کی جا
رہی ہے کہ وہ کسی صورت میں دین حق اور احکام شریعت کو چھوڑ کر کفار کی خوشنودی
حاصل کرنے کی طرف ماکل نہ ہوں۔

وَغَالَ ابْنُ عَبَاسٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّهَ مَعْصُوْمًا وَلَكِنَ هِلْهَا تَعْرِيْفُ الْأُمَّةِ لِتَكَلَّا يَوْكَنَ آخَدُ وْمَنْهُمُ الْى الْمُشَمِّرِكِيْنَ فِي شَى مِ مِنْ آخْكَامِ اللهِ تَعَالَى أَشَرَانِهِم (1)

حضرت قادہ سے مروی ہے کہ جب بیہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے بارگاہ اللی میں عرض کی۔

ٱللَّهُ مَّ لَا تَكِلُّنِي ۚ إِلَى نَفْيِي طَرُّفَةً عَيْنٍ

"اے اللہ! مجھے چیٹم زدن کیلئے بھی اپنے نفس کے سپر دنہ کرنا۔" ہر وہ مخض جو دعوت حق کا فریضہ ادا کر رہاہے اسے ہر لمحہ ان آیات کو پیش نظر ر کھنا چاہئے مبادااس سے کوئی ایسی فرو گزاشت ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی نارا نسکی کا باعث بن

<sup>1-</sup> الجامع لا حكام القرآن، جلد 10، صنحه 300

ِ جائے۔ ہماراعلم ناتمام ہے۔ ہماری عقل خام ہے ہم شیطان کے وسوسہ اندازیوں کا صحیح طور پر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے لئے بچنے کاراستہ بھی ہے کہ صدق ول سے اور بجز و نیاز سے اپنی ہے بھی کاپورااعتراف کرتے ہوئے ہر قدم پر بارگاہ اللی میں یہی التجا کریں۔

یَا حَیْ یَا قَیْوُمُ مِرِحَمَدِ فَا اَسْتَغِیْتُ لَا تَکِلِّنِی اِللَّا اَلٰہُ نَصْلَافِی آللَا لَا لَمُسِی طَوْفَةً مَا اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّ

"اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور کا ئنات کی ہر چیز کو زندہ رکھنے والے میں تیری شان رحمت سے فریاد کر تا ہوں، المی! ایک آنکھ جھیکنے کی ویر تک بھی تو مجھے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے تمام حالات کوخود درست فرمانا۔"

قَدُ نَعْكُمُ إِنَّهُ لَيَخُزُنُكَ الَّنِي عَيْقُولُوْنَ فَإِنَّهُمُ لَا يَكِيدُ بُونَكَ وَلِكِنَّ الظَّلِمِيْنَ بِالْيِ اللهِ يَعْبُحُدُونَ ٥ وَلَقَدُ كُنِّ بَتُ رُسُلُ قِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّ بُوْا وَلَقَدُ كُنِ بَتْ رُسُلُ قِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّ بُوْا وَلَقَدُ وَوَا حَتَى اللهِ اللهِ وَلَا مُبْرِلُ لِكِلِمْ فِي اللهِ وَلَا مُبْرِلُ لِكُولِمِي اللهِ وَلَا مُنْ اللّهِ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهِ وَلَا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

"(اے حبیب) ہم جانے ہیں کہ رنجیدہ کرتی ہے آپ کو وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں تو وہ نہیں جھٹلاتے آپ کو بلکہ یہ ظالم (دراصل) اللہ کی آپوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور بیشک جھٹلائے گئے ہیں رسول آپ سے پہلے توانہوں نے صبر کیااس جھٹلائے جانے پر اور ستائے جانے پر یہاں تک کہ آپنی انہیں ہماری مدداور نہیں کوئی بدلنے والا اللہ کی باتوں کو اور آہی چکی ہیں آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں۔"

اس کے دو مطلب بیان کئے گئے ہیں حضور نبی کریم علی بذات خود کچھ نہیں کہاکرتے سے بلکہ اللہ تعالی کے رسول اور نبی ہونے کی حیثیت سے ان کو تبلیغ کرتے ہے اس لئے حضور کی رسالت کا افکار اور تکذیب ہی تھی۔ حضور کی رسالت کا افکار اور تکذیب ہی تھی۔ دوسر ا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور کو تو صادق اور راست گفتار یفین کرتے ہے جیے

ابوجہل نے ایک دفعہ حضور سے کہا کہ ہم آپ کو تو نہیں جھٹلاتے کیونکہ آپ کی صدافت ہارے نزدیک مسلمہ ہے لیکن یہ پیغام جولے کر آپ آئے ہیں ہم اسے سچانسلیم نہیں کرتے وکان اَبُوجہ کیل یکول ماٹنگیز اُبک لِا تَکَ عِنْدَ مُاصَادِیْ

كَالِّنْمَا كُلَٰنِّ بُمَاحِثُتَنَا بِهِ - (1)

سنت اللی بھی بہی ہے کہ حق و باطل کی تھکش جاری رہے، مصائب کے پہاڑ حق کے علمبر داروں پر ٹوشتے رہیں اور وہ صبر و اولوالعزی ہے ان کو برداشت کرتے رہیں۔ حواد ثات کے طوفانوں میں بھی شمع توحید کو ہر قیمت پر وہ روشن رکھیں۔ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کفار کے کفروعنادے بڑی تکلیف ہوتی تھی اور آپ کے رجیم وشفیق دل کو گوارانہ تھا کہ کوئی بھی کفرو گر ابی کے اند چر وال میں بھٹکتا پھرے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء مبعوث کے گئے۔ گفار نے ان کو بھی ستایا اور انہوں نے صبر و تحل سے کام لیا۔ آپ بھی کفار کی اذریت رسانیوں پر صبر و تحل سے کام لیا کریں۔

جب انبیاء کرام نے تبلیغ اور صبر کا حق اداکیا اور کفار کی اذیت رسانیوں اور تعصب کی حد ہوگئی تواللہ تعالیٰ کی تائید و نفرت آئی جس نے باطل کو سر گلوں اور ذلیل کر دیا اور حق کا بول بالا ہو گیا اور کفر کا سار اتزک و احتشام خداکی نفرت کے وعدہ کو پور اہونے ہے نہ روک سکا۔ اس طرح اے حبیب! میں نے آپ سے اسلام کو سر بلند کرنے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ

يورابو كررے كا۔

اب ان آیات کاذ کر کیا جارہاہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ کی مختلف شانوں کی قشمیں کھا کر حضور کی علو مرتبت کا اعلان فرمایا ارشاد ربانی ہے۔

كَعَمُّ كَ إِنَّهُ وُلَغِي سَكُرَيِّهِ هُلِيعُم يُعِمُّ وُنَ ٥ (2)

"اے محبوب! آپ کی زندگی کی قشم (بیا پی طاقت کے نشہ میں) مست بیں (اور) بہتے بہتے پھر رہے ہیں۔"

علاء تغیر کااس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں اللہ تعالی نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ علیہ الحقیقہ والثناکی حیات پاک کی قتم کھائی ہے اور یہ حضور کی عظمت شان اور شرف رفع کی قوی

<sup>1-</sup>علامه جارالله الزميم ئ: "ألكشاف"، معر1948ء)، جلد 1، صفح 502 2- سوره الجر: 72

ولیل ہے۔حضرت ابن عباس نے فرمایا۔

مَاخَلَقَ اللهُ نَفْسًا كَلُومَ عَلَيْهِ مِنْ مُعَتَدِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَنَ مُعَتَدِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَعَ وَمَا أَشْسَعَ عِنِيَاةٍ آحَدِ الْآدِيحَيَاتِهِ

"الله تعالى نے اپنے محبوب كريم علي سے زيادہ كى چيز كو معزز و مكر م پيدا نہيں كيااور حضور كے بغير كى كى زندگى كى قتم نہيں كھائى۔"

علامه قرطبی لکھتے ہیں۔

هٰذَا يَهَايَةُ التَّعْظِيْمِ وَعَايَةُ الْيَرِوَالتَّشَيْلِي

"الله تعالی کا حضور کریم علی کی زندگی کی قشم کھانا تعظیم و تکریم کی انتہا

ے۔'

اصل میں یہ لفظ عمر، یعنی عرضمہ ہے لیکن یہ کثرت استعال کے لئے مفتوح کردیا گیا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلُةٌ لَكَ عَنْسَى أَنْ يَبْعَثُلُكَ

رَبُكَ مَعَامًا مَعْدُودًا

"اور رات کے بعض حصہ میں اٹھواور نماز تبجد اوا کرو ( حلاوت قر آن) کے ساتھے۔ (بیہ نماز) زائد ہے آپ کیلئے۔ یقیناً فائز فرمائے گا آپ کو آپ کارب مقام محمود پر۔"

اس سے پہلے نماز پیجانہ کے او قات بیان ہوئے جوہر کس وناکس پر فرض تھیں اب اس مخصوص نماز کی اوائیگی کاذکر ہور ہاہے جو حبیب کبریا علی پی بطور فرض یاز اکد عبادت لازم ہے بید نماز تہجد ہے یعنی جب لوگ سورہے ہوں، ہر طرف سناٹا چھایا ہو، آغوش شب میں ہر چیز محو خواب ہو، اے حبیب!اس وقت اٹھ اور خلوت گاہ ناز میں شرف باریا بی حاصل کرکے جبین نماز کو لذت سحدہ سے آشناکر۔

یہ تیری بے خوابیاں، یہ قلق اور بے کلی، یہ اشکوں کا سیل روال، یہ شان بندگی کا ظہور سبب کو شرف قبول بخشا جائے گا اور آپ کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا۔ اس مقام کی جلائے شان دیکھ کر دنیا بھر کی زبانیں تیری شاء گستری اور مدح وستائش میں مصروف ہو جائیں گی۔ عَہدی کی نبعت جب اللہ تعالی کی طرف ہو تو اس وقت اس کا معنی یقین ہو تا

ے - عسلى وكعَكَ مِن اللهِ تَعَالَى وَلَجِبَتَانِ (1) مقام محودكى وضاحت فرماتے ہوئے خود نبى مرم عليه الصلوة والسلام نے ارشاد فرمايا۔ هُوَ الْمَعَامُ الَّذِن مِي أَشَفَعُ وَفِيْهِ لِاُمْ مَيْنِي

"به وه مقام ب جهال مين اين امت كي شفاعت كرول كار"

امام مسلم نے حضرت ابن عمرے نقل کیاہے کہ ایک روز عمکسار عاصیاں، چارہ ساز بیکسال میں مسلم نے حضرت خلیل کے اس قول کو پڑھا۔

رَبِ إِنَّهُنَّ آَصْلَانَ كَيْتُو الْمِنَ التَّاسِ فَمَنَ سِّعَنِى فَاتَهُ مِنِّى وَمَنْ عَصَانِى فَإِنَّكَ غَفُوْدٌ تَعِيُدُ

"اے میرے رب! ان بنول نے بہت سے لوگوں کو ممر اہ کر دیا ہے۔ جنہوں نے میری پیروی کی وہ میرے گروہ سے ہول کے اور جنہوں نے میری نافرمانی کی تو تو غفورور جیم ہے۔"

پھر حضرت عیسیٰ کے اس جبلہ کوبار بار دہر ایا۔

إِنْ تُعَيِّرُ بُهُمُ فَوَالَّهُمُ عِبَادُكَ مَلانَ تَغَيِّمُ لَهُمُ فَوَالْكَ الْمَتَ الْمُعَلِّمُ لَهُمُ وَالْكَ الْمَتَى الْعَيْرُ يُولُ الْمَعَلِيمُ (3)

"اگر توان کوعذاب دے تووہ تیرے بندے ہیں اور اگر انہیں بخش دے تو تو ہی عزیز و تھیم ہے۔"

کافی دیر تک حضور ان آیات کی تلاوت فرماتے رہے اور حضور نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے اور عرض کی۔

أمَّيِّى أُمَّيِّى تُثَوِّى تُثَوِّيكِى

"اے میرے رب میریامت کو بخش دے میری امت کو بخش دے پھر حضور زار و قطار رونے لگے۔"

الله تعالی نے فرمایا۔

1-البربان للزرسشي

36: Exlor-2

118:02/4/20-3

يَاجِهُ بَرُيُكُ إِذْ هَبُ إِلَى مُعَمَّدٍ وَقُلْلَهُ إِنَّاسَنُوْمِنيْكَ فَيَ أُمَّتِكَ وَلَانَسُوْءُكَ -

"اے جریل میرے محبوب کے پاس جااور جاکر میراید پیغام دے کہ اے حبیب! ہم مختبے تیری امت کے بارے میں راضی کریں گے اور آپ کو تکلیف نہیں پہنچا کیں گے۔"

روز حشر جب ہر دل پرخوف وہراس طاری ہوگا، جلال خداوندی کے سامنے کی کودم مارنے کی مجال نہ ہوگا، بڑے بڑے شجاع اور زور آور اور اسر کش مارے خوف کے پانی پانی ہو رہ ہوں گے ، ساری مخلوق خدا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت کلیم تک کا دروازہ کھنگھٹائے گی لیکن کہیں شنوائی نہ ہوگی۔ آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے گی اور ان سے شفاعت کی ملتجی ہوگی آپ جواب دیں گے کہ میں خود تو آج لب کشائی کی جسارت نہیں کر سکتا ہاں تہمیں ایک کریم کا آستان بتاتا ہوں جس پر حاضر ہونے والا بھی نامر او واپس نہیں کو سکتر بال جا کہ جو ب مصطفیٰ عقیقے کے پاس اور وہاں جا کر عرض حال کرو۔ چنانچہ سب بارگاہ محبوب کریم عقیقے میں حاضر ہوں گے اور اپنی داستان غم پیش کریں کر حضور سن کر فرما کئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی کریں کے حضور سن کر فرما کئی گئی گئی گئی کریں کے حضور سن کر فرما کئی گئی گئی گئی کریں

"اَنَا لَهَا اَنَا لَهَا" بَال تمبارى دعگيرى كيك تيار بول مين تمبارى دعگيرى كے لئے تيار بول مين تمبارى دعگيرى كے لئے تيار بول حضور عرش عظيم كے قريب پہنچ كرسر بسجود بوجا ئيں گے۔ اپنى پاك اور اطهر زبان سے سبوح وقد وس رب كى حمد وثناء كريں گے ادھر سے آواز آئے گی۔

تنام حكة دُادُفَةُ مُنَّاسِكَ قُلُ تَسْمَعُ اَسْتَكُ تَعْظَ إَسْفَعَهُ

تنام حكة دُادُفَةً مُنَّاسِكَ قُلُ تَسْمَعُ اَسْتَكُ تُعْظَ إِسْفَعَةً

"اے سر اپاخوبی وزیبائی!اپ سر مبارک کواٹھاؤ۔ کہو تمہاری بات سی " جائے گی۔ تم مائلتے جاؤ ہم دیتے جائیں گے۔ تم شفاعت کرتے جاؤ ہم شفاعت قبول فرماتے جائیں گے۔"

اس طرح شفاعت حبیب کبریا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بےپایاں کادر وازہ کھلے گا۔ علامہ قرطبی اور دیگر مفسرین نے قاضی ابو الفضل عیاض سے نقل کیا ہے کہ حضور پر نور سر ورعالمیان پانچ شفاعتیں فرما ئیں گے۔ 1۔ شفاعت عامد جس سے مومن وکافر، اپناور بیگانے سب مستفیض ہول گے۔ 2۔ بعض خوش نصیبول کیلئے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنے کی شفاعت فرما میں گے۔

3۔ وہ موحد جواپئے گنا ہوں کے باعث عذاب دوزخ کے مستحق قرار پائیں گے حضور کی شفاعت سے بخش دیے جائیں گے۔

4۔ وہ گنبگار جنہیں دوزخ میں بھینک دیا جائے گا، حضور شفاعت فرما کران کو وہاں سے نکالیس کے اور جنت میں پہنچا ئیں گے۔

5۔اہل جنت کے مدارج کی ترقی کیلئے سفارش فرما میں گے۔

خود سوچنے، جس کا دامن کرم سب کو ڈھانے ہوگا، جس کی محبوبیت کاڈ نکاہر جگہ نگرہا ہوگا، جس کی جلالت شان اپنے بھی دیکھیں گے اور برگانے بھی، ایسے میں کون دل ہو گاجو اس محبوب کی عظمت کا اعتراف نہیں کرمے گا؟ کون سی زبان ہوگی جو اس کی تعریف و توصیف میں زمز مدہ نئے نہ ہوگی؟

> حفرت ابوسعید خدری ہے مروی ہے کہ حضور پر نور علی فی فی ارشاد فرمایا۔ اَنَاسَیِّ وُلْمِادَمُ تَوْمَ الْقِیّامَةِ وَلَافَخُرَ وَمِیْدِی لِوَآءُالْحُکِی وَلَافَخُرُ وَمَامِنَ لَیْقِی یَوْمَرُیْنِ الدَمُرُومَنَ سِوَاهُ اِلَّا تَحْتَ لِوَآیْنَ۔

"قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا سر دار میں ہوں گا۔ حمد کا پر چم میرے ہاتھ میں ہوگا۔ سارے نبی میرے پر چم کے بنچے ہوں گے۔ بید ساری ہاتیں اظہار حقیقت کے طور پر کہد رہا ہوں فخر و مباہات مقصود نہیں۔"

علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمتہ اللہ علیہ نے ستائیس صحابہ سے حدیث شفاعت مروی ہونے کی تقدیق کی بیٹن ان صرح اعادیث صححہ کے باوجود معتزلہ اور خوارج نے شفاعت کا انکار کیا علامہ سیوطی فرماتے ہیں یہ حدیث درجہ تواتر کو پینی ہوئی ہے بڑا بد بخت ہے وہ آدمی جو شفاعت کا مشکر ہے۔

قال السيوطي هذا حديث متواتر وتِعس من أَنْكَرَ الشفاعة

امام بخاری و مسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عندے نقل کیاہے کہ آپ نے ایک دن خطبہ میں فرمایا

> ٳڽؘۜٞۿؙڛۜڲٷٛؽؙڣۣۿؽؚڮٵڵٲؙڡٞۼٙۊؘۊٛڴڴڲٙێؚڹؙٷؽؘۑعؘۮؘابِٱڵڡۘٙۼ۫ڕۮ ٷڲڒۣڹٷؽٵۣڶۺۜٛۿؘٵۼةؚ-

"یعنی اس امت میں ایک ایساگروہ پیدا ہو گاجو عذاب قبر کی بھی تکذیب کرے گااور شفاعت کا بھی انکار کرے گا۔"

آج ہے پہلے بھی معتز کہ اور خارجیوں نے اس کا انکار کیااور آج بھی ایک طبقہ بڑی شد
و مد ہے اس کا منکر ہے۔ اور جب د لا کل صححہ کے باعث انکار نہیں کر سکتے تو شفاعت کا ایسا
مفہوم بیان کرتے ہیں جس میں شان مصطفوی کا انکار پایا جا تا ہے۔ لیکن انہیں یہ جسارت
کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ جو آج شفاعت کا انکار کرے گاوہ کل روز حشر
اس ہے محروم کردیا جائے گا۔

مان موالغن المنكية في الكون المنكرة في المن المن المن المن المنكرة في (1) "اے سيد (عرب و عجم) متم ہے قرآن عليم كى بيتك آپ رسولوں ميں ہے ہیں۔"

یس: اس کے متعلق علماء تغییر کے متعدد اقوال ہیں۔ (1) یہ سورت کا نام ہے۔ (2) قر آن کریم کے اساء ہے ہے۔ (3) یہ اللہ تعالیٰ کا اسم پاک ہے۔ (4) یا سین کا معنی لغت طے میں یا نسان ہے اور اس سے مر ادانسان کا ہل یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ (5) رحمت عالمیان علقہ کے اساء مبار کہ ہے ہے۔ (6) ابو بکر وراق کہتے ہیں: مخفف ہے یا سید البشر کا۔ علامہ سید محمود آلوی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے۔

اَللهُ تَعَالَىٰ الْمُعُطِّىُ وَاَنَا الْقَارِمُ - فَمَنْ زِلَتُ وَصَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ مِنَ الْعَالِمِ فِأَسْرِعِ بِمَنْ زِلَةِ الْقَلْبِ مِنَ الْبَدُنِ فَمَا اَنْطَفَ افْتِتَنَاحَ قَلْبِ الْقُرُانِ بِقَلْبِ الْاَكْوَانِ

"حضور عليه الصلوة والسلام نے فرمایا: دينے والا الله تعالى اور باغنے والا

<sup>1-</sup>سوروپئین:3-1 2-روح العانی

میں ہوں۔ اس حدیث پاک کے مطابق کا نئات کے جسم میں حضور دل کی اند ہیں اور سورہ یاسین، قرآن کریم کادل ہے۔ تو کتنالطیف اور پیارا آغاز ہے اس سورت کا کہ قرآن کریم کے دل کوساری کا نئات کے دل کے ذکر ہے شروع کیا جارہا ہے۔"

کفار مکہ حضور سر ورعالم علی ہے۔ کا انکار کرتے تھے اور طرح طرح کے الزامات اور استحالے پیش کرتے تھے۔ یہال خداوند عالم فتم اٹھاکرا پنے رسول کی رسالت کی شہادت دے رہے ہیں۔ فرمایا اے انسان کا مل ایا اے عرب و عجم کے سر دار! مجھے اس قر آن تھیم کی فتم ہے کہ آپ ان ہر گزیدہ انسانوں میں سے ہیں جن کو میں نے رسالت سے سر فراز فرمایا ہے اور مجھے قر آن تھیم کی فتم ہے کہ آپ سیدھے رائے پر گامزن ہیں۔

اے حبیب! جب تیر اپر وردگار تیری رسالت کی شہادت دے رہا ہے اور وہ بھی قرآن کریم کی قتم اٹھا کر، اس کے بعد اگر کوئی بد بخت تیری رسالت کو مائے ہے انکار کرے تو آپ کور نجیدہ خاطر ضیں ہونا چاہئے۔ قتم اٹھاتے ہوئے صرف" وَالْفُران" نہیں فرمایا بلکہ "وَالْفُران الْحَکِیْمِ" فرمایا۔ یعنی قرآن جس کی قتم اٹھائی جارہی ہے، یہ کوئی عام قتم کی کتاب نہیں بلکہ یہ کتاب محکم کتاب ہے کہ باطل کتاب نہیں بلکہ یہ کتاب ہے کہ باطل کتی ہے کہ باطل کسی گوشہ سے اس پر حملہ نہیں کرسکتا۔

لَا أُقْسِمُ بِهِانَ الْهَلِدِ ٥ وَآمَتَ حِلْ إِهانَ الْهَلِدِ (1) "مِن قَتْم كَمَا تَا ہوں اس شهر (مكه) كى درال حاليجه آپ بس رے بيں اس شهر مِن -"

لازائدہ ہے اور فتم کو موکد کرنے کیلئے ند کور ہواہے۔

البلدے مراد مکہ مکر مہ ہے یہاں شہر مکہ کی اس حیثیت سے قتم کھائی جارہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حبیب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والثناء اس میں تشریف فرما ہے۔ یہ شہر اگر چہ گونا گول خوبیوں سے متصف ہے لیکن اس مکین ذی شان کی وجہ سے جو عزت وشرف اس کو حاصل ہوااس کی شان ہی نرالی ہے۔

وَأَنْتَ حِن والاجمله حال ب مقسم به البلدكا، علامه ياني ين لكهة بي-

ٱقْسَمَاللهُ سُبُمَانَهُ بِمَكَّةً مُقَيِّدًا إِجُكُولِهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّوَاظُهَامًا لِلْمَزِيْدِ فَصَّآثِلِهَا بِشَرُفِ التَّمَكُونِ عَلَى ضَلْلِ

لَهَا فِي نَفْسِهَا -

"الله تعالی نے مکہ کرمہ کی مشروط قتم کھائی ہے کیونکہ اے حبیب! آپ اس میں سکونت فرما ہیں اس طرح مکہ کرمہ کے دیگر فضائل میں ایک عظیم المرتبت فضیلت کااضافہ کیا گیا۔"

اگرچہ مکہ بذات خود بھی بڑی شرف و فضیلت کا حامل ہے لیکن اس مکین ذی شان کے قدم رنجہ فرمانے کی وجہ سے اس کی عظمتوں کو چار چاندلگ گئے اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی فتم کھائی ہے۔

"وَأَنْتَ حِلْ "كاليك اور مفهوم بهى بيان كيا كياب:

ایک توبید کہ کفار کی اذبیت رسانیوں پر اظہار تعجب کیا جارہا ہے کہ ویسے تواس شہر کو یہ لوگ امن کا شہر قرار دیتے ہیں۔ نہ وہاں کسی جنگی جانور کوستاتے ہیں، نہ اس کے در ختوں اور گھاس کو کا شتے ہیں، اان کے باپ کا قاتل بھی اگر حرم میں پناہ لے لے تو وہ اس پر بھی دست درازی نہیں کرتے لیکن اس حرم میں ان اوگوں نے اللہ تعالی کے رسول کو دکھ دینے اور اذبیت پہنچانے کو اپنے لئے حلال سمجھ رکھا ہے اور حضور کریم علی کے وکلیف دینے سے اور انہیں آتے۔

قَ ٥ وَالْقُرُانِ الْمَجِيْدِ ٥

"فاف د فتم ہے قرآن مجید کی (کد میر ارسول سچاہے)"

ق: یہ حروف مقطعات میں ہے ہے بعض علماء کے نزدیک بیراس سورت کانام ہے۔

علامه قرطبي لكھتے ہيں۔

یہ اللہ تعالیٰ کے ان اساء حنیٰ کی سمجی ہے جن کی ابتدا میں قاف ہے مثلاً القدیر۔ القادر۔القیاروغیرہ۔(2)

علامه یانی بی لکھتے ہیں۔ علامہ یانی بی لکھتے ہیں۔

<sup>1- - - 1</sup> 

<sup>2-</sup>الجامع لاحكام القرآن، جلد 17، صنحه 3

وَالْحَقَّ اَنَّهُ رَمُزُّ بَهِنَ اللهِ وَدَسُولِهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَقَ

ہے ہوں ۔ "حق بیے کہ بید اللہ تعالی اور اس کے رسول کے در میان ایک رمز ہے جے بعض رَاسِ بحیْنَ فِی الْعِلْمِ ،ی جانتے ہیں۔" علامہ قرطبی فرماتے ہیں۔

كَالَ ابْنُ عَطَاءَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ بِعَوْقَ قَلْبِ حَبِيْبِهِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ تَعْمِلُ الْخِطَابَ الْشَاهَاكَ الْشَاهَاكَ وَلَوْ نُؤَيِّرُ ذَلِكَ فِيْهِ لِعُلْقِ حَالِهِ -

دَلَوْ مُؤَوِّرُهُ ذَا لِكَ فِيدِهِ لِعُلَقِ حَالِم -" یعنی الله تعالی نے اپنے محبوب مرم کے دل کی قوت کی قتم کھائی ہے کہ عین حق کا مشاہدہ بھی کیااور شرف تکلم بھی حاصل ہوالیکن کلیم کی طرح ایک جلی صفت ہے غش کھاکر گر نہیں پڑے۔"

بعض کتب میں لکھاہے کہ ق سے مراد ایک پہاڑے (کوہ قاف) جو ساری زمین کو گھیرے ہے وہ زبر جد کا بناہوا ہے۔ آسان کی نیلا ہث ای زبر جد کا عکس ہے و غیر ہ وغیر ہ ۔ گھیرے ہے وہ زبر جد کا بناہوا ہے۔ آسان کی نیلا ہث ای زبر جد کا عکس ہے و غیر ہ وغیر ہ ۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بیاسر ائیلی خزافات ہیں جو مسلمانوں نے علاء اہل کتاب سے سنیں اور بغیر شخصیق اپنی کتب میں لکھ دیں بلکہ ان میں سے بھی جو زندیق متھے انہوں نے ایسی روایتیں گھڑیں تاکہ لوگوں کو دین حق سے بدگمان کیا جائے۔

> وَعِنْدِى أَنَّ هٰذَا وَامُثَالَهُ وَاشْبَاهَهُ مِنْ الْحُتِلَافِ بَعْضِ زَنَادِ تِهِمْ

اس طیمن میں حضرت ابن عباس ہے جو اثر منقول ہے اس کے بارے میں علامہ موصوف لکھتے ہیں۔

لاَيَصِهُ مُسْلَدُهُ عَنِينَ ابْنِ عَبَّاسٍ -

"کہ حضرت ابن عباس ہے اس کی سند صحیح نہیں ہے۔" اللّٰہ تعالیٰ قر آن کریم کی قتم اٹھارہے ہیں کہ میرامحبوب میراسچارسول ہے۔ صاحب لسان العرب لکھتے ہیں کہ جب مجید قر آن کی صفت ہو تو اس کا معنیٰ ہو تا ہے" الرِّفِیْعُ الْعَالِی"

1- الحامع الد 17، صفحه 3

عالیشان۔بلندمر تبہ۔

علامه راغب كت بين كه قرآن كريم جونكه مكارم دنيوى واخروى كوشامل باس كے اے مجيد كها كيا-فوصفه بن إلى إلى إلى تُرَكُّو مَا يَتَضَعَّنُ مِنَ الْمَكَادِمِ الدُّنْ نَيْوِيَةِ وَالْاَنْ خُودِيَةِ -O

وَالنَّهُمُولِ اَلْمُوى فَمَاضَلَ صَاحِبُكُهُ وَمَا غَوْى فَ وَمَا يَعْلِيُ عَنِي الْمُوى فَا مَاضَلَ صَاحِبُكُهُ وَمَا غَوْى فَ عَلَمَهُ شَيايُنُ يَعْلِي عَنِي الْمُوَى فَإِنَّهُ هُوَلَا وَحَى يُعْلِي فَعَلَمَهُ شَيايُنُ الْعُوْى فَ مَلَكُمْ فَكَانَ فَابَ وَهُوَ بِالْاُ فُقِ الْاَعْلَى فَ وَمُو بِاللَّهُ فَي الْاَعْلَى فَ اللَّهُ فَكَانَ فَابَ فَوْسَيْنِ الْوَادُ فَي الْاَعْلَى فَى الْمُنْتَى فَى فَكَانَ فَابَ فَوْسَيْنِ الْوَادُ فَاللَّى وَالْمَعْلَى فَى الْمُنْتَى فَى اللَّهُ فَادُونَى فَا اللَّهُ الْمُنْتَى فَى اللَّهُ فَادُونَى فَا اللَّهُ وَمَا طَعْلَى فَ المَنْتَ فَى اللَّهُ الْمُنْتَعَلَى فَى اللَّهُ الْمُنْتَعَلَى فَى اللَّهُ الْمُنْتَعَلَى فَا عَنْ اللَّهُ الْمُنْتَعَلَى فَى اللَّهُ وَالْمُعَلِى فَى اللَّهُ الْمُنْتَعَلَى الْمُنْتَعَلَى فَى الْمُنْتَعَلَى الْمُنْتَعَلَى فَى الْمُنْتَعِلَى فَى الْمُنْتَعَلَى الْمُنْتَعِلَى الْمُنْتَعَلَى الْمُنْتَعَلَى الْمُنْتَعِلَى الْمُنْتَعَلَى الْمُنْتَعِلَى الْمُنْتَعِلَى الْمُنْتَعَلَى الْمُنْتَعَلَى الْمُنْتَعَلَى الْمُنْتَعَلَى الْمُنْتَعَلَى الْمُنْتَعِلَى الْمُنْتَعِلَى الْعَلَى الْمُنْتَعَلَى الْمُنْتَعَلِي الْمُنْتَعَلِي الْمُنْتَعِلَى الْمُنْتَعَلِى الْمُنْتَعَلِى الْمُنْتَعِلَى الْمُنْتَعَلِي الْمُنْتَعَلِى الْمُنْتَعِلَى الْمُنْتَعِلَى الْمُنْتَعَلِّمُ الْمُنْتَعَلِي الْمُنْتَعِلَى الْمُنْتَعِلَى الْمُنْتُنْتُوا الْمُنْتَعَلِيقُ الْمُنْتَعِلَى الْمُنْتُولُ الْمُنْتُمُ الْمُنْتُمُ الْ

المات تربه المحافظی ٥ (۱) سائقی نه راه حق سے بعث اور نه بها اور وہ تو بول ہی نہیں اپنی خواہش ہے۔ نہیں ہے یہ مروحی جو ان کی طرف کی جاتی نہیں اپنی خواہش ہے۔ نہیں ہے یہ مروحی جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ انہیں سکھایا ہے زبردست قو تو ل والے نے بڑے دانا نے ۔ پھر اس نے (بلند یول) قصد کیااوروہ سب ہے او نچ کنارہ پر تھا۔ پھر وہ قریب ہوا، اور قریب ہوا یہاں تک کہ صرف دو کمانوں کے برابر بلکہ اس ہے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پس وحی کی اللہ تعالی نے اپن (محبوب) بندے کی طرف جو وحی کی۔ نہ جھٹلیاول نے جود یکھا (چشم مصطفیٰ نے)۔ کیاتم جھڑتے ہوان موری کی ۔ نہ جھٹلیاول نے جود یکھا اور انہوں نے تو اسے دوبارہ بھی دیکھا سے اس پر جو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے تو اسے دوبارہ بھی دیکھا سے اس پر جو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے تو اسے دوبارہ بھی دیکھا سعدرة النت کی کے پاس۔ اس کے پاس بی جنت المادی ہے جب سدرہ پر چھارہا تھاجو چھارہا تھا۔ نہ درماندہ ہوئی (چشم مصطفیٰ) نہ (صداوب سے) تا گے بڑھی۔ یہ بھیٹا انہوں نے اپن درماندہ ہوئی (چشم مصطفیٰ) نہ (صداوب سے) آگے بڑھی۔ یہ بھیٹا انہوں نے اپنے دب کی بڑی بڑی کیون نشانیاں دیکھیں۔ " آیت کے الفاظ کا مفہوم پہلے ذہن نظین کر لیجئے۔ نَحم: مطلق ستارہ کو بھی کہتے ہیں اور النہ خم ذکر کر کے اس سے ٹریا (پروین) مر اولینا بھی اہل عرب میں عام مرون ہے۔ یہاں دونوں معنے لئے جاسکتے ہیں۔ هوی: یہ مادہ دوبابوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ باب علِم یَعْلَمُ: هَوِی بَهُوی۔ اس وقت اس کا معنی محبت کرتا ہوتا ہے۔ هواهُ: اَحَبَّهُ: دوسر اباب ضرَبُ يَعْلَمُ: مَعْوَى بَهُوی: بَهُوی بَهُوی بَهُوی بِیاں مُد کور ہے۔ اس صورت میں یہ دو متفاد معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ گرا اور بلند ہونا۔ چنانچہ هوی یَهُوی: سَقَطَ مِنْ عُلُو ہِل اَسْفَلَ اِرْتُفَعَ وَصَعِد َ جب کوئی چیز اوپر سے یہ گرے تب بھی کہتے ہیں هوی الشیع، اور جب کوئی چیز اوپر سے بینے گرے تب بھی کہتے ہیں هوی الشیع، اور جب کوئی چیز پستی سے بلندی کی طرف جائے اس وقت بھی کہتے ہیں هوی الشیع، البتہ مصدر دونوں حالتوں میں الگ الگ ہوگا۔ یہے گرئے معنی میں ہو تو کہیں گے هؤی یَهُوی هُویًا۔ هوی یَهُوی هُویًا۔

ستارہ رات کے اند هرے میں روشی بھی بہم پہنچا تا ہے۔ فضا کو بھی اپنی شمثماہت ہے حسن وزینت بخشا ہے۔ لق ودق صحر اہیں مسافر ستاروں ہی ہے اپنی منزل کی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ ستارہ جب آسان کے وسط میں ہو تواس وقت وہ راہنمائی نہیں کر سکتا، اس لئے صرف اللہ خم کی فتم نہیں اٹھائی، بلکہ اس کی خاص حالت کی جب وہ طلوع ہو رہا ہویاؤ حل رہا ہو، کیونکہ رہنمائی کا فائدہ ای وقت حاصل ہو تا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق رضی الله عنه سے مروی ہے۔

هُوَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوتُهُ نُوُولُهُ مِنَ التَّمَا وَلَيْكَةَ الْمُعَزَّجِ وَجُوزَعَلى لهٰذَاآنُ ثَيْرًا وَبِهُوَاكُ صُعُودُهُ وَعُرُوْجُهُ عَلَيْرِالصَّاوَةُ وَالسَّكَامُ اللهُ مُنْقَطَعِ الْدَيْنِ - (1)

ایعنی النّخم ہے مراد ذات پاک مصطفی علیہ اطیب الحقیۃ والثناء ہے۔ ''إِذَا هَوی'' ہے مراد حضور کاشب معراج آسان ہے واپس زمین پر نزول فرمانا ہے۔ اس کے بعد آلوی فرماتے ہیں کہ ''إِذَا هَوی'' ہے یہ مراد لینا بھی جائز ہے کہ حضور کاشب معراج وہاں تک عروج کرنا جہال مکان کی سر حدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور واؤ قسمیہ ہے اور جم ہے مراد حضرت امام جعفر صادق کے ارشاد پاک کے مطابق ذات پاک محمد مصطفیٰ ہے اور یہ قتم اس محد تا میں بندادی، ''روح المعانی''، (معر) بیارہ 27، صفحہ 44

بات کو آشکاراکرنے کیلئے اٹھائی گئی ہے کہ رحمت عالم کے تمام جوارح اور اعضاء ہر قتم کی آلا تشوں ہے پاک ہیں۔ حضور کے قلب مبارک کے بارے میں فرمایا" ماکذب الفواد مار آی "اور زبان حق کی عصمت کو ظاہر کرنے کیلئے ارشاد فرمایا" و ماینطق عن الهوی "اور چشم مازاغ کی عالی ہمتی کو واضح کرنے کے لئے فرمایا" مازاغ البصر و ما طعی "
قر آن کریم کی وہ مقدار جوالک مرتبہ نازل ہو،اس کو بھی مجم کہتے ہیں۔ بعض علاء نے

قر آن کریم کی وہ مقدار جو ایک مرتبہ نازل ہو،اس کو بھی جم کہتے ہیں۔ بعض علاء نے یہاں اَلنَّہ ہے بھی قر آن کریم کانازل شدہ حصہ مراد لیا ہے۔

قِيْلَ كَادَيِهُ إِلَى الْقُرُانَ الْمُنْجَعَ الْمُنْزَلَ قُدُدًا فَقَدُرًا

يبال اَلنَّه مِقْتُم بِهِ بَّهِ َاس كاجو معنى ليا جائے وہاں خاص مناسبت پائی جاتی ہے جو اہل نظرير عياں ہے۔

مَاضَلُ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوى يه جواب فتم ہے۔ آیت کے کلمات کی تحقیق پہلے ساعت فرمائے۔ آیت میں صَائِحِبُکُو ہے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابر کات ہے۔ صاحب کا معنی سیر اور مالک بھی ہے۔ کہتے ہیں صَاحِبُ الْبَبَیْتِ گُر کا مالک ارواس کا معنی ساخی اور رفیق بھی ہے، لیکن صرف ایسے ساتھی کو صاحب کہا جاتا ہے جس کی رفاقت اور سنگت بکثرت ہو گذیقال فی العُمُ فِ الدِّر لِلمَنْ کُنُونَ مُكُونِ مَنْ مُدُونَ مَنْ مُدُونَ مَنْ مُنَا وَاسَ علامہ راغب ضَلَال کی تشر سے کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اَنَضَكَ لَ الْعُكُولُ عَنِ الطَّرِيْقِ الْمُسْتَقِيْمِ وَيُضَادُهُ الْهِلَايَةُ وَيُقَالُ الضَّلَالُ يِكُلِّ عُدُولٍ عَنِ الْمُنَّهَ جَمَّدُ اكَانَ اَوْسَهُوا كَيْنَيُوا كَانَ اَوْكُونُيُرُا

الْغَوَايَةُ هِىَ الْخَطَآءُ فِي الْإِغْتِقَادِ خَاصَّةٌ وَالضَّلَالُ آعَقُهِ مَهُمَّا -يَتَنَاوَلُ الْخَطَآءَ فِي الْاَقْوَالِ وَالْاَفْعَالِ وَالْآخَدُ لَاقِ وَالْحَفْلَاقِ وَالْحَفَّآيْدِ (1) اعتقادی غلطی کوغَوَایہ کہتے ہیں اور صلال عام ہے۔ بیہ اقوال، افعال، اخلاق اور عقائد کی غلطی کے لئے استعمال ہو تاہے۔

حضورر حمت عالمیان علی نے جب توحید کی دعوت کا آغاز کیااورانل کمہ کو کفروشر کے بیاز آنے کی تبلیخ شروع کی توائل کمہ نے کہنا شروع کیا کہ آپ گراہ ہوگئے ہیں، اپنی قوم کاراستہ چھوڑ دیا ہے، ان کاعقیدہ گڑ گیا ہے۔ خالق ارض و سمانے پہلے قسم کھائی پھر ان کے الزامات کی تردید کی۔ فرمایاان کے قول، عمل اور کر دار میں گراہی کانام و نشان تک نہیں۔ ان کے عقیدہ میں کوئی غلطی اور بھی نہیں اور "صاحب کہ " فرما کر اپنے حبیب کی کتاب مان کے عقیدہ میں کوئی غلطی اور بھی نہیں اور "صاحب کہ " فرما کر اپنے حبیب کی کتاب حیات کھول کر ان کے سامنے رکھ دی۔ یعنی بید کوئی اجبی نہیں جو دیار غیر ہے آگر یہال فروکش ہوگئے ہیں اور نبوت کاد صندا شروع کر دیا ہے۔ تم ان کے ماضی ہے، ان کے خاندانی بی منظر ہے، ان کے اطوار داحوال ہے اور سیر ت و کر دار ہے انچھی طرح واقف ہو۔ ان کا عبد شباب ای ماحول میں اور تمہارے ای شہر میں بسر ہوا۔ انہوں نے تمہارے ساتھ اور تمہارے ساتھ کاروبار بھی کیا ہے۔ ساتی، قومی اور مکلی مسائل میں ان کی فراست کے تم چشم دید گواہ ہو۔ ان کی کتاب زیست کا کون ساباب ہے جو مم ہے تعقی ہے۔ جب ان کی ساری زیدگی حشیم کی طرح پائیزہ، پھول کی طرح شافتہ اور آفاب کی طرح ہوراغ ہو تو تمہیں ان پر صلالت و غوایت کے الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی ؟

كتنابار عب، حسين اورئد لل انداز بيان بــ

نیزاس آیت سے ' و و کو کا کے ضالاً کا مفہوم بھی واضح ہو گیا کہ اس آیت بیں مقال کا معنی گراہ نہیں، بلکہ کسی کی محبت بیں سرگر دال اور جیران ہونا ہے جو اس لفظ کا دوسر امعنی ہے۔ شخص ضیاء القر آن جلد پنجم ، سورة والضحیٰ کی تفسیر بیس ملاحظہ فرمائے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى: کہلی آیت کی مزید تائید کی جارہی ہے، یعنی کوئی غلط قدم اشھانا، کسی باطل عقیدہ کو اپنانا تو ہڑی دور کی بات ہے، ان کا توبیہ عالم ہے کہ وہ خواہش نفس سے لیوں کو جنبش بھی نہیں دیتے، ان کی زبان پر کوئی ایسی بات آتی ہی نہیں، جس کا محرک ان کی ذاتی خواہشات ہوں۔

اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْیُ یُوْحی: هُو کامر جع قرآن کریم ہے۔ یہ آیت ایک سوال کا جواب ہے۔ جب دوائی خواہش ہے ہولتے ہی نہیں، تو پھر جو کلام یہ لوگوں کو پڑھ کرساتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وحی کیا جاتا ہے اور جیسے وحی نازل ہوتی ہے، بعینہ دوائی طرح لوگوں کو پڑھ کرسادیے ہیں، اس میں سر موردوبدل نا ممکن ہے۔ بعض علاء کی رائے ہے کہ "هُو"کامر جع صرف قرآن کریم نہیں، بلکہ قرآن کریم اور جو بات صفور علیہ الصلاق والسلام کی زبان فیض ترجمان ہے نگتی ہے، دوسب وحی ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں: جب معانی اور کلمات سب منزل من اللہ ہوں، اے وحی جلی کہتے ہیں جو قرآن کریم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اور جب معانی کا نزول تو من جانب اللہ ہو، کین ان کو الفاظ کا جامہ حضور نے خود پہنایا ہو، اے وحی خفی یاد جی غیر متلو کہا جاتا ہے جیسے اداد بیث طیب ۔ بعض علاء نے ان آیات کے پیش نظر حضور کے اجتہاد کا انکار کیا ہے، یعن حضور کوئی بات اپنے ایک کہ حضور کے اجتہاد کا انکار کیا ہے، یعن حضور کوئی بات ہے دورکوئی بات اپنے اجتہاد کو تسلیم کیا ہے اور ساتھ ہی تھر تے فرمائی ہوتا ہے، دوہ وحی اللی کرتا ہے۔ حضور جو بہنا کی جہاد کو تسلیم کیا ہے اور ساتھ ہی تھر تے فرمائی ہوتا ہے، دوہ جی بیانی کرتا ہے۔ حضور جو بیتہاد کو تسلیم کیا ہے اور ساتھ ہی تھر تے فرمائی ہوتا ہے، دوہ تی اللی کرتا ہے۔ حضور جو بیتہاد فرمائے ہوتی بات پر رہیں ہو کہ بیتہاد فرمائے ہوتی بین منشاء خداد ندی ہواکر تی ہے۔ علمہ آلو می کہتے ہیں۔ بیتہاد فرمائے ہوتی بین منشاء خداد ندی ہواکر تی ہے۔ علمہ آلو می کہتے ہیں۔ بیتہاد فرمائے ہوتی بین منشاء خداد ندی ہواکر تی ہے۔ علمہ آلو می کہتے ہیں۔

## إِنَّ اللَّهَ إِذَا سَوَّعَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّافَةُ وَالسَّلَامُ الْإِجْرَةَ ا

كَانَ الْإِجْيَةِ ادُوَمَا يُسْنَدُ إِلَيْهِ وَحْمَيًّا لَا نُطْقًا عَنِ الْهَوْى (1)

کتب احادیث میں حضرت عبد اللہ بن عمر و بن عاص کا یہ واقعہ منقول ہے وہ کہتے ہیں میرایہ دستور تھا کہ حضور علیہ کی زبان مبارک ہے جو کچھ سنتا، وہ لکھ لیاکر تا۔ قریش کے بعض احباب نے بچھے اس سے منع کیااور کہنے لگھ تم حضور کاہر قول لکھ لیاکرتے ہو، حالانکہ حضور انسان ہیں، کبھی غصے میں بھی کوئی بات فرمادیاکرتے ہیں، چنانچہ میں نے لکھنابند کر دیا۔ بعد میں اس کاذکر بارگاہ رسالت میں ہوااور میں نے سلسلہ کتابت بند کرنے کی وجوہ بیان کیس، تو حضور علیہ نے ارشاد فرمایا۔ اکمتی تواکین ٹی تفریق بیدہ ماک خریج میری بیان کیس، تو حضور علیہ نے ارشاد فرمایا۔ اکمتی تواکین ٹی تفریق بیدہ ماک خریج میری اللہ اللہ اللہ اللہ کی میری ہر بات کو لکھ لیاکرو۔ اس ذات کی فتم جس کے دست وقدرت میں میری جان ہے، میری ہر بات کو لکھ لیاکرو۔ اس ذات کی فتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے بھی کوئی بات حق کے سوانہیں نگی۔ اس مسئلے قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے بھی کوئی بات حق کے سوانہیں نگی۔ اس مسئلے قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے بھی کوئی بات حق کے سوانہیں نگی۔ اس مسئلے قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے بھی کوئی بات حق کے سوانہیں نگی۔ اس مسئلے قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے بھی کوئی بات حق کے سوانہیں نگی۔ اس مسئلے قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے بھی کوئی بات حق کے سوانہیں نگی۔ اس مسئلے قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے بھی کوئی بات حق کے سوانہیں نگی۔ اس مسئلے

<sup>1</sup>\_روح المعانى بياره 27، سني 46

یہ پھیر زپہلے عام مفسرین کی رائے کے مطابق ان آیات کی تشریح پیش کرے گااور اس کے بعد دوسرے مکتب فکر کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ قار کمین کرام اس کے بعد خود فیصلہ کرلیس کہ کس فرایق کا قول زیادہ قرین صواب ہے۔

عام مفسرین کے فزدیک "شکدید الفوی" ہے مراد حضرت جبر نیل ہیں، یعنی جبر نیل المین نے حضور کو قر آن کریم سکھایا۔ جبر نیل کے شکدید الفوی ہونے میں کسی کو کیے شک ہوسکتا ہے جو چپٹم زدن میں سدرۃ المنتہا ہے فرش زمین پر پہنچ جائے، جو وحی کے بارگرال کا متحمل ہو، جس نے لوط کی بستیوں کو جڑھے اکھیڑا، پھر انہیں آسان کی بلندیوں تک اٹھایا، پھر انہیں اوندھاکر کے بھینک دیا۔ ایسی ہستی کی قوت وطاقت کا کیا کہنا۔

مِرَّةِ :اصل میں رسی کو بننے اور بل دے کر پختہ اور مضبوط بنانے کو کہتے ہیں۔ اسٹ کا کا میں میٹ آتا فکٹیل المحتبل اس لئے ذُو مِرَّةِ کا معنی ذُونُوَّةٍ یعنی طاقتور اور زور آور کیا گیا ہے۔ یہ لفظ جسمانی اور ذہنی دونوں قو تول کے لئے استعال ہو تا ہے، اس لئے تحکیم اور دانا کو بھی ذُوْمِرَّةً کہتے ہیں۔

> وَقَالَ تُطْرُبُ، تَقُولُ الْعَرَبُ لِكُلِّ جَزُلِ الرَّأْمِي عَصِينِ الْعَقْلِ ذُوْمِرَةٍ - (1)

مندی القطی سے حضرت جرئیل کی جسمانی قو تول کا بیان ہے اور ذُو مِرَّ فِ سے ان کی دانش مندی اور عقلمندی کا ذکر ہے۔ بیٹک جو ہستی تمام انبیائے کرام کی طرف ابلند تعالیٰ کی وحی لے کرنازل ہوتی رہی اور پوری دیانت داری ہے اس امانت کو اداکرتی رہی ، اس کی دانش مندی اور فرزا نگی کے بارے میں کے شک ہو سکتا ہے۔

فَاسْنَوٰی کا فاعل بھی جرئیل امین ہیں۔ مطلب یہ ہو گاستنگام علی صورترہ الحقیقیقی التی خقیق ملی شکل میں نمودار الحقیقیقی التی خلقہ التی خلامی میں ہوئے۔ حضور سرور عالم علی شکل میں فاہر ہو کر چیش ہوں۔ اوائل نبوت کا زمانہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام غار حراکے باہر تشریف فرما ہیں۔ مشرقی افق پر جرئیل اپنے جھے سو پروں سمیت نمودار ہوئے۔ آپ کے وجود سے آسان کے شرقی فرنی کنارے بھر گئے، حالا لکہ ابھی آپ نے اپنے چھے سو پرول جو سے مرف حضور علیہ اپنے جھے سو پرول کے اپنے جھے سو پرول کے اپنے جھے سو پرول کے والے کا ایک اپنے کے اپنے جھے سو پرول کے والے کا ایک ایک کی ایک کے اپنے جھے سو پرول کے والے کا ایک کا ایک کی جرئیل کے حسر ف دو پری پھیلائے تھے۔ انبیائے کرام میں سے صرف حضور علیہ نے کی جرئیل کو اپنی اصلی ملکی شکل میں دیکھا۔

تخاستوی کا ایک اور مطلب بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آئ کا ستوی الفی ال فی صدر کے سکتا ہے استوں کا ستوں کی سکتا ہے اس ا یعنی جو قرآن جر کیل نے آپ کو سکھایا، وہ آپ کے سینہ مبارک میں قرار پکڑ گیا۔ اب اس کے بعول جانے کا کوئی امکان نہیں۔

التَّيِيثِرِ-(1)

علامہ قرطبی تخری کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ "اَصْلُ السَّلَاكِيّ، اَلَمُووُكُولُولُ اِلْعَالَمِيْ مَعَلَى مِلْ مَعَلَى مِلْ مَعْلَى مَعْلِى مَعْلَى مَعْلَى مَعْلَى مَعْلَى مُعْلَى مَعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مَعْلَى مُعْلَى مُعْلِى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِى مُعْلَى مُعْلَ

بعد میں یہ الفاظ کا مل یگا گھت اور اشحاد کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال کیے جانے لگے۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جبر ٹیل، رسول کریم کے بالکل زدیک آگئے جس طرح دو ملی

ہوئی کما نیں ایک دوسرے کے زدیک ہوتی ہیں اُو اُدنٹی کہہ کر مزید قرب کی طرف اشارہ

کر دیا کہ دو کمانوں میں تو پھر بھی پچھ نہ پچھ فاصلہ اور مغائرت باتی رہتی ہے، یہاں تواس سے

بھی زیادہ قرب تھا۔ آیت میں اُو تشکیک کے لئے نہیں، بلکہ بل کے معنی میں استعمال ہوا

ہو کے جس طرح" قرادہ قرب تھا۔ آیت میں اُو تشکیک کے لئے نہیں، بلکہ بل کے معنی میں استعمال ہوا

ہو جس طرح" قرادہ قرب تھا۔ آیت میں اُو تشکیک کے لئے نہیں، بلکہ بل کے معنی میں استعمال ہوا

<sup>1</sup> ـ روث المعانى، پارو27، سنجه 46 2 ـ تنسير مظهرى، جلد 9، سنجه 105

مَا كَذَبَ الْفُوَّادُ مَارَأَى يعنى حضور عليه الصلوة والسلام في جب جريك امين كوان كي اصلى شکل میں اپنی ان آئکھوں ہے دیکھا تو دل نے اس کی تصدیق کی کہ آئکھیں جو پچھ دیکھ رہی ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ واقعی میہ جرئیل ہے جواپنی اصلی صورت میں نظر آرہاہے۔ یہ نظر کا فریب نہیں، نگاہوں نے دھو کا نہیں کھایا کہ حقیقت کچھ اور ہواور نظر کچھ اور آرہاہو۔ہر ھخص کو بھی نہ بھی اس صورت حال سے ضرور واسطہ پڑا ہو گا کہ آئکھوں کو تو بچھ نظر آرہا ہے، لیکن دل اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں۔ فرمایا جارہا ہے کہ یہاں ایسی صورت حال نہیں ہے۔ آئکھیں جر ئیل کو دیکھ رہی ہیں اور دل تصدیق کر رہاہے کہ واقعی ہے جرئیل ہے۔دل کو یہ عرفان اور ایقان کیو نکر حاصل ہوتاہے؟اللہ تعالی انبیاء علیهم الصلوٰۃ والسلام کو شیطان کی وسوسہ انداز یوں اور نفسانی شکوک و شبہات سے بالکل محفوظ رکھتا ہے۔ جس طرحان کو منجانب الله اپنی نبوت پریقین محکم ہو تاہے،اس بارے میں انہیں قطعاً کوئی تر د د نہیں ہو تا،ای طرح ان پر جو وحی اتاری جاتی ہے،جو فرشتے ان کی طرف بھیج جاتے ہیں، جن انوار و تجلیات کا نہیں مشاہدہ کر ایا جاتا ہے ، ان کے بارے میں بھی انہیں ذراتر دو نہیں ہوتا۔ یہ علم اور یقین اللہ تعالی کی طرف سے انہیں عطا کیا جاتا ہے۔ اس طرح کا یقین حسب مراتب انسانوں، بلکہ حیوانات کو بھی مرحمت ہو تاہے۔ ہمیں اینے انسان ہونے کے بارے میں قطعاً کوئی تر در نہیں۔ بطخ کے بیچے کو انڈے سے نکلتے ہی پیہ عرفان بخشا جا تاہے کہ وہ یانی میں تیر سکتاہے، چنانچہ وہ بلاتا مل پانی میں کور جاتا ہے وغیر ہوغیر ہ۔ ثُمَادُونَ والمُوَاعُ من ماخوذ ب- اس كامعنى ب جَمَارُنا، بحث و تحرار كرنا . مِن الْمُوَّايَةِ وهوالمنجادكة يعناك كفار،تم مير ارسول اساس بات يرجمكرت بوجس كامشابره انہوں نے اپنی آ تھوں سے کیا ہے۔ یہ تمہاری سر اسر زیادتی ہے۔ وَلَقَدْرَاهُ نَزْلَةً أُخْرِاى تم تواس بات ير جَعَكُرْرے ہوكہ ميرے رسول نے جرئيل كوايك بار بھی دیکھاہے یا نہیں، حالا نکہ انہوں نے جریکل کو دوسری مرتبہ بھی دیکھاہے۔ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهٰى دوسرى بار ويكفى عكم كاذكر فرمايا جاربا ب كه دوسرى ديدسدرة ا کنتی کے قریب ہوئی۔سِدر ، عربی میں بیری کے در خت کو کہتے ہیں۔مُنتھی: آخری کنارہ، آخری سر حد۔اس کا لفظی ترجمہ یہ ہو گا کہ بیری کا وہ در خت جو مادی جہال کی آخری سر حدیر ہے۔اس کے بارے میں کتاب و سنت میں جو پچھ ہے، ہم اس کو بلا تاویل تشکیم

کرتے ہیں، البتہ وہ در خت کیساہے؟ اس کی حقیقت کیاہے؟ اس کی شاخوں، پتول اور کھلول کی نوعیت کیاہے؟ ہمیں ان کی ماہیت معلوم نہیں اور نہ ان کی ماہیت جانے میں ہمارا کوئی دنیوی اور اخروی مفادہے، ورنہ اللہ تعالی اس حقیقت کوخود بیان فرمادیتا۔ بیہ ان اسر ارمیں سے ہے جنہیں اللہ تعالی اور اس کارسول ہی جانتا ہے۔

عِنْدُهَا جَنَّهُ الْمَاوِلَى: مَاوَلَى اسم ظرف ہے۔ اس جگہ کو کہتے ہیں جہال انسان قرار پکڑتا ہے، آرام کر تاہے۔ اس جنت کو جنت الماوی کیوں کہا گیاہے، علائے کرام نے اس کی متعدد تو جیہیں ذکر کی ہیں۔ شہداء کی روحیں یہاں تشریف فرما ہیں۔ جبر سُل اور دیگر ملا تکہ کی یہ رہائش گاہ ہے۔ یہ ہیز گارامل ایمان کی روحیں یہاں تشریف فرما ہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ الحُدُ یَغْفِظَی السِندُ وَقَامَا یَغْفِظ کی روحیں یہاں تشہرتی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ الحَدُ یَغْفِظ کی الله ایمان کی روحیں یہاں تفہرتی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم کو دھانپ لیا، ان کو بیان کرنے کے لئے نہ کسی لغت ہیں کوئی لفظ موجود ہے اور نہ اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کو بیان کرنے کے لئے نہ کسی لغت ہیں کوئی لفظ موجود ہے اور نہ اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کسی میں طاقت ہے۔ یہ جس طرح ذکر و بیان سے ماور ا ہے، اس طرح فہم وادر اک کی رسائی سے بھی بالاتر ہے۔ اس دلاویر منظر کی تصویر سمی اس کے بغیر ممکن نہیں کہ یہ کہ دیا جائے۔ انڈ یَغْشنی المیت کو کی المت کو کھا گائے گھیاں کے بغیر ممکن نہیں کہ یہ کہ دیا جائے۔ انڈ یَغْشنی المیت کو کھا گائے گھیاں

بہاں تک ہم نے ایک کمتب فکر کے مطابق ان آیات کی تشریح کی ہے۔اس ضمن میں الفاظ کی لغوی تحقیق بھی کافی حد تک کر دی گئی ہے۔ ان کے اعادے کی چندال ضرورت

نہیں پڑے گی۔

دوسرے مکتب فکر کے علائے اعلام کے ہر خیل امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ ہیں۔ ان حضرات نے ان آیات کی جو تفسیر بیان کی ہے ،اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

عَلَمَهُ كَافاعل الله تعالى م . مَتَكِيدَ الْقَوْلَى اور ذُو مِرَّةِ الله تعالى كى صفتيں ہیں۔ یعنی الله تعالى جو زبر دست قو توں والا دانا ہے ، اس نے اپنے نبی کریم کو قر آن کریم کی تعلیم دی۔ جس طرح الکرّ تحدیم عَلَمَ الْقُوْلاَتِ مِیں صراحة ند کورہے۔

کاشتگای کا فاعل نبی کریم بین، یعنی حضور علیه الصلوة والسلام نے قصد فرمایا جب که

آپ سفر معراج بین افتی اعلیٰ پر تشریف فرما ہوئے۔ پھر نبی کریم علیف مکان کی سر حدول کو
پار کرتے ہوئے لامکان میں رب العزت کے قریب ہوئے اور وہاں فائز ہو کر فَندُلِی (سجده
ریز ہوگئے) پس اسے قریب ہوئے جتنا دو کما نیں قریب ہوتی ہیں جب انہیں ملایا جاتا ہے،
بلکہ ان سے بھی زیادہ قریب اس حریم ناز میں صفاتی تجلیات اور ذاتی انوار کا جو مشاہدہ بے تاب
فرمائی جو وجی فرمائی۔ اس حریم ناز میں صفاتی تجلیات اور ذاتی انوار کا جو مشاہدہ بے تاب
نگاہوں نے کیا، دل نے اس کی تصدیق کی اور تمہارا ایہ جھڑا کہ بید دیکھاوہ نہیں دیکھا، محض
نگاہوں نے کیا، دل نے اس کی تصدیق کی اور تمہارا یہ جھڑا کہ بید دیکھاوہ نہیں دیکھا، محض
کر دیکھ لیا۔ اب تم بے مقصد بحثوں میں وقت ضائع کر رہے ہو۔ یہ نعمت دیدار فقط ایک بار
کردیکھ لیا۔ اب تم بے مقصد بحثوں میں وقت ضائع کر رہے ہو۔ یہ نعمت دیدار فقط ایک بار
نصیب نہیں ہوئی، بلکہ اتر تے ہوئے دوسری بار بھی نصیب ہوئی۔ یہ دوبارہ شرف دید

اس پر تفقیر کے نزدیک یہی قول رائے ہواور اس کی کئی وجوہ ہیں۔ عبد کی عبد ہے ملاقات کو اس اہتمام، اس تفصیل اور اس کیف انگیز اسلوب سے بیان نہیں کیا جاتا۔ اگر یہاں حضور کی جبر ئیل امین سے ملاقات کاذکر ہوتا تو ایک آیت ہی کافی تحقی۔ کیف انگیز انداز بیان صاف بتارہا ہے کہ یہاں عبد کامل کی اپنے معبود ہر حق کے ساتھ ملاقات کاذکر ہے۔ جہاں ایک طرف عشق ہے، نیاز ہاور سر افگندگی ہے اور دوسری طرف حسن ہے، شان صدیت ہے اور شان بندہ نوازی اپنے جو بن پر ہے۔ حضور کی ملاقات جبر ئیل سے بھی شان صدیت ہوا کہ کی حامل ہے، لیکن حضور کے لئے باعث ہزار سعادت و وجہ فضیات ہے۔ شک بڑے موجوب حقیق کی ملاقات ہے۔ ان آیات کو ایک مرتبہ پھر پڑھے۔ آپ کا وجدان فقط اپنے محبوب حقیق کی ملاقات ہے۔ ان آیات کو ایک مرتبہ پھر پڑھے۔ آپ کا وجدان

اسلوب بیان کی رعنائیوں پر جھوم جھوم اٹھے گا۔

نیز کفار کا اعتراض ہے تھا کہ جو کلام آپ پڑھ کر انہیں ساتے ہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں۔یا بے خود گھڑ کر لاتے ہیں یا انہیں کوئی آکر سکھا پڑھاجا تا ہے۔اس کی تر دیداس طرح ہونی چاہئے کہ فرمایا جائے کہ بے کلام نہ انہوں نے خود گھڑا ہے نہ کسی نے انہیں سکھایا ہے، بلکہ اس خالق کا گنات نے انہیں اس کی تعلیم دی ہے جو بڑی قوتوں والا اور تھیم و دانا ہے۔ اس کے علاوہ اختشار صار کی وجہ سے ذہن میں جو پریشانی پیدا ہوتی ہے، جو قرآن کے معیار اس کے علاوہ اختشار صار کی وجہ سے ذہن میں جو پریشانی پیدا ہوتی ہے، جو قرآن کے معیار فصاحت سے بھی مناسبت نہیں رکھتی،اس سے رستگاری کا صرف یہی راستہ کہ حضرت میں بھری کے قول کو تسلیم کیا جائے۔

ان تمام وجوہ ترجیح کواگر نظر انداز بھی کر دیاجائے، تووہ احادیث صححہ جن میں واقعات معراج کا بیان ہے، وہ اس مفہوم کی تائید کے لئے کافی ہیں۔ میں پہال فقط دواحادیث نقل معراج کا بیان ہے، وہ اس مفہوم کی تائید کے لئے کافی ہیں۔ میں پہال فقط دواحادیث نقل کرنے پر اکتفاکروں گااور ان کا بھی فقط وہ حصہ جس سے ان آیات کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے امام مسلم اپنی صحیح میں ایک مفصل حدیث روایت کرتے ہیں جس کا وہ حصہ درج ذیل ہے جس کا ہمارے معالے تعلق ہے۔

... ثُعَ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَهُ حِبْرَفِيْلُ وَيُلُ وَمُنَ مَعَكَ قَالَ مُحْمَلًا وَمِنْ مَعَكَ قَالَ مُحْمَلًا وَمِنْ مَعَكَ قَالَ مُحْمَلًا وَمِنْ مَعَكَ قَالَ مُحْمَلًا وَمِنْ مَعَكَ وَالْمَهُ وَقَالَ مَكَ وَمَنَ مَعَكَ وَالْمَهُ وَقَالَ مَكَ وَمَنَ مَعَكَ وَالْمَهُ وَقَالَ مَلُ وَمَنَ مَعَكَ وَالْمَهُ وَقَالَ مَلُ وَمَنَ اللَّهِ وَقَالَ مَلَ وَمَنَ اللَّهِ وَقَالَ مَلُ وَمَنَ اللَّهِ وَقَالَ مَلُ وَاللَّهِ وَمَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالتَكْمُ مُسُولًا الْمَكْمُ وَوَالْمَا الْمَلْمُ وَمَا الْمَلْمُ وَمَا الْمَلْمُ وَمَا الْمَلْمُ وَمَا الْمَلْمُ وَمَا اللَّهُ وَمَالْمَا وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ مَنْ اللَّهُ وَمِي مَا اللَّهُ وَمِي مَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِي مَنْ اللَّهُ وَمِي مَا مَا فَرَصَى مَنْ اللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَمِي مَا اللَّهُ وَمِي مَنْ اللَّهُ وَمِي مَالْمَ اللَّهُ وَمِي مَا اللَّهُ وَمِي مَا اللَّهُ وَمِي مُنْ اللَّهُ وَمِي مَنْ اللَّهُ وَمِي مَنْ اللَّهُ وَمِي مَا مَا فَرَصُ مَنْ اللَّهُ وَمِي مُنْ اللَّهُ وَمُعَلِي اللَّهُ وَمُعَلِي اللَّهُ وَمُعَلِي مُنْ اللَّهُ وَمُعْمِلًا اللَّهُ وَمُعْمِلًا اللَّهُ وَمُعْمَلًا اللَّهُ وَمُعْمِلًا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُعْمِلًا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَ

عَانَ أَمْتَكَ لَا يُطِيعُونَ لِنَ لِكَ فَا فَا فَكُ مَا بَاوَتُ عَنِي اَسْرَائِكَ وَخَتَرَا اللهُ وَالْ مَوْسَى وَقُلْتُ عَلَى وَخَلَّا عَنَى خَلَا عَرَى خَلْسًا فَرَجَعُتُ إلى مُوسَى وَقُلْتُ حَلَا عَنَى خَلَا عَرَى خَلْسًا فَرَجَعُتُ إلى مُوسَى وَقُلْتُ حَلَا عَنَى خَلَا عَنَى خَلَا عَنَى خَلَا عَنَى خَلَا عَنَى كَالْمَعُ عَلَى اللهُ وَلَا عَنَى كَالْمَعُ عَلَى اللهُ فَالْمَعُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

" ..... پھر مجھے اور جریک کوسا تویں آسان پر لے جایا گیا۔ جریک نے دروازہ کھولنے کے لئے گہا۔ آواز آئی کون ہے؟ کہا میں جریک ہوں۔ پوچھاسا تھ کون ہے؟ جریک نے کہا محمہ (علیہ الصلاۃ والسلام) پھر پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جریک نے کہا ہاں۔ پس دروازہ کھلا۔ میں کیاد کھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ فیک لگائے تشریف فرما ہیں۔ بیت المعمور وہ مقدس مقام ہے جس میں ہر روز ستر ہزار فرضتے داخل ہوتے ہیں، لیکن دوبارہ انہیں یہ سعادت ہم روز ستر ہزار فرضتے داخل ہوتے ہیں، لیکن دوبارہ انہیں یہ سعادت کمھی نصیب نہیں ہوتی۔ پھر مجھے سدرۃ المنتبی تک لے جایا گیا۔ (فقط مجھے لے جایا گیا۔ (فقط محملے کے برابر ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر جبڈھانپ لیااس سدرہ کواللہ تعالی کے برابر ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر جبڈھانپ لیااس سدرہ کواللہ تعالی کی طرف سے جس نے ڈھانٹ لیا، تو وہ اتناخو بصورت ہو گیا کہ مخلوق کی طرف سے جس نے ڈھانٹ لیا، تو وہ اتناخو بصورت ہو گیا کہ مخلوق

میں ہے کوئی بھی اس کے حسن و جمال کو بیان نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی میری طرف جو وحی فرمائی اور مجھ پر دن رات میں یاس نمازیں فرض کیں۔ میں وہاں سے اتر کو مویٰ کے پاس آیا۔ انہوں نے یو چھافرمائے آپ کے رب نے آپ کی امت یر کیافرض کیاہے۔ میں نے کہا پیاس نمازیں۔ موکیٰ نے کہاا ہے رب کی طرف واپس جائے اور تخفیف کی التجا پیجئے۔ آپ کی امت اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکے گی۔ میں نے بنی اسر ائیل کو آز ماکر دیکھاہے۔ چنانچہ میں اپنے رب کی طرف لوٹا اور عرض کی اے برور دگار! میری امت بر تخفیف فرما۔ پس الله تعالی نے یانچ کم کر دیں .... چنانچہ میں بار بار اپنے رب اور۔ مویٰ کے در میان آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے فرمایا اے محبوب! بيه تعداد ميں توباغ بيں، ليكن حقيقت ميں بچاس ہيں۔ (اپنے حبیب کی امت یر مزید کرم کرتے ہوئے فرمایا) آپ کے ا<del>ن</del>ول میں ہے جس نے نیک کام کرنے کاارادہ کیا، لیکن اس ارادہ پر عمل نہ کیا، تو میں اس کے لئے ایک نیکی لکھ دول گااور اگر اس پر عمل بھی کیا، تو دس نیکیال لکھوں گااور جس نے برائی کاارادہ کیا، لیکن اس پر عمل نہ کیا، تو کچھ بھی نہ لکھا جائے گااور اگر اس نے اس برائی کو کیا تواس کے بدلے ایک گناہ لکھا جائے گا۔ اس کے بعد میں از کر مویٰ کے پاس آیا اور انہیں خبر دی۔انہوں نے کہا پھرایے رب کے پاس جائے اور تخفیف کے لئے عرض سیجے، تورسول اللہ علی نے فرمایا کہ میں کئی بار اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوا ہول ،اب مجھے شرم آتی ہے۔"

اس مدیث کے خط کشیدہ جملوں کو دوبارہ غور سے پڑھئے، حقیقت حال روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی۔ ساتویں آسان تک تو جرئیل گئے۔ یہاں تک کے لئے غیر بیج بیکا جمع کی ضمیر استعال کی جاتی رہی۔ اس کے آگے جبرئیل کی مدیر واز ختم ہو گئی اور حضور کو اکیلے لئے جایا گیا، اس لئے فی ہو بی واحد متعلم کی ضمیر استعال کی گئے۔ پھر فاکو جنی الکی منازع ہے جایا گیا، اس لئے فی ہو بی واحد متعلم کی ضمیر استعال کی گئے۔ پھر فاکو جنی النے منازع ہی بیان اللہ منازع کی اور فاکو تھی اور فاکو تھی ہو گئی الی عیدی ہو متان بیان

نہیں۔ وحی کرنے والا اللہ تعالی ہے اور اس مقام پر وحی کی جار ہی ہے جہاں جبر ئیل امین کی مجال نہیں۔ پھر فور کی فاعل خود اللہ تعالی ہے۔ موٹی علیہ السلام سے جب ملاقات ہوتی ہے، تو وہ بارگاہ اللی میں واپس لوٹے کا مشورہ دیتے ہیں، جبر ئیل کے پاس نہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں بار بار اپنے رب کی بارگاہ عزت وجلال میں شرف باریابی حاصل کر تارہا۔

دَكَافَتَكَ الْكَاكَكَانَ قَابَ قَوْسَيُنِ آوُ آدُفَى فَا وَخَمَالَى عَبُدِهِ مَا آدُخِي مَا كُذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَّائِي ... وَلَقَدُ رَاكُ نَذُلَةً \* اُخُذِي

ان کلمات طیبات میں آپ جتنا غور کریں گے، حقیقت آشکار اہوتی چلی جائے گ۔
نویں مرتبہ جب بارگاہ رب العزت میں حاضری ہوئی تو صرف پانچ نمازیں ہی معاف نہیں گیں، بلکہ مزید کرم بیہ فرمایا کہ اے حبیب! تیری امت کا کوئی فرداگر نیکی کاار ادہ کرے گا تو اسے ایک ثواب دوں گااور اگر عمل کرے گا تو دس نیکیاں اس کے نامہ عمل میں تکھوں گا، لیکن اگر برائی کاار ادہ کرے گا تو اس کے نامہ عمل میں تکھوں گا، لیکن اگر برائی کاار ادہ کرے گا تو اس کے نامہ عمل میں کوئی گناہ نہیں تکھاجائے گااور جب گا، لیکن اگر برائی کاار ادہ کرے گا تو اس کے نامہ عمل میں کوئی گناہ نہیں تکھاجائے گااور جب گا، کین اگر بیٹھے گا تو فقط ایک گناہ تکھا جائے گا۔ قربان جائے انسان اللہ تعالی کے محبوب کی نیاز مند یوں پر اور قربان جائے انسان اس کے رب کریم کی بندہ نواز یوں پر۔

یہاں یہ امر بھی توجہ طلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ آخر میں پائج نمازیں ہی فرض کی جا ئیں گی، تو پھر پہلے بچاس فرض کرنے میں کو نمی حکمت ہے۔ اس میں بھی اپنے ہندوں کو، اپنے محبوب کے امتیوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ سارالطف و کرم اس محبوب کریم کے صدقے تم پر ہوا ہے۔ اگر اس کا واسطہ در میان میں نہ ہو تا تو تہمارے کندھوں پر یہ بار، گراں لاد دیا جا تا۔ اس کے بعد یہ چیز بھی توجہ طلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب نے تخفیف کے لئے التجاکی تو ایک بار، ہی پینتالیس نمازیں کیوں نہ معاف کر دی گئیں ؟ اس راز کو صرف اہل محبت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت ہی پندہ کہ میر احبیب ما نگا جائے، میں و بتا جاؤں، وہ بار بار دامن طلب پھیلا تا جائے اور میں اس کو بھر تا جاؤں۔ اس بار جائے اور بار بار کے دینے میں جو لذت و سر ور ہے ، اس سے ہر کوئی لطف اندوز نہیں بار کے مانگنے اور بار بار کے دینے میں جو لذت و سر ور ہے ، اس سے ہر کوئی لطف اندوز نہیں بو سکتا۔

موی علیہ السلام نے ایک بار پھر حاضر ہونے کامشورہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اب

ا پنے رب سے حیا آتی ہے کہ میری امت ایسی نااہل ہے اور اتنی ناشکر گزار ہے کہ وہ چو ہیں گھنٹے میں پانچ بار بھی اپنے خالق ومالک کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہو گی۔ ہم غلامان مصطفیٰ علیہ الحقیقہ والثناء کا فرض ہے کہ حدیث کے اس آخری جملے کو بھی فراموش نہ کریں۔ اب آئے ،ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائے :

الصّالِح وَالْوِبْنِ الصّالِح عَلَيْ السّلامُ وَقَالَ مَوْحَبَا بِالْهِي السّالِح وَالْوِبْنِ الصّالِح عَالَ هُلَا الصّالِح وَالْوِبْنِ الصّالِح عَالَ اللهُ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُنْ وَالْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

(1)

- معنور فرماتے ہیں پھر میں ابراہیم کے پاس سے گزرار آپ

نے مجھے دکھے کر فرمایا اے نبی صالح مر حبا! اے فرزند ارجمند خوش

آمدید! میرے پوچھے پر جر ئیل نے بتایا یہ ابراہیم ہیں۔ ابن شہاب کہتے

ہیں مجھے ابن حزم نے خبر دی کہ ابن عباس اور ابو حبہ انصاری کہاکرتے

کہ حضور علی نے فرمایا کہ یہاں سے مجھے او پر لے جایا گیا یہاں تک کہ

میں اس مقام پر بہنج گیا جہاں سے مجھے اقلام تقدیر کے چلنے کی آواز سنائی

دینے گئی۔ ابن حزم اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا وہاں

اللہ تعالی نے مجھے پر بچاس نمازیں فرض کیں۔ جب میں لوٹا اور موئ

علیہ السلام کے پاس سے گزراتو آپ نے پوچھاکہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیافرض کیاہے؟ میں نے بتایاان پر پچاس نمازیں فرض کی ہیں، تو موٹ علیہ السلام نے کہا اپنے رب کے پاس لوٹ کر جاؤ۔ آپ کی امت اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکے گی۔ چنانچہ میں اپنے رب کے حضور میں لوٹ کر گیااور کچھ حصہ معاف ہوا ۔۔۔۔۔الخ"

ان خط کشیرہ جملوں کو ذراغور سے پڑھئے۔ کیا جس مقام کا یہاں ذکر ہے وہاں جر سُل موجود ہے ؟ کیاان کی رسائی وہاں ممکن تھی؟ کیا نمازوں کی فرضیت میں جر سُل واسطہ ہے یا باربار کی تخفیف میں کوئی اور واسطہ تھا؟ اب یہ آپ کے ذوق پر منحصر ہے کہ آپ علمہ کا منظمی میں گوئی اور واسطہ تھا؟ اب یہ آپ کے ذوق پر منحصر ہے کہ آپ علمہ کا منظم منگوری ہے لے کر مماذاغ البیکس و مما کا منطبق منکوری ان اوال وواقعات پرجوزبان رسالت سے ان احادیث صحیحہ میں ذکر کے گئے ہیں۔

کرتے ہیں یاان احوال وواقعات پرجوزبان رسالت سے ان احادیث صحیحہ میں ذکر کے گئے ہیں۔

میری ناک کا جماع کہ کا کا کہ مناع کہ کہ کا کا کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کھی کے ہیں۔

اس مقام پرانمی آیات کی تفییر کرتے ہوئے علماء مفرین نے اس مسئلے پر سیر حاصل بحث کی ہے کہ کیا حضور سر ور عالم علی کو شب معراج دیدار اللی نصیب ہوایا نہیں۔ حضرت ام المو منین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہااور حضرت ابن مسعودر ضی اللہ تعالی عنہااور حضرت ابن مسعودر ضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے پیر وکار اس طرف کے بین کہ شب معراج دیدار اللی نصیب نہیں ہوا، لیکن حضرت ابن عباس، دیگر صحابہ ، تا بعین اور ان کے ہمنواؤں کی یہ رائے ہے کہ اللہ تعالی نے شب معراج دیدار اللی نصیب نہیں ہوا، لیکن خضرت ابن عباس، دیگر صحابہ ، تا بعین اور ان کے ہمنواؤں کی یہ رائے ہے کہ اللہ تعالی نے شب معراج اپنے مجبوب کریم علی کے دو وات دیدار سے مشرف فرمایا۔ آئے فریقین کے پیش کردہ دلا کل کا تجزیہ کریں۔ اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے۔ آئین!

ويداراللى

جہاں تک امکان رؤیت کا تعلق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ سب تسلیم کرتے ہیں کہ اس دنیا میں بیداری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے۔ اگر محال ہوتا تو موئ علیہ السلام اس کا سوال نہ کرتے، کیونکہ انبیاء کو اس کا علم ہوتا ہے کہ فلال چیز ممکن ہے اور فلال چیز محال اور ممتنع کے بارے میں سوال کرنا درست ہی نہیں ہوتا۔ فلال چیز محال اور ممتنع کے بارے میں سوال کرنا درست ہی نہیں ہوتا۔ پہلے ہم وہ دلائل چیش کریں گے جن سے رؤیت باری کا انکار کرنے والے استدلال

کرتے ہیں:

اعَنِ ابْنِ مَسَّعُودٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوُ اَدُنْ وَفِي تَوْلِهِ مَاكَنَ بَ الْغُوَّادُ مَاكَانَى وَفِي قَوْلِم لَقَدُ كَاى مِنَ الْمِتِ مَهِدِ الْكُنْرِى - ذَاى حِبْرَ ثَيْلَ عَلَيْرِ السَّلَامُ لَهُ سِتُّمَا ثَنَةٍ جَنَاجٍ

"حفرت ابن مسعود نے ان آیات کے بارے میں فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جرئیل کودیکھا کہ ان کے چھ سوپر تھے۔" ۲۔ مَا کُنُ بَ الْفُوَّا دُمَا لَاٰ ی وَ قَالَ ابْنُ مَسَّعُوْدٍ لَاٰ ی دُوُلُولُ الله چِهِ بَرُشِیْلَ فِی حُلَّةٍ مِنْ دَفْرَنِ قَلْ مَکَا مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَالْاَدْضِ

ابن مسعود نے اس آیت کی یوں تشریح کی که رسول الله علی ہے ۔ جبریکل کو ایک رمیثمی حله (پوشاک) میں دیکھا که آپ نے آسان و زمین کے مابین خلاکو پر کردیا۔

م والترفيذي والمناري في قوله تعالى لقد العمن ايات ريه الكُرُوع فال ابن مستعود العدد فرقا الحفر سد انتي السيرة

ترندی اور بخاری نے اس آیت کے ضمن میں کھیں کا کا اللایۃ میں کہاہے کہ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ حضور علی کے نزر فرف کو دیکھاجس نے آسان کے افق کوڈھانپ دیا تھا۔

٣ - عَنِ الشَّعْيِيَ قَالَ لِقِى ابْنُ عَبَاسٍ كَعْبَا بِعِمُ فَهُ فَسَالَهُ عَنْ شَكَ كَكَبُرُ حَتَّى جَاوَبَتُهُ الْجِبَالُ فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ إِنَّا بَنُوُهَا شِهِ فَقَالُ كَعِّبُ إِنَّ اللهَ فَسَكُم دُوُّ يَسَهُ وَكَلامَهُ بَيْنَ مُحَمِّدٍ وَمُوْسَى - وَكَلَّوُمُوْسَى مَزَّتَيْنِ وَرَاكُ مُحَمِّدًا مُرَّتَيْنِ - قَالَ مَسَّرُ وَقَ فَلَ خَلْتُ عَلَى عَالِشَتَةَ وَقُلْتُ هَلَ رَاى هُمَدَّدُ ذَبَهُ وَقَالَتَ لَقَلُ مَكَمُدَ يَشَكَ الْمَقَلَ عَلَى عَالِشَتَةَ وَقُلْتُ هَلَ قُلْتُ رُوَيْدًا اثُمَّ قَرَأْتُ لَقَدُ وَالْعِنَ الْمِتِ مَتِهِ الْكُنْرَى فَقَالَتُ آیَنَ تَنَّ هَبُ إِلَا إِنَّمَا هُوَجِ بَرَیُ لُکُمْنَ اَخْبَرِكَ اَنَّ مُحَمَّدًا اَدَای رَبَّهٔ ؟... وَقَدْ اَعْظُو الْفِرْدَیَّ وَلَاِنَّهُ وَالْمِنَّهُ وَالْمِنَّ فَرَای جِبْرَیْنِ کَوَدَ مَرَدًا فِی صُورَتِهَ إِلَّا مَرَّتَیْنِ مَرَدًا عَنْ الله مَرَّتَیْنِ مَرَدًا عَنْدَ سِلْ دَوَ الْمُنْتَهٰی وَمَرَدًا فِی اَجْدِادٍ قَدْ سَدَالْا فَقَ مَ

«شعبی کہتے ہیں عرفہ کے میدان میں ابن عباس نے کعب سے ملا قات کی اور ان ہے کمی چز کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت کعب نے زور سے نعر و تکبیر بلند کیا جس کی گونج یہاڑوں میں سنائی دی۔ ان کی حیرت کو دیکھ کر ابن عباس نے کہا کہ ہم بنو ہاشم ہیں۔ ہارا تعلق خاندان نبوت سے ہے۔ میں کوئی معمولی آدی نہیں کہ آپ میرے سوال کو ٹال ویں ، تو کعب نے کہا، گومایہ حضرت این عماس کے سوال کا جواب تفاكه الله تعالى نے اپنے ديدار اور اپنے كلام كو محمد (روحي فداه) اور مویٰ کے در میان تقسیم کر دیا۔ مویٰ سے دو مرتبہ کلام فرمایا اور محد مصطفیٰ نے دومر تبہ اللہ تعالیٰ کادیدار کیا۔ علیم السلام۔ مسروق کہتے ہیں یہ سن کر میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہو ااور ان سے یہی سوال يو چھا: كيا حضور نے اپنے رب كو ديكھا؟ آپ بوليس تونے ايس بات کی ہے جے سن کر میرے رو نگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے عرض کی مادر محترم!ذرا تھہرئے۔ پھر میں نے سیرآیت پڑھی" آپ نے فرمایا تم کدھر جارہے ہو۔ اس سے مراد تو جرئیل ہے۔جو مخص حمہیں میہ خبر دے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے رب کا دیدار کیاہے،اس نے بہت بڑا بہتان با ندھاہے، بلکہ حضور نے جبر ئیل کو دیکھااور اس کی اصلی صورت میں صرف دو مرتبہ دیکھا۔ ایک بار سدرة المنتى كے ياس اور دوسرى مرتبد اجياد كے ياس كداس نے سارے افق کو ڈھانپ لیا۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں۔ عَنْ مَّسُرُوقِ عَالَ كُنْتُ مُتَكِكًا عِنْدَ عَالِشَةَ وَقَالَتُ يَا أَبَا

عَاشَتَهُ الْكُنَّ مُنَ مُكَلَّمُ فِالحِدَةِ مِنْهُنَ فَقَدُ أَعُظَمَعُ لَاللهِ

عَاشَتَهُ الْكَنْ مُنَاكُمُ مَا هُنَ قَالَتُ مَنْ زَعَمَانَ فَحَدَدًا رَاى رَبَّ وَلَا يَعْمَدُ اللهِ الْفِرْيَةِ عَالَ وَكُنْتُ مُتَكِكًا وَجَلَّتُ وَقَدَ كَالمَ عُلَيْفِي الْمُحَدِينِ وَلَقَدَ مَلَكُ اللهِ اللهُ عَلَى الله وَقَلْ رَاهُ بِالْا فَي الْمُعِينِ فَلَا تَعْجَلِينِي الْمُولِي الله عَلَى وَقَلْ رَاهُ اللهِ اللهِ اللهُ تَعَالَى وَقَلْ رَاهُ بِالْا فَي الْمُعِينِ وَلَقَلَ وَلَعَنَ وَلَا اللهُ مَعَلَى الله وَقَلْ رَاهُ بِالْا فَي اللهُ مِنْ وَلَقَلَ اللهُ مَنْ وَلَكَ اللهُ وَقَلْ اللهِ مِسْلَى وَقَلْ اللهِ مَنْ وَلَا اللهُ مَنْ وَلَكَ مَنْ وَلِكَ رَسُولَ اللهِ مِسْلَى اللهُ مَنْ وَلَا مُنْ وَلَكُ وَلَا اللهُ مَنْ وَلَا اللهُ مَنْ وَقَالَ النّهَا مُولِي مَنْ وَلِكَ رَسُولَ اللهِ مِسْلَى اللهُ مَنْ وَقَالَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ وَلَا اللهُ مَنْ وَقَالَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ وَقَالَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ وَقَالَ اللهُ مَنْ وَقَالَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ وَقَالَ اللهُ مَنْ وَاللهُ مِنْ مَنْ وَقَالَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ وَقَالَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ وَقَالَ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ مَنْ وَمَنْ وَمَا كَانَ اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

"مروق ہے مروی ہے انہوں نے کہا میں ام المومنین کی خدمت میں حاضر تھا، تو آپ نے فرمایا اے مروق! (ابوعائشہ ان کی کنیت ہے) تین چیزیں ہیں جس نے ان میں ہے کئی کے ساتھ تکلم کیا اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان با ندھا۔ میں نے بو چھاوہ کیا ہیں؟ آپ نے کہاجو مخص یہ خیال کرے کہ حضور نے اپ رب کو دیکھاہے، تو اللہ تعالیٰ پر برابہتان با ندھا۔ میں فیک لگائے ہوئے تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا اور عرض کی بڑا بہتان با ندھا۔ میں فیک لگائے ہوئے تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا اور عرض کی خود نہیں فرمایا: وکھند کا اور کھئے۔ جلدی نہ سیجے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے مین میں ویکھا اور دوبارہ دیکھا۔ آپ نے جو اب دیا س امت ہیں میں میں جس نے رسول اللہ علیہ کے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا۔ حضور نے فرمایا وہ جر میل علیہ السلام ہیں۔ میں نے ان کو دریافت کیا۔ حضور نے فرمایا وہ جر میل علیہ السلام ہیں۔ میں نے ان کو دریافت کیا۔ حضور نے فرمایا وہ جر میل علیہ السلام ہیں۔ میں نے ان کو دریافت کیا۔ حضور نے فرمایا وہ جر میل علیہ السلام ہیں۔ میں نے ان کو دریافت کیا۔ حضور نے فرمایا وہ جر میل علیہ السلام ہیں۔ میں نے ان کو دریافت کیا۔ حضور نے فرمایا وہ جر میل علیہ السلام ہیں۔ میں نے ان کو دریافت کیا۔ حضور نے فرمایا وہ جر میل علیہ السلام ہیں۔ میں نے ان کو دریافت کیا۔ حضور نے فرمایا وہ جر میل علیہ السلام ہیں۔ میں نے ان کو

ان كى اصلى شكل مين صرف دومرتبه ديكها ..... مسروق! كياتم في الله تعالى كابيد ارشاد نهيس سنا" للانگارگه الانتهاد كه هو كي الدين الانتهاد كه الانتهاد كه الكرا به الكرا ب

اور کیا تونے اللہ تعالی کا یہ ارشاد نہیں سا و مَمَا کَانَ لِبَنَتَی الله یہ کسی انسان کو یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالی اسے کلام کرے مگر بذریعہ وحی یا پس پر دویا کوئی فرشتہ بھیجے۔"(مسلم)

۵- رَوَى الشَّيْخَانِ كَالَ مَسْمُ وَقَّ قُلْتُ لِعَائِشَةَ اَيُنَ تَوْلَهُ ثُمَّ دَنَا فَتَكَلَّى - فَكَانَ كَا<mark>بٌ قَ</mark> سَيُنِ اَوُادُ فَا قَالَتُ ذَاكَ جِهْرَثِيْلُ كَانَ يَأْمِيَّهِ فِي صُوْرَةٍ رَجُلِ قَالَهُ أَتَاهُ فِي هٰذِهِ الْمَرَةِ فِي صُوْرَتِهِ الْرَقِ هِيَ صُوْرَتِهُ فَسَلَّا الْاُفْتَ -

"شیخان (مسلم، بخاری) ہے مروی ہے مشروق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ہے عرض کی اللہ تعالی کے اس ارشاد کی طرف آپ نے خور نہیں کیا ہے گئے دینا فکٹ کئی ۔ فکٹائ گاب فقوسیمین تو حضرت عائشہ نے فرمایا ان فعلوں کے فاعل حضرت جریل ہیں۔ وہ اکثر بشری صورت میں خدمت اقد س میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ لیکن اس مرتبہ وہ اپنی اصلی صورت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے افق کو ڈھانپ لیا۔"
ان وایات کا خلاصہ بیہ کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود کی بھی بیر رائے تھی کہ حضور نے اللہ تعالی کا دیدار نہیں کیا۔ حضرت عائشہ بھی اس بارے میں بڑی متشد و تھیں۔ انہوں نے اللہ تعالی کا دیدار نہیں کیا۔ حضرت عائشہ بھی اس بارے میں بڑی متشد و تھیں۔ انہوں نے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لئے دو آیوں ہے استد لال بھی کیا ہے۔ نے اپنی ماکن کی الفواد کے ودیدار الٰہی کے قائل ہیں۔ اب ان لوگوں کے دلائل ساعت فرما نے جو دیدار الٰہی کے قائل ہیں۔ انہوں انہوں کے دلائل میں فرمایک میں کا کری تھی کہ حضور نے آئے دی تکالی دائل کیا گائے بی کہ کارے میں فرمایا کہ حضور نے آئے دی تارے میں فرمایا کہ حضور نے ان آیات کے بارے میں فرمایا کہ حضور نے "حضرت ابن عباس نے ان آیات کے بارے میں فرمایا کہ حضور نے "حضرت ابن عباس نے ان آیات کے بارے میں فرمایا کہ حضور نے "حضور نے "حضرت ابن عباس نے ان آیات کے بارے میں فرمایا کہ حضور نے "

1- مج سلم

اپنےرب کادیدارا پنے دل کی آنکھوں سے دومر تبہ کیا۔" امام تر مذی روایت کرتے ہیں۔

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَائی مُحَمَّدٌ عَلَيْكَ وَبَهُ قَالَ عِكْرَمَهُ قُلْتُ آلَبْسَ الله عَنْوَلُ لاَ تُدْرِكُهُ الْآبُصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْآبُصَارَ قَالَ وَيُحْكَ ذَاكَ اِذَا تَحَلَّى بِنُوْرِهِ الَّذِي هُوَ نُورُهُ وَقَدْ رَائی رَبَّهُ مَرَّتَيْنِ - ذَاكَ اِذَا تَحَلَّى بِنُوْرِهِ الَّذِي هُو نُورُهُ وَقَدْ رَائی رَبَّهُ مَرَّتَيْنِ - "خضرت ابن عباس نے فرمایا کہ محمد رسول الله عَلِی این این میاس نے فرمایا کہ محمد رسول الله عَلِی این میں نے عرض کیا کہ ویدار کیا۔ عکرمہ (آپ کے شاگرہ) کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کیا الله تعالی کا یہ ارشاد نہیں کر تکتیں۔ آپ نے فرمایا الله علی الله تعلی کا یہ اس کا ادراک نہیں کر تکتیں۔ آپ نے فرمایا افور کے ساتھ جملی افور کے ساتھ جملی فرمائے جو اس فور کے ساتھ جملی فرمائے جو اس کودوم تب دیکھا۔ فرمائے جو اس کا فور ہے۔ حضور نے اپنے دب کودوم تب دیکھا۔ فرمائے جو اس کا فور ہے۔ حضور نے اپنے دب کودوم تب دیکھا۔ فرمائے جو اس کا فور ہے۔ حضور نے اپنے دب کودوم تب دیکھا۔ خضرت شخ محمد عبدالحق محمد شدہ دبلوی رحمتہ الله علیہ لکھتے ہیں:

"ابن عمر دری مئله مراجعت بوے کرده پرسید که هل مُنای مُحَمَّدُنَّ قَرَّبُهُ بِس وے گفت "راه" پس ابن عمر تشکیم نموده و قطعاً براه ترددوا نکار نرفته - "(1)

"ا بن خزیمہ نے قوی سند ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت

کیا ہے کہ آپ نے کہا حضور علیہ السلوۃ والسلام نے اپ رب کودیکھا۔
ای طرح ابن عباس کے شاگر د، کعب احبار، زہری اور معمر کہا کرتے تھ"
م۔ آخو بِجَ النِّسَائِی مُیاسُنا دِ صَحِیْجِ وَصَحَحَهُ الْحَاکِدُ اَیُضًا
مِنْ طَوِیْقِ عِکْرَمَةً عَنِ ابْنِ عَبّاسِ اَتَعْجَبُونَ اَنْ تَکُونَ
الْخُنْلَةُ لِوِبُوهِ یُو وَالْکَلَامُ لِیمُوسی وَالرُّونِیَةً لِمُحَمّدِ صَلّی
النّٰدُ تَعَالیٰ عَلَیْ وَسَلّمَةً ؟
النّٰدُ تَعَالیٰ عَلَیْ وَسَلّمَةً ؟

"بدروایت نسائی نے سند سیح کے ساتھ اور حاکم نے بھی سیح سند کے ساتھ عکرمہ کے واسطے سے حضرت ابن عباس سے نقل کی ہے۔ آپ کہا کرتے ہوکہ خلت کا مقام ابراہیم علیہ السلام کے لئے اور کلام کا شرف موی علیہ السلام کے لئے اور دیدار کی سعادت محمد رسول اللہ علیہ کے لئے ہو۔

4- امام مسلم حضرت ابوذرے روایت کرتے ہیں۔ تخال <mark>سَاکْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ هَلُ</mark> کَایْتَ کَتَبِکَا تَعَالَ مُوْرُا لَیْ اَدَامُ

اس لفظ کو دو طرح ہے پڑھایا گیا ہے۔ فور آئی آزام دوسر افور آئی آزام پہلی صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ علیقے ہے پوچھا کیا حضور علیقے نے این معنی یہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا وہ نور ہے، میں اے کیو نکر دیکھ سکتا ہول۔ دوسری صورت میں معنی یہ ہوگا کہ وہ سر ایا نور ہے، میں نے اسے دیکھا۔

5۔ مسلم کے ای صفحہ پر ایک روایت ہے۔

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ ثُلْتُ لِآبِى ۚ ذَرِ لَوُدَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ لَسَاَلُتُهُ فَعَالَ عَنْ آيَ شَى ُ عِكُنْتَ تَسْاَلُهُ كَالَ كُنْتُ آسًا لُهُ \*هَلُ ذَا مُثَالَهُ \*هَلُ ذَا مُتَ ذَيْكِ

تَالَ ٱبُوْذَرِتَقَدُ سَأَلَتُهُ فَقَالَ رَآيَتُ ثُوْرًا-

کہ میں نے نور دیکھا ہے۔ بیر روایت بھی دوسری توجیبہ کی تائید کرتی ہے۔

6۔ حکی عَبُدُ الوَّزَاقِ عَنَّ مَعْمَرِ عَنِ الْحَسَنِ الْحَسَنِ اَنَّا اَلَّا اَنَّ اُلْکَا اَنَّ اُلْکَا الْکَارِی مِنْ الْحِلد ۱۹)

کالی رَبَّ الله (عمدة القادی مثل جلد ۱۹)

کہ حسن بھری اس بات پر قتم کھاتے تھے کہ حضور نے اپنے رب کا دید ارکیا۔ 7 تَوَاَخُورِ جَابِّن خُورَیْ بِیْ تَقَانَ عُرُوکَا بَنِ ذُبَائِی اِثْبَا تَاکُر وہ بن زبیر سے ابن خزیمہ نے نقل کیا ہے کہ وہ جی رؤیت کے قائل تھے۔

8۔علامہ ابن حجرنے امام احمد کے بارے میں لکھا۔

فَرَدَى الْحِنَلَالُ فِي كِتَابِ الشَّنَةِ عَنِ الْمَرُونِي ثُلْتُ الْاَحْدَ إِنَّهُ مُ يَقُولُونَ اَنَّ عَائِسَتَةَ قَالَتُ مَنْ زَعَمَانَ مُحَمَّدًا اَلَا فَ رَبَّهُ فَقَدُ اَعْظُمَ عَلَى اللهِ الْفِرُيَةَ فَياتِي شَى عِبْدُ فَعُ قَوْلُهَا قَالَ بِقَوْلِ النَّبِي صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَيْتُ كَنِي مَنَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَيْتُ كَنِي مَنَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَيْتُ كَنِي مَنَ قَوْلِهَا تَوْلُ النَّيْقِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْبُرُمِنْ قَوْلِهَا - (1)

"مروزی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ام
المومنین یہ کہا کر تیں کہ جس نے یہ کہا کہ حضور نے اپنے رب کودیکھا
ہے تواس نے اللہ تعالی پر بروابہتان باندھاہے، تو حضرت عائشہ کے اس
قول کا کیا جواب دیا جائے؟ آپ نے فرمایا حضور کے اس ارشاد کے
ساتھ دائیت کرتی کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، حضرت عائشہ کے
قول کا جواب دیں گے اور حضور کریم علی کا ارشاد حضرت عائشہ کے
قول کا جواب دیں گے اور حضور کریم علی کا ارشاد حضرت عائشہ کے
قول سے بہت برواہے۔"

یہ مختلف اقوال ہیں جو قائلین رؤیت کی طرف سے بطور استدلال پیش کئے جاتے ہیں۔ ان میں فحول صحابہ ، مثلاً ابن عباس، کعب احبار ، انس ، ابی ذر کے علاوہ عروہ بن زبیر ، حسن بھری، عکر مہ جیسے اکابر تا بعین بھی موجود ہیں اور حضرت امام احمد کا قول بھی آ ب بن چکے ہیں۔ان اقوال کے علاوہ متعد داحادیث بھی ذکر کی گئی ہیں۔

ان تمام دلائل کو بالتصیل پیش کرنے کے بعد علاہ نووی لکھتے ہیں۔ رادًا صَحِّتِ الرِّوَایَّاتُ عَنِ ابْنِ عَبَّامِی فِی اِثْبَاتِ الرُّوَّیَةِ وَجَبَ الْمَصِیْرُ عَلِی اِثْبَاتِهَا فَاتَهَا لَیْسَتُ مِمَّایِدُ دَكُ بِالْعَقْلِ

<sup>1</sup>\_ فتح الباري، جلد8، صلحه 494

وَيُؤْخَذُ بِالظَّنِ فَإِنَّمَا يُتَكَفَّى بِالتِمَاعِ وَلَا يَسْتَجِ يُزُلَحَنَّانُ تَيُطْنَ بِإِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ مُكَلَّمَ بِطِنِهِ الْمُسَّتَكَةِ بِالطَّيْنَ الْدُبْرَةَ الْمُسَّلِةِ الْمُ ثُمَّاتَ ابْنَ عَبَاسٍ أَثْبُتَ شَيْئًا نَفَا لُهُ غَيْرُةٌ وَالْمُثَبِّتُ مُقَدَّ مُعَنَى مُعَلَى النَّافِيْ -

"حضرت ابن عباس ہے جب سیح روایات ثبوت کو پہنچ گئیں کہ انہوں نے ایسا کہا ہے، تو اب ہم یہ خیال نہیں کر سکتے کہ آپ نے اتنی بڑی بات محض اپنے قیاس اور ظن کی بنا پر کہی ہوگی۔ یقیناً انہوں نے کسی مرفوع حدیث کی بنا پر ایسا کہا ہوگا۔ نیز ابن عباس ایک چیز کو ثابت کر رہے ہیں۔ دوسرے حضرات نفی کررہے ہیں اور یہ قاعدہ ہے کہ شبت کا قول نافی پر مقدم ہو تا ہے۔"

خلاصه کلام کوعلامه نووی النالفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

الْحَاصِلُ اَنَ الرَّاجِ مَعِنْدُ الْمُنْ الْعُلَمَا وَاَنَّ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ مُنْ اللّهُ مُنْ

کہ حاصل بحث بیہ ہے کہ اکثر علا کے نزدیک رائے قول بیہ کہ رسول اللہ علی ہے نہیں۔
معرائ اللہ تعالیٰ کو اپنے سرکی آنکھوں ہے دیکھا اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔
علاوہ نووی نے یہ بھی کہا ہے کہ حضر تابن مسعود اور حضر ت صدیقہ نے اپنے موقف کی
تائید میں کوئی حدیث مرفوع بیش نہیں کی بلکہ محض اپنے قیاس اور اجتہاد ہے کام لیا ہے۔
اس پر علامہ ابن حجر نے کہا ہے کہ صحیح مسلم جس کی شرح علامہ نووی کر رہے ہیں، ای کے
اس پر علامہ ابن حجر نے کہا ہے کہ صحیح مسلم جس کی شرح علامہ نووی کر رہے ہیں، ای کے
اگلے سفیح پر حدیث مرفوع موجود ہے۔ ام المومنین نے فرمایا کہ میں نے وکھی ڈاکا بالا فیقی الدی فیقی اور حضور نے فرمایا وہ
المی بین اور دکھی ڈاکا مُذکہ اُخوری کے بارے میں حضور سے پوچھا تو حضور نے فرمایا وہ
جبر کیل امین تھے۔ جب مسلم میں یہ حدیث موجود ہے تو جبر ت ہے کہ شارح مسلم علامہ
نووی نے کیے انکار کیا۔

علامہ ابن حجر کے اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حضرت صدیقہ نے وکھی کا کا کا استفسار کیا اور حضور نے فرمایا کہ وہ جر سیل ہیں بالد و فی الد میں حضور سے استفسار کیا اور حضور نے فرمایا کہ وہ جر سیل ہیں

اور یہ بلاشبہ درست ہے، کیونکہ یہ آیت سور ہ ککویر کی ہے اور وہاں حضرت جبر ئیل کا ہی ذکر ہے۔ارشاد ہے

> اِنَّهُ لَقُوْلُ رَسُوْلِ كَرِيْكِ وَيُ فَوَقَعَ عِنْدَ ذِي الْعَمَّيْفِ مَكِيُّكِ مُطَاعِ تُعَدَّلَمِيْنِ وَمَاصَاحِبُكُمْ بِمَجُنُونِ وَلَقَّلُ مَا يُ عَنْهُ وَمُو اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَنْهُ وَمُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ م

رَاْكُ بِإِلْدُ فَي الْمُبِينِي ﴿ (التَّكويدِ: ١٩ ٢٣١)

یہ ساراذ کر جبر سیل امین کا ہے۔ ہم پہلے بتا آئے ہیں کہ حضور کریم عظیمہ نے جب انہیں ان
کی اصلی صورت میں دیکھنے کی خواہش کی، تو آپ آسان کے افق پر نمودار ہوئے۔ وہ افق
جہاں جبر سیل نمودار ہوئے اسے افق مبین کہا گیا ہے، لیکن یہاں جس افق کاذکر ہورہا ہے وہ
وکھتو بالڈ وقی اللا عملی ہے۔ آسان اور زمین کے افق کو افق مبین تو کہہ سکتے ہیں، لیکن افق
اعلی وہ ہوگا جو تمام آفاق سے بلند تر ہو، یعنی فلک الافلاک کا کنارہ۔ اس لئے امام نووی کا قول
ہی درست ہے کہ شب معراج نفی رؤیت کے بارے میں کوئی حدیث مر فوع نہیں ہے۔
ہی درست ہے کہ شب معراج نفی رؤیت کے بارے میں کوئی حدیث مر فوع نہیں ہے۔
ہی درست ہے کہ شب معراج نفی رؤیت کے بارے میں کوئی حدیث مر فوع نہیں ہے۔
ہی درست ہے کہ شب معراج نفی رؤیت کے بارے میں کوئی حدیث مر فوع نہیں ہے۔
ہی درست ہے کہ شب معراج نفی رؤیت کے بارے میں کوئی حدیث مر فوع نہیں ہے۔

علامہ سید محمود آلوی بغدادی رحمتہ اللہ علیہ ان آیات کی تغییر و تشریح سے فارغ ہونے کے بعد دیدار اللی کے بارے میں اپنی ذاتی رائے کو یوں بیان کرتے ہیں:

وَآنَا ٱقُولُ بِرُوْلِيَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِوسَلَّمَ رَبَّهُ سُجُعَانَهُ

وَبِدُ نُوبَعِ مِنْهُ سُبْعَانَهُ عَلَى الْوَجِهِ اللَّارِثِي (1)

"اور میں بیہ کہتا ہوں کہ سر ور عالم ﷺ اپنے رب کریم کے دیدارے مشرف ہوئے اور حضور کو قرب النی نصیب ہوا، لیکن اس طرح جیے اس کی شان کبریائی کے لا کق ہے۔"

حضرت الم محربن حنبل رحمته الله عليه سے جب دريافت كياجاتاكه حضور عليه الصلوة والسلام في السيخ رب كاديدار كيا، تو آپ جواب ميں فرماتے:

رَاكُا مُاكُا الْمُ صَبِّى يَنْقَطِعَ نَفْسُهُ "ہاں حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، ہاں حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ بیہ

جمله اتنى بارد جراتے كه آپكاسانس نوث جاتا۔"

1\_روح العانى 2\_ايشاً طَغَي ۔ (1)

"حضور علی نے اس دولت مر مری ہوئے۔اللہ تعالی نے اس دولت مر مدی سے آپ کو نوازا اور اپنے فضل و احسان سے عزت افزائی فرمائی۔ پس حضور نے اللہ تعالی کو دیکھا، حضور نے اللہ تعالی کو دیکھا۔ جس طرح امام احمہ نے فرمایا ہے، گریہ دیدار ایسا تھا جسے حبیب اپنے حبیب کو بیدار کرتا ہے۔ نہ وہ آئکھیں بند کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور حبیب کادیدار کرتا ہے۔نہ وہ آئکھیں بند کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور نہ اس میں سے طافت ہوتی ہے کہ تعملی باندھ کر روئے دلدار کو دیکھتا ہے اور رہے۔ اللہ تعالی کے اس فرمان کا یہی مفہوم ہے۔" میاذائم البھی و کھتا کا ایک فرمان کا یہی مفہوم ہے۔" میاذائم البھی و کھتا کھتا کے اس فرمان کا یہی مفہوم ہے۔" میاذائم البھی و کھتا کھانے ک

حضرت شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی نے اشعۃ اللمعات کی جلد چہار میں اس مسئلے کی مختص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دیدار مختص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دیدار کاشر ف حاصل کیا۔ وَالْحَمَّدُ دِیدُلِیْ فَالِلِکَ

آیات جرای کی تشر کے کرتے ہوئے علامہ پانی پتی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

وَالْمُزَادُ بِالْاِيَاتِ الْعَبَآيْثِ الْمَكَنُونِيَّةُ الْوَقُ دَاْهَا فِي لَيْكَةِ الْمِعْزَاجِ فِي مَسِيْرِةٍ وَعَوْدِهِ مِنَ الْهُزَاقِ وَالسَّمُونِ الْرَبْرِيَّةِ وَالْمَلْلِكَةِ وَالْسِنُ وَقِ الْمُنْتَهٰى وَجَنَّةِ الْمَأْوَى ﴿

> 1- فیض الباری شرح ابغاری 2- تغییر مظهری

"یعنی آیات کبری سے مراد عالم ملکوت کی وہ عجیب و غریب چیزیں ہیں جن کا مشاہدہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سفر معراج پر جاتے ہوئے اور واپسی کے دوران میں کیا۔ جیسے براق، سموات، انبیاء، فرشتے، سدرۃ المنتہیٰ جنۃ الماویٰ وغیرہا۔"

پھر علامہ مذکور فرماتے ہیں اگرچہ کا ئنات کی جھوٹی سے جھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی بہت بڑی نشانی ہے، ان اشیاء کو آیات کیریٰ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان آیات کے ساتھ جن مخصوص تجلیات کا تعلق ہے اور اللہ کی رحمتوں اور برکات کا نزول جس کثرت سے ان پر ہو تاہے، وہ کسی دوسری آیت کو نصیب نہیں۔

عیم اور علیم ذات کاار اوہ ان کو معرض وجود میں لارہا ہے۔ جس کی قدرت کاعالم ہیہ ہو

اس کے لئے انسان کو دوبارہ پیدا کرتا قطعاً مشکل نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کاہر فعل حکیمانہ ہو وہ حضرت انسان کو اتن قوتوں ہے ہم وہ در کرنے کے بعداس کو یوں چھوڑ نہیں دیتا کہ وہ ان سے بوجھے بھی نہیں کہ انہوں نے خدا کی دی ہوئی قوتوں اور نعمتوں کو کس طرح استعال کیا ہے؟ یہ بات بھی اس کی حکمت کے سراسر منافی ہے کہ جن لوگوں نے اس کی دی ہوئی قوتوں کو صحیح استعال کیا ہے ، اان ہے اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچایا، نیکی اور اخلاق حنہ کی قوتوں کو صحیح استعال کیا ہے ، اان سے اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچایا، نیکی اور اخلاق حنہ کی آبیاری کی ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو عائدہ پہنچایا ، نیکی اور اخلاق حنہ کی تا ہیں کہ تابی کیلئے انہیں استعال کیا اور جنہوں نے ان نعمتوں پر ناشکری کی ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بتابی کیلئے انہیں استعال کیا اور فسق و فجور کی داغ بیل ڈالی ان کو ان کے کر تو توں کی کوئی سز انہ دی جائے۔

وَالضَّحٰی ۗ وَالَیْلِ إِذَا سَجٰی اُ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَی ۖ وَالْآخِوْرَةُ خَیْرٌ لِکَ مِنَ الْاُولِی اُ وَلَسَوْفَ یُعُطِیْكَ رَبُّكَ وَالْآخِوْرَةُ خَیْرٌ لِکَ مِنَ الْاُولِی اَلَٰوْ مَیْ اَلْاُولِی اَ وَوَجَدَاكَ ضَالاً وَاَمَالُولِی اَ وَوَجَدَاكَ عَالِیْلاً فَاعْنی اَ فَا الْمَیْدِیمُونِ اَ اَسْتَدِیمُونِ اَ اَلْمَیْرِیمُونِ اَ اَلْمَیْرِیمُونِ اَ اِللَّا اَلْمَیْرِیمُ وَاَمَالُولِیکُ اَلَٰمُ اَلْمَالُولِیکُ اَلَٰمُ اَلْمَالُولِیکُ اَلَٰمُ اَلْمَالُولِیکُ اَلَٰمُ اللَّهُ اِلْمَالُولِیکُ اَلَٰمُ اَلْمَالُولِیکُ اَلْمَالُولِیکُ اَلْمَالُولِیکُ اَلَٰمُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولِیکُ اَلْمُولِیکُ اَلْمَالُولِیکُ اَلْمُولِیکُ اَلْمُولِیکُ اَلْمُولِیکُ اَلْمَالُولِیکُ اَلْمَالُولِیکُ اَلَٰمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْکِلُولُولِیکُ اللَّهُ الْمُلْکِیکُولُولُولُولِیکُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُولُولُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ ا آنے والی گھڑی آپ کے لئے پہلی ہے بدر جہا بہتر ہے۔ اور عنقریب
آپ کارب آپ کو اتناعطا فرمائے گاکہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا
اس نے نہیں پایا آپ کو بیتم پھر (اپنی آغوش رحمت میں) جگہ دی۔ اور
آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچادیا۔ اس نے
آپ کو حاجمتند پایا تو غنی کر دیا۔ پس کسی بیتم پر سختی نہ سیجے اور جو مانگئے آئے
آپ کو حاجمتند پایا تو غنی کر دیا۔ پس کسی بیتم پر سختی نہ سیجے اور جو مانگئے آئے
اس کو مت جھڑ کے اور اپنے رب (کریم) کی نعمتوں کاذکر فرمایا کیجے۔"

آیات کی تشر تک پہلے ان کی شان نزول آپ من لیں، سورۃ کا مفہوم سیجھنے میں آسانی ہوگی۔ شیخین کی روایت تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیائی علالت طبع کے باعث دو تین روز سحری کے وقت بیدار ہو کر مصروف عبادت نہ ہوئے توابولہب کی بیوی ام جمیل جس کا مکان حضور کے مکان کے پڑوس میں تھا، وہ آئی اور کہنے گئی: مثا آلای شینطانگ الله فی تکو تکو گئی تکو گئی تکو گئی تکو گئی تھا تھا ان کے ترک مکان کے پڑوس میں تھا، وہ آئی اور کہنے گئی: مثا آلای شینطانگ الله توال کہ تمہارے شیطان کے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ دو تین رات سے میں نے اس کو تمہارے نزدیک آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ الله تعالی نے اس کی اس گستاخی کے جواب میں یہ سور وال کی تازل فرمائی۔

دوسری روایت میں بیے ند کورہ کہ ابتدائے بعثت میں پچھ عرصہ نزول و حی کا سلسلہ جاری رہااور پھر یک دم رک گیا۔ یہ انقطاع بارہ یا پندرہ یا پچیس یا چالیس دن تک باختلاف روایات پر قرار رہا۔ حضور کی طبع مبارک پر بہت گرال گزرا۔ وہ کان جو کلام المی سننے کے عادی ہو چکے تھے، وہ دل جو ارشادات ربانی کا خوگر ہو چکا تھااس کے لئے یہ بندش نا قابل برداشت تھی۔ نیز کفار نے بھی طعنہ زنی شروع کر دی کہ محمد (عقیقہ) کو خدانے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالی نے کفار کے ہے۔ اللہ تعالی نے کفار کے ہوں۔ اللہ تعالی نے کفار کے ہوں۔ ربی کر دی کہ محمد (عقیقہ کی کو خدانے چھوڑ دیا ہوں خرافات کی تروید فتم اٹھا کر کی اور اپنے محبوب کریم کو بھی تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ جس طرح دن کی روشن کے بعد رات کی تاریکی میں گوناگوں حکمتیں ہیں ای طرح برول و حی اور پھراس کے بعد رات کی تاریکی میں گوناگوں حکمتیں ہیں ای طرح برول و حی اور پھراس کے بعد راقع میں بھی بردی بردی حکمتیں مضمر ہیں۔

جب سورج پوری آب و تاب سے چاشت کے وقت جیکنے لگتاہے اس وقت کو"الفتیٰ" کہتے ہیں۔ علامہ قرطبی اور کئی دیگر مفسرین نے لکھاہے کہ الطبیکی کالفظ رات کے مقابلہ میں ذکر کیا جائے تواس وقت اس سے مراد ساراد ن ہو تاہے جیسے سور وَاعراف میں ہے: اَفَاَمِنَ اَهُلُ الْقُرَاكَ الْمُعَالَى اَنَ يَأْمِينَهُ مُعَالِمُ الْمُعَالَقَ الْمُحَوَّلَ الْمُعُونَ؟ اَوَامِنَ اَهُلُ الْقُرْآنَ اَلْمُعَالَى اَنَ يَأْمِنَ اَمْعُونَا الْمُعَلِّمَ الْمُعَلِّمَ وَهُو مَلِكَ مِن "كياسِتى كے باشندے اس بات ہے بے خوف ہو گئے ہیں كہ ال پر ہمارا عذاب رات كے وقت آئے جب وہ سو رہے ہول۔ كيا بستى كے باشندے بے خوف ہو گئے ہیں كہ ال پر ہماراعذاب دل كے وقت آئے جبكہ وہ كھيل رہے ہول۔"

یہال صُرے سے مراد حاشت کاوقت نہیں بلکہ ساراد ن ہے۔

وَالضَّحْ فِي كَ بَعد وَالْيَكِلِ إِذَاسَجِي بِال لِنَّے يَبِال بَعَى بِورے وَن كَ مَثَمِ كَالْتُعَادُ كُلُّهُ (ليان كَ الله ابن منظور كى بھى يہى رائے ہے۔ آئ هُوَالنَّهَا دُكُلُّهُ (ليان العرب)

جبرات خوب تاريك موجائ اور جرسو آرام وسكون مجيل جائ توعرب كهته بين سَجَى اللَّيْلُ تَعَالَ الْفَرَاءُ إِذَّا أَظْلَمُ وَرَقَكَ فِي طُولِهِ كُمَّا يُقَالُ يَعُونُ سَاجٍ وَلِيَّكُ سَاجٍ

سمندر پر سکون ہے اور رات پر سکون ہے۔

حفرت امام جعفر صادق کے منقول ہے کہ صنی ہے مراد وہ دن ہے جس میں اللہ تعالی نے موٹ علیہ اللہ تعالی نے موٹ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور رات سے مز اوشب معراج ہے۔ (قرطبی) حضرت شاہ عبد العزیز محدث وہلوی رحمتہ اللہ علیہ کی تفسیر عزیزی کی چند سطور اہل شوق و محبت کے مطالعہ کے لئے نقل کررہا ہوں:

"بعضے از مضرین چنیں گفتہ اند کہ مراداز صحیٰ روز ولادت پیغیبراست علیہ است۔ و بعضے گویند کہ مراد از صحیٰ مروئے و مراد از کیل شب معراج است۔ و بعضے گویند کہ مراد از صحیٰ روئے پیغیبراست علیہ واز کیل موئے او کہ درسیا ہی چھوشب است۔ و بعضے گویند کہ مراد از صحیٰ نور علے است کہ آنجناب رادادہ بود و بسبب آل پر دہ نشینان عالم غیب منجلی و منکشف سمتند۔ ومراد از شب خکن عفو اوست کہ عیوب امت را پوشید۔ و بعضے گویند کہ مراد از روز علانیہ اوست کہ عیوب امت را پوشید۔ و بعضے گویند کہ مراد از روز علانیہ

آنخضرت علی است بعنی احوال ظاہرہ آنجناب ست کہ خلق برال مطلع شد و مراد از شب سر آنجناب بعنی احوال باطن او کہ غیر از علام الغیوب کے بر آل مطلع نیست۔"

"بعض مفسرین نے کہاہے کہ ضی ہے مراد حضور کی ولادت ہاسعادت کا دن اور لیل ہے شب معراج مراد ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ ضی ہے۔ مراد حضور کارخ انور ہے اور لیل ہے زلف عبریں۔ اور بعض نے فرمایا کہ ضی ہے مراد نور علم ہے جو آنجناب کو دیا گیا تھا، جس کے سبب ہے عالم غیب کے مخفی اسرار بے نقاب اور منکشف ہوئے اور لیل ہے مراد حضور کا عفو و در گزر کا خلق ہے جس نے امت کے عیبول کو والے نیاب دیا۔ بعض علما کا ارشاد ہے کہ دن ہے مراد حضور علیاتے کے فرمان ہیں جن کے عیبول کو فرمانی کی اسراک ہیں جن کوعلام الغیوب کے بغیر کوئی نہیں جانا۔

روشن دن اور تاریک اور پرسکون رات کی قتم کھاکر کفار کے اعتراضات اور مطاعن کی تردید فرمائی اور ساتھ بی اپنے حبیب کی دلجوئی کردی کد اے محبوب! آپ کے پروردگار فی تردید فرمائی اور ساتھ بی اپنے حبیب کی دلجوئی کردی کد اے محبوب! آپ کے پروردگار فی تردید تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے، بلکہ وحی کے نزول میں بھی اس کی حکمت تھی اور اس کے انقطاع میں بھی کئی حکمتیں مضمر ہیں۔

وَلَكُوْخِوَرَةُ الْحَدُولِكَ مِنَ الْاَحُولُانَ. فرمایا بلکه آپ پر آپ کے رب کے لطف و کرم اور انعام و احسان کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ ہر آنے والی ساعت گزری ہوئی ساعت ہے ، ہر آنے والی ساعت گزری ہوئی ساعت ہے اعلیٰ ہوالی گھڑی گزری ہوئی گھڑیوں ہے ، ہر آنے والی حالت گزشتہ حالات ہے اعلیٰ ہے اعلیٰ ، بہتر سے بہتر ، اور ارفع ہوگی۔ اس ایک جملہ سے کفار کے طعن و تشنیع اور الزام تراشیوں کا سدباب بھی ہوگیا اور اسلام کے در خشاں مستقبل کے بارے میں نوید جانفزا بھی سنادی۔

دعوت اسلام کے ابتدائی دور کا تصور سیجئے جس میں بیہ سورت نازل ہوئی۔ سنتی کے چند افراد نے اس دین کو قبول کیا تھا۔ باقی تمام اہل مکہ حضور کے خون کے بیاہے تھے۔ انہوں نے عزم مصمم کر لیا تھا کہ اسلام کے چراغ کو بجھا کر رہیں گے، توحید کا بیہ گلشن جو مصطفیٰ لگا

رہے ہیں اسکاایک ایک بود اجڑے اکھیڑ تھینکیں گے۔اس وفت کون نیہ خیال کر سکتا تھا کہ بیہ دین چند سالوں میں اتنی ترقی کر جائے گا کہ سار اجزیر ہُ عرب اس کے نورے جگمگانے لگے گا۔اس نبی مکرم کواللہ تعالی وہ عزت وسر وری اور شان محبوبی عطا فرمائے گا کہ آج جو خوان کے بیاہے ہیں کل اشار و اپر و پر اپنی جانیں قربان کرنا سعادت سمجھیں گے اور حضور کے وضو کایانی نیچے نہیں گرنے دیں گے ،اس کوایے چبروں اور سینوں پر مل کیں گے۔ قَالَ ابْنُ عَنَاسٍ أُدِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَمَا يَفْتَهُ واللهُ عَلَى أُمَّتِهِ بَعْدَهُ فَمُتَّى بِذَالِكَ وَنَزَلَ جِبُرَيْكُ بِغُولِ

وَلَلْاخِرَةُ خَيْرُلُكَ مِنَ الْأُولِي -

یعنی حضور کے بعد امت جو فتوحات کرے <mark>گی وہ</mark> سب کی سب حضور علطیع کو د کھائی گئیں۔ جے دیکھ کر حضور بہت مرور ہوئے۔ای وقت جرئیل علیہ السلام یہ آیت لے کرنازل موے وَلَلْا بِخَرَةُ حَيْرُكُكَ مِنَ الْدُولِي ٤٥ لِعِن ماري نواز شات صرف ان فتوحات ہي ميں منحصر نہیں بلکہ آپ کی ہر آنے والی شان پہلی شان سے اعلیٰ و بالا ہو گی۔ وَكُسُونَ يُعِطِيْكَ رَبُّكَ فَكُرْضَى حضور عليه الصلوة والسلام اسلام كي اشاعت وترتى ك لئے ہر وقت فکر مندرہا کرتے۔ دین حق کی سر بلندی کے لئے حضور نے اپنی تمام قوتیں اور کو ششیں مرکوز کرر تھی تھیں۔ایک لمحہ بھی چین سے نہ گزر تا تھا۔اپنی امت کی بخشش و مغفرت كاخيال هر وقت مضطرب ركهتا تها- ان تمام تفكرات ادر اضطرابات كويه فرماكر دور

کر دیا کہ آپ کارب اینے لطف و کرم کا آپ پر وہ مینہ برسائے گا کہ آپ کا قلب مبارک خور سند ومسر ور ہو جائے گا۔

علامه سید محمود آلوی رحمته الله علیه اس کی تشریخ کرتے ہوئے رقمطر از ہیں۔ هُوَعِدَةً كُرِيْهَةً شَامِلَةً لِمَا آعْظَاءُ اللهُ تَعَالَى عَزُوجِكَ فِي الدُّنْيَا مِنْ كَمَالِ النَّفْسِ وَعُكُوْمِ الْاَقْلِيْنَ وَالْاَخِونْنَ وَظَهُوْدِالْاَمْرِوَاعُلَاّدِالدِّيْنِ نِالْفُتُوْجِ الْوَاقِعَةِ فِي عَصْلًا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي ٱلْيَامِرِخُلَفًا يَهِ عَلَيْ إِلْسَلُوةُ وَالسَّكَامُ وَغَيْرِهِمُ مِّنَ الْمُلُولِ الْإِسْكَامِيَّةِ وَفَشُّوالدُّعُوجَ وَالْإِسْلَامِ فِي مَشَارِقِ الْاَنْهِنِ وَمَغَادِيهَا وَلِمَا إِخَوَجَلَ

وَعَلَالَهُ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ فِي الْاَخِرَةِ مِنَ الكَّرَامَاتِ الَّيِّيُ لَا يَعْلَمُهُمَّ الْاَهُوَ حَبِلَ جَلَالُهُ وَعَقَرْنُوالُهُ .

"یہ اللہ تعالیٰ کا کریمانہ وعدہ ہے جو ال تمام عطیات کو شامل ہے جن
سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو دنیا میں سر فراز فرمایا یعنی کمال نفس، اولین و
آخرین کے علوم، اسلام کا غلبہ، دین کی سر بلندی، وہ فتوحات جو عہد
رسالت میں ہو عیں اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں ہو عیں یا
دوسرے مسلمان بادشاہوں نے حاصل کیں اور اسلام کا دنیا کے
مشارق و مغارب میں بھیل جانا۔ نیز یہ وعدہ ان عنایات اور عزت
افزائیوں کو بھی شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مرم کے لئے
آخرت کے لئے محفوظ رکھی ہیں جن کی حقیقت اور نہایت کو اللہ تعالیٰ
آخرت کے لئے محفوظ رکھی ہیں جن کی حقیقت اور نہایت کو اللہ تعالیٰ

علامہ آلوی نے یہال حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے ایک روایت نقل کی ہے۔ حرب بن شرق کہتے ہیں کہ میں نے امام ند کور سے پوچھا کہ جس شفاعت کا ذکر اہل عراق کیا کرتے ہیں کیابیہ حق ہے؟ آپ نے فرمایا بخداحق ہے۔ میں نے محمد بن حفیہ سے انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے روایت کی۔

> إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّغَمُ لِهُمَّتِى حَتَّى يُنَادِى رَقِيَ الصَيْبَ يَامُحَمِّدُ أَفَا فُولُ لَعُمَنَانِ

"حضرت سیرناعلی ہے مروی ہے کہ حضور کریم علی نے ارشاد فرمایا بیں اپنی امت کے لئے شفاعت کر تار ہوں گا یہاں تک کہ میرارب مجھے ندا کرے گا اور پو چھے گایا محمد کیا آپ راضی ہوگئے؟ بیس عرض کروں گاہاں میرے پرور دگار بین راضی ہوگیا۔"

اس کے بعد امام ہا قرنے اس مخص سے کہا کہ اے اہل عراق تم یہ کہتے ہو کہ قر آن کریم کی سب سے امید افزا آیت ہیہے:

يْعِيَادِى الَّذِينَ ٱسْرَفُوا عَلَى ٱنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَظُوا مِنْ تَحْمَةِ

الله إِنَّه الله يَغْفِمُ اللَّهُ فُوْبَ جَمِيعًا ﴿ (1) لَكُونَ جَمِيعًا ﴿ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

امام مسلم نے اپنی صحیح میں سے حدیث نقل کی ہے۔

عَنِ ابْنِ عُمَّ اللَّهُ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّعَ تَلَا قُولَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّعَ تَلَا قُولَ اللهِ تَعَالَى فِي إِبْرُهِيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَمَنْ يَبِعَنِى فَإِنَّهُ مِنْ وَقُولَهُ تَعَالَى فِي عِيْسُى إِنْ تُعَيِّبُهُ وَكِانَهُ مُعْمِياً دُك الله يه فَرَفَع عَلَيْهِ السَّلَامُ مَيَّ يَهُ وَكِانَ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَالَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَالَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَالًا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَمَالًا وَقُلْلَ اللهُ وَكُلُلُ اللهُ وَكُلُكُ وَلَا لَهُ وَكُلُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّعُ وَقُلْلُ اللهُ الله

"حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور علی کے ہے آیت پڑھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کھٹی تیا عی کی کھٹی تیا تی کی کھٹی تیا تی کی کھٹی تیا تی کی کھٹی بھٹی کی کھٹی بھٹی السلام نے عرض کی راٹ تعلق بھٹی بھٹی السلام نے عرض کی راٹ تعلق بھٹی بھٹی اللایة (یعنی اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں) پھر اپنے دونوں مبارک ہا تھوں کو دعا کے لئے اٹھایا اور عرض کی: اللی! میری امت، میری امت۔ پھر حضور زارو قطار رونے گئے۔ اللہ تعالی نے بھر کی کو حضور زارو قطار رونے گئے۔ اللہ تعالی نے بھر کیل کو تھم دیا کہ فوراً میرے حبیب کے پاس جاؤ اور اسے جاکر یہ بہر کیا کو تھم دیا کہ فوراً میرے حبیب کے پاس جاؤ اور اسے جاکر یہ اور بھی آپ کو بریثان نہیں کریں گے۔ اور بھی آپ کو پریثان نہیں کریں گے۔ اور بھی آپ کو پریثان نہیں کریں گے۔ اور بھی آپ کو پریثان نہیں کریں گے۔ "

یہاں رب کی اضافت اس ضمیر کی طرف ہے جس کا مرجع حضور کی ذات ہے۔اس میں لطف و کرم کا جو اظہار کیا گیاہے وہ ارباب ذوق سے مخفی نہیں۔

الکھ بیجی گئی بیتی گانی وہ لطف و کرم جس سے اللہ تعالی اپنے حبیب مکرم کو نواز نے والا سے اس کے ذکر کے بعد اب ان انعامات واحسانات کو بیان فرمایا جارہا ہے جن سے آپ کو

اس سے پہلے سر فراز کیا جا چکا ہے تاکہ قلب مبارک کی تسکیین و مسرت کا باعث ہو۔اس لئے اس جملہ کوالگ مشقلاً ذکر کیا گیا۔

اس آیت میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام شکم مادر میں بی تھے کہ والد ماجد کا سایہ اٹھ گیا۔ پیدا ہوئے تو بیتیم تھے، لیکن والدہ ماجدہ نے انتہائی محبت و پیار سے پر وان چڑھلیا۔ عمر شریف چھ سال کی ہوئی تو والدہ ماجدہ بھی دار البقاء کو سدھاریں تو آپ کی پر ورش کی خدمت آپ کے داواحضرت عبد المطلب نے سنجال۔ آٹھ سال کی عمر میں جد محترم بھی واغ مفارفت دے گئے تو یہ سعادت حضور کے حقیقی اور شفیق چیا جناب ابوطالب کے سپر دہوئی۔ انہوں نے تادم والپین اس خدمت کو اس حسن وخوبی سے جناب ابوطالب کے سپر دہوئی۔ انہوں نے تادم والپین اس خدمت کو اس حسن وخوبی سے انجام دیا کہ اس کی مثال پیش نہیں کی جاسمی۔ ویسے تو ہر مال اپنے گخت جگر پر سوجان سے قربان ہوتی ہے، ہر دادا اپنے متونی فرز ند کے لیتے کو بڑی محبت بحری نگاہوں سے دیکھتا ہے اور چیاکا بیار بھی اپنے فوت شدہ بھائی کے فرز ند کے لئے بڑا عمیق ہو تا ہے لیکن یہاں معاملہ بی بالکل جدا ہے۔ بھین سے بی جو علامات سعادت و نجابت و قنافو قنا ظاہر ہوتی رہیں معاملہ بی بالکل جدا ہے۔ بھین سے بی جو علامات سعادت و نجابت و قنافو قنا ظاہر ہوتی رہیں اس نے مال، داو الور بھیاکی محبت میں کئی گنا اضافہ کردیا۔

حضور کی معصومانہ اوا تیں اور پاکیزہ اطوار نجابت و سعادت کے وہ آٹار چوہر صبح و مسا
نمایاں ہو رہے تھے انہوں نے حضور کی محبوبیت میں اتنا اضافہ کر دیا تھا اور آپ کی قدر و
منزلت کو ان جھزات کی نگاہوں میں اتنا بلند فرما دیا تھا جو اور کسی بچے کو نصیب نہیں
ہوسکتی۔ اور یہ ساری اوائے ولبری اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی تھی اس لئے "فَاوٰی" کی
نسبت اپنی طرف فرمائی کہ ہم نے اپنی خاص مہر بانی سے ان کے دلوں میں حضور کی محبت اور
اوب واحترام اور قدر و منزلت پیدا فرمادی۔

ادب واحترام اور قدر و منزلت پیدا فرمادی۔

علامہ قرطبی نے مجاہد ہے ایک تفیر نقل کی ہے۔ تکال مُحَادِها مُحَوَّمِن قَوْلِ الْعَدَبِ دُدِیَةً تَبَیْدَ کَهُ یہاں میتم ہے مراد وہ درشہوارہے جو اپنی آب و تاب اور قدروقیت میں بے مثال ہو تاہے۔علامہ آلوی کہتے ہیں۔

وَالْدَوْلِى آَنَ يُعَالَ المَعْ يَعِيدُكَ وَاحِدُ اعْدِيْهَ النَّظِيْرِ لَوْ يَعُومِثُلْكَ صَدُفُ الْدَوْلَ المَعْ الْدَهِ وَجَعَلَكَ فِي حَقِي اصْطِفًا آثِم صَدُفُ الْدِمْكَ الله وَجَعَلَكَ فِي حَقِي اصْطِفًا آثِم الله عَلَو قات "كه بهتريه به كه كها جائے كه الله تعالى نے آپ كو سارى مخلو قات

میں یگانداور عدیم النظیر پایا۔ صدف امکان کو آپ جبیا موتی آج تک نصیب نہیں ہوا۔ پس اللہ تعالی نے اپنی آغوش رحمت میں آپ کو پناہ دی۔"(روح المعانی)

وَوَجَدَا كَانَ مَنَالَا فَهَدَای اس آیت كے ترجمہ میں بڑے بڑے مدعیان علم نے بری طرح تھوكر کھائی ہے اس لئے اس کواچھی طرح سجھنے کی کوشش فرمائے۔

صَالاً: ضلالت ہے اسم فاعل ہے۔ عام طور پر ضلالت کا یکی مفہوم سمجھا جاتا ہے: راہ راست ہے بینک جانا، گر اہ ہونا، عقیدہ وعمل میں غلط راستہ اختیار کرنا۔ علمائے اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ حضور سر ور عالم علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت ہے پہلے بھی اور بعد بھی عقیدہ اور عمل کی ہر بجی ہے معصوم ہے۔ حضور علیہ نے اس مشر کانہ ماحول میں عمر بسر کی، لیکن ایک لحد کے لئے بھی شرک نہیں کیا۔ زمانہ جاہلیت کی تغویات ہے حضور کا دامن ہمیشہ محفوظ رہا۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ عرب معاشرہ جس ضم کی فکری اور مامن ہمیشہ محفوظ رہا۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ عرب معاشرہ جس صم کی فکری اور غلی گر ابیوں میں جتال تھا، حضور علیہ السلام ان سے ہمیشہ بالکل منزہ اور مبر استے۔ اللہ تعالی نے اپنی عمر اس سے پہلے تہمارے نے اپنی عرباس سے پہلے تہمارے نے اپنی عرباس سے پہلے تہمارے در میان گزاری ہے۔ کیاتم اتنا بھی نہیں سمجھتے۔ سورہ النجم کی اس آیت ھا حکی تا تا ایت کی وقت کی اس آیت ھا حکی تا تا ایت کی وقت کی وقت کی گئی ہے۔ ان آیات کی موجود گی میں، تاریخ کی ائل شہادت کے باوجود صالاگا معنی گر اہ یا بحث کا ہوا کرنا خود بودی موجود گی میں، تاریخ کی ائل شہادت کے باوجود صالاگا معنی گر اہ یا بحث کا ہوا کرنا خود بودی طلالت ہے۔ (العیاذ باللہ)

علمائے تغییر نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے بہت سے اقوال بیان کئے ہیں۔ ان میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کر تاہوں:

(1) صلالت کالفظ غفلت کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے۔ لاکھینے کو کی گئے گلا کیٹنلی (2):اکٹی لاکیٹفٹ میرارب نہ کسی چیز سے غافل ہوتا ہے اور نہ کسی چیز کو فراموش کرتا ہے۔ نہ کورہ آیت میں صالاً بمعنی غافل مستعمل ہوا ہے۔ بعنی آپ قرآن اور احکام

<sup>. 1-</sup> موره يونس: 16

<sup>52:</sup> Lur-2

شرعیہ کو پہلے نہیں جانتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے آپ کو قر آن کاعلم بھی بخشااوراحکام شرعیہ کی تفصیلات ہے بھی آگاہ فرمایا۔

آى كَوْتِكُنُّ تَكُورِى الْقُرُّانَ وَالشَّرَّانِيَّةُ فَهَدَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْانِ وَشَرَّاتِهُمِ الْاِسْلَامِ

ضحاک شہرین حوشب وغیر ہاہے یہ قول منقول ہے۔ (قرطبی)

(2) جب پانی دودھ میں ملا دیا جائے اور پانی پر دودھ کی رنگت وغیرہ غالب آجائے تو عرب کہتے ہیں" ضَلَ الْکُمَاءُ فِی اللّکَبَنِ "کہ پانی دودھ میں غائب ہو گیا۔ اس استعال کے مطابق آیت کا معنی ہوگا ۔ کُنْتَ مَعْمُورًا بَیْنَ الْکُفَادِیِبَمَلّکَةً فَقَوَّاكَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ حَتَّی مطابق آیت کا معنی ہوگا ۔ کُنْتَ مَعْمُورًا بَیْنَ الْکُفَادِیبِمَلّکَة فَقَوَّاكَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ حَتَّی مطابق آیت کا معنی ہوگا ۔ کُنْتَ مَعْمُورًا بَیْنَ اللّٰهِ تعالَی اللّٰهُ تعالَی کُرے ہوئے تھے۔ پس الله تعالی نے آپ کو قوت عطافر مائی اور آپ نے دین کو غالب کیا۔

كَانَتَ شَجَرَةً فَرِيْدِكَةً فِي مَعَارَةِ الْجَهْلِ فَوَجَدُ تُكَ ضَآلًا فَهَنَّاتُ

(4) بھی تو م کے سر دار کو خطاب کیاجاتا ہے لیکن اصلی مخاطب قوم ہوتی ہے۔ یہاں بھی بھی معن ہے۔ آئی وجد قوم کے حذالا خہد کا گھ فید کے اللہ تعالی نے آپ کی قوم کو گراہ پایااور آپ کے ذریعہ سے الن کو ہدایت بخشی۔ علامہ ابو حیان اند لی اپنی تفییر میں اس مقام پر لکھتے ہیں کہ ایک رات خواب میں اس آیت کی ترکیب پر غور کر رہاتھا کہ فور آمیر ب دل میں یہ خیال آیا کہ یہاں مضاف محذوف ہے۔ اصل میں عبارت یوں ہے۔ وکہ کہ دکھ مطلق خذالا فیک کا بھر میں نے کہا کہ جس طرح والشکل القرافیة اصل میں والشکل القرافیة اصل میں والشکل القرافیة ہو مضاف ہے محذوف ہے، اس طرح والشکل القرافیة اصل میں والشکل القرافیة ہو مضاف ہے محذوف ہے، اس طرح یہاں بھی رخط مضاف

محذوف ہے۔ (البحر المحيط)

(5) حضرت جنید قدس سرہ سے منقول ہے کہ ضّاَلَاً کا معنی مُتَحَیّراً ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قر آن کریم کے بیان میں جیران پایا تواس کے بیان کی تعلیم فرمادی۔ (6) امام رازی کہتے ہیں کہ

> ٱلضَّلَالُ بِمَعْنَى الْمُحَبَّرِّكُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّكَ فِي صَلْلِكَ الْقَدِيْدِ

یعنی یہاں صلال سے مراد محبت ہے، جس طرح سورہ یوسف کی اس آیت میں ہے۔ ند کورہ آیت کا معنی ہو گا کہ اللہ تعالی نے آپ کواپئی محبت میں وار فتہ پایا توالی شریعت سے بہرہ ور فرمایا جس کے ذریعہ آپ اپنے محبوب حقیقی کا قرب حاصل کر سکیس گے۔ علامہ پانی پتی نے اس قول کو ہایں الفاظ بیان کیا ہے:

> عَالَ بَعْضُ الصُّوْفِيَةِ مَعْنَاهُ وَجَدَكَ عُجِبًّا عَاشِعًّا مُعْفِرِطًا فِي الْحُبِّ وَالْحِشِّ الْمُعْدِ الْحُبِ وَالْحِشِّقِ ... فَهَدَاكَ .... إلى وَصُلِ عَبُوْلِكَ حَثَى كُنْتَ قَالَ عَلَيْ وَصُلِ عَبُوْلِكَ حَثَى كُنْتَ قَالَ عَلَيْ وَصُلِ عَبُوْلِكَ حَثَى كُنْتَ قَالَ وَصُلِ عَبُولِ عَبُولِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَصُلِ عَبُولِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ اللهِ وَصُلِ عَنْهُ وَلِي اللهِ وَصُلِ عَنْهُ وَلِي اللهِ وَصُلِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ اللهِ وَصُلِ عَلَيْ وَاللهِ وَاللهِ وَصُلَ عَنْهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَصُلَّ عَلَيْ اللهِ وَصُلَّ عَلَيْهِ اللهِ وَصُلَّ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللهِ وَاللَّهُ اللهِ وَصُلَّ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

یعن بعض صوفیا فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کواپنی محبت اور اپنے عشق میں از حد بردھا ہواپایا تو آپ کواپنے محبوب کے وصال کی طرف رہنمائی کی یہاں تک کہ آپ قاب تقوسین او اکھ نے مقام پر فائز ہوئے۔"

علامہ آلوی نے اس آیت کے ضمن میں یہ واقعہ بھی لکھاہے کہ ایک بار حضور عہد طفولیت میں اپنے دادا جان ہے الگ ہو کر مکہ کی گھاٹیوں میں چلے گئے۔ حضرت عبدالمطلب نے بہت تلاش کیالیکن آپ نہ ملے جس ہے آپ کی بے چینی بہت بڑھ گئا اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر بارگاہ الیٰ میں فریاد کرنی شروع کر دی۔ حضور کسی گھاٹی میں گھوم رہے تھے۔ اسی اثناء میں ابو جہل اپنی او نمٹنی پر سوار ایک ریوڑ کو ہائک کر لار ہاتھا۔ اس نے جب حضور کو دیکھا تو اپنی او نمٹنی کو بٹھا دراو نمٹنی کو اٹھنے کا او نمٹنی کو بٹھا دراو نمٹنی کو اٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن او نمٹنی کو قوت گویائی بخشی اور اس نے کہا ہیا آھے تھی تو ابو جہل جران رہ گیا۔ اللہ تعالی نے او نمٹنی کو قوت گویائی بخشی اور اس نے کہا ہیا آٹھ تھی کے گوالی حقی کا اس مقتدی کے گھوالی حقی تھی اور اس نے کہا ہیا آٹھ تھی کے گھوالی حقی کی تو تو ف ایہ امام ہیں اور اس مقتدی کے گھوالی حقی تھی کے اسے بیو قوف ایہ امام ہیں اور اہم مقتدی کے گھوالی حقی کے اسے بیو قوف ایہ امام ہیں اور اہم مقتدی کے گھوالی حقی کے اسے بیو قوف ایہ امام ہیں اور اہم مقتدی کے گھوالی حقی کے اسے بیو قوف ایہ امام ہیں اور اہم مقتدی کے گھوالی حقی کی کھوالی حقی کے کہا میں کا مقتدی کے گھوالی حقی کے کہا میں کے کہا مقتدی کے گھوالی حقی کے کھوالی حقی کے کھوالی کے کہا میں کی کھوالی کے کھوالی کے کھوالی کے کھوالی کے کھولی کے کھولی کے کھوالی کے کھوالی کے کھوالی کے کھوالی کے کھوالی کے کھولی کے کھولی کے کھوالی کے کھولی کو کھولی کو کھولی کے کھولی کے کھولی کے کھولی کے کھولی کے کھولی کھولی کے کھ

پیچیے کھڑا نہیں ہواکر تا۔ اس نے ناچار آپ کو اٹھاکر آگے بٹھایا تو او نٹنی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ جس طرح اللہ تعالی نے حضرت مولیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ذریعے اپنی والدہ تک پہنچایا تھاای طرح اللہ تعالی نے اس امت کے فرعون ابو جہل کے ذریعے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کواینے جدامجد تک پہنچایا۔

خُوْعَتِيَالِ "الله وعيال والله آيت كامفهوم به بواكه الله تعالى في آب كوعيالداريايا (كيونكه سارى امت حضوركى عيال ہے) توغنى كرديايا آپ كو تنك دست يايا توغنى كرديا۔ ظاہرى غنى کی توصورت بیر تھی کہ حضرت خدیجة الكبرى رضى الله تعالی عنها نے اپنى جان، اپناسار امال حاضر کر دیااورایئے تمام رشتہ داروں کی موج<mark>ود گی</mark> میں بیداعلان کر دیا کہ بید مال اب میر انہیں بلكه ان كا ہے۔ جابيں تو ابھى تقسيم كرديں اور جابيں اينے ياس ركھيں۔ ام المومنين كے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر نے اپناسارامال و متاع حضور کی خدمت کے لئے وقف کر دیا، لیکن حقیقی غنی وہ ہے جواللہ تعالی نے بلاواسطہ ار زانی فرمائی کہ قلب مبارک کو غنی کر دیااورزمین کے سارے خزانوں کی تنجیاں مرحت فرمادیں اور کا تنات کی ہر چیز کو تابع فرمان فرمادیا۔ایک دن حضور کاشانہ اقدس میں تشریف لائے۔مسلسل فاقد کشی کے باعث شکم مبارک کمر کے ساتھ پیوست ہو گیا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت عائشہ بے تاب ہو گئیں اوران کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ شکم مبارک کو بوسہ دیااور عرض کی پارسول اللہ! ا ہے رب سے اتنا تو ما تکئے کہ یوں فاقول کی نوبت تونہ آئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے عائشہ!اگر میں جاہوں تو یہ سارے پہاڑ سونے کے بن کر میرے جلو میں چلنا شروع کر وي- كَوْشِنْتُ كَسَالِتَ مَعِي هَنِ وَالْجِبَالُ ذَهَبًا صفور كاب فقر، فقر اضطرارى نه تفا بلکہ فقراختیاری تھا۔ قاضی محمہ سلیمان منصور پوری نے خوب لکھا ہے۔

العاد فا میر بیمان مورپورن کے وب مطام گزید فقر کہ فرمال روائے ملک ابد محصت خاک ندارد ہوائے سلطانی

یعنی حضور نے فقر کو پہند فرمایا کیونکہ جس کو ملک ابد کی سر وری بخشی گئی ہو وہ مشت خاک پر حکومت کرنے کی کوئی خواہش نہیں رکھتا۔

فَأَمَّا الْيَتِيْدِيمَ فَلَا لَقُهُو آب يتم تح ، الله تعالى في الله تعالى في الله الله تعالى في الله تعالى ال

کشادہ کردیا۔اب دنیا بھر کے بیموں کے لئے آپ کی بےپایاں شفقت و محبت کادروازہ ہمیشہ کھلار ہناچاہئے۔ کسی بیتم بے نواپر سختی کرنا،اس پر غصہ ہونایااس سے بے اعتنائی کرنا آپ کو ہر گزریا نہیں۔اس بیتم پرور آقانے اپنے غلاموں کو بھی بیتم پروری کی بڑی تاکید فرمائی۔ ہر گزریا نہیں۔اس بیتم پرور آقانے اپنے غلاموں کو بھی بیتم پروری کی بڑی تاکید فرمائی۔ ایک فحض نے بارگاہ رسالت میں اپنی سنگدلی کی شکایت کی۔ حضور نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارادل فرم ہو جائے تو بیتم کے سر پردست شفقت بھیرا کرواور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ بخاری شریف میں ہے رسول اللہ علیقے نے فرمایا۔

آنَاوَكَا فِلُ الْيَتِيمُ فِي الْجَنَّةِ كَهَا تَيْنِ فَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسُطَى

"که میں اور بیتم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں . گے، پھراپنی انگشت شہادت اور در می<mark>انی انگل</mark>ی کی طرف اشارہ کیا۔"

حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اِتَّ الْیکِیّنِهُ کَا اَدُّا بُکِکَ اِهْ تَکَوْلِیُهُ کَارِّیْهُ عَدِّشُ الدَّحْمَانِ کُه جب بیتیم رو تا ہے تو خداو ندر حمٰن کاعرش لرزنے لگتا ہے۔

وَاَقَاٰ السَّارِ اِللَّهِ الْمُعَلِّمَ الْمُولِ ہے برافروختہ وہ ہوتا ہے جس کو اپنے سر ماید کے ختم ہو جانے یا کم ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ جب آپ کے رب نے آپ کو غنی کر دیا ہے اور یہ خزانے کمجی ختم ہونے والے نہیں تو پھر آپ کسی سائل کو کیوں جبر کیس یا سائلوں کی کثرت ہے تنگ دل کیوں ہوں۔ آپ کو آپ کے رب نے بے شار دولتیں اور بے حساب نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ انہیں سائل کی استعداد کے مطابق با نفتے رہیں۔ آپ کے در پر آنے والا کوئی سائل خالی نہ جائے۔

سیرت کی کتب ایسے ان گنت واقعات ہے بھری پڑی ہیں جن سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جودو کرم کا اندازہ ہو تاہے۔جو سائل در اقد س پر حاضر ہوااس کی جھولی بھر کر اسے واپس کیا گیا اور آج بھی کشور غنی کے اس تاجدار کی سخاوت کی دھوم مجی ہے۔ کوئی آئے،جو چاہے مانگے،اسے خالی واپس نہیں کیا جاتا۔

حضرت شیخ محمد عبد الحق محدث دہلوی نے کیاخوب لکھاہے:

«معلوم میشود که کار جمال بدست بمت و کرامت اوست هر چه خوامد هر کراخوامد باذن پر ور د گارخو د مید مد به به "(اشعة اللمعات، جلد 1، سند 396) اگر خیریت دنیا و عقبی آرزو داری بدرگابش بیا و هرچه میخوانی تمنا کن بدرگابش بیا و هرچه میخوانی تمنا کن

یعنی معلوم ہو تاہے کہ سب کے معاملات حضور علطہ کے دست ہمت و کرامت کے سپر دہیں۔جوچاہتے ہیں، جس کوچاہتے ہیں اپنے پر ور دگاو کے اذن سے عطافر ماتے ہیں۔ امام بخاری نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیاہے کہ حضور نے مجھی کسی سائل کے جواب میں "لا" (نہیں) نہ فرمایا۔

مَا قَالَ لَا تَظُ إِلَّا فِي نَشَهُوم كُولَا الشَّنَّةُ ثُكُ كَانَتُ لَآءُ كَا كَعُدُ

یعن حضور نے لا مجھی نہیں کہاسوائے کلمہ شہادت کے۔اگرید کلمہ شہادت نہ ہو تا تو حضور کی"نہ" بھی ماں ہوتی۔

ترندی شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ بحرین ہے نوے ہزار درہم آئے۔ حضور علیقہ نے محد میں ایک چٹائی بچھا کران کاڈ چیر نگادیا۔ نماز فجر اداکرنے کے بعدان کو ہانٹناشر وع کیا اور ظہر تک ایک در ہم بھی باتی ندرہا۔ جب سب در ہم بانٹ دیئے گئے تو اتفا قا ایک سائل آگیا۔ حضور نے فرمایاب تو کوئی چیز باقی نہیں رہی۔البت تم سی د کا ندار کے پاس چلے جاؤاور حمہیں جس چیز کی ضرورت ہے اس سے لے لواور اسے کہو کہ وہ میرے نام لکھ دے۔ میں اس کی قیمت ادا کردول گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت تھے۔ عرض کرنے لگے یار سول اللہ! آپ اتنی زحت کیوں گوار اکرتے ہیں کہ قرض لے کر سائل کو دیتے ہیں۔اللہ تعالی نے آپ کواس کامکلف تو نہیں کیا۔ حضور کوبیات پندنہ آئی اور رخ انور پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ ایک انصاری بھی اس وقت بارگاہ اقدس میں حاضر تھا۔ اس نے عرض كيا النيق ولا تعشق من ذي العُماش إقلالًا الاسك بيار رسول! بوريغ خرج فرمایا یجے اور عرش والے پر وردگارے قلت کاخوف مت سیجے۔ یہ سن کر حضور خوشی ہے ہنس پڑے۔ چہرہ مقدس پھول کی طرح شگفتہ ہو گیا۔ ارشاد فرمایا کہ ، مر ابہمیں طریق امر فر مودہ اند۔ یعنی میرے رب نے مجھے یہی تھم دیا ہے۔ (تفییر عزیزی) وَالمَّا مِنعُمَةِ وَيَلِكَ فَحَدِيَّ فَاللَّهُ تَعَالَى اللَّهِ بندے يرجو فضل وكرم فرمائ اسكاذ كراوراس كاظهاريمى شكرب- وَالشَّدُّهُ فِينِعِواللهِ وَالْإِعْتِدَافُ بِهَا شُكُو ﴿ (قرطبى) اس آیت میں نعمت ہے مراد کو نسی نعمت ہے؟علامہ آلوی فرماتے ہیں۔

وَالظَّاهِمُ اَنَّ الْكُوَادَ بِالنَّعُمَةِ مَا آفَاضَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى بَيِيم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ واللهِ وَسَلَّمَ مِنْ فُنُونِ النِّعَدِ التَّيْ مِنْ وَمَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ واللهِ وَسَلَّمَ مِنْ فُنُونِ النِّعَدِ التَّيْ مِنْ

جُمْلَتِهَا مَاتَقَتَامَ- (1)

" یعنی اس نعمت سے مرادوہ گونا گول نعمتیں ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے نبی کریم علی پر فرمائی ہیں جن میں سے چندوہ ہیں جن کاذ کر ابھی ابھی ہو چکاہے۔"

چنانچہ سرور کون و مکال، فخر زمیں و زمال، علی ان انعامات کا ذکر و اظہار اکثر فرمایا کرتے جن سے آپ کے رب کریم نے آپ کو ہڑی فیاضی سے نواز اہے۔ بے شار احادیث میں سے صرف ایک خدیث س لیں۔ ایمان تازہ ہو جائے گا:

> عَنْ إِنْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَا سَيْدُ وُلْدِ الدَّمَ رَيُومَ الْفِيّامَةِ وَلَا فَخُرُ- وَبِيدِي إِذَا وَ الْمُمْدِ وَلَا فَخُرَ- وَمَامِنْ نَبِي كَوْمَيِنِ الدَّمُ وَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا عَمْدَ لِوَآتِي مَوَانَا أَوْلُ مَنْ تَمْتَقَ عَنْهُ الْاَرْضُ وَلَا فَخُرَ-

"دعفرت الوسعيد كہتے ہيں كه رسول الله على فريد نہيں كه ربابلكه
دن اولاد آدم كاسر دار ميں ہوں گا۔ يہ بات ميں فخريد نہيں كه ربابلكه
حقيقت كا اظہار ہے۔ اس روز حمد كا پر چم ميرے دست مبارك ميں
ہوگا۔ يہ بات ميں فخريد نہيں كه ربابلكه حقيقت كا اظہار ہے۔ اس دن
تمام نبى، آدم عليه السلام اور الن كے علاوہ جتنے ہيں سب كو ميرے پر چم
کے ينچ پناہ ملے گی اور قيامت كے دن سب سے پہلے زمين سے ميں
باہر آؤل گا۔ يہ بات فخريد نہيں كه ربابلكه اظہار حقيقت ہے۔ "
مولانا ثناء الله يانى بنى رحمته الله عليه اس مقام پر لكھتے ہيں:

وَمِنَ هٰذَا الْقَبِيْلِ مَاقَالَ الشَّيْخُ عُفِي التِيْنِ عَبُدُ الْقَادِرِيَثِيَ اللهُ عَنْهُ:

وُكُلُّ وَلِيَّ لَهُ قَدَمُّ قَالِقٌ عَلَى قَدَمِ النَّبِيَ بَدُرِالكَّمَالِ

وَ تَوْلُهُ قَدَرِي هَٰذِهِ عَلَى رَقَبَةِ كُلِّنَ وَلِيِّ اللَّهِ

' یعنی حضرت شیخ معین الدین عبد القادر جیلانی رضی الله عنه کے ارشادات ای قبیل ہے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہر ولی کا اپنا اپنا مقام ہو تا ہے اور میں حضور کے نقش قدم پر ہوں جو کہالات صوری اور معنوی کے ماہ چہار دہم ہیں۔ نیز آپ کا بیدار شاد کہ میر اید قدم ہر ولی الله کی گردن برے۔

ای طرح حضرت مجدد صاحب نے اپندارج قرب کاجوذ کر کیاہے اور اپنے آپ کو مجد داور قیوم کہاہے، یہ اقوال بھی اسی زمرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔

فَمَنُ الْكُرَعَلَى مَا هَوُ لَآءِ الرِيِّجَالِ فِي مِثْلِ هَٰذِي الْمُقَالِ ثَكَانَهُ

أَنكُرَهٰذِهِ الْلاَيَةَ الكَرِنْيكَ مِنَ اللهِ ذِي الْجَلَالِ (1)

"جو شخص ان اعاظم رجال کے ان ارشادات کا انکار کرتا ہے اور زبان طعن در از کرتا ہے وہ گویااللہ تعالیٰ کی اس آیت کا انکار کرتا ہے۔"

ہر نعمت کا شکر واجب ہے اور شکر کاطریقہ بیہ کہ اس نعمت کو منعم کی رضامیں صرف کیا جائے۔ نعمت مال کا شکر بیا ہیے کہ وہ اللہ تعالی کے راستے میں خلوص نیت کے ساتھ اے خرج کرے۔ صحت کی نعمت کا شکر بیا ہے کہ فرائض کو اداکرے اور گناہوں سے مجتنب رہے اور علم وعرفان کی نعمت کا شکر بیا ہیے کہ جاہلوں کو علم سکھائے اور گم کر دہ راہوں کو راہ راست پر گامزن کرے۔

حضرت شاہ عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ نے اس سورت کا ایک مجرب خاصہ ذکر فرمایا ہے۔ آپ لکھتے ہیں:

> "اگر کوئی چیز گم ہوجائے تواس سورت کوانسان سات بار پڑھے اور اپنے سر کے اردگر دانگشت شہادت کھیر تارہے۔ جب سات بار پڑھ چکے تو کے۔ آصبہ حُت فِی آکمان اللہ واکمسینت فِی چوادِاللہ اکمسینت فِی اُکمان اللہ واکمسیحت فِی جوادِ اللہ ۔ خواندہ دستک زند۔ اور

> > تالى بجائے۔"(2)

1- تغییر مظبری 2- تغییر مزیزی

نَ وَالْقَلْمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ٥ مَا آنْتَ بِنِعُمَةِ رَبِّكَ بِمَعْبُنُونِ ٥ وَإِنَّ لَكَ لَاكْجُرًّا غَيْرَمَمْنُونِ أَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْفِرُونَ ﴾ مِأَيِّتُكُوالْمَفْتُونَ ۞ إِنَّ زَلْكَ هُوَاعْلَوُ بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهُ وَهُوا عَلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوْالوَنْنُونَ فَيْنُ هِنُونَ ٥ وَلَا تُطِعُ كُلَّ حَلَّانٍ مَعِينِ ٥ هَمَازِمَشَاء كَانَمِيْمِ فَمَنَاء اللَّهُ لَيْمُعُتَدِ الْثَيْمِ فَعُلَّا الْعُدُ ذلك زنيوة أَتْ كَانَ ذَامَالِ وَبَنِيْنِ أَلِاذًا تُتُلَى عَلَيْهِ النُتُنَا قَالَ استاطِيْرُ الْاَقَلِيْنَ ٥ سَنْسِمُهُ عَلَى الْمُخْرِطُومِ (1) "كَدَ فتم إ قلم كى اور جو كچھ وہ لكھتے ہيں، آپ اينے رب كے فضل ہے مجنون نہیں ہیں۔اور یقیناً آپ کیلئے ایسااجر ہے جو مجھی ختم نہ ہو گا اور بیشک آپ عظیم الثان خلق کے مالک ہیں۔ عنقریب آپ بھی د يكھيں گے اور وہ بھى د مكي ليس كے كه تم ميں سے (واقعى) مجنون كون ہے۔ بینک آپ کارب خوب جانتا ہے ان کوجواس کی راہ سے بہک گئے ہیں اور انہیں بھی خوب جانتاہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ پس آپ بات نہ مانیں (ان) جھٹلائے والوں کی۔وہ تو تمناکرتے ہیں کہ کہیں آپ زی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ اور نہ بات مانے کسی (حجوثی) فتمیں کھانے والے ذلیل مخض کی جو بہت نکتہ چین چغلیاں کھا تا پھر تا ہے۔ سخت منع کرنے والا بھلائی ہے ، حد ہے بڑھا ہوا، بد کار ہے۔ اکھڑ مزاج ہے،اس کے علاوہ بداصل ہے (بدغروروسر کشی)اس لئے کہ وہ مالداراور صاحب اولاد ہے۔ جب پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے ہماری آیتی تو کہتاہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ ہم بہت جلداسکی سونڈیر داغ لگائیں گے۔"

ن ، حروف مقطعات میں سے ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول مکرم کے در میان راز ہیں اور اولیائے کاملین کوان کاعلم بارگاہ رسالت سے ارزانی ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور توجیہ بھی قابل غورہے جوسید شریف جرجانی رحمتہ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔وہ اپنی کتاب"العریفات" میں لکھتے ہیں۔

> اَنُوْنُ ، اَلْفِلُمُ الْوِجْمَا لِيُّ يُوِيْدُ بِرِالدَّوَاةَ فَإِنَّ الْحُرُوْفَ الَّيِّيِّ هِيَ صُورُ الْعِلْمِ مَوْجُوْدَةً فِي مِدَادِهَا إِجْمَالًا وَفِي َقُلِم تَعَالَىٰ نَ وَالْقَلَمِ ، هُوَالْعِلْمُ الْوِجْمَالِيُّ فِي الْحَضَّرَةِ الْاَحَدِيَّيَةِ وَالْقَلَمُ حَضْرَةُ التَّفْصِيلِ -

النون ہے مراد دوات ہے جو علم اجمال سے عبارت ہے، کیونکہ حروف جو علم کی صور تیں ہیں بالا جمال اس میں موجود ہیں اور (ن و الْفَلَمِ) میں ن سے مراد علم اجمالی ہے جو مر تبہ احدیث میں ہوتا ہے اور الْفَلَمِ تفصیل کام تبہہ۔وَاق: قتم کے لئے ہے۔ الْفَلَمِ سے بعض حضرات نے وہ قلم مراد لیا ہے جس نے امر اللی سے تقادیم عالم کولوح محفوظ میں تحریر کیا۔ جس کی ماہیت سے اللہ تعالیٰ بی آگاہ ہے۔ اکثر علماء کی رائے بیہ ہے کہ الْفَلَمِ سے مراد جس قام ہو اور ای کی قتم کھائی جارہی ہے۔ علوم و فنون، نظریات و افکار کی تعلیم اور اشاعت میں بے شک زبان کی قب بیانیہ کابڑا حصہ ہے لیکن اس کی افادیت زمان و مکان کی حد بندیوں میں محصور ہے۔ قلم، ایک ایبا آلہ ہے جو زمان و مکان کی مسافتوں کو تسلیم نہیں کر تا۔ وہ گزشتہ صدیوں کے علوم و فنون سے حال و مستقبل کوروش کر تا ہے اور دور در از کر تا۔ وہ گزشتہ صدیوں کے علوم و فنون سے حال و مستقبل کوروش کر تا ہے اور دور در از علاقوں میں پیدا ہونے والے اولوالعزم حکماء و فضلا کے افکار و نظریات کو دنیا کے گوشہ علی قول میں پیدا ہونے والے اولوالعزم حکماء و فضلا کے افکار و نظریات کو دنیا کے گوشہ کوشہ تک پہنجاتا ہے۔

قرآن تحکیم، جوعلم و تحکمت کی برتری کا علمبردارہ، جس نے آدم خاکی کی عظمت کا رازاس بات کو قرار دیا ہے کہ اس کا سینہ علوم و فنون کا تخیینہ تھا، کوئی مخلوق حتی کہ نوری فرشتے بھی اس کی ہمسری کادعوی نہیں کر سکتے ،اس لئے قرآن کریم نے قلم جوعلم کی نشرو اشاعت کا موثر اور بے مثال ذریعہ ہے اس کی جلالت شان کو ظاہر کرنے کے لئے اس کی اشاعت کا موثر اور بے مثال ذریعہ ہے اس کی جلالت شان کو فلاہر کرنے کے لئے اس کی قتم کھائی تاکہ اس قرآن کریم کے مانبخ والے قیامت تک تحکمت و دائش کے کاروال کی قیادت کرتے رہیں۔اس کے حصول کے لئے پہیم جدو جہد ہے اکتانہ جائیں اور دنیا کے گوشہ کو اس کی روشنی سے منور کرنے کے لئے اپنی ہر امکانی کو شش کریں۔ صرف قلم کی قتم کھاکر اس کی عزت افزائی نہیں کی گئی بلکہ دیما کی قشم کھاکر اس کی عزت افزائی نہیں کی گئی بلکہ دیما کیستا کے قان جواہر

پاروں کی بھی قتم کھائی گئی ہے جو نوک قلم سے صفحہ قرطاس کی زینت بنتے ہیں۔اس طرح ان کی شان کو بھی دوبالا کر دیا۔

مًا أنْتَ بنِعْمَةِ رُبِّكَ بمَحْنُون به جواب فتم ب- كفار ومشر كين، حضور سرور عالم علی پر جنون کا بہتان لگاتے تھے۔ان کے اس جھوٹے الزام کی تردید خود خالق دوجہال فتم اٹھا کر کررہا ہے۔ فرمایا فتم ہے قلم اور دھا تیشطودن کی۔اس میں اس امر کی طرف بھی -اشارہ ہے کہ جس ذات یاک کے بارے میں یہ ایسی لغو باتیں کرتے ہیں، وہ تو ایسی ستودہ صفات ہت ہے کہ قلم کواس کی تعریف و ثنائے فرصت نہ ملے گی۔ وہی تحریریں علمی دنیا کے لئے باعث عز وافتخار ہوں گی جن میں اس محبوب دلر با کاذکریاک ہو گا۔اس پر تواس کے رب نے فضل و کرم فرمایا ہے۔اس کے روئے زیباکود کھے کر آئکھیں روشن ہوتی ہیں، اس کی حکمت بھری باتیں س کر دلوں کے ویرانوں میں بہار آجاتی ہے۔ بدبخت، اس کی صحبت میں بل برابر بینیس تو انہیں ابدی سعادت کا تاج پہنا دیا جاتا ہے۔ اس کے نام مبارک پرجولوگ اپناسر کثاویتے ہیں انہیں حیات سرمدی سے سر فراز کر کے شہاوت کے منصب عالى پر فائز كياجاتا ہے۔ ہر جيائى، ہر صداقت كے لئے اس كا قول و فعل شاہد عادل تشليم كيا جاتا ہے۔خود سوچو، جس كا خلق، عظيم ہو، جس كا علم، بيكرال ہو، جس كا كلشن حکمت سدا بہار ہو، جس کی بر کات بے شار اور خوبیاں ان گنت ہوں، جس کی فصاحت و بلاغت کاد نیا بھر میں کہیں جواب ہی نہ ہو، کیااس کو مجنون کہنار واہے؟ جواس مرقع زیبائی و دلبری کو مجنون کہتا ہے اس سے برادیوانہ،اس سے برایا گل کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت علامه عارف ربانی اساعیل حقی رحمته الله علیه اس آیت کاایک دوسر المفهوم : *کرکرتے ہی*ں:

وَفِ التَّأُولِلاتِ النَّعُمِيتَةِ مَا النَّا الْآلِدِ النَّعُمِيَةِ مَا الْآلَالِ الْآلَالِ الْآلَالِ الْآلَالِ الْآلَالِ الْآلَالِ الْآلَالِ الْآلَالِ الْآلَالُولَ الْآلَالُولَ الْآلَالُولَ الْآلَالُولَ الْآلَالُولَ الْآلَالُولَ الْآلَالُولَ الْآلَالُولَ الْآلَالُولَ الْآلَالُولُ الْآلَالُولُ الْآلَالُولُ الْآلَالُولُ الْآلَالُولُ الْآلَالُولُ الْآلَالُولُ الْآلَالُولُ الْآلَالُولُ اللَّاكَانَ وَخَلِيمُ اللَّاكَانَ وَخَلَالُهُ اللَّاكَانَ وَمَا لِيكُولُ اللَّاكَانَ وَمَا لِيكُولُ اللَّاكَانَ وَمَا لِيكُولُ اللَّاكَانَ وَمَا لِيكُولُ اللَّالَالُولُ اللَّالَةُ اللَّالُةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالُولُ وَمَا لِيكُولُ اللَّالَةُ اللَّالُولُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّالَةُ اللَّالُولُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّلِيلُولُ اللَّالُولُ اللَّالَةُ اللَّالِيلُولُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ الْمَالِكُولُ اللَّلِيلُولُ اللَّالُولُ الْمُعَالُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُانُ الْمُلْكُانُ الْمُلْكُانُ الْمُلِلْلُولُولُ اللَّلِلْكُولُ الْمُلْكُانُ الْمُلْكُانُ الْمُلْكُالُ الْمُلْكُانُ الْمُلْكُانُ الْمُلْكُانُ الْمُلْكُانُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُانُ الْمُلْكُانُ الْمُلْكُانُ الْمُلْكُانُ الْمُلْكُانُ الْمُلْكُانُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُانُ الْمُلْكُانُ الْمُلُولُ اللَّالِيلُولُ الْمُلْكُانُ الْمُلْكُانُ الْمُلْكُانُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُانُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُولُ الْلِلْلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ

"تاویلات جُمیه میں ہے کہ مجنون کامعنی مستور ہے۔ آیت کامعنی ہے ہو اے حبیب!اللہ تعالی کی نعمت ہے آپ پر جوازل میں ہو چکایا جوابد تک ہونے والا ہے وہ مستور و پوشیدہ نہیں۔ کیونکہ مجنون، جن ہے ہوار اس کامعنی پر دہ ہے اور جن کو بھی جن اس لئے کہاجا تا ہے کہ وہ انسانوں کی آنکھوں ہے چھپا ہوا ہو تا ہے۔ بلکہ آپ جو پچھ ہو چکااس ہے بھی واقف ہیں اور جو ہوگااس ہے بھی خبر دار ہیں اور حضور کے اس علم کامل پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ حضور عقیقہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپناوست قدرت میرے دو کندھوں کے در میان رکھا۔ اللہ تعالی نے اپناوست قدرت میرے دو کندھوں کے در میان رکھا۔ میں نے اس کی ٹھنڈک کواپ سے میں پایا۔ پس میں نے ماکان وہا کیون میں نے ماکان وہا کیون

یہ اس حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے جو امام ترندی نے روایت کی ہے اور اس کی سند کے بارے میں لکھاہے۔

حَسَنَ صَرِحْيَةٌ فَسَالَتُ مُحَتَّلَ بَنَ السُلْعَيْلَ الْبُعَارِيَّ مِنَ هٰذَا الْمُعَالِينَ مِنْ هٰذَا

"امام ترندی نے کہا کہ یہ حدیث حسن تعجیج ہے۔ میں نے اس حدیث کے متعلق امام بخاری سے دریافت کیا تو انہوں نے فرملیا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔"

قرات کے اس بارگرال کو جس خوبی اے حبیب! نبوت کے اس بارگرال کو جس خوبی ہے

آپ نے اٹھایا ہے، میرے دین کی تبلیغ واشاعت میں جس استقامت اور عزیمت کا مظاہر ہ

آپ نے کیا ہے، میری مخلوق کے قلوب واذہان کو میرے نور توحید ہے جس طرح آپ نے روشن کیا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں۔ یہ آ فقاب صدافت ابد تک در خشال و تابال ہی

رہے گا۔ توحید کے یہ دل نشین نغے بلند ہوتے ہی رہیں گے۔ قیامت تک آنے والے انسان اس سے فیض یاب ہول گے۔ اس لئے آپ کا اجر بھی ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ یہ سلسلہ بھی منقطع نہ ہوگا۔ مقدوق مَقطع ہونا۔

ملسلہ بھی منقطع نہ ہوگا۔ مقدوق مَقطع ہونا۔

کوانک کھکلی خواج عظیمے خالق کی زبان، اپنی تخلیق کے شاہکار کی توصیف فرمار ہی

ہے۔اس سے پوری طرح لطف اندوز ہونے کے لئے آپ کوذراصبر سے کام لینا ہوگا۔اس آیت کاہر کلمہ اپنے اندر معانی و معارف کی ایک دنیا لئے ہوئے ہے،اس لئے ہر کلمہ کا دفت نظر سے مطالعہ کرنا پڑے گا۔ شاید لطف خداوندی پر دے کو سر کا دے اور شاہد معنی کی ایک جھلک نصیب ہوجائے۔

پہلے یہ سیجھے کہ خلق کس کو کہتے ہیں۔امام فخر الدین رازی اس کی تشریق کرتے ہوئے
ر قسطراز ہیں: الدخلق ملکہ فقسانیۃ کیہ ہوئے علی المعتصوف ہا الدہ شیائ ہیں۔
الجیمیلة و یعنی خلق، نفس کے اس ملکہ اور استعداد کو کہتے ہیں کہ جس میں وہ پایا جائے، اس
کے لئے افعال جملہ اور خصال حمیدہ پر عمل ہیر اہونا آسان اور سہل ہو جائے۔ (کبیر)
پر فرماتے ہیں کی اچھے اور خوبصورت فعل کا کرنا الگ چیز ہے، لیکن اس کو سہولت اور
آسانی ہے کرنا الگ چیز ہے۔ کوئی کام خلق اسی وقت کہلائے گا جب اس کے کرنے میں
تکلف ہے کام لینے کی نوبت نہ آئے۔ (کبیر) یعنی جس طرح آ تکھ بے تکلف دیکھتی ہے،
تکلف ہے کام لینے کی نوبت نہ آئے۔ (کبیر) یعنی جس طرح آ تکھ بے تکلف دیکھتی ہے،
کان بے تکلف سفتے ہیں، زبان بے تکلف ہولتی ہے اس طرح سخاوت، شجاعت، حیا، حق
گوئی، تقویٰ وغیرہ تجھ سے کسی تر دواور تو قف کے بغیر صدور پذیر ہونے گئیں تواس وقت
ان امور کو تیر سے اخلاق شار کیا جائے گا۔

عَظِيْدٌ بہت برا۔ علامہ آلوی لکھتے ہیں۔ آی لا یک بات عظیم کہتے ہیں۔

المحلوق میں ہے جس کی سر عت رفاریاعزم بلند کو کوئی نہ پاسکے، اے عظیم کہتے ہیں۔

علی : استعلاء کے لئے ہے یعنی کسی پر حاوی ہونے، چھا جانے اور قابو پالینے کے معنی میں استعال ہو تا ہے۔ آیت یوں نہیں ہے۔ وَاِنَّ لَلگَ خُلُقاً عَظِیْماً بلکہ وَانگَ لَک کُلگَ عُلْقاً عَظِیْماً بلکہ وَانگُ لَک کُلگ عُلْقاً عَظِیْماً بلکہ وَانگُ لَک کُلگ عُلْقاً عَظِیْما بلکہ وَانگُ کُلگ کُلگ عُلگ کُلگ عُلگ اِن ہوں ہے۔ مقصد بیہ کہ اخلاق جمیدہ اور افعال پندیدہ پر حضور عظیما کا ابور شہوار ہیں۔ یہ سب زیر فرمان ہیں۔ یہ سب مرکب ہیں، حضور عظیما ان کے راکب اور شہوار ہیں۔ اس لئے حضور عظیما کو ان امور کیلئے کسی تکلیف اور بناوٹ کی ضرورت نہیں۔ آ قاب ذات محمدی کم دیا و گان مالات احمدیہ کی کر نیں خود بخود پھو ٹتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالی نے محمدی حکم دیا و گان مالات احمدیہ کی کر نیں خود بخود پھو ٹتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اللہ تعالی کے مقال کو کہ ہیں کم لوگوں سے نہ کسی آجرکا مطالبہ کر تا ہوں اور نہ میں تکلف اور بناوٹ کرنے والوں میں ہے ہوں۔

اتک نعی خونی عظیم فرماکر بتادیا که حضور علی کی دات تمام کمالات کی جامع ہے۔ وہ کمالات جو پہلے نبیوں اور رسولوں میں متفرق طور پر پائے جاتے تھے، وہ مجموعی طور پر اپنی تمام جلوہ سامانیوں اور اپنی جملہ رعنائیوں کے ساتھ اس دات اقد س واطهر میں موجود ہیں۔ شکر نوح، خلت ابر اہیم، اخلاص موئی، صدق اساعیل، صبر یعقوب، تواضع سلیمان علیم الصلاۃ والسلام سب یہاں جمع ہیں۔

حسن بوسف، وم عيسى، يد بيضا دارى آنچه خوبال جمه دارند تو تنها دارى امام شرف الدين بوصرى في اين مخصوص انداز من كياخوب فرمايا -فَاقَ النَّهِ بِنَ فِي حَدِّقَ وَفَيْ حُدِيًّ مَا كُولُا مُولُا فِي عِلْمِو وَلَا كُورُم

فَاقَ النَّبِينَ فِي خَلْقٍ كَوْ خُلُقُ مَكُولِكُمُ الْوَهُ وَلَا كُومُ مَا اللَّهُ مِنْ عِلْمِ وَلَا كُرَمِ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضُلِ مُمْ كُواكِبُهُا يُظْهِرُنَ ٱلْوَادَهَا لِلنَّاسِ فِي الظَّلْمِ (1)

یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسّلام اپنی ظاہری شکل وصورت اور سیرت واخلاق کے اعتبار سے تمام انبیاء سے برتر ہیں۔ کوئی نبی آپ کے مقام علم اور شان کرم کے قریب بھی نبیں پہنچ سکتا۔ حضور کی ذات بزرگی کا آفتاب ہے۔ سارے انبیاء آپ کے ستارے ہیں اور وہ انبیاء اپنے عہد میں حضور کے انوار اور تابانیوں کو ظاہر کرتے رہے ہیں۔

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے جب کی نے خلق مصطفوی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مختصر اور جامع جواب دیا۔ گان حکمفے الفولات حضور کا خلق محلور کا خلق قر آن تھا۔ یعنی جن محاس اوصاف اور مکار م اخلاق کو اپنانے کا قر آن نے حکم دیا ہے حضور ان سے کمال درجہ متصف تھے اور جن لغو با توں اور فضول کا موں ہے بچنے کی تر غیب دی ہے، حضور ان سے پوری طرح منز ہو مبر اتھے۔ ایک دوسرے مختص نے جب یہی سوال کیا توام المومنین نے فرمایا سور والمومنون کی پہلی دس آیتیں پڑھ لو۔ ان میں ہی حضور کے خلق کی صحیح تصویر ہے۔

کی صلیح تصویر ہے۔ محمد بن تحکیم ترندی قدس سرہ فرماتے ہیں : "بچے خلق بزرگ تراز خلق محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام نبودہ چہ زمشیت خود

دست بازداشت وخودراكلي باحق گزاشت."

1- فيخشر ف الدين اليوميري، " تعيده برده شريف"، تاج كميني لا بور، (س)، جلد 10، صفح. 13

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خلق ہے کسی کا خلق اعلیٰ نہیں کیونکہ حضور اپنی مرضی
اور مشیت ہے دستکش ہو گئے اور اپنے آپ کو کلیتۂ حق تعالیٰ کے سپر دکر دیا۔
امام قشیر ی کاار شاد ہے: "نہ از بلا منحرف شدونہ از عطامنصرف گشت" (روح البیان)
یعنی نہ آلام و مصائب کے باعث شاہر حقیقی ہے منہ موڑ ااور نہ جود و عطاہ دامن مجر لینے
کے بعد اس ہے بے دخی برتی۔

حضرت جنید بغدادی رحمته الله علیه کی رائے ملاحظه مو:

سُمِيَّ خُلُقُهُ عَظِيمًا لِآتَهُ لَعُ تِكُنَّ لَهُ هِمَّةٌ سُوى اللهِ تَعَالَىٰ

حضور کے خلق کو عظیم اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالی کے بغیر حضور کی کوئی خواہش نہ تھی۔ (قرطبی)

حضرت حمان بن ثابت رضی الله تعالیٰ عند نے کیاخوب ترجمانی کی ہے۔

لَهُ هِمَدُّ لَامُنْتُهُ لِكِبَادِهَا وَهِتَتُهُ الصُّغُرَّى آجَكُ مِنْ الدَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ المُعَالِكَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

"حضور نی کریم علی کی ہمتیں اور حوصلے بے شار ہیں۔ جوان میں سے بڑے حوصلے ہیں ان کی توحد ہی نہیں۔ حضور علی کی چھوٹی سے چھوٹی

ہمت اور حوصلہ زمانہ سے بزرگ و بر تر ہے۔"

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کاارشاد گرامی ہے۔ آ تیبیٹی دیتی تادیمینا اللہ تعالیٰ نے مجھے لدب سکھایااوراس کاادب سکھانا بہت خوب تھا۔

جب عبد کریم کامؤدب، مر بی اور معلم خود رب العالمین ہے تو پھراس تلمیذار شد کے حسن ادب، حسن تربیت اور کمال علم کا کون انداز ہ لگا سکتا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ ہیں نے لگا تارہ سمال حضور کی خدمت کی۔
حضور نے مجھے بھی اف نہیں کہا۔ جو کام میں نے کیااس کے متعلق بھی یہ نہیں فرمایا کہ
تو نے کیوں کیااور جو کام نہیں کیااس کے متعلق بھی نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں کیا۔ حضور
میلیفی حسن وجمال ہیں بھی تمام لوگوں سے برتر تھے۔ میں نے کسی اطلس یاریشم کو حضور کی
متعلیوں سے زیادہ نرم نہیں پایا۔ کوئی مشک، کوئی عطر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پینے سے
زیادہ خو شبودار میں نے نہیں سو تھھا۔

شاہ خوباں علی صرف خود ہی ہر کمال، ہر جمال کے پیکرر عنااور تصویر جمیل نہ تھے بلکہ

اپ نیاز مندوں کو بھی ان نعمتوں ہے مالا مال کر دیا۔ ان کی ایسی تربیت فرمائی کہ آنے والی نسل انسانی کے لئے ووالی دل کش نمونہ بن گئے۔ بے شار ارشادات نبوی میں ہے صرف چند آپ بھی سنے جن میں صحابہ کرام کواخلاق حسنہ کی تلقین فرمائی گئے ہے۔ عن میں صحابہ کرام کواخلاق حسنہ کی تلقین فرمائی گئے ہے۔ عن آپ کھی اللہ میں میں اللہ می

عَنَ اِيَ ذَرِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّيْ اللهُ صَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّيْ اللهُ عَلَيْهُ مَا كُنْتُ وَالتَّيِمِ السَّيِيعَةُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَالنَّاسَ عِنْ أَيْ حَسَين -

"حضرت ابو ذرر صنی اللہ عند کہتے ہیں کہ حضور کریم علی نے فرمایا اے ابو ذرائم جہاں بھی ہو اللہ تعالی ہے ڈرتے رہو۔ کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے فور أبعد نیکی کرو۔ وہ نیکی اس گناہ کو مثادے گی۔ اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق ہے پیش آیا کرو۔"

عَنْ آبِ اللَّ ذُوْ آءِ رَضِى اللهُ عَنْ دُانَ النَّيِّ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ قَالَ مَا مِنْ شَى وَ اَنْفَلُ فِى مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنِ قَالِنَ اللهُ تَعَالَى كُنْمُ فِعُ لَفَاحِشَ الْبَهُ تَعَالَى كُنْمُ فِعُ لِفَاحِشَ الْبَهُ تَعَالَى كُنْمُ فِعُ لِفَاحِشَ الْبَهُ تَعَالَى كُنْمُ فِعُ لِفَاحِشَ

'' فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن خلق سے زیادہ وزنی اور کوئی چیز نہ ہوگی اور اللہ تعالی فخش کلام کرنے والے بد زبان سے <sub>.</sub> بغض رکھتاہے۔''

وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ سَلَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ سَلَمَ يَعُولُ اللهُ مَا مِنْ حُنُولُ اللهُ مَا مِنْ حُنُولُ الْمُنْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَصَالَعْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَصَالَعْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَصَالَعْهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

"فرملیا میزان عمل میں جتنی چیزیں رکھی جائیں گی،ان میں حسن خلق زیادہ وزنی ہوگا۔انسان اپنے اخلاق کے باعث اس درجہ پر فائز ہوتا ہے جو رات بھر ذکر اللی میں کھڑے رہنے والے اور عمر بھر روزہ رکھنے والے کو نصیب ہوتا ہے۔" عَنْ جَابِرِ رَفِينَ اللهُ تَعَالَى عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْ جَابِرِ رَفِينَ اللهُ تَعَالَى عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْ أَخَيْدُ وَاقْرَبِكُومِ مِنْ أَخَيْدُ أَنَّ وَاقْرَبِكُومِ مِنْ أَخَيْدُ أَنَّ وَاقْرَبِكُومِ مِنْ أَخَيْدُ أَنَّ وَالْمُ مَنْ فَالْكُورُ وَالْمُعَلِّمُ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ

"حضرت جابرے مروی ہے حضور نے فرمایا میرے نزدیک تم میں اسب سے زیادہ محبوب اور روز قیامت تم میں مجھ سے سب سے زیادہ قرمایا میر سے قریب دہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے پھر فرمایا میر سے نزدیک تم میں سب سے زیادہ ناپندیدہ اور قیامت کے دن تم میں سے مجھ سے سب سے زیادہ دور بیبودہ با تیں کرنے والے، زبان دراز اور متفیقون ہوں گے۔ عرض کیا گیایار سول اللہ! پہلے دو لفظوں کا مطلب اور متفیقون ہوں گے۔ عرض کیا گیایار سول اللہ! پہلے دو لفظوں کا مطلب ہے۔ فرمایا متکبر لوگ۔"

الله تعالی اپنے محبوب کریم علی کے طفیل ہمیں بھی اخلاق حسنہ کی نعمت سے سر فراز فرمائے آمین ثم آمین!

اب ان آیات طیبات کاذکر کیاجارہاہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم علیہ ہے۔ پر اپنے لطف واحسان اور تکریم واحتر ام کاذکر فرمایا ہے۔ ظاہ ٥ مَآ اَنْزُلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْانَ لِتَسَتَّقَفَى

"طَاهَا مِن اَبْرِاہِم نِے آپ پریہ قرآن کہ آپ مشقت میں پڑی "
شطاها میں اتاراہم نے آپ پریہ قرآن کہ آپ مشقت میں پڑی "
تشر تک: "قبیلہ عکل اور قبیلہ عک میں طاہ کا معنی یَا رَجُلُ لیعنی اے فخص۔ حضرت
عبداللہ بن عمروے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قبیلہ عک میں طاہ بمعنی یا حبیبی (اے
میرے حبیب)استعال ہوتا ہے۔ "
بعض ماں سے زب سے میں حین مع

بعض علاء کے نز دیک بیراساء حسنیٰ میں ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ حضور رحمت عالمیان علیہ کا سم مبارک ہے۔ بعض کے نزدیک طا، طہارت اور ھا، ہدایت کیلئے بطور رمز ذکر ہواہے اس کا معنی ہے۔ کیا تکا پھڑا چن الذُّ نُومِی یا ھا<mark>دِی اللّٰ</mark> فَاللّٰ عَلَاّ مِراللّٰهُ عَلَاّ مِرالْعَنْ بُومِی

"اے گناہوں ہے پاک اور اے خلق خدا کے راہنما۔"(القرطبی) علامہ نظام الدین نبیثالوری نے اپنی تغییر میں ایک اور لطیف تو جیہ کی ہے وہ فرماتے ہیں۔

> وَقِيْلَ الطَّلَّهُ وَسِنْعَةٌ فِي الْحِسَابِ وَالْهَاّءُ خَمْسَةٌ وَمَعْنَاهُ كَايَّهُا الْبَدُدُ

"کہ حساب جمل سے طاکا عدد نواور صاکا عددیا گئے ہے جن کا مجموعہ چودہ ہےاوراس کامعنی ہے اے چود ھویں کے جاند۔"

حضور سرور عالم علی کی دلی آرزو تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جوبندے اپ رب سے منہ موڑ بچے ہیں اور رشتہ عبودیت توڑ بچے ہیں وہ پھر اپ رہیم وکریم مالک کو پہچا ہیں اور اس سے اپئی بندگی کارشتہ استوار کریں۔انسان کھنٹ گؤٹھنٹا کا تائی سر پرر کھے، لکڑی اور پھر کی مور تیوں کے سامنے پیشانی رگڑ رہا ہو، انسانیت کی اس تذکیل سے حضور کو بڑا دکھ ہو تا تھا۔ حضور ہر طرح اس کے لئے کوشال رہتے کہ انسان اپنا بھولا ہوا مقام پہچانے اور عزت و تکریم کی جو مند اس کے لئے بچھائی گئی ہے اس پر پھر تشریف فرما ہو لیکن حضور کی دلآویز شخصیت، پاک سیر سے، درد و سوز میں ڈوب ہوئے خطب، اخلاص و ہمدردی سے بھر پور مواعظ اور پہاڑ ول کا دل دہلا دینے والی قرآن کی آیات بینات، کوئی چیز بھی تو ان عقل کے اندھوں کونور حق سے روشناس نہ کر رہی تھی۔الٹاان کے تعصب میں اضاف ہو رہا تھا۔الن

کے اس دد عمل ہے ہر وقت حزن و ملال کی گھٹا عیں دل انور پر چھائی رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کریم کی ہے ہے چینی گوارانہ ہوئی۔ تسلی اور اطمینان دینے کیلئے ہے ارشاد فرمایا اے ماہ تمام! یہ قر آن اس لئے تو نازل نہیں کیا گیا کہ آپ روز وشب بیقرار رہیں۔ یہ تو ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے جس میں صلاحیت ہوگی اے قبول کر لئے گا اور جو حق پذیری کی استعدادے محروم ہے اور ان آیات بینات کو س کر بھی دعوت حق کو قبول نہیں کر تا تو اس کی قسمت۔ آپ آزردہ خاطر کیوں ہوں۔ اور آپ کورنے و قلق کیوں ہو۔

بعض حضرات نے یہ بھی لکھاہے کہ عہد نبوت کے ابتدائی ایام میں حضور انور عظی اسلامی ساری ساری ساری ساری ساری ساری ساری ماری ساری ساری ساری ساری سازو تلاوت میں کھڑے کھڑے گزار دیتے یہاں تک کہ قدم مبارک سوج جاتے۔ تکم ہوااپ آپ پر سختی کی ضرورت نہیں آسانی ہے آپ جتنا پڑھ سکیس اتناکا فی ہے۔

اَلَشِّقَاءُونِی اللَّغَیِّۃِ الْعِیْاءُ کَالتَّعَیُ لغت میں شقاء کا معنی مشقت اور تھکاوٹ ہے۔ (قرطبی) ہوسکتاہے کہ تشقی، شقاوت (بد بختی) ہے ہوجو سعادت کے مدمقابل ہے۔ ایک روز ابوجہل اور نفشر بن حارث دونوں آئے اور جناب رسالتا ہے کہنے گئے۔ ایک وز ابوجہل اور نفشر بن حارث دونوں آئے اور جناب رسالتا ہے کہنے گئے۔

"(خاك بدىن اشقياء) آپ شقى بين آپ نے اپنے آباء كادين چھوڑ ديا

--

ان کااشارہ اس طرف تھا کہ پہلے سارا شہر آپ کی عزت کرتا تھا۔ آپ کے راستہ میں پلکیں بچھاتا تھا۔ اب آپ جہال ہے گزرتے ہیں نیچ کانئے بچھائے جاتے ہیں اوپر ہے پھر برسائے جاتے ہیں اور آپ بالکل بے یار وید دگار ہو کررہ گئے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا: اب احتوا قر آن بد بخت بنانے کیلئے تو نازل نہیں ہوا۔ یہ تو بد بختوں اور رذیلوں کو اوج سعادت تک پہنچانے کیلئے آیا ہے۔

علامه قرطبی لکھتے ہیں۔

خَادُمْیْدَ دَدُّ ذَلِكَ مِآتَ دِیْنَ الْدِسْلَامِرِ وَهٰنَ الْفَقُرُانَ هُوَالسُّلَوُ النَّ نَیْلِ کُلِ فَوْزِ قَالسَّبَبُ فِی دَدُلِدِ کُلِّ سَعَادَةٍ "یعنیان آیات سے ابو جہل و نصر کی تردید کردی گئی) کہ دین اسلام اور یہ قرآن تو ہر کامیابی کیلئے زینہ ہے اور ہر سعادت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔"

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسِّرٍ (1)

"فتم ہے زمانہ کی۔ یقینا ہر انسان خسارے میں ہے۔ بجر ان خوش نصیبوں کے جوامیان لائے۔"

بعض مضرین نے فرملیا ہے کہ والعصر سے مراد وہ عہد ہمایوں ہے جب محمد عربی علی کے وجود مسعود سے بیہ جہال روشن تھا۔

ویے توہر زمانداس سورت میں بیان کردہ مضامین کی حقانیت کا گواہ ہے لیکن جیسی اٹل اور تا قابل تردید شہادت عہد مصطفوی نے دی ہے اس کی کہیں نظیر نہیں ملتی۔ جن لوگوں نے دعوت محمدی کو قبول ند کیا وہ اپنی امار توں، ریاستوں اور گوناگوں دیگر خصوصیات کے باوجود مث گئے، فیست ونابود ہو گئے۔ انسانیت نے ان کو فراموش کردیا۔ جن کی پچھیاد باتی ہے ان کانام گائی کے طور پر بی استعال ہو تا ہے لیکن جن خوش نصیبوں نے اس ہادی ہر حق کی دعوت کو قبول کر لیا اور اس کی غلامی کی سعادت ہے بہر ور ہونے کے باعث ان چاروں خوبیوں ہے ان کانام گائی کے سعادت ہے بہر ور ہونے کے باعث ان چاروں خوبیوں ہے ان کی دعوت کو قبول کر لیا اور اس کی غلامی کی سعادت ہے بہر ور ہونے کے باعث ان چاروں خوبیوں ہے ان کی دنیا میں کی دبیا میں ہی کہار اور فخر روز گار بن گئے۔ چشم کیتی کانور، گلشن ہستی کی بہار اور فخر روز گار بن گئے۔ ان کانام زبان پر آتا ہے تو پاکبازی اور نفعر سانی کی دنیا میں نور کچیل جاتا ہے۔ ایک لاکھ چو بیس ہر ار قد سیوں کا بیا گروہ اور ان کے نقوش پاک کو خضر راہ بنانے والے کار وان ان نیوس نے اپنی للہیت اور خلوص عمل سے جو بیس ہر او نقار کو بلند کر دیا اس لئے آگر ، والعصر سے عہدر سالت مراد لیا جائے تو نہایت انسان کے سر افتخار کو بلند کر دیا اس لئے آگر ، والعصر سے عہدر سالت مراد لیا جائے تو نہایت میں دوروں ہوگا۔

فَلَعَلَّكَ بِاخِمُّ نَفْسَكَ عَلَى التَّادِهِ هُوانَ لَّهُ يُوْمِنُوْ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

<sup>1-</sup> سورة العصر: 2-1

<sup>2</sup>\_ توره الكيف: 6

اگروہ ایمان ندلائے اس قر آن کریم پر،افسوس کرتے ہوئے۔" تشر تے:۔"أدهر جوروجفاكا بير حال ہے كه كسى معقول بات بر بھى غور نہيں كرتے بلكه الثا نداق اڑاتے ہیں اور ادھر رافت ورحمت کی سے کیفیت ہے کہ ہر قیمت پر انہیں ہلاکت کے گر داب میں گرنے سے بچانے کا خیال بے چین رکھتا ہے۔ مسجد حرام کے صحن میں ، بازار مکہ کی ہنگامہ پر در فضاؤل میں،ان کی نشست گاہول میں اور ان کے خلوت کدوں میں جا جاکر ا نہیں سمجھایا جارہاہے۔وہ بار بار جھڑ کتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، بھرتے ہیں کیکن اخلاص و محبت کا بیہ چشمہ روال ہی رہتا ہے۔ جب رات کی خاموشی جھا جاتی ہے، ساری آ تکھیں محو خواب ہوتی ہیں توبیہ اٹھتاہے، سرنیاز بار گاہ بے نیاز میں جھکا تاہے اور اللہ تعالیٰ سے رور و کر ان کی ہدایت کیلئے در دوسوز میں ڈونی ہوئی التجائیں کر تاہے۔ایسے معلوم ہو تاہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ہدایت کی روشن سے محروم رہا، تواس کی جان پر بن آئے گی۔اللہ تعالی اینے محبوب کی اس بے چینی اور اضطراب کودیکھتاہے جس میں کوئی ذاتی منفعت نہیں۔ وہ ان آ ہول کے سوزے واقف ہے، وہ ان آنسوؤں کو جانتا ہے جو اس کے محبوب کی چیٹم مازاغ کی بلکوں پر جململاتے ہیں اور پھراس کے حضور اس کی رحت کی بھیک ما تکنے کیلئے گر بمتے ہیں۔ بدیے خوابیال، بدیے تابیال کن کیلئے ہیں؟ان کیلئے جو جان کے دشمن اور خون کے پیاہے ہیں۔اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلیٰ دیتے ہیں کہ اتناغم نہ کیجئے۔ يَخْعُ كَامْعَىٰ بِعُمُ واندوه سے جان تلف كردينا۔ ٱلْبِحْعُمُ قَتْلُ النَّفْسِ عَدًّا (مفردات) فَاصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَآغُرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ٥ (1) "سو آپ اعلان کر دیجئے اس کا جس کا آپ کو تھم دیا گیاہے اور منہ پھیر لیجئے مشر کوں ہے۔"

تشر تے:۔اے میرے محبوب رسول! علیہ جو تھم آپ کو دیا جارہا ہے اس کو بر ملااوگوں کے سامنے بیان کیجے اور کسی کی مخالفت کی پر وانہ کیجے۔ فاصد ع کا معنی ظاہر کرنا۔الصدع:الشق صدع کا معنی چرنا۔اس سے پہلے حضور علیہ پوشیدہ تبلغ کیا کرتے تھے اس آیت کے نزول کے بعد حضور نے برسر عام اسلام کی تبلغ شروع کردی۔ کے بعد حضور نے برسر عام اسلام کی تبلغ شروع کردی۔ کے بعد حضور نے برسر عام اسلام کی تبلغ شروع کردی۔ کے کافی بالکینی میجودوا

مِنْهُ هُوَّمَا كَانُوْ إِنِهِ يَنْتَهُ هُوْءُ وَنَ ٥ "اور بلا شبه نداق از ایا گیار سولوں كا آپ سے پہلے۔ پھر گھیر لیا انہیں جو نداق از اتے تھے رسولوں كا اس چیز نے جس كے ساتھ نداق از ایا كرتے میں "

تشر تے:۔اللہ تعالی اپنے محبوب کریم علی کے تسلی دے رہے ہیں کہ یہ عناد، یہ انکار اور یہ نداق و مسخر جس سے آپ کو واسطہ پڑ رہاہے کوئی نئی چیز نہیں۔ آپ سے پہلے بھی انہیاء کے ساتھ منکرین حق کا بھی سلوک رہاہے۔وہ بھی ان گتا خیوں اور بے ادبیوں کے باعث برباد کر دیے گئے اور ان کا انجام بھی سنت الہیہ کے مطابق بھی ہوگا کہ نیست ونا بود کر دیے جا میں گئے۔

كَوَانْ كُلِكُونِ كُفَتُلُ كُنِّ بَتْ رُسُلُ مِنْ تَبْلِكَ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ٥

(2)

"اوراے حبیب!اگریہ آپ کو جھٹلارے ہیں (توکوئی نی بات نہیں)۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ اور (آخرکار) اللہ کی طرف ہی سارے کام لوٹائے جاتے ہیں۔"

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جبراہ حق ہے ان کی روگر دانی ملاحظہ فرماتے تواز حدافسر دہ ہو جاتے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے حبیب!ان کا انکار کوئی اچنجا نہیں۔ ہمیشہ ہے باطل پرستوں نے اپنے تیفیمروں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہے۔ اس لئے رنجیدہ نہ رہا کریں سب معاملات آخر کاراللہ تعالیٰ کے پاس ہی لوٹ کر آنے والے ہیں وہ خود فیصلہ کردے گا۔

كَذَٰ لِكَ مَّا اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ مَثِيهِمُ مِّنْ تَشُولٍ إِلَّهُ قَالُوْالْحِرُّ اَدُمَجُنُونَ ٥٠

"اسی طرح نہیں آیا ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول۔ مگر انہوں نے یہی کہاکہ بیر ساحر ہے ادبواند۔"

الله تعالی فرماتے ہیں اے حبیب! یہ اہل عرب آپ کو مجھی ساحر کہتے ہیں اور مجھی دیوانہ

1\_سوروالانعام:10

2\_سوروالقاطر:4

3\_سوروالذريات:52

کتے ہیں یہ کوئی نرالی بات نہیں۔ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء تشریف لائے ان کی قدر ناشناس قوموں نے ایسے ہی القابات سے انہیں نواز اہے۔

> وَاصْرِ لِهُ كَمِّدِ دَيِكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيِنِكَا "اور آپ صبر فرمائے اپنے رب کے علم سے۔ پس آپ بلاشبہ ہماری نگاہوں میں ہیں۔"

تشريح: بس قوم كود عوت حق دين كيلي ال حبيب! آب كومبعوث فرمايا كياب ال ك حالات سے آپ باخبر ہیں۔ وہ اکھڑ مزاج ہیں۔ عقل و دانش کے چراغ انہوں نے گل کر دیئے ہیں۔ غور و تدبرے کام لیناان کامعمول ہی نہیں۔ ہر وقت آپ کواذیت پہنچانے اور دین حق کی شمع کو گل کرنے کے لئے وہ آپس میں مشورے کرتے رہتے ہیں۔ہم نے آپ کو بھیجاہے تاکہ ان کے بے نور سینوں کو آپ روشن کردیں۔ان در ندہ صفت لوگوں کو فرشتہ سیر ت بنادیں۔ان کی ہٹ دھر می کی خو کو میسر بدل دیں اور تشکیم ور ضاکاان کو ایسادر س دیں کہ حق قبول کرنے میں انہیں پھر مجھی تامل نہ ہو۔ا تنابر اا نقلاب بریا کرنا آسان نہیں۔اس کے لئے آپ کو بردی محنت کر نا بڑے گی۔ بڑے دکھ سبنے بڑی گے۔ بردی مقیبتیں برداشت كرنا ہول گى اس كے لئے آپ صبر واستقامت كا دامن مضبوطى سے پكڑے رہيں اور اپنا فرض یوری دل سوزی ہے انجام دیتے رہیں۔ان کلمات میں آپ پھر غور فرمائیں، یہ نہیں فرمایا کہ ان کی اذبت رسانیوں پر صبر کریں بلکہ فرمایا کہ صبر سیجئے کیونکہ بیہ آپ کے رب کا تھم ہے۔اپنے مالک کے تھم کے باعث صبر کرنے میں جو لطف ہے اے اہل محبت ہی سمجھ سكتے ہيں۔ آپ ہمارى نگاہول ميں ہيں۔ ہم خود آپ كے محافظ و نگہبان ہيں۔ كوئى دسمن آپ کوناکام نہیں بناسکتا۔اہل معرفت علماء لکھتے ہیں کہ اس قتم کا جملہ موٹ علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا گیا کلفضنکم علی عینی تاکہ آپ میری نگاہ کے سامنے تیار ہول۔ ليكن اس آيت ميس عَيْن واحد اور حرف جار"على" استعال مواب جس كامعتى ب ميرى ایک آنکھ کے سامنے لیکن یہال فرمایا" بِأعْتِینَا"حرف جار" با"اور اعین جمع، یعنی ایک آنکھ نہیں بلکہ ہماری ساری آ تکھوں میں۔علامہ اساعیل حقی لکھتے ہیں۔

وَنَحْنُ ثَوَاكَ بِجَيميْعِ عُيُونِ الصِّفَاتِ وَالذَّاتِ إِنَّعْتِ الْحَبَّةِ

وَمَنُ تَظَرَبِعَ يُنِ بَصِيْرَتِهِ عَلِمَ مِنَ الْاَيَدَيْنِ الْفَرُقَ بَيْنَ الْجَيْدِ وَانْكِلِيْهِ عَلَيْهِمَا الْفَصَلُ الصَّلَاةِ وَالْمُكُ الشَّكِلِيْهِ (2)

" یعنی جو شخص نگاہ بصیرت ہے ان دو آیتوں کا مطالعہ کرے گا اے حبیب وکلیم کے در میان جو فرق ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔"

حضرت ابراہیم بن ادہم بلخی قدش سر ہ نے اپنے مریدین کو ضبح وشام کے وقت سے دعاما تگئے کی تلقین فرمائی آپ بھی اگر ان نورانی کلمات ہے دست طلب پھیلا نئیں گے توخداوند کریم اے خالی واپس نہ کرے گا۔

> اللَّهُ وَآخُوسُنَا بِعَيْنِكَ الَّتِيُّ لَا تَنَامُ وَاخْفَظْنَا بِكَيْنِكَ الَّيْنِيُ لَا يُرَامُ وَارْحَمُنَا بِقُلْ دَوْكَ عَلَيْنَا فَلَا نَقْلِكُ وَانْتَ ثِقَتُنَا وَ

(3) - 525-

"اے اللہ! ہماری اس آنکھ سے نگہبانی فرماجو سوتی نہیں ہے اور اس گوشہ میں ہماری حفاظت فرماجس کا کوئی جابر قصد نہیں کر سکتا اور اپنی اس قدرت ہے ہم پر رحم فرماجو تجھے ہم ناچیز بندوں پر حاصل ہے۔ جب تک تو ہمار ابھروسہ اور ہماری امیدہے ہم ہلاک نہیں ہوں گے۔" اب ان آیات کاذکر کیا جارہ ہے جن میں دیگر انبیاء پر حضور کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ إِن كُمّا اللَّهُ اللَّهُ مُن كِنلٍ قَحِكُمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُهُ رَسُولٌ مُصَدِّ فَي لِمَامَعُكُهُ لَتُوْمِنُنَ بِم وَلَلْتُصُرُّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْ

> 1\_روح البيان، جلد 9، صنحه 206 2\_روح المعانى بياره 27، صنحه 40 3\_روح البيان، جلد 9، صنحه 207

عَالَ ءَ اَقُرَىٰ ثُمُ وَاَخَذُ تُمُعَلَىٰ ذَلِكُمُ اصْمِى ثَاكُوْ اَاقُرُوْنَا اللهِ عَالَكُوْ اَعْرَفَا اللهِ عَالَ فَالْمَعَ اللهِ عَلَىٰ ذَلِكُمُ الشَّيْمِ الْمَاكُونَ وَ فَكَنَّ تَوَكَّىٰ عَكُمُ وَمِنَ الشَّيْمِ الْمَاكُونَ وَ فَكَنَّ تَوَكَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَا فَكُولُا الْفُسِعُونَ وَ (1)

"اوریاد کروجب لیااللہ تعالی نے انبیاء سے پختہ وعدہ کہ قتم ہے تہہیں اس کی جو دول میں تم کو کتاب اور حکمت سے پھر تشریف لائے تہارے پاس وہ رسول جو تقدیق کرنے والا ہو ان (کتابوں) کی جو تہرارے پاس ہیں تو تم ضرور ایمان لانا اس پر اور ضرور ضرور مدد کرنا اس کی (اس کے بعد) فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیااور اٹھالیا تم نے اس پر میر ابھاری ذمہ اسب نے عرض کی کہ ہم نے اقرار کیا (اللہ نے) فرمایا تو گواہ رہنا اور میں (بھی) تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو کوئی پھرے اس (بختہ عہد) کے بعد تو وہی لوگ فاس ہیں۔ "

تشر تے:۔ حضرت سیدناعلی افراین عباس رضی اللہ عنبم ہے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے ہر ایک نبی سے یہ پختہ وعدہ لیا کہ اگر اس کی موجود گی میں سرور عالم و عالمیاں محمد رسول اللہ عباقی تشریف فرما ہوں تواس نبی پر لازم ہے کہ وہ حضور کی رسالت پر ایمان لا کر آپ کی امت میں شمولیت کا شرف حاصل کرے اور ہر طرح حضور کے دین کی تائید و نصرت کرے اور تمام انہاء نے بہی عہدائی این امتوں سے لیا۔

علامه السيد المحقق محمود آلوي صاحب روح المعاني تحرير فرمات بي-

<sup>1</sup>\_سوره آل عمران: 82-81 2\_ تغيير روح المعاني

حضور علیہ السلام کے تالع ہیں۔" شب معراج تمام انبیاء کا بیت المقدس میں جمع ہو کر فخر کا نئات علی کی امامت میں۔ حضور کی شریعت کے مطابق نماز ادا کرنا اسی بلند مرتبت عہد کی عملی توثیق تھی اور امام الا نبیاء والمرسلین کی عظمت شان اور جلالت قدر کا صحیح اندازہ قیامت کے روز ہو گا جب ساری مخلوق خدا نے لرزہ براندام ہوگی اور مصطفیٰ علیہ الحقیۃ والشاء لواء حمد ہاتھ میں لئے مقام محمود پر فائز ہوں گے۔

اللهُ وَصَلِي عَلَى جَبِيُبِكَ وَصَفِيكَ صَاحِبِ لِوَآءِ الْحَمُّدِ وَ اللهُ وَالْحَمُّدِ وَ الْحَمُّدِ وَ الْمُحَمُّدِ وَ الْمُحَمُّدِ وَ الْمُحَمُّدِ وَ الْمُحَمُّدِ وَ الْمُحَمُّدِ وَ الْمُحَمُّدِ وَ الْمُحَمَّدُ وَ الْمُحَمَّدُ وَالْمُحَمَّدُ فِي الْمُحَمَّدُ وَ اللهُ ال

إِنَّا اَدُّحَيْنَا النَّيْكَ كُمَّا اَدُّحَيْنَا اللَّهُ وَالنَّبِبِنَ مِنَّ بَعَلَمُّا وَالْحَدُّ وَالنَّبِبِنَ مِنَّ بَعَلَمُّا وَالْحَدُّ وَلَيْنَا اللَّهُ الْمُولِيَّةِ وَالسَّمْعِيْلَ وَالسَّحْقَ وَيَعْقُونَ وَ مُكَيِّمُنَ وَ هُرُونَ وَسُكِمْنَ وَ وَالْمَنْ وَهُرُونَ وَسُكِمْنَ وَ وَالْمَنْ وَهُرُونَ وَسُكِمْنَ وَكُونُ وَالنَّهُ وَكُونُ وَالنَّهُ وَكُونُ وَالنَّهُ وَكُونُ وَلَيْنَا وَاللَّهُ مُولِيهِ وَمُنْ وَيُنَا وَكُونَ اللَّهُ مُولِيهِ وَلَيْهُ وَكُلُمُ اللهُ مُولِيهِ وَلَيْهُ وَلَيْكَ اللهُ وَكُلُمُ اللهُ وَكُلُمُ اللهُ مُولِيهِ وَلَيْهُ وَكُلُمُ اللهُ اللهُ وَكُلُمُ اللهُ وَلِكُولُ اللهُ وَكُلُمُ اللهُ وَكُلُمُ اللهُ وَكُلُمُ اللهُ وَكُلُمُ اللهُ وَكُلُمُ اللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَلَاللّهُ ولِي اللهُ وَلِكُولُولُ اللّهُ وَلِللّهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْمُ اللهُ وَلِلْكُولُولُ اللّهُ وَلِلْكُولُ اللهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْمُ اللهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْمُ اللهُ وَلِلْمُ اللهُ وَلِلْهُ وَلِلْمُ اللهُ وَلِلْمُ اللهُ وَلِلْمُ الللهُ وَلَاللّهُ وَلِلْمُ اللهُ وَلِلْمُ اللهُ وَلِلْمُ اللهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ الللهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ الللهُ وَلِمُ الللهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الل

قد مفنی میا منتو شیعیت آق "بیتک ہم نے وحی بجیجی آپ کی طرف جیسے وحی بجیجی ہم نے نوح کی طرف اور ان نبیوں کی طرف جو نوح کے بعد آئے اور (جیسے) وحی بجیجی ہم نے ابراہیم ،اساعیل ،اسخق ، یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ ، ایوب ، یونس ، ہارون اور سلیمان کی طرف اور ہم نے عطافر مائی داؤد کو زبور اور (جیسے وحی بجیجی) دوسرے رسولوں پر جن کا حال بیان کر دیا لغت عرب میں وحی کامعنی اشارہ کرنا ہے جیسے فَادَّ بَخَی دِالْیُرُہُ ہُو اَنْ سَیِّ بِحُوْا مُبِکُرِکُا ۖ وَعَشِیّاً (1) حضرت زکریانے انہیں اشارہ کیا کہ وہ صبح وشام اللہ کی تشہیج کیا کریں۔اور اس کااطلاق مختلف مفہوموں پر ہو تار ہتا ہے۔

بطریق الهام کسی چیز کوول میں ڈال دینے کو بھی وہی کہتے ہیں جیسے و کا دھیدنگآ الی اُقر مُوسَتی (2) نیزائے طبعی اور غریزی فرائض کی انجام وہی کیلئے جو ہدایت کسی کو فطری طور پر اپنے خالق کی طرف سے عطاموتی ہے اسے بھی وہی کہا جاتا ہے جیسے و کا ڈھی کر تبلک اللی اللہ تحلیل (3) اور کسی کو پر اسر ار طریقہ سے کسی امرکی تعلیم دینے کو بھی وہی کہتے ہیں جیسے اللہ تحلیل قائد اللہ تعالی کی طرف اللہ تعالی کی جانب سے جووہی کی جاتی ہے اس کا مفہوم ہیہے۔

آدُى اللهُ إِلَى اَنْبِيَا مِهِ هُوَمَا يُلُوِيْهِ إِلَيْهِمُ مِنَ الْعِلْمِ الشَّهُ فِيِّ الْمُهُوِيِّ الْنَهُ وَيَ الْنَهُ وَيَ الْمُؤْنَ اَعَدَ اَرُواحَهُمُ الْنَايِكُونَ اَعَدَ اَرُواحَهُمُ لِيُلُوِينَ هُ مِعَ السَطَاحُ وَ السَطَاحُ وَ وَيَعْفِيرِ وَالسَطَاحُ - (5)

<sup>11:1/201-1</sup> 

<sup>2</sup>\_موروالقصص: 7

<sup>3</sup>\_سوروالخل:68

<sup>4</sup>\_سوروالانعام:113

<sup>5</sup>\_سيدرشيدرضا،" تغيير المنار"، (1368هه)، جلد6، سني 68

"اس علم بقینی اور قطعی کووجی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں سے پہال اپنے انبیاء کے دلوں میں القافر ما تا ہے جن کے ارواح طیبہ کواس نے پہلے سے اس علم کو قبول کرنے کیلئے تیار کیا ہو تا ہے۔ یہ القاء مجھی فرشتہ کے واسطہ سے ہوتا ہے اور مجھی بلاواسطہ براہ راست۔"

وحی کی حقیقت ذہن نظین کر لینے کے بعد آیت پر غور فرمائے۔ حضور نبی کریم کی نبوت کو بہود بڑے شک کی نگاہ ہے دیکھتے اور بہت جیران ہوتے تھے کہ بید کیو نکر نبی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ہے پہلے اور انہیاء بھی مبعوث ہوئے اور ان پر اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے اور جب وہ ان کی نبوت اور ان پر نزول وحی کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ کو کیوں نبی نہیں مانے۔ چند انبیاء کرام کے اساء گرامی ذکر کردیئے تاکہ انہیں مجال انکار نہ رہے۔ نیز اس غلط فہمی کا از الہ کرنا مقصود ہے کہ انبیاء صرف اسے ہی ہوئے ہیں جن کے نام قر آن کریم میں موجود ہیں اس لئے فرمایا کہ بعض ایسے انبیاء بھی ہیں جن کا نام قر آن کریم میں نبیس آیاس ہے کوئی بیزنہ سمجھ لے کہ دوسر سے انبیاء کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی علم نبیس آیاس ہے کوئی بیزنہ سمجھ لے کہ دوسر سے انبیاء کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی علم نبیس آیاس ہے کوئی بیزنہ سمجھ لے کہ دوسر سے انبیاء کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی علم نہ تو سی فرماتے ہیں۔

کہ حضور کوسب انبیاء کا علم تھا۔ یہاں نفی زمانہ گزشتہ کی ہور ہی ہے یہ اس کو متلزم نہیں کہ
آئندہ بھی نہ بتایا ہو۔ ہدی تفقی تکیت ہوئی قبل کا کیست کُوز مرکفی تکیت ہوئی تکیت کُوز مرکفی تکیت ہوئی تکیل کرے کہ اللہ تعالی کی

(1) مصدر کا ذکر تاکید اور رفع احتمال مجاز کیلئے ہے یعنی کوئی یہ نہ خیال کرے کہ اللہ تعالی کی طرف الفتگو موکی علیہ السلام ہے بھی بذریعہ فرشتہ ہوئی اور کلام کی نسبت اللہ تعالی کی طرف مجازی ہے بلکہ حقیقة اللہ تعالی نے فرشتے کے بغیر کلام فرمایا اور اللہ تعالی جس بندے کو اپنے خاص فضل ہے ممتاز کرتا چاہے کر سکتا ہے۔ ہو واسطہ گفتگو ہمارے نبی کریم عقبات ہو کلیم اور ہوئی لیکن موکی ہے وادی ایمن میں اور مصطفیٰ ہے بالائے عرش۔ بس وہی فرق جو کلیم اور حبیب میں ہے وہی فرق جو کلیم اور حبیب میں ہے وہی فرق دونوں کے شرف کلام میں ہے۔ علامہ آلو می بغدادی فرماتے ہیں کہ۔ حبیب میں کوجو مجزہ عطام واوہ مجزہ اللہ تعالی نے بمع زیادتی اپنے مجبوب کو بھی مرحمت فرمایا۔

بَلُ مَامِنُ ذَرَّةِ نُوْدٍ شَعَتْ فِى الْعَالِمِيْنَ إِلَّاتَصَكَّةَ ثَتْ بِهَا شَهْسُ ذَاتِهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّةَ وَلِلْهِ سُبُحَانَهُ دَدَّالْبُوْصِيْدِي حَيْثُ يَقُولُ کُلُّ الْبِي أَقَى الْرُسُلُ الْكِرَامُرِيفًا فَائْمَا الصَّلَتُ مِن تُورِج بِهِم (1)

" يعنى سارے جہانوں میں نورکی کرن جو کہیں جبک رہی ہے وہ آ فاب
محمدی کا صدقہ ہے اور علامہ بوصری نے کیابی خوب فرمایا ہے کہ اللہ
تعالی کے معزز و مکرم رسولوں کوجو معجزہ بھی ملاہے وہ در حقیقت آپ
کے نورکا فیضان ہے۔"

نیز ہم نے کیر التعداد مختلف علاقوں اور وقوں میں اس لئے نبی اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ لوگوں کو اللہ کی معرفت اور اس تک چینچنے کا راستہ بتا میں اور یوم حشر جب وہ ہماری جناب میں چیش ہوں تو یہ عذر پیش نہ کر سکیں کہ ہمیں ہماری گر ابی پر کیوں سز اوی جار ہی ہے۔ کیا کوئی ایسا پیغیر آیا جس نے ہمیں وعوت حق دی اور ہم نے قبول نہیں کی۔ جب ہمیں حق کی طرف بلانے والا آپ نے بھیجا ہی نہیں تو پھر ہمیں آج کیوں عذاب دیا جا رہا ہے۔ ان کے اس عذر گودور کرنے کیلئے انبیاء ورسل مبعوث کئے گئے۔

جس ذات پاک نے آپ سے پہلے آنے والے پیغیروں پروسی نازل کی اس نے آپ پر سے کتاب نازل فرمائی۔ اس حقیقت کو ثابت کرنے کیلئے دوسر سے لوگوں کی شہادت کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، خوداللہ تعالی اس کتاب کے ذریعہ اس کی سچائی کی گواہی دے رہاہے کہ اس نے اپنے کمال علم و حکمت سے اسے اتاراہے۔ اس کتاب کی ہر آیت ہر جملہ بلکہ ہر کلمہ اللہ تعالی کے کمال علم کی جلوہ گاہ ہے۔ جو خخص تعصب سے بالاتر ہو کر اس کا مطالعہ کرے گا اللہ تعالی کے کمال علم کی جلوہ گاہ ہے۔ جو خخص تعصب سے بالاتر ہو کر اس کا مطالعہ کرنے وہ بساختہ کہ الحقے گا کہ یہ کتاب اللہ کی نازل کردہ ہے۔ اس آیت کا سر سر کی مطالعہ کرنے الحقیۃ والثناء کو بخشا گیا ہے کہ بارگاہ رب العزب میں جو شان اور مقام خاتم الا نہیاء علیہ الحقیۃ والثناء کو بخشا گیا ہے کی اور نبی کو وہ مقام نہیں دیا گیا۔ اگر چہ سر کار دوعالم علی اللہ تاکہ اللہ علیہ عظمت کو ظاہر کرنا مقصود ہے، تمام انبیاء کے ذکر سے مقدم رکھا گیا۔ عظمت کو ظاہر کرنا مقصود ہے، تمام انبیاء کے ذکر سے مقدم رکھا گیا۔ علیہ علیہ کیا اور سرکار دوعالم علیہ علیہ کا ذمانہ اللہ تھیں دیا گیا تاکہ لوگوں کو علیہ کا ذمانہ اگر چہ سب سے آخر میں تھا لیکن حضور کے ذکر کو تمام سے مقدم کیا گیا تاکہ لوگوں کو علیہ کا ذمانہ اگر چہ سب سے آخر میں تھا لیکن حضور کے ذکر کو تمام سے مقدم کیا گیا تاکہ لوگوں کو علیہ کا ذمانہ اگر چہ سب سے آخر میں تھا لیکن حضور کے ذکر کو تمام سے مقدم کیا گیا تاکہ لوگوں کو علیہ کیا تماکہ کیا تاکہ لوگوں کو علیہ کیا تاکہ لوگوں کو علیہ کیا تو خوالم کیسے مقدم کیا گیا تاکہ لوگوں کو علیہ کا خوالم کیا گیا تاکہ لوگوں کو علیہ کیا تو کو حدور کیا کی کا کھا تھا کہ کو حدور کیا کہ کا کھا تھا کہ کیا تاکہ کو گوں کو حدور کیا کہ کو تمام سے مقدم کیا گیا تاکہ لوگوں کو حدور کیا کہ کو تعالی خوالم کیا گیا تاکہ کو گوں کو حدور کیا کیا تاکہ کو گوں کو تمام سے مقدم کیا گیا تاکہ کو گوں کو حدور کیا کیا تاکہ کو گوں کو حدور کیا کیا تاکہ کو گوں کو حدور کیا کو تعالی کیا تاکہ کو گوں کو حدور کیا کہ کو تعالی کیا تاکہ کو تو تعالی کیا تاکہ کیا تاکہ کیا تاکہ کو تعالی کو تعالی کو تعالی کیا تاکہ کو تعالی کیا تاکہ کو تاکہ کو تعالی کو تعالی کیا تاکہ کو تعالی کی تعالی کی تعالی کیا تاکہ کیا تھا تھا تھا تھا تھا تھا

اللہ کے محبوب کی شان کا ادر اک ہو جائے۔

تِلْكَ الزُّسِلُ فَضَلْنَا بَعُضَهُمْ عَلَى بَعَضِ مِنْهُو مَنَ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمُ وَرَجْتٍ وَالتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَزْيَعِ الْبَيْنِ وَآيَيْ لَهُ بِرُوْمِ الْفَكُ مِنْ وَلَوْشَاءَ اللهُ مَا اقْتَمَـٰلَ الَّذِيْنِ مِنْ بَعْدِ هِمُ مِنْ اللهُ مَنْ وَمِنْهُمُ مَنَ الْمَا الْمَيْنِ وَكِنِ اخْتَلَفُوْ فَينَهُ هُومَ نَا اللهُ مَفْعَلُ مَا يُرِيْدُهُ وَلَى مَنْهُ وَلَوْشَاءَ اللهُ مَا اقْتَلَاقًا اللهُ مَا الْمَنْهُ وَلَى اللهُ مَا الْمَنْهُ وَلَا اللهُ مَا اقْتَلَوْآ

(1)

"بیسب رسول، ہم نے فضیلت دی ہے (ان میں سے) بعض کو بعض

پراان میں سے کس سے کلام فرمایا اللہ تعالی نے اور بلند کے ان میں سے

بعض کے در ہے۔ اور دیں ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں۔ اور
مدد فرمائی ہم نے ان کی پاکیزہ روح سے۔ اور اگر چاہتا اللہ تعالی تو نہ

لاتے (جھڑتے) وہ لوگ جو (ان) رسولوں کے پیچھے آئے بعداس کے
کہ آگئیں ان کے پاس کھلی نشانیاں۔ لیکن انہوں نے اختلاف کیا، ان

میں سے کوئی ایمان پر (ثابت) رہا اور ان میں سے کوئی کافر ہو گیا۔ اور اگر

چاہتا اللہ تعالی تونہ لڑتے (جھڑتے) کین اللہ تعالی کرتاہے جو چاہتاہے۔"

اللہ تعالیٰ کے سب رسول نفس رسالت میں اور جملہ انبیاء نفس نبوت میں برابر ہیں لیکن فضائل و کمالات، مراتب و مقامات، معجزات و کرامات میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ کی کوایک کمال سے متصف فرمایا کی کو دوسرے شرف مرمایا کی ایک ذات پاک مصطفیٰ عظیمہ ہے جو مظہراتم ہے تمام کمالات جلالیہ اور جمالیہ کی۔ جو مراتب و کمالات دیگر انبیاء ورسل کوایک ایک کر کے عنایت کئے گئے تھے وہ سب اپنی اعلیٰ ترین اور اکمل ترین صورت میں حضور کریم عظیمہ کو عطاکتے گئے اور ان کے علاوہ آپ کو بے شار مراتب اور ان گئت معجزات بخشے گئے جن میں کوئی نبی، کوئی سول آپ کی ہمسری تو کیا محض شرکت کا دعویٰ بھی نبیس کر سکتا۔ حضور کو ساری نوع انسانی بلکہ ساری کا نئات زمین اور آسانی کیلئے نبی بنایا گیا محدود و وقت کیلئے نہیں بلکہ ابد تک کیلئے۔ قرآن جیسی کتاب ارزانی

فرمائی۔ کسی کو کلیم اور کسی کو روح فرمایا لیکن کا نئات کے اس آخری سہارے کو صفوت، خلت، کلام وغیرہ کے علاوہ محبوبیت کی خلعت فاخرہ بخشی۔

مفرین کرام نے تقری گئے کہ دکھ میں گئے ہے کہ دکھ کہ کہ کہ کہ دسول اللہ علی میں لیکن میہ بات ذہن نشین رہے کہ کی نبی کو دوسرے نبی پریوں فضیلت نہ دو کہ اس سے دوسرے نبی کی معاذ اللہ تحقیر ہو۔

## قَالَ الفَّاسُ بَعُضُهُمُ هُمُنَاعَلَى قَوْلِ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالشَّعْمِيَ وَمُجَاهِي مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ

اس آیت طیبہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی نصر تے کردی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ جلیل القدر رسول اپنوں اور بیگانوں کی افراط و تفریط کا نشانہ بن کررہ گیا۔ نصار کی نے انہیں خداکا بیٹا بنار کھا تھا اور یہود انہیں ایک شریف انسان بھی مانے کیلئے تیار نہ تھے اس لئے ان کا نام لیا اور ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا کہہ کر ان کی الوہیت کا بطلان کر دیا۔ اور ایڈن فی بروح یا افزام تراشیوں کارد کردیا کہ وہ توصاحب آیات بینات نبی تھے بروح القدس (جرئیل امین) کو مقرر کیا ہے۔

اگرانسان اس آیت بین کماحقہ تامل نہ کرے تو وہ آسانی ہے اس علط فہی کاشکار ہو سکتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے اس کے اپ بس بین پچھے نہیں۔ ایک غیر مرکی قوت (اسے نقد رہے کہہ لیجئ) کے ہاتھ میں بیدا یک محلونا ہے اس کا کوئی اچھایا برافعل، اس کی ہر شائستہ اور ناشائستہ حرکت اس کے اپنے ارادہ ہے سر زد نہیں ہوتی بلکہ اس ہے جبر آگرائی جاتی ہے۔ لیکن آپ ذراغور و فکر کی زحمت گوارا کریں گے تو آیت کے الفاظ بی آپ کی اس غلط فہی کو ور کردیں گے الحقاظ بی آپ کی اس غلط فہی کو ور کردیں گے الحقاظ بی آپ کی اس غلط فہی کو دور کردیں گے الحقاظ بی آپ کی اس غلط فہی کو بعض نے ایمان قبول کیا) کر جمتہ گھڑ ہوئی گھڑ (اور ان میں بعض نے کفر اختیار کیا)۔ بیہ تینوں بعض نے کفر اختیار کیا)۔ بیہ تینوں فعل بغیر فاعل کے ارادہ اور اختیار کے صادر نہیں ہو سکتے کیونکہ ان سب کا تعلق ظاہر ی اعضا ہے نہیں جن پر جبر کا قانون چل سکتا ہے بلکہ ان کا تعلق ذبمن اور قلب ہے ہے۔ اب مطلب آیت کا بیہ ہوا کہ اللہ تعالی نے انسان کو عقل و فکر کی صلاحیت اور عمل کی قوت عطا مطلب آیت کا بیہ ہوا کہ اللہ تعالی نے انسان کو عقل و فکر کی صلاحیت اور عمل کی قوت عطا فرمائی پچر انہیاء کے ذریعہ اس پر ہدایت کا راستہ روشن اور واضح کر دیا۔ لیکن اے صرف فرمائی پھر انہیاء کے ذریعہ اس پر ہدایت کا راستہ روشن اور واضح کر دیا۔ لیکن اے صرف

اب ان آیات قر آنی کاؤ کر کیا جارہاہے جن میں اللہ تعالیٰ نے بتایاہے کہ میرے حبیب کاوجود مسعود نابکار اور عصیال شعار کفار کے لئے بھی پناہ ہے۔

کفار اللہ تعالیٰ کے ساتھ سینظروں بنوں کو اس کا شریک اور ہم سر سیجھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے منہ موڑ کروہ ان اندھے بہرے بنوں کی پر سنش میں شب وروز منہمک رہا کرتے تھے۔ جملہ اخلاتی کمزوریوں اور بدکاریوں کو انہوں نے اپنا شعار بنایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کوخواب غفلت ہے بیدار کرنے کیلئے اور طغیان وسر کشی کی راہ ہے ہٹانے کیلئے اپ محبوب کریم علیلئے کو مبعوث فرمایا تو بجائے اس کے کہ وہ حضور کے دامن رحمت کو تھام لیتے اور حضور کی دعوت کو قبول کرتے انہوں نے سرکار دو عالم علیلئے کی کالفت میں اور اذیت رسانی میں کوئی وقیقہ فروگز اشت نہیں کیا۔ طرح طرح کی بہتان تراشیاں کرتے، اور اذیت رسانی میں کوئی وقیقہ فروگز اشت نہیں کیا۔ طرح طرح کی بہتان تراشیاں کرتے، کہ طاکف میں ان کو دعوت حق دینے کیلئے تشریف لے گئے، ان بد بختوں نے جس شقاوت قلبی کا ظہار کیا اس سے قار مین پوری طرح آگاہ ہیں۔ چاہئے تو یہ تھا کہ ایسے بدسر شتوں اور نابکاروں پر عذاب اللی کی بجلی کو ندتی اور ان کو خاک سیاہ بناکرر کھ دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ادر نابکاروں پر عذاب اللی کی بجلی کو ندتی اور ان کو خاک سیاہ بناکرر کھ دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے معبور بہر بین کیا۔ اس کی وجہ بتاتے ہوئے فرمایا ہے محبوب! جب تک تیم اوجود مسعود یہاں مکہ میں تشریف فرمارے گا ان پر عذاب اللی نازل نہیں کیا جائے گا۔ تو سب معبود یہاں مکہ میں تشریف فرمارے گا ان پر عذاب اللی نازل نہیں کیا جائے گا۔ تو سب معبود یہاں مکہ میں تشریف فرمارے گا ان پر عذاب اللی نازل نہیں کیا جائے گا۔ تو سب

بد کاروں کیلئے امان ہے۔ میں نے تخفے رحمت للعالمین بناکر بھیجا ہے اس لئے تیرے موجود ہونے کے باعث ان کوعذاب کی چکی میں نہیں بیبیا جائے گا۔ چنانچہ ایماہی ہوا کہ جب تک سر کار دوعالم علی کہ میں تشریف فرمارہ تو یہ عذاب اللی سے محفوظ رہے۔ اور جب رحمت عالم علی کہ میں تشریف فرمارہ تو یہ عذاب اللی سے محفوظ رہے۔ اور جب کرحمت عالم علی کہ میں جرت کرکے مدینہ طیبہ رونق افروز ہوئے اور حضور کے صحابہ کرام نے مکہ کو چھوڑ کرمدینہ میں اقامت اختیار کی تواللہ تعالی کاعذاب ان پر تازل ہوا۔ ان کے اموال کے بڑے بڑے سر دار مختلف جنگوں میں موت کے گھاٹ اتار دیئے گئے۔ ان کے اموال مسلمانوں نے اموال غنیمت کے طور پر اپنے قبضہ میں کر لئے۔ ان کی ساری جمعیت بھر گئے۔ ان کی صاری جمعیت بھر گئے۔ ان کی صوات و شوکت کا جنازہ نکل گیا۔ ان کاو قار اور ان کی آبروپاؤل میں رونہ ڈائی گئے۔ ان آبات کر بہہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اے میرے محبوب! جب تک توان میں تشریف فرماہوگائی وقت تک ان پر تباہ کن عذاب نازل نہیں کیا جائے گا۔

وَاذُقَالُوااللَّهُ وَانَ كَانَ هَذَا هُوَالْحَقَّ مِنْ عِنْمِالْ فَأَمُطِرُ عَلَيْنَا مِعَارَةً مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَقَّ مِنْ عِنْمِالْ فَأَمُطِرُ عَلَيْنَا مِعَارَةً مِنْ اللَّهُ مُعَلِّمَ اللَّهُ مُعَلِّمَ اللَّهُ مُعَلِّمَ اللَّهُ مُعَلِّمَ اللَّهُ مُعَلِّمَ اللَّهُ مُعَلِّمَ اللَّهُ وَمُعْ مَا كَانَ اللَّهُ مُعَلِّمَ اللَّهُ وَمُعْ مَا كَانَ اللهُ مُعَلِّمَ اللهُ وَمُعْ مَعَلِمَ اللهُ مُعَلِمَ اللهُ مُعَلِمَ اللهُ وَمُعْ مَعَلِمَ اللهُ وَمُعْ مَعَلَى اللهُ وَمُعْ مَعَلَى اللهُ وَمُعْ اللهُ وَالْمَا مُعْلَمُ وَلَا مُعَلِمَ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

"جب انہوں نے کہا اے اللہ!اگر ہو یہی قرآن کے تیری طرف نے تو برساہم پر پھر آسان سے اور لے آہم پر درد ناک عذاب۔ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ عذاب دے انہیں حالا نکہ آپ تشریف فرما ہیں ان میں۔ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ عذاب دے انہیں حالا نکہ آپ تشریف فرما ہیں ان میں۔ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا انہیں حالا نکہ وہ مغفرت طلب کررہے ہیں۔ (مکہ سے آپ کی ہجرت کے بعد) اب کیا وجہ ہے ان کیلئے کہ نہ عذاب دے انہیں اللہ حالا نکہ وہ روکتے ہیں (مسلمانوں کو) مجد حرام سے اور نہیں ہیں وہ اس کے متولی تو صرف کو) مجد حرام سے اور نہیں ہیں وہ اس کے متولی تو صرف پر ہیں گارلوگ ہیں لیکن ان کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی۔ "

تشریخ: یہاں قدرۃ سوال پیداہوتا ہے کہ کفار سالہاسال تک اسلام کو مٹانے اور پینجبر
اسلام کواذیت پہنچانے میں اپنی ساری کو ششیں صرف کررہے تھے۔اب توانہوں نے چینج
مجھی دے دیا تھا کہ اے خدا!اگریہ دین اور رسول حق ہے توہم پر آسان سے پھر بر ساکر ہمیں
ہلاک کر دے۔ اتنی ہاتوں کے ہاوجود غضب اللی کو کیوں حرکت نہ ہوئی اور ان پر کیوں ایسا
عذاب نہ اتارا گیاجوا نہیں نیست ونا ہود کر کے رکھ دیتاتا کہ دوسر بے لوگوں کو عبرت حاصل
ہوتی۔اس آیت میں ای سوال کا جواب دیا جادہا ہے کہ یہ درست ہے کہ ان کے اعمال ،ان
کے کر توت اور ان کا دانستہ کفر پر اصر ار اس امر کے مقتصیٰ تھے کہ ان کی خواہش کے مطابق
ان پر تباہ کن عذاب نازل کیا جاتا لیکن اے میرے حبیب! جب تک تیر اوجود سر اپار حمت ان
میں موجود ہے ان پر عذاب نہیں اترے گا۔ میں نے تیرے سر پر رحمتہ للعالمیٰ کا تان رکھا
ہوا ہے۔ تیرے سایہ رحمت میں کفار اور عصیاں شعار سب کیلئے پناہ ہے ہوگا تک کا میں میں ہوا ہے۔ تیرے سایہ رحمت میں کفار اور عصیاں شعار سب کیلئے پناہ ہے ہوگا تک کا میں کے کہنے تا (1)

دوسری وجہ میہ ہے کہ الن میں تیرے ایسے غلام موجود ہیں جو ہروفت میری بارگاہ
اقد س میں سر نیاز خم کر کے طلب مغفرت کررہے ہیں۔ کیاشان ہے اللہ کے محبوب کی اور
کیا عزت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے نیکو کار بندوں کی کہ ان کی ہر کت ہے کفار اور
نافرمان بھی عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ مجاہد کی رائے ہے کہ تھے قید تی تی فیور پذری سے مراد وہ
سعیدرو حیں ہیں جوان کفار کی پشتوں میں تھیں اور ابھی تک عالم اجسام میں ظہور پذری نہیں
ہوئی تھیں۔

جب حضور علی اور کے اور ان کے کر توت! تو ان پر عذاب اللی نازل ہوا جس نے ان کی نخوت و غرور کو دور کو دور کے اور ان کے کر توت! تو ان پر عذاب اللی نازل ہوا جس نے ان کی نخوت و غرور کو پامال کر دیا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ پہلی آیت میں جس عذاب کی نفی کی گئی ہے وہ عذاب استیصال ہے جو ساری کی ساری قوم کو ہر باد کر کے رکھ دیتا ہے اور اس آیت میں اس عذاب کا اثبات ہے جو محض تنبیہ اور سر زنش کیلئے کسی کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کیلئے اتاراجا تا ہے۔

## اعداءاسلام كى شرائكيزيول سے حفاظت كاوعدہ

اَلَيْسَ اللهُ بِكَافِ عَبُدَاهُ (1)

"كياالله كافى نبيس الي بندے كے لئے؟ (يقيناكافى ہے)"

اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کے ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ خود آپ کا حافظ و ناصر ہے اور جس کا حافظ و ناصر خود اللہ تعالیٰ ہو کیاا یہ شخص کو کسی دوسرے سہارے اور مددگار کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ ہر گزنہیں۔

هُوَالَّذِي كَ آيْكَ لِكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (2)

"وہی ہے جس نے آپ کی تائید کی اپنی نفرت اور مومنوں (کی جماعت)ہے"

يَاتَهُمَّ الرَّسُوْلُ بَلِغُ مِّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ ذَيِكَ وَإِنَّ لَفُرَتَعُعُلُ فَمَا بَلَغُتَ رِسْكَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ التَّاسِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْفَوْمَ الْكَفِي يُنَ فَ

"اے رسول! پہنچا دیجے جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب ہے اور اگر آپ نے ایسانہ کیا تو نہیں پہنچایا آپ نے اللہ تعالی کا پیغام۔ اور اللہ تعالی بچائے گا آپ کولوگوں (کے شر) ہے یقینا اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا کا فرول کی قوم کو۔"

تشر تے:۔ جس قوم کی اصلاح اور ہدایت کیلئے سیدنا محمد رسول اللہ علیاتے کو مبعوث فرمایا گیا ان کی کوئی بات بھی تو درست نہ تھی۔ سیاسی طور پر وہ بد نظمی اور انتشار کا شکار تھے۔ معاشی طور پر ان کی بدحالی کی مثال نہ تھی۔ اخلاقی لحاظ سے ان کے ہاں الٹی گنگا بہتی تھی۔ معاشی طور پر ان کی بدحالی کی مثال نہ تھی۔ اخلاقی لحاظ سے ان کے ہاں الٹی گنگا بہتی تھی۔ شراب نوشی، جو ابازی اور بدکاری سر داری اور دولت مندی کی علامات تھیں۔ ظلم و قتل کو شجاعت، معصوم بچیوں کوزندہ در گور کرنے کو تقاضائے حمیت وغیر سے اور اسر اف وفضول خرجی کو سخاوت کہا نہیں جا تا تھا بلکہ یقین کیا جا تا تھا۔ دینی لحاظ سے تو اتنا کہہ دیناہی کافی ہے

<sup>36: 17:15-1</sup> 

<sup>2-</sup> مورة الانفال: 62

<sup>67:02 418,5-3</sup> 

که وه گھر جو الله وحده لاشریک کی عبادت کیلئے تقمیر کیا گیا تھاوہاں تین سوساٹھ بتوں کی پو جا ہور ہی تھی اور یہ ان کا دین تھا، ان کا عقیدہ تھا، انہیں اس پر کامل یقین بھی تھا اور اس سے والہانہ محبت بھی تھی۔ اب جو ہستی ایک ہمہ گیر انقلاب کی داعی بن کر آئی تھی اور جے زندگی کے ہر شعبہ میں ہر خرابی کی اصلاح کے لئے مقرر فرمایا گیا تھا، اس کا فرض تھا کہ اس سای انتشار کے جو محرکات تھے ان پر ضرب کاری لگائے۔ وہ عناصر جن کی دھاند لیال وہال کی معاشی زندگی کو در ہم بر ہم کررہی تھیں ان کے منہ میں بھی نگام دے۔وہ خبیث عادتیں اور وحشیانہ افعال جن پر اخلاق عالیہ کے دلکش غلاف چڑھے ہوئے تھے ان کو بھی بے نقاب کرے اور اخلاق فاضلہ کا صحیح مفہوم بھی ان کے ذہن نشین کرائے اور ان کی عقیدت کے صنم کدوں میں جتنے بت تھے پھر کے ، تا ہے <mark>کے ،</mark> پیتل کے ،انی خواہشات کے ،ایے نفس ك، ذاتى اور قبائلى عصبيول كے ان سارے بنوں كو الك الله كى ضرب سے ريزہ ريزہ كر وے۔اس کار عظیم کیلئے قدرت کی نظرا بتخاب پڑی تواس پر جس کا کوئی بھائی نہیں۔ جس کے سر پر باپ اور داد اکاسایہ نہیں۔ دولت نہیں، خدام نہیں اس کے پاس صرف اللہ کانام ہے۔ یہی اس کی ساری قوتوں کاسر چشمہ ہے اور یہی اس کی ساری توانائیوں کا منبع ہے۔اس نازک اور مشکل ترین خدمت کیلئے اے متعین فرماکر اس کارب اے فرماتا ہے کہ آپ رسول بناکر بھیج گئے ہیں اور رسول کا کام یہ ہے کہ اپنے تبھیجنے والے کا پیغام بے خوف و خطر سن ردوبدل کے بغیر پہنچا دے۔ اس لئے اپنے منصب رسالت کا پاس رکھتے ہوئے اپنے رب کریم کاجو تھم آپ کو ملے اس کواس کی مخلوق تک پہنچادیں۔اگر کسی تھم کے پہنچانے میں پس و پیش کیا تواس کا مطلب سے ہو گا کہ آپ نے اپنافر ض منصبی یورا کرنے میں غفلت برتی ہے اور اس کاذراحق ادا نہیں کیا۔ باقی رہی وشمنوں کی قوت، کفار کے حملے، منافقین کی ساز شیں اور یہود کی ریشہ دوانیاں، تو س لواللہ تعالیٰ خود آپ کا نگہبان ہے، کوئی آپ کو گزند نہیں پہنچا سکتا۔اب آپ خود غور سیجئے کہ اس صر سے اور پر جلال تھم کے بعد کوئی یہ باور کر سکتا ہے کہ حضور نے کسی کی ماسداری کیلئے ماکسی کے خوف سے اللہ تعالی کے کسی تعلم کوچھیا ہو۔ مولاناشبیراحمہ عثانی کے بیالفاظ بڑے معنی خیز ہیں لکھتے ہیں۔ "نوع انسانی کے عوام وخواص میں ہے جو بات جس طبقہ کے لائق اور جس کی استعداد کے مطابق تھی آپ علیہ نے بلا کم و کاست اور بے خوف و خطر پہنچا کر

خداکی ججت بندوں پر تمام کردی۔"

إِنَّا فَنَهُ مُنَالِكَ فَنَهُ عَامَٰهُ يُنَاكُّ لِلْيَغُفِلَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ اللهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ اللهُ مَا تَقَدَّمُ مَا تَقَدَّمُ مَنَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيعًا كُودَ مَا تَأَخَّرُ وَيُبَعِّمُ لَا لَهُ نَصَّمًا عَذِيْزًا ٥ مَا تَأْخُدُ وَلَيْ اللهُ نَصَمًّا عَذِيْزًا ٥

هُوَالَّذِي كَانُوَلَ التَّكِينَة فَى قَلُوبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيُزْدَادُوْلَايُمَانًا مَعَ الْمَانِهِمُ وَلِيْهِ جُنُودُ السَّلُوتِ وَالْاَرْمِينَ وَكَانَ اللهُ عَلِيًّا حُكِيمًا أَنْ لِيدُ خِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤُمِنِيْنَ جَلْتِ جَلْتِ تَجْرِي مِنْ خَيْمَ الْلاَنْهُ رُخْلِدِيْنَ فِيهُا وَيُكَفِّى عَنْهُمُ سِيّا الْهِمُ وَكَانَ مَنْ مَا الْلاَنْهُ رُخْلِدِيْنَ فِيهُا وَيُكَفِّى عَنْهُمُ سِيّا الْهِمُ وَكَانَ

﴿ لِكَ عِنْدَاللَّهِ فَوُزًّا عَظِيًّا ۞ ﴿ وَالْعَظِيُّا ۞ ﴾

"یقیناً ہم نے آپ کو شاندار فتح عطافر مائی ہے تاکہ دور فرمادے آپ

کے لئے اللہ تعالی جو الزام آپ پر (ہجرت ہے) پہلے لگائے گئے اور جو

(ہجرت کے) بعد لگائے گئے اور مکمل فرمادے اپنانعام کو آپ پر اور
چلائے آپ کو سید ھی راہ پر اور تاکہ اللہ تعالی آپ کی ایسی مدد فرمائے
چو زیر دست ہے۔ وہی ہے جس نے اتارا اطمینان کو اہل ایمان کے
دلوں میں تاکہ وہ اور بڑھ جائیں (قوت) ایمان میں اپنے (پہلے) ایمان
کے ساتھ۔ اور اللہ تعالی کے زیر فرمان جی سارے لشکر آسانوں اور
زمین کے۔ اور اللہ تعالی سب کچھ جانے والا بہت دانا ہے۔ تاکہ داخل
کر دے ایمان والوں اور ایمان والیوں کو باغوں میں رواں ہیں جن کے
ینچے نہریں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور دور فرمادے ان سے ان کی
برائیوں کو اور یہ اللہ کے نزد یک بڑی کامیا بی ہے۔"

اگرچہ بعض روایات میں اس فتح مبین سے مراد فتح مکہ بیان کی گئی ہے۔ اور بعض حضرات نے اس سے مراد فتح مکہ بیان کی گئی ہے۔ اور بعض حضرات نے اس سے مراد فتح خیبرلی ہے لیکن صحح قول بیہ ہے کہ اس فتح مبین سے مراد صلح صدیبیہ ہے۔ چنانچہ امام زہری لکھتے ہیں۔

لَقَدُّ كَانَ الْحُدُايْدِيَّةُ أَعْظَمَ الْفُنُورِجِ وَذَٰ لِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ الدُهَا فَيَ الْفِ قَالَمْ بَعِيما ثَهَ لَمَا وَقَعَتِ الصَّلُحُ مَتَى النَّاسُ بَعْضُهُ فَ فِي بَعْضٍ وَعَلِمُوْا وَ سَيمُعُوا عَنِ اللهِ تَعَالَى فَمَا أَدَادَ أَحَدُ إِلَا سُكَمَ الدَّتَكَنَ مِنْهُ فَمَا مَضَتُ تَانِكَ السَّنَتَانِ إِلَّا وَالْمُسُلِمُونَ قَدْجَاءُوْا إلى مَلَةً فِي عَشْمَةِ الدِن -

(1)

"صلح حدیبیا ایک عظیم الثان فتح تھی اس کی دلیل بیہ کہ اس موقع پر صرف چودہ صد صحابہ حضور کے ہمر کاب تھے۔ صلح کے بعد لوگوں نے آنا جانا شروع کر دیا۔ اس طرح انہیں اللہ تعالی کے دین کے بارے میں جانے اور سننے کے مواقع میسر آئے اور جس نے اسلام لانے کا ارادہ کیا وہ باسانی اسلام لے آیا۔ صرف دو سال کے عرصہ کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ فتح کرنے کے لئے جب تشریف لائے تو دس خ ارجاناز حضور کے ہمر کاب تھے۔"

بظاہر اس آیت کا مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علی کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علی کے اللہ بچھلے گناہ معاف کردیئے ہیں۔ عفو و غفر الن کامژدہ بجا، لیکن اس سے بیہ تو ثابت ہو گیا کہ حضور سے گناہوں کا صدور پہلے بھی ہوتا رہااور بعد میں بھی ہوتا رہے گا (العیاذ باللہ) حالا نکہ اس عقیدہ پر امت کا جماع ہے کہ ہر نبی خصوصاً نبی الا نبیاء سید الرسل علی معصوم ہیں، حضور کے دامن عصمت پر گناہ کا کوئی داغ نہیں ہے۔

اس شبہ کو دور کرنے کیلئے علماء تغییر نے متعدد جوابات دیئے ہیں جن کا خلاصہ پیش

----

- 1۔ یہال گناہ ہے مراد گناہ صغیرہ ہے۔
- 2- یہال گناہ سے مراد خلاف اولی ہے اور حسکنات الد برزر سینیات المفکر بین کے تابعہ مطابق خلاف اولی کو گناہ کہا گیاہ۔
- 3۔ وہ فعل اگر چہ نہ گناہ صغیرہ ہے نہ خلاف اولیٰ لیکن حضور کی نگاہ عالی میں وہ نہیں جچآاس لئے حضور کے مقام رفیع کے باعث اے ذَئب (گناہ) کہہ دیا گیاہے۔

<sup>1-</sup> قرطبي،" الجامع لاحكام القرآن"، جلد 16، صفح 261

م بعض علماء نے غَفَر کامعنی بچالینااور محفوظ کرلینا کیاہے۔ بعنی اللہ تعالی نے آپ کوہر منتم کے گناہوں سے محفوظ اور معصوم رکھاہے۔ اس حفاظت ربانی کے باعث نہ پہلے آپ سے مجھی کوئی گناہ سرزد ہوااور نہ آئندہ مجھی کوئی گناہ سرزد ہوگا۔

5۔ بعض علاء نے بیہ توجیہہ کی ہے کہ آیت کا مقصد بیہ ہے کہ مغفرت عامہ کی بثارت دے کر حضور کے قلب مبارک کو مطمئن کر دیا جائے۔ یعنی پہلے تو آپ سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی۔ بالفرض اگر کوئی سہواسرزد ہوگئی ہو تو بھی اس سے عفو و در گزر کا مژدہ سایا جاتا ہے تاکہ کسی متم کی خلش یا مواخذے کا اندیشہ نہ رہے۔

یہ سارے جوابات اپنی اپنی جگہ نہایت اہم ہیں لیکن کلام کے سیاق و سباق کو پیش نظر
ر کھا جائے تو ان میں سے کوئی مفہوم یہاں چ<mark>سپال نہیں ہو تا۔ فتح مبین کی غرض و غایت یا</mark>
اس کا نتیجہ اور انجام مغفرت بتایا گیا ہے لیکن فتح و مغفرت میں کوئی مناسبت نہیں۔اس لئے
اس آیت میں مزید غور وغوض کی ضرورت ہے تاکہ آیات کا باہمی ربط بھی واضح ہو جائے
اور عصمت نبوت پر بھی کسی کو آنگشت نمائی کا موقع نہ طے۔

ذَنْب ك لفظ ير غور كياجائ تويد مشكل آسان موجائ كي-

ذَنْ کامعنی عام طور پر گناہ کیا جاتا ہے۔ گناہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کی تھم کی نافر مانی کو۔
لیکن الل لغت لفظ ذَنْ کو الزام کے معنی میں بھی استعال کرتے رہتے ہیں اور الزام میں بیہ
ضروری نہیں کہ وہ فعل اس مخص سے صادر بھی ہوا ہو بلکہ بسااو قات بلاوجہ اس فعل کی
نبست اس مخص کی طرف کر دی جاتی ہے۔ اس مادہ کے دواور لفظ ہیں ذَنَب اور ذَنُوب َ۔
ذَنَب کامعنی دم ہے جو جم کے آخر میں چمٹی ہوتی ہے۔ یوں معلوم ہو تا ہے کہ بیاس کے
جم کا حصہ نہیں بلکہ باہر سے اس کے ساتھ اسے چمٹادیا گیا ہے اور پانی نکا لئے والے ڈول کو
بھی ذَنُوب کہتے ہیں جو رس کے ایک سر سے سے بندھار ہتا ہے ای مناسبت سے ذَنْب کا
اطلاق الزام پر بھی ہو سکتا ہے جو کسی مخص کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے خواہ اس نے اس
کاار تکاب نہ کیا ہو۔

قر آن کریم میں بھی ذَنْب کالفظ الزام کے معنی میں استعال ہواہے۔ ایک روز مویٰ علیہ السلام نے ایک اسر ائیلی اور ایک قبطی کو باہم لڑتے دیکھا۔ قبطی، اسر ائیلی کوز دو کوب کر رہا تھا۔ اسر ائیلی نے حضرت مویٰ کو دیکھا تو انہیں مدد کیلئے پکارا۔ آپ نے پہلے قبطی کو منع کیا کہ غریب اسر ائیلی پر ظلم وزیادتی نہ کرے جب وہ بازنہ آیا تو آپ نے اے ایک مکادے ماراجو اس کے لئے جان لیوا ٹابت ہوا۔ اپنے زیر دست ساتھی کی مدد کرنا، اس کے بچاؤ اور اپنے دفاع کے لئے حملہ آور کو مکا مارنا شرعاً کوئی جرم ہے نہ عرف میں یہ فعل فتیج ہے۔ لیکن فرعون چونکہ آپ کادشمن تھا اور انہیں حکومت کا باغی تصور کرتا تھا اس لئے اس نے آپ پر قتل کا الزام لگار کھا تھا اور اگر اس کا بس چلتا تو وہ آپ کو وہی سزادیتا جو قتل عہد ک ہے۔ جب اللہ تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام کو تھم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اے دعورت حق میں عرض کی۔

وَلَهُمُ عَلَىٰٓ ذَنْبُ فَأَخَا فُأَنْ يَقْتُلُونِ (1)

"انہوں نے مجھ پر الزام قتل لگ<mark>ار کھا</mark> ہے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔"

اس آیت میں ذُنْبُ سے مراد گناہ نہیں بلکہ الزام ہے۔ کیونکہ آپ نے اپنے اور اپنے امتی کے بچاؤ کے لئے یہ اقدام کیا تھا۔ آپ کا ارادہ اس کو فتل کرنے کا ہر گزنہ تھا اور نہ عام طور پر مکا لگنے سے موت واقع ہوتی ہے۔

ان آیات کے سیاق و سباق کوید نظر رکھا جائے تو یبی معنی (الزام) یہال موزول اور مناسب معلوم ہو تا ہے۔غَفَرَ کا معنی چھپادینا۔ دور کر دینا۔ ماتقدم سے مراد ہجرت سے پہلے اور ما تا خرسے مراد ہجرت کے بعد۔

یعنی اے حبیب! جو الزامات کفار آپ پر ہجرت سے پہلے عائد کرتے تھے اور جو الزامات ہجرت کے بعداب تک وہ لگاتے رہے ہیں اس فتح مبین سے وہ سارے کے سارے نیست و تا بود ہو جائیں گے اور الن کانام و نشان بھی باقی نہ رہے گا۔

پہلے ہم قرآن کریم اور کتب حدیث سے ان الزامات کی چھان بین کرتے ہیں اور اس
کے بعد بیہ وضاحت کریں گے کہ وہ الزلمات اس فتح مبین سے کس طرح دور ہو گئے۔
ہجرت سے پہلے جو الزمات کفار کی طرف سے حضور سر ورعالم علی پی باکد کئے جاتے
تھے وہ یہ ہیں۔ یہ کائمن ہے۔ یہ شاعر ہے۔ یہ مجنون ہے۔ یہ ساحر ہے۔ یہ اور ول سے من
من کرافسانے بنالیتا ہے۔ اے کوئی اور پڑھا تاہے وغیر ہوغیرہ۔

اس صلح ہے پہلے مسلمانوں اور مشر کین کے در میان حالت جنگ بھی۔ ایک دوسر ہے کہاں آنا جانا، مل بیٹے سااور لہ خیال کرنانا ممکن تھا۔ حضور کے خلاف جو بہتان اہل غرض تراشتے، سادہ لوح عوام انہیں کے تسلیم کر لیتے اور اسلام ہے کچھے کچھے رہتے۔ مسلمان صرف مدینہ طیبہ بیں محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ بجرت کے بعد مکہ بیں ان کی آمدور فت ممنوع قرار دے دی گئی تھی۔ مکہ کے سر دارا پنے آدی بھیج کر بادیہ نشین قبائل بیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جھوٹا پر اپیگنڈہ کرتے اور ان کے دلوں بیں مسلمانوں سے نفرت اور عداوت کی کے خلاف جھوٹا پر اپیگنڈہ کرتے اور ان کے دلوں بیں مسلمانوں سے نفرت اور عداوت کی برابر تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر جو صلح ہوئی اس معاہدے پر سرسری نظر ڈالنے سے تو بہی پیتہ برابر تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر جو صلح ہوئی اس معاہدے پر سرسری نظر ڈالنے سے تو بہی پیتہ کراں چلانے میں کامیاب ہوگئے ہیں اسی وجہ سے لشکر اسلام کو ان شر الطاکا جب علم ہوا تو انہیں بہت گرال کا جب علم ہوا تو انہیں بہت گرال گا جب سے خار تھاد قبل بی سے گئے میں میں جو گئے۔ بارگاہ رسالت ماب علیکے میں حاضر ہوکر اپنی بے چینی کا ظہار کیا۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فر مایا۔

اَنَاعَبُنُ اللهِ وَرَسُولُهُ لَنَّ أُخَالِفَ اَمْرَةُ وَلَنَّ يُضَيِّعَنِی اَمْرَةُ وَلَنَّ يُضَيِّعَنِی اَمْ "میں الله کا بندہ اور اس کارسول ہوں۔ میں اس کے تھم کی ہر گز مخالفت نہیں کروں گااور وہ مجھے ہر گز ضائع نہیں ہونے دے گا۔"

اورابیابی ہواکہ اس صلح کی وجہ سے فریقین میں جنگ بند ہوگئی، امن قائم ہو گیا اور
آمدور فت کی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ مسلمانوں کوان الزامات کی تر دید کا سنہری موقع مل گیا۔
شکوک و شبہات کی کالی گھٹا میں جھٹ گئیں۔ حقیقت اپنے روئے زیبا کے ساتھ آشکار اہو
گئی۔ غلط پر اپیگنڈہ کے باعث دلوں میں جماہوا غبار دور ہو گیا اور لوگ دھڑا دھڑ دین اسلام کو
قبول کرنے گئے۔ چنانچہ اس واقعہ کے صرف دو سال بعد حضور علی فی کمہ کی مہم کیلئے
روانہ ہوئے تو دس ہزار جانباز اور سر فروش غلا موں کا لشکر جرار ہمر کا ب تھا۔
آپ ان آیات کو اب پھر پڑھئے حقیقت حال روز دوشن کی طرح واضح ہوجائے گی۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکر م علی کے کوفتے مین سے بہر دور کرنے کے ساتھ اپنے پ
دریے احسانات کاذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے محبوب! ہم نے اپنی نعمتوں کی انتہا کر دی۔

دین کو مکمل کر دیا۔اسلام کی عظمت کاؤ نکا آفاق عالم میں جے رہاہے۔اس کے غلبہ کودشمنوں

نے بھی تنلیم کرلیاہے۔

بِإِعْلَاْ وَالدِّيْنِ وَانْتِشَارِم فِي الْبِلَادِ وَعَثْيِرِ ذَالِكَ مِتَاكَافَاضَ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النِّعِمِ الدِّيْنِيَةِ وَ

الدُّنْيَوِيَّةِ (1)

فرائض رسالت کی انجام دہی اور احکام شریعت کی شفیذ کوئی معمولی کام نہیں اس میں مر موکو تاہی بھی نا قابل برداشت ہاور سنگین نتائج کا باعث بن جاتی ہے۔اللہ تعالی فرما تا ہے، اے میرے حبیب! ہم نے آپ کو ان تخصن، دشوار اور زہرہ گداز ذمہ داریوں سے عہدہ بر آ ہونے کیلئے خوور اور است تک راہنمائی فرمادی۔ کوئی مشکل راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ کوئی اشکال باعث اضطراب نہیں بن سکتا۔ علامہ آلوی نے بھی بھی تشریح کی ہے۔ سکتی۔ کوئی اشکال باعث اضطراب نہیں بن سکتا۔ علامہ آلوی نے بھی بھی تشریح کی ہے۔

ان انعامات خصوصی کے آخریں فرمایا کی میشم کی اللہ تعالیٰ آپ کی الیک نفر سے فرمایا کی میشم کی کمزوری روید برند ہوگ۔

نفرت فرمائے گاکہ حضور ہمیشہ غالب رہیں گے اور کسی متم کی کمزوری روید برند ہوگ۔

یہاں ایک نکتہ غور طلب ہے۔ ان آیات میں ندکور تمام افعال کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے لیکن راید تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ عقی اور میشم کی حکمت بیہ بیان کی گئ کی راید تعلق عالم آخرت کے ساتھ ہے اور نفرت و غلبہ کا تعلق دنیا کے ساتھ۔

کہ مغفرت کا تعلق عالم آخرت کے ساتھ ہے اور نفرت و غلبہ کا تعلق دنیا کے ساتھ۔

گویا فرمادیا اے محبوب! تیری دنیا اور تیری آخرت کے تمام امور ہمارے سپر دہیں۔ نداس و نیا میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اور نہ عقبی کے بارے میں کسی اندیشہ کی دنیا میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اور نہ عقبی کے بارے میں کسی اندیشہ کی

ضرورت ہے۔ إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ هُوَالَّذِي يَتَوَلَّى اَمُّرَكَ فِي الدُّنْيَا وَ اللَّخِرَةِ - (3)

1\_روح المعاني مياره 26 منخه 91

2-ايضاً

3\_الفنأ

"الله تعالی آپ کے دیندی اور اخروی تمام امور کافسہ دارہے۔"

مسلح عدیبیہ کے بعد سرور عالم علیہ اپنے جال نارول کی معیت میں مدینہ طیبہ روانہ ہوئے توراستہ میں اس سورت کی پہلی آیات نازل ہو کیں۔ حضور نے ارشاد فرملیا کہ مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے جو مجھ ساری دنیاہے محبوب تر اور عزیز ترہے۔ حضور نے دوسری آبت پڑھ کر سائل۔ جب زبان پاک سے رایک قین کا اہلے ہا کا اہلے ہا گائی کا کھوٹ ڈنیک دوسری آبت پڑھ کر سائل۔ جب زبان پاک سے رایک قین کا اہلے ہا کا اہلے ہا گائی کا کھوٹ ڈنیک دوسری آبت پڑھ کر سائل۔ جب زبان پاک سے رایک قین کے اہلے ہوگے۔ مبارکیں چیش دو مات کے عرض کی ھونی ڈنیک کیا دوسول امبارک کرنے گئے۔ عرض کی ھونی گاگئے کیا دوسول اللہ کے بیارے رسول! مبارک صد مبارک) الله تعالی نے حضور کو تو بتادیا جو معالمہ وہ آپ سے فرمانے والا ہے۔

دکھا ذکا گذا کیا گا دسوٹ کی آبارے ساتھ کیاسلوک کیا جائے گایار سول اللہ "
اس وقت جو تھی اور پانچویں آبات ٹازل ہو کی۔

اس وقت جو تھی اور پانچویں آبات ٹازل ہو کی۔

مسکی کین گا قلع قبع ہو جائے۔

مسکی نافع قبع ہو جائے۔

صحابہ کرام کو صلّح حدیبیہ ہے جو پریشانی اور تشویش تھی اور جس کے باعث ان کے دل ہے جین اور بے چین دلوں میں سکون و طمانیت کا نور انڈیل دیا۔ وہ اضطراب جس میں وہ بری طرح کر فار تھے وہ اطمینان سے بدل گیا۔

اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو یہ مہم جن مرحلوں سے گزری، ہر مرحلہ براصبر آزمااور ہمت شکن تھا۔ حالات کا دباؤا تناشدید تھا کہ کی قدم پر نظم وضبط کے بند ٹوٹ سکتے تھے۔ جب زائرین حرم کا یہ قافلہ روانہ ہوا تو منافقوں نے بر ملا کہنا شروع کر دیا کہ یہ لوگ موت کے منہ میں کو دنے کو جارہے ہیں۔ تھوڑی ہی تعداد اور وہ بھی غیر مسلح، ان کا نچ کر واپس آنا ممکن نہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوة والسلام کی عقع جمال کے پروانوں نے اس کی قطعا پرواہ نہ کی داستہ میں جب یہ اطلاع ملی کہ کفار ادھار کھائے بیٹھے ہیں کہ وہ کسی قیمت پر مسلمانوں کو مکہ مرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔وہ جنگ کی ممل تیاری کر چھے تھے۔ یہ سبب بچھ جان لینے کے بعد بھی مسلمانوں کے دلوں میں خوف وہراس پیدانہ ہوا بلکہ بردی سے سبب بچھ جان لینے کے بعد بھی مسلمانوں کے دلوں میں خوف وہراس پیدانہ ہوا بلکہ بردی سے دلی ہونی اور بیعت شر دلی ہے آگے برجے تھے۔ پھر جب حضرت عثمان کی شہادت کی افواہ گرم ہوئی اور بیعت

ر ضوان کی دعوت دی گئی اس وقت بھی ان کا جذبہ جان فروشی ویدنی تھا۔ آگے بڑھ کر بیعت کررہے بھے اور اس عہد کو نبھانے کاعزم کئے ہوئے تھے۔اور جب صلح کی شر الطلطے پا گئیں جو بادی النظر میں کفار کی فتح اور مسلمانوں کی ہار دکھائی دیتی تھیں تو اس وقت بھی حضور کی قیادت پر انہیں اس قدر اعتماد اور بھروسہ تھاکہ سر تشلیم خم کر دیا۔ ان تمام مر حلوں میں نظم و صبط کا دامن مضبوطی ہے تھا ہے رکھا بیک وقت خوف و ہر اس اشتعال و انتقام، مایوسی اور بددلی کے تھیٹروں کے سامنے ثابت قدم رہنا صرف اس گروہ ہے متوقع ہو سکتا ہے جن کے دلوں کو اللہ تعالی نے تسکین و اطمینان کی دولت سے مالا مال کر دیا ہو۔

ای تشلیم ورضا، جرائت و دلیری اور ہمت واستقامت، جس کا مظاہرہ انہوں نے قدم قدم پر کیا، کا جرانہیں یہ دیا گیا کہ ان کی قو<mark>ت ای</mark>مانی دو چند ہو گئی اور ان کے یقین کو پختگی نصیب ہوئی۔

زمین و آسان کے سارے گئر اللہ تعالی کے زیرِ فرمان ہیں۔ اس کا اشارہ ملے تو چیثم زون میں ساری طاغوتی قو تیں تہیں نہیں کر کے رکھ دی جا عیں اور ان کو دم مار نے کی بھی مہلت نہ ملے لیکن اس کو محض اپنی قوت کا اظہار مطلوب نہیں۔ وہ تمام حالات کو انچھی طرح جانتا ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل سب اس کے سامنے عیاں ہیں اور اس کے سارے کام حکمت کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ صلح اس لئے نہیں کی گئی کہ کفار طاقتور تھے اور مسلمان کام حکمت کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ صلح اس لئے نہیں کی گئی کہ کفار طاقتور تھے اور مسلمان کمزور اور ان سے محکم نہیں ہیں جو اپنے اپنے موقع پر نمایاں ہوں گی۔

لِيُدْ حِلَ الْمُنوْمِنِيْنَ الاية - اس كا تعلق أَنْزَلَ كے ساتھ ہے بعنی مسلمانوں پر سكينه كا نزول اس لئے ہواكہ الل ايمان مر دول اور عور تول كوان انعامات سے نواز اجائے جن كابيان اس آيت ميں كيا گياہے -

یُکَفَّرُ کامعیٰ بَغُطُّها۔ کی چیز کو ڈھانپ دینا۔ کی چیز پراس طرح پر دہ ڈال دینا کہ کس کواس کے وجود کا بینہ بی نہ چلے علامہ آلوی اس لفظ کی تشریخ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ای یُغَظِیْہا وَلا یُظْہِوُها وَالْہُمَّا اُدُیمَ مُحُوْها سُبُعَانَہُ وَتَعْلَیٰ

(1)

ۚ وَلَا يُؤَاخِذُهُمُ بِهَا \*

"مقصديه ہے كه اس سفر ميں جو غلامان مصطفیٰ عليه الحدینة والشناء ہمر كاب تھے ان کے اعمال نامہ ہے ان کی برائیوں کو، ان کی خطاؤل اور ان کی لغز شول کو محو کر دیا جائے گااور ان کانام و نشان بھی باتی نہیں رہے گا۔" یہ کمال مغفرت کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی ان کی خطاؤں اور لغز شول پر تلم عفو پھیر دے اور قیامت کے روز جب انسان بارگاہ خداد ند ذوالجلال میں پیش ہول تو فرشتے ان کے نامہ اعمال سے ایک جرم بھی بطور ثبوت پیش نہ کر سکیں۔ای کو اللہ تعالیٰ نے فوز عظیم فرمایا ہے۔اس فوز عظیم کے اولین مستحق اسلام کے وہ چودہ سو جانباز اور سر فروش ہیں جو اس سفر مبارک میں اپنے محبوب قائد کے ہمراہ تھے جن میں حضرات ابو بکر صدیق، <mark>فاروق</mark> اعظم، عثان، حیدر کرار سر فہرست ہیں۔ مدینه میں منافق اس زعم باطل میں مبتلا تھے کہ اب مسلمان زندہ نچ کر واپس نہیں آئیں کے، کفار مکہ ان کا کچوم نکال کرر کھ دیں گئے۔ کفار مکہ خوشی سے پھولے نہ سارے تھے کہ انہوں نے اس دفعہ اپنی من مانی شر الط پر مسلمانوں کو صلح پر مجبور کر دیا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان دونوں گروہوں کی بیہ غلط فنہی بہت جلد دور ہو جائے گی۔ پینمبر اسلام کا قدم عزت و منزلت کی طرف اٹھے گا۔ اسلام کا آفتاب اقبال نصف النہار پر چیکے گا۔ جزیرہ عرب کے قبائل فوج در فوج اسلام کو قبول کر لیس گے۔ مکہ کے قابل فخر سر دار خود چل کر آئیں گے · اور حضور سر ور عالم و عالمیان علی که خدمت عالیه میں حاضر ہو کر طوق غلامی زیب گلو كريں كے اور اس غلامى ير فخر و ناز كريں كے۔اسلام كى ترقى اور پغيبر اسلام كى بے مثال کامیابی کودیکھ کرمنافقین ومشر کین پر دنیا تاریک ہو جائے گی۔ان کے گھروں میں صف ماتم بچھ جائے گی۔ان کے دلول ہے غم والم کادھوال اٹھے گااور تباہی وہربادی کاجو چکر چلا کروہ مسلمانوں کوریزہ ریزہ کرنا جا ہتے تھے وہ خودان کو پیس کرر کھ دے گا۔ إِتَّنَا ٱرْسَلْنْكَ شَاهِدًا وَمُبَيِّقَدًا وَكَنِ يُرَّا كُلِتُومِنُوا يَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَرِّرُونَا وَتُوَقِّرُونَا كُونَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ (1)

" بیشک ہم نے بھیجاہے آپ کو گواہ بناکر اپنی رجمت کی خوشخبری سنانے

والاعذاب ہے بروفت ڈرانے والا تاکہ اے لو گو!تم ایمان لاؤاللہ براور

اس کے رسول پر اور تاکہ تم ان کی مدد کرواور دل سے ان کی تعظیم کرو اور پاکی بیان کرواللہ کی صبح وشام۔"

تشریح: بشاہد کا معنی گواہ ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی امت کے نیک اعمال اور برے اعمال پر گواہ ہیں۔

> شَاهِدًّا عَلَيْهِمُ مِإِعْمَالِهِ وَمِنْ طَاعَةٍ دَمَعُصِيةٍ شَاهِدًا عَلَيْهِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهُوَشَاهِدًا فَعَالَهُ وَالْيَوْمَ وَالشَّهِيْدُ عَلَيْهُ وَيُومَ الْقِيَامَةِ

"حضور سرور عالم علی اس دنیا میں اپنی امت کے نیک و بد اعمال کا مشاہدہ فرمارہ ہیں اور قیامت کے دن ان پر گوائی دیں گے۔"

(1)

علامه زمخشري لكصته بين

تَشْهَدُ عَلَى أُمَّتِكَ كَعَوْلِهِ تَعَالَى وَيُكُونَ الرَّسُولُ

عَلَيْكُونِيَّةِ عِنْدُا

علامہ خازن لکھتے ہیں آئی شارھاگا عَلَقَ آَعْمَالِ اُمَّتِيْهِ(3)" اپنی امت کے اعمال کی گواہی دیں گے۔"

علامه آلوی فرماتے ہیں۔

آخُرَجَ عَبْدُبُنُ حُمَيْدِ وَابْنُ جَرِيْرِعَنُ قَتَادَةً آئُ شَاهِمًا عَلَى أُمَّتِكَ وَشَاهِمًا عَلَى الْآنَيْكِيَّاءِ عَلَيْهِمُ التَكَمُ أَنَّهُمُ قَدُ مَلَّعُوْا

بہتوں "عبد بن جمیداور ابن جریرنے حضرت قنادہ سے نقل کیاہے کہ حضور اپنی امت پر گواہ ہیں اور سابقہ انبیاء کے بارے میں گواہی دیں گے کہ

1- الجامع لاحكام القرآن، جلد 16 ، مني 266

2\_ألكشاف، جلد 3، مني 136

3\_ محمد بن ابراميم بغدادي، (الخازن) تغيير الخازن (معر)، جلد6، صفحه 159. 4\_روح المعاني بياره 26، صفحه 95

انبول نے تبلیغ کاحق اداکیا۔"

اس كى مزيد محقيق كيليّ ملاحظه سيجيّ ضياء القرآن سورة بقره آيت 143 ، مورة النساء

آيت 41 سورة الاحزاب آيت 45 س

میں دوری تحقیق کرتے ہوئے علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں۔ تعید دوکا کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں۔

التَّعْزِيْرُ: النَّصَ المُّعَالِثَعْظِيْمِ

"کہ کسی کی نصرت واعانت کرنااوراس کے ساتھ اس کی تعظیم و تحریم کو بھی ملحوظ ر کھنا۔"

علامدا بن منظور لکھتے ہیں۔

التَّعْذِرُيُّ ؛ النَّعْمُ إِلِلْسَانِ وَالسَّيْفِ (2)

"زبان و تلوارے کسی کی امداد کرنا۔" عَدْدَة وَ فَعَلْمَهُ وَعَظْمَهُ وَ مِعْظَمَهُ وَ مِعْظِمِ كُرِنا۔

توقیری تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

رَقْوَالرَّجُل : بَجَلَهُ وَالتَّوْقِيْرُ التَّعْظِيمُ وَالتَّرْثِين

"يعني كسي كي تعظيم واحترام كرنا\_"

یہاں تھم دیاجارہائے کہ میرے بیارے رسول پرسچے دل ہے ایمان الاؤ۔اس کی نفرت واعانت میں سر دھڑکی بازی نگادو۔اس کے دین کی سر بلندی کیلئے اپنے جملہ مادی اور ادبی وسائل کو پیش کر دواور اس کے ساتھ ساتھ میرے محبوب کے ادب واحترام کو ہمیشہ ملحوظ رکھو، ایسانہ ہو کہ تم وین کی خدمت تو کرو لیکن بارگاہ نبوت کے آداب کو ملحوظ نہ رکھو۔ حضور علی کی عالم ہیں۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ تُعیِّز دُو گاور تُو گُودگا میں ضمیر مفعول کامر جع حضور کی ذات والا صفات ہے یہاں وقف تام ہے اور نُستِّحُوهُ سے نیا کلام شروع ہوتا ہے۔ اور یہاں مفعول کامر جع اللہ تعالیٰ کی تشیع کیا کرو۔ بعض علاء نے تمام افعال مفعول کامر جع اللہ تعالیٰ کی ذات کو قرار دیا ہے تاکہ تفریق ضائر لازم نہ مفعول کی ضمیروں کامر جع اللہ تعالیٰ کی ذات کو قرار دیا ہے تاکہ تفریق ضائر لازم نہ

<sup>1</sup>\_المغردات 2\_لسالثالعرب

آئـــ وَمَنْ فَرَّقَ الضَّمَائِرَ فَقَدْ أَبْعَدَ

علامہ پانی پی لکھتے ہیں کہ امام بغوی کا قول ہے کہ پہلے دو فعلوں میں ضمیر مفعول کامر جع حضور علیقہ اور نُسبِّحُوهُ میں ضمیر کامر جع اللہ عزاسمہ ہے۔

اِسْتَبْعُدَ الزِمَخْشَرِيُّ بِكُونِهِ مُسْتَلْزِمَّا لِآنْتِشَادِ الضَّمَّاتِيْدِ قُلْنَا لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ قِيَامِ الْفَرِيْنَةِ وَعَدُمِ اللَّبُسِ (1) "زمخشرى نے اس قول كو پند نہيں كيا كيونكه اس طرح انتثار ضارً

ر سمری سے ان موں مو پساد میں لیا یوند ان سری اسسار عامر لازم آتا ہے اور ہم بہتے ہیں کہ جب قرینہ موجود ہواور التباس کا حمال معدوم ہو تواس وقت انتشار صائر میں کوئی قباحت نہیں۔

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ طَيَدُ اللهِ فَوْفَ اَيْدِيْهِمُ فَمَنُ تُكَتَّ فَإِنَّمَا يُتَكُثُ عَلَى نَفْسِهُ وَمَنَ أَدُفَى

بِمَاعُهُدَ عَلَيْهُ الله فَسَيْعُ تِيْهِ أَجْرًا عَظِيمًا ٥ (2)

"(اے جان عالم) بیشک جولوگ آپ کی بیغت کرتے ہیں در حقیقت وہ اللہ تعالی ہے بیعت کرتے ہیں۔اللہ کاہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ پس جس نے توڑ دیااس بیعت کو تواس کے توڑنے کا وہال اس کی ذات پر ہو گا اور جس نے ایفا کیااس عہد کو جو اس نے اللہ سے کیا تو وہ اس کو اجر

عظیم عطافرمائے گا۔"

حضور رحمت بعالم علی حدیدید کے مقام پر خیمہ زن ہیں۔ کفار مکہ بھند ہیں کہ کی قیمت پر وہ مسلمانوں کو عمرہ کرنے کیلئے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عثان رضی اللہ عنہ حضور علی ہے سفیر بن کر مکہ گئے ہیں ای اثناء میں یہ افواہ پھیلتی ہے کہ کفار نے حضرت عثان کو شہید کر دیا ہے۔ اگر چہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور حضور علیہ کے مانور ہی ساتھی جنگ کے جانور ہی ساتھی جنگ کے لئے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، احرام کی دو چادر یں اور قربانی کے جانور ہی ان کا زاد سفر تھا، لیکن رکا یک ایک صورت حال پیدا ہوگئی کہ تعداد کی قلت اور اسلی کے فقد ان کا زاد سفر تھا، لیکن رکا یک ایک صورت حال پیدا ہوگئی کہ تعداد کی قلت اور اسلی کے فقد ان کی یہ والے باطل سے کر انانا گزیر ہو

<sup>1</sup> ـ قرطبی 2 ـ سورة الفتخ: 10

گیا۔ چنانچہ رسول اللہ عظیفے ایک در خت کے نیچ تشریف فرماہوتے ہیں اور بیعت کرنے کی وعوت دیتے ہیں۔ حضرت جاہر راوی ہیں کہ یہ بیعت اس بات پر تھی کہ جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے، جب تک بدن میں خون کا ایک قطرہ موجود ہے، ہم میدان جنگ میں ڈٹے رہیں گے اور اہل مکہ کو اس خیانت اور سفیر کشی کی عبر ت ناک سزادیں گے۔ حضرت جاہر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ غلامان حبیب کبریاعلیہ الصلوة والسیلمات پر وانہ وار دوڑ دوڑ کر حاضر ہو رہے ہیں اور اپنے آقاو مولا کے دست مبارک پر اپناہا تھ رکھ کر جال بازی اور سر فروشی کی بیعت کر رہے ہیں۔ الغرض چو دہ سوہمر اہیوں میں سے کوئی ایک بھی اس سعادت سے محروم نہ رہا۔ البتہ جدین قیس جو حقیقت میں منافق تھا اس نے بیعت نہ کی۔ بخدا مجھے اب بھی وہ منظر نظر آرہا ہے کہ وہ اپنی او نمٹن کے بیٹ کے ساتھ چنا ہو اب نہی دہ منظر نظر آرہا ہے کہ وہ اپنی او نمٹن کے بیٹ کے ساتھ چنا ہو اب نہی دو منظر نظر آرہا ہے کہ وہ اپنی او نمٹن کے بیٹ کے ساتھ چنا ہو اب نور اپنے آپ کولوگوں کی نظر وں سے چھپانے کی کو شش کر رہا ہے۔

حضور سر ورعالمیال علی فی ان چوده سوجال شارور اور سر فروش مجاہدین کے بارے میں اپنی زبان حق ترجمان سے فرمایا اندو کی آھی الدو فی الدو ف

ملا فتح الله كاشاني شيعه ايني تفسير منج الصاد قين مين لكهة بين:

"آ تخضرت اصحاب رادر تحت شجره جمع کرده ایشال را بجدید بیعت امر نمود واصحاب بر غبت تمام وجدی لاکلام دست بردست بخیبر نهاده بیعت کردند که تاحین موت طریق متابعت بآ تخضرت علیه مری دارند و در نیج زمان طریق فرار سلوک نه نمایند و بجبت بمال رغبت دارند و در نیج زمان طریق فرار سلوک نه نمایند و بجبت بمال رغبت ایشال بود که این بیعت مسمی شد به بیعت رضوان و در اثنائے آل این آیہ نازل شد۔ "(2)

<sup>1</sup>\_ابوالغداءاساعيل بن كثير،" ابن كثير"، (مصر)، جلد4، صفحه 188 2- فتح الله كاشاني، "منج العباد قين"، جلد8، صفحه 367

"آنخضرت نے اصحاب کو در خت کے نیچ جمع کیااور انہیں از سر نو بیعت کرنے کا تھم دیا۔ صحابہ کرام انتہائی شوق ور غبت اور بردی سجیدگی سے آگے برھے اور حضور کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کراس ہات کی بیعت کی کہ تادم واپیس آنخضرت علاقے کی متابعت کے رائے پر گامز ن رہیں گے اور کسی وقت بھی راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔ گامز ن رہیں گے اور کسی وقت بھی راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام کے بہ پناہ اشتیاق اور کامل رغبت کے باعث اس بیعت کا مام بیعت رضوان رکھا گیااور ای اثناء میں یہ آیت نازل ہوئی۔ "

یہ بیعت بظاہر اگر چہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دست حق پرست پر ہو رہی ہے لیکن در حقیقت یہ بیعت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھی۔ اگر چہ بظاہر نبی کریم علی کا ہاتھ تھا، لیکن در حقیقت یہ دست خدا تھا۔ جس طرح حضور علی کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کہا گیا ہے اس طرح حضور علی کی اطاعت کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کہا گیا ہے اس طرح حضور علی کی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ فرمایا گیا ہے۔

علامہ اسلعیل حقی صوفیاء کا اصطلاح کے مطابق اس آیت کی یہ تشر سے کرتے ہیں۔

وَقَالَ آهُلُ الْحَقِيْقَةِ هٰنِ وَالْآيَةَ كَفَوْلِمِ نَعَالَى مَنْ يُعِلِعِ الرَّيُولَ وَقَدُ اَطَاعَ اللهَ فَالنَّمِيُ عَلَيْرِ السَّلَامُ قَلُ فَى عَنَ تُوجُودٍ ؟ يَا نُكُلِيَّةِ فَنَحَقَّقَ بِاللهِ فِي وَارِج وَصِفَاتِ وَاقْعَلِهِ وَكُلُّ مَا

صَلَدَعَتْهُ صَلَدَعَتِ اللهِ (1)

یعنی الل حقیقت کہتے ہیں کہ یہ آیت بعینہ اس فرمان خداوندی کی طرح ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرتاہے و مفات سے رسول کی اطاعت کرتاہے۔ نبی کریم علی اللہ اللہ و مفات سے فنا ہو کر بقاباللہ کے مقام پر فائز ہو چکے تھے اس لئے جو فعل حضور علی ہے سادر ہوتا در حقیقت اللہ سے صادر ہوتا۔ در حقیقت اللہ سے صادر ہوتا۔

آج کل جو ہم کسی ولی کامل کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ ای سنت کا اتباع ہے۔علامہ اسلعیل حقی لکھتے ہیں۔

يَعُولُ الْفَقِيْرُ لَهُبَتَ بِهِذِهِ الْلَيْرَسُنَّةُ الْمُبَايَعَرَ وَكَفُّنُ التَّلْقِيْنِ

مِنَ الْمَشَائِيُ الْكِبَاي وَهُوالَّذِينِ جَعَلَهُوُ اللهُ تُطْبَرِانَ اللهُ تُطْبَرِانَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

یعنی فقیر کہتا ہے کہ اس آیت ہے بیعت کی سنت اور مشارکے ممبار ہے اکتساب فیض ٹابت ہو تاہے۔ وہ مشارکے جنہیں اللہ تعالی نے قطب ارشاد کے مقام پر فائز کیاہے۔ وہ اس طرح کہ علمی جبل ہے ترقی دے کرانہیں مشاہدہ کی جبلی تک پہنچادیا جاتا ہے۔ حضرت شداد ابن اوس اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہماہے مروی ہے:

> قَالَاكُنَّاعِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ والسَّدَهُ فَقَالَ هَلَ فِيكُمُ غَرِيْبُ يَعْنِي آهُلَ الْكِتَابِ قُلْنَالَا يَارَسُولَ اللهٰ فَآمَرُ فِنْ فَي الْبَابِ فَقَالَ ارْفَعُوَّ آيُنِ يَكُمُ فَقُولُوْ الدَّاللهُ الدَّاللهُ فَرَفَعُنَا آيْدِينَا سَاعَةٌ فَهُ وَضَعَرَسُولُ اللهِ يَدَاهُ فَتُحَقَّالَ الْحَمُّلُ لِلهِ اللهُ مَا لَكُمُ اللهُ عَلَى المُعَنَّقِ فِهِ إِن الكُولَةِ وَآمُرُ وَيَعْ إِنَا الْحَمُّلُ اللهِ عَلَى المَّنَا الْمَثَلُولُ اللهُ عَلَى المَّاتِي المُعَلَّالَ الْمُعَلِّقِ المُعَلِّمَةِ وَآمُرُ وَيَعْلَى المَّالِقِ المَا اللهُ الل

"ان دونول نے کہا کہ ایک روزہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دریافت فرمایاتم میں کوئی بیگانہ (اہل کاب) تو نہیں؟ ہم نے عرض کیایا رسول اللہ یہاں کوئی غیر آدی نہیں ہے۔ ارشاد ہواور وازہ بند کر دواور اپنا تھ بلند کر دواور کہولکۃ اللہ اللہ اللہ اللہ کھڑی ہم نے اپنا تھوں کو بلند رکھا۔ پھر رسول اللہ علیہ نے اپنا دست مبارک نیچ کیااور گویا ہو کا آسمہ کہ کا تھے دیات اللہ! تو نے جھے اس کلمہ کے ساتھ مبعوث فرمایا اور اس کلمہ کا تھے دیاور میرے ساتھ وعدہ فرمایا کہ جواس کلمہ پر پکار ہے گاوہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور تواپن وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پھر فرمایا۔ اے فرزندان اسلام! وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پھر فرمایا۔ اے فرزندان اسلام! حمد میں مردہ ہو۔ اللہ تعالی نے تم سب کو معاف فرمادیا ہے۔ "

اس متم کی متعدد صحیح روایات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور عظیمہ اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے مثرف فرماتے۔ لیکن غلاموں سے بیٹ لیاکرتے تھے۔ مستورات کو بھی اس شرف سے مشرف فرماتے۔ لیکن

ان کی بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ پانی کے ایک پیالہ میں پہلے حضور علی ہے اپنادست مبارک رکھتے۔اس کے بعد اسے نکال لیتے پھر اس کے بعد ان کو اس پیالہ میں ہاتھ ڈالنے کا تھم دیتے۔حضور علی نے بھی کسی اجنبیہ کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا۔

اللہ تعالیٰ کے رسول کرم علی کے ساتھ بیعت کرکے جس نے بیعت کو توڑ دیااس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایااور جس نے اس بیعت کو پوراکیااوراس عہد کو ایفاکیااس کواللہ تعالیٰ اجر عظیم عطافر مائے گا۔ وہ جنت میں اقامت گزیں ہوں گے اور اس میں انہیں ایس نعمتوں سے نوز اجائے گا جن کونہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھااور نہ کسی کان نے سنااور نہ کسی کے دل میں وہ کھکیں۔

هُوَالْجَنَّةُ وَمَا يَكُونُ نِيهَا مِمَّالًا عَيْنَ دَاَتُ وَلَا أُذُنَّ مَعَتُ وَلَا خَطَرَعَلَ قَلْبِ بَثَيْهِ

جن نفوس قدسیہ نے اس در خت کے نیچے بیعت کی سعادت حاصل کی ان میں سے کسی نفوس بیعت کو مہیں اوڑا۔ حضرت جاہر رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں۔

بَأَيُعُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّجَوَةِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَتُ الشَّجَوَةِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَتُ الشَّجَوَةِ عَلَى الْمُوْتِ وَعَلَى الشَّعَةَ الآجَدُ مُنْ اللهُ عَلَى الْمَدُوتِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي

قَيْسٍ دَكَانَ مُنَافِقًا إِخْتَبَا تَحْتَ إِبِطِ يَعِيُرِ إِ

یعن ہم نے اس در خت کے نیچے اس بات پر اللہ کے رسول سے بیعت کی کہ ہم جان دے دیں گے لیکن راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔ پس ہم میں سے کسی نے اس بیعت کو نہیں توڑا بجڑ جد بن قیس کے۔ وہ در حقیقت منافق تھا اور جب مسلمان بیعت کر رہے تھے تو وہ اپنا اونٹ کی بغل میں چھپا ہوا تھا۔ جس کے دست مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ فرمایا۔ جس کی بیعت کرنے والوں کو گنا ہوں کی بخشش جس کی بیعت کرنے والوں کو گنا ہوں کی بخشش اور جملہ خطاؤں کی آمر زش کا مڑ دہ سنایا، اس نبی ذی شان کی عظمت مر تبت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔

اب ان آیات طیبات کا ذکر کیا جارہاہے جن میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو تمام لوگوں کے شرسے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا اور اپنے محبوب کی عزت شان کو بیان فرمایا۔

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَهُ وَالِيُثْبِينُوكَ اوْيَقْتُكُو كَا أَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُونَ وَيَمْكُواللَّهُ وَاللَّهُ خَيْوَالْمُكِرِينَ 0 (1) "اور یاد کروجب خفیہ تدبیری کر رہے تھے آپ کے بارے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا تا کہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو شہید کر دیں یا آپ کو جلاوطن کر دیں۔ وہ بھی خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی خفیہ تدبیر فرمار ہاتھا۔اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والاہے۔" تشریح: اہل بیر ب میں اسلام کی روشنی تھیلنے سے کفار مکہ کو یہ فکر دامن گیر ہوگئی تھی کہ کہیں حضور بھی ہجرت کر کے انہیں کے پاس نہ چلے جائیں۔اگر ایبا ہوا تو پھر اسلام کے خطرہ کاسدباب ان کے اختیار سے باہر ہو جائے گا۔ چنانچہ کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانے سے يہلے انہوں نے اپني يارليمينٹ (دارالندوه) ميں قوم كے مفكرين اور دانشوروں كا اجلاس طلب کیا بعض کی رائے یہ تھی کہ آپ کوایک تنگ و تاریک حجرے میں ہمیشہ کیلئے قید کر دیا جائے۔ بعض نے کہاکہ آپ کو پہال سے جلاوطن کر دیا جائے لیکن آخری فیصلہ ابوجہل کی رائے کے مطابق سے ہواکہ مکہ میں جتنے قبائل آباد ہیں ان میں ے ایک ایک بہادر منتخب کیا جائے۔ سارے قبائل سے چنا ہوا بہاد رول کا بید دستہ رات کے وفت آپ کے گھر کا محاصرہ كرلے۔ سحرى كے وقت جب حضور باہر تكليں تو يكبار كى آپ ير تكواروں كا مينہ برساكر آپ کاچراغ حیات گل کر دیا جائے۔اس کی حکمت سے بیان کی گئی کہ اس طرح مکہ کے سارے قبائل اس قل میں شریک ہول گے اور بنی ہاشم کس کس سے انتقام لے سیس گے، آخر کاروہ دیت لینے پر رضامند ہو جائیں گے اور ہم سب مل کر بآسانی دیت اداکر دیں گے۔ سب نے اس کو پسند کیا۔ خصوصاً ابلیس جو شخ نجد بن کر شر یک اجلاس ہوا تھاوہ تو خوشی ہے لوث يوث مو كيااور كني لكا- هذه التَّرَأْي لَا رَأْتَى غَيْرُكُ

ادھر لات وہبل کے پرستار محبوب خداکو قبل کرنے کی ساز شیں کررہے بتھے اور ادھر رب محمد اپنے محبوب کا بال بھی بریانہ ہونے کا ارادہ فرمار ہاتھا۔ جریل امین حاضر ہوئے اور اللّٰہ کا تھم پہنچایا کہ آج کی رات ہجرت کی رات ہے۔حضور نے اما نتیں حضرت علی کے سپر د کیں۔ سورہ کیس تلاوت فرماتے ہوئے اپنے کا شانہ اقدس سے قدم مبارک ہاہر رکھا۔ وَ حَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ الاية (1) آيت پڑھ کران شمشير بکف کی سورماؤل پر پھونکا جو محاصرہ کئے گھڑے گئے اور اللہ کا حبیب اپنے محاصرہ کئے گھڑے گئے اور اللہ کا حبیب اپنے اللہ کی حفاظت میں بخیروعافیت وہاں سے نکل کر اپنے یاروفا شعار حضرت ابو بکر کے گھر آیا اور ان کو ہمراہ لے کرغار ثور کی طرف روانہ ہو گیا۔

حضرتُ امام حسن عسکری نے اپنی تفسیر میں تشریح فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تھم فرمایا کہ وہ اس پر خطر سفر میں حضرت صدیق کو ہمراہ لے جائیں۔ وَاَ اُمَوَاکَ اَتْ تَسَنَّتُصْهُجِبَ اَبْأَنْبِگُورِ آپ کو تھم دیاہے کہ آپ ابو بکر کوساتھ لے جائیں۔

إِلّا تَنْصُرُونَهُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ اَخَرَجَهُ الَّذِينَ كُفَرُواْتَافِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِمِهِ لَا تَتَحْزَقُ إِنَّ اللهُ مَعَنَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْدَهُ عِجُنُودٍ لَمُ تَرَفَّهُ اللهُ جَعَلَ كِلِمَةَ الّذِينَ مَنَ كُفَرُوا السُّفُلُ وَكِلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْمَا

وَاللَّهُ عَزِيْرُ كَلِيْهُ 0

"اگرتم مدونه کرو گےرسول کریم کی تو (کیاہوا)ان کی مدو فرمائی ہے خود اللہ تعالیٰ نے جب نکالا تھاان کو کفار نے۔ آپ دوسرے تھے دو ہے جب وہ دونوں عار (ٹور) میں تھے جب وہ فرمارہ ہے تھے اپنے رفیق کو کہ مت محملین ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر نازل کی اللہ تعالیٰ مت فیمکین ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر نازل کی اللہ تعالیٰ نے اپنی تسکین الن پر۔ اور مدد فرمائی الن کی ایسے لشکروں سے جنہیں تم نے نہ دیکھا اور کر دیا کا فرول کی بات ہی ہے نہ دیکھا اور کر دیا کا فرول کی بات ہی ہیں شد سر بلندرہ کی بات ہی اور اللہ کی بات ہی

سفر ہجرت میں کئی جا تکسل اور خطرناک مرسلے آئے لیکن اللہ تعالیٰ کا محبوب اپنے رب کریم کی حفاظت میں بخیروعافیت مدینہ طیبہ میں پہنچ گیا۔اس کی تفصیل آپ ضیاءالنبی جلد دوم صفحات 27 تا102 پر ملاحظہ کر آئے ہیں۔

إِنَّا ٱعْطَيْنُكَ الْكُوْتُونُ فَصَلِّى لِرَتِكِ وَانْحَوْثُ إِنَّ شَأْتِنَكَ

<sup>1</sup>\_سوره يلين:9

<sup>2-</sup> مورة التوب : 40

هُوَالْكَبْتُكِ (1)

"بیک ہم نے آپ کو (جو کچھ عطاکیا) بے حدوبے صاب عطاکیا۔ پس آپ نماز پڑھاکریں اپنے رب کیلئے اور قربانی دیں (اس کی خاطر)۔ یقینا آپ کاجود مثمن ہے وہی بے نام ونشان ہوگا۔"

اللہ تعالیٰ نے قرآن عیم کی متعدد سور توں میں مخلف عنوانوں نے ان انعابات و احسانات کاذکر فرمایاجواس نے اپنے حبیب لبیب پریاس کے طفیل اس کی امت پر فرمائے ہیں۔ اس سورت میں ان تمام عنایات کو الکوش کے ایک کلمہ میں سموکر رکھ دیا تاکہ چٹم حق بین حسن محمری کے ایک ایک جلوے کود کھتی رہے اور سر شار ہوتی رہے۔ اس پیکر جمیل و رعنا کی رحمنا ہُور کی ایک اور دلر با ئیوں میں کھوئی رہے۔ دل اس حسن سر مدی کی دلنوازیوں پر قربان ہو تارہے۔ اس کی ایک ایک اور اجان پرورہے ، اس کا ایک ایک انداز روح افزار زبان میں درت جہال اپنے حبیب کی شان بیان کرتی ہے وہاں اسلوب ہی براز الا اختیار کیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا آنا: ہم نے ، جمع کی ضمیر استعال ہوئی۔ جمع کا صیغہ بھی کشت اور تعدد پر دلالت کرتا ہے اور بھی عظمت شان کے اظہار کے لئے آتا ہے۔ یہاں بی مقصد ہے۔ یعنی ہم نے جوز میں و آسمان کے خالق ومالک ہیں، ہم جو عروس گیتی کو سنوار نے اور کھار نے والے ہیں ، جم جن کے جود و کرم کا و سیج دستر خوان ہر وقت بچھا ہوا ہے اور ہر ایک کے لئے صلائے عام ہے۔ اب حبیب! ہم نے آپ کو کوش عطا فرمانا چاہیں اسے کوئی جسین نہیں سکتا۔ جو چیز ہم عطا فرمانا چاہیں اسے کوئی جسین نہیں سکتا۔

یہاں اتنیا کے بجائے اَعْطَیْنا فد کور ہے۔ ان دونوں کے مفہوم میں بین فرق ہے۔ اَعْظٰی کے لفظ کی لغوی محقیق کرتے ہوئے ابن منظورر قمطراز ہیں:

> ٱلْإِعْطَآءُ وَالْمُعَاطَاتُ جَمِينَعًا: ٱلْمُنَاوَلَةُ وَقَدْ ٱعْطَاهُ الشَّيْعَ وَعَطَوْتُ الشَّيْنَى ، تَنَا وَلْتُهُ إِلْهِي

یعنی این ہاتھ ہے کوئی چیز کسی کے حوالے کردینا۔ (لسان العرب) اس تحقیق کی روسے آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے الکوثر آپ کے حوالے کر دیا، آپ کواس کامالک بنادیا۔علامہ نیٹنا پوری اپنی تفییر میں لکھتے ہیں کہ 1۔ سورة الکوژن 3-1

اس آیت میں گوناگوں مبالغہ ہے:

مِنْهَا التَّصَيْدِيُرُهَا نَ وَمِنْهَا الْجَمَّهُ الْمُفِيْدُ التَّغْظِيْمِ وَمِنْهَا لَفُظُ الْإِعْطَاآءِ دُوْنَ الْإِيْتَآءِ وَفِي الْإِعْطَاآءِ وَلِيْلُ التَّيْلِيُكِ دُوْنَ الْإِيْتَآءِ وَمِنْهَا مِيْعَةُ الْمَاضِى الدَّالَةُ عَلَى التَّحْقِيْقِ - (1)

"اس آیت کی ابتداء إنَّ ہے کی گئی ہے جو تاکید پر دلالت کر تاہے۔ پھر ضمیر جمع ذکر کی گئی ہے جو تاکید پر دلالت کر تاہے۔ پھر استعال ہوا ہے ابتاء کا نہیں اور اعطاء میں ملکیت پائی جاتی ہے ابتاء میں ملکیت پائی جاتی ہے ابتاء میں یہ معنی نہیں پایا جاتا۔ پھر یہاں ماضی کا صیغہ ذکر کیا جو اس انعام کے وقوع پذریہ و جانے پر دلالت کر تاہے۔ یعنی یہ کام ہو گیا۔"

علامه آلوي لكفتح إي

وَ فِي إِسْنَادِ الْإِعْطَآمِ النَّيْهِ دُوْنَ الْإِنْتَآمِ النَّادَةُ إِلَى اَنَّ وَالِكَ إِنْتَآءُ عَلَى جِهَرُ التَّمَرِيُهِ

یہاں اعطاء کا اسناد ضمیر متکلم کی طرف کیا گیا ہے ابتاء کا نہیں اس سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کوالکو ثر کا مالک بنادیا ہے۔ کیاشان جودو سخا ہے دینے والے کی اور کیا مقام رفعت وعلاہے لیننے والے گا۔

اب ذراالگوٹر کو سبھنے کی کو شش کیجئے تب آپ کو پیۃ چلے گا کہ اس میں فضائل و مکار م کے کتنے سمندر سمود ئے گئے ہیں۔ 1۔علامہ آلوی لکھتے ہیں۔

> ٱلكُوْتُوَّ، هُوَفُوْعَلُ مِنَ الْكَثْرُةِ صِيْغَةُ مُبَالَغَةِ الشَّيْقُ الْكَيْثِيُّ كُثْرُةً مُّ مُفْرَطَةً كُ

کوٹر، کثرت سے ماخوذ ہے۔اس کا وزن فوعل ہے جو مبالغہ کا صیغہ ہے۔اس کا معنی ہے کسی چیز کا اتناکثیر ہونا کہ اس کا اندازہ نہ لگایا جا سکے۔

2-علامه قرطبی لکھتے ہیں۔

وَالْعَرَابُ تُسَيِّى كُلَّ شَى وَكَيْنَا يُرِنِي الْعَلَادِ وَالْقَلَّادِ وَالْخَطَرِكُونُولًا (2)

1-نظام الدين نيشا پورى،" تغيير غرائب القرآن حاشيه طبرى"، (معر1329 هـ)، جلد30، صفح 175. 2-"الجامع للاحكام القرآن" جلد20، صفح 216 یعیٰ جو چیز تعداد میں، قدر وقیمت میں اور اپنی اہمیت کے لحاظ ہے بہت زیادہ ہواہے کو ترکیجا ہیں۔ یہاں ایک چیز بوی غور طلب ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ موصوف اور صفت دونوں کیجا فدکور ہوتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ اس کے بر عکس ہے۔ الکو شرجو صفت ہے وہ فہ کور ہے، لیکن اس کا موصوف فہ کور نہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ علاء فرماتے ہیں اگر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کو شر (بیحد و بے حساب) عطاکی ہوتی تو اس کو ذکر کر دیا جاتا۔ اگر چند چیزیں ہوتیں تو ان کے بیان کا تکلف کیا جاتا۔۔۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ جو عطافر مایا بے صدو بے حساب عطافر مایا۔ کس کا ذکر کیا جاتا۔۔۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ جو عطافر مایا بے صفت ذکر کر دی اور موصوف کو قاری کے ذہن پر چھوڑ دیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو جو نعتیں عطافر مائی ہیں، وہ بیحد و بے حساب ہیں۔ علم، حلم، جودو کرم، عفو و در گزر، الغرض جن محامد ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سر فراز فرمایا دوایک سمندر ہے ب پیدا الغرض جن محامد ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سر فراز فرمایا دوایک سمندر ہے ب پیدا کنار، جس کی حدکو کوئی پانہیں سکتا۔

علائے تفسیر نے الکوٹر کی تفسیر میں متعدد اقوال ذکر کئے ہیں۔ چند آپ بھی ساعت فرمائے:

1۔ کوٹرے مراد جنت کی وہ نہرہے جس سے جنت کی ساری نہریں ٹکلتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے صبیب کو عطافر مادی ہیں۔

عَنِ ابْنِي عُمَّمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْرِ مَسَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْرِ مَسَلَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْرِ مَسَلَمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْرِ مَسَلَمَ وَمَنَّ فَهُ وَمَحَبُوا اللَّهُ مِنَ الْكُورُ وَمَنَّ فَعُرَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمَا لَعُلُمُ مَنَ اللَّهُ مِنَ الْمُسلِي وَمَلَّ عُلَى مِنَ الْعَبِي وَالْمَيْنُ مِنَ النَّلُي مِنَ النَّكُ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّلُ مِنَ النَّلُ مِنَ النَّلُ مِنَ النَّلُ مِن النَّالُ مِن النَّلُ مِن النَّلُ مِنْ النَّلُ مِن النَّلُ مِن النَّ اللَّهِ مِن النَّلُ مِن النَّلُ مِن النَّالُ مِن النَّلُ مِن النَّلُ مِن النَّالُ مِن النَّلُ مِن النَّالُ مِن النَّلُ مِن النَّالُ مِن النَّلُ مِن النَّلُ مِنْ النَّلُ مِن النَّعْلُ مِن النَّلُ مِنْ مِن النَّالُ مِن النَّلُ مِنْ النَّالُ مِنْ النَّلُ مِنْ النَّلُ مِنْ النَّلُ مِنْ النَّلُ مِنْ النِّلُ مِنْ النِي الْمُنْ الْمِنْ النَّلُ مِنْ الْمِنْ النَّلُ مِنْ النِّلُ مِنْ النَّلُ مِنْ النَّالُ مِنْ الْمِنْ النَّلُ مِنْ النَّلُ مِنْ النَّلُ مِنْ الْمُنْ النِّلُولُ مِنْ النَّلُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ النَّالُ مِنْ النَّالُ مِنْ النَّالُ مِنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

"یعنی حضور علی نے فرمایا کہ کوٹر جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں۔ موتیوں اور یا قوت کا فرش بچھا ہوا ہے۔ اس کی مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھااور برف سے زیادہ شفاف ہے۔"

2-اس حوض کانام ہے جو میدان حشر میں ہو گاجس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے پیاسوں کو سیر اب فرمائیں گے۔ جس کے کناروں پر پیالے، آ جخورے اتنی كثرت سے ركھے ہول مے جتنے آسان پر ستارے ہیں تاكہ در حبیب بر آكر كى بياہے كو انتظار کی زحمت ندا تھانی پڑے۔اس حوض کے بارے میں احادیث متواترہ ند کور ہیں اور علماء نے یہ بھی تکھاہ قلت علی آرکانها الکرنیکتر خلفات الکرنیک اس کے جاروں کونوں یر خلفائے اربعہ تشریف فرماہوں مے۔جو محف ان میں سے کی کے ساتھ بغض کرے گا اے حوض کو ژھے ایک تھونٹ بھی نہیں ملے گا۔

3-النُبُوَّةُ: انبياء تو حضورے يہلے بھى تشريف لائے، ليكن نبوت محمريد كے فيوض و بر کات کی کثرت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ آپ کی نبوت کا دامن ساری نوع انسانیت کو سمیٹے ہوئے ہے۔ بلکہ آپ ساری کا نکات کے نبی ہیں۔ آپ کا بحر رسالت زمان و مکان کی حدودے آشنانہیں۔

A كور سے مراد قرآن كريم ب\_ انبياء سابقين بھى صحائف اور كتابيں لے كرآئے کیکن جو جامعیت اور ابدیت اس کی تعلیمات میں ہے اس کی نظیر کہاں۔علوم و معارف کے جو خزیے اس محیفہ رشد و ہدایت میں مستور ہیں وہ سمی اور کو نصیب نہیں۔انسانی زندگی ك ال محنت شعبول يرجس طرح اس كتاب مبين كانور ضايا شيال كررما ب وه كسى بصيرت والے سے مخفی نہیں۔

5-اس سے مراددین اسلام ہے۔

6-اس سے مراد صحابہ کرام کی کثرت ہے جتنے صحابہ حضور علیہ الصلوة والسلام کے تے، کسی دوسرے بی مارسول کواتے محابہ میسر نہیں آئے۔

7-اس سے مراد رفع ذکر ہے۔ ساری کا نتات کی بلندیوں اور پہتیوں میں جس طرح اس نبی رحمت علیہ الصلوة والسلام کے ذکر مبارک کاڈ نکائے رہاہے اس کی مثال نہیں ملتی۔

> تَالَجَعُفَى الصَّادِيُ عَلَيْرِوعَكَ البَّآيْدِ الْكِرَامِ السَّلَامُ- ثُورُهُ قَلْيِدِ الَّذِي مُ وَلَهُ عَلَى اللهِ تَعَالَىٰ وَقَطَعَهُ عَمَّا سِوَاهُ -

یعنی امام جعفر صادق کے نزدیک کوٹرے مراد حضور کے دل کانورہے جس نے آپ کی اللہ تعالی تک رہنمائی کی اور ماسواہے ہر متم کار شتہ منقطع کر دیا۔

9۔ مقام محمود۔ روز محشر جہاں شفیع المذنبین شفاعت عامہ فرما نکی گے۔

10۔ حضرت ابن عباس نے الکوٹر کی تغییر بیان کی ہے اَلْهُ عَیْدُ الْکُیْتَایُدُ لِیمِنی خیر کثیر۔ حضرت سعید بن جیر نے عرض کیا کہ لوگ تو کہتے جیں کو ٹر جنت کی ایک نہر کانام ہے، تو آپ نے فرمایاوہ بھی اس خیر کثیر میں سے ایک ہے۔ محکومِنَ الْمُعَنَیْمُو الْکَیْتُو اِلْکِیْتُنْکِرِ علامہ اساعیل حقی الکوٹر کے بارے میں متعدد اقوال نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

وَٱلْاَظْهَرُانَ جَمِيْعَ نِعَوِاللهِ وَالِخَدَّ فِي الْكُوْتَوِظَاهِرَقَ قَ يَاطِنَةٍ . فَمِنَ الظَّامِ خَيْرَاتُ الدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةِ وَمِنَ الْبَاطِنَةِ

الْعُلُوْمُ اللَّهُ مِنْيَةُ الْحَاصِلَةُ بِالْغَيْضِ الْولْفِي بِغَيْرِ اكْتِسَابٍ - (1)

یعنی ظاہر سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری ظاہری و باطنی نعتیں کوثر میں داخل ہیں۔ ظاہری نعتوں سے مراد دنیاو آخرت کی بھلائیاں ہی<mark>ں اور</mark> باطنی نعتوں سے مراد وہ علوم لدنیہ ہیں جو بغیر کسب کے محض فیضان المٰی سے حاصل ہوتے ہیں۔

علامه قرطبى نے بھى اى سے التى جلتى تشر ت كى ہے۔ علامه آلوى فرماتے ہيں۔ اِنَّهُ الْخَنْدُ الْكَنْدُ وَالْمِعْدُ اللَّهُ نَدُولَةٌ وَالْدُعُولِيَّةُ وَالْدُعُولِيَّةُ وَالْمُعُولِيَّةِ وَالْعَمَّا وَالْعَمَّا وَلِيْ اللَّهُ مَعَمَّا اللَّهُ الْكَالَةُ الْكَالَةَ مَا صَحَرَ فِي الْاَحَادِيْدِ مِنْ تَعْمِينِ مَلَى اللهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّحَ اِيَّاهُ عَالَنَهُ ومِنْ آباب

التَّكِيثُيلِ وَالتَّغُوسُيسِ لِنَّكُتَة

یعنی کو ٹرے مراد خیر کثیر ہے اور دنیوی واخر وی نعتیں جن میں فضیلتیں اور فضائل سب شامل ہیں۔اس میں اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ احادیث میں کو ٹر کا معنی نہر بتایا گیا ہے یہ بطور تمثیل ہے۔

فصر رہے الایہ پہلے اپنی بہایاں عنایات سے اپنے حبیب کوسر فراز کرنے کاذکر فرمایی الداب ان انعامات واحسانات کا شکر اواکرنے کی تلقین فرمائی جارہی ہے۔ارشاد ہا اللہ حبیب! اپنے رہ کے لئے نماز پڑھا کرواور ای کی خاطر قربانی دیا کرو۔ کم فہم لوگ کھاتے اللہ تعالیٰ کے دستر خوال سے ہیں، پلتے اس کی رحمت کے گلڑوں پر ہیں۔ نشوونما اس کے اغوش لطف و کرم میں پاتے ہیں، لیکن شکریہ غیروں کا اواکرتے ہیں۔ عبادت باطل معبودوں کی کرتے ہیں۔ قربانیاں بتوں کے نام پردیتے ہیں۔اے میرے محبوب! آپ ان

کی روش کواختیار نہ کرنا۔ بیر سب سے بڑي ناشکري اور کفران نعمت ہے۔

اس عبد منیب اور حبیب لبیب کی تعمیل ارشاد کی بید حالت تھی کہ ساری ساری رات کھڑے رہ کر نماز اوا فرماتے رہتے۔ یہاں تک کہ پاؤں بھی سوج جاتے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیایار سول اللہ! حضورا تنی زحمت کیوں اٹھاتے ہیں۔ فرمایا افکا اُکون عبداً ایشکود گا کہ کوئی عبدات و کیا میں اپنے رب کی بے پایاں نعمتوں پر اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ ساری عمر بی عبادت و ذکر اللی میں بسر ہوئی۔ روز وشب کا ایک لحمہ بھی تو غفلت میں نہ گزر تا تھا۔ جس نی مکرم، بادی معظم کی ساری زندگی جودور کوع اور خضوع و خشوع میں گزری اس کی امت اگر اپنے رب کے ذکر سے محروم ہو جائے، ان کی بیشانیوں پر اگر سجدوں کے نشان چک نہ رہ ہول یہ ان کی بیشانیوں پر اگر سجدوں کے نشان چک نہ رہ ہول ، ان کی بیشانیوں پر اگر سجدوں کے نشان چک نہ رہ ہول، ان کی بیشانیوں پر اگر سجدوں کے نشان چک نہ رہے ہول، ان کواگر نماز کی سعادت نصیب نہ ہو تواس سے بردی بد قسمتی اور کیا ہوسکتی ہے۔

اِنَّ شَانِتُكُ الایة - جس كے دل میں بغض وعداوت ہوائ كوشانی كہتے ہیں۔ اُبْتُو بَنَرَ سے ہاور بَنَرَ كامعنی الفقطام - کس چیز كوكاٹ دینا ہے۔ اہل لغت كے نزديك وہ مر د جس كافرزندند ہواہے اُنِنَر كہتے ہیں۔ وہ چار پایہ جس كی دم نہ ہو،اسے بھی اُنِنَر كہتے ہیں۔ نیز ہر وہ كام جس كانيك اثر باتی ندر ہے اس كو بھی اُنِنَر كہتے ہیں۔ (قرطبی)

حضرت ابن عباس فرماتے بین کہ حضرت خدیجة الکبری رضی اللہ عنہا کے بطن ہے حضور سر ورعالم علقہ کی بیداولاد پیدا ہو گی: قاسم، پھر زینب، پھر عبداللہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر رقیہ، صلی اللہ علی اللہ علی

کفار جب اسلام کی روز افزول ترقی کودیکھتے تو اپنادل بہلانے کے لئے کہا کرتے: فکر کی کوئی بات نہیں، یہ چندروزہ کھیل ہے۔ لڑکا ان کا کوئی نہیں جو ان کے بعد اس مشن کو جاری رکھ سکے۔ یہ چند سال کے مہمان ہیں۔ جب یہاں سے رخصت ہوں گے تو ان کا میہ دین بھی اس روز نمیست و نابود ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت سے ان کی گستا خیوں کا منہ توڑ

جواب دیا۔ ان کی خوش فہمیوں کا خاتمہ کر دیا۔ فرمایا جو میرے محبوب کادسمن ہوگا، جواس کے دین کا بدخواہ ہوگا، جواس کے نظام شریعت سے پر خاش رکھے گا، وہ مث جائے گا۔ اس کی قوم اسے بھول جائے گا۔ تاریخ اسے فراموش کر دے گا۔ اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اس کی اولاد بھی اس کا نام لینا چھوڑ دے گا۔ اس کی طرف ہر قتم کی نسبت ان کے لئے باعث نگ وعار بن جائے گا، اور میرے محبوب کی یہ نشان ہے کہ اس کا ہر امتی خواہ وہ کسی قبیلہ کا فر دہو، کسی ملک کار ہے والا ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، میرے محبوب کریم کے ذکر پاک کی شمع ہر وقت روش رکھے گا۔ دوسرے لوگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ذکر پاک کی شمع ہر وقت روش رکھے گا۔ دوسرے لوگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی طاہرہ زکیہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلائی گا اور اس نسل میں اتنی ہر کت دوں گا کہ دنیا ہے اس کا اور اس نسل میں اتنی ہر کت دوں گا کہ دنیا ہے اس کا جائے گی۔

یہ سورت اپنے اختصار وایجاز کے باوصف فصاحت و بلاغت کا وہ مرقع جمیل ہے کہ فصحائے عرب، بلخائے حجاز کو بھی اے پڑھ کر کہنا پڑا **ماطن اکلام الْبَشَن** یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔

الْحَمْدُ بِينُهِ وَالصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِبِ اَلْ السُّولِ اللهِ الّذِي اللهِ الدِّي اللهِ الدِّي اَعْطَاهُ رَبُهُ الكُوْتُرَ - كُلَّمَا ذُكْرَةُ النَّاكِرُوْنَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِةِ الْعَافِلُونَ - اللَّهُ مَا ارْمُن قَنَاحُتِهُ وَالْبَاعَةُ وَاحْتُمُ كَافِي اللَّهُ الْمُؤْتَةِ مَا اللهُ المُن اللهُ ا

公

تشر تے: اس آیت طیبہ سے واضح ہو گیا کہ ہمارے گئے نبی کریم علی کے سنت کے اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے قر آن کریم کا صحیح علم اپنے رسول کو عطافر ملا اور اس کے معانی و مطالب کے بیان، اس کے اجمال کی تفصیل اور اوامر و نواہی کی و ضاحت کا منصب فقط اپنے محبوب کریم علی کی تفویض کیا۔ اس لئے قر آن کریم کی جو تغییر و تشر سے حضور اکرم علی ہے فرمائی وہی قابل اعتاد ہے۔ کسی دوسرے کو یہ حق نہیں پہنچنا کہ وہا ہے فہم و خرد پر بھروسہ کرے کسی آیت کی ایسی تاویل کرے جوار شادر سالت مآب کے خلاف ہو۔

چنانچه علامه قرطبي لكصة بين:

كَالرَّمُوُلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةِ مُبَايِنٌ عَنِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ مُرَادَهُ مِثَا آجُمَلَهُ فِي كِتَامِهِ مِنْ آخُكَامِ الصَّلَوْةِ وَالزَّكُوةِ

وَغَيْرِ وَالِكَ مِمَّا لَوْ يُعَوِّنُهُ

(1)

"که رسول الله علی الله تعالی کی طرف سے اس کی مراویان کرنے پر مقرر ہیں۔ کتاب کے دہ احکام جن کا تعلق نماز، زکوۃ وغیر ہ اور دیگر احکام شرعی کے ساتھ ہے ان کی دہ تفصیل معتبر ہوگی جو زبان اقدس رسالت مآب علی نے فرمائی ہے۔"

وَمَا اَرْسَلُنْكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَيْنَكُوا وَنَوْنُوا وَلَانَّ ٱلَّذَّ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ (2)

"اور نہیں بھیجاہم نے آپ کو تکر تمام انسانوں کی طرف بشیر اور نذیرینا کر لیکن (اس حقیقت کو)اکٹرلوگ نہیں جانتے۔"

تشریج: اس آیت کی تغییر اس حدیث پاک ئے ہوتی ہے جو حضرت ابوہر ریوہ سے مروی

-4

عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَثَلَى اللهُ عَنْمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَثَلَى اللهُ عَنْمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَثَلَى اللهُ عَلَيْتُ عَلَى الْاَنْكِيكِ إِلَيْنِ مِنْ مَعْلِيتُ

<sup>1-</sup> الجامع لا حكام القرآن، جلد 10 منحد 109

جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُومَى بِالرَّعُبِ وَأُحِلَّتَ لِيَ الْفَنَآلِمُ وَجُولَتُ لِيَ الْاَدُمْنُ مَسْجِمَّا وَطَهُولًا وَأُسْلِمُ الْفَلْآلِيَ كَافَةٌ وَخُرَعَ فِي النَّهِ يَوْنَ

"حضور علی نے فرمایا اللہ تعالی نے جھے تمام انبیاء پر چھ باتوں میں فضیلت دی ہے۔ مجھے اس نے جوامع اللم عطا فرمائے یعنی قلیل الفاظ میں کثیر معانی کو بیان کر دینا۔ اس نے رعب سے میری ددکی۔ میر سے لئے مال غنیمت حلال کر دیا میر سے لئے تمام روئے زمین مجد قرار دیدی می اور اسے طہارت کا ذریعہ بتایا اور مجھے تمام مخلوقات کی طرف رسول بناکر بھیجا گیا اور مجھے تمام نبیوں کے آخر میں بھیج کر سلسلہ نبوت مسلم نبول کے آخر میں بھیج کر سلسلہ نبوت ختم کیا۔

کَآفَةً کے مغہوم اور ترکیب کے بارے میں مختلف اقوال منقول ہیں۔ زجاج کے نزدیک کافتہ کامعنی جامع ہے۔

ٷٙڶٳڵڗؙؙڮٳۼؙٵؽؙڡٙڡۜٵٞۯڛۜڵڬڡٳڵڒڿٳڝڟٳڵڵؾٵڛٵؚڵڎۣۺٚٵ؞ ڡٙٳڵڎؠؙڒۼ

بعض کے نزدیک یہ کف کاسم فاعل ہے جس کامعنی روکنا ہے۔ تامبالغہ کیلئے ہے، یعنی ہم نے آپ کواس لئے بھیجاہے کہ آپ سب لوگوں کو کفروعصیان سے روکیس۔ مَعْنَاهُ گَافَةُ لِلنَّابِينَ مُعْمَعُهُم عَنَ مُنَاهُمُ فِي يُحِومِنَ الْكُفْلِ اور آخرت میں انہیں آپ دوزخ میں گرنے سے روکیس کے۔

اس کی ترکیب میں بھی متعددا قوال ہیں۔

بعض نے اسے مصدر محذوف کی صفت بنایا ہے اس تقدیر پر عبارت یوں ہوگ۔ وَمَا اَرْسَلْنَا كَا إِلَّا إِرْسَالَةً كَا فَيَةً تَيْعَنِيْ عَامِلَةً شَامِلَةً

بعض نے اسے انڈسکٹنگ کی ضمیر خطاب کا حال بنایا ہے اور پِلانٹنامیں جار مجر ور اس کے ساتھ متعلق ہے۔اور بعض نے اسے لِلنّاسِ کاحال بنایا ہے۔اگر چہ اکثر نحوی مجر ور پر حال کومقدم کرنادرست نہیں سمجھتے۔لیکن یہاں اہتمام کی وجہ سے تقدیم جائز ہے۔

وَكَأَفَّةٌ حَالٌ مِّنَ النَّاسِ ثُيَّ مَعَلَيْهِ لِلْإِهْمِيَّا مِرْيَعُنِيُّ ٱدْسَلُنْكَ لِاَحْبُلِ إِدْشَادِ النَّاسِ كَافَّةً عَامَّةً ٱحْمَهِ هُ وَ

اَسُودِهُو -(1)

" كَآفَةً - أَلنَّاس كاحال إوراس كا اجتمام ك بيش نظرات مقدم کیا گیاہے بعنی ہم نے آپ کو بھیجاہے تمام لوگوں کی راہنمائی کرنے كيلئے سرخ اور ساہ سب كے لئے۔"

اس آیت ہے اس امر کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ میراحبیب سب اقوام عالم کیلئے تاروز قیامت ہادی وراہنما بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ زمین کا کوئی دورا فیادہ خطہ اور اس کے سمى گوشە میں جو قبائل آباد ہیں، قیامت تک ذات محمری ان سب کیلئے آ فتاب ہدایت بن کر ان کی شاہر اہ حیات کو منور کرتی رہے گی۔

> قُلْ يَاكِيُهَا النَّاسُ إِنَّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ حَمِيْعَلَى الَّذِي كُلَّهُ مُلْكُ السَّمُوْتِ وَالْدُرْضِ ثُلَّ إللهَ إِلَّاهُ وَيَحْبَ وَيُعِينُ فَأَمِنُوا بَاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُقِيِّ الَّذِي يُعُمِنُ بِاللَّهِ وَكِلْمَتِ وَ المُعُوِّةُ لَعَلَّكُمْ تَهْتُنُاوْنَ 0

"آب فرمائے اے لوگو! بیشک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ وہ اللہ جس کے لئے بادشاہی ہے آسانوں اور زمین کی۔ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ پس ایمان لے آؤاللہ براوراس کے رسول پر جو نبی امی ہے جو خود ایمان لایا اللہ یراوراس کے کلام پراورتم پیروی کرواس کی تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔"

تشریج: الله تعالیٰ کے دیگر تمام بر گزیدہ رسول خاص خاص علاقوں اور مخصوص قو موں کے ایک مقررہ وقت تک مرشد ورہبر بن کر آئے تھے لیکن اب جس مرشد اولین و آخرین، جس راہبراعظم کاذکر خیر ہورہاہاس کی شان راہبری ندسی قوم سے مخصوص ہاور ند

<sup>1</sup>\_ تغییر مظیری

کی زمانہ سے محدود۔ جس طرح اس کے بیجینے والے کی حکومت وسر وری عالمگیرہے اس طرح اس کے رسول کی رسالت بھی جہال گیرہے۔ ہر خاص وعام، ہر فقیر وامیر ہر مجمی و عربی، ہر رومی و حبثی کیلئے وہ مر شد بن کر آیااس لئے اس بات کا اعلان اس کی زبان حقیقت ترجمان سے کر دیا کہ اے اولاد آدم! میں تم سب کیلئے اپنے زمین و آسان کے خالق ومالک کی طرف سے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اب تمہارے لئے ہدایت و فلاح کا راستہ بہی ہے کہ اس کتاب کی پیروی کر وجو میں لے کر تمہارے پاس آیا ہوں اور میرے نقوش پاکو اپنے لئے خضر راہ بناؤ۔ میری سنت سے انح اف نہ کرو۔

اَلنَّيِّ اَوْل إِلْمُوْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَذْوَاجُنَّ أَمَّهُمُّمُّهُ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ رَبِّعُضُهُمُ اَ<mark>وُل بِبَعْضٍ فِي كِنْ</mark> اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهُجِرِيْنَ اللَّا اَنْ تَغْمَلُوا اللَّا اَفَلِيْنِ اللهِ مِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهُجِرِيْنَ اللَّا اَنْ تَغْمَلُوا اللَّا اَفَلِيْنِ مَسْطُولًا اللَّا اَفُلِيْنِ مَسْطُولًا اللَّا اَفُلِيْنِ مَسْطُولًا اللَّا اَفُلِيْنِ مَسْطُولًا اللَّا اَفُلِيْنِ مَسْطُولًا اللَّا الْمَالِيْنِ مَسْطُولًا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيَةِ مَسْطُولًا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي فَي الْكِينِ مَسْطُولًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيْنِ مَسْطُولًا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمُولُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْ

"نبی (کریم) مومنوں کی جانوں ہے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اور قریبی رشتہ دارایک دوسرے کے زیادہ حق دارایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں کتاب اللہ کی روسے عام مومنوں اور مہاجروں ہے گر یہ تم کرنا چاہو اپنے دوستوں سے کوئی بھلائی (تو اس کی اجازت ہے)۔ یہ (حکم) کتاب (البی) میں لکھا ہوا ہے۔"

<sup>1-</sup> مورة الاحزاب: 6

<sup>2-</sup> سورة التوبه: 128

" یعنی جو چیز تمہارے لئے تکلیف دہ ہے وہ انہیں بھی گرال گزرتی ہے۔ وہ تمہارے متعلق حریص ہیں اور اہل ایمان کیلئے بڑے مہر بان اور رحیم

يں۔"

امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ابوہریرہ سے ایک حدیث روایت کی ہے اسے بھی پڑھئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔

رِنَمُنَا مَثَلِينُ وَمَثَلُ أُمَّتِينُ كَمَثَلِ رَجُلٍ إِسْتُوْقَدَ كَاذًا فَجَعَلَتِ اللّهَ وَآنَهُ مَا مُن كَلّمَ اللّهَ وَآنَا أَخِهُ مَا اللّهَ وَآنَهُ مُ اللّهَ وَآنَهُ مُ اللّهُ وَآنَهُمُ اللّهُ وَآنَهُمُ مُن فِيْدِ وَآنَا أَخِدُ وَانْتُمُ

تَقَخَّمُونَ فِيْءِ (1)

"میری اور میری امت کی مثال ای مخف کی طرح ہے جس نے آگ جلائی اور مختلف جانور اور پروانے اس میں گرنے کیلئے دوڑتے چلے آ رہے ہوں۔ میں تمہیں تہاری کمروں سے پکڑرہا ہوں اور تم اس نیں کرنے برامر ارکررہے ہو۔"

صحیح بخاری کی میہ حدیث بھی ملاحظہ فرمائے۔

عَنَ إِنَّ هُرَيِّةً وَعِنَى اللهُ عَنْدُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْدُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ اللهُ مَنْ عَلَيْدِ وَسَلَمَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ عَلَيْدِ وَسَلَمَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْدُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ عَلَيْ اللّهُ مَنْ عَلَيْ اللّهُ وَمِنْ عَلَيْ اللّهُ وَمِنْ عَلَيْ اللّهُ وَمِنْ عَلَيْ اللّهُ وَمِنْ عَلَيْ اللّهُ وَمَنْ عَلَيْ اللّهُ وَمِنْ عَلَيْكُ اللّهُ وَمِنْ عَلَيْ اللّهُ وَمِنْ عَلَيْكُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ عَلَيْكُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ عَلَيْ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

"کوئی اییا مومن نہیں جس کا دنیا و آخرت میں میں والی نہیں۔ اگرتم چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھو۔ اکتے بھی اُو لئی بالکہ تُومِینیٹ اور جو مومن فوت ہو اور اپنے پیچھے مال چھوڑ جائے تو اس کے قریبی رشتہ دار اس کے وارث ہوں گے اور جو مومن قرضہ وغیر ہ چھوڑ جائے تو وہ میرے پاس آئے میں اس کا والی ہوں۔"

حضور کی شان کریمی پرانسان قربان جائے کتنی شفقت اور محبت کا اظہار فرمایا جارہاہے۔

جب حضور عليه الصلوة والسلام كا جارے ساتھ اييا تعلق ہے، حضور كى خير خوابى اور لطف و کرم کابیہ عالم ہے تو پھر حیف ہے ہم پر اگر ہم حضور کی شریعت کو چھوڑ کراینے نفول کی خواہشات کی پیروی میں لگ جائیں۔این دوستوں کو خوش کرنے کیلئے، اعلیٰ حکام کی جوشنودی حاصل کرنے کیلئے ہم اینے نبی پاک کی اطاعت سے سر تابی کریں۔ نیز اسلامی حکومتوںاور قانون سازاداروں کو بھی اس امر کاپور اپورااحساس ہونا چاہئے کہ وہ کس کر ہے تھے گ تحصير كادامن چهوژر بي اوركس كى اطاعت كواپناشعار بنار بي بي-وَكُونَهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّعَ آوَلَى بِالْهُ وَمِينَانِ

مِنُ ٱنْفُسِيهِ مُ إِي أَنْوَنُ بِهِمُ وَٱغْطَفُ عَلَيْهِمُ إِذْ هُوَ يَدُ عُوْهُمُ إِلَى النَّجَاءَ وَآنَفُ مُهُوْتَدُ عُوْهُمُ إِلَى الْهَلَاكِ.

یعنی حضور کے اولی بالمومنین ہونے کا مطلب بیہے کہ حضور ان پران کے نفول سے بھی • زیادہ مہربان اور شفقت کرنے والے ہیں کیونکہ حضور انہیں نجات کی طرف بلاتے ہیں اور ان کے نفس انہیں ہلاکت کی دعوت دیتے ہیں۔ حفزت مہل فرماتے ہیں۔

> . مَنْ لَوْ يَوْنَفْسَهُ فِي مِلْكِ الرَّسُولِ وَلَوْ يَوْ وَلَا يَتَ عَلَيْهِ فِي جَمِيتِع آخُوالِهِ لَوْ يَنُانَ حَلاَوَةً سُتَتِهِ -

"لعِني جو هخص حضور كاايخ آپ كوغلام نه سمجھے اور تمام حالات ميں ایے آپ پر حضور کی حکمرانی تشکیم نہ کرے اس نے سنت کی شیرینی کا مزه بی نہیں چکھا۔"

حضور رسالت مآب عليه التحيات والتسليمات كي از واج مطهر ات كي عزت افزائي فرمائي جار بی ہے کہ یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں۔اس تعلق کے باعث ہر مومن کا فرض ہے کہ ان کا اس طرح احرام كرے جس طرح اپنى ال كااحرام كياكر تاہے۔ اگر ان جسمانی ماؤل كااحرام نه كرنے والا رحمت الى سے محروم ہو جاتا ہے توجو بد نصيب اپنى روحانى ماؤل كے متعلق گتاخیاں کرنے سے باز نہیں آتے انہیں اینے حشر کا بھی سے اندازہ لگالینا جائے۔

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّنوتِ وَالْاَرْمِينِ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ وَ

"آپ فرمائے (خود بخود) نہیں جان کتے جو آسانوںاور زمین میں ہیں غیب کوسوائے اللہ تعالیٰ کے۔"

تشریح: الله تعالی کی توحید پر واضح دلائل اور براین ساطعه ذکر کرنے کے بعد اب الله تعالی کے علم محیط کابیان ہورہاہے اور بتایا جارہاہے کہ تخلیق کا نئات، تدبیر شکون عالم، خستہ دلوں اور آشفته حالوں کی فریاد رسی،رزق رسانی وغیر ہاصفات میں جس طرح اس کا کوئی شریک نہیں،ای طرح اس کی صفت علم میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔غیب سے کہتے ہیں؟اس كامفهوم كياب؟ اس كى وضاحت كرتے ہوئے علامہ راغب اصفهانی لکھتے ہیں: ممّالاً يكفّعُ تَحْتَ الْحَوَايِن وَلَا تَقْتَضِيْد بِلَاهَةُ الْعَقْلِ ٱلْغَيْبُ (المفردات) يعنى وه علم جوحواس كى رسائی سے بالاتر ہواور جو قوت عقل سے بھی حاصل نہ کیا جاسکے اسے غیب کہتے ہیں۔ آیت کریمه کامفہوم پیر ہو گاکہ زمین و آسان میں جو بھی موجود بیں، فرشتے، جنات،انسان جن میں علاء، اولیاء، انبیاء اور اولوالعزم رسل مجمی داخل ہیں اور دیگر لوگ کوئی مجمی، اَلْغَيْبُ، كو نہيں جان سكتا۔ صرف اور صرف الله تعالیٰ كی يه شان ہے كه وہ عالم الغيب ہے۔ جس طرح اس کی ذات میں اور اس کی دیگر صفات میں کوئی ہمسری کا دم نہیں مار سکتا ای طرح اس کی صفت علم میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔اگر کوئی هخص اس کی صفت علم میں کسی کوشر یک بنائے گا تو وہ بھی اس طرح مشرک ہو گااور دائر ہاسلام سے خارج ہو گا جس طرح اس کی دوسری صفات میں کسی کوشریک بنانے والایااس کی ذات کی طرح کسی کو واجب الوجود ماننے والامشرک ہے اور دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔

قرآن کریم کی آیات کا مفہوم بیان کرتے ہوئے ضروری ہے کہ انسان اس بات کا خیال رکھے کہ آیات کا ابیا مفہوم اور تشر تک نہ بیان کی جائے جو قرآن کی دوسری آیات کے سراسر خلاف ہو، ورنہ وہ قرآن حکیم کی حقانیت ٹابت کرنے کے بجائے اپنے سامعین کے دل میں بید غلط فہمی پیدا کرنے کا سبب بن جائے گا کہ قرآن کی بعض آیتیں دوسری آیتوں سے ککراتی ہیں اور تکذیب کرتی ہیں (العیاذ باللہ)۔ اور وہ کتاب جس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کا بطلان کررہا ہوا ہے عقمند انسان کا کلام ہمی نہیں کہا جاسکتا چہ جائیکہ اسے خداوند علیم و حکیم کا کلام بانا جائے جو ہمہ ہیں بھی ہے اور ہمہ دان بھی۔

قر آن کریم نے اپنے کلام البی ہونے پر دیگر دلائل کے علاوہ ایک دلیل میہ بھی پیش کی

اگر غور و فکر کادامن ہاتھ سے چھوڑ کراس آیت کاتر جمد کیاجائے تواس کا مطلب میہ ہو گاکہ زمین و آسان میں جو مخلوق بھی ہے وہ غیب کو نہیں جانتی، حالا نکہ قرآن کی بے شار آیتوں سے ہمیں فرشتوں کا، نزول و حی کا، قیامت، جنت و دوزخ کا علم ہے اور ان پر ہمارا ایمان ہے۔ حالا نکہ میہ تمام عالم غیب کی چیزیں ہیں۔ نیز کثیر آیات اور ہزاروں صحیح احادیث سے حضوراکرم علی کے اس کا مطلب کیا ہے۔ علاء کرام نے تصریح کی ہے کہ اس آیت ہے مرادیہ کرناچاہئے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ علاء کرام نے تصریح کی ہے کہ اس آیت سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی کے جمائے اور بتلائے بغیر کوئی بھی غیب پر آگاہ نہیں ہو سکتا۔ خود قرآن حکیم نے بھی اس قول کی تقدیق فرمادی۔

عُلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا اللهُ مَنِ الْرَفَعَى

"الله تعالی غیب کا جانے والا ہے اور وہ اپنے غیب پر کمی کو آگاہ نہیں کر تاسوائے اپنے پہندیدہ رسولوں کے۔"

(2)

اس آیت نے بتادیا کہ اللہ تعالیٰ کی دوسری تمام صفات کی طرح اس کی ہے صفت بھی قدیم ہے، ذاتی ہے اور غیر متابی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ وہ پہلے کسی چیز کو نہیں جانتا تھااور اب جانے لگاہے بلکہ وہ بمیشہ بمیشہ ہے ہر چیز کو اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی، اس کی حین حیات میں بھی اور اس کے مرنے کے بعد بھی اپ علم تفصیلی ہے جانتا ہے۔ نیز اس کا حین حیات میں بھی اور اس کے مرنے کے بعد بھی اپ علم تفصیلی ہے جانتا ہے۔ نیز اس کا ذاتی ہے کسی نے اس کو سکھایا نہیں ہے۔ نیز اس کے علم کی نہ کوئی حدہ نہ نہایت۔ اگر کوئی شخص کھٹا یا کیکھٹا کی مقد ار اور کیفیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا کسی کے لئے اثبات کرے تو وہ ہمارے نزدیک شرک کا مر تکب ہوگا۔

<sup>1-</sup> سورة النساء: 82

اس لئے حضور پر نور امام الاولین والا خرین علیہ کاعلم مبارک خداو تدکریم کے علم کی طرح قدیم نہیں بلکہ حادث ہے بینی پہلے نہیں تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ کے تعلیم دینے ہے حاصل ہوا۔ خداو تدکریم کے علم کی طرح ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے۔ بینی اللہ تعالیٰ کے علم کی طرح فراتی نہیں بلکہ عطائی ہے۔ بینی اللہ تعالیٰ کے علم کی طرح فیر متمانی اور محدود سر ور عالم کاعلم خداو تدکریم کے علم کی طرح فیر متمانی اور محدود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم محیط کے ساتھ حضور فخر موجودات علیہ کے علم کی نبیت اتنی بھی نہیں جتنی پانی کے ایک قطرہ کو دنیا بھر کے موجودات علیہ کے علم کی نبیت اتنی بھی نہیں جتنی پانی کے ایک قطرہ کو دنیا بھر کے مندروں ہے۔

ہاں اتنافرق ضرورہ کہ حضور رحمت عالم علی کا بیہ حادث، عطائی اور محدود علم اتنا محدود نہیں جتنا بعض حضرات نے سمجھ رکھاہے۔ اس کی وسعتوں کو یادیے والا جاناہے یا لینے والا۔ یاسکھانے والے کو پتہ ہی سیجے والے کو ہم تم تو کس گنتی ہیں ہیں، جریل اہمین بھی وہاں دم مارنے کی مجال نہیں رکھتا۔ گادی کی وہاں دم مارنے کی مجال نہیں رکھتا۔ گادی کی وہاں دم مارنے کی مجال نہیں رکھتا۔ گادی کی وہو سعتیں اور بے کرانیاں جن پر بیان اپنے بندے کی طرف جو وحی فرمائی۔ علم ومعرفت کی وہو سعتیں اور بے کرانیاں جن پر بیان کا ہر جامہ تک ہے ، ان کی حدیر آری ہم کرنے لگیں گے تو اور

اس تلمیذر حمن نے اپنی زبان حق ترجمان سے ہمیں خود جو کھے بتایا ہے ہم اس کو حق اللہ کا کہ اس کی زبان پاک سے لکلا ہوایہ قول طیب ہم نے ساہے:

قَالَ دَمُنُولُ اللهِ مِعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ الْيَعُ وَجَلَّ فَيْ عَلَّهُ وَجَلَّ فَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَي

عرض کی، اللہ تعالی خوب جانتا ہے اللہ تعالی نے اپنی قدرت کی جھیلی میرے دونوں کندھوں کے در میان رکھی۔ جس کی شخنڈک میں نے سینے میں محبوس کی۔ پھر میں نے جان لیا جو کچھ آسانوں میں تھااور زمین میں تھا۔"

اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ محکلوۃ کی شرح اشعتہ اللمعات میں تحریر فرماتے ہیں :۔

"پس دانستم هرچه در آسانها و هرچه درزمینها بود به عبار تست از حصول تمام علوم جزوی و کلی واحاطه آس"

"پُن جو چیز آسانوں میں تھی اے بھی میں نے جان لیا اور جو چیز زمینوں میں تھی اے بھی میں نے جان لیا اور جو چیز زمینوں میں تھی اے بھی میں نے جان لیا۔ (پھر فرماتے ہیں کہ) اس ارشاد نبوی کا مقصد ہیہ کہ تمام علوم جزوی اور کلی جھے حاصل ہو گئے اور ان کامیں نے احاطہ کر لیا۔"

علامہ ملاً علی القاری علیہ الرحمتہ اپنی کتاب المرقاۃ شرح المضحوۃ میں پہلے اس حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔اس کے بعد شارح بخاری علامہ ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ میں یہاں اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے فقط علامہ ابن حجرکے قول پر اکتفاکر تاہوں۔

> كَالَ ابْنُ عَبَدِاتَ حَدِيهُ الكَالْمِثَاتِ الَّذِي فِي السَّلَاتِ بَلُ وَا فَوْقَهَا .... وَالْاَرُضُ هِي بِمَعْنَى الْجِنْسِ آَى وَجَدِيهُ مَا فِي الْاَدُونِيْنِ السَّبُعِ وَمَا عَنْهَا .... يَعْفِي أَنَّ اللهُ تَعَالَى آلَى وَيُرْهِيْهَ عَلَيْرِ العَسَلَوةُ وَالسَّلَامُ مَلْكُونَ السَّلُوتِ وَالْحَرَافِ وَكَشَفَ لَهُ ذَلِكَ وَفَهَ مَكَنَ آبُوابَ الْفَيُوبِ .
>
> (1)

"علامہ ابن جرنے فرمایا کہ حدیث کا مطلب سے ہے کہ تمام کا بَات جو آسانوں میں تھی بلکہ ان کے اوپر بھی جو کچھ تھا اور جو کا تنات سات زمینوں میں تھی بلکہ ان کے یٹیج بھی جو کچھ تھاوہ میں نے جان لیا۔اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تو آسانوں اور زمین کی بادشاہی د کھائی تھی اور اے آپ پر منکشف کیا تھا اور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے غیب کے دروازے کھول دیئے ہیں۔"

ممکن ہے اس حدیث کی سند کے بارے میں کسی کو شک ہو اس لئے اس کے متعلق مشکل ق کے مصنف کی رائے فورے سن لیجئے جو انہوں نے سے حدیث متعدد طرق سے نقل کرنے کے بعد تحریر کی ہے۔ اگر دل میں حق پذیری کا جذبہ موجود ہے تو بفضلہ تعالیٰ یقیناً تسلی ہوجائے گی۔

دَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِرْمُونِ فَى وَقَالَ حَسَنَ صَحِيْحٌ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا بُنَ إِسُلْمِيْلَ الْبُخَارِيَّ عَنْ هٰذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ هٰذَا حَدِيثَ مَعِيْمَ حَمِيدًا مَعِيْمَ حَمِيدًا

ال حدیث کوام احمد اور امام ترفدی نے روایت کیا ہے۔ اور ترفدی نے کہا کہ بیہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام ترفدی کہتے ہیں کہ بین نے اس حدیث کے متعلق امام بخاری سے دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا هلن احکیایت صحیح ہے۔ امام مسلم اپنی صحیح میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بیہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ مَقَامًا مَّا مَّا الرَّكَ

<sup>1-</sup> مڪنوة شريف، کتاب الصلوة 2- صح مسلم

کوئی الیمی شے و قوع پذیر ہوتی ہے جے میں بھول چکا ہو تا ہوں تواہے دیکھتے ہی مجھے یاد آ جاتا ہے (کہ حضور علطی نے نے یو نہی فرمایا تھا) بالکل اس طرح جیسے تیر اکوئی واقف آ دمی کافی عرصہ تجھے سے غائب رہا ہواور جب تواہے دیکھے تو تواہے بچان لیتا ہے۔"

امام بخاری رحمته الله علیه نے اپنی صنیح میں حضرت فاروق اعظم رصی الله عنه ہے ایک حدیث روایت کی ہے وہ بھی ملاحظہ فرمالیجئے:

عَنْ عُمَرَ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَامًا فَأَنَّ مَعْ اللهُ عَنْ مَعْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ

"حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ایک دن رسول اللہ علی قیام فرماہوئے اور تخلیق کا نئات کی ابتدا ہے لے کر اہل جنت کے اپنی منازل میں اور اہل دوزخ کے اپنے ٹھکانوں میں داخل ہونے تک کے تمام حالات ہے ہمیں خبر دی یادر کھااس کو جس نے بھلادیا۔"

علامہ علی القاری مرقاۃ شرح مشکوۃ میں اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ طبی کابیہ قول نقل کرتے ہیں :۔

> قَالَ الطَّيِّ مُحَتَّى عَالَيَّ أَخْبَرَنَا آَى آخَبَرَمُبُتُ أَوْنَ بَرُا الْمُنْقِ حَتَّى انْتَهَى الله وُخُولِ آهْلِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَوَصَّمُ الْمَاضِى مَوْضِعَ الْمُصَادِعِ مُبَالَغَةَ لِلتَّحْقِيْقِ الْمُسُتَقَادَةِ مِنْ تَوْلِ مَوْضِعَ الْمُصَادِعِ مُبَالَغَةَ لِلتَّحْقِيْقِ الْمُسُتَقَادَةِ مِنْ تَوْلِ الصَّادِقِ الْدُوبُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى "علامہ طبی فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں حق کالفظ بیان عایت کے "علامہ طبی فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں حق کالفظ بیان عایت کے

<sup>1۔</sup> میخ ابخاری 2۔مر قات

لئے ہے۔ یعنی حضور علی ہے اپناس جامع خطبہ میں کا نکات کی آفر نیش سے لے کراس وقت تک کے تمام حالات بیان فرمائے جبکہ جنتی اپنا ہے کلات میں قیام پذیر ہوجائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جنتیوں کا جنت میں دخول تو زمانہ مستقبل میں ہوگا اس لئے تھی یک جنتیوں کا جنت میں دخول تو زمانہ مستقبل میں ہوگا اس لئے تھی یک مضارع کا صیغہ استعال ہونا چاہئے تھا۔ حدیث میں ماضی کا صیغہ (حکی مضارع کا صیغہ استعال ہونا چاہئے تھا۔ حدیث میں ماضی کا صیغہ دکھی دکھی کیوں استعال ہونا چاہئے تھا۔ حدیث میں ماضی کا کیونکہ یہ خبر دینے والا صادق (سچا) اور امین دیائتدار) رسول ہے۔ اس کیونکہ یہ خبر دینے والا صادق (سچا) اور امین دیائتدار) رسول ہے۔ اس جننا اس بات کا جو پہلے واقع ہو چکی ہو۔"

الله تعالی اسلاف کرام کانورایمان عطافرمائے تب ہی کتاب وسنت کے آئینہ میں حق کا رخ زیبا نظر آتا ہے، ورنہ ساری عمر شک وشبہ کی حجاڑیوں میں دامن الجھار ہتا ہے اور قبل و قال ہے ہی فرصت نہیں ملتی۔

قرآن کریم کی آیات طیبات اور ان احادیث صیحہ کے بعد ہم کسی ہے اپنے مومن ہونے کاسر فیقیٹ لینے کے لئے یہ مانے یازبان پر لانے یااس کا تصور کرنے کے لئے ہی تار نہیں کہ شیطان کا علم فخر عالم کے علم سے زیادہ ہے یااییا علم تو گاؤ خر اور ہر سفیہ کو بھی حاصل ہے۔ آٹھیتا ڈیانڈ و شیقا آٹھیتا ڈیانڈ ہو

اس آیت کاجو مفہوم میں نے بیان کیا علماء کرام کی تصریحات بھی ای کی تائید کرتی میں۔ چنانچہ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی اس پر سیر حاصل بحث کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں:

> وَتَعَلَى الْعَقَ آنُ يُقَالَ إِنَّ الْعِلْمَ الْغَيْبُ الْمَنَفِقَ عَنَّ عَيْرِهِ جَلَّ وَعَلَاهُومَا كَانَ الِشَّخُصِ لِذَا آيَةِ آئَ بِلاَ وَاسِطَةٍ فِي تُبُوتِهِكَ وَمَا وَتَعَ لِلْعَوَاتِ لَيْسَ مِنُ هٰذَ الْعِلْمِ الْمَنْفِقِ فِي شَيْعُ مُودَةً اتَّة مِنَ الْوَاجِبِ عَزْوَجَلَ آفَاضَهُ عَلَيْهُمْ بِوَجْدِهِ مِنَ وُجُوكِ

الْإِفَاضَةِ- (1)

"العنی حق بات بیہ کہ جس علم غیب کی تفی کی گئے ہے کہ اللہ تعالی کے سواا ہے کوئی نہیں جانتا اس سے مراد بیہ کہ کوئی فخض اسے خود بخود نہیں جان سکتا۔ اور خاص بندوں کو جو علم حاصل ہے وہ بیا علم نہیں جس کی آیت میں نفی کی گئی ہے بلکہ وہ اللہ تعالی کی فیض رسانی ہے انہیں حاصل ہوا ہے جو اللہ تعالی نے اپنی فیض رسانی کے متعدد وجوہ میں ہے حاصل ہوا ہے جو اللہ تعالی نے اپنی فیض رسانی کے متعدد وجوہ میں ہے کسی ایک وجہ سے انہیں مرحمت فرمایا ہے۔"

وَيِهُ مُنْكَةِ عِلْمُ الْغَيْبِ بِلَا وَاسِطَةٍ كُلُّا اَوْبَعَضًا عَصُوصٌ اللهِ حَلَّ وَعَلَا لَا يَعْلَمُهُ آحَدًا قِنَ الْخَلْقِ آصَدُد. (1)

" معنی ساری بحث کا حاصل میہ ہے کہ علم الغیب بلاداسطہ کُلا اور بعضا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ بعنی نہ ساراعلم غیب بغیر اس کے بتائے کوئی جان سکتاہے اور نہ بعض کوئی جان سکتاہے۔"

حضرت علامه ثناءالله پانی پی نقشبندی رحمته الله علیه اپنی تغییر میں اس آیت کی تغییر

كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

وَعَيْدُةُ تَعَالَىٰ لَا يَعَلَّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ وَلَهُ عَلَيْهِ لِعِنَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَ سواكُونَى غيب نبيس جان سكما محرالله تعالى ك جزان المحال الله تعالى ك جزان الرسكمان ساء"

آخريس افي رائة وكركرت موع لكست بين:

المَّدُّ وَيُعْلَمُنُ آنَ يَكُونَ النَّقَدِ أَيُولَا يَعْلَمُ مَنَ فِي السَّمَا وَيَ السَّمَا وَيَ السَّمَا وَ وَالْدَرْضِ الْغَيْبُ بِشَقَّ اللَّهِ عِاللَّهِ أَنَّ عِتَمْ لِيهُمَّ اللَّهِ عَلَيْهُمَا (2) "يعنى مِن كَبِتا مول كَه تقديم عبارت يول ب كه زمين و آسان كى كوئى چيز الله تعالى كى تعليم اور سكمان كے بغير غيب كو نہيں جان سكت."

<sup>1-</sup>روح العانی، جلد2، منح. 11 2- تغییر مظهری

اس تحقیق کے بعد بھی اگر کوئی صاحب ہم اہل سنت پر شرک کا الزام لگائے تواس کی مرضی۔اس آزادی کے دور میں ہم اس کے لئے دعائے ہدایت کے بغیر کیا کہہ سکتے ہیں۔ البتہ اسے بید ارکھنا چاہئے کہ اس بہتان کے متعلق اس سے باز پرس ہو گی۔ اور اس پر آشوب دور میں امت مصطفویہ علی نیہا افضل الصلوات وازکی الشلیمات میں فتنہ و فساد کا دروازہ کھولنے پر اسے روز حشر جوابدہ ہونا ہوگا۔

ٱلْحَمَّدُ كِلْهِ دَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلُوكَ وَالسَّلامُ عَلَى حَبِيبِهِ وَ عَلَىٰ الِهِ وَصَحْبِهَ ٱجْمَعِيْنَ -





فين للقيرار عن التعلي



33

r.

 $\pm 3$ 

## ہم<sub>اللہ</sub>ار طن ارجم سر ور عالم علیاتہ کے فضائل و کمالات احادیث نیوی کی روشنی میں

اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے فرقان حمید کی ان آیات طیبہ کو بیان کیا ہے جن میں رب العزت نے اپنے حبیب کریم علی کے مقامات رفیعہ اور محامد سنیہ ، اپنی زبان قدرت سے بیان کئے ہیں۔ اگر چہ میں نے قرآن کریم کی متعدد آیات پیش کی ہیں لیکن در حقیقت قرآن کریم کی ان آیات کا احاطہ میر سے لئے ممکن نہیں جن کے آئینہ میں جمال ور حقیقت قرآن کریم کی ان آیات کا احاطہ میر سے لئے ممکن نہیں جن کے آئینہ میں جمال و کمال حبیب کبریاء کا عکس جمیل منعکس ہو کر قلوب وافہان کو اپنا گرویدہ بنارہ ہے۔ صدق دل اور وقت نظر سے جو خوش نصیب فرقان حمید کا مطالعہ کرے گا اسے بیشار ایسی آیات مبارکہ ملیں گی جو میں اپنی شک دامانی یا کم علمی کی وجہ سے اس ضمن میں پیش نہیں کر سکا مبارکہ ملیں گی جو میں اپنی شک دامانی یا کم علمی کی وجہ سے اس ضمن میں پیش نہیں کر سکا نہ کورہ آیات ، ان قرآنی آیات کا عشر عشیر بھی نہیں جو قرآن کریم کے صفحات پر اپنے افوار بجھیر رہی ہیں۔

اب میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صاحب مقام محمود، محبوب رب العالمین، قائد الظر المجلین المبعوث رحمته للعالمین کی الن د لربا جلوه آرائیوں کاذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جو آمکا پینے محمقہ دیوئے گئی ہے فرمان الیٰ کی تعمیل کرتے ہوئے مرشد جن وانس، موں جو آمکا پینے محمقہ نے اپنی زبان حق ترجمان سے ذکر فرمائی ہیں۔ ور حقیقت یہ ایک بحر البہر انسانیت علی ہے کنارے پر کوئی شناور نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سمندرا پی پہنا ئیوں کے باوجودا تنا عمیق ہے کہ کوئی غواص اس کی حہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سمندرا پی پہنا ئیوں کے باوجودا تنا عمیق ہے کہ کوئی غواص اس کی حہ کو نہیں پہنچ سکتا۔

بطور تبرک اُن احادیث نبویہ علی صاحبہاالصلوٰۃ والسلام میں سے چند منتخب احادیث پیش کررہا ہوں امید ہے کہ دل ہا ختگان جمال نبوت کوان کے مطالعہ سے تسکین نصیب ہوگی اور بادیہ صلالت میں بھٹلنے والول کو اللہ تعالی کے محبوب کا صحیح عرفان میسر آئے گا۔ وَمَا تَوْفِیْقِی اِلا بِاللهِ۔

اب سنبھل کر بیٹھے اور اپنے دیدہ ودل کوروش کرنے کیلئے اپنے ہادی برحق علیہ کے نورانی ارشادات کا مطالعہ فرمائے۔

عَنْ وَا ثَلَةَ بْنِ آسَعْمَ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ وَاللهُ عَنْهُ وَالله وَ الله مَنْ الله عَنْهُ وَالله وَ مَنْ الله الله الله عَلَيْ وَ الله الله الله وي الله الله وي الله و

الله علی الله الله الله الله عند روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عند روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عند معالیہ فائی الله عند روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ الله تعالی نے اولاد ابراہیم علیہ السلام سے معتر سے اساعیل کو چن لیا پھر حضر سے اساعیل علیہ السلام کی اولاد سے معتر سے اساعیل علیہ السلام کی اولاد سے نمی کنانہ کو منتن کو نمین کو فضیلت بخشی اور قبیلہ قریش کو فضیلت بخشی اور قبیلہ قریش سے خاندان ہاشم کو ممتاز کیااور خاندان بنوہاشم سے جمعے چن لیا۔

(اس مدیث کوامام مسلم نے اپنی صحیح میں اور امام ترندی نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے اور تقریح کی ہے کہ میدروایت صحیح ہے۔

عَنْ الله عَنْهُ الله عَنْهُ قَالَ دَسُولُ الله عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَسُولُ الله عَنْهُ عَلَى دَفِي وَلَا فَخُو-"آدم عليه السلام كى تمام ذريت سے مِن اَن رب كے نزد يك معززو عرم مول ميں يہ بات فخرومبابات كيك نيس كه ربابلكه اظهار حقيقت كرربامول ـ"

عَنِ ابْنِي عَبَّايِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَ

1 - محر بن يوسف الصالحي" سبل البدي والرشاد" ، (قابره - 1972) ، جلد 1 ، مني 270 2 - سنن ترندي سَلَّعَ آنَا ٱلْمُوَمُّ الْاَقَلِيْنَ وَالْاَحِدِمِينَ وَلَالْحَفَّرَ "مِن تمام پِهلے گزرے ہوئے انسانوں سے اور بعد میں آنے والے انسانوں سے بارگاہ المیٰ میں زیادہ معزز و کرم ہوں۔ میر ایپہ قول ازراہ فخر ومباہات نہیں بلکہ یہ اظہار حقیقت ہے۔"

عَنْ عَائِثَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ، قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَغَادِيَهَا فَلَوْ الرَّبُولُ افْضَلَ مِنْ تَعْتَدِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَعُ الرَّبُولُ آنِ فَضَلَ مِنْ ابْنِي مَا يَسْهِ -

"حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سرور عالم علی نے ارشاد فرمایا۔ ایک روز جرئیل میرے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں نے زمین کے مشارق ومغارب کو چھان ماراہے لیکن میں نے کوئی ایسامر د نہیں دیکھا جو محمہ مصطفیٰ علی ہے۔ افضل ہو اور نہ کوئی خاندان دیکھاہے جو خاندان بنوہاشم سے ارفع واعلی ہو۔ "رواہ الطمر انی وابو ھیم والیہ عی

"معفرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ شب معراج نبی کرم سیالی کی خدمت میں سواری کیلئے براق پیش کیا گیا تواس نے شوخی دکھانا شروع کی۔ جبر کیل امین نے اسے جعٹر ک کر کمار کیا اللہ کے مجبوب محمد مصطفیٰ کے سامنے شوخی دکھارہ ہو۔ آج تک تیری پشت پر کوئی ایسا آدمی سوار نہیں ہواجو بارگاہ ایردی میں ان سے زیادہ معزز و محترم ہو۔ جبر کیل کی اس سرزنش پر براق بسینہ ہو گیا۔"

"المام مسلم اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوہر ریرہ رضی

اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ نے فرمایا کہ رعب سے میری مدد کی گئی ہے۔ مجھے جوامع الکم عطافرمائے گئے ہیں۔ اور اس وقت جبکہ میں سویا ہوا تھا زمین کے خزانوں کی تنجیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئیں اور میری ذات پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی بعثت کا سلسلہ ختم کردیا۔

عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرِ رَضِى اللهُ عَنْ أُنَّهُ قَالَ قَالَ عَالَ عَلَيْهِ الصَّلْوَةُ وَالسَّلَامُ إِنِّى فَرَطَّ كُلُو وَانَا شَهِيْ كَالُكُو وَالنَّا ثَهِيْ اللهُ عَلَيْكُمُ وَالْآ وَاللهِ لَاَنْظُرُ إِلَى حَوْضِى الْآنَ وَلِآنَ قَلَ أُعْطِيْتُ مَفَا يَنْعُ خَزَ آثِنِ الْاَرْمِي وَلِيَ فَي وَلِي اللهِ مَا آخَافُ عَلَيْكُمُ آنُ ثُنَا فِي وَلِي اللهِ مَا آخَافُ عَلَيْكُمُ آنُ ثُنْ يُكُوا بَعْدِي يَ وَلِي يَنِي آخَافُ عَلَيْكُمُ آنَ ثَمْنَا فِي وَالْكُونَ اللهِ عَلَيْكُمُ آنَ ثُمْنَا فِي وَالْكَ

اس حدیث پاک سے متعدد امور واضح کر دیئے گئے ہیں۔

1۔ حضور نے فرمایا۔ میں تمہارا پیٹر و ہوں۔ عربی میں فَرَطَ پیٹر واس کو کہتے ہیں جو اپنے کارواں سے پہلے اگلی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں جا کران کیلئے طعام وقیام کا نظام کرتا ہے ان کے جانوروں کے لئے چارے کا بندوبست کرتا ہے۔ سر کار دوعالم علیاتھ یمال اپنے آپ کو فَرَطَ کے لفظ ہے ذکر فرمارہے ہیں۔

پھر فرمایا کہ میں تنہارے ایمان اور اغمال صالحہ پر بارگاہ رب العزت میں گواہی دوں گا۔

اور یہاں اپنی چیم مازاغ کی قوت بینائی کاذکر بھی فرمادیا کہ مجد نبوی بیں منبر پر بیٹھے ہوئے کروڑوں میں دور حوض کو ثرکو ملاحظہ فرمارہ ہیں۔ یہ بھی وضاحت فرمادی کہ اللہ تعالی نے زمین کے فزانوں کی ساری تنجیاں اپنے حبیب مکرم کے حوالے فرمادی ہیں۔ سرور عالم علی اپنے کا علم تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ میرے علا موں پر شرک کی تہمت لگا تیں گے اس لئے اپنے غلا موں کی صفائی پیش کرتے ہوئے فرمادیا کہ مجھے اس چیز کا قطعاً کوئی اندیشہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے البتہ فرمادیا کہ مجھے اس چیز کا قطعاً کوئی اندیشہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے البتہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم دولت و ثروت کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کروگے۔

دُوى عَنْ إِبْنِ وَهَنِ أَنَهُ عَلَيْ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ وَكُلُ اللهُ تَعَالَىٰ
سَلْ يَامُحَمَّدُهُ وَقُلْتُ مَنَّ أَشْفُ يَا دَبِ وَالْحَنْ وَالْوَهِيَّةِ سَلْ يَامُحَمَّدُهُ وَقُلْتُ مَنَّ أَشْفُ يَا دَبِ وَالْحَنْ وَالْمُوهِيَّةِ مَلْ يَا لَا يَكْبُغِي لِحَيْ مِنْ بَعْنِ الْحَنْ الْمُوهِيَّةِ مَنْ اللهُ تَعَالَىٰ مَنْ اللهُ تَعَالَىٰ مَنَّ الْمُحَلِّيِ الْمَعْ وَالْمُطَفَيْتُ وَوَحًا وَالْحَلِيثَ فَوَاللهُ وَلَا يَعْلَيْتُ وَمَا مَنَا اللهُ تَعَالَىٰ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَلَا مَنْ اللهُ وَلَا اللهُ تَعَالَىٰ مَنْ اللهُ وَلَا اللهُ تَعَالَىٰ مَنْ اللهُ وَلَا اللهُ تَعَالَىٰ مَنْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلِهُ مَنْ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلِهُ مَنْ اللهُ وَلَا مَنْ اللهُ وَلِهُ مَنْ اللهُ وَلَا لَكُ وَلِهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

(1)

"ابن وہب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دوعالم علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب مجھ سے ماگلو۔ میں نے عرض کی اے میرے پروردگار! میں تجھ سے کیاما گلوں۔ تونے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، موئ سے بلاواسط کلام کیا، نوح

مَغْفُورًا لَكَ فَكُوْ آصُنَعُ ذَلِكَ لِرَحَدِ قَبُلَكَ وَجَعَلْتُ قُلُوبَ

أُمَّتِكَ مَصَاحِفَهَا - وَخَبَأْتُ لَكَ شَفَاعَتَكَ وَلَوْ آخْمَأُهَا

لِنَجِيّ غَيْرِكَ -

عليه السلام كو چن ليا، سليمان عليه السلام كووه ملك عظيم عطا كياجو آپ كے بعد كى كو شيس ديا جائے گا۔اين حبيب كريم علي كايہ جواب س كرالله جل مجده نے فرمایا: اے میرے حبیب! جو میں نے آپ كو عطا فرمایا ہے وہ ان تمام انعامات سے اعلیٰ وافضل ہے۔ میں نے آپ کو کوثر عطافرماید میں نے آپ کے نام کوایے نام کے ساتھ ملایا ہے جوہراذان وشمادت کے وقت فضامیں موججار ہتا ہے۔ اور میں نے بتایا ہے زمین کو آپ کے لئے اور آپ کی امت کے لئے طمارت کا سبب۔اور آپ پرجو الزلمات بجرت سے پہلے اور بجرت کے بعد لگائے گئے میں نے ان سب ے آپ کے دامن کویاک کردیا ہے۔ آپ لوگوں میں اس حالت میں چلتے ہیں کہ آپ مغفور ہیں اور یہ مربانی آپ سے سلے میں نے کسی کے ساتھ شیں کی۔اور میں نے آپ کے اقدوں کے دلوں کو قر آن کر یم کا حامل بنادیا ہے۔ اور میں نے مقام شفاعت آپ کے لئے مخصوص کرر کھا ہے حالا نکہ میں نے آپ کے بغیر کسی نی کویہ شان عطانہیں فرمائی۔" اس مدیث یاک میں بھی،اللہ تعالی نے جن مخصوص انعامات سے اپنے عبیب مرم کو سر فراز فرمایا ہے ، ان کو بیان کیا گیا ہے اور اس میں اس امر کی بھی وضاحت کی حتی ہے کہ آگرچہ حضور کی آمدہ پہلے اولوالعزم رسولوں کو مقام رفیعہ پر فائز کیا گیالیکن جو شانیں اور عظمتیں آپ کے رب نے آپ کو عطافر مائی ہیں وہ تمام سابقہ انعامات سے اعلیٰ وار فع ہیں۔

> عَنْ حُذَيْفَةَ دَفِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ عَلَيْهِ الصَّلَوَةُ وَالسَّلَامُ عَالَ بَشَّرَ فِي يَعْفِي دَيْلَاكُا أَوَّلُ مَنَّ يَدُّ خُلُ الْجُنَّةَ وَمَعِيَ مِنْ أُمَّتِي سَبِّعُوْنَ الْفَا قَامَعَ كُلِ آلْفٍ سَبِّعُوْنَ الْفَاكَيْسَ عَلَيْهِ هُ رِحِسَاتِ .

وَاَعُطَائِنَ ۚ اَنْ لَا نَجُوْعَ الْعَرَىٰ وَلَا تُعُلَبَ وَاَعْطَائِیٰ النَّعْمَ وَالْعِثَرَةَ وَالزُّعْبَ يَسْنِی بَيْنَ يَدَیْ مُاتَّتِیْ شَهْدًا۔

وَطَيِّبَ لِئُ وَلِأُمَّيِّى الْمُغَالِعَ

وَاحَلُ لَنَا كَتِنْ يُرافِقُنا شَدَة عَلَى مَنْ قَبُلْنَا

وَكَوْيَةُ عَلَيْنَا فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ (1)

"حضرت حذیفه رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی نے ا ارشاد فرمایا میرے رب کریم نے مجھے یہ بشار تیں دی ہیں۔

1۔ جنت میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا اور اس وقت میرے ساتھ ستر ہزار اہل ایمان ساتھ ستر ہزار اہل ایمان ہوں گے جو سب میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے اور ان سے روز محشر کوئی حساب نہیں لیاجائے گا۔

2۔اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خوشخری بھ<mark>ی دی</mark> ہے کہ میری امت فاقہ سے فنانہیں ہوگی اور نہ دسٹمن اس کو مغلوب کر سکیں گے۔

3۔ اللہ تعالیٰ نے بچھے نصرت، عزت اور رعب اس طرح عطافر مایا ہے کہ میر اوشمن مجھ سے اور میری امت ہے اگر ایک ماہ کی مسافت پر ہوگا تو پھر بھی وہ لرزاں وتر سال ہوگا۔

مر الله تعالى نے ميرے لئے اور ميرى امت كيلئے اموال غنيمت كو طال كر ديا ہے۔ اور بت كى اللہ امتوں پر حرام تھيں اسميں جارے گئے طال فرماديا ہے۔

5۔اوراللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں کو بی ایس چیز شیں رکھی جس ہے ہمیں تنگی اور حرج ہو۔"

عَنِ الْعِزْبَاضِ بَنِ سَارِبَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ يَعُوْلُ إِنِّى عَبُدُ اللهِ وَخَالَتُو النَّمِ بِنَ عَلِنَ ادَمَ لَمُنْعَكَلَ فِي طِيْنَتِهُ أَنَا دَعُوةً اَيْكُ فِيْمَ وَبَشَادَةُ عِيْسَى بَنِ مَرْبَعَ عَلَيْهِ وُالسَّكَامُ -

"حضرت عرباض بن ساریه رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ کویہ فرماتے ہوئے سنا

مين الله كابنده مول، اور مين خاتم النعيين مول\_ مين اس وقت خاتم النعيين تفاجبكه آدم عليه السلام كالجيجز الجحي گوندها جار با تفابه ميں وہ دعا ہوں جو میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی۔ میں وہ مژدہ ہوں جو حضرت عیسیٰ بن مریم نے نوع انسانی کو سنایا تھا۔" ابو محد مکی، ابوللیث سمر قندی اور ان کے علاوہ دیگر علماء روایت کرتے ہیں۔ إِنَّ الدَمْ عِنْدَ مَعْصِيَّتِهِ قَالَ اللَّهُمَّ عِنْدَ مُحَمِّدِ إِغْفِرْ لِي

خَطِلْتُتَى وَكَفَتَلُ تُوْبَيِّي -

"آدم عليه السلام سے جب خطا سرزد موئی تو آپ نے بارگاہ رب العزت میں التجاکی ، اے اللہ! محمہ مصطفیٰ علیہ کے طفیل میری خطا کو معاف فرمادے اور میری توبہ قبول فرمالے۔ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ مِنَ آيْنَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا اصَلَى اللهُ عَلَيْ سَيَّمَ

الله تعالى نے آپ كو فرماياك تونے محمد عليقة كوكسے بيجانا؟"

عَالَ رَايَتُ فِي كُلِ مَوْضِعِ مِنَ الْجَنَّةِ مَكُنُوبًا لِكَوالْهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمِّنُ رَسُولُ الله

" آپ نے عرض کی کہ میں نے جنت میں ہر جگہ پریہ لکھا ہواد یکھالاالہ الاالله محمدر سول الله"

فَعَلِمُتُ أَنَّهُ ۚ كُرُّهُ خَلْقِكَ عَلَيْكَ فَنَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَغَفَرَكَهُ -

"اس طرح میں نے جان لیا کہ یہ جستی جس کانام نامی محمد علی ہے وہ تمام مخلوق سے تیرے نزدیک زیادہ معزز و مکرم ہے پس اللہ تعالیٰ نے سے دعا، جو آپ نے نبی رحمت کے وسلہ سے مانگی تھی، اس کوشرف تبولیت ہے سر فراز فرمایا۔"

اس مدیث کے راوی یہ کتے ہیں کہ فَتَدَقَّی ادَمُرُمِنَ رَبِّهِ کَلِنْتِ فَتَابَ عَلَيْهِ مِن کلمات سے مرادیمی دعائیہ کلمات ہیں۔

علامه ابو بكر محمد بن حسين الاجرى البغدادي، جو ايك جليل الثان كتاب، كتاب الشریعیة فی السنة اور دیگر کتب کے مصنف ہیں جو ساری عمر مکہ مکر مہ میں سکونت یذیر رہے اور 360ھ میں انقال فرمایا۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کے واقعہ توبہ کوان الفاظ میں بیان کیاہے۔

فَقَالَ الدَّمُ لِتَنَاخَلَقْتَنِيُّ رَفَعَتُ رَأْسِيِّ إلى عَرَيْكَ فَإِذَا فِيُهِ مَكْتُوبُ كُرِّ اللهَ إِلَا اللهُ مَحَمَّدُ أَرْسُولُ اللهِ فَعَلِمْتُ النَّ لَيْسَ آحَدُ اعْظُمَ قَدُ دُّاعِنْنَ كَ مِتَنْ جَعَلْتَ السَّمَةُ مَعَ إِسُمِكَ -

"آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار جب تونے مجھے پیدا فرمایااور میں نے سر اٹھاکر تیرے عرش کی طرف دیکھا تووہاں یہ لکھا ہواپایا لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ۔ پس میں نے جان لیا کہ یہ ہستی جس کے نام کو تونے اپنے نام کے ساتھ یکجا لکھا ہے اس کی قدر و

منزلت تیری بارگاہ میں بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضر ت آدم گویہ وحی کی۔

وَعِزَّقَ وَجَلَافِي لِأَنَّهُ لَاخِزُ النَّبِيِّ مِنْ ذُرِّتَيْرِكَ وَلَوْلَا لَا مَا خَلَقُتُكَ مَا خَلَقُتُكَ مَ

" مجھے اپنی عزت و جلال کی قتم تیری اولاد میں یہی ہستی خاتم النہیں ہے اوراگر بیہ نہ ہوتے تواے آدم! میں تجھے بھی پیدانہ کر تا۔" حضر ت! بن عباس رضی اللّٰہ عنمانے اپنی تفسیر میں اس آیت گاف تَعْتَہُ کُنْڈُ لَمْعُمُمّاً کی تفسیر کرتے ہوئے لکھاہے۔

> ىَالَ لَوْحُ مِنَ ذَهَبِ فِيْءِ مَكُنُونُ عَجَبُالِمَنَ آيُقَنَ بِالْقَدُدِ كَيْفَ يَنْصَبُ عَجَبًا لِمَنَ آيْقَنَ بِالنَّادِ كَيْفَ يَضْحَكُ عَجَبًا لِمَنَ رَاى اللَّهُ نَيَا وَتَقَلَّبُهَا بِآهُلِهَا كَيْفَ يَطْمَرُنَ عَلَيْهَا -اِنَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ الْدَالَةَ مُحَمَّدً عَبُرِى وَرَسُولِي -

اس خزانہ میں سونے کی ایک مختی تھی جس میں مندرجہ بالا عبارت کندہ تھی جس کاتر جمہ پیش ہے۔

"اس آدمی کی حالت پر بری جرت ہوتی ہے جو قدر پر ایمان رکھتا ہے۔ اور پھر بھٹک جاتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو نار جہنم پر یقین رکھتا ہے کہ وہ کیے ہنتا ہے۔ تعجب ہے اس مخض پر جو دنیا کو اور اس کی
عرد شوں کو دیکھتا ہے کہ اسے اطمینان کیے نصیب ہوتا ہے۔ اور اس
سونے کی حختی کے آخر میں لکھا ہے کہ میں اللہ ہوں میرے بغیر اور
کوئی اللہ شیں ہے اور محمہ مصطفیٰ عصیہ میرے بندے اور رسول ہیں۔"
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما ہے مروی ہے کہ

عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكُنُونُ إِنِي آنَا اللهُ الْكَالِمُ إِلَّاكَا، مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ - لَذَا عَنْ بُ مَنْ قَالَهَا - (1)

'کہ جنت کے دروازے پریہ لکھا ہواہے کہ میں اللہ ہوں اور میرے بغیر اور کوئی خدا نہیں ہے۔ اور محمد مصطفیٰ علیہ میرے رسول ہیں۔ جس نے یہ کلمہ پڑھا میں اس کوعذاب نہیں دول گا۔''

## روز محشر سر ور کائنات ﷺ کی بے مثال عزت افزائیاں

حضرت كعب بن مالك مروى به كد شفيع عاصيال عَلِيْقَة نے فرمايا۔ كَيْمَتْكُرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيّامَةِ فَأَكُونُ آنَا وَأُمَّى عَلَى تَلِيّ وَيَكُسُونُ وَيَ مُلَةً خَفَرُهَا أَوْفَى الْمَقَامُ الْمَحْدُودُ وَيَ فَأَقُولُ مَا شَكَاءً اللهُ أَنَّ أَقُولُ فَلَ إِلِكَ الْمُقَامُ الْمَحْدُودُ -

"قیامت کے دن اللہ تعالی تمام لوگوں کو میدان حشر میں جمع فرمائےگا۔ میں اور میری امت ایک اونچے ٹیلے پر ہوں گے۔ میر اپر وردگار اس دن مجھے سبز پوشاک پہنائےگا۔ پھر مجھے لب کشائی کی اجازت دی جائے گ اور جواللہ تعالی جاہے گاوہ میں کہوںگا۔ یہی مقام محود ہے۔"

وَلِكِنَّهَا لِلْمُنْ نِهِيْنَ الْخَطَّآثِينَ - (3)

"الله تعالى نے مجھے اختیار دیا کہ یا میں اپنی نصف امت کو جنت میں داخل

1-الثفاء، جلد 1، منحد 290

2-منداحم

3\_ائن اج

کرالوں یا شفاعت کروں۔ میں نے شفاعت کو پند کیا کیونکہ شفاعت کا فیضان عام ہے (اگر نصف امت کو جنت میں داخل کرنے پر میں قناعت کرتا تو باقی نصف امت کا کون پر سان حال ہوتا) چنانچہ میں نے شفاعت کو پند کیا تاکہ جب تک میری امت کا آخری فرد بھی جنت میں چنچ نہ جائے اس وقت تک میں شفاعت کا حق استعال کرتارہوں۔ میں پنچ نہ جائے اس وقت تک میں شفاعت کا حق استعال کرتارہوں۔ پھر فرمایا یہ شفاعت متفین کیلئے نہیں ہوگی بلکہ میری شفاعت گناہ گاروں اور خطاکاروں کیلئے ہوگی۔"

عَنَ آئِ سَعِيْدٍ إِلَّنَ رُقِ وَوَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ آبَا فَيْ حِبُوفِيْكُ وَقَالُونَ مَعِيْ وَكُولُكُ وَقَالُونَ كُولُكُ وَقَالُونَ كُولُكُ وَقَالُونَ كُولُكُ وَكُولُكُ وَقَالُونَ كُولُكُ وَكُولُكُ وَمُولُكُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْكُ فَي مِنْ اللهُ الدُّلُولُكُ اللهُ وَلَا اللهُ عَيْمُ اللهُ اللهُ الدُّلُولُكُ اللهُ وَاللهُ عَيْمُ اللهُ اللهُ الدُّلُولُكُ اللهُ وَاللهُ عَيْمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ عَيْمُ اللهُ اللهُ الدُّلُولُكُ اللهُ وَاللهُ عَيْمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ عَيْمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

عَنَّ اَنْ بَنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنَهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّدَ يَقُولُ لَا يُوَمِّنُ اَحْدُكُمُ حَتَى اللهِ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّدَ يَقُولُ لَا يُومِنُ اَحْدُكُمُ - حَتَى الكُونَ احْتِ إِلَيْهِ مِنْ قَالِيهِ عِنْ وَلَيهِ وَلَكِهِ وَالسَّاسِ

(2) - نَجْمَعِيْنَ -

"حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے رسول

<sup>1-</sup> يوسف بن استعيل العبهاني، "حجة الله على العالمين " (مصر)، جلد 1 2- بخارى شريف ومسلم شريف

علی کوید کہتے سنا۔ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں بن سکتاجب تک میری محبت اس کے دل میں اپنے والد، اپنے بیٹوں اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔"

عَنْ آيِيُ هُرَيْزَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا آنَا رَحْمَةً مُهُدًا أَةً

"حضرت ابوہریرہ ہے مروی ہے حضور نے فرمایا: میں مجسم رحمت ہوںجواللہ تعالیٰ نے تمہیں بطور ہدیہ عطافر مائی ہے۔"

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ تَلارَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْرُوسَكُو رَبِ إِنَّهُنَ اَصْلَانَ كَيْمَرُ الْمِن النَّاسِ فَمَنْ عَصَارَىٰ فَإِنَّكَ عَفُورٌ وَمِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَعَالَى عَلَيْ وَالْكَ عَفُورٌ وَتَعِيمُ وَكَا لَا المِهِيمِ : ٢٠١١) وَقُولَهُ تَعَالَى - إِنْ تُعَلِيْ بُهُو فَإِنَّهُ هُوعِبَادُكَ وَانَ تَعْفِي لَهُمُ فَإِنَّكَ عَفُورٌ وَعَلَالَ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

(1)

"حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول الله عنهما فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول الله علی الله عنهما فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول الله علی اللہ عنهما فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول الله علی اللہ عنہما فرمائی (اے میرے پروردگار ان بتول نے تو گمراہ کر دیا بہت ہے لوگوں کو ۔ پس جو کوئی میرے پیچھے چلا تو وہ میرا ہوگاور جس نے میری نافرمانی کی تواس کا معاملہ تیرے سردہ ہیں اور عنور ورجیم ہے) اگر تو عذاب دے انہیں تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو بخش دے ان کو تو بلا شبہ تو ہی سب پر عالب ہے اور برادانا ہیں اور اگر تو بخش دے ان کو تو بلا شبہ تو ہی سب پر عالب ہے اور برادانا ہے۔) حضور یہ آئیتیں پڑھتے رہے اور بارگاہ رب العزت میں وست

سوال دراز کر کے زار و قطار روناشر وع کر دیااور بار بارع ض کرتے اے
اللہ! میری امت میری امت! اللہ تعالی نے جر نیک المین کو تھم دیا،
فرمایا: فورا میرے حبیب کے پاس جاؤ۔ اگر چہ تیرارب سب کچھ جانتا
ہے لیکن میرے حبیب سے پوچھو کیوں رورے ہیں۔ جر ئیل المین
خدمت اقد س میں حاضر ہوئے اور رونے کی وجہ دریافت کی۔ حضور
علاقہ نے عرض کی میں اپنی امت کی بخشش کیلئے رور ہا ہوں۔ جر ئیل
نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ جواب پیش کیاحالا نکہ اللہ تعالی اس بات کو
بہلے بھی جانتا تھا۔ اللہ تعالی نے جر ئیل کو تھم دیا فورا میرے محبوب کی
بارگاہ میں جاؤ اور میری طرف سے انہیں یہ پیغام دواے حبیب! آپ
بارگاہ میں جاؤ اور میری طرف سے انہیں یہ پیغام دواے حبیب! آپ
کی۔ امت کے بارے میں جم آپ کوراضی کریں گے اور اس بارے
میں آپ کوکوئی تکلیف نہیں پہنچے دیں گے۔"

عَنْ عَبْدِاللهِ عَلَيْ وَسَلَقَ إِذَا سَمِعْتُواللَّهُ قَال قَال رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَقَ إِذَا سَمِعْتُواللَّهُ وَنَ فَقُولُوا مِثْلُ مَا يَقُولُ - ثُمَّ صَلُوا عَلَى فَوَاللَّهُ مَنْ صَلْى عَلَى مَرَّةٌ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِهَا عَشَمًا فَعَ السَّلُوا اللهِ الْوَسِيلَة - قَالَقُهُ مَنْ اللهُ الْمَنْ وَ لَا تَنْبَعِي الدِيعَيْ وَن عِبَادِ اللهِ وَارْجُولا الشَّاعَ أَنْ اللهُ هُور فَهَنُ سَمَّلَ اللهُ فِي الْوَسِيلَة حَلَّتُ عَلَيْهِ الشَّاعَةُ عَلَى الشَّاعَةُ -

"دعفرت عبدالله بن عمرونے کہا کہ رسول اکر م علی نے ارشاد فرمایا:
جب تم موذن کواذان دیتے ہوئے سنو تو وہ جملے دہراتے جا دُجو وہ کہہ رہا
ہے۔ جب تم اذان سے فارغ ہو تو مجھ پر درود پڑھو کیو نکہ جو مجھ پر ایک
مر تبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی دس باراس پر درود شریف بھیجنا
ہے۔ پھر اللہ تعالی سے دعا کرو کہ وہ مجھے وسیلہ کے مرتبہ پر فائز
کرے۔ جنت میں یہ ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں سے کی ایک کو عطا فرمایا جائے گا، مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ پھر اپنے ایتوں کو فرمایا جو محض میرے لئے اس مقام کے حصول کی دعا کرے گااس کے فرمایا جو محض میرے لئے اس مقام کے حصول کی دعا کرے گااس کے فرمایا جو محض میرے لئے اس مقام کے حصول کی دعا کرے گااس کے فرمایا جو محض میرے لئے اس مقام کے حصول کی دعا کرے گااس کے فرمایا جو محض میرے لئے اس مقام کے حصول کی دعا کرے گااس کے

لئے میری شفاعت حلال ہوجائے گ۔"

عَنُّ عُمَّرَ بُنِ الْخَطَّابِ نَعِنَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُّوْلُ اللهِ مَنَى اللهُ عَلَيْرِ وَمَنَّكَةِ كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَيِ تَيْقَطِعُ يَوْمَا لِقِيهَ رَ إِلَّاسَبَعِيْ وَنَسَيَى -

"حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ رحمت عالم علی فی فرمایا: قیامت کے روز تمام تعلقات اور رشتہ داریاں منقطع ہو جائیں گی لیکن میرا تعلق اور میر انسب اس روز بھی قائم رہے گا۔"

عن ابن عَبَاس دَفِي الله عَنْهُمَا قَالَ جَلَسَ أَنَاسُ مِنَ الْمُعُمَّةُ وَسَلَمَ فَنَوَجَ حَفَى إِذَا وَمَا مِنْهُمُ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَنَوْجَ حَفَى إِذَا وَمَا مِنْهُمُ مَنَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ النّهُ النّهُ النّهُ النّهُ النّهُ اللهُ وَدُوعِيْنِي حَلَيْهُ اللهُ تَكْلِيْمًا - فَاخَرُ وَعِيْنِي خَلِيمَةُ اللهُ تَكْلِيمًا - فَاخَرُ وَعِيْنِي خَلِيمَةُ اللهُ وَدُوعُ فَنَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُوكَلُ اللهُ وَالْمَعُ اللهُ وَمُوكَلُ اللهُ وَلاَ فَحُرَد وَانَا اللهُ وَلاَ فَكُورُ اللهُ اللهُ وَمُؤكّلُ اللهُ وَلاَ فَحُرَد وَانَا أَوْلُ مَنْ يُعِيمُ اللهُ وَلاَ فَكُلُ اللهُ وَلاَ فَكُورُ وَانَا أَوْلُ مَنْ يُعِيمُ اللهُ وَلاَ فَخُور وَانَا أَوْلُ مُنْ اللهُ وَلاَ فَخُور وَانَا أَوْلُ مُنْ اللهُ وَلاَ فَخُور وَانَا أَلُوهُ وَلاَ فَخُور وَانَا أَلُوهُ مِنْ اللهُ وَلا فَخُور وَانَا أَلُوهُ وَلا فَعُولُ اللهُ وَلا فَخُور وَانَا أَلُوهُ وَلا فَخُور وَلا فَخُور وَانَا أَلُوهُ وَلا فَعُور وَلا فَخُور وَانَا أَلُوهُ وَلا فَعُور وَلا فَالْمُولِ وَلا فَالْمُولِ اللهُ وَلِو اللهُ وَلِي اللهُ وَلا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلِولُوهُ وَلَا اللهُ وَلِولُوهُ

(1)

"حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ ایک روز بعض صحابہ کرام ایک جگہ بیٹھے تھے حضور اپنے کاشانہ اقدیں سے نکلے تو جہال صحابہ بیٹھے تھے اس کے قریب پہنچ کر کھڑے ہوگئے۔ سنا کہ صحابہ

آپس میں گفتگو کررہے ہیں۔ کسی نے کہااللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کواینا خلیل بنالیا۔ کسی نے کہا حضرت موٹی علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالی نے کلام فرملیا۔ کسی نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ اور روح ہیں۔ کسی نے کہا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیاہے۔ پچھ دیر حضور خاموشی ہے ان کی گفتگو سنتے رہے پھر ان کے پاس تشریف لائے اور این محابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: میں نے تمہاری گفتگو سی ہے اور تمہاری حیرت واستعجاب کا بھی اندازہ کیا ہے۔ تم نے کہاا براہیم اللہ کے خلیل ہیں۔ بیشک وہاس کے خلیل ہیں۔ موی مجی اللہ ہیں بیشک وہ ایسے ہی ہیں۔ عیسیٰ روح اللہ ہیں بیشک وہ ایسے ہی ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم کو چنا بیشک یہ صحیح ہے، لیکن کان کھول کر س لو۔ میں اللہ کا حبیب ہول اور میں ہے بات فخریہ نہیں کہہ رہا قیامت کے دن حمر كا جهندًا ميں نے اٹھایا ہوگا، آدم عليہ السلام اور تمام انبياء اس كے سائے میں ہوں گے۔ میں یہ فخریہ نہیں کہدرہا۔ سب سے پہلے میں شفاعت کروں گاسب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔ میں بطور فخر نہیں کہدرہا۔ سب سے پہلے جنت کے کنڈے کومیں جنبش دول گا، الله تعالیٰ میرے لئے جنت کے دروازے کو کھولے گا، پھر مجھے اس میں داخل کرے گااور میرے ساتھ میری امت کے فقراء کاایک جم غفیر ہوگا۔ بیہ بات میں بطور فخر نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں تمام پہلے لوگوں اور مجھلے لوگوں سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مکرم و محترم ہو ل اور میں سے بات فخریه نہیں کررہابلکہ اظہار حقیقت کررہاہوں۔"

عَنُ آنَسِ بِنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنَى اللهُ عَنْهُ كَالْ النَّاسِ خُرُدُ جَا إِذَا بُعِثُوا وَ النَّا مَا قَالَا النَّاسِ خُرُدُ جَا إِذَا الْعَبْوا وَ النَّا مُسَتَتَ فِعُهُ مُ إِذَا أَنْصَتُوا وَ النَّا مُسَتَتَ فِعُهُ مُ إِذَا أَيسُوا الكُولَةُ مُستَتَ فِعُهُ مُ إِذَا أَيسُوا الكُولَةُ مُستَتَ فِعُهُ مُ إِذَا أَيسُوا اللَّهُ الْعَمْدِ يَعَمِينِ بِيهِ يَ النَّا مُنْ الْمَعْدُ الْعَمْدِ يَعْمَدُ فِي اللهُ الْعَمْدِ يَعْمَدُ فِي اللهُ الل

ٱكْرَمُ وُلِيا ادَمَ عَلَى رَبِّي يَطُوُفُ عَلَىَّ ٱلْفُخَادِمِ كَأَنَّهُ فُرِيَةٍ يُنْفِئُ مُكُنُونُ أَوْلُوْلُو مُنْكُونًا (1)

"حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں رسول اللہ علی نے فرمایا قیامت کے دن تمام لوگوں سے پہلے میں مر قد انور سے باہر نکلول گا۔ جب اوگ الله كى بار گاه ميس حاضر مونے كيلئے جائي سے ميس ان كا قائد ہوںگا۔جبوہ مہربلب ہوں کے میں ان کا خطیب ہوں گا۔ جب انہیں روک دیا جائے گا میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اور جب وہ مایوس ہو جائیں گے میں ان کو مغفرت کی خوشخبری سناؤں گا۔ ساری عزتیں اور سارے خزانوں کی تنجال قیامت کے روز میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ حمد کا جھنڈ امیرے ہاتھ میں ہوگا۔اللہ کی بارگاہ میں تمام اولاد آدم سے میں معزز ومكرم ہول گلايك ہز ارخادم ميرى خدمت كيلئے جنت ميں دست بسة حاضر مول كروه ات خوبصورت مول كر جيے چھيائے موے الله بول المحرب موتے موتی ہول۔"

عَنَّ أَنَّ هُوَنَّزَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْدُعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةَ قَالَ آنَا اَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضُ فَٱكْسَى عُلَّةً مِنْ حُلِل الْمِنَةِ ثُمَّا أَوْمُ عَنَّ يَدِينِ الْعَرْشِ لَيْسَ آحَدُ قِنَ الْمُنَكِّرِينَ يَقُوْمُ ذَلِكَ الْمَقَامَ غَيْرِي -(2)

"حضرت ابوہر رہے د ضی اللہ عنہ نبی کریم علی ہے روایت کرتے ہیں: حضور نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر شریف کھلے گی اور میں باہر آؤں گا۔ مجھے جنت کی پوشاکوں ہے ایک خلعت پہنائی جائے گی۔ پھر میں عرش النی کی دائیں طرف کھڑا ہوں گا۔ میرے علاوہ کسی کو اس مقام ير كفرا مونے كاثر ف نصيب نہيں موگا۔"

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا آذَا دَاللهُ آنَ يَقَضِى بَيْنَ خَلُوهِ نَادَى مُنَادِ آيَنَ مُحَمَّدًا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَمَّتُهُ فَأَتُومُ وَ مُنَادِ آيَنَ مُحَمَّدًا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَمَّتُهُ فَأَتُومُ وَ تَنْهُ مِنْ أَمَّةً مُنَّ أُمَّةً مُنَ أَلَا خِرُونَ الْاَوْدُونَ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَخَنْ الْاَحْدُونُونَ الْاَوْدُونَ الْاَوْدُونَ الْاَوْدُونَ الْاَوْدُونَ الْاَوْدُونَ الْاَوْدُونَ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَخَنْ الْاَحْدُونُ الْاَوْدُونَ الْاَحْدُونَ الْالْمُونَ الْاَحْدُونَ الْاَحْدُونَ الْاَحْدُونَ الْاَحْدُونَ الْالْمُونُونَ الْاَحْدُونَ الْاَحْدُونَ الْاَحْدُونَ الْاَحْدُونَ الْاَحْدُونَ الْاَحْدُونَ اللهُ الْمُحْدُونَ اللهُ الْمُحْدُونَ الْوَحْدُونَ الْاَحْدُونَ اللهُ الْمُحْدُونَ اللهُ الْمُحْدُونَ الْوَحْدُونَ اللهُ الْمُحْدُونَ الْاَحْدُونَ اللهُ الْمُحْدُونَ الْوَحْدُونَ اللهُ اللهُ مُولِي اللهُ اللهُ مُولِي اللهُ الْمُحْدُونَ الْوَحْدُونَ الْوَحْدُونَ اللهُ اللهُ مُولِي اللهُ اللهُ مُولِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُعْرَالًا اللهُ مُولِي اللهُ اللهُ اللهُ مُعْرَالًا اللهُ مُعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُولِي اللهُ اللهُ مُعْرَالًا اللهُ مُعْلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّ

"حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا جس روز اللہ تعالیٰ پی مخلوق کے در میان فیصلہ کرنے کاارادہ فرمائے گا توایک منادی کرنے والا بلند آواز سے اعلان کرے گا: کہاں ہیں محمد مصطفیٰ علی اور کہاں ہے ان کی امت میں کھڑا ہو جاؤں گا، میری امت میرے بیچے بیچے ہوگی، ان کی ہیٹا نیاں اور ان کے پاؤں وضوکے امت میرے بیچے بیچے ہوگی، ان کی ہیٹا نیاں اور ان کے باول وضوکے اثر سے چاند کی طرح چک رہے ہوں گے۔ اس کے بعد حضور علی اثر سے نیا ندی طرح چک رہے ہوں گے۔ اس کے بعد حضور علی میں سب سے پہلے داخل ہونے والے ہیں اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہوئے والے ہیں اور ہمارا سب سے پہلے داخل ہوئے والے ہیں اور ہمارا سب سے پہلے داخل ہوئے والے ہیں اور ہمارا سب سے پہلے مار میری میں سب میں کہا دور امتوں کو علم ہوگا کہ وہ ہماراراستہ خالی کر دیں۔ میری اور میرے غلاموں کی بیہ عزت افزائی دیکھ کر ساری امتیں جران و سٹندر ہوجا کی گی اور کہیں گی یوں محسوس ہو تا ہے کہ بیہ سارے انبیاء ہیں۔ "

عَنْ سَعُهِ رَفِينَ اللهُ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

"حفرت سعدرضی اللہ عنہ ہے مروی ہے رسول اللہ علی فی فاعت فرمایا: میں نے اپنے رب کریم ہے سوال کیااور اپنی امت کی شفاعت کی۔ اللہ تعالی نے میری امت کا تیسرا حصہ مجھے عطا فرمایا۔ میں اس احسان عظیم کا شکریہ اواکرنے کیلئے سر بیجود ہوگیا۔ پھر پچھ دیر کے بعد میں نے بجدہ ہے التجااور شفاعت کی۔ اللہ تعالی نے مجھے اپنی امت کا دوسر المجانی حصہ عطا فرمایا۔ اپنے کریم رب کے لطف عمیم کا شکریہ اواکرتے تہائی حصہ عطا فرمایا۔ اپنے کریم رب کے لطف عمیم کا شکریہ اواکرتے ہوئے کی جر بجدہ دین ہوگیا۔ پھر بچھ دیر کیلئے سر کو اٹھایا، پھر اپنی امت کی جشش کیلئے التجا کی۔ اللہ تعالی نے احسان فرماتے ہوئے وہ آخری تہائی جشش کیلئے التجا کی۔ اللہ تعالی نے احسان فرماتے ہوئے وہ آخری تہائی بخشش کیلئے التجا کی۔ اللہ تعالی نے احسان فرماتے ہوئے وہ آخری تہائی بخشش کیلئے التجا کی۔ اللہ تعالی نے احسان فرماتے ہوئے وہ آخری تہائی بھی مجھے عطا فرمائی۔ میں اینے رب کے حضور بجدہ دیز ہوگیا۔ "

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِينَ رَعِنَ اللهُ عَنْهُ كَالَ هَبِطَ حِبْرَثِيلُ عَلَى النَّبِي صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْرِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ رَبِّكَ يَعُولُ النَّيْ مَا خَلَفُتُ الْخَنْدُ تُعَالَى عَلَيْرِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ كَنْتُ الْفَنْدُ مَكَ حَبِيبًا - وَمَا خَلَفْتُ خَلُقًا أَكُرُمَ عَلَى مِنْكَ وَلَقَلَ خَلَقُتُ الدُّنْيَا وَاصْلَهَا لِا عَرِفَهُ وَكُوامَتِكَ وَمَنْزِلْتَكَ عِنْوِق -وَلَا لَا نَهُ مَا خَلَقْتُ الدُّنَا -

(1)

"حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز چر ئیل المین بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کی بیٹک آپ کا رب فرما تا ہے آگر چہ میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے لیکن آپ کو میں نے اپنا حبیب بنایا ہے میں نے آج تک کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کی جو آپ سے زیادہ میرے نزدیک مرم ہو۔ میں نے دنیااور اس کے رہے والوں کو اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ میں آپ کی کرامت اور آپ کے درجہ درجہ رفیعہ سے ان کو آگاہ کروں۔ آگر آپ کی ذات نہ ہوتی تو میں دنیا کو جی پیدائہ کرتا۔ "

امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ اپنی الصحیح میں حضرت ابو زید عمر و بن اخطب سے ایک جامع حدیث روایت کرتے ہیں اس کامتن ہدیہ قار عین ہے۔

> كَالَ (اَبُوْزَيْدٍ) صَلَى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْرِ وَسَلَمَ الْفَجُرَ وَصَعِدَ الْمِنْ بَرَفَحُ ظَبَنَا حَتَى حَضَمَ تِ الظُّهُرُ فَنَزَلَ فَصَلَى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْ بَرَفَحُ ظَبَنَا حَتَى حَضَمَ تِ الْعَصْرُ ثُمَّ ذَذَلَ وَصَلَى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْ بَرَحَتَى غَرَبَتِ الشَّسُ. وَ ثُمَّ ذَذَلَ وَصَلَى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْ بَرَحَتَى غَرَبَتِ الشَّسُ. وَ

آخُنَرُنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَأَيْنُ وَأَعْلَمُنَا آخُفَظُنَا - (1)

"ابو زید عمر و بن اخطب رضی الله عند روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول الله علیہ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد منبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ ویناشر وی کیا، یبال تک کہ ظہر کا وقت ہوگیا۔ حضور منبر سے نیچ تشریف لائے اور ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی اس کے بعد پھر حضور منبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ دیناشر وی کیا۔

اس کے بعد پھر حضور منبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ دیناشر وی کیا۔
یبال تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا حضور منبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ دینا شروع کیا۔
ہمیں عصر کی نماز پڑھائی پھر حضور منبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ دینا شروع کیا۔ سمان تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ شروع کیا۔ یبال تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنا سمنصل اور طویل خطبہ ہیں، جو ہو چکا تھا اور جو آئندہ ہونے والا ہے، اس کے بارے ہیں ہمیں خبر دار کیا۔ جتنازیادہ کی کو وہ خطبہ یادے اتنائی وہ سب سے بڑا عالم ہے۔"

عَنْ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَكَالَى عَنْهُ قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَقَامًا فَاخْتَرَنَا عَنْ بَدُ وَالْخَلْقِ حَتَى اللهُ تَعَالَى النّارِ مَنَا ذِلَهُ مُ حَفْظَ مَنْ النّارِ مَنَا ذِلَهُ مُ حَفِظَ مَنْ أَلْسِيَهُ مَنْ أَلْسِيهُ \* - (2)

<sup>1</sup>\_مسلم شریف، جلد2، صنحہ 390 2\_مشکلوہ شریف، صنحہ 6-5

"حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک روز سرکار دو عالم میں ہمیں علیہ ایک بھی جاتھ ایک جگہ قیام فرما ہوئے (اور خطبہ ارشاد فرمایا) اس میں ہمیں ابتدائے آفرینش سے لے کر اس وقت تک جب الل جنت اپنی منزلوں میں فروکش ہوں گے اور دوز فی جہنم میں آگ میں جل رہ ہوں گے ہوں گے ہوں کے جہنم میں آگ میں جل رہ ہوں کے جس نے ہوں کے ہمیں تمام حالات کی خبر دی۔ یادر کھاان ارشادات نبوت کو جس نے بادر کھااور بھلادیا نہیں جس نے بھلادیا۔"

كَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّةَ وَالْيَتُ وَقِيْ عَذَ وَجَلَّ فِيَّ اَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَ فِيْمَ يَغْتَصِمُ الْمَلَا اللهُ الْاَعْلَى عُلْتُ اَنْتَ اعْلَمُ قَالَ فَوَضَعَ كُفَة بَيْنَ كَتَنَى تَتَفَى فَوَجَدَا ثُنَ بَوْنَ مَنْ ثَمَا يَ قَعَلِمُ تُ مَا فِي السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ -

"رسول الله علی نے ارشاد فرمایا آج میں نے اپنے بردگ و برتر پر وردگار کی زیارت کی، بردی حسین اور بیاری صورت میں۔الله تعالی نے فرمایا ملاء اعلی کے کمین کس بات پر جھر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی: اے الله تعالی نے اپنی قدرت کی کہ: اے الله تعالی! تو ہی زیادہ جانتا ہے۔ الله تعالی نے اپنی قدرت کی ہمسیلی میرے دونوں کند صول کے در میان رکھی جس کی شعندک میں نے سینے میں محسوس کی پھر میں نے جان لیاجو کچھ آسانوں میں تھا اور زمین میں تھا۔"

اس حدیث پاک کی تشر تک کرتے ہوئے حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث وہلوی رحمتہ اللہ علیہ مفکلوۃ کی شرح اشعتہ اللمعات میں تحریر فرماتے ہیں۔

پس دانستم هرچه در آسانها و هرچه درزمینها بود به عبار تست از حصول تمامه علوم جزوی و کلی واحاطه آل

"پس جو چیز آسانوں میں تھی اے بھی میں نے جان لیا اور جو چیز زمینوں میں تھی اے بھی میں نے جان لیا (پھر فرماتے ہیں) کہ اس ارشاد نبوی کامقصد سے کہ تمام علوم جزوی و کلی جھے حاصل ہو گئے اور ان کامیں نے احاطہ کرلیا۔" علامہ علی القاری علیہ الرحمتہ اپنی کتاب المرقاۃ شرح مشکوۃ میں پہلے اس حدیث پاک کا مفہوم بیان کرتے ہیں اس کے بعد شارح بخاری علامہ ابن حجر کا قول نقل کرتے ہیں۔ میں یہاں اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے فقط علامہ ابن حجر کے قول پر اکتفاکر تاہوں۔

> قَالَ ابُنَ حَبَرِ آ مُ حَبِيمُ الْكَايْنَاتِ الَّتِي فِي السَّلُوتِ بَلُ وَمَا فَوْقَهَا .... وَالْكَرُصُ هِي بِمَعْنَى الْبِنْسِ آئَ وَجَمِيعُ مَا فِي الْلَارُضِ السَّبْعِ وَمَا تَعْنَهَا .... يَعْنِي اَنَّ اللَّهُ تَعَالَى اَنَى إِبْرًا هِنْ وَعَنْ عَلَيُهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ مَلْكُوتُ السَّلُوتِ وَالْآرُفِينِ وَكُنَتُ فَلَهُ فَإِلِكَ وَفَنْ وَعَلَى الْمُعَلِّقَ الْمِلْدِي السَّلُوتِ وَالْآرُفِينِ وَكُنَتُ فَلَهُ فَإِلِكَ وَفَنْ وَعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ . (1)

"علامه ابن جرنے فرمایا کہ حدیث کا مطلب سے کہ تمام کا نات جو
آسانوں میں تھی بلکہ ان کے اُوپر بھی جو پچھ تھا۔ اور جو کا ننات سات
زمینوں میں تھی بلکہ ان کے نیچ بھی جو پچھ تھادہ میں نے جان لیا۔ اللہ
تعالیٰ نے ابر اہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو آسانوں اور زمین کی بادشاہی
د کھائی تھی اور اے آپ پر منکشف کیا تھا اور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے غیب
کے در وازے کھول دیے ہیں۔"

ایک دوسر ی روایت میں بیرالفاظ منقول ہیں۔

وَضَعَ كَفَهُ بَيْنَ كَتَفَقَ قَنْ وَجَدُ ثُ بَرُدَ ٱلْكِمِلِهِ بَيْنَ لَلْكَ فَقَيْلُ إِنْ كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ - (2)

"الله تعالی نے اپنادست قدرت میرے کندھوں کے در میان رکھا۔
اور دست قدرت کی انگلیوں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ پس ہر چیز میرے لئے واضح ہو گئی اور ان کو میں نے پیچان لیا۔ "
ممکن ہے اس حدیث کی سند کے بارے میں کسی کو شک ہو اس لئے اس کے متعلق مشکوۃ کے مصنف کی رائے غور سے سنئے جو انہوں نے بیہ حدیث متعدد طرق سے نقل کرنے کے بعد تحریر کی ہے اگر دل میں حق پذیری کا جذبہ موجود ہوا تو بفضلہ تعالی یقینا تسلی

<sup>1-</sup>الرقاة، جلد1، سنحه 463 2- ترندی شریف، تغییر سوره ص

ہوجائے گی۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک بڑی بیاری حدیث روایت کی ہے اسے قار مکن کی خدمت میں پیش کر تاہوں تا کہ انہیں حبیب کریم علی کے عدیل فصاحت وبلاغت پر مطلع ہونے کے ساتھ ساتھ الن جذبات عبدیت پر بھی آگاہی حاصل ہوجواللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول اور محبوب بندے کے ول میں اپنے خالق و مالک کے بارے میں موجزن رہے تھے۔

> يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ فِي صَعِيْدٍ وَالعِياسَةَى يُسْمِعَهُ وَالنَّاعِيُ وَ يَنْفَذَهُ وَالْبَصَهُ حَفَاةً عُمَا أَةً كَمَا خُلِقُوا سُكُونًا لَا تَكَلَّوُنَا لَا تَكَلَّوُنَا فَنَ عَمَا الدّينَ ذُنِهِ -

رَبِّ الْبِيُتِ - (1)

محبت و نیاز کے جذبات ہے معمور ، دل میں اتر جانے والے ان پیارے پیارے کلمات کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کویا محمد کہہ کر ندا فرما نمیں گے تو حضور جواباً عرض کریں گے۔

"اے میرے رب! میں حاضر ہول۔ ساری سعاد تیں تیرے دست
قدرت میں ہیں، ساری بھلائیاں تیرے قبنہ میں ہیں، شرکا تیرے
ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہدایت یافتہ وہی ہوتا ہے جے توہدایت دے۔
تیرا سے بندہ دست بستہ تیرے سامنے حاضر ہے۔ میں تیرا ہوں اور
میرے سارے معاملات تیرے ہردہیں۔ میرے لئے کوئی پناہ گاہ اور
نجات کی جگہ نہیں ہے سواتیرے۔ توہدی ہرکتوں والا ہے ہوی او نجی
شان والا ہے۔اے خانہ کعبہ کے پر در دگار اتوہر عیب سے پاک ہے۔"
کورُ وسلسیل سے دھلے ہوئے یہ کلمات طیبات ارشاد فرمانے کے بعد حضور علاقے نے
اینے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

یہ ہے وہ مقام محود، جس کاذ کر اللہ تعالی نے اپنی مقدس کتاب میں کیا ہے۔ قاضی عیاض نے بیمی اور النسائی ہے اے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔

## شفاعت کی مفصل حدیث

امام بخاری اور مسلم رحمبما الله تعالی نے اپنی صحیحین میں حدیث شفاعت کو حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ عند کے واسطہ سے بالتقصیل بیان کیا ہے جس کا مطالعہ ہم جیسے خطاکاروں اور گناہ گاروں کیلئے باعث صد طمانیت ہے۔ اس لئے اس حدیث مبارک کو قار مکن کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔

"جب لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے توسورج ان کے سرول کے بالکل نزدیک ہوگا۔ لوگ نا قابل برداشت غم و اندوہ میں جتلا ہوں گے۔ طویل انتظار کے بعد ان کویارائے صبر نہ رہے گا۔ وہ آپس میں مثورہ کریں گے اور کہیں گے کہ کیاتم کسی ایسی ہتی کے پاس نہیں چلتے جو تمہارے لئے خداوند ذوالجلال کی بارگاہ میں شفاعت کرے۔ چنانچہ وہ سب ابوالا نبیاء آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور یوں عرض گزار ہوں گے۔"

"آپ آدم ہیں، ساری نوع انسانی کے باپ ہیں۔اللہ تعالی نے آپ کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا اور آپ ہیں اپنی روح پھو کی۔ پھر آپ کو جنت ہیں بسایا۔ تمام فر شتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ تعالی نے آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔اے بڑی شان والے مارے پدر بزر گوار!ازراہ عنایت ہمارے لئے بارگاہ رب العزت ہیں شفاعت سیجے تاکہ اس تکلیف دہ موقف سے ہمیں رہائی نصیب ہو۔ کیا شفاعت سیجے تاکہ اس تکلیف دہ موقف سے ہمیں رہائی نصیب ہو۔ کیا آپ ملاحظہ نہیں فرمارے کہ ہم کس کرب و غم ہیں مبتلا ہیں۔ آدم علیہ السلام فرما ئیں گے میر ارب آج بہت غضبناک ہے۔ وہ اس قضبناک ہوگا۔ اللہ تعالی نے مجھ در خت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، غضبناک ہوگا۔ اللہ تعالی نے مجھ در خت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، عن نافرمانی کر بیٹھا۔ نفسی نفسی اذھبوا الی غیری لیعنی مجھے تو میں نافرمانی کر بیٹھا۔ نفسی نفسی اذھبوا الی غیری لیعنی مجھے تو آج اپنی فکر ہے شفاعت کی التجا کرنے کیلئے کی اور کے ہیاں جاؤ۔ "

پھر ساری مخلوق نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوگی اور عرض کریں گے۔

آنت آ وَّلُ الرُّسُلِ إِلَى آهَلِ الْاَدْضِ وَسَمَّاكَ اللهُ عَبُدُ الشُّكُورُ

حضرت نوح علیہ السلام جواب دیں گے۔

"آج میر اپر وردگار از حد غفیناک ب، اتناغفیناک نه وه مجھی پہلے ہوا تھااور نه مجھی آئنده ہوگا۔ نفسی نفسی: مجھے تو آج اپنی ذات کی قکر "

الله تعالی نے جھے ایک دعاما تھے کاحق دیا تھاجو وہ ضرور قبول فرمائےگا۔
میں نے اپنا یہ حق استعال کر لیا ہے اور اپنی قوم کی بربادی کی دعاما تکی
ہے۔اب میں الله کی بارگاہ میں شفاعت کیلئے لب کشائی کی جرات نہیں
کرسکتا کی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ وہ اللہ کے
خلیل ہیں۔

پرساری محلوق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوگ۔
اور بڑے اوب سے عرض کریں گے۔ آنت نبی الله و حلیله من
اهل الارض اشفع لنا الی ربك الاتری ماغن فیه"آپ الله ک
نی ہیں اور تمام الل زمین میں سے الله کے خلیل ہیں۔ ازراہ نوازش
ایخ خداو تد کریم کی بارگاہ میں ہمارے لئے شفاعت کریں۔ کیا آپ
د کھی نہیں رہے کہ ہم کس مصیبت میں جتا ہیں۔"

حضرت سیدنا ابراہیم بھی وہی جواب دیں گے کہ آج میر ارب از حد غضبناک ہے۔ میں تمہارے لئے شفاعت عمیں کر سکتا مجھے تو آج اپنی جان کی فکر ہے۔ موکی علیہ السلام کے پاس جاؤوہ کلیم اللہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ ان کواللہ تعالیٰ نے تورات جیسی کتاب

مرحت فرمائی ہے اور اس کو قریب بلا کر اس سے سر کوشی کی ہے۔
ساری مخلوق حضرت مولیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کراپئی
عرضداشت بھدادب پیش کرے گی۔آپ بھی معذرت کریں گے کہ
تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اللہ کا کلمہ اور روح ہیں۔
پس سب لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی حالت زار بیان
کریں گے اور ان سے ورخواست کریں گے کہ بارگاہ الیٰ میں وہ ان کی
شفاعت کریں۔

آپ بھی معذرت فرمائی کے لیکن اللہ تعالیٰ کی پریٹان حال اور غم و
اعدوہ سے عذهال مخلوق کو ایک ایسے کریم اور محبوب کا پتہ بتائیں گے
جس کے دروازے پر آنے والا کوئی سائل بھی محروم نہیں لو شا۔ آپ
انہیں کہیں گے کہ محمد عربی کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہو کریہ فریاد
کرو۔ کیونکہ حضور اللہ تعالیٰ کے ایسے پر گزیدہ اور مقبول بندے ہیں
جن کی آگی پچپلی خطاوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادیا ہے۔ حضور علیہ لے
نے فرمایا کہ ساری مخلوق در درکی مخوکریں کھانے اور ہر دروازہ سے
مایوس ہونے کے بعد میرے پاس آکر فریاد کرے گی۔ تو میں انہیں
جواب دول گا۔

آگا لگا آگا آگا ہاں مجھے یہ حق پہنچتاہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں شفاعت کروں یعنی اب حمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ رحمت عالم ﷺ فرماتے ہیں۔

کہ میں وہاں سے چل کرعرش البی کے پاس حاضر ہوں گااور اپنے رب سے شفاعت کرنے کی اجازت طلب کروں گا۔ اللہ تعالی مجھے اجازت مرحمت فرما عیں ہے۔ جب میں اپنے کریم پروردگار کوعرش عظیم پر جلوہ فرماد کیموں گا توسجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اس وقت اللہ تعالی مجھے شرح صدر کی نعمت مرحمت فرمائے گااور میں اس کے ایسے محامہ بیان کروں گا اوراس کی ایی ثناوستائش کروں گاکہ آج تک اس طرح میں حمد و ثنا نہیں کر سکا تھا۔ میں دیر تک مجدہ ریزرہوں گا۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے نداآ گی : یکام حمد کا اُڈفکٹر ڈاٹسک کے ۔سٹ تعطاعہ کو الشفیع ڈستن تعکم دیا ہے گائے کے اس کے میرے مجوب! اپناسر مبارک مجدہ سے اٹھاؤاور مانگوجو تم مانگو گے میں عطاکروں گا۔ آپ شفاعت کریں جس کی آپ شفاعت کریں گے اس کے بارے میں آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔"
اس کے بارے میں آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔"
یہ مڑدہ جانفزاین کرمیں مجدہ سے سر اٹھاؤں گااور عرض کروں گا۔

یَادَتِ اُمِیِّی اُمِیِّی یَادَتِ اُمِیِّی : اے میرے پروردگار میری امت پر دخم فرمااور اس کو نجات دے۔اے میر<mark>ے پر</mark>وردگار میری امت پر دخم فرما اور ان کو نجات دے۔ میر ایروردگار مجھے فرمائے گا۔

> ٱدْخِلُ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَاحِسَابَ عَلَيْرِمِنَ الْبَابِ الْاَيْمِنِ مِنُ آبُوكِ الْجَنَّةِ -

"جنت کے دروازوں ہے وائیں جانب کے دروازے ہے اپنے ان امتیوں کوداخل کروجن ہے کوئی حساب نہیں لیاجائے گا۔

اور جنت کے دوسرے دروازول سے مجھی آپ کی امت جنت میں ، داخل ہوگی۔"

حضرت انس ہے اس سلسلے میں بیدالفاظ مروی ہیں۔

ثُمَّ آخِرُسَاجِدًا يُقَالُ إِنْ يَامُحَدَّدُ ارْفَعُ رَأْسُكَ وَقُلُ يُتُمَمُّ لَكَ وَاشْفَعُ تُشْفَعُ وَسَلُ تُعْطَهُ فَاقُولُ يَادَتِ أُفَتِى أُمَّتِي وَكَ يُقَالُ انْطَلِقُ فَمَنَ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْفَالُ حَبَّةٍ مِنُ بُرَقٍ إِدُّ شَعِيْرَةٍ مِنْ إِيْمَانِ فَأَخْرِجُهُ وَأَنْطَلِقُ وَآفَعَلُ -

" میں پھر اللہ تعالیٰ کی جناب میں سر بسجود ہو جاؤں گا۔ مجھے کہا جائے گا اے میرے حبیب اپناسر مبارک اٹھاؤتم جو عرض کرو گے میں سنوں گا۔ تم جس کی شفاعت کرو گے میں شفاعت قبول کروں گا۔ آپ جو ما تکیں گے وہ ضرور آپ کو دیا جائے گا۔اس اذن عام کے بعد میں عرض کروں گاءاے میرے پرور دگار میری امت کو بخش دے۔"

الله تعالى كى بار گاہر حمت سے سے جواب ملے گا۔

آپ تشریف لے جائے اور آپ کے جس امتی کے دل میں گندم یاجو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کودوزخ ہے نکال کر جنت میں لے جائے۔

حسب ارشاد میں جاؤں گااور ایسے تمام لو گوں کو جن کے دل میں گندم یاجو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو گاان کو بھڑ کتے ہوئے جہنم سے نکال کر فر دوس بریں کی بہاروں میں داخل کرادوں گا۔

پھر لوٹ کر میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تجدہ ریز ہوں گا۔ پھر اس کی حمد و ثنا میں مصروف رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ پھر مجھے قرما نئیں گے۔ اے حبیب! اب مجز و نیاز کی انتہا ہو چکی اب تجدہ سے سر مبارک اٹھائے تم مانگتے جاؤمیں دیتا جاؤں گا۔ تم کہتے جاؤمیں سنتا جاؤں گا۔ تم سفارش کرتے حاؤمیں شفاعت قبول کر تا حاؤں گا۔

بچر ارشاد ہو گاہر وہ محض جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال کر جنت میں پہنچاؤ چنانچہ میں اپنے تمام امتیوں کو جن کے دلوں میں رائی کے برابر بھی ایمان ہو گاان کو فر دوس بریں میں پہنچادوں گا۔

تیسری مرتبہ پھریہی صورت حال ہو گی تواللہ تعالی فرما عیں گے۔

مَنْ كَانَ فِي قَلْمِهِ آدُنْ آدُنْ آدُنْ مِنُ مِثَعَلَا حَتَبَةٍ مِثُ خَرُدَلِ فَأَنْعَلُ -

اے میرے محبوب! جس تیرے غلام کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم بہت کم بہت کم ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچادیں چنانچہ میں ایساہی کروںگا۔"

چوتھی مرتبہ پھر غزیز علیہ ماعنتم حریص علیکم ہالمومنین رؤف رحیم کی شان رفیع کامالک اللہ کارسول اور ہارا آتا پھر مجدہ ریز ہوگا۔ اپنی عاجزانہ التجاؤں سے رحمت اللی کو پھر اپنی طرف ملتفت کرے گا۔ پھر ارشاد ربانی یوں سامع نواز ہوگا۔ یاڈفٹہ ڈاکسک و تھک یہ مستم یاشفٹہ ڈکٹھ کٹے کہ سک تعظمہ میں ۔ "اے میرے حبیب! بناسر مبارک اٹھاؤ: تم کہتے جاؤ میں سنتا جاؤںگا۔ تم شفاعت کرتے جاؤ میں شفاعت قبول کر تا جاؤں گا۔ تم مانگتے جاؤ میں دیتا جاؤں گا۔"

حضور فرماتے ہیں میں چو تھی بار پیدعرض کروں گا۔

یَادَتِ اثْمُذَتْ فِیْ فِیْ مَنْ تَحَالَ لَکَرَالْهُ اِلْاَ اللهُ "اے میرے پروردگار جھے اجازت عطافر مائیں کہ ہر اس مخض کو جنت میں پہنچاؤں جس نے لکرَالْهُ اِلْلَا اللهُ کَلِمائِے۔"

یہ حدیث شفاعت ملیح بخاری، ملیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں بالتفسیل ندکور ہے۔ میں نے یہ حدیث الشفایعریف حقوق المصطفی للقاضی عیاض کی جلد اول مطبوعہ دارالکتاب العربی بیروت سے نقل کی ہے۔

حفرت حذیفہ سے مروی ہے کہ جب لوگ بارگاہ مصطفوی میں حاضر ہوں گے اور شفاعت سے جن کو شفاعت سے جن کو شفاعت سے جن کو نجات کی افتاع کی شفاعت سے جن کو نجات کی جات کی جات کی جات کی جات کی جات کی دہ اس بل سے گزر کر جنت میں جا کیں گے۔ بعض لوگ بجلی کی تیزی سے گزریں گے اور بعض پر ندوں کی طرح پر داز کرتے گزریں گے اور بعض پر ندوں کی طرح پر داز کرتے گزریں گے دور بعض پر ندوں کی طرح پر داز کرتے گزریں گے جفرت حذیفہ آخر میں فرماتے ہیں۔

وَيَهِكُكُهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَلَى القِرَاطِ يَعُوْلُ ٱللَّهُ وَ سَلِّمُ سَلِّمُ سَلِّمُ سَلِّمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَى القِرَاطِ يَعُوْلُ ٱللَّهُ هَ

"جب حضور علی کے شفاعت سے نجات پانے والے لوگ اس بل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو سر ور عالم علی اس بل کے قریب کھڑے ہوئے التجاکر رہے ہوں گے۔اے میرے اللہ! میرے التیوں کو اس نازک مر طلہ سے سلامتی سے گزارنا۔" کیاشان رحمتہ للعالمیٰی ہے،اس محبوب رب العالمین کی کہ دنیا میں بھی اپنے اپنوں کی گرفتہ و نیا میں بھی اپنے اپنوں کی بخشش اور نجات کیلئے آنسوؤں کے دریا بہاتے رہے اور قیامت کے دن بھی بھی مقام محبود پر سر فراز ہو کر اور بھی بل صراط کے قریب کھڑے ہو کر ان کی سلامتی کی دعا عمیں مانگ رہے ہو ل

حضرت ابوہر رہے د ضی اللہ عنہ سے مر وی ہے۔

ڽػؙڵۣڽؘؠۣؠٞۮۼۘٷٷ۠ۮۼڶؠۿٵڣؽٵڡۧؾ؋ڣٵۺؾؙڿؚؽڹڵۿ ۅٙڷٵؙڶؠؽؙڎٲڽٵڎٙۼؚۯۮۼٷڰۣۺؙڡٚٵۼڗؙڵٳؙڡٚڞٙؽٷڡڵڡؾڵڡۼ

"ہر نبی کو ایک دعاما تکنے کی اجازت دی گئی جس کی قبولیت کا رب العالمین نے وعدہ کیا۔ سب انبیا<mark>ء نے</mark> اپنی اس مخصوص دعا کو اس دنیا میں مانگ لیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس مقبول دعا کو چھپار کھا ہے تاکہ قیامت کے دن میں اس دعا کو امت کی شفاعت کیلئے مانگول۔"

سیدالا نبیاءوالمرسلین کے اساء مبارکہ

جب کوئی مخص جمال و کمال کی اداؤں کامر قع زبیا بن کر ظاہر ہو تاہے تو وہ لوگوں کی آنکھوں کانور اور دلوں کامر وربن جاتاہے اور اس کی صفات حمیدہ کے باعث مختلف ناموں سے اے موسوم کیا جاتا ہے۔ جتنی کی شخصیت میں مجبوبیت ہوگی استے ہی اس کے نام کیر تعداد میں ہوں گے۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کریم سے زیادہ کی کو حسین و جمیل نہیں بنایا۔ کسی کو الن مقامات رفیعہ پر فائز نہیں کیا جہال اللہ کے محبوب کا طائر ہمت آشیال بند ہے۔ اس کے حضور علی ہے ہے شارنامول سے موسوم ہوئے۔

ہم قار ئین کی خدمت میں ان پیارے پیارے ناموں کاذکر کرتے ہیں جن ہے یا توخود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو موسوم فرمایا۔ یار حمت عالم علیہ نے ان اسر ارسے پر دہ اٹھایا میا جو مقبولا ان بارگاہ خداو ندی کی زبان ہے ادا ہوئے۔

حضرت جبير بن مطعم رضى الله عنه روايت كرتے ہيں۔ تَحَالَ دَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ لِيْ خَسِّتُ أَسْكَامٍ اَنَا مُحَمَّدٌ وَاللهُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ لِيْ خَسِّتُ أَسْمَامٍ (1)

وَإِنَّا الْعُنَاشِينُ وَإِنَّا الْعَاقِبُ-

"رسول الله علی فی فرمایا۔ میرے پانچ نام ہیں۔(1) میں محد ہوں۔
(2) میں احمد ہوں (3) میں الماحی ہوں میرے ذریعہ الله تعالی کفر کو مٹا
دے گا۔(4) میں الحاشر ہوں۔ یعنی میں سب سے پہلے قبر انور سے نکلوں
گا اور لوگ میرے بعد قبر وں سے نکل کر میدان حشر میں جمع ہوں
گے۔(5) میں العاقب ہوں یعنی تمام انبیاء کے بعد آنے والا۔"

الله تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں اپنے حبیب کو ان دونا موں سے موسوم فرمایا ہے۔ ارشاد ہے۔ مُحَمَّدُ دَّسُولُ اللهِ (الفتح: 29) مَا كَانَ مُحَمِّدٌ اَ اَلَّا اَحَدِي مِنْ رِّجَالِكُمُّ اللهُ

الأية - (الاحزاب: 60) يَا يِّقَ مِنْ بَعْدِي السَّهُ أَحْمَدُ (القف: 6)

اللہ تعالیٰ نے جن ناموں ہے اپنے محبوب کو مشرف فرمایا ہے ہیہ حضور کے نام بھی ہیں اور ان میں حضور عصفہ کی مدح و ثنا بھی ہے اور ان میں اظہار تشکر بھی ہے۔

اکھیں اور مرحمی کا مادہ حکی ہے۔ احمد کا وزن آفغان ہے۔ یہ مبالغہ پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی اپنے رب کی سب سے زیادہ حمد کرنے دالا۔ حمد کی صفت حضور علی کے گذات میں پاییہ سخیل تک پنجی ہوئی ہے۔ محملی علی کا وزن مُفعیل ہے یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے اور کثر ت حمد پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی جس کی سب سے زیادہ حمد کی گئی ہو۔ یعنی نبی اکر معلی ہے جن لوگوں کی حمد کی گئی ان سب سے جلیل القدر اور عظیم الثان ہیں نیز احمد سے یہ بھی پنة چن لوگوں کی حمد و چلنا ہے کہ حضور علی احمد المحمودین ہیں اور احمد الحامدین ہیں۔ یعنی جن لوگوں کی حمد و ستائش کی گئی ہے ان سب میں سے حضور اپنے رب کی زیادہ حمد کرنے والے ہیں۔ روز قیامت حضور کو لواء الحمد عطا کیا جائے گا جس سے حضور کی صفت حمد کی سخیل ہوگ۔ میدان حشر میں حضور صاحب لواء الحمد کے نام سے مشہور ہوں گے۔ میدان حشر میں حضور صاحب لواء الحمد کے نام سے مشہور ہوں گے۔ میدان حشر میں حضور صاحب لواء الحمد کے نام سے مشہور ہوں گے۔ میں دیا تکھیں ہوگ۔ شاع شر میں حضور صاحب لواء الحمد کے نام سے مشہور ہوں گے۔

شفاء شریف کے محشی علی محمد الجاوی لواءالحمد کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ رسیو سریع دوسوں میں سبجہ میں کا موجود سے میں وہ

وَمَعْنَى لِوَآءِ الْحَمْدِ الَّهَ لِوَآءُ يَتَّبِعُهُ كُلُّ حَامِدٍ وَعَمْدُدٍ

" پیہ وہ جھنڈاہے جس کی ہر حامداور محود پیروی کرے گا۔"

نیزروز محشر اللہ تعالی حضور کو مقام محمود پر فائز کرے گاجس کا وعدہ اس کر یم پر وردگار نے اینے اطاعت گزار بندے سے کیا تھا۔ عَسَنَی آئ تَیَبُعَتَاکَ دَیُّک مَقَامًا مَا مَحَدُودًا "اے حبیب آپ کارب یقینا آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ پھر سر کار دوعالم علیہ اس مقام رفیع پر جلوہ فرما ہوں گے اور سب کیلئے شفاعت کریں گے تواس وقت اگلے اور پچھلے سب انسان حضور علیہ کی ثنا گستری میں رطب اللمان ہوں گے جس کے صدقے انہیں حشر کی گھٹن سے نجات ملی۔ جس کی شفاعت سے ان کے گناہ بخشے گئے اور جس کی شفاعت سے ان کے گناہ بخشے گئے اور جس کی شفاعت سے ان کے گناہ بخشے گئے اور جس کی شفاعت سے ان کے گئے بنز ای روز اللہ تعالی اپنے مبیب کوشرح صدر کی نعمت سے اللہ تعالی اپنے حبیب کوشرح صدر کی نعمت سے مالا مال فرمائے گااور اس شرح صدر کی ہرکت سے اللہ کا محبوب بندہ اپنے رب کریم کی حمد و ثنا میں ایسے ایسے پھول کھلائے گاجو کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہ آئے ہوں گے۔ فصاحت و بلاغت کا ایک سمندر موجزن ہوگا اس میں اللہ تعالی کی حمد و ثنا کی حمد

انبیاء سابقین کی کتب میں حضور کی امت کو حمادین کے لقب سے سر فراز کیا گیا ہے۔ان اموركے باعث الله تعالی نے اپنے محبوب کو محمد اور احمد کے اساء جلیلہ سے موسوم فرمایا ہے۔ ان اساء میں اگر غور کیاجائے تو عجیب وغریب خصوصیات آشکار اہوتی ہیں۔ حضور علی کے عصر مبارک سے پہلے اہل عرب میں سے کسی باپ نے اپنے کسی بیج کا نام احمد نہیں رکھا تھالیکن انبیاء سابقین نے حضور کابدنام لے کر بشار تیں دی گئی ہیں۔اس لئے اللہ تعالی نے اپنی حکمت بالغہ سے کسی کو یہ توفیق نہیں دی کہ وہ اپنے کسی نیچے کانام احمد رکھے تاکہ ایسے بیچے کا وجود کسی اشتباہ کا باعث نہ ہو۔اور کوئی شخص اس لئے گمر اہ نہ ہو جائے کہ قرآن میں آنے والے نبی کانام احمہ ہاور اس کانام بھی احمہ ہے ممکن ہے بیہ وہی ہو۔ ای طرح محمد بھی اہل عرب میں حضور کی ولادت سے پہلے کسی مخص کانام نہیں تھا۔ البيته جب حضور كي بعثت كازمانه قريب آپنجا تؤتمام قبائل وشعوب ميں بيہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک نبی کی بعثت کازمانہ قریب آگیا ہے اور اس نبی کانام محمہ ہو گااس لئے بعض لو گول نے اس وجہ سے اپنے بیٹوں کا نام محمد ر کھا کہ شائد اس کا بیٹا وہ خوش نصیب ہو جس کے سریر عنقریب نبوت کا تاج سجایا جانے والا ہے۔اس کے باوجود صرف جھے آدمی ایسے ملتے ہیں جن كانام ان كے والدين نے محمدر كھا۔ان كى تفصيل يہ ہے۔ محمد بن احجه - محمد بن مسلمه الانصاري - محمد بن براءالبحري - محمد بن سفيان بن مجاشع -

محمد بن عمران الجعفی محمد بن خزاعی السلمی - (1) اور کوئی سانوال لڑ کااپیانہیں جس کانام محمد ہو۔

نام کی مشابہت ہے جس اشتباہ کا امکان تھااس کو اللہ تعالی نے اس طرح کا لعدم کر دیا کہ ان چھ آدمیوں ہے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ کسی اور شخص نے ان میں سے کسی کو نبی کہا۔

حضور کا تیسر ااسم مبارک اَلْمَایی ہے اس کامعنی ہے مٹانے والا۔ حضور علی کو اس نام ہے اس لئے موسوم کیا گیاکہ الکینٹی میڈمحوا املائی بی الکُفْلُ حضور علیہ کی تبلیخ اور جدو جہدے کفر کانام و نشان مٹ جائے گا۔

مکہ مکرمہ اور جزیرہ عرب کے اطر اف واکناف سے کفروشرک کانام ونشان تک مٹادیا گیا۔ حدیث پاک میں اس کی تفییر الن الفاظ ہے کی گئی ہے۔ الّین ٹی مُکیجیکٹ یام سَیّیتنگاٹ کین النّیکی کا

> " یعنی جو حضور علی کے پیر دکار ہوں گے بیہ نبی مکرم ان کی ساری بدکار ہوں کومٹاکرر کے دے گا۔"

چو تھااسم مبارک: اکھٹا بیٹی ہے۔ بینی تمام لوگ حضور کی پیروی میں میدان حشر مین داور محشر کی بارگاہ میں جمع ہوں گے۔

پانچوال اسم مبارک اَلْعُاقِبُ ہے۔ یعنی سب سے پیچھے آنے والا۔ حضور علاقہ کے بعد اور کوئی نبی نبیس آئے گا۔

مرورعالم عَلَيْكُ نے اس كى تشر ت يوں فرمائى ہے۔ اَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي كَيْسَ بَعْدِي تَهِي تَيْ

"میں عاقب ہول۔میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔"

سرور عالم علی فی دوسری حدیث پاک میں فرمایا جو ابو تعیم نے اپنے حلیہ میں اور ابن مردوبیہ نے تفییر میں روایت کی ہے۔

حضور كريم في فرمايا:

لِيْ عَشْرَةُ اسْمَاءُ وَذَكْرَمِنْهَاظه ويسَ

(2)

"فریرے دس تام ہیں ان میں ہے دونام ذکر فرمائے۔ طدویسین۔" علامہ آلوی نے طہ کاریہ مفہوم بیان کیاہے۔

يَا بَدُدَسَمَآءِ عَالِمِ الْإِمْكَانِ

"اے عالم امكان كے أسان كے ماہ تمام اور اے فلك وجود كے چود هويں كے جائد\_"

اور کیلین، کا معنی اے سید عرب و عجم کیا ہے۔ ابو بکر دراق کہتے ہیں کہ یہ مخفف ہے سید البشر کا۔

> وَرَوَى النَّقَاشُ عَنْهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ لِيَ فِي الْقُرْانِ سَبْعَهُ اسْمَاءِ - مُحَمَّدٌ وَا<mark>حْمَدُ</mark> وَلِينَ - ظه - الْمُتَاثِّرُ -الْمُزَّقِلُ - عَنْدُ اللهِ

"فَاشْ فَروايت كَى بِ كَدر حمت عالم عَلَيْكَ فَ فرمايا: قرآن كريم من ميرب سات نام بين محمد احمد لين طد المدرر المرال عبد اللدرد المرال عبد اللهدر المراكب

حفرت ابو موی الاشعری رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ حضور پر نور علیہ ہمیں اپنے بیہ اساء گرای بتایا کرتے تھے، فرماتے:

> اَنَامُحَمَّدٌ وَاَحْمَدُ وَالْمُقْفِى وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ - نَبِيُّ الْمُلْحَمَّةِ وَنَبِيُ الرَّحُمَةِ -

"مِين مُحِدَّ ہول۔ احمد ہول۔ مطفی ہول۔ نبی التوبہ ہول۔ نبی الملحمہ ہول۔ نبی الرحمتہ ہول۔"

نی الملحمہ کامعنی ہے جہاد و قبال کا نبی۔ نبی الرحمتہ کامعنی ہے سر اپار حمت نبی۔ ان اساء گرامی کے علاہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو متعدد ذیشان القابات سے یاد فرمایا ہے جوبطور اسم زبان زدخاص وعام ہیں۔ ان میں سے چند القابات جلیلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔

اَلنُّوْدُ ُ التِّمَاجُ الْمُنِيُّرُ الْمُثَنِّ رُ النَّنِ يُرُ اَلْمُنَيِّرُ وَالْبَشِيْرُ وَالْبَشِيرُ وَالْمُنَافِدُ النَّيْدِيرُ وَالنَّيْرِينَ الْبَيْرُدُ وَالنَّيْرِينَ وَالْبَيْرِينَ وَخَاتَتُهُ النَّيْرِينَ وَالْبَيْرِينَ وَالنَّيْرِينَ وَالْبَيْرُ وَالنَّيْرِينَ وَالْبَيْرِينَ وَالنَّيْرِينَ وَالْمُنْفِينِينَ وَالنَّيْرِينَ وَالنَّيْرِينَ وَالنَّيْرِينَ وَالْمُؤْفُدِ

المُصُطَفَى - اَلْمُجْتَنِى - اَبُوالْقَاسِدِ - اَلْمَثِيبُ رَسُولُ رَبِ الْعَلَيْدِينَ - اَلْمُصُلِحُ الْمُشَقَّعُ - اَلْمُتَنِقَى - اَلْمُصُلِحُ الْمُشَقِعُ - اَلْمُصُلُوقُ - اَلْمُصُلُوقُ - اَلْمُصُلُوقُ الْمُصَلُوقُ - اَلْمُصُلُوقُ الْمُصَلُوقُ - الْمُصَلُوقُ الْمُعَلِدِي السَّاءِ وَ الْمُصَلُوقُ - الْمُصَلِّدِينَ الْمُكَادِينَ الْمُكَادِينَ الْمُكَادِينَ الْمُكَادِينَ الْمُكَادِينَ الْمُكَادِينَ الْمُكُودِ مَنْ اللَّهُ اللهِ وَخِلِيلُ الرَّحِلنَ - صَاحِبُ الْمُحَدُودِ مَنْ الْمُحَدُودِ مَنْ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّعُ اللَّهُ وَالنَّعُلُونَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَ الْمُكَادِينَ النَّالَةِ وَالنَّاقَةِ وَالنَّعُ لَيْنِ اللَّهُ وَالنَّاقَةُ وَالنَّعُلُونَ النَّعُلُونَ الْمُكَانِينَ الْمُكَانِينَا الْمُكَانِينَ الْمُكُونِ الْمُكِلِينَا الْمُكَانِينَ الْمُكُولُونِ الْمُكَانِينَ

انبیاء سابقین پر جو آسانی کتب نازل کی گئیں ان میں محبوب رب العالمین علی کو ان اساء گرامی سے یاد کیا گیا۔

اَلْمُتُوكِلُ اللّهُ عَنَارُ (تورات من) مُقِينَهُ السُّنَةِ (تورات وزبور من) المُقَدِّمُ السُّنَةِ (تورات وزبور من) المُتُكَوِّمُ اللّهُ مَنَّ الْمُتَكَارُ وَرَات وزبور من) المُتُكَارُ من حضور عَلِينَ كا الله مبارك النّبادُ قَلِينَظ مَد كور ب الله الله عن ب حق وباطل مي تفريق مبارك النّبادُ قَلِينَظ مَد كور ب الله الله عن طيب وياكيزه ب حَمَّظايا - خَاته ه مرياني زبان ميل حضور عَلِينَ كا الله مبارك مُشَفِعً اور المُنْتُحَمَّتَنَا ب تورات مِن احتفاد ما مي بحى مَد كور ب - "(1)

مشكل الفاظ كي تشريح:

قَصِيرُ الله عَلَى المُوارد الْمُنْجِيدُ اونث مَهَوَا وَكاعصاء حَمْطَا يَامُحرمات جن كازمانه جالميت

1\_الثفاء، جلد1، مني 321

میں رواج تھا ان سے منع کرنے والا۔ آلبار فیلنط۔ حق و باطل میں امتیاز کرنے والا۔ اُلْهَاتَدُهُ۔ اَلْدُسُتَفَعَ اس کا معنی محمد عَلِی الْدُنْ تَعَدَیّا۔ اس کا معنی محمد الکتّاجُ سے مراد عمامہ۔ اس وقت صرف اہل عرب ہی سر پر دستار بائد ھاکرتے تھے چنانچہ کہا گیا اَلْعَمَاکِرُمُ تَنِیْجَانُ الْعَرَبِ۔ عمام اہل عرب کے تاج ہیں۔

رحت عالم علی کے اوصاف گرای۔ القاب جلیلہ اور خصائص حمیدہ کثیر تعداد میں کتب تاریخ وسیرت میں مرقوم ہیں۔ ان میں سے ان چند اساء والقاب کے بیان پر اکتفاکیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیں ان نامول کی برکات سے اور یہ نام لینے والوں کی توجہات سے وارین میں سعادت دارین سے بہرہ ور فرمائے۔

کنیت: حضور کی جو کنیت زبان زد خاص و عا<mark>م تھی</mark> وہ اَبُو الْقانید ہے۔ حضور کے فرزند حضرت ابراہیم جب تولد ہوئے تو جرئیل امین حاضر خدمت ہوئے اور اَکسَّلاَ هُوَکلَیْک یَآ اَنْکِا اِبْلاِهِیْکَهٔ کے حضور کو مخاطب کیا۔

الله تعالیٰ کے وہ اسائے گرامی جن سے خود الله تعالیٰ الله تعالیٰ مے اپنے محبوب کو موسوم فرمایاہے

حضور کے اساء گرامی

الله تعالی کے اساء کرامی

ۘٮؘڡؘۜۮۘۘڿٵٚءٞڴؙڎۘڒڛۘؗۏۘڬ۠ڞٙؽٵؽ۫ۼؙڛػؗڎۛۼۯؙؠڒۣٛ عَلَيْرِ مَا عَنِنتُّهُ حَرِيْصٌ عَلَيْكُم ۖ إِنْلُمُوْمِينَيْنَ التَّوْفُ التَّحِيْمُ

رُوُونُ رَحِيْدُن

ٱلۡحَقُّ الۡمُهِينُ

تَنْ حَآءَكُوا لَحَقُّ مِنَ تَتِكُهُ تَنْ حَآءَهُو بَنْ كَذَّ بُوْلِ بِالْحَقِّ لَتَنَاجَآءُهُوْ

یبال حق ہے مراد حضور کی ذات اقدی ہے

النود

الله تعالى ك اساء حسى من س ايك اسم قَدْ جَلَة كُورِينَ الله فُورِ كُورِينَ مَبِينَ 0 النور ب- الله نور السّالات والدّرفين يهال نور مراد حضور كى ذات اقدى ب

اس كامفهوم بيان كيا كيا ب آئ خالفة أد مُنَوِّدُ السَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ بِالْلَاثُوَادِ وَمُنَوِّدُ فُكُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْهِدَايَةِ-اللہ زمین و آسان کا نور ہے یعنی اس کا خالق . ہے یاز مین و آسان کوروشن کرنے والا ہے یا ہدایت کے نور سے مسلمانوں کے دلول کو روش کرنے والاہے۔

وَيُكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُو شَهِيلًا اس كامعنى بكائنات كى ہر چيز كوجانے والا شہيدے مرادسر ورعالم كى ذات اقدس ب اِلَّهُ لَقُوْلُ كُوسُولِ كُونِي يَال كريم سے مراد حضور کی ذات ہے حدیث یاک میں ہے أَنَا أُكُورُهُ وُلْمِهِ الدَّهُ مِن تمام اولاد آدم سے زباده مرم ہول۔

ألجتارُ زبور میں حضور کواس نام سے مخاطب کیا گیا تَقَلَدُ لَتُهَا الْجَبّارُسُيْفَكَ فَإِنَّ نَامُوسَكَ

وَشُوْ إِنْعُكَ مَقُووُنَةً بِهَيْبَةِ يَمِينِكَ - آپ تلوار كواية كلي مِن ڈال ليس كيونك آپ كى وحی اور شریعت کی عزت آپ کے دست مارکے قائم ہے۔

اَلْوَحُنْنُ فَسُلُ مِهِ خَيِيرًا يهال خبر \_ مراد حضور کی ذات اقدس ہے

> ارشاد نبوی ہے آفَلَا ٱلُّوْنَ عَبْدًا الشُّكُورًا

الْقَلِيْلِ وَقِيْلَ الْمُثَرِِّي عَلَى الْمُطِيِّعِينَ كياس الله تعالى ك شكر گذار بندول عند

ٱلْغَيَادُ

اَلشَّهِينَ

ٱلكَرِيْعُ

اَلْشُكُورُ اس كا معنى ب ٱلمُثِيبُ عَلَى الْعَمَلِ تھوڑے سے نیک عمل کر تواب جزیل دیے بول۔

والااوراطاعت گذاروں کی ثناء کرنے والا ٱلْاَدُّلُ-الْاَخِدُ

كُنْتُ آذَكَ الْاَيْبَكَآءِ فِي الْخَانِيِّ وَاخِرُهُمْ فِي الْبَعْثُ - تمام انبياء سے پہلے ميرى تخلیق کی گئی اور تمام انبیاء کے بعد مجھے مبعوث کیا گیا۔

ٱلْوَلِيُّ -ٱلْمَوْلِي

ید دونوں نام اللہ تعالی نے اینے محبوب کو ورووه من بينك الله تعالى تمهارامدد كارب اور

ان كا معنى ب التَّناص مدد كاريه دونول نام بعى عطا فرمائ المتَّا وَلِيْكُمُ اللهُ الله تعالیٰ کے اساء حنیٰ ہے ہیں۔

اس كارسول تمهارامدد كارب-مديث ياك ش ب آنادَانُ كُلِّ مُؤْمِن يل ير مو من كالدد كار بول-

ان اساء کے علاوہ اور بھی اساء حسنی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اساء حسنی ہیں اور نبی رحمت علیہ پر بهى ان كاطلاق موتا ب- مزيد تفصيل كيك ملاحظه فرما عي الشفاللقاضي عياض جلد اول صفحه 336 تا 336 مطبوعه دار الكتاب العربي وت\_

ایک شبه کاازاله

میں نے آپ کے سامنے ان اساء کا ذکر کیا ہے جو در حقیقت تو اللہ رب العزت کی صفات ہیں لیکن اللہ تعالی نے این ان نامول سے اینے محبوب کو موصوف کر کے اینے جبیب کی رفعت شان کا ظهار فرمایا۔ای کی طرف شاعر دربار رسالت حضرت حسان رضی الله عنه نے اشارہ فرمایا ہے۔

> وَشَتَّى لَهُ مِن إِسْهِ الْعُيلَة وَدُوالْمَرْشِ عَمُودٌ وَهُما الْعُمَّالُ "الله تعالى نے اپنے محبوب كى شان كو اعلى وار فع كرنے كيلئے اپنے نام ے اینے محبوب کانام مشتق کیاہے جوعرش کامالک ہے وہ محمود ہے اور جوالله كامحبوب بوه محمر بـ

ان دونوں اساء کامارہ اشتقاق ایک ہے یعنی حمر

یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے جس کے ازالہ کے لئے علامہ قاضی عیاض نے ایک خصوصی فصل قلم بندی ہے۔وہ لکھتے ہیں۔

"به شبه صرف ان الوگول کو پریشان کرتا ہے جن کے ذہن کمزور ہول۔ جن کے دل بیار ہول اور فی قُلوْ بھٹ مَرَضٌ کی کیفیت سے دو چار ہول۔ ذہین اور دانشمند آدمی جو دل کی بیاری سے محفوظ ہواس کے ذہن میں بہ شبہ پیدائی نہیں ہو تا اور نہ کسی ذہنی خلش سے اس کو دو چار ہونا پڑتا ہے۔"

وہ شہر جو صرف کند ذہن لوگوں اور مریض دلوں کے مالکوں کو پریشان کرتاہے وہ سہ ہے کہ اللہ تعالی قدیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب محمد رسول اللہ علیہ ہوجود مراتب عالیہ اور مقامات رفیعہ پر فائز ہونے کے عبدہ اور حادث ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حادث اللہ تعالیٰ کی صفات قدیمہ سے متصف ہو۔اور اگر ایسا ہو تو پھریہ شرک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا۔

اس شبہ کو دور کرنے کیلئے حضرت قاضی عیاض نے بڑی مختصر اور ایمان افروز بحث تحریر کی جاس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ میری دلی آرزوہے کہ اس بحث کو آسان سے آسان اسلوب میں قار مکین کی خدمت میں پیش کرول تاکہ ہر محتص اپنی ذہنی استعداد کے مطابق اس سے یوری طرح مستفید ہو سکے۔وہ لکھتے ہیں۔

وَهُوَاتُ يُعْتَوِّدَاتَ اللهَ تَعَالى جَلَّ إِنْهُ فَ عَظَمَتِهِ وَكِنْرِيَالِيْهِ وَمَلَكُونَهِ وَحُسُنَىٰ اَتَعَالَيْهِ وَعُلى صِفَاتِهِ لَا يُشْبِهُ شَيْعًا فِنَ

مَخُلُوْقَاتِهِ وَلاَ يُشَيِّهُ بِهِ

"مومن کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل اسمہ اپنی شان عظمت میں، اپنی کبریائی میں، اپنی سلطانی میں اور اپنے اساء حسنی میں اور اپنی اعلیٰ وار فع صفات میں اپنی مخلوق میں ہے کسی چیز ہے مشابہت نہیں رکھتااور نہ کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں مشابہت کا تصور تک کر سکتی ہے۔" مندر جہ بالا عقیدہ ہز مومن کا پختہ عقیدہ ہے۔ اور مختلف کلمات کی تشر سے و تطبیق کرتے

ہوئےاں عقیدہ کو ملحوظ خاطر ر کھنا ہو گا۔

سمی عبارت کا مفہوم بتاتے ہوئے متکلم کے عقیدہ کو پیش نظرر کھنااز حد ضروری ہے۔ علاء معانی و بلاغت نے اس حقیقت کو واضح کرنے کیلئے ایک مثال بیان کی ہے۔ اس کے مطالعہ کے بعد کوئی الجھاؤ ہاتی نہیں رہتا۔ لکھتے ہیں۔

اس جملہ میں اُنہت التوبیع المنتہات (کھیتی کو موسم بہار نے اگایا ہے) ہم دیکھیں گے کہ اس کے متعلم کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر وہ مومن ہے توبیہ جملہ حقیقی معنی پر محمول نہ ہو گابلہ اس کو مجاز پر محمول کیا جائے گا۔ یعنی کیونکہ وہ اللہ تعالی پر ایمان رکھتا ہے اور جملہ شون کا نئات کااس کی ذات کو فاعل حقیقی سمجھتا ہے اس لئے اس جملہ کو مجاز پر محمول کیا جائے گا کہ انبات کے فعل کی نبیت رہے گی طرف حقیقی نہیں مجازی ہے۔ کیونکہ بہار کا ہی وہ موسم ہے انبات کے فعل کی نبیت رہے گی طرف حقیقی نہیں مجازی ہے۔ اس لئے بھی کی فعل کی نبیت اس کے بعد کھیتوں میں سر سبز کی و شاوائی ہوتی ہے۔ اس لئے بھی کی فعل کی نبیت اس کے زمانے کی طرف کردی جاتی ہے اور وہ نبیت مجازی ہوتی ہے۔ اس لئے بھی کی فعل کی نبیت اس کے زمانے کی طرف کردی جاتی ہے اور وہ نبیت مجازی ہوتی ہے۔ اس کے بھی کی فعل کی اور اگر اس جملہ کا قائل کا فرے توبیہ جملہ مجاز نہیں بلکہ حقیقت ہوگا۔ کیونکہ اس کا فر

اوراگراس جملہ کا قاتل کافرے تو بیہ جملہ مجاز کہیں بلکہ حقیقت ہوگا۔ کیونکہ اس کافر منتظم کے نزدیک موسم بہار بذات خودعالم نباتات کوشاداب وسر سبز کرتاہے۔ اس مثال سے بیہ بتانا مقصود ہے کہ منتظم کے کلام کا مفہوم اور مصداق متعین کرنے کیلئے اس کے عقیدہ کو ملحوظ رکھناضر وری ہوگا۔

اب جبکہ یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ مومن اللہ کی ذات و صفات میں کسی مخلوق کو اس کا ہم پلہ اور مشابہ قرار نہیں دے سکتا۔ اس طرح کوئی مخلوق کسی جہت ہے بھی اپنے خالق کی ذات و صفات میں اس کی مشابہ نہیں ہو سکتی۔

اب قرآن کریم کی وہ آیات جن میں اللہ تعالی نے اپنے اساء حسیٰ کو اپنے صبیب کی شان رفیع کے اظہار کیلئے بیان فرمایا ہے وہال در حقیقت کسی جہت ہے، کسی پہلو ہے، خالق اور اس کے بندے کے در میان مشابہت کا واہمہ نہیں ہو سکتا۔ اگر مشابہت ہوگی تو فقظ کفظی ہوگی، مثلًا دیموری تھے تھے کا لفظ اللہ تعالیٰ کے اساء حسیٰ ہے بھی ہے اور خود مولا کریم نے ان دوصفاتی نامول ہے اپنے محبوب کو بھی موصوف فرمایا ہے۔ الفاظ تو کیسال ہیں کین اپنے معانی کے اعتبار ہے ان کے مصداق میں بعد المشر قین سے بھی زیادہ دوری ہے۔

علامه قاضى عياض لكھتے ہيں۔

فَلَا تَشَابُهُ بَيْنَهُمَا فِي الْمَعُنَى الْحَقِينِيِّقَ وَكُمَّا آَنَ ذَا تَهُ لَا تُشَهِّهُ الذَّ وَالْهِ كُذُلِكَ صِفَاتُهُ لَا تُشْهِهُ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِيْنَ صِفَاتُهُ لَا تُشْهِهُ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِيْنَ

"حقیقی معنی کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی مشابہت کا تصور تک بھی نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ قدیم کی صفات اور مخلوق کی صفات میں بعد المشر قیمن ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات دوسر کی حادث ذاتوں سے مشابہت نہیں رکھتی ای طرح کوئی حادث ذات خالق قدیم کی صفات ہے بھی مشابہت نہیں رکھتی۔"

(1)

اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ موصوف لکھتے ہیں۔

کیونکہ مخلوق کے اعمال یا تو جلب نفع کیلئے یاد قع ضرر کیلئے ہوتے ہیں یا فاعل کے پیش نظر کوئی اور غرض ہوتی ہے۔ نیز جب بندہ کوئی کام کر تاہے تواس کے لئے اسے اسباب مہیا کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے مکان بنانے کیلئے اینٹیں لکڑی سریاسینٹ وغیرہ۔

لیکن اللہ تعالیٰ کے جتنے افعال ہیں وہ الن اغراض ہے پاک ہیں۔نہ وہ اپنے الن افعال ہے کسی نقصان ہے بچنا چا ہتا ہے اور نہ کوئی فائدہ حاصل کرنا چا ہتا ہے۔البتہ اس کے ثمر ات اور اس کی حکمتیں پیش نظر ہوتی ہیں کیونکہ فیصلہ کھنگیٹو لایخ کھٹے آئے نا الحکمت ہے خالی نہیں ہوتا۔" والے کا فعل حکمت ہے خالی نہیں ہوتا۔"

علامہ قاضی عیاض نے اس مسئلہ کو مزید واضح کرنے کیلئے چند علماء ربانیین کی عبارات نقل کی ہیں۔ فرماتے ہیں۔

> وَلِلْهِ وَدُّمِنُ قَالَ مِنَ الْعُكَمَّآءِ الْعَادِفِيُنَ الْمُحَقِّقِيِّنَ : اَلْتَّوْجِيدُ لَالْمُعَاتُ ذَاتٍ غَيْرِمُشَّبَهَ ۖ إِلَّا وَالْهِ وَلَامُعَظَّلَةٍ عَنِ الصِّفَاتِ - (2)

"جس عالم رباني نے يه لکھام كياخوب لكھام كه توحيداس كو كہتے ہيں

کہ کسی ایسی ذات کا اثبات جو کا نئات کی کسی چیز سے کوئی مشابہت نہیں رکھتی اور نہ وہ صفات کمال سے عاری ہوتی ہے۔" اس تکتہ کی تشر سے کرتے ہوئے علامہ واسطی رحمتہ اللہ نے جو بات لکھی ہے وہی ہمارا مقصود ومدعاہے فرماتے ہیں:

كَيْسَكَذَاتِهِ ذَاتُ - وَلَا كَاسِّهِ إِسَّمُ - وَلَا كَفِعَلِهِ فِعُلُ - وَلَا كَفِعَلِهِ فِعُلُ - وَلَا كَاسِّهِ إِسَّمُ - وَلَا كَفَعُ اللَّفُظُ - وَلَا كَفَظُ اللَّفُظُ - وَلَا كَفَظُ اللَّفُظُ -

"لعنی اس کی ذات کی طرح کوئی ذات نہیں اس کے اسم کی طرح کوئی اسم نہیں۔ اس کے فعل کی طرح کوئی فعل نہیں۔ اس کی صفت کی طرح کوئی صفت نہیں۔ بجزاس کے کہ لفظ ایک جیسے ہیں۔"

لیکن وہ اپنے معانی اور مطالب و مصادیق کے اعتبار سے باہمی کوئی مشابہت نہیں رکھتے۔ یہی عارف رہانی اپنے اس جملہ کی مزید وضاحت کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

وَجَلَتِ النَّانَ الْقَدِيْمَةُ أَنَّ تَكُونَ لَهَا صِفَةٌ حَدِيْتَ كَمَا الْقَدِيْمَةُ أَنَّ تَكُونَ لَهَا صِفَةٌ حَدِيْتَ كَمَا الْقَدِيْمَةُ أَنَّ الْمُحُدَّ تَقَةٍ صِفَةٌ قَدِيْمَةً وَ اللَّهُ عَدَاتُهُ وَاعْلَى عِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاعْلَى عِلَى اللَّهُ كَا أَنْ كَا كُولَى صفت "جو ذات قديم عبد وه اس على ارفع واعلى عبد كم اس كى كوئى صفت حادث موجس طرح بيدام محال عبد وهذات جوحادث عبد وه كى اليى حادث موجس طرح بيدام محال عبد كم وهذات جوحادث عبد وه كى اليى

مفت سے موصوف ہوجو قدیم ہو۔"

یہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں۔

وَحَلْدُا كُلُّهُ مَنُ حَبُ آهُلِ الْحَقِّ وَالسُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَعِيْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ -

"ہم نے جواوپر لکھاہے یہ اہل حق اور اہل سنت وجماعت رضی اللہ عنہم
کا عقیدہ ہے اور یہ مذہب ہے جس پر وہ کاربند ہیں۔"
امام ابو القاسم القشیر کی رحمتہ اللہ علیہ جو اپنے زمانہ کے عارف کامل تھے، علامہ واسطی
کے مندر جہ بالا قول کی مزید تشریخ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
ہذی یا الْحِکانیکہ تَشَنَیکُ عَلیٰ جَوَامِعِ مَسَائِیلِ النَّوْجِیدُیا۔

"ہم نے جواویر بیان کیا ہے یہ توحید کے تمام مسائل کا جامع ہے۔"

ايكاورشَّخ طريقت نے اپنم يدول كو توحيد كادرس ديتے ہوئے يہ فرمايا۔ ما تَوْهَمُهُمُوهُ يُا دُهَامِكُمُ اَوْ أَذَرُكُتُمُوهُ يِعُقُولِكُمُ فَعُومُعُمُونَا يَعْتُلَكُمُ مِنْ عَلَيْهِمُ مُعَالِمِكُمُ اَوْ أَذَرُكُتُمُونَا يِعُقُولِكُمُ فَعُومُعُمُوناً

"ہر وہ چیز جو تمہارے وہم و گمان میں آ جائے یاتم عقل و فہم ہے اس کا ادراک کر لووہ حادث اور فانی ہے وہ اللہ نہیں جو قدیم ہے۔"
ابو المعالی الجعینی جو اپنے عہد میں فقہ ، اصول فقہ اور کتاب و سنت کے ماہر عالم تصے انہوں نے اپنے اس جملہ میں اس مفہوم کو مزید نکھار دیا ہے۔ فرماتے ہیں۔
انہوں نے اپنے اس جملہ میں اس مفہوم کو مزید نکھار دیا ہے۔ فرماتے ہیں۔
جَمِن اظلمَا اِنْ اَلْیِ مِوْجُودِ اِنْہِ کُھی الکیے فِرِ کُوکُوکُ فَاکُوکُمُشَیّے ہے۔

مین اظلما آت اللی مِوْجُودِ اِنْہِ کُھی الکیے فِرِ کُوکُوکُ فَاکُوکُمُشَیّے ہے۔

مین اظلما آت اللی مِوْجُودِ اِنْہِ کُھی الکیے فِرِ کُوکُوکُ فَاکُوکُمُشَیّے ہے۔

مین اظلما آت اللی مِوْجُودِ اِنْہِ کُھی الکیے فِرِ کُوکُوکُ فَاکُوکُمُشَیّے ہے۔

"جو مخص اپنے فکرے کسی موجود تک رسائی حاصل کرتا ہے اور پھروہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ بھی اللہ تعالی ہے تو اس نے تھو کر کھائی وہ تو مشبہ ہے بینی اس نے خالق قدیم کو مخلوق حادث کے ساتھ تشبیہ دینے کی خلطی کی ہے۔"

پھر لکھتے ہیں۔

وَمَنِ الْمُمَّأْنَ إِلَى نَفْيِ الْمُحَيِّنِ فَهُوَمُعَيِّلًا -

"جو شخص صفات کی نفی کر کے مطمئن ہو جاتا ہے وہ بھی موحد نہیں بلکہ وہ معطل ہے بعنی اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کاملہ کا انکار کیاہے۔"

بِمَيْمُ وَرَحْمَيْمِ (1)

"الله تعالى جميں اور حميميں اس توحيد خالص پر خابت قدم رکھے۔ وہ صفات جو الله تعالى كى شايان شان جي جم وہ خابت كريں اور وہ صفات جو اس كے شايان شان خييں، جم اے ان ے منوه ما نيں۔ اور جميں الله عالى افراط و تفريط دونوں گر ابيوں ہے محفوظ رکھے۔ نہ جم تعطيل كى محموظ ابن ميں جتال ہوں اور نہ تشبيه كى صلالت ميں گر فقار ہوں۔ "محمل الله على حيثيه كى صلالت ميں گر فقار ہوں۔ "محمل الله و محمل الله و مح

公

سر ور کا ئنات سیدالا نبیاء والمرسلین کو جنت میں جن نعمتوں سے سر فراز کیا جائے گا

وسیله ، درجه رفیعه ، کوثر ، فضیله

إِنَّهُ سَمِعَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ يَغُولُمُ إِذَا سَمِعَتُهُ اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ يَغُولُمُ إِذَا سَمِعَتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَشَرًا ثُمَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشَرًا ثُمَّ صَلُوا الله إلى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَشَرًا ثُمَّ سَلُوا الله إلى الْوَسِيْلة وَإِنَّهَا مَنْ إِلَهُ فِي الْجَنْ وَلا تَنْ اللهُ فَي الْجَنْ وَلا تَنْ اللهُ فَي الْجَنْ وَلا تَنْ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ فَي الْجَنْ وَلا تَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وا

(2)

''حضرت عبداللہ بن عمرہ بن عاص ہے مروی ہے آپ روایت کرتے ہیں کہ سر کار دوعالم علی ہے فرمایا جب تم موذن کواذان دیتے ہوئے سنو توجو کلمات وہ اپنی زبان ہے اداکر تاہے تم بھی انہیں اپنی زبان ہے دہراتے جاؤ۔ اس کے بعد مجھ پر درود سجیجو کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبه درود بھیجا ہے۔ اللہ تعالی اس پردس مرتبہ درود شریف بھیجا ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالی کی جناب میں التجا کرو کہ وہ مجھے وسیلہ عطا
فرمائے۔ وسیلہ جنت کا ایک مقام ہے جو اللہ تعالی کے بندول سے
مرف ایک بندے کو مرجمت فرمایا جائے گااور مجھے امیدوا ثق ہے کہ وہ
میں ہول گا۔ پس جو محض اللہ تعالی کی بارگاہ میں میرے لئے اس مقام
وسیلہ پر فائز ہونے کی دعا کرتا ہے اس کے لئے میری شفاعت واجب
ہو جاتی ہے۔"

ایک دوسری حدیث میں حضرت ابوہری مے مروی ہے۔ الوہ سیکھ اُعمالی دَدَجَة فِی الْجَنَّة

"وسلہ جنت کے اعلیٰ ترین در جات میں ہے ایک درجہ کانام ہے۔"

یہ حدیث، جے امام بخاری، امام ابوداؤد اور امام ترفذی نے اپنی اپنی صحاح اور سنن بیں نقل کیاہے، الل سنت و جماعت اذاان کے بعد اپنے آ قاو مولا علیہ الصلوٰ قوالسلام پر جو ورود و سلام پڑھتے ہیں، اس صحح حدیث ہے اس کا سنت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں ان کی فکری خطا آشکار اہو گئی ہے۔ جو لوگ المسنت پر اس وجہ سے طعن و تشنیع کے تیر برساتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک وہ اذاان جو حضور کے زمانے میں دی جاتی تشنیع کے تیر برساتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک وہ اذاان جو حضور کے زمانے میں دی جاتی ہوگئی کہ یہ اذاان کی لغویت بھی واضح ہوگئی کہ یہ اذاان کے ساتھ اضافہ نہیں ہے جو سنیوں نے کر دیاہے بلکہ حضور کے ارشاد کی تقییل ہے کہ جب موذن اذان کہ لے تو پھر جھ پر درود پڑھا کر واور ساتھ ہی اس درود کی فضیلت بیان کر دی ہے کہ جو مجھ پر ایک د فعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دس مر تبداس پر درود بھی تاہے۔ اللہ تعالیٰ دس مر تبداس پر درود بھی تھی ہوگئی۔

حضرت انس رض الله عندے مروی ہے کہ رسول کرم علی ہے فرمایا۔ بَیْنَا اَنَا اَسِیْ فِی الْجَنَاقِ إِذْ عُرِضَ لِی تَقَرَّحَا فَتَاهُ فِبَابُ اللَّوْنُو قُلْتُ لِحِبْرَتُنْكَ مَا هٰذَا ؟ قَالَ هٰذَا الْكُونُو الْكَوْنُو الْكَوْنُو الْكَوْنُو الْكَوْنُو

آعَظَاكَ اللهُ تَعَالَى - (1)

"دریں اثناکہ میں جنت میں سیر کررہاتھامیرے سامنے ایک نہر پیش کی گئی جس کے دونوں کناروں پر موتوں کے خیمے نصب تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھار کیاہے؟ جبریل نے کہار کو ٹرہے جواللہ تعالیٰ نے آپ کوارزانی فرمایاہے۔"

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جہال ہے میہ نہر بہہ رہی ہے اس کی زمین پر موتیوں اور یا قوت کا فرش بچھا ہواہے۔اس کاپانی شہدے زیادہ میٹھااور برف سے زیادہ سفیدہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہماہے مروی ہے آپ نے فرمایا۔

اَلْکُوْتُورُ النَّحَالِیَا کَ النَّعُطَاعُ النَّصُ اِیَّاکَ "کوٹر: وہ خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مرم کو عطا فرمائی

---

حفزت سعید بن جیر فرماتے ہیں۔

اَلَنَّهُ وُالِّكِنِ مِي فِي الْجُتَا َوَمِنَ الْحَدَّرِ الْكِنِ مِنَ اَعْطَاعُ اللهُ (1) "وہ نہر، جو جنت میں جاری ہے وہ ان خیر ات میں سے ایک ہے جو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو مرحت فرمائی ہیں۔"

## ایک شبه کاازاله

یبال دل میں بیہ شبہ پیدا ہو تا ہے کہ الناحادیث سے بیہ ٹابت ہو تا ہے کہ سر کار دوعالم علیقے افضل الا نبیاء ہیں۔ اس د نیااور دار آخرت میں جو مقام رفع اللہ تعالیٰ نے اپنے اس برگزیدہ بندے کو عطافر ملاہے اور کسی کو عطانہیں فرملا۔

کیکن دیگر متعد داحادیث ہے یہ ثابت ہے کہ سر کار دوعالم علقے نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ وہ انبیاء کوایک دوسر ہے پر فضیلت نہ دیا کریں۔

علاء كرام نے اس شبد كے متعدد جوابات ديئے ہيں ليكن جامع اور مختفر جواب بيہ۔ مطلق تفصيل سے منع نہيں كيا گيا كيونك الله تعالى خود فرما تا ہے۔ يَدَلَكَ الدُّسُلُ فَتَضَلَّمُنَا بَعْضَهُ هُوْ عَلَى بَعْضِ الله الى فضيلت سے منع كيا گيا ہے جس سے دوسرے انبياء كى تنقیص ہوتی ہے(1)یاان کے مقام رفیع کے بارے میں کی کے دل میں شک وشبہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کریم عظیمی کی شال رفیع کا عرفان عطافر مائے اور دیگر انبیاء کرام کی تنقیص کے تصور سے بھی محفوظ رکھے۔ آمین ٹم آمین

خداوند قدوس نے جملہ کمالات، تسبی ہوں یاو ہبی

ہےایے محبوب کریم کومشرف فرمایا

ہر خوبی اور ہر کمال، جس کا تعلق جسم ہے ہویارو ت ہے، ظاہر ہے ہویاباطن ہے، دنیا ہے ہویا آخرت ہے، فکارے ہویا عمل ہے، فرد واحد ہے ہویا ساری قوم ہے، زمانہ ماضی ہے ہویا حال و مستقبل ہے، کی کی جد وجہد کا نتیجہ ہویا محض عطاء اللی ہو، یہ گونا گول خوبیال اور بو قلموں کمالات اپنی جملہ رعنائیوں اور دلفریبیوں کے ساتھ ذات پاک سید الا نبیاء محمد مصطفیٰ علیہ وعلیٰ آلہ اطیب الحیة والشاء میں بعطائے اللی اپنی اسمل ترین صورت میں پائے جاتے ہیں۔

جمال و جلال محمد رسول الله علی کا تذکار ایک شاخی مارتا ہوا بحر بیکراں ہے جس کا احاطہ انس و ملک میں ہے کسی کے بس کاروگ نہیں۔

ہم بیثار وان گنت فضائل و کمالات احمدی میں سے چند ایسے امور بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جن کی صحت اور صدافت پراس خیر الام کے علماء نے مہر تقدیق ثبت کی ہے اور اللہ تعالی سے بیدا میدر کھتے ہیں کہ اس کے حبیب کے شائل کے ذکر سے اس ناچیز کی دنیاو آخرت بھی سنور جائے گی اور اس کے قار کین کے دلوں میں بھی اس کے حبیب مکر م مسلط قبلے کی عظمت اور محبت کے چراغ روشن ہو جا کیں گے۔

جسم مقدنس كاحسن وجمال

صحابہ کرام رضوان اللہ علیم کی ایک کثیر جماعت نے اپنے محبوب مکرم کے سرالیا کی رعنائیوں اور دلر ہائیوں کاذکر ہڑے ذوق شوق سے کیا ہے۔اسے پڑھ کر دل پر کیف وسرور کی ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔اس لئے میں ان حضرات صحابہ کے اساء گرامی سے اس صفحہ کو مزین کر رہا ہوں۔ پھر ان کے فصاحت و بلاغت کے قالب میں ڈھلے ہوئے اس صفحہ کو مزین کر رہا ہوں۔ پھر ان کے فصاحت و بلاغت کے قالب میں ڈھلے ہوئے

<sup>1</sup>\_"الثفاء" جلد1، سني 308

ار شادات کو ذکر کر کے اپنے بخت خفتہ کو بیدار کرنے کی سعی کروں گا۔ التوفیق من اللہ۔ مندرجہ ذیل گرامی قدر حضرات نے اپنے آقا کا حلیہ مبارک بیان کرنے میں بڑی شہرت حاصل کی ہے۔

> "سيدناعلى مرتضى كرم الله وجهد - حضرات انس بن مالك - ابو هريره -براء بن عازب - ام المومنين سيد تنا صديقه رضى الله عنها - ابن الي بالد - الي هيفه - جابر بن سمره - ام معبد - حضرت ابن عباس - معرز بن معيقيب - ابوالطفيل - عداء بن خالد - خريم بن فاتك - حكيم بن حزام -وغير جم رضى الله تعالى عنهم - "(1)

> > ان حضرات نے حضور علیہ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

مِنَّ أَنَّهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّوَ صَوْر سرور عالم عَلِيَّةُ كَارِنگ مبارك سرخ و كَانَ أَذْهَا اللَّوْنِ

چشم مازاغ بدى برى تھيں۔ ان كاسفيد حصد

بهت سفید اور سیاه حصه بهت سیاه تھا۔ حیثی بر اس می تنجید

چھم اے مبارک بردی تھیں

آبلَجَ ابروَل کادر میانی حصہ بالوں سے صاف تھاا برو

اَذَجَّ کَان کی طرح خیده اور لمبے تھے
 اَدَّخیٰ کا اُور تیلی تھی

أَخْلُجُ ورميان مِن تحورُا

سا فاصله تفابه

مُنَ وَدَالْمُوسَةِ رَخِهِ رَخِ انُور گول تَهَا وَاسِعَ الْجَنِيةِ بِيثَانَى مبارك فراخِ تَهَى كَتَّ اللِّهُ حُيَةِ رِيْنِ رِيْنِ رِيْنِ رِيْنِ رِيْنِ رِيْنِ مِنْنِي تَهِي

253T

آنخل

جوسينه مبارك ير پھيلي ہوئي تھي۔ شكم مبارك اورسينه مبارك بموارتنے صدرير نور كشاده تفا كنه هے بڑے بڑے تھے۔ جسم کی بڈیال بھاری بھر کم تھیں

عَيْلَ الْعَصْدَيْنِ وَالدَّوَاعَيْنِ وَالْكَسَافِلِ حَهِيْول سے كندهوں تك اور دونوں كلائيال اور

ينذليال

بهت مضبوط اور طاقتور تخيس <mark>باتھو</mark>ں کی دونوں ہتھیلیاں اور دونوں مبارک

ماؤل كشاده تص\_

المشتهائ مبارك بموارتفين

جم مبارك نوراني تفا

سینہ کے بالول کی وہ لکیر جو سینہ کی ہڈی سے ناف تک چلی جاتی ہے وہ یہلی تھی

قامت زیبادر میانه تقی

حضور زیاده دراز قامت نه تنم اور نه از حد

يست قامت

باین ہمداگر کوئی دراز قامت انسان سر ور عالم علی کے ساتھ جانا تھا تو حضور علیہ اس

ے اونچے د کھائی دیتے تھے

گیسوئے مبارک زیادہ تھنگھریالے نہ تھے۔

جب حضور منت تو د ندان مبارك يول حيكت

تھے جس طرح بحل کی جک یا ژالہ باری کے وفتت گرنے والے دانے۔

جب حضور گفتگو فرماتے تو یوں معلوم ہو تاتھا

تملأ صدره

سَوَآءَ الْبَطْنِ وَالصَّدَّادِ

وَاسِعَ العَثَدُيرِ

عظيم المثكبين

ضخعالعظام

رَحْبَ الكَفَّيْنِ وَالْقَدَعَيْنِ

سَائِلُ الْكُفُوافِ آنور المتكجرة

حَقِيْقَ الْمُسْرِيةِ

رَيْعَةَ الْقَدّ

كيش بالكلوثي التاثي

وَلَا يَالْقَصِيْرِ الْمُتَرَدَّدِ

وَمَعَ ذَلِكَ لَمُ تَكُنُّ يُمَا يِشْيُهِ آحَدًا

يُشْتَبُ إِلَى الطُّوْلِ إِلَّا طَالَ

دَجِلَالشَّعُ

إذاًإفْتَرَضَاحِكًا

ا فَتَرَّعَنُ مِثْلِ سَنَا الْبَرْقِ وعن مِثْلِ حَتِ الْغَمَامِر

باذاتكأة

کہ دندان مبارک سے نور نکل رہاہے۔ حضور کی گردن مبارک تمام لوگوں کی گردنوں سے زیادہ خوبصورت تھی حضور کا جسم اطہرنہ زیادہ فربہ تھااور نہ لاغر بدن مبارک مضبوط اور مجرا ہوا تھا۔ جسم پر گوشت زیادہ نہ تھا۔

ۮؙڣٝ؆ػالنُّورِيَخُرُيُحُونَ ثَنَايًاهُ آحُسنَ التَّاسِ عُنُقًا

لَيْسُ بِمُ طَهَّجٍ قَلَامُ كُلُّتَمٍ مُتَمَاسِكَ الْبَدَنِ ضَمُّبُ اللَّحْدِ (1)

وار فتگان جمال محمدی نے اپنے محبوب کے جمال جہاں آراکو دیکھ کر اپنے جذبات صادقہ کا اظہار ایک ایک جملہ میں کیا ہے۔وہ جملے بھی حرز جان بنانے کے لائق ہیں۔

حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں۔

مَارَّأَيْتُ مِنَ ذِي لِنَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاَ وَاحْسَنَ مِنَ رَّسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْرِوَ اللهِ وَسَلَمَ

"میں نے کسی کمبی دلفوں والے کو سرخ لباس پہنے ہوئے اتناحسین و جمیل نہیں دیکھا جتنے رحمت عالم علقے حسین و جمیل دیکھائی دیتے تھے۔" نہیں دیکھا جتنے رحمت عالم علقے حسین و جمیل دیکھائی دیتے تھے۔"

حضرت ابوہر مرہ وضى الله عند فرماتے ہیں۔

مَا َزَأَيْتُ شَيْعًا آحْسَنَ مِنْ دَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْر وَسَلَّعَ كَانَ الشَّهُسَد تَجْرِئُ فِي وَجْهِم، وَلِذَا صَحِكَ يَتَلَاَّكُوُ مِنْ الْجُمُلُءِ

'کہ میں نے کسی کورسول کریم علی ہے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ یوں معلوم ہو تا تھا گویا آفاب حضور کے رخ انور میں در خشاں ہے۔ حضور جب ہنتے تھے تواس کی روشنی ہے دیواریں جیکنے گلتی تھیں۔"

حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں۔

كَالَ لَهُ رَجُلُ كَانَ وَجُهُهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ مِثْلًا التَّيْهُ فَقَالَ الآ، بَلُ مِثْلُ الشَّمْسِ وَالْفَيْ وَكَانَ مُسْتَدِيدًا - (2) ايك فخص نے سرورانبياء كے بارے مِن كہا۔ حضور كارخ انور تلوار ك

> 1-الثفاء، جلد1، صنى 3-82 2-اييناً، صنى 84

طرح چکندار تھا۔ آپ نے کہاہر گزنہیں۔ بلکہ حضور کارخ انور آفتاب وماہتاب کی طرح گول تھا۔

حضرت ام معبد نے نبی کریم علیقہ کا حلیہ مبارک اپنے خاص انداز میں بیان کیا ہے اس کا مفصل تذکرہ ضیاء النبی علیقہ جلد دوم صفحہ 75-174 میں آپ پڑھ آئے ہیں۔ یہال صرف ایک جملہ کے ذکر پر اکتفاکیا جاتا ہے۔ وہ فرماتی ہیں۔

آجُمَل النَّاسِ مِنْ بَعِيْدٍ وَ آحُلاَهُ وَآحُمَنُ مِنْ قَرِيْدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَلِّعًا كُلَمَا ذُكْرَهُ الذَّاكِرُوُنَ وَ عَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَفِلُوْنَ

"حضور کو جب دور سے دیکھا جاتا تھا تو حضور تمام لوگوں سے زیادہ حسین و جمیل دکھائی دیے تھے اور جب قریب سے آپ کو دیکھا جاتا تو حضور کے حسن خداداد کی مٹھاس اور اس کی دلر ہائی دلوں کو فریفتہ کر لیتی تھی۔"
لیتی تھی۔"

حضرت ابوہالدر صنی اللہ عند کے فرزند کابیہ جملہ ملاحظہ فرمائے۔

يَتَلَأُلَأُ وَجُهُهُ تَلَأُلُأُ الْقَيْرِ لَيُلَةَ الْبَنَدِ-

"حضور سر ور کا ئنات کارخ انور یول چکتا تھا جس طرح چود ھویں کی رات کوبدر تمام چکتاہے۔"

عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّعَ-

«کہ ایسا پیکر جمیل نہ اس نے پہلے مجھی دیکھااور نہ حضور کے بعد اسے مجھی دیکھااور نہ حضور کے بعد اسے مجھی دیکھائی دے گا۔"

اگرچہ بحث بڑی د نکش بھی ہےاور روح پر ور بھی لیکن ہم انہی چندا قتباسات پر اکتفاکرتے ہیں۔ جسم اطہر کی نظافت ویا کیزگی

الله تعالی نے اپنے حبیب مرم علی ہے جسم مبارک کو اتنا لطیف اور نفیس بنایا تھا کہ گردو غبار کی وہال گنجائش ہی نہ تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بڑے نظافت پند تھے اور اپنے غلاموں کو بھی اپنے جسم ولباس کو صاف رکھنے کی ہدایات فرمایا کرتے تھے۔ایک ارشاد گرامی سنئے، فرمایا۔

بُغِيَّ الدِّيْنُ عَلَى النَّطَافَةِ "دين اسلام كى بنياد نظافت ير ہے۔"

حضرت انس، خادم خاص بار گاہ نبوت، فرماتے ہیں۔

مَاشَمَتُ عَنْبَرُّا قَطُّ وَلَامِسُكَّا وَلَا شَيْطًا ٱطْبِبَ مِنُ رِيْجِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْجِ وَسَلَّمَ

علامہ خفاجی لکھتے ہیں۔ جب کوئی شخص حضور علی ہے مصافحہ کرتا تو سارادن اس کا ہاتھ خو شبوے مہکتار ہتا تھایسر ور عالم اگر کسی بچے کے سر پر دست رحمت پھیرتے تو اس خو شبوکے باعث وہ تمام بچوں میں شناخت کیا جاسکتا تھا۔ '

ایک روز سر کار دوعالم علی جھڑت انس کے گھرتشریف لے گئے اور وہاں استراحت فرما ہوئے۔ نیند کی حالت میں حضور کو پہینہ آگیا۔ حضرت انس کی والدہ ایک شیشی لے کر آئیں اور رحمت عالم علی کے پینے کے قطرے جمع کرنے لگیں۔ سرور عالم علی کی آئی کھی تو حضور نے ان سے بوچھا۔ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیایار سول اللہ! حضور کے کیلی تو حضور نے قطروں کو شبوؤں سے کی خو شبوؤں سے کیا دہ خو شبوؤں سے زیادہ خو شبودار ہوجائے گی۔

امام بخاری رحمته الله علیه نے اپنی "تاریخ کبیر "میں حضرت جابرے روایت کیا ہے۔ "نبی کریم علی ہے گزر جاتے تھے وہ گلی خو شہوے مہک جاتی تھی۔ لوگ ببچان لیتے تھے کہ جان بہاراں علیہ کا گزراس گلی ہے ہواہے۔"

حضور کے جمم مبارک ہے ہر وقت خوشبوا تھتی رہتی تھی۔اس کی وجہ بیہ نہ تھی کہ حضور عطراستعال کئے بعنیر حضور کے جسم اطہر ہے جو فضاح چوجاتی تھی دہازخود مہکنے گلتی تھی۔ فضاح چوجاتی تھی دہازخود مہکنے گلتی تھی۔

حضرت سیدناعلی مرتضٰی رضی الله عنه فرماتے ہیں۔

حضور کے وصال کے بعد میں نے جمد اطہر کو عنسل دیا۔ اس میں کسی آلودگی اور نجاست کا نشان بھی نہ تھاجو عام طور پر ہر میت میں پائی جاتی ہے۔ میں اپنے آتا کی اس حالت میں بھی ایسی نظافت و پاکیزگی کود کیے کر جیران ہو گیا۔ میں نے کہا بطبت سے تیا قد میں تھا یار سول اللہ آپ زندگی کی حالت میں بھی طیب و پاکیزہ تھے اور وصال کے بعد بھی حضور طیب و پاکیزہ ہیں۔"

آپ فرماتے ہیں کہ اس حالت میں بھی حضور کے جسم مبارک سے خو شبودار ہواکی لیٹیں اٹھتی تھیں۔ اتنی خو شبودار ہوا آج تک میں نے کہیں نہیں پائی۔ جگ احد میں نبی مکرم علی کے پیٹانی مبارک میں جب خود کی کڑیاں چھ گئیں تو حضرت مالک بن سان نے اپنے دانتوں سے ان کڑیوں کو نکالا اور جب اس زخم سے خون بہنے حضرت مالک بن سان نے اپنے دانتوں سے ان کڑیوں کو نکالا اور جب اس زخم سے خون بہنے

لگا تو حضرت مالک نے اس کوچوس لیا۔ سر کار دوعالم علی نے نے بیہ نہیں فرمایا مالک! خون تو ناپاک ہو تا ہے تو نے اسے کیوں چوسا۔ بلکہ حضور علی نے اس پر پسندیدگی کا اظہار کیااور انہیں بشارت دی۔

كَنْ تُصِيبُهُ النَّارُ (1) (مالك كو مجى كوئى آك نبيس چھوے گى۔)

ایک دفعہ نبی مکرم علی ہے تھے لگوائے۔ جام نے حضور کے خون کو ایک ہرتن میں رکھ دیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو تھم دیا کہ بیہ خون لے جاؤ اور کسی پاک جگہ پر ڈال دو۔ آپ لے کرگئے،ادھر ادھر دیکھاکوئی ایسی جگہ نظرنہ آئی جواس قابل ہو کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے مجبوب کاخون پاک ڈال دیا جائے، تھوڑی دیر تامل کیا پھر یہ فیصلہ کیا کہ میں اے اپنے اندرانڈیل دول اس سے بہتر اور کون ی جگہ ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہ ساراخون آپ نے بہتر اور کون ی جگہ ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہ ساراخون آپ نے بہتر اور کون تی جگہ ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہ ساراخون آپ نے بہتر اور کون تی جگہ ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہ ساراخون آپ نے بہتر اور کون تی جگہ ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہ ساراخون آپ نے بی لیا۔

جب والی آئے تو سر کار دوعالم علی نے دریافت کیا کہ وہ خون تم نے کہال ڈالا ہے؟ عرض کیایار سول اللہ! مجھے کوئی موزوں جگہ نظر نہ آئی جہاں آپ کا مبارک خون انٹریلوں تو آخر میں نے فیصلہ کیا کہ میں خوداس کوئی لوں۔ یہی بہترین جگہ ہے۔

یہ من کرنبی کریم علی نے نارا نعتی کا اظہار نہیں گیا کہ خون حرام ہے، حرام چیز کو تو نے کیوں پیا۔ بلکہ یہ فرمایا کہ اس خون کے پینے سے تمہارے اندرالی قوت اور شجاعت پیدا ہوگی کہ جو دشمن تمہارے ساتھ لڑائی کرے گاتم اس کو موت کے گھاٹ اتار دو گے۔ حضور نے فرمایا۔

وَيُلَّ لَّكَ مِنَ النَّاسِ وَيُلُّ لَهُمُ مِنْكَ

"جولوگ تم سے لڑیں گے ان پر تمہاری طرف سے ہلا کت ہوگی اور وہ تمہاری ہلاکت کا باعث بنیں گے۔"

ان روایات اور دیگر روایات سے بیہ بات واضح ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فضلات اور خون دیگر انسانوں کی طرح ناپاک اور بد بودار نہیں ہیں بلکہ وہ طیب و طاہر ہیں ورنہ نبی کریم علی اس پر اپنی ناپندیدگی کااظہار فرماتے اور ان بشار توں سے انہیں خور سند نہ کرتے۔ای طرح ایک صحابیہ جن کانام برحۃ تھا۔انہوں نے ایک رات حضور کا پیشاب پی نہ کرتے۔ای طرح ایک صحابیہ جن کانام برحۃ تھا۔انہوں نے ایک رات حضور کا پیشاب پی لیا۔ حضور نے ان کو منہ د حونے اور دوبارہ ایسانہ کرنے کا تھم نہیں دیا۔

یہ روایت امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے کہ یہ خاتون نبی کریم علیہ کی خدمت گزار تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ رسول مکرم علیہ کا لکڑی کا ایک پیالہ تھا جو حضور کی چارپائی کے نیچے پڑار ہتا تھا تاکہ حضور کورات کے وقت اگر پیشاب کی حاجت ہو تواس کو استعال کریں۔ ایک روز حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام صبح بیدار ہوئے، پیالہ دیکھا تو وہ خالی تھا۔

نبی کریم نے حضرت برکہ سے پوچھا کہ بیشاب کہال گیا انہوں نے عرض کیا کہ رات کو بیدار ہوئی مجھے سخت پیاس لگ رہی تھی میں نے اس پیالہ میں جو تھا وہ پی لیا۔ مجھے معلوم نبیس تھا کہ اس کی برکت سے تمہارے میں میں مجھی دردنہ ہوگا۔

دوسرے تمام انسانوں کواگر نیند آ جائے اور وہ باوضو ہوں تو نیندے ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن رحمت عالمیان علی وضو کر کے سوجاتے تھے یہاں تک کہ گلے ہے خر خرکی آواز بھی آتی تھی لیکن جب حضور بیدار ہوتے تو نیاوضو کئے بغیر نماز اوا فرماتے۔ کسی نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا۔

> عَ<mark>یْنَای تَنَامَانِ وَلَایَنَامُرَقَلْبِی</mark> (1) "میری آنگھیں سوتی ہیں میرادل بیدار رہتا ہے۔"

# فهم وذكا

ہادی انس و جان عظامی کو جس قوم کی ہدایت اور راہنمائی کیلئے مبعوث فرمایا گیاوہ حلم و

بر دباری کے نام ہے بھی واقف نہ تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلواریں بے نیام ہو جاتیں،
خون کے دریا بہنے لگتے اور کشتوں کے پشتے لگ جاتے۔ اور قتل و غارت کا یہ سلسلہ ختم ہونے
کانام نہ لیتا۔ ایسی تیز مزاج قوم کو حضور پر نور نے حلم و ہر دباری کا علمبر دار بنادیا۔ نیز وہ قوم
جواخلاقی لحاظ ہے پستی کی انتہا میں گر چھی تھی، فسق و فجور کی دلدل میں تابدوش غرق تھی،

بیشہ ور عور تیں اپنے گھروں پر جھنڈے نصب کر کے لوگوں کو دعوت گناہ دے رہی ہوتی

تضیں، بڑے بڑے شرفاء وہاں جاکر اپنا منہ کالا کرتے لیکن نہ ان کو کسی ہے شرم محسوس

ہوتی اور نہ انہیں کوئی برا بھلا کہتا، وہ قوم شراب جس کی تھٹی میں تھی، وہ قوم جو گاڑھے یسپنے کی کمائی ہوئی دولت کوشر اب خوری اور قمار بازی میں یانی کی طرح بہادیے کے عادی تھے، اوراس کووہ باعث عز وافتخار سمجھتے تھے ایسی قوم کوانتہائی دانشمندی ہے رحمت دوعالم علی ا نے قعر ندلت سے نکالا اور عفت ویا کدامنی کاخوگر بنایا۔ وہ قوم جو کسی کی اطاعت کیلئے تیار نہیں تھی، جس کی انانیت کسی قانون اور دستور کی پابند نہ تھی، جن کے ہاں لوٹ مار اور ڈاک زنی کوئی عیب شارند ہو تا تھا، اس قوم کوسر ور عالم علی نے اینے حکیمانہ کلمات اور ولنشین مواعظ سے جس طرح قانون و آئین کی پابندی کاخو گر بنادیاوہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ وہ قوم جو متعدد قبائل میں بٹی ہوئی تھی،ایک دوسرے کی جان ومال کو نقصان پنجیاناہر طاقتور اپناحق سمجھتا تھا، ان بکھرے ہوئے قبائل کو خدا کے مقدس رسول نے سیسہ یلائی ہوئی دیوار کی طرح بکجان کیااور عدل وانصاف کے ضابطوں کے سامنے سر تشکیم خم کرنے کا عادی بنادیا۔ یہ ہمہ پہلو انقلاب جو عرب کے اجد بدؤل میں بریا ہوا سے سب امور حضور کی دانش و خرد مندی کی نا قابل تر دید دلیلیں ہیں۔ سر کار دوعالم ﷺ نے اپنی قوم کے ظاہر کو ہی نہیں بدلا بلکہ اس کے باطن کو بھی صدق و صفا، عفت و تقویٰ، تواضع وانکسار اور جذبہ اطاعت امیرے مزین کردیا۔جب اولاد آدم اس کرہار ضی پر آباد ہوئی ہے اس وقت ہے لے كر آج تك كوئي فاتح عالم، كوئي سلطان ہفت اقليم ، كوئي سياسي مد بر ،ايساجامع انقلاب بريانه كر سکاجس طرح اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ نے قلیل ترین وقت میں بریا کیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عقل کی برتری ثابت کرنے کیلئے اس سے بڑھ کر اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ سر ورانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بوے حکیمانہ اندازے ہر قتم

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عقل کی برتری ثابت کرنے کیلئے اس سے بڑھ کر اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ سر ورانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بڑے حکیمانہ انداز سے ہر قتم کے لوگوں کو اسلام کے سانمنچ میں اس طرح ڈھالا کہ ان کے مزاج، اورائکی فطرت، بدل کر رکھ دی علامہ زینی د حلان کا بیہ تجزیہ غور طلب ہے۔

> قَدُ إِظَلَعَهُ اللهُ عَلَى ظُواهِ إِحْوَالِ الْحَنَلَاثِينَ وَخَفِتَا تِهَا حَتَى يُصَهِ لِحَهَا وَيُرْشِدَ هُمُ لِلْاَحْسَىٰ مِنْهَا وَهُومَ بُعُوثُ إِلَىٰ سَآئِرُ الْعِنَادِ وَاعِ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَهُنَّ النَّمَا يَكُونُ بِإِصْلَاحِ بَوَاطِينِهُ مَ وَظُوَاهِ هِمْ وَهُوَيَنَوْقَتُ عَلَى مَعْمِ فَدَ خُلِكَ وَنَيْنَنَا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطَاعُ اللهُ الْعِلْمَ بِالظَّاهِ وَالْبَاطِنِ

وَكَانَ يَنْظُرُ إِلَىٰ ظَوَاهِمِ الْخَلَاّتِيْ وَبَوَاطِنِهِهُ وَيُعَامِلُ كُلَّ إِنْسَانِ بِمَا يَقْتَضِيّهِ حَالُهُ مِنْ تِعَايَةً ظَاهِرِمُ وَبَاطِنِهِ - (1)

"الله تعالی نے اپنے حبیب لبیب علی کے تمام مخلو قات کے ظاہری و باطنی احوال پر آگاہ کردیا تھا تاکہ حضور ان احوال کی اصلاح فرما سکیں اور جو بہترین حالات ہیں ان کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر سکیں۔ الله تعالی نے نبی کریم علی ہے گوائی کو عموث فرمایا تھا تاکہ وہ انہیں الله تعالی پر ایمان لانے کی دعوت دیں اور یہ کام اس وقت تک انجام پذیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر مخص کے ظاہر وباطن کی اصلاح نہ کردی جائے اور اس بات کاد ارومدار ان ظاہری وباطنی حالات کے جانے پر ہے۔ اس لئے الله تعالی نے ہمارے نبی مکرم علی کے مارے فلا ہر وباطن کی مارے خلاج و باطن کی مارے خلاج و باطن کی جائے کو جائے ہو اس طرح مارے خلاج و باطن کی علی کے جائے اور اس کے ظاہر و باطن کے جائے ان کو ملاحظہ فرمایا کرتے اور ہر مخص کے ساتھ اس طرح کے جائے اور اس کے خلاج کی وباطنی حالات کا تقاضا ہو تا۔ "

ای لئے وہب بن منہ ہے مروی ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے اکہتر کتابوں کا دفت نظرے مطالعہ کیاہے اور ان کتب کے جملہ مصنفین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اِتَّ النَّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّبِّ مُحُ النَّابِ

عَقَلًا قَا فَصَلَهُ مُ رَأَيًا - (2)

" یعنی حضور عقل و دانش کے لحاظ سے تمام لوگوں سے برتر تھے۔ ہر معاملہ میں حضور کی رائے تمام لوگوں کی آراء سے افضل تھی۔" انہیں وہب سے بیدروایت بھی منقول ہے۔

إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ لَمُ يُعُسُطِ جَبِيْعَ النَّاسِ مِنَّ اَبَدَءَ الدُّنْيَا إِلَىٰ اِنُوَضَاءِ هَا مِنَ الْعَقِّلِ فِى جَنْئِ عَقْلِهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَّا كَتَبَةِ دَمُلِ قِنَ اَبَيْنِ مِمَالِ الدُّنْيَاءَ

1- احمد بن زين د حلان، "السيرة المنوبية"، (الاحليه للنشر والتوزيع)، جلد 3، منحه 230

<sup>2-</sup>اين

"ابتدائے آفرنیش سے لے کر قیام قیامت تک اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو جو فہم و فراست عطا فرمائی ہے، نبی کریم کی عقل ورائے کے سامنے اس کی حیثیت اتنی بھی نہ تھی جتنی ریت کے ایک ذرہ کی دنیا کے تمام ریکتانوں کے ذرات سے ہوتی ہے۔"

سل الهدي كے مصنف كايہ قول بھى آپ كى توجه كالمستحق ہے۔

وَالْعَقُلُ مِائَةُ جُزِّعٍ، تِسْعَةٌ فَتِسْعُونَ فِي النَّبِي صَكَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُزْمٌ فِي سَآيْرُ النَّاسِ-

"اگر عقل کی سوجز میں تصور کی جائیں توان میں سے نتانوے حصے اللہ تعالی نے این نبی کریم علی کو ارزانی فرمائے اور ایک حصد ساری

مخلوق کو عطا فرمایا۔''

اس ساري مخلوق مين دانشور، علاء، فضلاء، فلاسفر، سائنس دان، موجد، شعراء، خطباء، فاتحین عالم سب شامل ہیں۔

حضور کی جسمانی قوت

الله تعالى نے اپنے محبوب بندے كو جسماني قوت بھى اس قدر عطا فرمائي تھى كه كوئى بڑے ہے بڑا پہلوان بھی حضور کامقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔

ر کاند، عرب کاایک نامور پہلوان تھا جس کی جسمانی طاقت کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ مشہور تھاکہ وہ اکیلاد وسو آدمیوں کامقابلہ کر کے انہیں پچھاڑ سکتاہے۔ سنن ترندی میں ہے۔

ایک روزنی کریم علی عرب کے کسی کوہتانی علاقہ ہے گزررہے تھے کہ رکانہ ہے ملا قات ہو گئی۔ سر ورعالم کی بیرعادت مبار کہ تھی کہ جو شخص بھی ملا قات کرتا حضوراس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت اپنے من موہنے انداز میں ضرور دیتے۔ چنانچہ سر کار دوعالم عظی نے رکانہ کو بھی دعوت دی کہ تم بت پر تی ہے تو بہ کرواور اللہ تعالی جو وحدہ لا شر یک ہاس پر ایمان لے آؤ۔اس نے کہا۔ میں ایک شرط پر آپ کی اس وعوت کو قبول کرنے کو تیار ہوں،اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں تو میں ایمان لے آؤل گا۔

<sup>1</sup>\_ محد بن يوسف الصالحي "سبل الهدئ"، (قابر 1986)، جلد7، صنح 11

نی رحمت علی جن کے دن اکثر فاقہ کشی ہے گزرتے تھے۔ کئی کئی اہ تک حضور علی ہے کہ کئی اہ تک حضور علی ہے کہ کاشاندر حمت میں چو لیے میں آگ تک نہیں جلائی جاتی تھی، گاہے تھجور کا ایک دانہ منہ میں ڈال کر پانی پی لیااور شب وروز گزار لئے، رکانہ تو ہر روز معلوم نہیں کتنی مقدار گوشت تھی اور دودھ کی استعمال کرتا ہوگا، ہایں ہمہ حضور پر نور علی نے اس پیل تن پہلوان کی اس شرط کو قبول کیا، فرمایا ہے رکانہ!اگر تم اس شرط پر ایمان لانے کا وعدہ کرتے ہو تو میں وہ شرط یوری کرنے کو تیار ہول۔

چنانچہ رکانہ لنگونہ کس کر میدان میں آگڑا ہوا۔ سر ور ابنیاء علیہ الخینة والشاء بھی اکھاڑے میں تشریف لائے۔اس کابازو پکڑااور ایک جھنے میں اے چاروں شانے چت گرا دیا۔ وہ جران و مبہوت ہو کررہ گیا لیکن پھر اٹھااور کہنے لگا کہ میں ابھی سنجلا نہیں تھا، بے دھیانی میں آپ نے جھے گرادیں تو میں دھیانی میں آپ نے جھے گرادیں تو میں ایمان کے آول گا۔ اس دائی ہر حق نے اس کے اس چینے کو قبول کیا، حضور اکھاڑے میں اتشریف لائے،اس کابازو پکڑ کراہے جھنگادیااور زمین پر شخ دیا۔ اے سان و گمان بھی نہ تھا کہ اس کو یوں گرادیا جائے گا۔ سر اسیمہ ہو کر پھر اٹھااور تیسری بار پھر کشتی کی دعوت دی۔ حضور علیقے نے اے یہ نہیں کہا کہ دو مرتبہ میں نے تمہاری شرط پوری کردی اب تم ایمان نہیں لاتے تو تمہاری قسمت بلکہ حریص علیکم کی جو شان تھی اس کا اظہار فرہاتے ہوئے تیسری بار بھی فرمایا تمہارا چینج قبول کر تاہوں۔ پھر اس کواس طرح جھکادیا کہ وہ چشم نودن میں زمین پر آپڑا۔ اب اے یارائے انکار نہ رہااس نے بلند آوازے کلہ شہادت پڑھا اور اعلان کیا کہ یہ جسمانی قوت نہیں۔ آپ نے جھے اپنی روحانی قوت سے تین بار پخا ہے۔ اور اعلان کیا کہ یہ جسمانی قوت نہیں۔ آپ نے جھے اپنی روحانی قوت سے تین بار پخا ہے۔ اور اعلان کیا کہ یہ جسمانی قوت نہیں۔ آپ نے جھے اپنی روحانی قوت سے تین بار پخا ہے۔ اور اعلان کیا کہ یہ جسمانی قوت نہیں۔ آپ نے جھے اپنی روحانی قوت سے تین بار پخا ہے۔ یہ سلیم کر تاہوں کہ آپ اللہ کے سے رسول ہیں۔

حضرت ابوہر رہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرعت رفار میں اللہ کے پیارے رسول علی معلوم ہوتا کہ زمین پیارے رسول علی ہے دیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ جب حضور چلتے تو یوں معلوم ہوتا کہ زمین خود بخود لیٹی چلی جارہی ہے۔ ہم چلتے تو یوری قوت کے ساتھ چلتے اور حضور علی ہوی کے پری بے پرواہی ہے جادہ پیا ہوتے پھر بھی کوئی شخص حضور علیہ کی تیزر فاری کا مقابلہ نہ کر سکتا۔

#### فصاحت وبلاغت

اہل عرب فصاحت و بلاغت میں تمام اقوام عالم سے برتر اور افضل تھے۔ انہیں اپنے اس وصف پر اتناناز تھا کہ وہ اپنے سواتمام اقوام عالم کو مجمی (گونگا) کہتے تھے۔ان فصحاء وبلغاء میں بھی حضور علی کے شان فصاحت عدیم الشال تھی۔

حضور کی شان فصاحت کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا تھا۔ حضور کے کلام میں بلاکی سلاست وروانی تھی۔ یوں معلوم ہوتا کہ کلمات نور کے سانچ میں ڈھل کر زبان اقد س سے ادا ہور ہے ہیں۔ جو بات زبان مبارک ہے نگلتی وہ ہر عیب سے پاک ہوتی۔ اس میں تکلف کا شائبہ تک نہ ہوتا۔ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو جوامع الکم سے نواز اتھا۔ یعنی الفاظ تکیل ہوتے لیکن لطائف و معانی کا ایک سمندر ان میں موجزن ہوتا تھا۔ حضور کی زبان مبارک ہے ایسے حکیمانہ جملے صادر ہوتے جو حکمت ودانائی میں اپنی مثال نہیں رکھتے تھے۔ مبارک سے ایسے حکیمانہ جملے صادر ہوتے جو حکمت ودانائی میں بڑا تفاوت ہوتا تھا۔ سرکار دوعالم علیق کا وطن مبارک اگرچہ جاز تھا لیکن حضور عقالے اہل جاز کی لغت میں بھی جب گفتگو فرباتے تو قصاحت و بلاغت کے چمن آباد ہوجاتے اور عرب کے دیگر علاقوں کی علاقائی زبانوں میں بھی اس سلاست و قادر الکلامی ہے گفتگو فرباتے کہ سنے والے جران ہو جاتے۔ حضور عقالے جب بھی کی کو مخاطب فرباتے تو اس کی علاقائی زبان میں خطاب فرباتے۔ انہیں کی شان فصاحت کا مقابلہ کرتے جاتے ہوں کی شان فصاحت کا مقابلہ کرتے ہیاں تک کہ صحابہ کرام جب کی دوسرے علاقہ کی زبان میں حضور کو گفتگو کرتے سنتے تو کئی الفاظ کی تشر سی کو وضاحت کیلئے اپنے آقائی طرف رجوع کرتے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام جب کی دوسرے علاقہ کی زبان میں حضور کو گفتگو کرتے سنتے تو گئی الفاظ کی تشر سی کو وضاحت کیلئے اپنے آقائی طرف رجوع کرتے۔

ذوالمعشار ہمدانی ہے اس وقت ملا قات ہوئی جب حضور تبوک ہے واپس تشریف لائے تھے۔ بنی نہد کے خطیب طہفہ النہدی، قطن بن حارثہ، اشعث بن قیس، واکل بن حجر الکندی اور حضر موت کے قبیلوں کے رؤسااور یمن کے بادشاہوں ہے گفتگو فرماتے تو انہیں کی زبان اور انہیں کے لہجہ ہے۔

بطور مثال ہادی ہر حق علی کا ایک مکتوب یہاں پیش کر رہا ہوں جو سر کار نے قبیلہ ہمدان کے سر دار ذوالمعشار البمدانی کی طرف اس کی زبان میں لکھا تھا۔ إِنَّ لَكُوْ فِرَاعَهَا وَ وِهَا طَهَا وَعَزَا ذَهَا - تَأْكُلُونَ عِلَا فَهَا وَعَزَا ذَهَا - تَأْكُلُونَ عِلَا فَهَا وَعَزَا ذَهَا - تَأْكُلُونَ عَفَاءَ هَا كُنَامِنُ وَفَيْمِهُ وَحِمَا مِهِمُ مَاسَلَمُوا فِي الْمُعْدَى وَلَهُ مُعْمَى الصَّدَقَةِ الشِّلُاثُ النَّابُ فِالْمُعْمَانِةُ وَلَهُ مُعْمَى الصَّدَقَةِ الشِّلُاثُ النَّابُ وَالْعَلَامَةِ وَلَهُ مُعْمَى الصَّدَقَةِ الشِّلُاثُ النَّابُ وَالْعَلَامُ وَالنَّا الْحِنُ وَالْكَبُسُ الْمُحْوِرِيُّ وَالْعَلَامِ مَنْ وَالنَّامِ مِنْ وَالْكَبُسُ الْمُحْوِرِيُّ وَالْعَلَامُ وَلَهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَلَامُ الْمُعْلِمُ وَلَامُ الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَلَيْعُومُ وَالْعُلِمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعُلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُ

(اس كے ترجمہ كی ضرورت نہيں بيہ سارے جملے الل عرب كيلئے بھی غریب اور مشكل ہیں) قاضی عیاض رحمتہ اللہ علیہ نے اس موقع پر متعدد علاقائی زبانوں كے نمونے نقل كئے ہیں۔

بنی نہد قبیلہ کے سر دار طہفہ کیلئے حضور کے ارشادات، وائل بن حجر کے نام حضور علیات کا گرامی نامد، مختلف قبائل کے رؤسااور سلاطین کی طرف حضور علیات کے مکتوبات، اگرچہ ہم ان کلمات میں سے اکثر کو نہیں سمجھ سکتے لیکن ان میں جو روانی اور سلاست، جو جزالت اور فصاحت ہے، پڑھنے والا سمجھے بغیر اس کا عتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

جب عرب کی ان علاقائی زبانوں میں جو متداول نہ تھیں، حضور کی فصاحت وبلاغت کا سمندریوں شاخیں مار رہا ہوتا کہ پڑھنے اور سننے والے سمجھے بغیران کی فصاحت وجزالت سے لطف اندوز ہوتے توروز مرہ کی زبان میں جو شیرینی اور دلکشی ہوگی اس کا کون اندازہ لگاسکتاہے۔

کئی اُدباء نے سر ور عالم عظی کے جوامع الکم اور حکیمانہ اقوال کے مجموعے تالیف کئے میں جو عربی زبان کاطر وَامتیاز میں اور ہل عرب کیلئے فخر و مباہات کا باعث میں جوامع الکم اور اقوال حکمت کے چند نمونے ملاحظہ فرما ئیں۔

#### ارشاد نبوی ہے:

- 2۔ یکستی پین قریم کو اُک تکا کھٹھ اگر کوئی کم درجے والا مسلمان کسی قوم کو امان دے گایا عبد کرے گاتوسب مسلمانوں پراس کی پابندی لازمی ہوگ۔

وَهُمْ يَدُ عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُو مَن مام ملمان وعمن ك مقابله ميس يجان مول

یہ تمین چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن اگر ان میں غور کیا جائے تو ان سے علم و حكمت كے چشم البلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ان كى تشر ت كميں بڑے برے د فاتر لکھے جاسکتے ہیں۔

حضور کے متعدد ارشادات جو جوامع الکم میں ہے ہیں اور ان کا دامن حکمت کے انمول موتول سے معمور ہے ان میں سے چندا یک یہال درج کئے جاتے ہیں۔

- اَلْتَنَاسُ كَأَسُنَانِ الْمُشْطِعْلَمَامِ انسان اس طرح برابر ہیں جس طرح كنگھی كے -1
- وَالْمُنْ وَمُعَرِّمَتُ آحَتِ برانسان كواس كى معيت حاصل ہوگى جس كے ساتھ -2 وہ محبت کرتاہے۔
- لاَخَايِفَ صُحْبَةِ مَنْ لَا يَزِي لَكَ مَا تَزَى لَهُ اس فَحْص كى بم نشينى مِس \_3 کوئی فائدہ نہیں کہ تو اس کے بارے میں خیر کی تمنا کرے اور وہ حمہیں زک بہنجانے کے منصوبے بنا تارہ۔
- وَالْتَنَامِي مَعَادِنُ لُو گُول کے مزاج مختلف فتم کے ہوتے ہیں جس طرح زمین میں مختلف قتم کی معد نیات ہوتی ہیں۔
  - وَمَا هَلَكَ امْرَدُ عَرَفَ قَدُنكُ جواني قدر كو يجانا عدوه بلاك نبيس موتا--5
- النَّسُتَمَادُ مُوْتِمَنَ وَهُوبِالْخِيَادِمَالَةُ يَتَكَلَّمُ جَس سے مضورہ لیا جائے وہ -6 امین ہے۔ جب تک وہ اپنی رائے کا اظہار نہ کرے بلکہ خاموش رہے اے اختیار ہے کہ وہ مشورہ دےیانہ دے۔
- تَجِعَاللَّهُ عَيْدًا قَالَ خَيْرًا فَعَنِمَا وَسُكَتَ فَسَلِمَ (1)الله تعالى الله مخض ير -7 رحم فرمائے جواجھی بات زبان سے نکالتا ہے اور اس سے فائدہ پنتجاہے یاسکوت اختیار کر تاہے اور تمام لوگوں کی ایذار سانی سے محفوظ رہتا ہے۔

يبال علامه قاضى عياض رحمته الله عليه في حضور ير نور عليه الصلوة والسلام كى جوامع

الکلمات کی بہت سی نادر مثالیں درج کی ہیں۔ان کے پڑھنے سے یقینانور بصیرت میں اضافہ ہو تاہے۔

حضور عليه الصلؤة والسلام كانسب عالى اور وطن ذي شان

سر کار دوعالم ﷺ کا تعلق قبیلہ قریش ہے تھاجو جملہ قبائل عرب میں افضل اور اگر م شار ہو تا تھا۔ اس قبیلہ کی ایک شاخ ہو ہاشم تھی جو اپنی گوناگوں خوبیوں اور کمالات کے باعث لا ثانی تھی۔ حضور کے والدین کریمین ای قبیلہ بنی ہاشم کے چیثم و چراغ تھے۔ اس خاند انی برتری کے ساتھ ساتھ وہ خود جملہ کمالات جلیلہ ہے بھی متصف تھے۔

جس ہستی کے قبیلہ ، خاندان اور والدین کر نیمین کی بیہ شان ہو اس کی عالی نسبی ثابت کرنے کیلئے مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔

حضور سر ورا نبیاء علیہ الصلوٰۃ والشاء کا مولد اقد س مکہ کرمہ ہے، جس میں حرم شریف ہے جو اپنے دامن میں بیت اللہ شریف کے انوار و تجلیات اور بر کات و سعادات کو سمیٹے ہوئے ہے۔ کوئی دوسر اشہر اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔

حضرت واثله بن استغرض الله عندروايت كرتے بيل كدر سول الله عنظائية في ارشاد فرمايا۔ بات الله اصطفی مِن وُلِي إِبْرُهِيْهُ مَا اسْتَاعِيْنَ وَاصْطَفَى مِنْ وَلِي إِبْرُهِيْهُ مَا اسْتَاعِيْنَ وَاصْطَفَى مِنْ

وُلِي إِسْمَاعِيْلَ بَنِي كَنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كَنَانَةَ تُولَيْشًا.

وَاصَطَفَى مِن كُورَيْشِ بَنِي هَايشِهِ قَاصَطَفَافِي مِنْ بَنِي هَاشِمْ (1)

"الله تعالى في حضرت ابراہيم عليه السلام كى اولاد سے حضرت اساعيل كوچنا۔ حضرت اساعيل كى اولاد سے بنى كنانه كوچنا۔ بنى كنانه سے قريش كوچنا۔ اور قريش سے بنى ہاشم كوچنا اور بنوہاشم سے مجھے چن ليا۔ "

امام ترندی نے بیہ حدیث نقل کرنے کے بعد فرمایا "ھذا حدیث صحیح" بیہ حدیث صحیح ہاس میں کوئی شک وشبہ نہیں۔

دوسری روایت جو جھزت ابن عمرے مروی ہے اس میں حضور پر نور کا بیار شاد گرامی یوں منقول ہے۔ إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ اخْتَارَخَلُقَهُ فَاخْتَارَمِنْهُمْ يَغِيُّ ادَمَتُ لَخَتَارَ مِنْهُمْ يَغِیُّ ادَمَتُ لَخَتَارَ مِنْهُمُ يَغِیُّ ادَمَتَارَ مِنْهُمُ وَكَارَ الْعَرَبَ فَاخْتَارَ مِنْهُمُ وَكَارَ الْعَرَبَ فَاخْتَارَ مِنْهُمُ وَكَارَ الْعَرَبَ فَا خَتَارَ مِنْهُمُ وَكَارَ الْعَرَبَ فَا خَتَارَ مِنْهُمُ وَكَوْ اَزَلُ خِيَارًا مِنْ خَيَادٍ اللهِ مَنْ احْبَالُهُ مِنْ الْعَرَبِ فَي حُرِيً أَحَبَهُمُ وَكَوْ اَزَلُ خِيَارًا مِنَ الْعَرَبِ اللهِ مَنْ الْعَرَبُ اللهُ مَنْ الْعَرَبُ الْعَرَبُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ اللهُ الْعَرَبُ اللهُ الْعَرَبُ اللهُ مَنْ الْعَرَبُ اللهُ مَنْ الْعَرَبُ اللهُ مَنْ الْعَرَبُ اللهُ مَنْ الْعَرَبُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

"الله تعالى في مخلوقات كوپيداكر في كااراده فرمايااوران تمام انواع خلق الله تعالى في مخلوقات كوپيداكر في كااراده فرمايااوران تمام انواع خلق الله عرب كو منتخب فرمايا له پهر الله عرب عرب كو منتخب فرمايا له پهر الله عرب عرب فائدان بنى ہاشم كو الله عرب الله عرب فرمايا خبر دار! جس في المتياز بخشاد اور خاندان بنو ہاشم سے مجھ كو منتخب فرمايا له خبر دار! جس في عرب محبت كى وجہ سے الل عرب سے عرب كى وجہ سے الل عرب سے محبت كى دور جس في الل عرب سے بغض كيااس في مير سے ساتھ الخض كى وجہ سے الل عرب سے بغض كيااس في مير سے ساتھ الخض كى وجہ سے الل عرب سے بغض كيا اس في مير سے ساتھ الخص كى وجہ سے الل عرب سے الله عر

حضور كاخلق عظيم

كَ إِنَّكَ لَعُكُلِي عَظِيْمٍ . (2)

اس سے پیشر کہ سرور عالم علی کے اخلاق حسنہ کے بارے میں گفتگو کی جائے میں مناسب سجھتا ہوں کہ پہلے لفظ خلق کی تشر سے کر دی جائے تاکہ قار مکین کو معلوم ہو جائے کہ خلق کامفہوم کیاہے۔

<sup>1</sup>\_التفاء، جلد1، سنح 108 . 2\_مورة القلم: 4

الْاَفْعَالُ بِسُهُولَةِ وَيُسَي مِنْ غَيْرِعَاجَةِ إِلَى فِكُرِوَدُوتَتِهِ. (1) " خلق، نفس کی اس راسخ کیفیت کانام ہے جس کے باعث اعمال بروی سہولت اور آسانی ہے صادر ہوتے ہیں اور ان کو عملی جامہ پہنانے میں سی سوچ بیار کے تکلف کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔" اس تشر تے ہے معلوم ہواکہ وہ اعمال جو کسی ہے اتفا قایا کسی و قتی جذبہ اور عار صنی جوش ے صادر ہوتے ہیں وہ خواہ کتنے ہی اعلیٰ وعمدہ ہوں انہیں خلق نہیں کہا جائے گا۔ خلق کا اطلاق ان خصال وعادات ير مو گاجو پخته مول بن كى جزي قلب در دح ميں بہت گهرى مول ـ لغت عرب کے امام علامہ ابن منظور اپنی لغت کی مشہور کتاب لسان العرب میں لکھتے ہیں۔ ٱلْخُلُقُ وَالْخُلُقُ، ٱلسَّجِيَّةُ وَهُوَالدِّينُ وَالطَّبُعُ وَالسَّجِيَّةُ وَحَقِيْقَتُهُ أَنَّهُ لِصُوْرَةِ الْإِنْسَانِ الْبَاطِنَةِ وَهِيَ نَفْسُهُ وَ آدْصَافِهَا وَمَعَانِيْهَا الْمُخْتَصَّةُ بِهَا يَثْرِلْتِوَالْخَلْقِ لِصُورَتِه الظَّامِيةِ وَأَوْصَافِهَا وَمَعَانِيهَا-"خلق اور خلق کامعنی فطرت اور طبیعت ہے۔ انسان کی باطنی صورت کو بع اس کے اوصاف اور مخصوص محانی کے خلق کہتے ہیں جس طرح اس کی ظاہری شکل وصورت کو خلق کہاجا تاہے۔'' علامه يوسف الصالحي الشامي اييخ سفر جليل، "سبل البدي والرشاد" ميں خلق كي تعريف اوراخلاق حنه کاخلاصه پیش کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔ وَحَقِيلَةَ أُحُسُنِ الْخُلِي، قُونَى نَفْسَانِيَّةٌ تَسُهَلُ عَلَالْمُتَّعِفِ بِهَا الْإِثْيَانُ بِالْاَفْعَالِ الْحَمِيْكَةِ وَالْاَدَابِ الْمَرْضِيَّةِ فَيَصِيرُ ذَلِكَ كَالْمِنْلُقَةِ فِي صَاحِيهِ-(2)"حسن خلق کی حقیقت وہ نفسانی قوتیں ہیں جن کی وجہ سے افعال حمیدہ اور آداب پندیده برعمل کرنا بالکل آسان مو جاتا ہے۔اوریہ چیزیں اس کی فطرت بن جاتی ہیں۔"

<sup>1</sup>\_احیاءالعلوم 2\_ سل البدی، جلد7، سفحہ 26

یعنی جس طرح آنکھ بغیر کسی تکلف کے دیکھتی ہے اور کان بغیر تکلف کے ہر آواز کو سفتے ہیں اس طرح وہ تمام افعال حسنہ پر بغیر تکلف کے عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ فلق کی تعریف کے بعد آپ اخلاق حمیدہ کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: حسن خلق میں مندر جہ ذیل امور کوشامل کیاجاتا ہے۔

انسان، بخل و کنجوی سے پر ہیز کرے، جھوٹ نہ بولے، دیگر اخلاق نہ مومہ سے مجتنب رہے۔ لوگوں کے ساتھ الی گفتگو کرے اور ایسے کام کرے جو پہندیدہ ہوں۔ کشادہ روئی کے ساتھ اپنامال خرج کرے تاکہ ان کی نگاہوں ہیں اس کا وجود محبوب ہو جائے۔ وہ اپنے رشتہ داروں اور بریگانوں کے ساتھ کشادہ روئی سے چیش آئے۔ وہ تمام معاملات میں آسانی کو ملحوظ رکھے اور سب سے در گزر کرے۔ کی سے قطع تعلق نہ کرے۔ اعلیٰ اور اونیٰ کی طرف سے جو تکلیف اسے کرے۔ کی سے قطع تعلق نہ کرے۔ اعلیٰ اور اونیٰ کی طرف سے جو تکلیف اسے کینے اس پر وہ ترش روئی کا مظاہر ہ نہ کرے۔

آخريس كتب بين - في هذه و الخيضال تجنّه محاسن الدُخلاق و مكادم الدُخالان و مكادم الدُخالان المحلام المحالة فعال انبيس خصال حميده بين تمام اخلاق حند اور افعال كريماند منحصر بين اور رحمت عالم عليه مين به تمام صفات جليله وجيله كامل ترين صورت بين پائي جاتي تخيس، اس لئے الله تعالى نے اين حبيب كيلئے به فرمايا۔

وَإِنَّكَ لَعَكَىٰ خُلُقٍ عَظِيْمٍ (1)

اس آیت میں "علی" اظہار غلبہ کیلئے ہے یعنی نبی اکرم علی ان اخلاق عالیہ پر پوری طرح قابور کھتے ہیں۔ اگر چہ میہ امور بڑے مشکل ہیں اور ہر موقع پر ان پر عمل پیرا ہونا از حد دشوار ہے، لیکن سرور کا نئات کیلئے ان کو بجالانے میں کوئی دفت نہ تھی۔ حضور بڑی سہولت اور آسانی ہے تمام حالات میں ان پر عمل پیرار ہے تھے۔

حضرت جنیدر حمته الله علیه فرماتے ہیں۔

حضور کے خلق کو خلق عظیم اس لئے کہا گیا ہے راد کھ کھڑیکٹ گھ بھی ہے ہوی املاہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سواحضور کے دل میں کوئی آرزونہ تھی۔ عام طور پر خلق کی صفت، کرم ذکر کی جاتی ہے جیسے خلق کریم، لیکن یہاں مولا کریم 
> بَلْ كَانَ دَحِيْمًا بِالْهُ وَمِنِينَ ، دَقِيْقًا إِبِهِ مُسَدِيْدًا عَلَى الْكُفَّادِ غَلِيُظًا عَلِيَهِمُ مُهِينَبًا فِي صُرُ وَمِعِمُ

"حضور مسلمانوں کے ساتھ رحم<mark>ت ور</mark>افت کاسلوک فرماتے۔ حضور کے رعب و دیدبہ سے کفار کے دل ان کے سینوں میں کانپتے رہتے تھے۔"

امام راغب رحمته الله عليه خلق اور خلق كافرق بيان كرتے ہوئے رقمطر از بيں۔
"كه انسان كى وہ بيئت وصورت جس كاادراك بھر سے كيا جاتا ہے اس كو خلق كہا جاتا ہے اور انسان كى وہ تو تيں اور خصلتيں جن كاادراك بھر سے نہيں بلكه نور بصيرت سے كياجاتا ہے ان كو خلق كہا جاتا ہے۔"

الل علم کااس بات پراختلاف ہے کہ خلق کیا محض عطاء خداد ندی اور وہبی ہے یا کسب اور ریاضت ہے بھی حاصل ہو سکتاہے ؟

جن لوگول نے میہ کہاہے کہ خلق ایک فطری قوت ہے بینی محض عطاء خداو ندی ہے ان حضرات نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ اس حدیث ہے استدلال کیاہے۔

> اِتَ اللهُ فَسَوَ بَيْنَكُو اَخَلاَ كَكُو كُمُ الْسَوَادُ مَا الْكُو مَ (2) "الله تعالى في تمهارے در ميان اخلاق كواس طرح تقيم كيا ہے جس طرح اس في تمهارے در ميان تمهارے رزق كو تقيم كيا ہے۔"

<sup>1</sup>\_ سل الهدى، جلد 7، صنحه 27-26

امام قرطبی فرماتے ہیں۔

"خلق، نوع انسانی کی ایک جبلت ہے۔ لوگوں کے اس میں در جات مختلف ہیں۔
بعض لوگ توان صفات حند اور خصال حمیدہ کے ذروہ کمال پر خیمہ زن ہوئے
ہیں اور ساری دنیاان کی ثنااور ان کی مدح میں رطب اللسان ہوتی ہے اور بعض
میں یہ صفات ہوتی تو ہیں لیکن ان کا درجہ بہت مختلف ہو تا ہے۔ ان میں بعض
خامیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ ان خامیوں کو دور کرنے کیلئے انہیں ریاضت اور کسب
سے کام لینا پڑتا ہے تاکہ وہ ان نقائص سے پاک ہو کر بلند درجوں تک رسائی
حاصل کر سکیں۔"

بنی عبدالقیس کا ایک فرد جس کانام المنذر بن عائذ بن المنذر بن حارث تھااور جو ایج کے لقب سے مشہور تھا، ایک روز سر ور عالم علی نے اسے فر مایا۔

إِنَّ فِيْكَ لَخَصَلَتَ يُنِ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَرَسُولُهُ : الدِّحِلَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ : الدِّحِلَّهُ

''کہ بچھ میں دو خصلتیں ایسی ہیں جن کواللہ اور اس کارسول پہند فریاتا ہے۔خود ہی بتلیادہ خصلتیں ہیہ ہیں : حلم اور بر دباری اور سنجیدگی وو قار۔'' انہوں نے عرض کی میارسول اللہ! مجھ میں بیہ صفتیں پہلے سے ہیں میااب پیدا ہوئی ہیں۔ حضور نے فرمایا پہلے ہے ، بیہ سن کراشج نے کہا۔

اَلْحَمَّدُ وَالَّذِي حَبَلَذِي حَبَلَذِي عَلَى جِيلَتَ يُنِ مُجِبَّهُمَا اللهُ تَعَالَىٰ (1) "میں الله کی حمدو ثناکر تا ہوں جس نے مجھے دوالی خصلتیں دی ہیں جو میری جبلت کا حصہ ہیں اور جن کواللہ تعالی پیند کر تاہے۔"

اس سے معلوم ہوا کہ بعض اخلاق وہ ہیں جو فطری اور وہبی ہیں،انسان کے کسب کاان میں کوئی دخل نہیں اور بعض اخلاق ریاضت اور مشق سے حاصل ہوتے ہیں۔سر کار دوعالم متالفتہ کی بید دودعا نمیں اس مفہوم پر دلالت کرتی ہیں۔

اَللَّهُ مُّ كُمَّا حَتَنْتَ خَلْقِي فَتَتِنْ خُلُقِي - (2)

''اے اللہ! جس طرح تونے میری ظاہری شکل و صورت کو حسین و جمیل بنایاہے اس طرح میرے خلق کو بھی حسین و جمیل بنادے۔'' حضرت امام احمد اور ابن حبان روایت کرتے ہیں۔ سر کار دوعالم علیہ جب اپنے پر ور دگار کی بارگاہ میں دعاکیلئے ہاتھ اٹھاتے تو یوں عرض کرتے۔

> دَاهُدِينِيُ لِاحْسَنِ الْاَحْنُلاقِ إِنَّهُ لَا يَهَدِّي لِاحْسَنِهَا ٓ اللَّهَ اَنْتُ (1) "اے الله! میرے اخلاق کو دکش وزیبا بنادے کیونکه خوبصورت اخلاق کی طرف تو بی راہنمائی فرما تاہے۔"

حفرت شہاب الدین سہر وردی رحمتہ الله علیہ نے یہاں ایک لطیف نکتہ بیان کیا ہے فرماتے ہیں۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے جب حضور کے خلق کی وضاحت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا گائ جُلُفُهُ القَّمُ الله عنها نے جب حضور کے اخلاق، اخلاق رہانیہ کا علی جیل ہیں۔ لیکن بارگاہ خداوندی کاادب طحوظ رکھتے ہوئے یہ تو نہیں کہا کہ حضور اخلاق خداوندی ہے متصف و مزین ہیں بلکہ فرمایا حضور کا خلق قر آن کریم کے اوامر ونواہی کے عین مطابق تھا۔

آپ نے انوار الیٰ کی چک د مک سے خجالت محسوس کرتے ہوئے یہ تعبیر اختیار کی۔ راستِ اللہ عَیاآءً مِین سَبَحَاتِ الْجَالَالَةِ

بعض حفرات نے اس تعبیر کی وجہ یہ بیان کی ہے۔ جس طرح قر آن کریم کے معانی کی کوئی انتہا نہیں ای طرح رحمت عالم ﷺ کے اخلاق کریمہ کی اداؤں کی بھی کوئی نہایت نہیں۔"

### تربيت خداد ندي

نبی مکرم علی نہ کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمذی کیا، نہ علماء و فضلاء کی مجالس میں شرکت کی، نہ سابقہ کتب کا مطالعہ کیا، اس کے باوجو داخلاق و کر دار کا وہ عظیم الشان اور

1\_ سبل الهدئ، جلد7، صغي 29

2\_الضاً

د کش مظاہرہ کیا کہ کوئی شخص ہمسری کادعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور تربیت کا نتیجہ تھا کہ سرور عالم علیہ کی ذات اقدس نوع انسانی کیلئے ہدایت و حکمت کاوہ بلند مینار ثابت ہوئی جس کی شوخ کرنوں نے انسانی زندگی کے جملہ شعبوں کو آج تک منور کیا اوراب بھی منور کررہی ہیں اور تاقیامت نور برساتی رہیں گی۔

نی رحمت علی نے ارشاد فرمایا۔

بُعِثْتُ لِأُتَيِّتُمَ مُكَارِمَ الْآخُلَاقِ (1)

"الله تعالى نے مجھے مبعوث فرمایا تاکہ میں اخلاق حسنہ کو درجہ کمال تک پہنچادوں۔"

راز دار اسرار نبوت ورسالت ام المومنين حفرت عائشه صديقه رضى الله عنها سے حضور کے خلق کے بارے میں دریافت کیا گیاتو آپ نے مختفر اور جامع جواب دے کراس مخف کی اور قیامت تک آنے والے ایسے سائلوں کی راہنمائی فرمائی، آپ نے فرمایا۔
مخف کی اور قیامت تک آنے والے ایسے سائلوں کی راہنمائی فرمائی، آپ نے فرمایا۔
گنان خُلُفُهُ الْفَیْمان بَرِضَی برِضَانهٔ وَلِیَسْخُطُ بِسُخُطِهِ

"حضور کا خلق قر آن تھلاس کے امر و نبی کی تغییل حضور کی فطرت کا تقاضا تھا۔اس کے بارے میں حضور کو غور و فکر اور سوچ و بچار کی قطعاً ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔"

ایک اور حدیث ہے جے ائمہ حدیث، ابن ابی شیب، بخاری فی الادب المفرد، مسلم، ترندی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔

اس حدیث میں ام المو منین حضرت صدیقہ نے حضور کے خلق کو تفصیل اور وضاحت سے بیان کیا ہے۔ ایک روز کسی مخص نے سرور عالم کے خلق کے بارے میں حضرت ام المومنین سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا۔

> مَا كَانَ اَحَدُّ اَحُسَنَ خُلُقًا قِنُ تَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرُّانَ يَرُضَى بِرِضَالُهُ وَيَغْضَبُ بِغَضَيِهِ كَوْتِكُنُ فَاحِشًّا وَلَا مُتَفَحِّشًا - وَلَا صَخَابًا فِي الْاَسُواقِ لَا يَجْزِيُ بِالسِّيِّتُ فَوَ السَّيِتَ فَةَ وَالْكِنُ يَعْفُو ۚ وَيَصْفَحُ - (2)

<sup>1-</sup>سل البدئ، جلد7، منحه 17 2-ااينية، منحه 16 م

"رسول الله علی الله علی محفی بھی زیادہ اخلاق حسنہ سے متصف نہ
تھا۔ حضور کا خلق قر آن تھا۔ جس سے قر آن راضی ہو تا اس سے حضور
راضی ہوتے، جس سے قر آن ناراض ہو تا حضور اس سے ناراض
ہوتے۔ حضور فخش کلام نہ تھے اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے
اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے لیکن عفوو در گزر حضور کا شیوہ تھا۔ "
ان ارشادات کے بعد آپ نے اس سائل کو بتایا کہ وہ سورۃ المومنون کی پہلی دس آ بیتی
تلاوت کرے۔ جن میں اللہ تعالی نے اپنی زبان قدرت سے اپنے حبیب مکرم علی ہے۔ اخلاق حسنہ کا تفصیل سے تذکرہ فرمایا ہے۔

ثُمَّ قَالَتُ إِثْرَا سُوْرَةَ الْمُؤْمِنُونَ م<mark>واقُرا</mark> فَكُا أَفُلَحَ الْمُؤُمِنُونَ إِلَى الْعَشِّي -الله تعالى فرماتے ہیں۔

قَدُ اَفَكَ مَ الْمُؤْمِنُونَ فَالَّذِي اَعُمَ فِي صَلَاتِهِهُ خُونَ ٥ وَالْمَانِينَ هُوعَيَنِ اللَّغَوِمُعُ مُضُونَ ٥ وَالَّذِينَ هُولِالْوَاقِ فَعِلُونَ ٥ وَالَّذِينَ هُولِهُ أَوْجِهِمُ خَفِظُونَ ٥ وَالَّذِينَ هُولِالُواقِ اَدُواجِهِمُ اوُمَا مَلَكَتُ اَيُمَا مُهُونَا هُولَا مَكَ وَالْمَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَ

"بیشک دونول جہانول میں بامر اد ہو گئے ایمان والے، وہ ایمان والے جو
اپنی نمازیں عجز و نیازے اداکرتے ہیں۔ اور وہ جو ہر بیہودہ امرے منہ
پھیرے ہوتے ہیں۔ اور جو زکوۃ اداکرتے ہیں۔ اور وہ جو اپنی
شر مگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بجز اپنی بیویوں کے اور ان
کنیز وں کے جوان کے ہاتھوں کی ملکیت ہیں۔ بیشک انہیں ملامت نہ کی
جائے گی۔ اور جس نے خواہش کی ان دو کے علاوہ کسی اور کی تو یہی لوگ
حدے تجاوز کرنے والے ہیں۔۔ نیز وہ (مومن بامر اد ہیں) جوانی

امانتول اور اپنے وعدول کی پاسداری کرنے والے ہیں-- اور وہ جو نمازوں کی پوری طرح حفاظت کرتے ہیں-- یہی لوگ وارث ہیں، جو وارث بنیں گے فردوس (بریں) کے --وہاس میں ہمیشہ رہیں گے۔" بزازے مروی ہے کہ رحمت دوعالم علیقے نے فرمایا۔

بُعِثْتُ لِاُتَتِتَمَمَّكَا لِمَ الْاَخْلَاقِ (1)

"مجھے اس لئے مبعوث کیا گیاہے تاکہ میں اخلاق حسنہ کوپایہ جمکیل تک پیخاد وں "

حضرت ابن منعودر ضی الله عندے مروی ہے رحمت کا مُنات عَلِيْنَة نے اپنے لئے دعاما نگی۔ اللَّهُ مُنَّدِ مُنَا حَسَّنَدَ تَ خَلُقِتَى فَحَسِّنَ خُلُقِتَى ۔ (2)

"اے الہ العالمین جس طرح تونے میری شکل وصورت کو حسین بنایا ہےاسی طرح میرے اخلاق کو بھی د لکش ود لربابنادے۔"

بزاز حفرت جابرر ضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں۔

كَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَاتَ اللهَ تَعَالَى

لَمْ يَبْجُنُّونِي مُتَعَنِّبًا وَلِكِنَّ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا وَمُيَتِمًّا - (3)

"الله تعالى نے مجھے تخق اور شدت كرنے كيلئے نہيں بھيجا بلكہ مجھے معلم اوراستاد بناكر بھيجاہے اور آسانيال پيداكرنے كيلئے مبعوث فرماياہے۔"

حضور سرور کا نتات علی کے اخلاق کریمہ کے بارے میں خادم خاص حضرت انس کی رائے ملاحظہ کریں تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن خلق کی وسعت اور گہرائی کا آپ کواندازہ ہو سکے۔ آپ فرماتے ہیں۔

" "کہ میں نے اللہ کے پیارے رسول کی دس سال خدمت کی۔اس وقت میری عمر آٹھ سال تھی۔ میں سفر و حضر میں حضور کی خدمت انجام دیا کرتا تھا۔اس

طویل عرصہ میں رحمت عالم علی نہیں نہیں مجھے اف تک نہیں کہا۔ جو کام میں کرتااس کے بارے میں بھی نہیں فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ جو کام نہ کرتا

1- سل الهدي، جلد7، مني 17-16

<sup>2۔</sup>ایشاً،صنی 17

<sup>3</sup>\_سل البدئ

اس کے بارے میں بھی نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ حضور نے

بھی میرے کی کام کی تنقیص نہیں گی۔ (رواہ الشخان)
امام مسلم نے اپنی صبح میں ایک بردی ول پذیر روایت نقل کی ہے لکھتے ہیں۔
"معاویہ بن حکم رضی اللہ عند نے بتایا کہ ایک روزوہ سر ورعالم علیا ہے کہ ایک فخض کو چھینک آئی۔ میں نے کہا یر سھک اللہ (اللہ نماز اواکرر ہے تھے کہ ایک فخض کو چھینک آئی۔ میں نے کہا یر سھک اللہ (اللہ نعالی تم پر اپنی رحمت فرمائے)۔ دوسر نے نمازی جھے گھور گھور کر ویکھنے لگے۔
تعالی تم پر اپنی رحمت فرمائے)۔ دوسر نے نمازی جھے گھور گھور کر ویکھنے لگی۔
پھر میں نے اس شخض کو کہا یر حمك اللہ پھر قوم جھے گھور گھور کر ویکھنے لگی۔
ان کی اس حرکت سے میں جیران ہو کر رہ گیا۔ میں نے کہا وَ انْکُلُ اُمَاہ۔ ہائے
میری ماں مرے! یہ لوگ جھے کیوں گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں۔ پھر نمازیوں
نے اپنی رانوں پر اپنے ہاتھ مارے۔ اب جھے سمجھ آئی کہ وہ جھے خاموش رہنے
نے اپنی رانوں پر اپنے ہاتھ مارے۔ اب جھے سمجھ آئی کہ وہ جھے خاموش رہنے

جب رحت عالم عَلَيْقَ فَ نمازے سلام بھیراتو بھے اپناس بلایا۔ فَیا بِیُ هُوَوَاُفِی مُنازایَتُ مُعَلِمًا فَتَبَلَهُ وَلَا بَعُدَكُا آخُسَنَ لَعِیْماً هذه ه

"میرے مال باپ حضور پر قربان ہول میں نے حضور سے پہلے اور حضور کے بعد کوئی ایسامعلم نہیں دیکھاجو اس بہترین انداز سے تعلیم دیتاہو۔"

وَاللَّهِ مَاضَ بَنِيُ وَلَاسَبَّنِيُ وَلَائَهَوَ فِي وَلَائِهُو فِي وَلَاِنَّ صَلَاتَكَ هٰذِهٖ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَى ءً قِنَ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هِى الشَّيْبِيْحُ وَالتَّكُمِ يُرُودَ تِلَاوَتُهُ الْقُرُّانِ

"نه حضور نے مجھے مارا، نه مجھے برا بھلا کہا، نه مجھے جھڑ کا، صرف اپنے من موہنے انداز میں اتنا کہا کہ تیری اس نماز میں لوگوں کی طرح گفتگو درست نہیں بلکہ نماز میں تواللہ کی شبیج و تکبیر کہی جاتی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔" ا یک نوجوان کی اصلاً حسر ورانبیاء نے اس دل پذیرانداز میں فرمائی کہ وہ جس گناہ کا دلدادہ تھا اس سے متنفر ہو گیا۔ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔

ایک نوجوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ عرض کرنے لگایار سول اللہ! مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجئے۔ لوگ اس کی ناشا سُتہ بات پر چیخ اٹھے اور اسے کہا بکواس بند کر ولیکن اللہ کے بیارے رسول علی نے نے اسے اپنے قریب بلایا اور اس کو یوں تلقین فرمائی۔

اس سے یو چھا کھے تیے گر گوت کے جس فعل کے بارے میں تو نے اذن طلب کیا ہے کیا تھی اس فعل کوانی مال کیلئے بہند کرتے ہو۔
کیا تم اس فعل کوانی مال کیلئے بہند کرتے ہو۔

اس نے عرض کی ہر گزنہیں۔

پھر حضور ہادی برحق نے فرمایا و کان النام کدیج بھونکہ راد میں ہے جس طرح تو اپنی مال کیلئے اس فعل کو ناپند کر تا ہے ای طرح دوسرے لوگ بھی اس فعل بد کو اپنی ماؤل کیلئے پند نہیں کرتے۔ پھر اس ماہر نفسیات انسانی نے اس فعل بد کو اپنی ماؤل کیلئے پند نہیں کرتے۔ پھر اس ماہر نفسیات انسانی نے اس سے پوچھا آ میٹ ہے لاگئے تھا اس فعل ضنع کو تم اپنی بہن کیلئے پند

اس نے وض کی ہر گزیر گز نہیں۔

حضورنے فرمایا گذارات التّناسُ لا ٹیجیٹونکہ لِلاَنحواتِ هِ مَرْت تواس فعل کو اپنی بہن کیلئے ناپسند کر تاہے اس طرح دوسرے لوگ بھی اپنی بہنوں کیلئے اس فعل شنج کو ناپسند کرتے ہیں۔

پھراس سے پوچھا اَیٹِیٹیا فیانسٹینے کیااس فعل بدکو تم اپنی پھو پھی کیلئے پند کرتے ہو۔

اس نے عرض کی ہر گزنہیں۔

حضور نے فرمایاای طرح دوسرے لوگ بھی اس فعل شنیع کواپی پھو پھیوں کیلئے پند نہیں کرتے۔اس کے دل ہے ان آلود گیوں کو دور کرنے کے بعد آخری تھیجت فرمائی جس نے اس کو ہمیشہ کیلئے متقی وپار سابنادیا فرمایا۔

فَأَكُونَا لَهُمْ مَا تَكُونَا لِنَفْسِكَ وَآجِبُ لَهُمُ مَا يُحِبُ لِنَفْسِكَ (1)

"(اے نوجوان) جس چیز کو تم اپنے لئے ناپند کرتے ہواہے دوسر ول کیلئے بھی ناپند کر واور جو چیز تم اپنے لئے پند کرتے ہواس کو دوسر ول کیلئے بھی پند کرو۔"

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ ایک روز یہودیوں کا ایک جھے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوااور کہا الکتہا کم عکی گئے۔ السام کا معنی موت ہے۔ انہوں نے اپنے خیال میں حضور کو بددعادی سرور عالم نے کسی غصہ اور نارا نصکی کا اظہار نہیں کیا صرف اتنا فرمایا علیکم

حضرت عائشہ صدیقہ نے یہودیوں کی اس بات کو سن لیااور انہیں یارائے ضبط نہ رہا۔ انہوں نے ان کے جواب میں کہا اکستا مُرعَلَیْکُمْ دَاللَّعْنَةُ ثَمْ پر موت نازل ہو اور اللہ کی پیشکار۔

نی کریم علیقے نے فرمایا۔

مَهُلَّا يَا عَائِشُهُ أَ اللَّهُ تَعَالَى يُحِبُ الرِّفْقَ فِي الْكَمْرِكُلِّهِ "اے عائشہ اتنی تندی کا ظہار نہ کرو۔ اللہ تعالی ہر کام میں فرمی کو پسند فرما تاہے۔"

ام المومنین نے عرض کی یار سول اللہ! جو بکواس انہوں نے کیا ہے حضور نے نہیں سنا؟ ۔ فرمایا۔ میں نے سنا ہے اور میں نے علیم کہہ کر ان کو جواب بھی دیدیا ہے۔ (1) حضرت ابو یعلیٰ امیر المومنین حضرت عثالن رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں۔ ایک روز آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ

ہم اللہ کے بیارے رسول کے ساتھ سفر و حضر میں ہوتے تھے بینی حضور کی کوئی بات ہم سے مخفی نہ تھی حضور کابیہ معمول تھا۔

گان يَعُودُ مَرْضَانا حضور مارے بارول كى عيادت فرماياكرتے تھے۔ وَيُشَيِّعُ جَدَا ثِرْزَنا مارے جنازول مِن شركت كرتے۔

حضرت انس رصنی اللہ عندسر ورعالم علیہ کی عادات مبارکہ کاذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ جب کوئی شخص حضور کے ساتھ مصافحہ کیا کرتا توسر ور عالم علیہ اس وقت تک اپنادست مبارک اس کے ہاتھ سے نہ کھینچے جب تک وہ خود اپناہاتھ نہ کھینچے جب تک وہ خود اپناہاتھ نہ کھینچ لیتا۔ اور جب کوئی شخص حاضر خدمت ہو تا تو حضور اس کی طرف سے روگر دانی نہ فرماتے جب تک وہ شخص اٹھ کرنہ چلا جاتا۔
یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ اپنے جان نثار غلا موں کی مجلس میں حضور بیٹھے ہوں اور اپنے کی ہم جلیس کے سامنے اپنایاؤں مبارک دراز کر دیا ہو۔ (1)
نور مجسم علی کی شان تعلیم وتر بیت کا ایک روح پر دراور ایمان افر وزواقعہ ساعت فرما ئیں۔
حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں۔

ایک روز ایک اعرابی معجد میں داخل ہوا۔ سر کار دوعالم عطیقی بھی دہاں تشریف فرما تھے۔اس نے دور کعت نفل پڑھے اس کے بعد دعاکیلئے ہاتھ اٹھائے اور یوں دعاکی۔

> اَلْلَهُوَّارُحَمُّنِيُ وَمُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِم وَسَلَّةَ وَلَا تَوْجَهُ مُعَنَا آجَدًا-

"اے اللہ! مجھ پررخم کراور (حضور کانام لے کر) آپ پررخم فرمااور ہمارے ساتھ کی اور پررخت نہ فرما۔" سر ورعالم علی نے بیر سنا تو فرمایا۔

لقَدُ تَحْجُرُتَ وَاسِعًا تونے برى وسيع چيز كوبهت محدود كرديا بـ

پھر تھوڑی دیر رکنے کے بعد وہ اعرابی اٹھااور مسجد کے ایک کونہ میں جاکر پیٹاب کرنا شر وع کر دیا۔لوگ اے روکنے کیلئے دوڑے۔اللّٰہ کے کریم نبی نے ان لوگوں کو سختی ہے منع کیااور فرمایا۔

لا تزرموہ اس کو پیثاب کرنے سے مت رو کو۔

چنانچہ اس نے اطمینان سے پیشاب کیا۔ جب وہ فارغ ہوا تو حضور نے پہلے اپنے صحابہ کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا۔

إِنَّمَا بُعِيَّتُهُ مُيسِرِينَ وَلَهُ تُبْعَثُوا مُعَسِينً

"اے میرے صحابہ حمہیں آسانیاں پیدا کرنے کیلئے بھیجا گیاہے جمہیں

<sup>1</sup>\_ سلى البدى، جلد 1، صفحه 21

لوگول كومشقت ميں مبتلا كرنے كيلئے نہيں بھيجا گيا۔"

پير فرمايا

عَلِمُوا وَيَتِينُ وَا وَلَا تُعْتِيرُوا

"لوگوں کو علم سکھاؤان پر آسانیاں کر دادران پر سختی مت کرو۔"

پھر فرمایا، جہاں اس نے بیشاب کیاوہاں پانی کا ایک ڈول بہادو

جب اعرابی کودین کے مسائل کی سمجھ آگئی تواس نے کہا۔

میرے ماں باپ اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول پر قربان ہوں۔اس ناشائستہ حرکت پر حضور نے نہ مجھے جھڑ کانہ برا بھلا کہا، بلکہ اپنے من موہنے انداز میں صرف اتنافر ملیا۔

إِنَّ هٰذَاالْمَسُجِدَلَايُبَالُ فِيْمِ إِنَّمَا بُنِيَ لِيَكْرِاللَّهِ تَعَالَى

(1)

وَلِلصَّاوْتِي -

"اس معجد میں بیشاب نہیں کیا جاتا اس کو اس لئے تغیر کیا گیاہے کہ اس میں اللہ کاذکر کیا جائے اور نمازیژھی جائے۔"

حضرت امام احمد، بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہیں قبیلہ دوس کار کیس طفیل بن عمرو، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ گزارش کی بارسول اللہ! قبیلہ دوس نے بڑی سرکشی کا مظاہرہ کیا، میں نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی انہوں نے اس دعوت کو مستر د کر دیاتی کہ مح اللہ تحکیج ہے حضور ان کیلئے بددعا فرمائے۔

طفیل کی یہ گزارش س کر حضور قبلہ روہو کر بیٹھ گئے اور دعاکیلئے اپنے مبارکہاتھوں کو بلند کیا۔ لوگ چیخ اٹھے کہنے لگے هلکوا الیوم دوس کاسارا قبیلہ آج تباہ و برباد ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب علی نے دست دعابلند کر کے اپنے کریم ورجیم مولاکی بارگاہ میں ان کیلئے یہ التجاکی۔

الله مارك دعائية جمله حضورنے تين مرتبه دمرايا۔ شكر الله عضورنے تين مرتبه دمرايا۔

1\_سيل الهدي والرشاد ، جلد 7، صفحه 22 2\_ايينياً، صفحه 23 چنانچہ بہت جلد وہ دن آیا جس روز قبیلہ دوس کے تمام مر دوزن چھوٹے بڑے بارگاہ
رسالت میں شرف باریابی حاصل کرنے کے بعد حلقہ بگوش اسلام ہوگئے۔
حضر ت ابوالحن بن ضحاک، زید بن اسلم رضی اللہ عنہم سے حدیث مرسل روایت کرتے ہیں۔
کہ رسول اللہ علی ہے ایک روز ایک قوم کے پاس سے گزرے جو ایک
دوسرے کی طرف پھر پھینک رہے تھے (یعنی وہ تفر آئے طبع کیلئے یہ کھیل
کھیل رہے تھے کسی کوز خمی کرنایا قبل کرنا مقصود نہ تھا)۔ حضور ان کے
پاس سے گزرگئے اور کسی کو پچھ نہ کہا۔ بعض صحابہ نے عرض کی یارسول
اللہ علی آئے مضور ان کو جھڑک دیے تو بہتر ہوتا۔

اللہ علی آئے خرمایا۔

اِنْکَا اُبُعِیْتُ مُیسِینًا اَلَّهُ اُبِعُتُ مُنَیِّمًا اِنْکَا اِبْعِیْتُ مُنَیِّمًا اِنْکَا اِبْعِیْتُ مُنیِّمًا اِنْکَا اِبِیال بِیداکرنے کیلئے مبعوث فرمایا ہے، لوگوں پر ناروا پابندیال لگاکرانہیں متنظر کرنے کیلئے نہیں بھیجا۔"

اس روایت سے پیتہ چلتا ہے کہ تفریح طبع کیلئے کوئی کھیل کھیلنا اسلام میں مباح ہے۔ حضور نے صحابہ کواس سے منع نہیں فرمایا۔ اگر ناجائز ہو تا توسر ورعالم علیقے ضرورانہیں منع فرماتے۔

وہ صاحبزادگان دوڑنگاتے اور پھر کوئی حضور کی پشت مبارک پر کوئی سینہ اقدس تک پہنچ جاتا۔ فَیُعْتِیْدُ کُھُٹُو دَیکُرُو کُھُٹُو حضور ازراہ محبت و شفقت ان کو بوے دیتے اور سینے سے لگا لیتے۔(2)

حضرت انس رضی الله عنه ہے مروی ہے رسول الله علی اگر کسی صحابی کو تین دن تک

<sup>1-</sup> سل البدئ، جلد7، صنحه 23

<sup>2-</sup>اينا، منى 24

نہ دیکھتے توخود اس کے بارے میں دریافت فرماتے۔اگر پتہ چلتا کہ وہ سفر پر ہے تو اس کی بخیریت واپسی کیلئے دعافرماتے۔اگر وہ گھر میں موجود ہو تا تو اس کی ملا قات کیلئے خود قدم رنجہ فرماتے۔اوراگر پتہ چلتا کہ وہ بیارہے تو اس کی عیادت کیلئے خود تشریف لے جاتے۔

محد بن عمروالاسلمی اساء بنت ابی بکر رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ ججتہ الوداع کے موقع پر رسول الله علی ہے جب سفر کاارادہ فرمایا تو صدیق اکبرنے عرض کی:

یار سول الله! میرے پاس ایک اونٹ ہے اس پر سامان سفر اور کھانے پینے کی چیزیں لادلیس کے۔رسول کریم علی ہے نے فرمایاو ذاك اذن ٹھیک ہے۔

ایک بار برداری کا اونٹ سر ور عالم علی کا تھا اور ایک صدیق اکبر کا۔ سنر کیلئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آٹا اور ستو ہمراہ لئے۔ بیہ سار اسامان حضرت صدیق اکبر کی اونٹی پر لاددیا گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے وہ اونٹ اپنے ایک غلام کے حوالے کیا کہ وہ اونٹ اور اس پر لدے ہوئے سامان کی حفاظت کرے۔ راستہ میں ایک روز غلام سو گیا اور وہ اونٹ بھاگ گیا۔ جب سر ورعالم علی ایک حفاظت کرے۔ راستہ میں ایک روز غلام صافر ہو گیا۔ ہاتھ میں نہ ایک جب سر ورعالم علی ایک سواری کے اونٹ سے اترے تو غلام حاضر ہو گیا۔ ہاتھ میں نہ اونٹ تھانہ زادراہ۔ حضرت صدیق اکبر نے بو چھا اونٹ کدھر ہے؟ اس نے عرض کی وہ گم ہو گیا ہوات تھا تو اس کی وہ گم کر دیا۔ اگر اونٹ پر صرف میر ازاد سفر ہو تا تو کوئی ہات نہ حفاظت بھی نہ کر سکا اور اس کو گم کر دیا۔ اگر اونٹ پر صرف میر ازاد سفر ہو تا تو کوئی ہات نہ حفی لیکن اس پر تو سر ورعالم علی ہوات و حضور کے اہل خانہ کازادراہ بھی تھا۔

حضرت صدیق اپنے غلام کو جھڑ ک رہے تھے اسے سخت بست کہد رہے تھے اور حضور سر ور عالم علی اپنے ایر کے غصہ کو دکھے کر تمبیم فرمارہ ہتے آور فرماتے لوگو! تم نہیں دکھے رہے کہ جس شخص نے احرام باندھا ہواہے وہ کیا کر رہاہے۔ بعض صحابہ کرام نے حسیس کا ایک پیالہ بھرا، بارگاہ رسالت میں لے کر آئے اور خدمت اقد س میں پیش کر دیا۔

ٱلْحَسِنْ مُعَامَّرُقِنَ التَّهَمَ وَالْإِقْطِ وَالشَّمَى "بيرايك كھانا ہے جس مِس تحجور،اقط (تركارى)اور كِيل ملاكر پكايا جاتا " بيرانك كھانا ہے جس مِس تحجور،اقط (تركارى)اور كِيل ملاكر پكايا جاتا

> نی کریم میلان نے ضدیق اکبر کو مخاطب کر کے فرمایا۔ اے ابو بکر:اللہ تعالی نے تیرے لئے پاکیزہ غذا بھیج دی ہے۔

صدیق اکبر کاغصہ ابھی فرو نہیں ہوا تھا۔ انہیں اپی فکرنہ تھی بلکہ سرور کا تئات عظیمی ہوا تھا۔ انہیں اپنی فکرنہ تھی بلکہ سرور کا تئات علیمی اور حضور کے اہل خانہ کی فکر تھی۔ رسول تمرم علیمی نے ارشاد فرمایا۔

اے ابو بر افکر مت کرو۔ بین نہ تیری ذمہ داری ہے اور نہ میری۔ بید غلام تواز حد حریص تھا کہ اونٹ گم نہ ہو۔ چنانچہ حضور پر نور نے وہ کھانا اپنے اہل خانہ سمیت مل کر کھایا۔ جتنے دوسر سے ہمراہی تھے ان کو بھی کھلایا یہاں تک کہ سب سیر ہوگئے۔ (1)

احمد بن عبدالله بن محمد جومحت طبری کے لقب سے معروف ہیں وہ روایت کرتے ہیں۔
رحمت دو عالم علیہ اپنے سحابہ کرام کی معیت میں ایک سفر پر تھے۔ جب ایک جگہ
آرام فرمانے کیلئے رکے تو صحابہ کو حکم فرمایا کہ مجری کا گوشت تیار کریں۔ ایک صحابی نے
عرض کی۔ مجری کو ذرح کرنے کی ذمہ داری اٹھا تا ہوں۔ دوسر سے نے عرض کی یارسول الله
اس کا چڑہ اتار نامیر سے ذمہ ہے۔ ایک اور غلام گویا ہوایار سول اللہ! اس کو پکانا اور اس کو تیار
کرنامیر سے ذمہ ہے میں ورانبیاء علیہ نے ارشاد فرمایا۔

وعَلَى جَدُّهُ الْحَطِّي

(سارے کام تم کرو) میں جنگل میں جاکر لکڑیاں کاٹ کرلے آؤں گا تاکہ اس بکری کا گوشت پکایاجائے۔صحابہ کرام اپنے آ قاکا یہ ارشاد سن کرعرض پر داز ہوئے۔

یاد میر آل الله نگفتیک الحکی است کے بیارے رسول اہم غلام یہ فریضہ ادا کریں گے، ہمارے ہوتے ہوئے حضور کیو ل زحمت بر داشت کریں۔ میں الم میلانوں : فرین

رحمت عالم علي نے فرمايا

قَکْ عَلِمْتُ اَکْکُوْتُکُفُو یَیْ مِیں یہ جانتا ہوں کہ تم اس کام کو کر سکتے ہواور مجھے اس کام کیلئے زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں۔

وَلَاکِنَّ ٱکْوُکَا اَکْ اَکْمَدِیْزُ عَلَیْکُولیکن میں اس بات کو ناپند کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو تم پر فوقیت دول۔

اس ارشاد کے بعد حضور نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جس میں تمام بعد میں آنے والوں کیلئے درس ہدایت ہے، فرمایا۔

1- سل الهدئ، جلد7، صفحه 26

گرات الله تیگوگائین عبیها آن تیکا ممتمیز گائین آصیابه (1)

"بیتک الله تعالی این بندے سے اس بات کو ناپند کرتا ہے کہ وہ اپ

احباب میں سے اپ آپ کو ممتاز دیکھے۔"

(یبال بیہ امر طحوظ رہے کہ محب طبری اور ابن جریر طبری دو الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ محب طبری کانام احمد بن عبد الله بن محمد الطبری ہے۔ ان کاسال و فات 694ھ ہے۔ اور ابن جریر طبری کا کمل نام ابو جعفر محمد بن جریر طبری ہے۔ ان کاسال و فات 310ھ ہے۔ اور ابن جریر طبری کا کمل نام ابو جعفر محمد بن جریر طبری ہے۔ ان کاسال و فات 310ھ ہے۔ بید ابن جریر طبری کا کمل نام ابو جعفر محمد بن جریر طبری ہے۔ ان کاسال و فات 310ھ ہے۔ بید ابن جریر طبری المؤرخ کے نام سے مشہور ہیں)





ينخ للآراز طئ الزعيم





# امام الانبیاء محمد رسول الله عظی کے اخلاق کریمہ کا تذکار جمیل

اب ہم یہاں قدرے تفصیل ہے راہبر انسانیت، قافلہ سالار بی نوع انسان کے اخلاق
حنہ کی چند جھلکیاں قار مین کو دکھلانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تاکہ اس تذکار جمیل
کی برکت ہے ہم بھی اخلاق رذیلہ ہے نجات حاصل کر کے اخلاق عالیہ کو اپنانے کی جرائت
پیدا کریں اور جو فسق و فجور اور کفر و طغیان کی گہرائیوں میں گریکے ہیں وہ وہاں ہے اٹھ کر
ایخ مقام رفیع پر آشیاں بند ہونے کا حوصلہ پیدا کر سکیں۔

نبی رحمت علیہ الصلوق والسلام کے اخلاقی حسنہ
حلم ،اختمال، عفواور صبر

یہ چندالفاظ بظاہر قریب المعنیٰ ہیں لیکن اس کے باوجود ہر ایک میں ایک امتیازی شان ہے جواہے دوسرے کلمات ہے ممتاز کرتی ہے۔ حلم کی تعریف علاء محققین نے بیہ فرمائی ہے۔

اِنَّ الْمُحِلَّةُ مُعَالَمَةُ مُتَوَقِّمِهِ وَ ثَمُّبَاتٍ عِنْدَ الْاَسْبَابِ الْمُحَرِّكِاتِ

" یعنی بڑے اشتعال انگیز عوامل کے باوجود انسان میں تجیچھورے بن کا ظہور نہ ہو بلکہ وہ کوہ و قاربنا ہواا پے موقف پر ڈٹار ہے۔ "

اکھی اُرکہ حَبْسُ النّفیس عِنْد اللّا لَاحِرِ فَالْمُحَوَّدِ بَالِتِ

"لینی تکلیف پہنچانے والے اور اذبیت رسال حالات میں انسان اپنے آپ کو بے قابونہ ہونے وے بلکہ اپنے نفس کی باگ مضبوطی ہے پکڑے رہے تاکہ وہ سلطان عقل کے سامنے سر تشکیم خم کر دے اور عقل اسے جو تھم دیتی ہے اس پر اطمینان سے گامز ن ہو جائے۔ "یہ صبر ہے اور اَلاِجْدِیْنَاکُ کا بھی یہی مفہوم ہے سدور میں دوروں موسر سرم

ٱلْعَفَّوُ: هُوَتَرُكُ الْمُثَوَّاخَذَةِ

" یعنی کی زیادتی کرنے واے سے وہ بدلہ لینے کے بارے میں سوپے بھی نہیں۔"

یہ تمام صفات وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ کی تادیب وتربیت کی تھی۔ تھی اور ان کو ان پر عمل پیر اہونے کا تھم دیا تھا۔

خُنِوالْعَفُو وَأَمُرُ بِإِلْعُرُفِ وَآعِرِضَ عَنِ الْجِهِلِينَ (1)

"قبول يجيئ معذرت خطاكارول \_\_ حكم ديجيئ نيك كامول كااوررخ

انور پھير ليجئے نادانوں کی طرف۔۔"

اس آیت کی تشریح کیلئے ضیاءالقر آن ہے ایک اقتباس پیش خدمت ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تادیب وتر بیت کرتے ہوئے تین مکارم اخلاق کواپنانے کا تھم دیاہے۔

العال والإناعة الرياجية

1۔ جو قصور وار معذرت طلب کر تاہوا آپ کے پاس آئے اے کمال فراخد لی اور شفقت ہے معاف کرد یجئے۔ بدلہ اور انتقام لینے پر اصر ارنہ کیجئے۔

صاحب روح المعانى لكهة بير- أى خُرِن الْعَقْوعَنِ اللهُ مُنَّ بَنِي الْمُمَّا الْمُمَّا الْمُمَّا الْمُمَّا المُ

2۔ مفیداور عمدہ چیزوں کے کرنے کا آپ لوگوں کو تھم دیں۔

العُرْفُ : المُعَرُوفُ: المُستَحْسِنُ عَنِ الْاَفْعَالِ

لفظ عرف کی تشر کے کرتے ہوئے علامہ بیضاوی فرماتے ہیں۔

جوباتيں اچھى اور مستحن بين ان كواپنائے۔

3۔ جاتل اور ناسمجھ لوگ اگر آپ کو ہر ابھلا کہیں توان ہے الجھئے نہیں۔

حضرت امام جعفر الصادق عليه وعلى آباءه السلام نے فرمایا۔

قر آن کریم میں اخلاق حسنہ کے متعلق سے جامع ترین آیت ہے۔

# وَلَيْسَ فِي الْقُرُانِ آجْمَعُ لِمُكَارِمِ الْكَخُلاقِ مِنْ هَذِهِ الْاَيَةِ

ہر مومن کو ان صفات حسنہ سے متصف ہونا چاہئے۔ خصوصاً اس طبقہ کو جن کے ذمہ اشاعت دین اور تبلیخ اسلام کا فریضہ ہے انہیں خصوصی طور پر اپنے آپ کو ان خصائل حمیدہ سے مزین کرنا چاہئے۔ اس مضمون کو حضور نبی کریم عظیمتے نے زیادہ تفصیل سے اس ارشادگرامی میں بیان فرملیا ہے۔

> آمَرَ فِي َ رَقِي بِيسَمِ اَلْاِخُلاصُ فِي البِينِ وَالْعَكَانِيَةِ وَالْعَنْلُ فِي الرِّصَا وَالْغَصَبِ وَالْقَصَدُ فِي الْغِنْ وَالْفَقِ وَ اَنَّ اَعْفُوعَتَنَ ظَلَمَ فِي أَصِلَ مَنَ قَطَعَنِي وَالْفَقِي مَنْ حَرَمَ فِي وَاَنَ يُكُونَ نُقْلِقِى فِكُرًا وَصَدُرِي وَكُمُّا مَنْ حَرَمَ فِي وَاَنْ يُكُونَ نُقْلِقِى فِكُرًا وَصَدُرِي فِكُمًا

وَنَظُرِى عِبْرَكًا ۗ

" مجھے میرے پروردگارنے 9 باتوں کا تھم دیا ہے۔

خاہر وباطن میں اخلاص کو اپناشعار بناؤں۔

خوشنودی اور نارا فشکی دونوں حالتوں میں عدل کروں۔

خوشخالی اور شکد تی میں میاندروی اختیار کروں۔

جو مجھے پر ظلم کرے اس کو معاف کردوں۔

جو مجھے پر ظلم کرے اس کے صلہ رحمی کروں۔

ہو مجھے نے قطع تعلقی کرے اس سے صلہ رحمی کروں۔

اس کو دوں جو مجھے محروم رکھے۔

میری زبان گویا ہو توذکر اللی ہے۔

خاموشی کی حالت میں، میں اس کی آیتوں میں غورو فکر کروں۔

میرے دیکھنے میں عبرت پذیری ہو۔"

علامہ سیوطی نے ابن جریر۔ ابن الی حاتم ابوش کی کہ قابیر کے حوالہ سے کہھا ہے۔

علامہ سیوطی نے ابن جریر۔ ابن الی حاتم ابوش کی کہ قابیر کے حوالہ ہے کہھا ہے۔

کہ جب یہ آیت خین المعقق اکڈی یک تازل ہوئی تو نبی کریم عظیمی نے جبر کیل سے اس کے مفہوم کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے عرض کی کہ میں اللہ تعالی سے پوچھ کر اس کا مفہوم کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے عرض کی کہ میں اللہ تعالی سے پوچھ کر اس کا مفہوم کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے عرض کی کہ میں اللہ تعالی سے پوچھ کر اس کا مفہوم کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے عرض کی کہ میں اللہ تعالی سے پوچھ کر اس کا مفہوم میان کر سکتا ہوں۔ چنانچہ جبر کیل اعازت لے کر بارگاہ رب العزت میں حاضر

ہوئے وہاں سے بدیغام لے کرواپس آئے عرض کی۔

يَامُحَمَّدُدُونَ اللهُ يَأْمُرُكِ آنُ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطِي

مَنْ حَرَمَكَ وَتَعْفُوعَتَنْ ظَلَمَكَ . (1)

"بارسول الله! الله تعالی آپ کو تھم دیتا ہے کہ جو آپ سے قطع رحمی کریں۔ جو آپ کو محل اس کو آپ میں کے اس کو آپ عطاکریں اور جو آپ پر ظلم کرے اس سے آپ عفوو در گزر کریں۔" عطاکریں اور جو آپ پر ظلم کرے اس سے آپ عفوو در گزر کریں۔" ای سلسلہ میں ارشاد الہی ہے۔

وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ اللَّا يَحْبُونَ أَنْ يَغِفِمَ اللَّهُ لَكُمُّ

وَاللَّهُ عَفُودٌ مُرَّجِيهُ عَلَيْ (2)

'' چاہئے کہ بیہ لوگ معاف کر دیں اور در گزر کریں۔ کیائم اس بات کو دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرمادے اور

الله تعالى غفور ورحيم ب-"

اگرچہ اس مضمون کی بہت تی آیات قرآن کریم میں موجود ہیں لیکن میں صرف ای ایک آیت کے ذکر پراکتفاکر تاہوں اور اللہ تعالی ہے بصد بجزو نیاز التجاکر تاہوں کہ مجھ ناچیز کواور تمام غلامان مصطفیٰ علیہ التحییۃ والثناء کوان اخلاق حسنہ اور فضائل عالیہ ہے اپنے آپ کو مزین کرنے کی توفیق عطافر مائے کیونکہ یہی وہ اخلاق عالیہ ہیں جن میں عظمت انسانی کاراز

وَكُنَنُ صَبَرَ وَغَفَهَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنُ عَزْهِ الْأُمُودِ (3)

"جو شخص (مصائب و آلام میں) صبر کرتا ہے اور جو شخص مخالفین (کے جوروجفا) کومعاف کرتاہے تو بیشک بید طرز عمل النامور میں ہے

ہے جن کی شان بڑی بلندہے۔"

امام مسلم اور امام بخاری نے صحیحین میں اللہ تعالیٰ کے محبوب کے حلم و عفو کی شان جلیل کو آشکار اکرنے کیلئے ایک واقعہ قلمبند کیاہے جو نقل کررہا ہوں۔

<sup>1</sup>\_ سلى الهدئ، جلد7، صنح 32

<sup>2</sup>\_سورةالنور:22

<sup>3</sup>\_سورةالشعراء:43

رُوِى اَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ لَكُسُوتُ رُبَاعِيَتُهُ وَشُنَّةِ وَجُهُ لَيُوْمَ لُحُيِ شَقَّ ذَلِكَ عَلى اَصْمَالِهِ شَدِيْدًا وَقَالُوْ لَوُ دَعُوتَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِنِّى لَمُ أَبْعَثُ لَعَانًا وَلِكِنِيْ بُعِثْتُ دَاعِيًا وَرَحْمَةً اللّهُ مَا الْحَدِقَ فِي فَانَهُمُ لَا

يَعْلَمُونَ - (1)

"جنگ احدیثی جب حضور پر نور کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے ۔
اور رخ انور کوز خی کر دیا گیا تو صحابہ کرام کواز حد تکلیف ہوئی۔ عرض کی یار سول اللہ علی ہے ان موزیوں اور بدکاروں کیلئے اگر حضور بددعا کر دیتا تو خضب خداوندی انہیں ملیا میٹ کر دیتا۔ رحمت مجسم نے اپنے جال نثار صحابہ کرام کو یہ ارشاد فرمایا: اے میرے صحابہ! میں لعنت مجھنے کیلئے مبعوث نہیں کیا گیا (یعنی بددعا کرنے کے لئے) بلکہ اللہ تعالی نے بھیے حق کاداعی اور سر اپار حمت بناکر بھیجا ہے۔ اس ارشاد کے بعد حضور نے اپنے مبارک ہاتھ دعا کیلئے بارگاہ رب العالمین میں پھیلا دیئے۔ اور ان ظالموں اور جفاکاروں کی تباہی کے بجائے یہ التجاکی: اے دیئے۔ اور ان ظالموں اور جفاکاروں کی تباہی کے بجائے یہ التجاکی: اے اللہ! میری قوم کو ہدایت دے (ساتھ ہی ان کی عذر خواہی کرتے ہوئے و شرض کی) یا اللہ ان کی یہ ظالمانہ حرکتیں اس لئے ہیں کہ وہ مجھے جانے مبیں۔ اگر دہ مجھے جانے مبیں۔ اگر دہ مجھے جانے تو ہر گزاییانہ کرتے۔ "

کفار مکہ کے علاوہ عرب کے اکھڑ مزاج اور گنوار بھی الیں الیں ناشا کستہ خرکتیں کرتے تھے جن سے در گزر کرنا ہر ایک کے بس کاروگ نہ تھا۔ وہ صرف ذات پاک مصطفیٰ ہی تھی جوان دل آزار یوں پر صبر کا مظاہر ہ فرماتی تھی۔

امام بخارى ومسلم نے حضرت جابر رضى الله عند سے روایت کیا ہے کہ جابر نے فرمایا۔ اَبْصَهَا تُتَ عَیْنَای وَسَمِعَتُ أَذْکَا کَ اَتَّ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْا اللهُ عَلَیْا اللهُ عَلَیْا فَاللهُ عَلَیْا اللهُ عَلَیْا اللهُ عَلَیْا فِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ اِللّهُ اللهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ اِللّهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ اللهُ الل

پھراس منافق کے بارے میں ارشاد فرمایا۔

اِنَّ هَلْنَا وَأَصْحَابُهُ يَكُمْ كُنَّ الْقَرَّانَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوْ مَّهُ وَأَوْ حَنَاجِرَهُ وَيَهِمُ تَعَمَّ تَوْنَ مِنَ الدِينِ مُورُونَ السَّهَ هُومِنَ التَّوَقِيَةِ (1) "يه (گتاخ) فخض اور اس كى پار ئى وه لوگ بين جو قر آن كى قرات كرتے بين ليكن قر آن ان كے گلے ہے نيچے نہيں اتر تا۔ به لوگ دين ہے اس طرح بھا گتے بين جس طرح تيرا پنے ہدف ہے۔"

حضور کے اس آخری ارشاد سے پتہ چلنا ہے کہ جو نبی رحمت علی کے ذات اقد س پر ا کوئی اعتراض کرتے ہیں وہ گستاخ اور ہے ادب ہیں۔ یہ بھی پتہ چلنا ہے کہ ایک ایسافرقہ ہوگا جن کاالیا عقیدہ ہوگا۔ فر آن ان کے گلے میں ہی اٹک کررہ جائے گا۔ ان کے دل تک قرآنی تعلیمات کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور دین سے وہ بھا گتے ہوں گے۔ العیاذ ہاللہ۔

علامه طبرانی نے حضرت ابی امامہ ہے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے جے پڑھ کر حضور

کے حلم کی وسعتوں اور گہرائیوں کا اندازہ ہو سکتاہے۔

ایک عورت ہر زہ سر انگی اور یاوہ گوئی میں معروف تھی۔ ہر مردے وہ ناشا کستہ گفتگو

کرنے کی عادی تھی۔ سر کار دو عالم علی شہر شاول فرمارے تھے اور ایک چٹان پر بیشے

تھے۔ وہ بہیں سے گزری۔ کہنے گی ذراد کیھوان کی طرف، غلا موں کی طرح بیشے ہوئے ہیں

اور ان کی طرح کھارہے ہیں۔ حلم وو قارے اس کوہ گراں نے اس کے جواب میں ارشاد

فرمایا وَآئی عَبْدِی آغید کی مِینی گھاتے۔ حضور نے فرمایا تم بھی کھاؤ۔ پھر کہنے گی جھے اپنے ہاتھ کھارہے ہیں اور جھے نہیں کھلاتے۔ حضور نے فرمایا تم بھی کھاؤ۔ پھر کہنے گی جھے اپنے ہاتھ سے دیجئے۔ حضور علی نے دست مبارک سے ٹرید دی۔ پھر کہنے گی یہ نہیں جو آپ کے منہ میں ہو وہ جھے دینے۔ سرور عالم علی نے اپنے دہن مبارک سے قرید دی۔ پھر کہنے گی یہ نہیں جو آپ اس میرک لقمہ کی ہر کت سے اس کی ساری اسے دیا۔ جب اس نے وہ لقمہ کھایا تو حضور کے اس میبرک لقمہ کی ہر کت سے اس کی ساری بداخلا قیاں اور بے حیایاں بمیشہ بھیٹہ کیلئے ختم ہو گئیں۔ جب تک زندہ رہی پھر بھی اس نے بداخلا قیاں اور بے حیایاں بمیشہ بھیٹہ کیلئے ختم ہو گئیں۔ جب تک زندہ رہی پھر بھی اس نے بداخلا قیاں اور بے حیایاں بمیشہ بھیٹہ کیلئے ختم ہو گئیں۔ جب تک زندہ رہی پھر بھی اس نے بداخلا قیاں اور بے حیایاں بمیشہ بھیٹہ کیلئے ختم ہو گئیں۔ جب تک زندہ رہی پھر بھی اس نے بیاں دیسے بیودہ گھٹیونہ کے۔ "(1)

### غورث بن حارث (ایک مشرک)

لشکر اسلام ایک دفعہ جہاد ہے واپس آرہاتھا۔ دوپہر ہوگئ۔ گرم لواور چلچلاتی دھوپ نے مزید سفر کو تکلیف دہ بنادیا۔ ایک جگہ گھنے در خت تھے۔ سر کار دوعالم علیف نے مجاہدین کوالن در ختوں کی تھنی چھاؤں میں قبولہ کرنے کی اجازت مرحمت فرمادی۔ ہر مجاہد نے اپنے مناسب جگہ تجویز کی اور وہاں لیٹ گیا۔ رحمت عالم علیف نے بھی آرام فرمانے کیلئے ایک جگہ منتخب کی اور حضور وہاں لیٹ گئا۔ رحمت عالم علیف نے بھی آرام فرمانے کیلئے وہاں پہنچا اور جنسور اس ان اس ان انتاء میں غورث بن حارث وہاں پہنچا اور جب اس نے دیکھا کہ حضور استراحت فرمارہ ہیں۔ آگھ لگ گئی ہے اور قرب وجوار میں کوئی صحابی بھی نہیں تواس نے حضور علیف کی اس تنہائی سے فاکدہ اٹھانے قرب وجوار میں کوئی صحابی بھی نہیں تواس نے حضور علیف کی اس تنہائی سے فاکدہ اٹھانے حضور کی آگھ کھل گئی اور خضور علیف پر حملہ کرنے کا ارادہ کرکے آگے بڑھا۔ اچانک حضور کی آگھ کھل گئی اور غورث کواس حالت میں دیکھا کہ وہ اپنی تلوار لہرارہا ہے۔ حضور کی آئھ کھل گئی اور غورث کواس حالت میں دیکھا کہ وہ اپنی تلوار لہرارہا ہے۔

<sup>1</sup>\_سعيد حوى،"الرسول"،(بيروت)، جلد2، منخه 126

<sup>2</sup>\_سيل الهدئ، جلد7، صفحه 33

دشمن کے اچانک در آنے سے حضور علی پر خوف و ہراس کی کوئی کیفیت طاری نہ ہوئی۔ پورے و ثوق سے فرمایا" اللہ" مجھے میر ارب بچائے گا۔ یہ پر جلال جواب من کراس پر لرزہ طاری ہوگیا۔ تلواراس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ رحمت عالم علی ہے نے اس کواٹھایا پھراس سے پو چھامی تی تیمن کی ویچی اس نے کہا کوئی سے پو چھامی تی تیمن کی ویچی اس نے کہا کوئی سے بو چھامی تی تیمن ہوا ہے تا او پاکراس کے ساتھ اچھاسلوک کرتے ہیں آپ ان میں سے ہوجا کی اجازت دیدی۔ " میں سے ہوجا کی اجازت دیدی۔ " جب دہ اپنی قوم کے پاس پہنچا تو بیسا ختہ کہنے لگا۔

جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِخَيْرِ التَّاسِ

"وہ مخض جو تمام لوگوں سے بہترین ہے میں اس کے پاس سے آیا ہوں۔"

حضور کی شان عفو و در گزر کو پوری طرح سیجھنے کیلئے اگر آپ کو مزید کسی دلیل کی ضرورت ہو تواس یہودی عورت کویاد کروجس نے حضور علیف کوالی بھری کا گوشت کھلایا تھا جس بیں اس نے زہر ملا دی تھی۔ اس عورت نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کیا لیکن رحت عالم علیف نے اپنی بے مثل عفو و در گزر کا اظہار کرتے ہوئاس کو معاف کر دیا۔

لبید بن اعظم یہودی نے حضور علیف پر جادو کیا تھا۔ اللہ تعالی نے جب اس کا راز فاش کر دیا اور اے پکڑ کر بارگاہ نبوت میں پیش کیا گیا تو حضور علیف نے اے کوئی سز ادینا تو کیا سر زنش تک بھی نہ کی اور اس کو رہا کر دیا۔

رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی کارستانیاں کی سے مخفی نہیں۔ وہ حضور کے راستہ میں قدم قدم پررکاوٹوں کے پہاڑ کھڑے کرتا تھا۔ حضور علی کو اذیت پہنچانے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کرتا تھا۔ جنگوں میں جب لشکر اسلام مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتا تو عبداللہ بن ابی اوراس کے منافق ساتھی اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کیلئے لشکر اسلام کے ہمراہ روانہ ہوتے لیکن چند فرلانگ لشکر اسلام کے ساتھ چل کر بلاوجہ واپس لوث آتے۔ اس سے ان کا مقصد سے ہوتا تھا کہ بقیہ لشکر اسلام میں بے دلی پیدا ہوجائے اور وہ جم کر کھار کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ اس کی جنت بازیاں، اس کی دل آزاریاں، اس کی بہتان تراشیاں، اس کے خطرناک منصوبے اور لشکر اسلام کو دھو کہ دینے کی واردا تیں، ان کے ذکر سے سیرت و خطرناک منصوبے اور لشکر اسلام کو دھو کہ دینے کی واردا تیں، ان کے ذکر سے سیرت و

تاریخ کی ساری کتابیں بھری پڑی ہیں۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ ان منافقین کوان کے سر دار کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار کرواصل جہنم کر دیا جائے۔ سر ور عالم علی نے صحابہ کرام کے اس مشورہ کو مستر دکر دیا۔ فرمایا اگر میں ایساکروں گا تولوگ کہیں گے۔ صحابہ کرام کے اس مشورہ کو مستر دکر دیا۔ فرمایا اگر میں ایساکروں گا تولوگ کہیں گے۔

"کہ محمد (علیہ ہے)نے اپنے صحابہ کو قتل کرناشر وع کر دیاہے۔" میں دشمنوں کوالیا اپر بیکنڈو کرنے کا موقع فراہم نہیں کرنا جا ہتا۔

حفزت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے آپ نے بتایا کہ میں ایک روز اپنے آقاعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی معیت میں تھا۔ حضور علی ہے ایک جادر اوڑھی ہوئی تھی جس کے کنارے بڑے کھر درے تھے۔ دریں اثناء ایک اعرابی آیا اس نے اس چادر کو بکڑ کر بڑے زورے کھینچا۔ اور اسنے زورے کھینچاکہ حضور علی کی گردن مبارک پر اسکے نشان پڑگے۔ اس گنا خانہ حرکت کے بعد وہ بڑی ہے حیائی ہے کہنے لگا۔

يَامُحَمَّدُهُ إِخْمِلُ لِنَّ عَلَى بَعِيْرَى هَٰذَيْنِ مِنَ مُعَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ

"الله كاجومال تير كياس باس مير كالندواو نؤل كولاددور" فَاتَكَ لَا تَعَيْدُ لُ مِنْ مِنْ مَالِكَ وَمَالِ أَبِيْكَ -

" (مزید بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا) آپ اپناور اپنے باپ کے مال سے میرے اونٹول کو نہیں لادر ہے۔"

ا کی گتاخانہ جسارت پر سر اپار حمت ورافت نبی نے ذرا ہر ہمی کااظہار نہ کیااور سکوت اختیار کیا۔

يحر فرمايا

ٱلْمَالُ مَالُ اللهِ وَأَنَاعَبُنُهُ -

' کہ بیشک جو مال میرے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔

پھر فرمایاجو تم نے جادر تھینج کر مجھے تکلیف پنچائی ہے میں اس کا انتقام تم ہے منر ور لول گا۔ وہ کہنے نگاہر گزنہیں۔ حضور علی نے نے فرمایا کیوں؟اس بدونے کہا۔ لِاتَكَ لَا ثَكَافِئُ بِالسِّيِنَةِ السَّيِئَةِ

"(كيونكم من بخوبي جانياً مول)كه آپ كاشيوه يه ب كه آپ برالى كا

بدله برائی سے نہیں دیا کرتے۔"

سر کار دو عالم علی اس کی بات س کر ہنس پڑے اور حکم دیا کہ اس کے ایک اونٹ پر جو کی بھری بوریاں لاد دواور دوسرے پر تھجوریں۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے آقائے نامدار کے اخلاق کریمہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں۔

میں نے مجھی نہیں دیکھا کہ اگر کسی نے آپ پر ظلم اور زیادتی کی ہو تو حضور علیہ نے اس سے اس کا انتقام لیا ہو، جب تک کوئی فخص اللہ کی حدود سے کسی حد کونہ توڑ تا۔ سر ور عالم علیہ نے جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر مجھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایانہ کسی خادم کو مجھی مار ااور نہ مجھی کسی عورت کو۔(1)

حفرت امام احمد اور طبر انی ہے مروی ہے کہ حفرت جعدہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز دیکھا کہ بارگاہ رسالت پناہ میں ایک فخص کو پیش کیا گیا۔ اس کے بارے میں عرض کی گئی کہ اس فخص نے ارادہ کیا ہے کہ حضور علیہ کو شہید کر دے۔ نی رحمت علیہ نے اس فخص کو مخاطب کرتے ہوئے دوبارہ۔ فرمایا۔

كَنْ تُوَاعَ لَنْ تُوَاعَ

"بر گزخوفزدهنه بو-بر گزخوفزدهنه بو-"

پر فرمایااگر توبداراده كرتات بهى الله تعالى تحقيد مجه پر مسلط نه كرتا-(2)

عبداللہ بن سلام ہے مروی ہے کہ زید بن سعنہ جو یہود کا بڑا جید عالم تھا،اس نے بتایا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت کی جتنی علامتیں ہاری کتب میں بیان کی گئی ہیں میں نے ان سب کا مشاہدہ کر لیا کہ وہ حضور علیہ میں بتامصایائی جاتی ہیں گر دو علامتیں ایسی تحصیں جن کے بارے میں نے ابھی حضور علیہ کی آزمائش نہیں کی تھی وہ دوبا تیں بیہ تحصیں۔

### آنُ يَسَبِقَ حِلْمُهُ جَهْلَهُ

1 \_ الثفاء، جلد 1 ، صغى 140 ، زين و طالن، جلد 3 ، صغى 223 ، سيل الهدئ، جلد 7 ، صغى 34 - 33 2 \_ الثفاء، جلد 1 ، صغى 141 ، سيل الهدئ، جلد 7 ، صغى 33 "اس كاطم،اس ك جهل سسقت لے جاتا ہے۔" ولا تَزِيْدُهُ مِثْدَةً الْحَجَمُ لِلاَّحِمُ الْكَحِمُمَاء

"حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جہالت اور حماقت کا جتنا مظاہرہ کیا جائے اتناہی حضور علی کے حلم میں اضافہ ہو تاہے۔"

میں لطائف الحیل سے ان دو صفات کا حضور علیہ میں مشاہدہ کرنا چاہتا تھا۔ چنا نچہ میں نے اس مقصد کیلئے سرور عالم علیہ سے محبوری خریدیں اور ان کی قیمت نقد ادا کر دی۔ حضور علیہ نے وہ محبوریں اس کے حوالے کرنے کیلئے ایک تاریخ مقرر فرمادی۔ ابھی اس میعاد کودودن باتی تھے کہ میں آگیا اور محبوروں کا مطالبہ کردیا۔ میں نے حضور علیہ کی قیمیں اور چادر کوزور سے پکڑ لیا اور بڑا غضبناک چرہ بناکر آپ کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ پھر میں نے حضور علیہ کانام لے کرکہا۔

''کیاتم میراحق ادا نہیں کرو گے ، اے عبدالمطلب کی اولاد! بخداتم بہت ٹال مٹول کرنے والے ہو۔ مجھے تنہاری اس عادت کا پہلے بھی تجر بہہے۔'' اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ اقد س میں حاضر تھے انہوں نے جب ابن سعنہ کی بید گستاخانہ گفتگو سی۔ تواس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

آَىْ عَدُوَّاللهِ ؛ آتَفُوْلُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"اے اللہ کے دعمن! تم یہ بکواس اللہ تعالی کے رسول کے بارے میں میری موجودگی میں کررہے ہو۔ حمہیں شرم نہیں آتی۔" نبی کریم علی ہے مسکراتے رہے پھر حضرت عمر کی اس گفتگو کو بڑے سکون و مخمل کے ساتھ سنتے رہے اور مسکراتے رہے پھر حضرت عمر کو فرمایا۔

اَنَا وَهُوَّكُنَّا اَحُوَجَ إِلَىٰ غَيْرِهِلاَ امِنَكَ يَاعُمُ اَلَّا مُرُفِيُ يِخُسِّنِ الْاَدَاءِ وَتَالُّمُونَ مِحْسُنِ التِّبَاعَةِ -

"اے عمر اجوبات تونے اسے کہی ہے ہمیں تواس سے بہتر بات کی توقع تھی۔ حمہیں چاہئے تھا کہ مجھے کہتے کہ میں حسن و خوبی سے اس کی مجوریں اس کے حوالے کر دول اور اسے کہتے کہ دواہے حق کا مطالبہ

ب شائنگی ہے کرے۔"

عمر جاؤ۔اوراس کا حق (تھجوریں)اس کے حوالے کر دواور جتنااس کا حق ہے اس سے بیس صاع زائد تھجوریںاس کو دو تاکہ تونے اسے جو خوفز دہ کیا ہے اس کا بدلہ ہو جائے اور اس کی دلجوئی ہو جائے۔

زید بن سعنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے اپنے ہمراہ لے گئے اور اپنے آقا کے فرمان کی لقمیل کرتے ہوئے میری تھجوریں بھی میرے حوالے کر دیں اور بیں صاع اس سے زیادہ بھی مجھے دے دیئے۔

اس وقت میں نے حضرت عمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

اے عمر احضور علق کی نبوت کی جتنی علامات ہماری کتب میں ند کور تھیں ایک ایک کرے ان سب کا مشاہدہ میں نے آپ کی ذات میں کر لیا مگر دو علامتیں ایک کر کے ان سب کا مشاہدہ میں نے آپ کی ذات میں کر لیا مگر دو علامتیں ایک تحصیر جن سے میں نے ابھی تک حضور علق کو آزمایا نہیں تھا۔ اب میں نے ان دونوں کو بھی آزمالیا ہے۔

فَأُشُهِدُ لِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَ إِلْاِسُلَامِ وِيُنَّا وَبِهُ حَمَّيهِ (1)

"آج میں اے عمر آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اس بات پر راضی ہو گیا ہوں کہ اللہ تعالی میر ارب ہو اسلام میر ادین ہو اور سر ور انبیاء محمد مصطفیٰ میں ہے ہیں ہوں۔"

حضرت عائشہ صدیقہ ہے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضور سرور عالم علی نے ایک اعرابی ہے اونٹ خریدے اور اس کے عوض بطور قیت کھجوری دینے کا وعدہ فرمایا۔ پھر فرمایا ہم تہہیں ذخیرہ کی کھجوری بطور قیت اداکریں گے (ذخیرہ ایک خاص جگہ کانام ہے جہال کی کھجوری اعلی حتم کی ہوتی تھیں)۔ حضور سرور عالم علی گرواپس تشریف لائے اور ذخیرہ کی کھجوروں کو خلاش کیا لیکن وہ نہ ملیں۔ حضور علی اس اعرابی کے پاس تشریف اور ذخیرہ کی کھجوروں کو خلاش کیا لیکن وہ نہ ملیں۔ حضور علی اس اعرابی کے پاس تشریف لے کے اے نے فرمایا اس اللہ کے بندے ایم میں تنہیں اس کے بدلے میں تہمیں ذخیرہ کی کھجوری دینے کا وعدہ کیا ہے لیکن اس حتم کی کھجورہارے پاس نہیں ہے۔

اعرابی بولا و آغذراه و اغذراه بها و دهو که بازی بهائ دهو که بازی است دهو که بازی است محابه نے اس گتاخی پراے جم کا حضور عقیقی نے جب دیکھا تو صحابہ کو منع کیا کہ اے کچھ نہ کہو خان لصاحب الحق مقالا حق دار کو بات کرنے کی اجازت ہے۔ حضور عقیقی نے یہ بات تین بار دہرائی۔ جب حضور عقیقی نے ملاحظہ فرمایا کہ اس اعرابی کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی تو حضور عقیقی نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ وہ خولہ بنت حکیم بن امیہ صحابی کے پاس جائے اور انہیں حضور عقیقی کا یہ پیغام دے کہ اگر تمہارے پاس ذخیره کی مجوروں کا وسق ہو تو وہ جمیں مستعار دیدوجس وقت ہمارے پاس اس متم کی کھجوری آئی گی ہم اداکر دیں گ

حضرت خولہ کو یہ پیغام ملا۔ انہوں نے عرض کی اس متم کی تھجور میرے پاس ہے۔
حضور علیہ اس آدمی کو میرے پاس بھیج دیں بیں اس کے حوالہ کردوں گی۔ سرور عالم
علیہ نے اس آدمی کو کہا کہ جاؤ۔ اور اس اعرائی کا جتناحی بنتا ہے اس کو اداکر دو۔ چنانچہ اس
مخص نے حضرت خولہ سے مطلوبہ مقدار تھجوروں کی لے کراس اعرائی کے ہیرد کردی۔ وہ
اپنی تھجوریں وصول کرنے کے بعد واپس لوٹا۔ دیکھاکہ اللہ کارسول اپنے صحابہ کے حلقہ میں
تشریف فرماہے تواس کو یارائے ضبط نہ رہا۔ کہنے لگا۔

جَنَاكَ اللهُ خَيْرًا تَدَقَدُ أَدُفَيْتَ دَاكَمْ بَهُ مَنَاكَ اللهُ خَيْرًا تَدَقَدُ مَا دُفَيْتَ دَاكُمْ بَهُ مَنَاكَ اللهُ خَيْرًا تَدَوَمُ مَنَاكَ مِنْكَ حضور عَلِيَّ فَي مِيرا اللهُ تعالى آپ كوجزائ خير عطافرمائ مي بيتك حضور عَلِيَّ فَي ميرا حق پورالورااداكرديا ہے اور بردى عمد كى كے ساتھ ۔"

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبمافرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کی مدح و ثنا جس طرح قر آن کریم میں نہ کور ہے بعینہ ای طرح تورات میں بھی موجود ہے (تورات کی بیہ آیت ملاحظہ فرمائے)

يَّاتُهُا النَّيِّ إِنَّا اَرْسَلْنَكَ شَاحِدًا وَمُبَتِّمًا وَنَدِيْ ثَرُا قَحِرْمُا رِلْوُقِيِينَ امْتَ عَبْرِى وَرَسُولِيْ سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَلِّلَ لَيْسَ يِغَيِّلِ وَظِيْنِ وَكَلَمَ عَنْهِ فِي الْاَسُولِةِ وَلَا يَعْمُونِ مُوالسَّيِّةَ وَ السَّيِيَّةَ وَلِكِنَ يَعْفُوْ وَيَصَّفَحُ - (1)

"اے نبی مکرم ہم نے بھیجائے آپ کو گواہ بناکر۔ نیز بشارت دینے والا۔ بروفت ڈرانے والا۔ ناخواندہ لوگول کیلئے پناہ۔ تو میر ابندہ ہے اور میر ا رسول ہے۔ میں نے تمہارانام متوکل رکھاہے۔نہ سختی کرنے والانہ تند مزاج۔نہ بازارول میں شور مچانے والا۔ برائی کا بدلہ برائی ہے نہیں دیتے بلکہ عفود در گزرہے کام لیتے ہیں۔"

تورات کیاس آیت کے آخر میں محبوب رب العالمین علیہ کی چند خصوصیات بھی بیان کی گئی ہیں آیت ہے۔

سر کار دو عالم علی شان حلم و عفو کے بارے میں محیر العقول واقعات سے کتابیں مجری پڑی ہیں، یہال سب کااحاطہ ممکن نہیں۔اور بیر وایات در جہ تواتر تک پہنچ چکی ہیں ان کے بارے میں شک وشبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔

قریش مکہ حضور پر نور علی پر جس طرح، طرح طرح کے مظالم توڑا کرتے ہے اور اذبت پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھار کھتے تھے، پھر الناذبت رسانیوں پر حضور علیہ جس جو انمر دی ہے استقامت کا مظاہرہ فرماتے تھے وہ مختاج بیان نہیں۔ان کے دلوں کو ہلادیے والے جوروستم کا سلسلہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ کوفتح مبین عطافر مائی۔ مکہ مکر مدنے اپنے بند دروازے اللہ کے نبی مکرم کیلئے کھول دیے۔ حضور میلئے ہوئی فاتحانہ شان سے اپنے جاناروں کے جم غفیر کے ساتھ نعرہ ہائے کھیں بلند کرتے مطافحہ بڑی فاتحانہ شان سے اپنے جاناروں کے جم غفیر کے ساتھ نعرہ ہائے کھیں بلند کرتے

<sup>1</sup>\_ابوالغداءا بن كثير، "ثما كل الرسول"، (بيروت)، صفحه 61

ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے نبی مختشم علی خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں تین صد ساٹھ بت نصب کئے گئے تھے۔ جس بت کی طرف آپ اپنی چھڑی کا اشارہ کرتے وہ دھڑام سے منہ کے بل گر پڑتا۔ صحابہ کرام نے ان بتوں کو اٹھایا اور دور باہر پھینک دیا۔ اللہ کے گھر کو کفر وشرک کی آلودگیوں سے منزہ کرنے کے بعد حضور علی ہے باہر تشریف لائے اور بیت اللہ شریف کے دروازے پر توقف فرمایا۔

ساراحرم شریف لوگول سے بھراہوا تھا۔ تل دھرنے کی جگہ بھی نہ تھی۔ کفار مکہ کو اپنی کارستانیاں ایک ایک کرکے یاد آر ہی تھیں۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا قتل عام کیا جائے گا اور کسی کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اس اثناء میں نبی رحمت عالم عیستے کی صدابلند ہوئی انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

مَا تَغُولُونَ إِنَّ فَاعِلْ بِكُمُ

" مجھے بتاؤیل تمہارے ساتھ کیاسلوک کرنے والا ہوں۔" "انہوں نے جواب دیا خَیْراً۔ اُٹِ کُونیٹو کا اُن اُٹِ کُونیٹر ہمیں حضور عظیم ہے خیر کی امید ہے۔ آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔"

حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی۔

> لَا تَكَثِيبُ عَلَيْكُو الْمُعَوَّمَ يَعَفِي اللهُ كَكُو وَهُو اَدْحُو اللَّهِ عِينَى ٥ "(اے مکہ کے جفاکارو) آج تم پر کوئی سختی نہیں کی جائے گی۔اللہ تعالی متہیں معاف فرمائے، وہ سب رحم کرنے والا میں۔"

> > اس آیت کی تلاوت کے بعدان کو آزاد ی کامر دہ سایا۔ فرمایا یاخہ هَبُوا دَائنتُهُ الطَّلْقَاءُ

"چلے جاؤ۔تم آزاد ہو۔"

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ انہیں ایام میں ایک روز جب حضور علیہ اسلام میں ایک روز جب حضور علیہ اسلامی مصروف صبح کی نماز ادا فرمار ہے تتے اور تمام اہل ایمان صفیں باند ھے اپنے آتا کی اقتدامیں مصروف

عبادت تنے، تنعیم کی طرف ہے اس کفار نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا لیکن فرز ندان اسلام نے ان کوفور أد بوچ لیااور انہیں اپنا قیدی بنالیا۔

جب ان احمان فراموش ظالموں کو پکڑ کربارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا تو حضور علیاتے اور علیاتے کے پھر بھی نہیں جھڑ کا تک نہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ دوروز پہلے تمہارے علین جرائم کو معاف کیا، تمہیں آزادی کی نعمت سے نوازا، میر اوہ احسان تم بھول گئے اور بڑی خست کا مظاہرہ کرتے ہوئے تم نے ہم پر حالت نماز میں حملہ کر دیا۔ حضور علیاتے نے کوئی ایسی بات نہیں کہی بلکہ انہیں عفو عام کی بٹارت سناکر آزاد کر دیا۔ (1)

الله تعالى نے اپنے محبوب كاس خلق جيل پريد آيت نازل فرمائى۔ هُوالَيْن يُ كُفَّ أَيْن مَهُمُ عَنْكُمُ وَأَيْنِ بَيْكُمُ عَنْهُمُ وَالْمِن مُكَمَّةً

مِنَ بَعْدِ آنُ أَظْفَى كُوْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيِّرًا (2)

"الله وبى ب جس فے روك ديا تھاان كے ہاتھوں كوتم سے اور تمہارے

ہاتھوں کوان سے وادی مکہ میں باوجود بکہ حمہیں ان پر قابود بدیا تھا۔ اور

جو کھے تم کررہے ہواللہ تعالیٰ اے خوب دیکھ رہاہے۔"

ابوسفیان کی اسلام و شمنی سب پر روز روش کی طرح عیال ہے۔ اس نے فتح کمہ سے پہلے اپنی ساری زندگی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے میں صرف کر دی۔ میدان بنگ میں ہادی پر حق عطاق کو شکست سے دو چار کرنے کیلئے بار بار کو ششیں کیں۔ بنگ خندق میں عرب کے تمام مشرک قبائل کو مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرنے کے لئے اس نے جمع کیا۔ میدان احد میں حضور عظاف کے چاسید نا حمزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ علیم کو ہڑی بے در در ری سے شہید کیا۔ پھر ان کے کان، ناک اور آ تکھیں کا ک کاٹ کر ان کا مشلہ کیا۔ ان کے پیٹ چاک کے اور ان کے ول و جگر کو خکڑے کر کے ان کاٹ کر ان کا مشلہ کیا۔ ان کے پیٹ چاک کے اور ان کے ول و جگر کو خکڑے کر کے ان عکروں کے ہار پر و کر اپنے گلوں میں ڈالے۔ لیکن ان ستم کیشیوں کے بعد وہ فتح کمہ کے دن بارگاہ رحمت للعالمین میں گرفآر کر کے چیش کیا گیا تو اس رحمت مجسم نے اس کی جملہ سفا کیوں، شکین زیاد تیوں، خطاؤں، اذبحت رسانیوں اور ہولناک ساز شوں پر قلم عفو پھیر سفا کیوں، شکین زیاد تیوں، خطاؤں، اذبحت رسانیوں اور ہولناک ساز شوں پر قلم عفو پھیر

<sup>1-</sup> سل الهدئ، جلد7، صفحه 34 2- مودة الفتح : 24

دیا۔اوربڑے محبت بحرےانداز میں اسے گفتگو فرمائی۔جبوہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا توشفیق کریم نے بڑے شفقت ہے اسے فرمایا۔

وَيُحِكَى يَا أَبُاسُفَيانَ أَلَهُ مَا أِن لَكَ أَن تَعَلَمُ أَنَّ لَا لِلهَ إِلاَ اللهُ الدَّاللهُ وَالدَّاللهُ الدَّاللهُ الدَّاللهُ الدَّاللهُ الدَّاللهُ الدَّاللهُ الدَّاللهُ الدَّاللهُ اللهُ ا

ابوسفیان به شفقت سے لبریز جملے س کریانی پانی ہو گیااور عرض کی۔

بِإِنَّ أَنْتُ وَأَتِي مَا آخْلَمُكَ وَمَا آوْصَلَكَ وَمَا أَكُومَكَ (1)

"ميراً بأپ اور ميرى مال آپ پر قربان جائيں۔ آپ كتنے عليم بيں۔ آپ كتنے صلد رحى كرنے والے بيں۔ آپ كتنے كريم بيں۔ ميرے جيسے بدكار اور سنگدل مجرم كوائي شاك رحمت سے نواز رہے ہيں۔"

یہ حضور علی کے عفوودر گزر کااٹر تھا کہ حضور علی امت پرایے احکام نافذ نہیں کرتے تھے جن پر عمل کر نامیوں کیلئے دشواری کاباعث ہو۔ حضور علی نے فرمایا۔
اگر میری امت پر یہ بات گرال نہ گزرتی تو میں انہیں تھم دیتا کہ جب بھی وضو کریں تو وہ مسواک کریں۔ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنامیوں کیلئے مشقت کاباعث تھااس لئے حضور مسالئے نے اس کا تھم نہیں دیا۔

ای طرح ارشاد فرمایا اگر میرے امتیوں کو تکلیف نہ ہوتی تو میں انہیں تھم دیتا کہ عشاء کی نماز رات کا تیسر احصہ گزرنے کے بعد اوا کیا کریں۔

کیونکہ اتن دیر تک جاگنا امتیوں کیلئے باعث تکلیف اور مشقت تھا اس لئے یہ تھم نہیں دیا۔ ای طرح حضور علی نے صوم وصال ہے اپنی امت کوروکا کیونکہ حضور کا اتباع کرتے ہوئے اگر لوگ صوم وصال رکھیں گے توانہیں بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔

ای طرح بہت سے احکام ہیں جن میں فرزندان اِسلام کی سہولت اور آسانی کو ملحوظ رکھا گیاہے۔ یہ بات ملحوظ رہے کہ نبی رحمت علی کے کھا گیاہے۔ یہ بات ملحوظ رہے کہ نبی رحمت علی کے کہ یہ صفات حلم وعفواور رافت و کرم ان امور کے بارے میں تھیں جن کا تعلق حضور علی کی اپنی ذات والا صفات کے ساتھ تھا۔

<sup>1</sup>\_زني د حلان "السيرة النبويه"، جلد 3، صفحه 236

لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدول کو کوئی توڑنے کی جرائت کرتا تھا تو حضور علیہ کے غیظ و غضب کی حد نہیں رہتی تھی۔شان جلال نبوت کا بول اظہار ہوتا تھا کہ ہر چیز لرزنے لگتی تھی۔

جب غزوہ خندق میں ایک روز مشر کین نے اپنی پیہم تیر اندازی اور سنگ افکنی کے باعث نماز عصر اداکرنے کی مہلت نہ دی اور نماز قضا ہو گئی تواس وقت حضور علیہ نے ان کیلئے زبر دست بددعا فرمائی۔

اَللَّهُ قَدَّا المَّلَاَ يُكُونَهُ هُونَالَاً "اے الله ان کی قبروں کو آتش جہم ہے بھردے۔" مَلَاَ اُللَٰهُ بُدُونَتَهُ هُو دَ قَبُورَ هُونَالِّا "الله تعالی ان کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ ہے بھردے۔"

حضور کی شان جود و کرم

عربی زبان میں جود، کرم، سخااور ساحت ایسے الفاظ ہیں جن کے معانی قریب قریب ہیں۔ لیکن لغت عرب کے ماہرین نے ان میں بڑا لطیف فرق بیان کیا ہے جس کے سمجھنے سے پتہ چلنا ہے کہ متر ادف ہونے کے باوجو والن الفاظ میں انفر ادیت موجو و ہے۔ علامہ قاضی عیاض رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف لطیف "الشفاء" میں وہ لطیف فرق بیان کئے ہیں جوال کلمات میں ہیں کرم کا معنی یہ بتاتے ہیں۔

ٱلْكُرَهُ ، ٱلْإِنْفَاقُ بِطِيبِ النَّفْسِ فِيْمَا يَعْظُمُ خَطَرُهُ وَلَفَعْهُ

ایی چیز کوخرچ کرناجوبری قدرومنز کت کی الک ہواور نفع بخش ہو۔اورخوش دلی سے خرچ کرنا۔اس کو کرم کے لفظ سے تعبیر کیاجائے گا۔اوراسے حریت بھی کہاجاتا ہے۔ اس کامد مقابل نزالت ہے۔ حِسَّتِ اور کمینگی۔

السعا: کمی فتیج چیز کے کب کرنے ہے مجتنب رہنااور مال کو بردی آسانی ہے خرچ کرنا۔

السَّخَاءُ سَهُولَةُ الْإِنْفَاقِ وَتَجَلَّبُ إِكْتِسَابِ مَالَا بِحُمَّلُ

الحود: اس كا بھى تقريباً بهى معنى باس كامد مقابل التقنير ب جس كامعنى بالتضييق فى الانفاق خرچ كرتےوقت تنگدلى محسوس كرنا۔

# ىَّالَ الْغُاسُ الْجَوَّادُ، الَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَى مَنْ تَيَسَّتَحِيُّ وَ يُعَطِى مَنْ لَا يَسْئَلُ وَيُعَطِى الْكَيْثَيْرُوَلَا يَخَافُ الْفَقْرُيِنَ قَوْلِهِ مُطَرَّحِوَادٌ إِذَا كَانَ كَيْثِيرًا وَفَرَثَ جَوَادٌ

النَّفْيِنِ - النَّفْيِنِ - النَّفْيِنِ - النَّفْيِنِ - النَّفْيِنِ - النَّفْيِنِ - النَّافْيِنِ - النَّافْيِن

سمی آدمی کی کوئی چیز سمی دوسرے کے قبضہ میں ہے۔خوش دلی ہے اس چیز کواس ہے واپس نہ لینااوراس کو نظرانداز کر دیناساحت کہلا تاہے۔ معمد سر میں میں میں میں سے ساتھ کہلا تاہے۔

حضور کی شان جود و کرم

صفت جود و کرم، سخاوت و فیاضی میں کوئی شخص بھی صاحب خلق عظیم، نبی کریم کی ہمسری کا دعویٰ نبیس کر سکتا۔ ہر شخص جس کو بھی بارگاہ نبوت میں حاضری کی سعادت میسر آئی ہواور زبان مبارک ہے رشد و ہدایت کے ارشادات سننے کاشر ف حاصل ہوا ہو، وہاس حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

کثیر التعداد جلیل القدر محدثین کرام جن میں سے بعض کے اساء گرامی ہدیہ ناظرین ہیں۔ ابو علی الصدفی الشہید۔ قاضی ابو الولید الباجی۔ ابو ذرالہز وی۔ ابوالہیثم التشمیعنی ابو محمد السر خسی۔ ابواسحاق البتحی۔ ان سب نے کہا کہ ہمیں یہ حدیث ابو عبد اللہ الفریری نے سنائی وہ کہتے ہیں کہ محمد بن کثیر نے سفیان سے روایت وہ کہتے ہیں کہ محمد بن کثیر نے سفیان سے روایت

کی انہوں نے ابن المئکدرے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبد اللہ کو یہ کہتے

مَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ وَقَالَ لَا (1) "ابیا کبھی نہیں ہوا کہ نبی کریم علیہ ہے کسی سائل نے کوئی سوال کیا ہواور حضور علیہ نے اس کے جواب میں نہ فرمایا ہو۔"

فرزوق نے کیاخوب کہاہے۔

مَاقَالَ لَا تَظُرِ الَّهِ فِي تَنَهُوهِ لَولَا السُّنَهُ لَاكَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ "میرے مروح نے تشہد کے بغیر مجھی" لا" نہیں کہااوراگر تشہد میں اشهد ان لااله الا الله كبناضرورى نه موتاتو پيران كي "لا" بهي نعم

حضرت ابن عباس حضور علي شان جود وكرم كاذ كركرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجُودُ التَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْجُودَمَا يَكُونُ فِي شَهْرِرَهَضَانَ حِيْنَ يَلْقَالُهُ جِبُرَيْلُ بِالْوَقِي وَيْنَ ارِسُهُ الْفَرُ انَ فَكُرْسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَّا أجُودُ بِالْخَيْرِينَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ

"نی کریم علی او گول کو بھلائی پہنچانے میں ساری دنیا ہے زیادہ سخی تنصے اور ماہ رمضان المبارك ميں حضور عليہ كى شان جود و كرم نرالي ہوا کرتی تھی۔ حضور علاقے کی جب جبر ئیل امین سے ملا قات ہوتی تو آپ کی سخاوت کا پیر عالم ہو تا کہ جیسے تیز ہوا چلتی ہے۔"

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے: ایک آدمی نے حضور علی ہے سامنے دست سوال دراز کیا تو حضور کے دست جو دوسخانے اس کواتنی بکریاں عطافر مائیں جن ہے دو بہاڑوں کے در میان کی وسیع وادی بجر حق۔ لوث کر جب وہ اہل وطن کے پاس آیا تو اس نے انہیں کہا۔

1-الثفاء، جلد1، مني 82

2\_ سل الهدئ، جلد7، مني 82

3۔ ٹاکل زندی، مغہ 74۔ مسلم ٹریف، مغہ 180

آسُلِمُوا خَاتَ مَحَدُداً الْمُحْطِى عَطَاءَ مَنْ الْاَيَعْتَى الْفَاقَةَ (1)

"وقت ضائع كے بغير فور ااسلام قبول كرلوكه محركريم علاقة جب كى كو
كوئى چيز عطافر ماتے ہيں تو پھراہے فقر وفاقه كا نديشہ نہيں رہتا۔"
حضور علاقة كى بيہ فياضى صرف اس سائل كے ساتھ مخصوص نہيں بلكہ ان گنت لوگ آئے اور اپنی جھولياں بحركر لے محے۔ دہنے والے نے انہيں ان كی تو قعات ہے كہيں زيادہ عطافر ملا۔

جس رات غار حرامیں حضور پر نور علی کے پر وحی النی کا نزول ہوا تو آپ گھر واپس تشریف کو سے سار اماجر ابیان کیا۔ وہ حضور علیہ کو تشریف کو سے سار اماجر ابیان کیا۔ وہ حضور علیہ کو کے سار اماجر ابیان کیا۔ وہ حضور علیہ کو کے حالات کے کرور قد بن نو فل کے پاس حاضر ہو تیں۔ تو حضرت ورقد نے حضور علیہ کے حالات من کر فرمایا۔

إِنَّكَ تَعَيِّلُ الْكُنَّ وَتُكْبِبُ الْمَعْدُ وُمُ

"(آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں) آپ تو قرض کے بارگرال کے یتجے دہے ہوئے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔جو نادار ہواس کی ضروریات زندگی مہیا فرماتے ہیں۔"

اس سے واضح ہواکہ حضور علی کے اعلان نبوت سے پہلے ہی حضور علی کی شان جودو کرم زبان زدخاص وعام تھی۔

۔ غزوہ حنین میں قبیلہ ہوازن سے مقابلہ ہوا۔ ان کو فکست فاش ہوئی۔ ان کے چھ ہزار مر دوزن کو فرزاند ان اسلام نے جنگی قیدی بنالیا اور بیٹار اموال غنیمت قبضہ میں لئے گئے۔ کچھ روز بعد بنو ہوازن کے چند نما کندے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ان کی رہائی کیلئے التجاکی۔ حضور سرور عالم علی نے ان تمام قیدیوں کو فدید لئے بغیر آزاد کر دیا اور بنی ہوازن کا جووفدید درخواست کرنے آیا تھا ان کے سپر دکر دیا اور کہا انہیں لے جاؤ۔

ایک دفعہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ پر حضور علی کا سحاب کرم برسا۔ انہوں نے عرض کی پارسول اللہ میں بہت زیر بار ہوں۔ غزوہ بدر کے بعد میں نے اپنا فدید بھی اداکیا اور اپنے مجتبعے عقبل کا فدید بھی اداکیا اس لئے مجھے بچھ عطافر مائے۔ حضور علی کے پاس

سونے چاندی کا ایک ڈیر لگا تھا۔ حضرت عباس نے اپنی چادر بچھادی اور اس ڈیر سے سونا
چاندی اٹھا اٹھا کراپنی چادر پر رکھنے گئے۔ جبوہ اپنے دل کی حسرت پوری کر چکے تو گھڑی
باند ھی۔ جب اس کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھنے گئے تو وہ اتنی وزنی تھی کہ اس اٹھانہ سکے۔
حضور عظیم کی خدمت میں عرض کی بارسول اللہ! اس کے اٹھانے میں میری مدو فرما ئیں۔
حضور عظیم نے انکار کر دیا پھر عرض کی کسی اور کو تھم دیں کہ وہ اس کے اٹھانے میں میری
مدد کرے۔ حضور عظیم نے پھر بھی ایساکرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری مرتبہ وزن کم کیا اور
باقی ماندہ کو بدقت سر پر اٹھایا اور گھرکی طرف روانہ ہو گئے۔ جب تک حضرت عباس نظر
باقی ماندہ کو بدقت سر پر اٹھایا اور گھرکی طرف روانہ ہو گئے۔ جب تک حضرت عباس نظر

اس روایت کے بعد علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت عباس طاقتور بلند قامت اور سلیم الفطرت آدمی بین الفیایادہ سلیم الفطرت آدمی بینی الفیایادہ جالیس ہزارے کم نہ تھا۔(1) جالیس ہزارے کم نہ تھا۔(1)

ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں نوے ہزار درہم پیش کے گئے۔ حضور علی نے فرمایا چنائی
پران کور کھ دور پھر حضور علی اے تقلیم کرنے کیلئے خود کھڑے ہوئے۔ ہو ہے۔ جو شخص بھی آیا
اس کی جھولی بھر کراہے واپس کیا یہاں تک کہ وہ درہم ختم ہو گئے۔ اس کے بعد ایک سائل حاضر ہوا ،اس نے طلب کا دامن پھیلایا۔ حضور علی نے فرمایا میرے پاس تواب کوئی چیز مام رہ درت کی چیزیں میرے نام پر خرید نہیں ہے البت ایساکر و فلال دکا ندار کے پاس جاکر اپنی ضرورت کی چیزیں میرے نام پر خرید لو۔ جب دکا ندار میرے پاس آئے گاتو میں بیر رقوم اے اداکر دول گا۔

حضرت فاروق اعظم خدمت اقدس میں حاضر تھے آپ نے عرض کی۔

مَا كُلُّفَكَ اللهُ مَا لَا تَقْيُورُ عَلَيْهِ

"یار سول الله!الله تعالیٰ نے حضور عظیمی کواس بات کا مکلّف نہیں کیا جس کی آپ میں قدرت نہیں ہے۔" نمی رحمت علیمی کویہ بات پیندنہ آئی۔

ایک انصاری وہاں حاضر تھے انہوں نے عرض کی۔

يَارَسُولَ اللهِ آنْفِقُ وَلَا تَعَنَفُ مِنْ ذِي الْعُرْشِ إِقْلَالًا- (2)

<sup>1</sup> ـ سلى الهدى، جلد 7، صفح 86 2 ـ الففاء، جلد 1، صفح 146

"اے اللہ کے پیارے رسول! آپ بے دھڑک خرچ کریں اور بیہ اندیشہ نہ کریں کہ آپ کا رب جو عرش کا مالک ہے وہ آپ کو تنگ دست کردے گا۔"

ا پنے غلام کی میہ بات س کر حضور عظیمی مسکرانے لگے۔ خوشی کے آثار رخ انور پر د کھائی دینے لگے اور فرمایا۔

بهذاً أمرت: عجمهاى بات كاحكم ديا كياب-

حضرت معوذ بن عفراء ہے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ میں ایک بڑے طشت میں تازہ کھجوریں بھر کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ سر کار دوعالم علیہ نے چاندی اور سونے کی مشخی بھر کر مجھے عطافر مائی۔ مشخی بھر کر مجھے عطافر مائی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَّ خِرُشَيْعًا

لِغَدِيا -

"نی رحت علیہ کل کے لئے کھ بھاکر نہیں رکھتے تھے۔"

بارگاہ رسالت میں ایک روز ایک آدمی حاضر ہوااہ رسوال کیا۔ سر کار کے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی۔ ایک د کاندار سے نصف وسق (وسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے اور ہر صاع چار سیر کا) لیا۔ جس سے قرض لیا تھاوہ آدمی اپنا قرض ما تگنے کیلئے حاضر ہوا۔ حضور علیہ السلام نے نصف وسق اسے واپس نہیں کیا بلکہ پوراوسق دیا۔ فرمایا نصف وسق قرض کی اوا تیگی کیلئے اور نصف وسق تمہیں عطیہ دیا جاتا ہے۔

طبرانی نے حضرت ابن عمر رضی الله عنهما نقل کیا ہے آپ فرماتے ہیں۔ که حضور علی ایک روز بزاز کے ہال تشریف لے گئے اور اس سے چار در ہم کی قیص خریدی۔ وہ قبیص پہن کر حضور علیہ باہر تشریف لے گئے۔ ایک انصاری آگیا عرض کی یا رسول اللہ!

ٱللَّينِيْ تَعَيِيْطًا كَسَاكَ اللَّهُ مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ "ازراه كرم يه قيص مجھ پہنا ديجئ ـ الله تعالى آپ كو جنت كا لباس پہنائے۔" رحت عالم ﷺ نے بلاتا مل وہ قبیص اتاری اور اس انصاری کو مرحمت فرمادی۔ پھر د كان ير تشريف لے مح اور اينے لئے جار در جم كى ايك اور قيص خريدى۔ حضور ير نور عَلِينَةُ جب محرے تشریف لائے تے اس وقت حضور عَلِينَةً کے پاس دس درہم تھے۔ آٹھ در ہم خرج ہو مے باقی دورہ مے۔اجاتک حضور علیہ نے دیکھاایک لونڈی راستے پر کھڑی رو ربی ہے۔رحمت عالم نے اس سے ہو جھاتم کیوں رور ہی ہو۔اس نے عرض کی بارسول اللہ! میرے گھروالوں نے مجھے دودر ہم دیئے تھے تاکہ ان کا آٹا خرید کر لاؤں۔وہ مجھ سے مم ہو کتے ہیں اس لئے رور بی ہول کہ کھر کی مالکہ مجھے سز اوے گی۔ سر کار دوعالم متلاقہ کے یاس جو دودرہم باتی رہ مے تھے وہ حضور علی نے اس کو عطافر مائے پھر کچھ و قفہ کے بعد اس بچی کی طرف دیکھاتو وہ رور ہی تھی۔ حضور علاقہ نے یو چھااب تم کیوں رور ہی ہودودر ہم تو تم نے لے لئے ہیں۔اس نے عرض کی میں ڈررہی ہول کہ میر امالک مجھے مارے گا۔ غریب نواز آ قاعلیہ الصلوٰۃ والسلام اس کے سفارشی بن کراس کے ہمراہ تشریف لے محے۔ جبان کے محركے باہر بہنچے تو حسب معمول اہل خانہ كوالسلام عليكم فرمايا۔ انہوں نے آوازس مجى لى، پیچان بھی لی کہ سلام دینے والے اللہ تعالی کے حبیب ہیں لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضور علی کے دوبارہ سلام فرمایا پھر کھے در کیلئے انتظار کی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ تیسری بار پھر حضور علی نے سلام فرمایااس وقت اہل خانہ نے سلام کاجواب عرض کیا۔ سرور عالم علي في نوجها جب من نے بہلی وفعہ حمہیں سلام کیا تھا تو کیاتم نے ساتھا؟ انبول نے عرض کی ہال یار سول اللہ ہم نے سناتھا۔ ہم دانستہ خاموش رہے تاکہ حضور علی ا جمیں بار بار سلام فرمائیں اور حضور علیہ کی برکت سے اللہ تعالی جمیں ہر آفت سے ملامت دیجے۔

انہوں نے عرض کی یارسول اللہ! ہمارے مال باپ حضور علی پر قربان ہول۔ آپ نے کیے قدم رنجہ فرمایا۔ حضور علی ہے کہ تم اے مارو گے اس کی سفارش کیلئے میں اس کے ہمراہ آیا ہول۔ اس پی کے مالک نے عرض کی۔ جی محرکہ آپ سفارش کیلئے میں اس کے ہمراہ آیا ہول۔ اس پی کے مالک نے عرض کی۔ جی محرکہ اللہ محکم کے محرکہ تشریف لانے کے باعث ہم رہ کے اس کے ہمراہ تشریف لانے کے باعث ہم نے اس لونڈی کولوجہ اللہ آزاد کردیا ہے۔

کریم آتانے انہیں بھلائی اور جنت کی خوشخبری ہے خور سند فرمایا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وعلی آلہ واصحابہ اجمعین پھر حضور نے فرمایا اللہ تعالی نے ان دس در ہموں میں بڑی برکت ڈالی ہے۔اللہ تعالی نے اپنے نبی کو بھی اس سے قبیص پہنائی، ایک انصاری کو بھی قبیص پہنائی اور ایک لوٹری کو بھی اس کی وجہ سے آزاد کیا۔

> آخَمَدُ اللهُ الّذِي دَنَهُ قَنَا هُذَا بِعُدُّدَةٍ (1) "مِن الله تعالى كى حمر كرتا مول جس نے اپنی قدرت سے جمیں بیرزق مطافر مایا۔"

امام بخاری اور دیگر محد ثین نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ ایک خاتون بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ وہ ایک چادر ہمراہ لائی جس کا حاشیہ بھی تھااور عرض کی یارسول اللہ میں نے اس کو اپنے ہا تھوں سے بنا ہے تاکہ حضور علی اسے اللہ فرما تیں پس از راہ نوازش اسے قبول فرما تیں۔ سر وعالم علی نے نئی جان شار خاد مہ کی مجبت فرما تیں پس از راہ نوازش اسے قبول فرما تیں۔ سر وعالم علی نے نئی جان شار خاد مہ کی مجبت تحری پیکش کو قبول فرمایا۔ حضور علی اس چادر کو بطور تہبند با ندھ کر باہر ہمارے پاس تحری پیکش کو قبول فرمایا۔ حضور علی یارسول اللہ امیرے مال باپ حضور علی فرمان ہوں مہر بانی کر کے یہ چادر مجھے عطافر ہا تیں۔ حضور علی نے فرمان ہے پھر کاشانہ اقد س میں تحریف فرمان ہے پھر کاشانہ اقد س میں تحریف فرمان ہے پھر کاشانہ اقد س میں حالی ہے۔ اس چادر کو تہ کیا اور اس احرائی کی طرف جمیح دی۔ لوگوں نے اسے کہا کہ حمہیں یہ معلوم تھا کہ مر ور عالم علی کے اس جادر کی یہ عادت مبار کہ ہے کہ آپ سے جب کوئی چز مائی جاتی ہاتی ہوں کیا۔ اس جادر کی جب کوئی چز مناور تھی جاتی ہاتی ہوں کیا۔ یہ حضور علی کو اس چادر کی طرف جمیح میں تھی جن ہوں کیا گھر کیا ہوں کیا۔ کیا کہ منہوں علی ہوں کیا۔ اس جادر کی جاتی ہوں کیا۔ اس جادر کیا ہوں کیا۔ منہوں علی ہوں کیا۔ اس جادر کی بی معلوم تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تا ہوں کیا۔

اعرابی نے کہاخداکی متم! میں نے یہ چادر تہبند بنانے کیلئے نہیں مانچی بلکہ میں نے تواس لئے اس کے بارے میں درخواست کی ہے کہ میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا۔ مجھے یہ امید ہے کہ مرکار نے اس کو پہنا ہے، حضور علاقے کی برکت سے یہ میرے لئے عذاب سے نجات کا باعث ہوگی۔

چنانچہ اس مخض نے اس جاور کو سنجال کرر کھ لیا تاکہ اس کا کفن بنائے۔ حضور علی اللہ اس کا کفن بنائے۔ حضور علی اللہ اس محض کیلئے جائے ۔ مقصدیہ تفاکہ اس جاور کے بجائے

<sup>1-</sup> شاكل الرسول، مني 68-67

اسے نئی جادر بنواکر دے دی جائے لیکن اس سے پیشتر کہ نئی جادر تیار ہوتی وہ اس سے پہلے ہی راہی ملک بقا ہو گیااور اسے اس جادر میں کفن دیا گیا جے حضور علی ہے جسم اطہر کے ساتھ مس ہونے کاشر ف حاصل بھا۔ (1)

امام بخاری اور مسلم نے حضرت جابر سے روایت کیا کہ حضرت جابر رضی اللہ عند اپنے اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ وہ اونٹ بہت تھکا ہوا تھا بڑی مشکل سے قدم اٹھا تا تھا۔ سر ور عالم عظیمی حضرت جابر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ ان کا اونٹ بڑی مشکل سے قدم اٹھا رہا ہے تو سر کار نے اپنی چھڑی سے اسے کچوکا دیا اور اس کے لئے دعا بھی فرمائی۔ چنانچہ وہ بڑی تیزر فقاری سے چلنے لگا۔ اس سے پہلے وہ اتنا تیزنہ چلا تھا۔ سر کار دوعالم علیمی نے حضرت جابر کو کہا یہ مجھے فرو خت کر دو۔ حضرت جابر نے عرض کی یار سول اللہ میرا باپ اور میری مال حضور پر تھلاقی ہول۔ میں بیراونٹ حضور علیمی کی خدمت میں چیش کرتا ہوں، از راہ بندہ پروری قبول فرما ئیں۔ حضور علیمی کی فروخت کردیا۔ سر کار دوعالم علیمی کروں گا۔ چنانچہ حضرت جابر نے وہ اونٹ حضور علیمی کو فروخت کردیا۔ سر کار دوعالم علیمی کے حضرت بال کو حکم دیا کہ جابر کو اس اونٹ کی قیمت ادا کرو۔ چنانچہ انہوں نے حکم کی تھیں گرایا۔ سے کار دوعالم علیمی کھیل کی اس کے بعدر حت عالم نے حضرت جابر کو فرمایا۔

إِذْ هَبُ بِالثَّمَنِ وَالْجَمَلِ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهِمَا (2)

"اے جابر! یہ قیمت بھی لے جاؤ اور اپنااونٹ بھی لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان دونول میں تیرے لئے برکت دے۔ "

حضرت انس ہے مروی ہے کہ ایک روزر سول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا۔

الدَّ أُخْيِرُكُمْ عَنِ الْكَجْوَدِ - اللهُ الْكَجْوَدُ وَأَنَا آجُودُ وُلْكِ

اَدَهُ إِنَّ الْحَامِ (3)

"فرمایا کیا تمہیں بیر نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ تخی کون ہے خود ہی جواب میں فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تخی میں سے سب سے زیادہ تخی میں ہوگا سے زیادہ تخی میں ہو الدار میر نے بعد سب سے زیادہ تخی وہ شخص ہوگا

<sup>1</sup>\_سل البدئ، جلد7، سني 84

<sup>2</sup>\_ايشاً، صفحہ 87

<sup>3</sup>\_اينا

جس نے علم پڑھا پھر اپنے علم کو پھیلایا۔اللہ تعالی قیامت کے روزاسے قبر سے اٹھائے گا تو وہ مختص فرد واحد نہیں ہو گا بلکہ پوری امت کی حثیت سے حاضر ہو گا۔ نیز وہ مختص سب سے زیادہ تخی ہے جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ اس کو قبل کر دیا گیا۔"

ابن ابی خثیمہ سید ناعلی مرتضٰی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

کہ آپ جب سر ور عالم علی کی مدح و ثنا میں رطب اللمان ہوتے تو حضور علی کی مدح و ثنا میں رطب اللمان ہوتے تو حضور علی کی مدح و ثنا میں رطب اللمان ہوتے تو حضور علی ہتھیلی سخاوت کا ضرور ذکر کرتے۔ فرماتے کان احود الناس کفا بعنی حضور علی ہو گئی ہے۔ مبارک سے عطیہ دینے میں تمام لوگول سے زیادہ مخی تھے۔

حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنهاے مروی ہے کہ الله تعالیٰ کے بیارے رسول متابعت عنصے نے ارشاد فرمایا

كُوْاَتَ لِى مِنْكَ جِبَالِ مَهَامَةَ ذَهَبَا لَقَسَمَتُهُ بَيْنَكُوْنُهُ ﴿

لَا يَحْبِدُ وَفِي كُذُو مِنَا وَلَا يَعِنْدُو وَ

"اكر مير ك پاس اتناسونا موتا جننے تهامه ك پياڑ بيس تواش سارك سونے كو ميں تبهارے در ميان تقسيم كر ديتا متم مجھے نہ جمونا پاتے اور بخيل ۔ "

بعض نیاز مندول نے اپنے آقاو مولا حضور علیہ کیا ہوئے سوق ہے ایک جبہ بنوایا۔

اس جبہ کو بنوانے میں جو صوف استعمال ہو گیاس کی رکھت کالی تھی۔ اس قتم کا جبہ عام طور پر اعرابی پہنا کرتے تھے۔ ایک روز حضور پر نور علیہ وہ جبہ زیب تن فرما کرا پنے صحابہ کرام کے پاس تشریف لے گئے۔ ایک اعرابی نے جب حضور علیہ کو ایسا خوبصورت جبہ پہنے دیکھا تو اس نے عرض کی یارسول اللہ! میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں یہ مجھے عطا فرما عین حقالت کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی سائل حضور علیہ ہے اس کوئی چیز مائل تو حضور علیہ اس کے جواب میں "لا" یعنی نہ نہ کرتے۔ حضور علیہ نے اس اعرابی کو فرمایا "نعم" میں تیرا یہ سوال قبول کر تا ہوں۔ پھر اپنا جبہ اتار کراس کو دے دیا۔

اعرابی کو فرمایا "نعم" میں تیرا یہ سوال قبول کر تا ہوں۔ پھر اپنا جبہ اتار کراس کو دے دیا۔ اگر چہ وہ حضور علیہ کو بہت پہند تھا۔

<sup>1</sup>\_ سېل البدى، جلد7، صفحه 88

حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ جب غزوہ حنین میں بے شار اموال غنیمت مسلمانوں کے حصہ میں آئے تو حضور نے گائے بحریاں اونٹ ان لو گوں میں بے محابہ تقسیم فرماد کئے یہاں تک کہ ہر چیز ختم ہو گئی۔

امام الانبیاء علی کے جودو کرم اور فیض وعطا کے پیش نظر شہرت یا نیک نامی نہیں ہوا كرتى تقى بلكه حضور عليه كي بير سارى ادائي محض رضائے اللي كيليے ہواكرتی تھيں۔ حضور علیہ کے فیض وعطاکا ایک انداز نہ تھا بلکہ متعدد انداز تھے۔ مجھی حضور علیہ سارا مال فقيرون اور مختاجون مين تقتيم كرديا كرتيه بمجى مجاهدين في سبيل الله كوجنكي سازوسامان مهيا كرنے كيلے خرچ كرتے۔ كبھى ان لوكوں كى تالف قلب كيلے خرچ كرتے جن كے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو تقویت کینجنے کی توقع ہوتی اور مجھی اپنی ذات اور اپنی اولاد کی ضرور تول کو بھی پس پشت ڈال دیا کرتے۔جو پچھ موجود ہوتا مختاجوں میں بانٹ دیا کرتے۔ حضور علی كوخود اور الل و عميال كو فقر و فاقه كی طويل عرصه تک مشقت برداشت كرنا یرتی۔ مجھی مجھی ایک دوماہ تک کاشانہ نبوت میں چو لیے میں ایک نہ جلائی جاتی۔ حضور علیہ کی جود وعطاکی ایک اور ادابری بی دلفریب ہے۔ایک روز سیدۃ نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرارضی اللہ عنہا عاضر خدمت ہو عی اور اینے رءوف ورجیم والد کرای کے سامنے اپنے و ہاتھ ہیں کے جن پر ہیم چکی جلانے سے سے پڑے تھے۔ عرض کی گھر کے سارے کام يهال تك كه جمارودين كى خدمت بهى مجمع خود اداكرنا يرتى ہے۔ من نے ساہ حضور علی کے یاس چند جنگی قیدی آئے ہیں اگر ایک خادم مجھے عطافر مائیں تو میری اس تکلیف میں تخفیف ہو جائے گی۔ائی جان سے عزیز تر صاحبزادی کی بید درخواست س کراللہ کے یارے محبوب نے فرملیا

لَا أَعُطِيْكِ وَآدَعُ آهُلَ الصُّفَّةِ تَطْوِى بُطُونَهُ مُعْرِينَ الْجُوْعِ

آپ نے فرمایا اے فاطمہ! یہ ناممکن ہے کہ میں حمہیں خادم مہیا کروں اور اہل صفہ کو نظر انداز کردول کہ وہ خالی پید پہلو بدلتے رہیں البتہ میں حمہیں ایک اور تخفہ دیتا ہوں ہر نماز کے بعد 33 بار سجان اللہ 33 بار الحمد اللہ 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو۔

سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والشاکے جودوکرم کااگر آپ نے اندازہ لگانا ہو تو صرف اس مال غنیمت کا اندازہ لگائے جو جگ حنین کے بعد حضور میں کے حصہ میں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اموال غنیمت سے پانچوال حصہ اپنے رسول کے لئے مقرر فرمایا تھااور حنین کے غزوہ کے بعد جومال غنیمت مسلمانوں کوہاتھ آیا تھااس کا خمس جو حضور علطی کا حصہ تھااس کی تفصیل یوں ہے۔

آتھ ہزار بکریاں، جار ہزار آٹھ صد اونٹ۔ آٹھ ہزار اوقیہ جاندی۔ طمیارہ سو جنگی قیدی۔ای ایک مال غنیمت سے جو خس حضور علیہ کے قصد میں آیا تھااس کا آپ نے اندازہ لگایا۔ اس کے علاوہ بنی قریطہ، بنی تضیر کے اور دیگر غزوات میں جو اموال غنیمت مسلمانوں کو ملے تھے ان سب میں سے یانچوال حصد حضور علی کا حصد تھا۔ سر کار دوعالم علی کے دل میں اگر دولت کی محبت ہوتی تو حضور علی اس کرال بہاسر مایہ کو مزید کاروبار میں لگا کر بے شار نفع عاصل کر سکتے تھے لیکن اللہ تعالی کے حبیب نے انتہائی سادگی اور قناعت سے زندگی بسر فرمائی اور کئی بار فاقد کشی تک نوبت مینچتی۔جب حضور علی اس دنیا ے رخصت ہوئے تو چند صاع جو کے عوض حضور عظی کی زرہ ایک يمودى كے ياس مروی تھی۔اسے بیات آفکارا ہو جاتی ہے کہ جودولت حضور عظی کے حصہ میں آتی تھی دہ سر کار دوعالم بڑی دریادل سے ضرورت مندول، فقیرول، بیواؤل اور تیمول پر خرج كردياك تے ہے۔ يہ اللہ ك مجوب كاوہ جودوكرم جس كى حميس كبيں مثال نہيں لمتى۔ ١١) حضور عظام کے اس جودو کرم کا نتیجہ تھا کہ وہ لوگ جن کے دلول میں حضور عظام ک عداوت کی آگ بجر ک ربی تھی وہ اس جودو کرم کے باعث حضور کے متوالے بن مجے اور عمع رسالت يريروانول كى طرح سب كم كانانے كيلئے بيقرار ہو مكار حضور کی شان شجاعت

> لفظ شجاعت كى تشر ت كرتے ہوئے حضرت قاضى عماض لكھتے ہیں۔ اكل شكجاعَة فيضيكة تُحوَو الْغَضَبِ وَالْفِيّادُيُ لِلْعَقْلِ "يعنى شجاعت قوت غضب كى ايك فضيلت ہے۔ جہال بيہ غضب عشل كى اتحہ ميں اس كہ شاع ہو كہتا ہیں."

کے ماتحت ہواس کو شجاعت کہتے ہیں۔"

لغت عرب من تمن لفظ ہیں۔ تھور، جبن اور شجاعتہ۔

(1) تھور : اس کو کہتے ہیں کہ سوپے سمجھے بغیر خطرات میں کود جانا۔ قوت غضیبہ کابدوہ پہلو

1-"الرسول"، سند 127

ہے جس کوافراط کہتے ہیں۔

(2) ہوں: بزدلی۔ جہال خطرات کا مقابلہ ضروری ہو اس وقت پسپائی اختیار کرنا جبن کہلا تا ہے۔

(3) شبحاعنہ : عقل کے نقاضول کو ملحوظ رکھتے ہوئے خطرات کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جانا،اس کو شجاعت کہاجا تاہے اور یہی چیز محمود اور قابل تعریف ہے۔

علاء اخلاق نے میہ لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان میں ایک الیں قوت ودیعت کی ہے جو ہو لناک خطرات کے وقت پیش قدمی پر جر اُت دلاتی ہے۔ ایسے مواقع پر بسااو قات جان مجھی قربان کرنا پڑتی ہے لیکن اس قوت غضیبہ کے باعث وہ جان قربان کرنے ہے بھی باز نہیں آتااوراس کے سامنے یہ جملہ رہتا ہے۔

لَا يُغُنِيُ حَنَا زُقِنَ قُلُودِ

"كوئى احتياط انسان كوتقذير كے فيصلہ ہے بچانہيں سكتى۔"

اس صفت کی تین حالتیں ہیں افراط۔ تفریط۔اعتدال

شجاعت کاہم معنی ایک لفظ الجدة ہاس کی تعریف قاضی عیاض نے اس جملہ سے کی ہے۔

البَنَجُكَةُ ثِقِيَّةُ النَّفْسِ عِنْكَ إِسْتِرْسَالِهَا إِلَى الْمَوْتِ

"جب نفس موت کی طرف پیش قدی کررهامو تواہے کو کی خوف نه مو

اور بڑے اطمینان سے وہ موت کو گلے لگانے کیلئے تیار ہو۔"

آپ نے سیرت نبوی کا مطالعہ فرمایا ہے۔ بیسیوؤں ایسے واقعات اور حالات رونما ہوئے جن کے سامنے بڑے بڑے بہادروں کا زہرہ آب ہو جاتا ہے۔ان کے ہوش وحواس اڑ جاتے ہیں اور بجائے پیش قدمی کے وہ پسپائی پر مجبور ہو جاتے ہیں لیکن از حد خطرناک حالات میں بھی ہم نے سر ور عالم عظیم کے وہ پسپائی پر مجبور ہو جاتے ہیں لیکن از حد خطرناک قاتی یا اضطراب، خوف یاؤر کا کہیں دور دور تک نشان نہیں ملتا۔ سفر ججرت جو خطرات سے لیر یُز ہے، غزوہ بدر جس میں وشمن کے لشکر جرار کے ساتھ مقابلہ کرنے کیلئے اسلام کے لیر یُز ہے، غزوہ بدر جس میں وشمن کے لشکر جرار کے ساتھ مقابلہ کرنے کیلئے اسلام کے پر چم کے بنچ ایک قلیل تعداد ہے،احد، جبکہ ایک موقع پر بڑے بڑے نامور جنگ آزماؤں کے قدم بھسل گئے اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی، غزوہ خین، جبکہ دشمن کی اچانک تیر اختی ہے بڑے برے بڑے ہو انہ والے کہ جو انے راہ فرار اختیار کی، غزوہ خین، جبکہ دشمن کی اچانک تیر اختیار کی، غزوہ خین، جبکہ دشمن کہیں بھی نی

انا المتابئ لا دیوب ۱۵۱ بن عبی المطیب "میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ میں عرب کے سر دار اور بنی ہاشم کے رئیس اعظم عبد المطلب کا فرزند ہوں۔"

م اس کی اس کی اس کیفیت میں جب حض<mark>ور علیق</mark>ے نے اپنے بکھرے ہوئے ساتھیوں کو خوف و ہر اس کی اس کیفیت میں جب حض<mark>ور علیق</mark>ے نے اپنے بکھرے ہوئے ساتھیوں کو لاکار اتو اپنے آتا کی لاکار سنتے ہی وہ پر وانوں کی طرح دوڑتے چلے آئے اور سر کار دو عالم مطابقہ کے آس بیاس حلقہ باندرہ کر دشمن کے سامنے ایک فولادی دیوار قائم کردی۔

اس فتم کے متعدد تنگین واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے جن سے حضور نبی کریم میلانہ کی شان شجاعت کی عظمت کا پیتہ چلتا ہے۔

نی کریم علی کے کسی فرمان تعالی کیلئے ہی غصہ آتا تھا۔ جہاں کسی نے اللہ تعالیٰ کی کسی حد کو توڑایا اس کے کسی فرمان ہے سرتانی کی تو حضور علی کا غضب و جلال دید نی ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بڑے اشتعال انگیز حالات میں بھی حضور علی کے وغصہ نہیں آتا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنمافر مایا کرتے۔

مَّا دَائِیْتُ اَشْجَعَ وَلَاّ اَنْجُو کَوْلَا اَجُودَ وَلَاْ اَرْضَیٰ وَلَاّ اَفْضَلَ مِی مَّا دَائِیْ الله وَسَلَمَ وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَال

"جب جنگ شدت اختیار کرلیتی تھی اور فرط خضب ہے آکھیں سرخ ہو جاتی تھیں تو ہم سرکار دو عالم علیہ کے دامن میں آکر پناہ لینے تھے۔ حضور علیہ کو سب سے زیادہ دغمن کے قریب ہوتے تھے۔ میں نے حضور پر نور علیہ کو معرکہ بدر میں دیکھاکہ حضور علیہ دغمن کے سامنے چٹان بنے کھڑے ہیں اور ہم حضور علیہ کی سامنے چٹان بنے کھڑے ہیں اور ہم حضور علیہ کی مصور علیہ کی قریب ہو کے ہوئے ہیں۔ اس روز حضور علیہ کی قوت وصولت بے مثال دب نظیر تھی۔ ہم اسکو شجاع کہا کرتے جو حضور علیہ کی قریب ہواکر تا۔ "(1)

جتنے بہادراور شجاع لوگ گزرے ہیں ان میں سے ہر ایک کا قدم مجمی نہ مجمی کھسلاہے صرف حضور علقے کی ذات ستودہ صفات ہے جو ہر میدان جنگ میں ہر مشکل گھڑی میں ،ہر قتم کے خطرناک حالات میں ثابت قدم رہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کرم علیہ تمام لوگوں سے زیادہ حسین، تخی اور زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات اجابک مدینہ طیبہ کے کس ست شور اٹھا، الل مدینہ گجر اکرا شے، جس طرف سے آواز آئی تھی اس طرف روانہ ہوگئے تاکہ معلوم کریں کہ یہ آواز کس کی ہے۔ جب الل مدینہ اس آواز کی شخیت کیلئے، کوئی بیادہ کوئی سوار، جارہ تھے وہ کیاد کیھتے ہیں کہ ان کا آقاومولا محر مصطفی علیہ التحینہ والمشاءاس آواز کی شخیت کے بعد مدینہ لوٹ رہے ہیں۔ حضور ابوطلہ کے محوث پر سوار تھے۔ اس کی پشت نگی تھی اس پر کہ کن زین نہیں تھی۔ تلوار حضور علیہ کے محوث پر سوار تھے۔ اس کی پشت نگی تھی اس پر کوئی زین نہیں تھی۔ تلوار حضور علیہ کے محلے میں جائل تھی۔ حضور علیہ نے ہمیں کرکن زین نہیں تھی۔ تلوا لن ترعوا مت گھر اؤمت گھر اوّ۔ میں ساری بات کی شخیق کر کوئی تو اس کی وجہ سے مشہور کے آرہا ہوں کوئی خطرے کی بات نہیں (2) ابوطلہ کا گھوڑاا پی ست رفتاری کی وجہ سے مشہور کے احضور علیہ کی سواری کی برکت سے اتنا تیز ہوگیا کہ کوئی گھوڑااس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ حضور علیہ علیہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں آکر فرمایا، و حکدنکاہ بَخرا ہم نے اس گھوڑے کو سمندر کی طرح میں۔

حضرت عمران بن حصین کہتے ہیں جب بھی کفار کے لشکرے ہماری ککر ہوئی حضور میلانی سب سے پہلے ان پر وار کیا کرتے تھے۔ (3)

<sup>1-</sup>زيد ملان "السرة بليور" وجلد 3، من 257 عالقاء وبلد 1، من 151 3- سل الهدي وبلد 7، من 78

غزوہ احد کے موقع پر کسی نے ابی بن خلف کو دیکھا۔ وہ پوچھ رہاتھا این محمد محمد (میکھائیہ) کہاں ہیں۔ لانجوت ان نجا۔ آگر وہ آج سیچے سلامت واپس چلے گئے تو میری بیخے کی کوئی صورت نہیں۔ جس روز اس نے اپنے بیٹے عبداللہ کا فدید اواکر کے اسے رہا کر وایا تھا اس دن اس نے مجوب رب العالمین کو مخاطب کرتے ہوئے نہیان سرائی کی۔ اس نے ویک ماری۔

عِنْ يَ فَوَسُ اَعِلَمُهَا كُلَّ يَحْمِ فَرَطُا مِنْ ذُرَيَّ اَقْتُلُكَ عَلَيْهَا اس احمق نے كہا" مير بياس بردا طاقتور گھوڑا ہے۔ ہر روز ميں اس كو سوله رطل مكى كادانه كھلا تا ہول۔ ميں اس پر سوار ہو كر (معاذاللہ) آپ كو قتل كروں گا۔"

الله تعالیٰ کے محبوب رسول نے اس دعمن اسلام کوجواب دیا۔ تم میں پیہ جر اُت کہال کہ میر اہال بھی بریکا کر سکوالبتہ اس روز میں حمہیں موت کے گھاٹ اتاروں گا۔انشاءاللہ۔

جب غزوہ احدیث معرکہ کارزار گرم ہوا تو ابی بن خلف اپنا گھوڑادوڑا کر حضور علیہ پر حملہ کرنے کے لئے بڑھا۔ سحابہ کرام اس کے آگے کھڑے ہوگئے اور گھوڑے کوروک لیا۔ جب نبی کریم علیہ نے اپنے سحابہ کودیکھا کہ وہ اس کاراستہ روکے کھڑے ہیں تو حضور علیہ نے بلند آوازے فرمایا۔

اب میرے صحابہ اجٹ جاؤاس کو میرے سامنے آنے دو۔

صحابہ کرام سامنے سے ہٹ گئے وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا جب نزدیک آیا تو مجبوب رب
العالمین علی نے حارث بن صمہ سے چھوٹا نیزہ لیااور اس پر بجلی کی می سرعت سے حملہ
کیا۔ وہ نیزہ اس کی گردن میں لگاوہ لڑ کھڑ ایااور گھوڑے کی پشت سے زمین پر آگرا۔ پھر دوڑ کر
لیکر قریش میں آجھسااور شور مچادیا تھتکہ تھی محملتی ۔ تھتکہ تی محملت ہے تھے کہ ان الی کردیا۔
اس کے دوست اس کو تسلی دے رہے تھے کہ اے ابی ایل معمولی زخم ہے تم نے یول بی
شور مچار کھا ہے۔ چندونوں میں زخم مجر جائے گااور تم تندرست ہو جاؤگے۔
وہ بولا احتواج ضرب مجھے گئی ہے اگروہ تمام لوگوں پر بانٹ دی جائے تو کوئی مجمی اس

الله میں تم کو قبل کروں گا۔ بخد ااگر وہ مجھ پر نیزے کا وار کرنے کے بجائے تھوک بھی دیے تب بجی وہ تھوک بھی دیے تب بھی وہ تھوک میرے لئے موت کا پیغام ہوتی کیونکہ اے یقین تھا کہ زبان مصطفیٰ سے جو نکلتا ہے وہ تقدیر مبرم ہے پوری ہو کرر ہتی ہے۔

جب بیہ لشکر کفار احدے خائب و خاسر ہو کر مکہ کے لئے روانہ ہو کراسر ف کے مقام پر پہنچا توابی نے دم توڑ دیلاس طرح سر کار دو عالم عظیمہ کا فرمان ذی شان پورا ہوا آنا اَفْتَلْتُكَ . اِنْشَاءُ الله میرےاللہ نے چاہاتو میں تجھے موت کے گھاٹ اتاروں گا۔

حضور کی روحانی قوت کا اندازہ لگانا ہمارے لئے ممکن نہیں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو جو جسمانی طافت و قوت ارزائی فرمائی تھی اس کو دکھے کر بھی لوگ جیران و مششد ررہ جاتے سے فردہ خندتی میں جب مدینہ طیبہ کو مشرکین عرب کے لشکر جرار کی زد سے بچانے کے لئے خندتی کھود نے کا منصوبہ طے کیا گیا تو سارے صحابہ اپنے اپنے حصہ کی کھدائی میں مصروف ہو گئے انکہ ایک چٹان آگئی جس کو توڑنے کیلئے تمام مجاہدین مصروف ہو گئے انگار کی زور لگایا۔ لیکن اس کو توڑنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ لاچار ہو کر محبوب رب العالمین علی کی بارگاہ اقد س میں حاضر ہوئے فریاد کی بارسول اللہ! ایک ایک چٹان حائل ہو گئی ماری محت رائیگال جائے گاہ خور یراستعال کر کے مدینہ طیبہ میں داخل ہو جائے گا۔

رحمت دو عالم علی میالید و بال پنچ جہال وہ فولادی چٹان تھی حضور نے حضرت امیر المومنین علی مرتضی ہے ایک گینتی پکڑی اور الله کانام لے کر اس چٹان پر ضرب لگائیاس ضرب ہے اس کا تیسر احصہ ٹوٹ کر پرے جاگرا۔ پھر دوسری مرتبہ الله اکبر کا نعرہ لگا کر اس ضرب لگائی اس کا تیسر احصہ ٹوٹ کر پرے جاگرا۔ تیسری مرتبہ الله کے محبوب نے ضرب لگائی اس کا ایک اور تہائی حصہ ٹوٹ کر پرے جاگرا۔ تیسری مرتبہ الله کے محبوب نے ایے خداوند قد وس کے نام کا نعرہ بلند کیا اور بقیہ تیسر احصہ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔

وہ چٹان جس پر سارے صحابہ جن میں حضرت علی مرتضیٰ جیسے خیبر شکن پہلوان موجود تھے اس کو توڑنے سے قاصر رہاس ذات اقد س واطبر نے جب اس پر اللّٰد کانام لے کر ضرب لگائی تووہ ککڑے کو گئے۔

ر کانہ پہلوان کو چاروں شانے حیت گرانے کا واقعہ آپ ابھی ابھی پڑھ آئے ہیں ہیے شخص دوسو پہلوانوں کا تنہامقابلہ کیا کر تاتھا۔ ایک دفعہ اس کا بیٹا بزید بن رکانہ جس کے پاس تین صد بحریاں تھیں، حضور کی خدمت بیں حاضر ہوا کہنے لگا گیا آپ میرے ساتھ کشتی کریں گے ؟ حضور نے فرمایا آگر بیل میں گرادوں تو تم مجھے کیادو گے ؟ اس نے کہا ایک سو بحری۔ حضور نے اس کے ساتھ کشتی لڑی اس کو گرادید پھر اس نے کہا آپ دوسر ی مر تبہ میرے ساتھ کشتی کرنے کے لئے تیار ہیں ؟ حضور نے فرمایا آگر دوسر ی بارگر ادوں تو کیادو گے ؟ تواس نے کہا ایک سو بحری۔ تیار ہیں ؟ حضور نے فرمایا آگر دوسر ی بارگر ادوں تو کیادو گے ؟ تواس نے کہا ایک سو بحری۔ پھر حضور نے اس کو گرادیا تیسر ی بار پھر وہ عرض کرنے لگا ایک بار پھر چضور نے پھر اس کا چینے قبول کیا اور کشتی ہوئی تو حضور نے پھر اس کو زمین پر پھنے دیا۔ جب تیسر ی مر تبہ بھی اس خفت اٹھانا پڑی تو کینے لگا آپ سے پہلے اس زمین پر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس نے میری پیٹے لگائی ہو۔ میری نگاموں میں آپ سے زیادہ مبغوض کوئی نہیں تھا لیکن آج میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالی کے سے رسول ہیں۔

### اَشْهَدُانُ لَكَ إِلْهَ إِلَّاللَّهُ وَاتَّكَ رَسُولُ اللهِ

حضوراس کے سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کووہ نین صدیکریاں واپس کر دیں۔ عرب کا کیک اور پہلوان تھا جس کانام ابوالا سود جمحی تھا۔ وہ بہت طاقتور تھااس کی قوت کا اندازہ اس سے لگایا جاتا ہے کہ وہ گائے کی کھال پر کھڑا ہو تا اور دس آ دمی اس چمڑے کو اس کے نیچے سے تھینچتے وہ چمڑا پارہ پارہ ہو جاتا لیکن اس کو جنبش نہ ہوتی تھی۔

یں پہلوان نے اللہ کے محبوب کو تشتی کی دعوت دی اور کہااگر آپ نے مجھے گرادیا تو میں حضور پر ایمان لاؤں گا۔ نبی کریم علقے نے اس کو ایک بار نہیں بار بار گرایالیکن وہ ایمان نہ لایا۔

بدر، احداور حنین کے معرکول میں بڑے ہوشر باحالات بھی رونما ہوئے لیکن سرکار دو عالم علی ہوئے معرکول میں بڑے بڑے ہوشر باحالات بھی رونما ہوئے لیکن سرکار دو عالم علی ہوئی جرات وحوصلہ کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہوئے رہے اور بھی سرمو پیچھے بٹنے کانام نہیں لیا۔ ہر بہادر اور شجاع کے بارٹے میں سے ٹابت ہے کہ بھی نہ بھی اس نے بسیائی اختیار کی لیکن ایک اللہ تعالی کے محبوب کی ذات ستودہ صفات ہے جس کے دامن پر بسیائی کاکوئی داغ نہیں۔

امام ابن ابی شیبہ، حضرت براء سے روایت کرتے ہیں کہ بی قیس کے ایک آدمی نے ان سے یو جھا۔ آفرد تعرَّعَ عَنْ دَسُولِ اللهِ يَوْمَرَ حُنَيْنِ كه كيامعركه حنين كروز آپ لوگ حضور كوچپوژ كر بھاگ مجئے تھے۔

حضرت براء نے جواب دیا لیکن اللہ کے رسول علی اپنی جگہ پر ٹابت قدم رہے، حضور
ایک قدم بھی پیچے نہیں ہے۔ پھر حضرت براء نے اس واقعہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے
کہا کہ بنو ہوازن بلا کے تیر اعداز تصان کا تیر نشانہ سے خطا نہیں ہوا کر تا تھا۔ حنین کے
معرکہ میں پہلے ہم نے ان پر حملہ کیااور وہ فرار ہو گئے۔ جب دغمن بھاگ میااور میدان خالی
ہو گیا تو ہم اموال غنیمت کو جع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ جب بنی ہوازن نے ہمیں اموال
غنیمت جع کرنے میں معروف پایا تو وہ لیٹ آئاور انہوں نے ہم پر تیروں کی موسلا دھار
بارش کردی۔ اس مشکل وقت میں بھی میں نے دیکھا کہ سرکار وو عالم اپنے سفید نچر پر سوار
ہیں اور ابوسفیان بن حارث نے اس کی لگام پکڑی ہوئی ہے اور حضور بڑی جرائت سے بیر
اعلان کررہے ہیں۔

آنا النَّيِّيُّ لَاکنِ بِ آنَا ابْنُ عَيْدِ الْمُطَّلِبُ لوگو! سن لو مِس الله كانى ہوں۔ اس مِس كوئى جموث نہيں اور بنو ہاشم كے سر دار عبد المطلب كافرز عمر ہوں۔

اس خطرتاک موقع پر حضور کااپنے ٹچر پر سوار رہنااور سر مودا عیں باعی نہ ہوتا ہے حضور کی بے مثال شجاعت کی روش دلیل ہے۔ جنگ کے موقع پر عام طور پر جنگجو تیز رقار محصورے پر سوار ہوتے ہیں تاکہ کروفر اور دغمن پر حملہ کرنے ہیں آسانی ہو لیکن ٹچر ہیں محصورے کی تیز رقاری کہال پائی جاتی ہے۔ حضور کااس ست رقار جانور پر سوار ہو کرڈٹے رہنااور پھر اپنے بارے ہیں یہ اعلان کرٹاکہ ہیں وہ نبی کرم ہوں جس کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے تم سب آئے ہو۔ ایسے مواقع پر عام طور پر دغمن سے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا جاتا کے لئے تم سب آئے ہو۔ ایسے مواقع پر عام طور پر دغمن سے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے لیکن حضور بلند آواز سے اعلان فرمارہے ہیں تاکہ اگر کسی کو حضور کی یہاں موجودگی کا علم نہیں تواب اسے معلوم ہوجائے۔

حضور کی شرم وحیااور چیثم پوشی

الحباء: قاضى عياض رحمته الله عليه حياء كى تشرت كرت موے فرمات بيں۔ الْحَيَاءُ دِقَةٌ تَعَارِي وَجُهة الْإِنْسَانِ عِنْدَ فِعْلِ مَا يُتُوقَعُ

كَوَاهَتُهُ- كَوَاهَتُهُ

"جب انسان سے کوئی ناپندیدہ فعل صادر ہو تا ہے تواس کے اثرات چیرے پر نمایاں ہو جاتے ہیں۔اس کیفیت کو حیا کہا جاتا ہے۔" الاغضاء: چیٹم یو شی کرنا

التَّغَافُلُ عَمَّا يَكُرَهُ الْإِنْسَانُ يِطِيبُعَتِهِ

"کسی انسان کو کوئی ناپندیده حرکت کرتے ہوئے دیکھ کراس سے ازراہ

تغافل أتكسي كييرلينا-"

شرم و حیاء میں اور پر دہ پوشی میں حضور کریم عظیمی تمام انسانوں سے ارفع واعلی تھے۔ کسی مخص کو اگر کوئی ناپبندیدہ حرکت کرتے دیکھتے تو اس کی طرف سے ازراہ تغافل آئکھیں پھیر لیتے۔

ابوسعید خدری سے بیر روایت منقول ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَيَاءً مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَيَاءً مِنَ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَلَا عَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا

وجهه-

"رسول الله علی ایک پرده نشین کنواری سے بھی زیادہ حیا دار اور شر ملے تھے۔ جب کی چیز کونا پند فرماتے تو (زبان سے پچھ نہ فرماتے) اس کے آثار رخ انور پر نمایاں ہوجاتے تھے۔"

حضرت عائشه صديقة ارشاد فرماتي ہيں۔

جب کسی شخص کے بارے میں بارگاہ رسالت میں کوئی شکایت کی جاتی تو حضور عطی ہے۔ اس کا علیحدہ ذکر کر کے اس کو شر مندہ نہ کرتے بلکہ یوں فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیاہے کہ وہ

ایباایباکرتے ہیں۔

علامہ زینی د حلان نے حیاء کی تشریح ان الفاظ سے کی ہے۔

وَفِي الشَّهُ عِ ، اَلْحُيَّاءُ ، خُلُقُّ بَيْبَعَثُ عَلَى اجْتِنَابِ الْقَبِيْجِ وَ

يَمْنَعُرِمِنَ التَّقْصِيْرِ فِي حَتِّى ذِي الْحَتِّي - (1)

" شریعت میں حیاء اس خُلُق کو کہتے ہیں جو انسان کو کسی فتیج چیز سے اجتناب کرنے پر براہیختہ کرتا ہے اور کسی حق دار کے حق کی ادائیگی میں کمی کو گوارا نہیں کرتا۔"

ایک حدیث یاک میں ہے۔

ٱلْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ - وَالْحَيَّاءُ خُوْكُمُكُ

"حياءايمان كاحسر إورحيا بتسامه خرى خرب فرر-"

دوسر کاحدیث شریف میں ہے۔

إذَالُهُ تَسْتَحِي فَاصْنَعُ مَا شِئْتَ

"جب تم حیا کی چادر اتار کر پھینک دو تو پھر جو چاہو کرتے رہو، تمہارا ضمیر کسی حیاسوز حرکت پر تمہیں ملامت نہیں کرے گا۔"

حیاء کی کئی قشمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک قشم کو حیاء بندگی کہتے ہیں۔ کہ بندہ اپنے خالق کی تھم عدولی کی جسارت نہیں کر تا۔ جب اے بیا حساس ہو تا ہے کہ وہ بندہ ہے اور یہ فرمان اس کے پروردگار نے اے دیا ہے تو پھر اس میں بیہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ تھم عدولی کر سکے۔ دوسری قشم اپنی ذات ہے حیا کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا شیوہ ہے جو شریف اور کریم انتفس ہوتے ہیں انہیں اس بات ہے شرم آتی ہے کہ اللہ تعالی کا بندہ ہوتے ہوئے اس کے مصلے اس کے بندول ہے کہ اللہ تعالی کا بندہ ہوتے ہوئے اس کے کسی تھم سے سرتانی کریں یاس کے بندول سے کسی بندے کی حق تلفی یاول آزاری کریں۔ اس حیاء کے باعث وہ اللہ تعالی کے مطبح اور فرمانبر دار ہوتے ہیں اور عالم انسانیت کیلئے ان کا وجود سرایا خیر و ہرکت ہوتا ہے۔

اور حیاء کا انگمل ترین در جہ میہ ہے ، کہ وہ اپنے مالک و خالق سے شرم و حیا کرے اور اس حیاء کی تشریح یوں کی گئی ہے۔

1\_زين د طلان،" السيرة النوبي"، جلد 3، صفحه 253

دَهُوَاَنَ لَا يَهُوَاكَ حَيْثُ مَهَاكَ وَلَا يَفْقِدَكَ حَيْثُ أَمْرُكَى (1) "يعنى وه تههيں ايى جگه موجود نه پائے جہال قدم رکھنے ہے اس نے تههيں منع كياہے اور وہال تههيں غير حاضر نه پائے جہال حاضر ہونے كا اس نے تمهيں ارشاد فرماياہے۔"

كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ لَا يُشَافِهُ آحَدًا الِمَا يَكُرَهُ

حَيَاءً وَكُومَ نَفْسٍ - (2)

"سر کار دوعالم علی این طبعی شرم وحیااور کریم النفسی کے باعث کسی کے منہ پرالی بات نہ کہتے جس کووہ ناپسند کر تا۔"

حضرت عائشہ صدیقة رضی الله عنهاسر ورعالم کی صفت حیاء کی تفییر کرتے ہوئے یوں فرمایا

کر تیں۔

كَمْ تَكُنِ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاحِشًا ثُمَّتَ فَحِشًا وَلَا صَعَنَا بَا الْاَسُواقِ. وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِنِينَةِ السَّيِينَةَ الكِنَ

(3)

ليعفو ويصفح -

"نی کریم علی کی فخش بات اپنی زبان پرنه لاتے تھے۔اور نه بازارول میں شور مچاتے تھے۔ حضور علی برائی کا بدله برائی ہے نہیں دیتے تھے۔ بلکہ عفود در گزرے کام لیتے تھے۔"

حضور کریم کی تواضع

تواضع کی تشر ت کرتے ہوئے علامہ الصالحی الثامی رقمطراز ہیں۔ الکتو اصنع ، مصد کو تواضع هو هکت النتی الکہ ککات الکہ کی خیتے الکہ ویڈ تی اللہ کہ حت تجوی النتی وی خالقہ "تواضع باب تفاعل کا مصدر ہے۔ اس کا معنی ہے بجز وانکسار: اور بیران خصائل حمیدہ میں ہے ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی بھی اس کے

> 1\_زين وطان،" السيرة النبوبيه"، جلد 3، منحد 254 2\_الشفاء، جلد 1، مسحد 153

> > 3\_شاكل ترندي، منخه 68

موصوف ہے محبت فرماتا ہے اور اس کے بندے بھی اس سے بیار کرتے ہیں۔"

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کو جن اعلیٰ وار فع مقامات پر فائز کیاوہ کسی پر مخفی نہیں۔
بارگاہ رب العزت میں اتنابلند مرتبہ پالینے کے باوجود حضور علیہ میں غرور اور تکبر کاشائبہ
تک نہ تھا۔ بلکہ حضور علیہ اسے تول و فعل میں ہمیشہ بخز واکسار کااظہار فرمایا کرتے تھے۔
ابو فیم ، ابن عساکر نے متعدد طرق سے حضرت ابن عباس سے بیر روایت نقل کی ہے۔
اور ابن سعد نے حضرت عائشہ سے اور ابو فیم نے حضرت ابن عمرے مرفوعاً نقل کی ہے۔
اور ابن سعد نے حضرت عائشہ سے اور ابو فیم نے حضرت ابن عمرے مرفوعاً نقل کی ہے۔
ماضر تھے کہ اچاتک آسمان ایک کنارے سے پھٹا۔ اچانک ایک فرشتہ کو دیکھا کہ وہ بارگاہ
رسالت میں حاضر ہے۔ وہ حضرت اس افیل تھے جونہ اس سے پہلے بھی کسی نبی پر نازل ہوئے
رسالت میں حاضر ہے۔ وہ حضرت اس افیل تھے جونہ اس سے پہلے بھی کسی نبی پر نازل ہوئے
اور نہ آج کے بعد بھی وہ آسمان سے اتریں گے۔ انہوں نے عرض کیا۔

السّلامُ عَلَيْكَ يَامُحَمَّدُ إِنَّ دَتَكَ يُقُرِهُ كَ السَّلَامُ - اَنَارَسُولُ رَبِكَ إِلَيْكَ اَمْرَفَ اَنُ اُخَيِّرِكَ إِنَّ شِئْتَ يَبِيًّا عَبُدًا كَلَّ شِنْتَ يَبِيًّا مَلِكًا - فَنَظَرْتُ إِلَّ حِبْرَثِيلًا عَلَيْ السّلامُ كَالْمُتُتَشِيْرِ فَاشَارَ النَّ حِبْرَثِيلًا مِبْدِم آنَ تُواضَعُ فَقُلْتُ بَلُ يَبِيًا عَبُدًا -مَا عَائِشَةَ لَوْكُنْتُ يَبِيًا مَلِكًا ثُمَّ شِثْتُ لَصَادَتُ مَعِي الْجِبَالُ يَا عَائِشَةَ لَوْكُنْتُ يَبِيًا مَلِكًا ثُمَّ شِثْتُ لَصَادَتُ مَعِي الْجِبَالُ

(1) دُهَيًا۔

"یارسول الله! آپ پر سلام ہو اور آپ کا پروردگار بھی آپ کو سلام فرما تا ہے۔ میں آپ کے رب کی طرف سے آپ کی خدمت میں بحیثیت قاصد حاضر ہوا ہوں۔ میرے اللہ نے مجھے تھم دیاہے کہ میں آپ کو اختیار دوں چاہے تو آپ ایسے نبی بنیں جو عبدہ اور چاہے تو آپ ایسے نبی بنیں جو بادشاہ ہے۔ جبر ئیل پہلے ہی حاضر خدمت تھے۔ حضور علی نے مشورہ طلب کرتے ہوئے ان کی طرف نگاہ فرمائی۔ انہوں نے تواضع اختیار کرنے کے بارے میں عرض کی۔ حضور علی ا نے حضرت اسر افیل کو فرمایا بل نَبِیًّا عبدا میں ایسا نبی بننا چاہتا ہوں جو اپنے خالق و مالک کابندہ ہو۔اور اے عائشہ اگر میں ایسا نبی بننا پبند کر تاجو باد شاہ ہو تو یہ پہاڑ سونا بن کر میر ہے ہمراہ ہوتے۔"

نی کریم علی میں کوئی ایسی خونہ تھی جو متکبر وں اور مغرور وں کا شیوہ ہوا کرتی ہے۔ جو شخص بھی حضور علی کے دعوت کرتا وہ سرخ رنگ کا ہویا سیاہ، حضور علی کے اس کی دعوت قبول فرماتے۔ زمین پرگری ہوئی تھجور پاتے تو اسے اٹھا لیتے۔ حضور علی کے ایسے گدھے پر سواری کرنے کو عار محسوس نہ کرتے جس کی پیٹھ پر کوئی کیڑانہ ڈالا گیا ہو۔

جہتہ الوداع کے موقع پر جبکہ جزیرہ عرب کے دور دراز گوشوں سے مٹمع جمال محمہ ی

ہوانے اپنے آتا کی زیارت اور حضور علیہ کے گادت میں ججادا کرنے جمع ہو گئے تھے۔
اس وقت حضور علیہ جس اونٹ پر سوار تھے اس کا جو کجاوہ تھاوہ پر انا اور بوسیدہ تھا۔ اور جو چادر اس پر ڈالی ہوئی تھی اس کی قیمت صرف چار در ہم تھی۔ اس بجز و انکسار کے ساتھ ساتھ حضور سر اپا بجز و نیاز بن کراپے مولا کریم کی بارگاہ میں عرض کررہے تھے۔
ساتھ حضور سر اپا بجز و نیاز بن کراپے مولا کریم کی بارگاہ میں عرض کررہے تھے۔
ساتھ حضور سر اپا بجز و نیاز بن کراپے مولا کریم کی بارگاہ میں عرض کررہے تھے۔
الکافیۃ کے تی تھی تو دور کی تا تھا کہ کہا تھی تھی تھی ہے۔

المهمة عب معبر وربناجس ميں كوئى رياكارى اور شهرت كى خواہش نه ہو۔" خواہش نه ہو۔"

ابن سعد حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ سر در انبیاء علیہ الصلوٰۃ والثناء گدھے پر سوار ہوتے تھے اپنے پیچھے کسی اپنے خادم کو بھی بٹھا لیتے۔ اور اگر کوئی غلام بھی حضور میلائیڈ کی دعوت کر تا تواس کی دعوت قبول فرماتے۔

<sup>1</sup>\_سِل البدئ، جلد7،صنح 55

امام بخاری بزازے روایت کرتے ہیں کہ میں نے غزوہ خندق کے وقت اللہ کے پیارے رسول سر کار دوعالم علیقے کو دیکھا کہ حضور علیقے خندق کھودتے اور اس کی مٹی کواٹھا پیارے رسول سر کار دوعالم علیقے کو دیکھا کہ حضور علیقے خندق کھودتے اور اس کی مٹی کواٹھا اٹھا کر باہر بھینکتے تھے۔اس مٹی کے گرنے سے سارا شکم مبارک گرد آلود ہو گیا تھا۔

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی روایت کرتے ہیں کہ رسول اکر م علی کے گڑت ہے ذکر اللی کرتے تھے۔ حضور علی کی نماز کمبی اللی کرتے تھے۔ حضور علی کی نماز کمبی ہوتی تھی اور فضول باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ حضور علی کی نماز کمبی ہوتی تھی اور خطبہ مختصر۔اگر کسی بیوہ مسکین کے ساتھ ان کے کسی کام کیلئے جانا پڑتا تو حضور علی اللہ ان کے کام کیلئے ان کے ساتھ تشریف لے جاتے۔ علیہ ان کے کام کیلئے ان کے ساتھ تشریف لے جاتے۔ حضور حضرت عبداللہ بن عمد ورضی اللہ عنہا ہے مروی ہے وہ فریاتے ہیں کہ میں نے حضور

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہماہے مر وی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سر ور عالم علی کو تکمیہ لگا کر کھانا تناول کرت<mark>ے ہو</mark>ئے بھی نہیں دیکھااور نہ حضور علی سب سے آگے چلا کرتے۔

حضور علی کی شان تواضع کو بیان کرتے ہوئے حضرت انس فرماتے ہیں۔

سر کار دوعالم علی فیل خین پر بیٹھ جایا کرتے۔ اس پر کھانا تناول فرماتے۔ بحری کی تا تگیں باندھ کر اس کو دو ہے۔ اگر کوئی غلام دعوت کیلئے عرض کرتا تو حضور علی قبول فرماتے۔ سر ور انبیاء کے معمولات بیس سے تھا کہ حضور علی گلاھے پر سواری فرماتے، مریض کی عیادت کرتے، جنازہ بیس شمولیت فرماتے اور اگر کوئی غلام دعوت دیتا تو قبول فرماتے۔ جس روز یہودیوں کے قبیلے بنو قریط پر حملہ کیا گیا اس وقت حضور ایسے گدھے پر سوار تھے جس کے منہ میں ایسی لگام تھی جو مجموروں کے پتوں کو بٹ کر بنائی گئی تھی اور اس کے اوپر جو خو گیر تھاوہ بھی مجمور کے پتوں سے بنایا گیا تھا۔ حضرت ابن ابی ہالہ رضی اللہ عنہ سے امام خوگیر تھاوہ بھی مجمور کے پتوں سے بنایا گیا تھا۔ حضرت ابن ابی ہالہ رضی اللہ عنہ سے امام محسور علی تھا کہ حضور علی آدی ملا قات کرتا تو حضور علی تعمور کیا تھا۔ حضرت ابن ابی ہالہ دضور علی اس کے منہ میں اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

وَاللهِ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُغُلِنُ دُوْنَهُ الْاَبُوابَ وَلَا يَكُونُ دُوْنَهُ الْحُجَبَابُ مِنَ آذَا وَانَ يَلْقَى نَبِيَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقِيهَ كَانَ يَعِبُلِسُ عَلَىٰ الْكَرُضِ وَيَطْعَوُ وَيَلْبَسُ الْغَلِيْظُ وَيَرَكَبُ الْحِمَارَ وَيَرُدِنُ خَلْفَهُ وَيَلِعَيُ مَدَةً -

"نی کریم علی جس جمرہ میں تشریف فرماہوت اس کادروازہ بندنہ کیا جا تااور نہ دربان مقرر کئے جاتے جولوگوں کو آگے بڑھنے ہے روکیں۔ جو مخص حضور علی ہے ملاقات کا ارادہ کرتا حضور علی اس سے ملاقات کرتے۔ حضور علی کھاتے ہوئے اس کے ملاقات کرتے۔ حضور علی کی نمین پر بھی بیٹھ جاتے سادہ کھاتا کھاتے، کھر درا لباس پہنے، گدھے پر سواری کرتے، اپنے پیچھے کسی خادم کو بٹھاتے اوراپنے ہاتھ مبارک کوچائے لیتے۔"

حضرت ابن مسعو در ضی الله عنه سے مر وی ہے۔

ایک مخض ہے رسول اللہ علی نے گفتگو فر مائی توہ خوف کے مارے کاپنے لگا۔ سر کار دو عالم علی نے اے تسلی دیتے ہوئے فرمایا۔

هَوِّنْ عَلَيْكَ فَإِنِّى لَسُتُ بِمَلِكِ إِنَّمَا آتَا ابْنُ الْمَرَا وَ مِنَ قُرَيْشِ كَانَتُ تَأْكُلُ الْقَكِينَدَ وَرُيْشِ كَانَتُ تَأْكُلُ الْقَكِينَدَ

"گهر او نهیں، اطمینان کرو، میں باد شاہ نہیں ہوں، میں تو قریش کی اس خاتون کا بیٹا ہوں جو دھوپ میں سکھایا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔"

حضرت عبداللہ بن بسر روایت کرتے ہیں۔

ایک روزبارگاہ رسالت میں ایک بھنی ہوئی بکری پیش کی گئی۔ حضور علی ایک گھٹوں کے بل بیٹھ کر تناول فرمانے لگے۔ایک اعرابی نے عرض کی یار سول اللہ یہ کیا طریقہ ہے۔ اس سر ایار حمت والفت نبی نے فرمایا۔

إِنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ حَعَلَنِيْ عَبْنًا كَرِيْمًا قَلَمُ يَجْعَلُنِي حَبَّارًا

عَیْنیْتُا۔ "الله تعالیٰ نے مجھے اپنا کریم النفس بندہ بنایا ہے مجھے صاحب جروت اور سرکش نہیں بنایا۔"

<sup>1</sup>\_ سل الهدي ، جلد 7، صفحه 58

<sup>2</sup>\_ايناً

<sup>3۔</sup>ایشاً

ابو بكرالشافعي اورابو نعيم حضرت انس بروايت كرتے ہيں۔

ایک روز سر ورعالم علی این بہت سے عقیدت مندوں کی معیت میں ایک راستہ میں تشریف لے جارہ ہے۔ سامنے سے ایک فاتون آگئ۔ عرض کی اے اللہ کے پیارے رسول! میں ایک ضرورت کیلئے حضور علی کے فدمت میں حاضر ہوں۔ حضور علی نے فرمایا اے مادر فلال!اس گلی میں جس جگہ تم چاہو بیٹھو میں تیرے پاس بیٹھوں گا۔ چنانچہ وہ ایک جگہ بیٹھ گئے۔ حضور علی ہی جس جگہ تم چاہو بیٹھو میں تیرے پاس بیٹھوں گا۔ چنانچہ وہ ایک جگہ بیٹھ گئے۔ حضور علی ہی بیٹھ گئے اور اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک وہ فاتون این عرضداشت بیش کرنے سے فارغ نہ ہوئی۔

عدی بن حاتم سے امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ وہ ایک دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ کیاد یکھا کہ ایک خاتون اپنے جھوٹے بچوں کے ساتھ حضور علی کے بالکل نزدیک مبیضی ہے اور اپنی معروضات پیش کر رہی ہے۔ عدی کہتے ہیں یہ منظر دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ حضور علی معروضات پیش کر رہی ہے۔ عدی کہتے ہیں یہ منظر دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ حضور علی معروضات بیش کر رہی ہے۔ عدی کہتے ہیں یہ منظر دیکھ کر مجھے ایقین ہو گیا اللہ کے نبی ہیں۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں۔

مدینہ طیبہ کی کمن پچیاں اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہو تیں۔ اگر کسی پکی کو کوئی کام ہو تا تو وہ اپنے آقا کا دست مبارک پکڑ کر آپ کو اپنے ساتھ لے جاتی اور حضور عظیمی اپنا دست مبارک اس کے ہاتھ سے کھینچتے نہیں تھے جب تک اس کا مقصد پورانہ ہو تا۔ حضرت ابوامامہ روایت کرتے ہیں۔

ایک مفلوک الحال مستیند بیار ہوگئ۔ بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیاکہ حضور علیہ کا یہ فلال خادمہ بیار ہے۔ حضور علیہ اس کی عیادت کیلئے تشریف لے گئے۔ حضور علیہ کا یہ معمول تھاکہ وہ فقر اءو مساکین کی عیادت فرمایا کرتے اور ان کا حال دریافت کرتے۔ معمول تھاکہ وہ فقر اءو مساکین کی عیادت فرمایا کرتے اور ان کا حال دریافت کرتے۔ ایک روز حضرت معاذبن جبل ایک بکری کی کھال اتار رہے تھے۔ حضور علیہ پاس ہے گزرے۔ دیکھا کہ اے کھال اتار نے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ حضور علیہ نے فرمایا اے معاذا بہت جاؤمیں تمہیں دکھا تا ہوں کہ کھال کیے اتار کی جاتی ہے۔ سر ورعالم علیہ نے اس طرح کھال کے بھری کی کھال اتار کرد کھائی پھر فرمایا یا غلام ھکذا فاسلے اے نوجوان اس طرح کھال

سر ور کا ئنات علیضیے فتح مکہ کے دن جب فاتحانہ جاہ و جلال ہے مکہ میں داخل ہوئے تو

اتاراكرو\_

سرور عالم علی کے اپنی گرون جھکائی ہوئی تھی، حضور علی کے کی ریش مبارک پالان کے سامنے والی لکڑیوں کو چھور ہی تھی اور چیٹم ہائے مبارک سے ازراہ تواضع اشک روال تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاا ہے سرتاج کے معمولات کے بارے میں ارشاد فرماتی ہیں۔ جیں۔

> كَانَ رَسُوُلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخِيطُ الْوَبَهُ وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَرُقَعُ دَلُوكُ وَيَعْلِىُ الْوَبَهُ وَيَخْلِبُ شَاتَهُ وَيَخْلِمُ نَفْسَهُ -

"میری سر کاراپنپارچات کوخود سیا کرتے، جوتے کوخود گانٹھتے تھے، اپنی جری کاخود دود رو دو جتے تھے، اپنی جری کاخود دود رو دو جتے تھے اور اپنی خدمت خود کیا کرتے تھے۔ "

حضرت عائشہ صدیقہ اپنے آقاعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے حسن اخلاق اور تواضع کی ایک جھلک دکھاتی ہیں: جو شخص بھی حضور علی کے کوپکارتا، وہ صحابہ سے ہویاالل خانہ سے کوئی بھی ہو، حضور علی ہیں ہمیشہ لَبیال (میں حاضر ہوں) فرماتے۔ معزرت عائشہ سے جب حضور علیہ کی خاتمی مصروفیات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا۔

كَانَ ٱلْيُنَ النَّاسِ بَسَّامًا ضَحَّاكًا لَكُونِ يَطُّعُمَادًّا دِجُلَيْهِ

بَيْنَ أَصْحَابِهِ - (1)

"حضور علی تمام کو گول سے زیادہ نرم خوتھے۔ ہر وقت مسکراتے اور ہنتے رہتے۔ کسی نے حضور علی کو بھی اپنے صحابہ کی محفل میں پاؤل پھیلائے ہوئے نہیں دیکھا۔"

امام احمد بن حنبل سے مروی ہے کہ سرور عالم علی جب گھر تشریف لاتے تو بیکار نہ رہے۔ اگر کوئی کپڑا پیٹا ہوتا تو ایسے، اپنے جوتے کی مرمت فرماتے، کنو نمیں سے ڈول تکا لیے اور اس کی مرمت کرتے۔ اپنی بحری خود دو ہے، اپنے ذاتی کام خود انجام دیے، بھی کم کاشانہ اقد س کی صفائی بھی فرماد ہے اونٹ کے گھٹے باند ھے۔ اپنی او نمنی کو چارہ

1 ـ زين وحلان، "السيرة النبوبية"، جلد 3، صفحه 238

ڈالتے۔ خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ حضرت عائشہ کے ساتھ آٹا گوندھتے بازار سے اپناسوداسلف خودا محالاتے۔

یہ سارے کام اس لئے کرتے تا کہ اپنے صحابہ کو تواضع واکسار کا طریقہ سکھا ئیں اور تکبر وغرورہے بازرہنے کی عملی تلقین کریں۔

حضور نبی کریم علی ہے۔ سفر سے مدینہ طیبہ واپس تشریف لاتے تو مدینہ کے بچے حضور علی ہے استقبال کیلئے دوڑ کر آتے۔ حضور علی ان کواپے ساتھ سوار کر لیتے۔اگر کچھ بچے رہ جاتے توصحابہ کرام کو حکم دیتے کہ ان کواپے ساتھ سوار کریں۔

سر کار دو عالم علی نے جب بی قریط اور بی نفیر کے قلعوں پر حملہ کیا تواس وقت حضور علی کی عربی گھوڑے پر سوار نہیں نتے بلکہ ایک گدھے پر سوار نتے اور اس کے منہ میں جو لگام تھی وہ مجبور کے پتول میں جو لگام تھی وہ مجبور کے پتول میں جو لگام تھی وہ مجبور کے پتول سے بٹ کر بنائی گئی تھی اور اس کی پشت پر مجبور کے پتول کی بن ہوئی چٹائی تھی۔وہ ذات پاک کہ زمین و آسان اور پہاڑ جس کے او نی اشارے کے منتظر رہتے ہوں اس کے تواضع و انکساری کی بیہ شانیں در حقیقت فخر کا کنات علی کے حقیق عظمتوں اور مجی رفعتوں کی شاہد عدل ہیں۔

حضور علی کے ساتھ خوش طبعی بھی فرمایا کرتے۔ ان کے ساتھ میل جول کرتے۔ ان کے ساتھ میل جول کرتے۔ ان کے باتھ میل جول کرتے۔ ان کے بلا تکلف گفتگو فرماتے۔ ان کے بچوں سے بھی تھیلتے ان کواپنی گود میں بٹھاتے۔ مدینہ طیبہ کے دور دراز محلوں میں اگر کوئی صحابی نیار ہوتا تو اس کی عیادت کیلئے تشریف لیے جاتے۔ اگر کسی محف سے کوئی قصور سر زد ہوتا اور وہ معافی طلب کرتا تو حضور علی اسلامی معاف فرمادیتے۔

حضرت انس ہے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص حضور علی ہے ہر گوشی کرتا تو حضور علیہ اپناکان مبارک اس ہے نہ ہٹاتے جب تک دہ سر گوشی سے فارغ نہ ہوجاتا۔ جب کوئی آپ کادست مبارک پکڑتا، جب تک دہ دست مبارک کو پکڑے رہتا حضور علیہ خودا پنے دست اقد س کونہ کھینچے۔ اپنی مجلس میں بیٹے والوں سے اپنے گھٹنوں کو آگے نہ کرتے۔ جو حضور علیہ ہے سر ف ملا قات حاصل کرتا حضور علیہ اسے سلام کہنے میں پہل فرماتے اور اپنے صحابہ کے ساتھ مصافحہ کرتے۔ حضور علیہ اپنے اپنے اور ای عزت افزائی کیا کرتے۔ بسااو قات اپنی چادر مبارک ان کیلئے بچھاتے اور اس کے اور بیٹھنے پراصر ارکرتے۔

اوراگر تکیہ ہوتا تواپے مہمان کو پیش کرتے اور اے مجبور کرتے کہ وہ اس پر بیٹھے۔ اپ صحابہ کو کنیت سے بلاتے تاکہ ان کی عزت افزائی ہو۔ اگر کسی صحابی کے متعدد نام ہوتے تو اس نام سے اسے یاد کرتے جو اسے زیادہ پہندیدہ ہوتا۔ اگر کوئی شخص گفتگو کر رہا ہوتا تو قطع کلام نہ کرتے۔ حضور علی اگر نماز میں مصروف ہوتے تو کوئی شخص ملاقات کیلئے حاضر ہوتا تو حضور علی ہے اگر نماز میں مصروف ہوتے تو کوئی شخص ملاقات کیلئے حاضر ہوتا تو حضور علی نماز کو مختمر کر دیتے اور اس سے از راہ لطف دریا فت کرتے کہ وہ کیوں آیا ہے۔ جب اس کی حاجت براری سے فارغ ہوتے تو دوبارہ نماز پڑھتے۔

عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آقاعلیہ السلام سے زیادہ کی کو مسکراتے ہیں دیکھا۔ امام مسلم حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے خدام صبح سویرے اپنی سے مجربے برتن لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور سرور عالم علیہ اپنادست مبارک اس برتن میں ڈالتے ،خواہ پانی کتنا شختہ ااور موسم کتنا خنک ہوتا۔ وہ حضور علیہ کے دست مبارک کے لمس سے اس پانی کو متبرک بنائے کیلئے حاضر ہوتے۔ حضور علیہ کے دست مبارک کے لمس سے اس پانی کو متبرک بنائے کیلئے حاضر ہوتے۔ سرکار دو عالم علیہ کے حسن اخلاق کی تشریخ کرتے ہوئے علامہ قاضی عیاض رقمطر از ہیں۔

ان خوبیوں اور کمالات کے باعث حضور علی کے کوسب مسلمان اپناباپ سیجھتے تھے۔ جس طرح ہر بچے کا اپنے باپ پر حق ہو تاہے ای طرح حضور علی کے سب صحابہ اپنے آقا کی نگاہوں میں برابر ہوتے تھے۔اللہ تعالی نے اپنے محبوب کریم کی اس ادائے دلنوازی کو اس آیت کریمہ میں بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے۔

> فَيِمَا رَحْمَةٍ قِنَ اللهِ لِنُتَ لَهُمْ وَلَوَكُنْتَ فَظَّا غَلِيظَ الْفَتَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ .

"پس صرف الله كى رحمت سے آپ زم ہو گئے ہيں ال كيلئے۔ اگر ہوتے آپ تند مزاج اور سخت دل توبيد لوگ منتشر ہو جاتے آپ كے آس پاس ہے۔"

دوسری آیت میں ہے۔

إِدُفَعُرُبِالَّتِيِّ هِيَ آحُسَنُ السِّيِّيَّةَ يَعَنَّ أَعُلُوبِمَا يَصِفُونَ (2)

" دور کرو برائی کواس چیزے جو نہت بہتر ہے۔ ہم خوب جانے ہیں جو

باتیں وہ بیان کرتے ہیں۔"

محت طبر ی اپن مختر سیرت نبوی میں لکھتے ہیں۔

مضور علی اللہ عند نگی پشت والے گدھے پر سوار ہو کر قباکی طرف روانہ ہوئے۔
حضور علی اللہ عند حضور علی کے ہمراہ تھے۔ حضور علی نے فرمایا اب
ابوہر یرہ کیا تمہیں اپنے ساتھ سوار نہ کرلول؟ عرض کی بار سول اللہ جیسے حضور کی مرضی۔
حضور نے فرمایا میرے ساتھ سوار ہو جا۔ انہول نے سوار ہونے کیلئے چھلانگ لگائی۔ وہ سوار
نہ ہوسکے اور حضور کو پکڑ لیا یہاں تک کہ دونوں زمین پر آگئے۔ پھر حضور سوار ہوئے
ابوہر یرہ کو دوبارہ فرمایا کہ تجھے سوار کرلول بھر ض کی بار سول اللہ جیسے حضور کی مرضی۔ فرمایا
میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ دوسری بار بھی حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ سوار نہ ہو سکے۔
حضور علی کے کہ لیا یہاں تک کہ دونوں زمین پر آرہے۔

تیسری بار پھر حضور سوار ہوئے پھر پوچھا ابو ہر میرہ کیا تجھنے سوار کر لوں؟ عرض کی یار سول اللہ نہیں مجھ میں حضور کے ساتھ سوار ہونے کی ہمت نہیں۔ میں تیسری بار حضور کو نیچے لانے کا سبب نہیں بن سکتا۔ ابن اسحاق اور بیہ بی حضرت ابو قمادہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حبشہ ہے نجاشی کا ایک وقد حضور علی کے خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور علی بندات خود ان کی خدمت میں مصروف ہوگئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یار سول اللہ ہم غلام ان کی خدمت کیلئے کافی ہیں حضور کیوں تکلیف فرماتے ہیں اس کریم آقانے فرمایا۔

رِانَّهُ مُعْ كَانْوُالِاَصْحَابِنَا مُكْرِمِينَ وَأَنَا أُحِبُ آَنُ أُكَا فِهُمُ هُو (1) "ان لوگوں نے میرے صحابہ کی بڑی تکریم کی تھی میں چاہتا ہوں کہ میں خوداس کا بدلہ دوں۔"

امام ابوداؤد اپنی سنن میں حضرت ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے جعر انہ کے موقع پر اپنے آقا علیہ السلام کو تشریف فرماد یکھا۔ میں اس وقت نوعمر تھا۔ اس اثنا میں ایک خالون آگئی اور سر کار دو ثمالم علی کے قریب ہوگئی۔ حضور علیہ السلام نے اپنی چاور مبارک اس کے لئے بچھائی اور اس کو اس کے اوپر بٹھایا۔ میں نے اپنی چاور مبارک اس کے لئے بچھائی اور اس کو اس کے اوپر بٹھایا۔ میں نے اپنی حضور علیہ کی رضائی والدہ ہے جس منے حضور کودودھ پلایا تھا۔

امام ابوداؤد روایت کرتے ہیں ایک روز سر کار دو عالم علی تظافیہ تشریف فرما ہے۔ آپ کا رضائی باپ حاضر ہوا۔ حضور علی ہے اپنی چادر کا ایک کوشہ اس کے لئے بچھادیا۔ وہ اس پر بیٹھ گیا۔ آپ کی والدہ تشریف لا عمی حضور نے اپنی چادر کا دوسر اگوشہ اس کے لئے بچھایاوہ بھی اس پر بیٹھ گئیں۔ بھر آپ کا رضائی بھائی آیا۔ حضور کھڑے ہوگئے اور اے اپنے سامنے بٹھایا۔

حضرت عبدالله بن الى اوفى روايت كرتے ہيں۔

اگر کوئی ہوہ عورت یا مسکین شخص تھی کام کیلئے حاضر خدمت ہوتا تو حضور ذرا ناپندیدگی کااظہارنہ کرتے بلکہ ان کی حاجت براری کیلئے ان کے ساتھ تشریف لے جاتے۔ ایک دفعہ حضور علی کے نواسے سیدنالهام حسن بن علی رضی اللہ عنہما حاضر ہوئے۔ حضور علی اس وقت نماز اداکر رہے تھے۔ جب حضور علی سجدے میں گئے تو حضرت حضور علی اس وقت نماز اداکر رہے تھے۔ جب حضور علی سجدے میں گئے تو حضرت حسن حضور کی بہت مبارک پر سوار ہوگئے۔ حضور علی نے سجدے کواس وقت تک لمباکیا

<sup>1 ..</sup> زخي د حلان "السيرة المنويه" ، جلد 3، صفحه 240

جب تک حضرت حسن نیچے نہ اترے۔ جب حضور علیہ نمازے فارغ ہوئے تو کسی صحابی نے عرض کی یار سول اللہ آج حضور علیہ نے بڑا لمبا بجدہ کیا ہے۔ کریم نانا نے فرمایا میرا بیٹا میرے اوپر سوار ہو گیا تھا میں نے اس بات کونا پند کیا کہ میں اس کو جلدی اتر نے پر مجبور کروں۔

ایک دفعہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنبما حاضر ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ کے دونوں نور نظر سیدنا امام حسین اور امام حسن حضور علیہ کی پشت پر سوار ہیں۔ عضرت جابر نے یہ منظر دکھ کر فرمایا رفتہ کا کہتمکنگٹا اے حسین کریمین تمہارا اونٹ بہتر بن اون ونٹ ہے۔

اس نکته شناس اور دلنواز آقانے فرمایا مختم الزّاکیبان همکا (اے جابر تم نے صحیح کہا کہ ان کی سواری بہترین ہے) لیکن سواروں کو تو دیکھوید کتنے بہترین ہیں۔

حضور علی کے صاحبزادی سیدہ زینب کی صاحبزادی حضرت امامہ بھی بسااو قات، حضور علیہ جب حالت نماز میں ہوتے، تو سوار ہو جاتیں۔

اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کے سوار ہونے سے حضور علیہ کے خضوع علیہ کے خضوع علیہ کے خضوع علیہ کے خضوع و خشوع میں خلل واقع ہوتا ہوگااور حضور علیہ کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہث جاتی ہوگی۔ اس موقع پر عالم ربانی ولی کامل سید احمد بن زینی و طلان نے خوب لکھا ہے۔ فرماتے ہیں۔

بھی ہوتے ہیں۔ قریب بھی ہوتے ہیں دور بھی۔ عرشی بھی ہوتے ہیں فرشی بھی۔" علامہ ند کور کا آخری جملہ غور طلب ہے۔

وَالَّذِي مَا زَاغَ بَصَرُهُ وَمَا طَعَىٰ فِيْمَا زَاعُ مِنَ ايَاتِ رَبِّهِ الْكُنْزِي مَا وَالْمَارِي مِنْ اللهِ وَمَا طَعَىٰ فِيْمَا زَاعُ مِنَ ايَاتِ رَبِّهِ

"کہ وہ ذات پاک کہ اپنے رب کریم کی آیات کبریٰ کا مشاہدہ کرتے ہوئے جن کی نگامیں حدادب سے آگے نہیں بڑھیں،ان کو یہ معمولی چزیں کس طرح اپنے رب سے دور کر سکتی ہیں۔ اور یہ ساری باتیں حضور علیہ کی شان تواضع اور حسن خلق کی شاہد عدل ہیں۔"

حضور علی ہم بیاری عیادت کیلئے تشریف لے جایا کرتے خواہ وہ کافراور یہودی ہو۔
ایک دفعہ نبی رحمت ایک یہودی نوجوان کی عیادت کیلئے تشریف لے گے۔ یہ یہودی حضور علی کی خدمت کیا کر تا تھا۔ حضور علی اس کے سریانے کی قریب بیٹھ گئے، فرمایا:
اسلیم اسلام قبول کر لے۔ اس بیار نے اپنے باپ کی طرف دیکھا گویا سے اذن طلب کر دہاتھا۔ اسلام قبول کر لے۔ اس بیار الله اسلام ابوالقاسم محمدر سول الله جو فرماتے ہیں دہاتھا۔ اس کی تعمیل کرو۔ چنانچہ وہ خوش بخت مسلمان ہوگیا۔ حضور علی اس کے پاس سے تشریف لائے تو حضور کی زبان پریہ کلمات حمد تھے۔
تشریف لائے تو حضور کی زبان پریہ کلمات حمد تھے۔

ٱلْحَمُّنُ اللَّهِ إِلَّانِ فَي آنُقَنَاهُ مِنَ النَّادِ

"ساری تعریفیں الله کریم کیلئے ہیں جس نے اس کو آتش جہنم سے نجات دی۔"

سر ورعالم مرشد برحق علی صرف خود بی بیاروں کی عیادت کیلئے تشریف ندلے جایا کرتے بلکہ مختلف اسالیب سے اپنے امتیوں کو بھی تلقین کیا کرتے کہ وہ بھی بیاروں کی عیادت کیلئے جایا کریں۔

> الم ترندى ابنى سنن مين بير حديث روايت كرتے بين۔ مَنَّ عَادَ مَرِيِّضًا كَادَاكُ مُنَادٍ طِلْبَتَ وَطَابَ مَمَّشَاكَ وَ

تَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا-

"جو هخص کسی مریض کی عیادت کیلئے جاتا ہے توایک منادی کرنے والا یہ نداکر تاہے تو پاک ہو گیااور تیرا چلنا بھی پاکیزہ ہو گیااور جنت میں ایک بلند منزل پر بچھے متمکن کردیا گیا۔" امام ابوداؤدا پی سنن میں روایت کرتے ہیں۔

مَنُ تَوَضَّأَ فَأَحْسَ الْوُصُوْءَ وَعَإِدَ آخَاهُ الْمُسْلِعَ مُحُتَّسِبًا بُحُعِدَ مِنْ جَهَلَّهَ سَبْعِيْنَ خَرِيْقًا ۔

''جو شخص وضو کرتا ہے اور بڑی احتیاط سے وضو کرتا ہے، پھر محض رضائے اللی کیلئے اپنے بیار بھا<mark>ئی کی</mark> بیار پرس کرتا ہے تواسے جہنم سے

ستر سال کی مسافت پر دور کر دیاجائے گا۔"

علامه قسطلانی المواہب اللدنيه ميں رقمطراز ہيں۔

حضرت امام احمد ازواج مطہر ات کے ساتھ حضور کے حسن معاشرت کو بیان کرتے ہوئے ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا۔ ایک روز میں سفر میں حضور علیہ کی معیت میں روانہ ہوئی۔ اس وقت بالکل نوخیز تھی اور دبلی بیلی تھی، میرے جم پر ابھی گوشت نہیں بڑھا تھا۔ حضور علی نے دوسرے لوگوں کو کہاکہ تم آگے چلے جاؤ۔ جب لوگ آگے چلے گئے حضور علی نے بجھے فرمایا۔ تعالی حتی اسابقك آؤمیرے ساتھ دوڑكا مقابلہ كرو۔ میں اس وقت بلكی بھلكی تھی میں آگے فل گئے۔ حضور علی بھلکی تھی میں آگے میں حضور علی ہے کہ حضور علی ہے کہ مراہ گئے۔ حضور علی نے اوگوں كو فرمایا آگے چلے جاؤ۔ جھے تھم دیا آؤ میرے ساتھ دوڑ میں مقابلہ كرو۔ اب میں بہت فربہ تھی اور حضور علیہ السلام مجھ سے میرے ساتھ دوڑ میں مقابلہ كرو۔ اب میں بہت فربہ تھی اور حضور علیہ السلام مجھ سے اگر مار عضور علیہ السلام مجھ سے السلام مجھ سے خاطر ھا حضرت صدیقہ كے دل كوخوش كرنے كہلئے حضور علیہ السلام بھی ہے نظریداً

ام طرانی نے صغیر اور اوسط میں حضر انس سے روایت کیا ہے: ایک روز صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ کے جمرے میں بارگاہ رسالت میں عاضر ہے۔ حضور عقیقہ کی خدمت میں ایک برنابیالہ کھانے سے بجرا ہوائیش کیا گیاجو حضرت ام سلمہ نے بھیجا تھا۔ وہ بیالہ حضور عقیقہ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضور عقیقہ نے صحابہ کو تھم دیا ہاتھ آ کے برنھاؤاور کھاؤ۔ سرکار دو عالم عقیقہ نے اپنا وست مبارک برنھایا اور ہم نے کھانا شروع کر دیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے ام سلمہ کا بیالہ حضور عقیقہ کے سامنے جب دیکھا تو انہوں نے بھی جلدی سے کھانا پکانا شروع کر دیا۔ جب عائشہ کھانا پکا چیس تو وہ کھانا ہے آئیں اور حضور عقیقہ کے سامنے دی دیکھا تو انہوں نے عقور علیہ السلام نے تھم دیا: حضرت عائشہ کے کھانے سے کھاؤ۔ عکورے مکردے ہوگیا۔ حضور علیہ السلام نے تھم دیا: حضرت عائشہ کے کھانے سے کھاؤ۔ غارت امکم تمہاری مال کو بوی غیر ت آتی ہے۔ پھر حضور عقیقہ نے عائشہ کا پیالہ ام سلمہ کی طرف بھیجا، فرمایا طعام کے بدلے طعام اور برتن کی جگہ برتن۔

حضرت عائشہ صدیقہ کو اپنے کئے پر بڑی ندامت ہوئی۔ عرض کی یارسول اللہ۔ ما کفارته اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا مانگا گوانگاہ دیکھکا تھر کھکھکا اور برتن کے بدلے برتن مطعام کے بدلے طعام۔

ان تمام حالات میں حضور علیہ نے اپنی کسی زوجہ پر نارا نصکی اور ناپندیدگی کا ظہار نہیں کیا ندا ہے ملامت کی۔ یہ سر کاردوعالم علیہ کے حسن خلق کا کیک د لکش واقعہ ہے۔

<sup>1</sup>\_زين د حلان "أكسيرة النبوية"، جلد 3، صفحه 244

عبدالرزاق اپنی مصنف اورامام ترندی اپنی سنن میں حضرت انس سے روایت کرتے ہیں۔

سر ور عالم علی کے کا کیک صحابی جن کا نام زھیر بن حرام الا جبحی تھا۔ صحر امیں اقامت

گزیں تھا۔ اس کا یہ طریقہ تھا کہ جب بارگاہ رسالت میں حاضری دینے کیلئے آتا تو صحر اک
عمدہ سبزیاں اور لذیذ بھل لا تا اور خدمت اقدس میں بطور ہدیہ پیش کر تا۔ سرکار دو عالم علی اور لذیذ بھل لا تا اور خدمت اقدس میں بطور تھنہ عطافر ماتے۔ حضور علی اللہ اس کے عوض اس کو شہر کی پہندیدہ اور قیمتی چیزیں بطور تحفہ عطافر ماتے۔ حضور علی مجت کیا فرمایا کرتے: زہیر ہمار اصحر اب اور ہم اس کے شہر ہیں۔ حضور علی اس بوی مجت کیا کرتے۔ ایک روز حضور بازار تشریف لے گئے، زھیر کو دیکھا سامان فرو خت کر رہا ہے۔ حضور علی اس کی پشت کی طرف سے آئے اور اس کو اپنے سینے سے لگاکر خوب بھینچا۔ زھیر خضور علی کہ یہ اپنی پشت کو حصول ہرکت نے جان لیا کہ یہ اللہ کے رسول علی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی پشت کو حصول ہرکت کیلئے حضور کے صدر مبارک کے ساتھ کا فی دیر تک رگڑ تارہا۔

دوسر کاروایت میں ہے کہ حضور علی ہے ہے۔ اس کو اپنے بازووں میں لیا۔ اس
نے نہ دیکھا کہ جھے اپنے بازووں میں کس نے لیا ہے۔ اس نے کہا ارسلنی من هذا جھے جھوڑو تم کون ہو۔ پھر اس نے توجہ کی تواہ معلوم ہواکہ اس کے آتا ہیں جواس پر لطف و کرم فرمارہ ہیں۔ جب اس یہ معلوم ہواکہ وہ حضور علیہ ہیں تو وہ دیر تک اپنی پشت کو حضور علیہ کے سینہ مبارک ہے رگڑ تاریااور لذت حاصل کر تاریا۔ بی رحمت علیہ نے معلوم ہواکہ وہ حضور علیہ کے سینہ مبارک ہے رگڑ تاریااور لذت حاصل کر تاریا۔ بی رحمت علیہ نے اس کے ساتھ خوش طبعی فرماتے ہوئے کہا: ہے کوئی اس غلام کو خرید نے والا؟ زجر نے عرض کی بارسول اللہ اگر حضور علیہ جھے فروخت کریں کے اِذا تھی فی گا وہ گا ہوگا جھے آپ کھوٹے از راہ بندہ پروری فرمایا تم کھوٹے شیس بیٹی کائٹ عین کریں گے جس کی کوئی قیمت نہ ہوگی۔ حضور نے از راہ بندہ پروری فرمایا تم کھوٹے شیس بیٹی کائٹ عین کا مذہو نے ہوگے۔ حضور نے از راہ بندہ پروری فرمایا تم کھوٹے شیس بیٹی کائٹ عین کا مذہو نے ہوگے۔ حضور نے از راہ بندہ پروری فرمایا تم کھوٹے شیس بیٹی کائٹ عین کا مذہوبی کی گراں قیمت ہو۔ (1)

یہ تھی سر کار دو عالم علی کے شان تواضع کی ایک دلیل کہ بدوک اور گنواروں کے ساتھ حضور علی کے سرح لطف و کرم کابر تاؤ کیا کرتے تھے۔

ایک اور صاحب تھے جن کانام عبداللہ تھا، تمار کے لقب سے ملقب تھے۔ ان کاطریقہ تھاکہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور ایک کی تھی یا شہد کی پیش کرتے۔ اس کی کامالک آتا اور اس سے قیمت طلب کرتا تو وہ اسے لے کر حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا، عرض

<sup>1</sup>\_زين وطان،"السيرة النبويه"، جلد 3، مني 47-246

کر تایار سول اللہ اس تھی اور شہد کا بیہ مالک ہے اور قیمت کا مطالبہ کر رہاہے اسے عطافر مائے۔ حضور علی اللہ اللہ علام کی اس ظر افت پر نارا نسکی اور بر ہمی کا اظہار نہ فرماتے بلکہ مسکر اکر اس کی دلجوئی فرماتے اور تھم دیتے اس کی قیمت اداکر دی جائے۔(1)

اس فتم کاواقعہ حضرت نعمان بن عمرو بن رفاعہ الانصاری کے بارے میں بھی مروی ہے۔
ایک اور صاحب ہے جن کانام طرفہ تھا۔ انہیں جب مدینہ طیبہ آنے کا بھی اتفاق ہوتا
تو وہ ادھار پر کوئی چز خریدتے اور اے لے کر حضور علیقے کی خدمت میں حاضر ہوتے،
عرض کرتے یار سول اللہ! اس ناچز کی طرف سے بطور تخنہ قبول فرما میں۔ اس چز کامالک
جب نعمان کو تلاش کرتے ہوئے پہنچتا تو وہ اس کولے کر حضور علیقے کی خدمت میں حاضر
ہوتاء مض کر تایار سول اللہ اس کا سامان تھا اس کی قیمت ادا فرما میں۔ حضور فرماتے تونے کیا
یہ چز بطور تخنہ نہیں دی؟ وہ عرض کر تایا سول اللہ! بطور تخنہ دی ہے لیکن بخد امیری جیب
میں تو پھوٹی کوڑی نہ تھی میں نے اس لئے پیش کیا کہ حضور علیقے اے کھا میں گے۔
حضور علیقے اس زیدہ دلی پر از راہ مسرت ہنے اور اس آدمی کو اس کی قیمت ادا کرنے کا تھم
دیتے۔ خوش طبعی اور زیدہ دلی حضور علیقے کا معمول تھا لیکن اس وقت بھی حضور علیقے ہمیشہ
دیتے۔ خوش طبعی اور زیدہ دلی حضور علیقے کا معمول تھا لیکن اس وقت بھی حضور علیقے ہمیشہ
دیتے۔ خوش طبعی اور زیدہ دلی حضور علیقے کا معمول تھا لیکن اس وقت بھی حضور علیقے ہمیشہ
دیتے۔ خوش طبعی اور زیدہ دلی حضور علیقے کا معمول تھا لیکن اس وقت بھی حضور علیقے ہمیشہ
دیتے۔ خوش طبعی اور زیدہ دلی حضور علیقے کا معمول تھا لیکن اس وقت بھی حضور علیقے ہمیشہ
دیتے۔ خوش طبعی اور زیدہ دلی حضور علیقے کا معمول تھا لیکن اس وقت بھی حضور علیقے ہمیشہ

حضور کسی وقت بھی غلط بیانی ہے کام لیتے تولوگوں کو جھوٹ ہولئے کاعذرہاتھ آتا۔
حضور سر درعالم علیہ کے کاللہ تعالی نے وہ بیبت اور رعب عطافر مایا تھا کہ جو شخص سامنے
آتاوہ شدت خوف ہے لرزنے لگتا۔ اس لئے حضور علیہ اگر صحابہ کرام کے ساتھ خوش
روئی ہے چیش نہ آتے اور گفتگو کے وقت خوش طبعی اور زندہ دلی کا مظاہرہ نہ کرتے تولوگ
مارے خوف کے قریب آنے کی جرائت نہ کرتے اور آب حیات کے اس چشمہ شیریں ہے
فیض یاب نہ ہو سکتے۔ حضور علیہ کی مزاح اور فکاہت کے بہت سے واقعات کتب حدیث
میں موجود ہیں۔

امام ترندی، ابوداؤ داور دیگرائمه حدیث نے ایک واقعہ لکھاہے۔

ایک شخص جو امور د نیا کے بارے میں عافل تھا وہ حاضر خدمت ہوا اور عرض کی بارسول اللہ مجھے اونٹ عطافر ما تیں اس پر سوار ہو کر میں جہاد کروں۔ حضور علی نے ازراہ

<sup>1</sup>\_زني وطلان،" السيرة المنبويه"، جلد 3، صنحه 247

خوش طبعی اے فرمایا میں او نٹنی کے بچے پر تہہیں سوار کروں گا۔اس نے سمجھا کہ اس سے مراداو نٹنی کا چھوٹا بچہ ہے اس نے عرض کی یار سول اللہ میں او نٹنی کے بچے پر سوار ہو کر کیا کروں گا۔ حضور نے فرمایا وقیعت کے بھل کیاں گا آگھ اللّا النّاقة تا تیرا بھلا ہو کیا اونٹ کو او نٹنی بہیں جنتی۔

ای طرح ایک عورت حاضر ہوئی اس نے عرض کی یار سول اللہ مجھے سواری کیلئے اونٹ عطافر مائیں۔ حضور علی نے خابہ کو تھم دیا کہ اے اونٹ کے بچے پر سوار کر دو۔اس نے عرض کی یار سول اللہ میں اس بچے کو لے کر کیا کروں گی؟ حضور علی ہے نے فرمایا ھل یَمنی یُ بَغِینٌ اِلاَ اِنْدَ بَعِیْر کیا اونٹ کے بچے کے ہال ہی اونٹ پیدا نہیں ہو تا۔"

ایک دفعہ حضرت صفیہ جو حضور علیہ کی پھو پھی تھیں، حضرت زبیر بن عوام کی والدہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو میں۔ عرض کی یار سول اللہ میرے لئے دعافر ما میں کہ اللہ تعالی بحصے جنت میں داخل کرے۔ حضور علیہ نے فرمایا اے زبیر کی امال! بوڑھیاں جنت میں نہیں جا میں گی۔ یہ من کروہ گھبر اگئیں۔ حضور علیہ نے نہیں مطمئن کرنے کیلئے فرمایا جب تم جنت میں واخل ہونے لگوگی تو اللہ تعالی تم کو نوجوان بنا دے گا۔ کیا تم نے اللہ کا جب تم جنت میں واخل ہونے لگوگی تو اللہ تعالی تم کو نوجوان بنا دے گا۔ کیا تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا مانا آئی آئی ہوئی انتہاں کی بویوں کو جبرت انگیز طریقہ سے اور پس بنادیا انہیں کو اربال۔ (1)

# خلق خدا پر حضور کریم کی شفقت ورحمت

قر آن کریم کی بہت می الی آیات ہیں جن میں سر ورعالم کی اس صفت جلیلہ کو بیان کیا گیا ہے۔ان میں سے متعدد آیات کا مطالعہ آپ مختلف مقامات پر کر پچکے ہیں صرف آپ کی یاد تازہ کرنے کیلئے ایک دو آیتیں پیش کرتا ہوں۔ارشاد خداوندی ہے۔

عَزِيْزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُهُ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ دَءُوُفَى

"گرال گزرتا ہے آپ پر تہارا مشقت میں مبتلا ہونا۔ وہ بہت ہی خواہشمند ہیں تہاری بھلائی کے۔مومنوں کے ساتھ بڑی مہربانی

(2)

1\_سورة الواقعه: 6-35

2- سرة الحربة : 128

فرمانے والے اور بمیشدر حم کرنے والے ہیں۔" ووسر اار شاد خداو ندی ہے۔

وَمَا اَرْسَلَنْكَ اِلْارَحْمَةُ لِلْعُلَمِينَ (1)

" نہیں بھیجاہے ہم نے آپ کو گر سارے جہانوں کیلئے سر اپار حمت بناکر۔ " تیسری آیت مبار کہ میں ہے۔

#### وَبِالْمُؤْمِنِينَ اَوُوُفُ أَيْجِيْهُ

"اور آپ مومنین کے ساتھ بڑے مہربان اور ہمیشہ رخم کرنے والے ہیں۔"

اس شفقت ور حمت نبوی کو واضح کرنے کیلئے ایک ایمان افر وز حدیث آپ کے سامنے پیش کر تا ہوں۔ اس کے مطالعہ سے حضور سر ورعالم علیلئے کی جہاں شان شفقت ور حمت کا قار مین کوعلم ہوگا وہاں وہ باہمی تعلق بھی آشکار اہو جائے گاجو نجی رحمت کو اپنی امت سے تھا۔

ایک روز ایک بدو خد مت اقد س میں حاضر ہوا اور سوال کیا گہ اسے کوئی چیز عطاک جائے۔ سر ورعالم علیلئے نے اس وقت جو میسر تھا ہے دیدیا اور یو چھا۔ کیا میں نے تیر بے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے اور نہ کوئی ساتھ کوئی بھلائی کی ہے اور نہ کوئی قابل تعریف بات کی ہے۔ اور نہ کوئی اللے تعریف بات کی ہے۔

اس کے اس گتاخانہ جواب کو س کر اہل اسلام غصہ سے بھر گئے اور اس کی طرف دوڑے تاکہ اس گتاخ کا سر قلم کر دیں۔ سر کار دو عالم ﷺ نے انہیں تخق سے تھم دیا، کُنُوا رک جاؤ، کوئی آ گے نہ بڑھے۔

اس ارشاد کے بعد حضور علیہ اپنے کاشانہ اقد س میں تشریف لائے۔ بدو کو بھی بلا بھیجا۔ جب وہ حاضر ہوا تو اس کو مزید عطافر مایا اور اس کی جھولی بھر دی۔ پھر دریافت کیا کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے۔ کہنے لگا تعکمہ یکا دسٹو اے اللہ کے رسول آپ نے بڑا احسان فرمایا و کہنے الی اللہ فوق اکھیل کا عیشہ کرتے نے بڑا احسان فرمایا و کہنے اللہ میں اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطافر مائے۔ میرے اہل و عیال کی طرف سے بھی اور میرے قبیلہ کی طرف سے بھی۔ نی کریم علیہ فی خرات کھی اس سے میں اس نے دہرادو تاکہ ان کارنے میرے صحابہ کو بڑا دکھ ہوا۔ اگر تم پہند کرو تو یہی بات ان کے سامنے دہرادو تاکہ ان کارنے میرے صحابہ کو بڑا دکھ ہوا۔ اگر تم پہند کرو تو یہی بات ان کے سامنے دہرادو تاکہ ان کارنے میرے صحابہ کو بڑا دو تاکہ ان کارنے

دور ہو جائے اور تیرے بارے میں ان کے سینے میں جو خلش ہے وہ نکل جائے۔اس نے عرض کی بھید مسرت میں ان کے سامنے یہ جملہ دہرانے کیلئے تیار ہوں۔ دوسرے روز صبح یا عشاء کے وقت وہ پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ رحمت عالم علیقے نے اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

اس اعرابی نے کل جوبات کی تھی اور تم نے سی پھر ہم نے اس کو مزید عطافر مایا
اور اس کی جھولی بھر دی تو اس نے بتایا کہ وہ اب راضی ہوگیا ہے۔ حضور علی اللہ اس اعرابی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اکٹن اللہ کیا یہ بات ٹھیک ہے
کہ ہم راضی ہوگئے ہو۔ اس نے کہا، نعم۔ میں راضی ہوں جَوَّ الْکَ اللّٰهُ مِنْ اَلْمَالِيْ اَللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ

كوجزائ خير عطافرمائ

یہ جو آپ نے عطافر مایا ہے یہ ان کے فقر وافلاس کودور کردے گا۔ اس کے بعد نور مجسم رحمت عالم علی نے اس تعلق کی وضاحت کی جو حضور علی کے کا اپ انتوں کے ساتھ ہے جس میں تھے دیکھی عکی گھٹ کی صفت جلیلہ کے جلوے نمایاں ہو رہے ہیں۔ سرورعالم علی نے حاضرین کی طرف توجہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

میری اور تمباری مثال الی ہے جیے کی شخص کی او نمنی بھاگ نکلے۔ لوگ اس کو کپڑنے کیلئے اس کے پیچے دوڑنے لگیں۔ وہ لوگوں کے پاؤں کی آہٹ من کر اور زیادہ بدکے اور تیزی سے بھاگنا شروع کر دے۔ ای اثناء میں اس کا مالک آجائے تو وہ تعاقب کرنے والوں کو بلند آواز سے کہ خگو ابیٹی ڈو گئی کا تیزی میرے در میان اور میری او نمنی کے در میان رکاوٹ نہ بنو۔ در میان سے ہے جا واور اس کا تعاقب نہ کرو خوا فی اُرڈ کا کھی بھا مِنکھ در میان رکاوٹ نہ بنو۔ در میان سے ہے جا واور اس کا تعاقب نہ کرو خوا فی اُرڈ کا کہ ہوں۔ والا

اس کی بات سن کر تمام لوگ رک گئے۔اس نے اپنے دامن میں سبز جارہ ڈالااوراو نمنی کی طرف بردھا۔او نمنی نے اپنے مالک کی جب مانوس آواز سنی اس نے مز کر دیکھا کہ اس کا مالک اپنی جھولی میں سبز جارہ گئے دوڑا آرہاہے۔وہاو نمنی رک گئی اور جہال اس کا مالک تھا اس طرف جانے گئی۔مالک نے اس کی تکمیل پکڑلی اے بیٹھنے کا اشارہ کیاوہ بیٹھ گئی پھر اپنا کجاوہ اس

پر کس کر باند ھااور اس پر سوار ہو گیا۔ یہ مثال بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا۔

وَانْ لَوْ تَرَكُنُكُمْ حَيِثُ قَالَ الرَّجُلُ مَا قَالَ وَقَتَلُعُمُونَهُ

دَخَلَ اِلتَّارَ- (1)

"(كل اس مخض فے جو گتاخانہ بات كى تقى اور تم اس كو قتل كرنے كيا دوڑے تھے) اگر ميں در ميان ميں ركاوث نه بنآاور تم اس كو قتل كر ديتے تواس كا ٹھكانہ جہنم ہوتا۔"

میں نے اس کواپنے حکیمانہ اندازے بارگاہ رسالت کی تعظیم اور ادب کو ملحوظ رکھنے کی طرف راہنمائی کی۔وہ جہنم سے پچ گیااور الل<mark>ہ تعالیٰ</mark> کی رحمت کا مستحق قرار پایا۔

اس روایت کاخلاصه بیرے۔

ہم لوگ جو امتی ہیں اور اس کے باوجو د احکام اللی کی خلاف ور زیاں کرتے رہتے ہیں ہماری مثال اس بھاگنے والی او نٹنی کی ہے۔

گویاہم اس بھا گے ہوئے اونٹ کی طرح ہیں جس کو پکڑنے کی پچھ لوگ کو شش کرتے ہیں اور وہ ڈر کر مزید تیز بھا گتا ہے۔ہمارے نبی رؤف رہیم ہیں۔وہ ہمارے مالک ہیں۔جو راستہ دوز خ کی طرف جاتا ہے ہمارے کی طرف جاتا ہے ہمارے کی طرف جاتا ہے ہمارے نبی کریم کا کام ہے۔خدا کرے ہم وہ سر کش اونٹ ہوں جس کے مالک ہمارے آقاو مولا محمد رسول اللہ علی ہوں۔جو اپنی شفقت اور شان رحمت ہے ہمیں دوزخ میں گرنے ہے بچا کیں اور جنت کی بہاروں سے لطف اندوز ہونے کیلئے ہمیں جنت میں پہنچادیں۔

اپنی امت کے ساتھ حضور علی شفقت کا یہ عالم تھا کہ ایسے احکام کی بجا آوری کا انہیں مکلف نہیں بنایا کرتے تھے جوان پر گرال گزرتے ہوں۔ مثلاً حضور علی نے فرمایا کہ البیں مکلف نہیں بنایا کرتے تھے جوان پر گرال گزرتے ہوں۔ مثلاً حضور علی نے فرمایا کہ اگر میری امت پریہ امر گرال نہ گزرتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ جب بھی وضو کریں مسواک ضرور کیا کریں۔ کیونکہ اس حکم سے کئی لوگوں کو تکلیف پینچنے کا اندیشہ تھا اس لئے یہ حکم نہیں دیا۔

نماز تبجد کے بارے میں فرملیا کہ میں نے اس نماز کو تم پر لازم نہیں کیا کہ کہیں تم پر سے

نماز فرض نه کردی جائے پھرتم اس کوادانه کر سکواور مجرم و گنهگار تھہرو۔ حضور کی عظیم شفقت کے بارے میں امام بخاری نے بیہ حدیث روایت کی ہے۔ لَمَّاكُذَّ بِهُ قُومُهُ آتَاهُ جِبْرَيْكُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَالَ لَنَاإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَدُ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَادَدُواْ عَلَيْكَ - وَقَدُ آحَرَمَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَةُ بِمَاشِثْتَ فِيهُمْ - فَنَادَاكُ مَلْكُ لَجُبَالِ وَسَلَّوَ عَلَيْهِ وَقَالَ مُرْفِئُ بِمَا شِئْتَ وَإِنَّ شِئْتُ أَتُ أَظِّيقَ عَلَيْهُ مُ الْاَخْشَبَيْنِ - قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ ٱرْجُواً آنَ يُغْرِجُ اللهُ مِنْ آصُلامِهُ مِنْ يَعْمِيُ اللهُ وَخُلَا وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْتًا -(1)

"جب سر كار دوعالم علي في في قوم كودعوت توحيدوى توانبول نے بڑی ترش روئی ہے ایسا جواب دیا جس سے حضور علیہ کواز حدد کہ ہوا۔ الله تعالیٰ نے جبرئیل امین کو تھم دیا اے جبرئیل! میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہو کراہے بتاؤ کہ آپ کی قوم نے جو بذیان سر ائی کی ے آپ کے اللہ نے اس کوس لیا ہے۔ اور پہاڑوں کے فرشتہ کو حکم دیا ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہواور ان نابکاروں کیلئے جو سز ا آپ تجویز کریں وہ اس کے مطابق عمل کرے۔اس وقت پہاڑوں کا فرشتہ خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا اور اس کے بعد پیر گزارش کی کہ اللہ تعالی نے مجھے تھم دیا ہے کہ ان کے بارے میں جو حضور ﷺ کی مرضی ہو اس کو بجالاؤں۔اگر آپ کی مرضی ہو تو میں اخشبین (دویماژوں) کوا کھاڑ کر اس قوم کے اوپر دے ماروں اور ان کا نام ونشان تک باقی ندر ہے دول۔ نبی کریم علیقی نے فرمایا مجھے امید ہے کہ خداد ند کریم ان کی پشتوں ہے ایس نسلیں پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لاشريك كى عبادت كريس مح اور كسى چيز كو اس كاشريك نبيس تھبرائیں گے۔اس لئے میں تنہیں یہ حکم نہیں دیتا کہ ان پہاڑوں کو

جروں ہے اکھیڑ کران پر دے مار واور ان کو تہس نہس کر دو۔"

ابن المحدرے مروی ہے کہ جبر ئیل امین علیہ السلام بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کی پارسول اللہ! اللہ تعالی نے آسانوں، زمینوں اور پہاڑوں کو حکم دیا ہے کہ وہ آپ کے ہر فرمان کی تقمیل کریں۔ حضور نے جواب دیا۔ میں اپنی امت کو مہلت دینا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تعالی انہیں تو یہ کی تو فیق عطافر مائے اور الن کی تو یہ قبول کرے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عندے مروی ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّهَ يَتَخَوَّلُتَ

بِالْمَوْعِظَةِ مَخَافَةَ السَّأَمَةِ عَلَيْنَا - (1)

"رسول الله علي جميل وقفه و قفه <u>كي بع</u>د وعظ و نفيحت فرمايا كرتے۔

ہر روزاس لئے وعظ نہ فرماتے کہ کہیں ہم اکتانہ جا عیں۔"

سر کار دوعالم ﷺ ہر روز ہمیں وعظ نہیں فرمایا کرتے تاکہ ہم اسے نگ نہ آ جائیں بلکہ کچھ وقفہ کے بعد ہمیں وعظ وتصیحت کرتے تاکہ ہم شوق سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کیلئے تیار رہیں۔

رن نعب بهمروا بهم عبادك ورن نعم بهموانك است الْعَزِيْزُ الْمُكِيدُهُ (2)

''اگر توعذاب دے انہیں تو وہ بندے ہیں تیرے اور اگر تو بخش دے ان کو توبلا شبہ تو ہی سب بر غالب ہے اور بڑا دانا ہے۔''

صبح میں حاضر خدمت ہوا عرض کی یار سول اللہ آج ساری رات حضور علیقی اس آیت کی تلاوت کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہوگئی۔ حضور علیقی نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے بارے میں اپنے رہ سے شفاعت کی التجا کی ہے۔ میں نے عرض کی یار سول اللہ ۔ اللہ تعالیٰ بارے میں اپنے رہ سے شفاعت کی التجا کی ہے۔ میں نے عرض کی یار سول اللہ ۔ اللہ تعالیٰ

1\_ منج مسلم-الثفاء، جلد1، منحه 164

2- سورة المائدو: 118

نے کیاجواب دیا؟ حضور علی نے فرمایا۔ کہ اللہ تعالی نے اس التجاکو قبول کرلیا۔ حضرت ابو ذریع عرض کی اجازت ہو تو میں لوگوں کو بیہ مڑدہ سنادوں؟ فرمایا بیشک۔ حضرت فاروق اعظم حاضر خدمت تھے۔ عرض کی یارسول اللہ! ابو ذرکو یہ بشارت سنانے کی اجازت نہ دیں ورنہ لوگ عبادت سے غافل ہو جائیں گے چنانچہ سرکار دوعالم علی نے ابو ذرکووا پس بلا لیا۔ (1)

امام بخاری اور مسلم نے حضرت ابو قنادہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ فیے فرمایا۔ میں نماز شر وع کر تا ہوں اور میر اار ادہ بیہ ہو تا ہے کہ آج کمبی تلاوت کروں گا۔ پھر مجھے کی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں مختصر کر دیتا ہوں۔"

یہ رحمت صرف اپنوں تک ہی محد<mark>ود نہ</mark> تھی۔ صرف انسان ہی اس چشمہ رحمت و شفقت سے سیر اب نہیں ہوا کرتے بلکہ پر ندول،اور دیگر حیوانات پر بھی حضور علاقے کاابر شفقت یوں ہی برساکر تاتھا۔

امام بخاری"الادب"می حضرت این مسعودے روایت کرتے ہیں۔

ابن ابی شیبه حضرت ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں۔

ایک روز رسول بحرم علی نے نماز پڑھائی اور بڑی مختمر چھوٹی چھوٹی سور تیں تلاوت کیس۔ حضور علی ہوں میں الدوں کیس۔ حضور علی جب نمازے فارغ ہوئے تو ابوسعید خدری نے عرض کی یارسول اللہ! حضور علی نے آج نماز اداکی ہے اور آج تک میں نے حضور علی کو ایسی مختمر نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ حضور غلی مختمر نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا۔

<sup>1</sup> ـ سل الهدئ، جلد 7، صفحه 48 - سندن - -

### آنَاسَمِعْتُ مُبَكَّاءَ الصَّبِيِّ خَلِّفِي وَتَوَتَّكُ النِّسَاءَ الدُّنْ اَنْ تَمْءُ لَهُ أَمَّهُ

"اثنائے نماز میں نے ایک بے کے رونے کی آواز سی اور مسلم خواتین بھی صفیں باندھے نماز پڑھ رہی تھیں۔ یقیناً اس میں اس بے کی مال ہوگ۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں جلدی نمازے فارغ ہوں تاکہ وہ مال نمازے فارغ ہو کرایے بے کو گود میں لے اور اے چپ کرادے۔" حضور علی کی شان رحمت کا ایک اور واقعه ملاحظه فرما نیں۔

عبدالله بن ابی بکر بن حزم رضی الله عنه روایت کرتے ہیں۔

کہ فتح کمہ کے موقع پر جب عرج کے مقام ہے روانہ ہوئے تو حضور علی نے ایک کتیا دیکھی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کادودھ نی رہے تھے اور وہ غرار ہی تھی۔سر کاردو عالم علی نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ وہ اس کتیااور اس کے بچوں کی حفاظت کیلئے یہاں کھڑا رے تاکہ کوئی لشکری انہیں اذیت نہ پہنچائے۔(1)

امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت انس رضی الله عندے روایت کیا ہے۔

رسول الله علي عطرت انس كى معيت مين اين صاحبزاد ابراجيم عليه السلام ك یاس تشریف لے گئے۔ حضور علی نے اپنے فرزند کوبلایا سے سے لگالیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے دیکھاان پر نزع کی حالت طاری تھی۔اس حالت میں اپنے لخت جگر کو د کھے کر حضور علی کے آنکھیں اشکبار ہو گئیں فرمایا۔

> تَكْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحِزُنُ الْقَلْبُ وَلَا نَقُوْلُ الْاَمَا يُرْفِينَ كَاتَنَا (2)

وَإِنَّا لِكَ لَمَحُورُونُونَ -

"آئکھوں سے آنسو بہدرہے ہیں اور دل عملین ہے لیکن ہم اپنی زبان یر صرف وہی جملہ لاتے ہیں جو ہمارے رب کوراضی کرنے کا باعث مو-اے ابراہیم! ہم تیری اس جدائی پر از حد غزدہ ہیں۔"

<sup>1</sup>\_ سلى البدى، جلد7، صفى 51

<sup>2</sup>رايشاً، مني 52

#### وفائے عہد

عبدالله بن ابی الحماء رضی الله عنه نے بتایا کہ بی کریم علی کے بعث ہے پہلے میں نے حضور علی کو کوئی چیز فروخت کی لیکن جو چیز میں نے فروخت کی وہ ساری کی ساری اس وقت حضور علی کو کوئی چیز فروخت کی اس کی ساری اس وقت حضور علی کے خدمت میں پیش نه کرسکا۔ اس کا بچھ حصه باقی رہ گیا۔ میں نے وعدہ کیا کہ حضور علی ہے بہاں تھم ہی میں ابھی بقیہ لے کر حاضر ہو تا ہوں۔ میں چلا گیا، مجھے یہ بات بحول گئی اور دیگر کا موں میں مصروف ہو گیا۔ تین دن کے بعد مجھے اچانک یاد آیا کہ میں تو آپ کے ساتھ وعدہ کر آیا ہوں کہ میں بقیہ چیز آپ کو لا کر دیتا ہوں آپ میر اانظار کریں۔ جب میں وہ چیز لے کروہاں پنچاتور حمت دوعالم علی اس جگہ تشریف فرما تھے جہاں کریں۔ جب میں وہ چیز کے کروہاں پنچاتور حمت دوعالم علی اور غضب کا ظہار نہیں کیا بلکہ میں حضور کو جچوڑ گیا تھا۔ نبی کریم علی کے کسی نارا ضگی اور غضب کا ظہار نہیں کیا بلکہ میں موہنے انداز میں انتافر مایا۔

یَا فَتَی لَقَدُ شَقَقُتُ عَلَیَ وَاَنَا هَا مُنَا مُنُدُنُ تَلَاثِ اَنْسَظِرُكَ (1) "اے نوجوان: تونے مجھے بری تکیف پہنچائی ہے میں تین دن سے یہاں تمہارے انظار میں بیٹھا ہول۔"

### صلەرحمى

حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ بارگاہ نبوت میں جب کوئی شخص ہدیہ پیش کرتا تو حضور علی فی فرماتے کہ یہ فلال خاتون کو پہنچادو کیونکہ وہ میری رفقیہ حیات خدیجة الکبری رضی اللہ تعالی عنهای سہبلی تھی۔ وہ حضرت خدیجہ سے محبت کرتی تھی۔ خضرت عائشہ سے مروی ہے آپ فرماتی ہیں کہ حضور علی جب کوئی بکری ذک کرتے تو اس کا گوشت ام المومنین حضرت خدیجة الکبری کی سہیلیوں کی طرف بھیجا کرتے تو اس کا گوشت ام المومنین حضرت خدیجة الکبری کی سہیلیوں کی طرف بھیجا کرتے ایک دفعہ آپ کی بہن حضور علیہ کی کمالا قات کیلئے آئی۔ حضور علیہ نے بڑی خوشی سے ان سے گفتگو کی اور ان کی بات سی۔

ایک دن ایک خاتون حاضر خدمت ہوئی۔ حضور عظیمی نے اس کی آمد پر بڑی مسرت کا اظہار کیا اور اس کے حالات احسن طریق سے دریافت کئے۔ وہ چلی گئی تو حضور علیہ نے

فرمایا: بیہ وہ خاتون ہے کہ حضرت خدیجیة الکبریٰ کے زمانہ میں اکثر حاضر ہوتی تھی۔ حضور نے فرمایا

اِنَّ حُسُنَ الْعَهَدِ مِنَ الْلِيمَةَانِ (1) "پرانے تعلقات کو محوظ رکھنااور جو تم سے محبت کرے اس کا خیال رکھنا اور جو تیرے محبت کرنے والے سے محبت کرے اس کا خیال رکھناایمان کا حصہ ہے۔"

سر ور عالم علی الله کا نام امامه تھا حضور علی الله میں بھی ان کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے۔ جب مجدہ میں جاتے توان کو پنچے رکھ دیتے پھر جب قیام فرماتے توان کو اٹھاکرا پنے کندھے پر رکھتے۔

حضرت ابو قنادہ روایت کرتے ہیں: ایک دفعہ نجاشی کی طرف سے ایک دفعہ آیا۔ حضور علیہ بنفس نفیس ان کی مہمانداری اور خاطر مدارات کا انتظام کرنے لگے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یارسول اللہ علیہ ہم حاضر ہیں ہم ان کی خاطر مدارات میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے، حضور علیہ خود کیوں تکلیف فرماتے ہیں۔اس کریم آقانے ارشاد فرمایا۔

یا بھی کا نوارلا صعابا کا مکر مین کا فی آجی آن اُکا فِتَهُد (2) "میرے سحابہ جب وہال گئے تو ان لوگوں نے ان کی بری عزت کی۔ میں جا بتا ہوں کہ میں ان کو اس خاطر مدارات کا خود صلہ دول۔"

غزوہ ہوازن کے جنگی قیدیوں میں حضور علیہ کی رضائی بہن شیماء بھی شامل تھی۔
اس نے حضور علیہ کو اپنا تعارف کرایا کہ میں حضور علیہ کی رضائی بہن ہوں۔ حضور علیہ نے اس کے لئے اپنی چادر بچھائی، اس کو اوپر بٹھایا پھر اسے فرمایا اگر تم پہند کرو تو ہمارے پاس ہی قیام کرو۔ ہم تمہاری عزت و تحریم کریں گے اور تجھ سے محبت کی جائے گا۔ اور اگر تم واپس اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جانا چاہو تو ہم تجھے انعام واکرام سے واپس کر دیں گے۔ اس نے عرض کی یارسول اللہ! میں اپنے اہل خانہ کے پاس جانا چاہتی واپس جانا چاہتی ہوں۔ حضور علیہ نے داسے سازو سامان دے کر عزت واحترام کے سیاتھ واپس جانے کی

<sup>1</sup>\_الثفاء، جلد1، منخد165

<sup>2</sup>\_اينياً، منح 166

اجازت دے دی۔

ابوطفیل کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز دیکھا، جب میں ابھی بچہ تھا، کہ ایک خاتون حضور علیہ کے خاتون حضور علیہ کے خاتون حضور علیہ کی خدمت میں آئی جبوہ قریب بپنی توحضور علیہ نے اپنی چادر مبارک اس کے لئے بچھادی اور اس کو اپنی چادر پر بیٹھنے کا تھم دیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون خاتون ہے جس کی حضور علیہ اتنی تعظیم و تکریم فرمار ہے ہیں ؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضور علیہ کی رضاعی والدہ ہے۔

تو پیہ جو ابو ابہ کی لونڈی تھی اس نے سرور عالم علی کے ودودھ پلایا تھا۔ حضور علی ہے جمیدہ اس کی طرف تھا کفتہ جمیدہ اس کی طرف تھا کفتہ جمیدہ اس کی طرف تھا کفتہ جمیدہ اس کے پہننے کے کپڑے بھی ہوتے۔ جب دہ فوت ہوگئی تو حضور علی ہے اس کے قر جی رشتہ داروں کے بارے میں بوچھا۔ عرض کی گئی اس کا کوئی رشتہ دارز ندہ نہیں ہے۔ اس سے بیتہ چلنا ہے کہ اگر اس کے قر جی رشتہ داروں سے کوئی زندہ ہو تا تو حضور علی ہے اس کو بھی ضرورا پنانعام داکرام سے نواز تے رہے۔

جس شب جرین امین نے عار حرامی حاضر ہو کر پہلی و حی درافتر آ میاسید در تیک الکین فی خکتی ہے۔ مشرف فرمایا تو حضور علیقہ گھر واپس آئے اور اپنی رفیقہ حیات کو سار اماجر اسنایا۔ حضور علیقہ پر تخیر اور سر آسینگی کی حالت طاری تھی۔ اس وقت حضرت ام المومنین خد بجت الکبری نے جن کلمات طیبات ہے حضور علیقہ کی دلجوئی کی اور تسلی دی، اس میں سر کار دو عالم علیقہ کے اخلاق حن اور شائل جمیلہ کا اس طرح اظہار فرمایا کہ رحمت دوعالم علیقہ کو تسلی ہوگئی۔ آپ نے عرض کی۔

اَبْتِيْنَ، فَوَاللّهِ لَا يُغُوزُيكَ اللهُ أَبَدًا - اللّهَ اللّهُ اللّهُ أَبَدًا - اللّهَ لَلْكَالَةُ وَكُلُيبُ الْمُعَدُّ وَكُلُيبُ الْمُعَدُّ وَكُلُيبُ الْمُعَدُّ وَكُلُيبُ الْمُعَدُّ وَكُلُيبُ الْمُعَدُّ وَكُلُيبُ الْمُعَدُّ وَكُلُوبُ الْمُعَدُّ وَكُلُوبُ الْمُعَدِّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

ہیں۔اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ اس کی امداد فرماتے ہیں۔"

# حضور كى شان صدافت وامانت اور عفت وپاكدامني

امانت، عفت، سچائی اور عدل، محبوب رب العالمین علی که وه صفات تحیس که وه وسمن جو حضور علی کے خون کے بیاہے تھے،اسلام کانام و نشان مٹانے کیلئے اپی جان کی بازی لگانے کیلئے مستعدر ہتے تھے، ایسے دعمن بھی حضور علی کی ان صفات کا انکار نہیں کر سکتے تھے بلکہ نشلیم کرتے تھے کہ حضور علیقے سے زیادہ سیااور امین اور کوئی نہیں ہے۔ نبوت کے اعلان سے پہلے ہی حضور علیہ امین اور صادق کے القاب سے اپنے معاشرہ میں معروف ومشہور تھے۔ جب کعبہ شریف کی پہلی عمارت بے در بے سیا بول سے شکستہ ہو گئی تواہل مکہ نے کعبہ کواز سر نو تغمیر کرنے کام وگرام بنایا۔ جب اس کی بنیادی وہاں تک پہنچ گئیں جہال حجراسود کور کھنا تھا تواس شر ف کو حاصل کرنے کیلئے ہر قبیلہ یہ جا ہتا تھا کہ یہ شرف اے حاصل ہو۔ اس محکش نے یہ علین صورت اختیار کر لی کہ قریب تھا کہ خونریز جنگ شروع ہو جائے اور کشتوں کے پشتے لگ جائیں۔ کسی صاحب نے کہا کہ اس بات پر ایک دوسرے کاخون بہانے کے بجائے تم اپنے میں کوئی ٹالٹ چن لوجواس کے بارے میں تہارے اس جھڑے کا فیصلہ کرے۔ سب نے اس تجویزے اتفاق کیااور طے یہ پایا کہ کل صبح جوسب سے پہلے حرم شریف میں داخل ہووہ ہمارا ٹالث ہوگا۔ جو فیصلہ وہ کرے گاہم تمام قبائل دل و جان ہے اس کو قبول کریں گے۔ چنانچہ دوسرے دن لوگ اس انتظار میں تھے کہ دیکھتے کون مخص سب سے پہلے حرم شریف میں داخل ہو تاہے۔ جب صبح ہو کی تو کیاد کیھتے ہیں کہ اللہ کا محبوب محمد مصطفیٰ علیہ وہ پہلے محض ہیں جو حرم شریف میں داخل ہوئے۔ حضور علطی کو دیکھ کر سب کے دل مطمئن ہو گئے اور خوشی سے وہ یہ کئے لگے۔

هٰذَا مُحَمَّدُ الْمِيْنُ قَدُ رَعِنيْنَا ١٩

" یہ محمد مصطفیٰ ہیں جوامین ہیں۔ ہم اپنی ر ضامندی سے ان کو اپنا ٹالث تسلیم کرتے ہیں۔"

ر حمت دوعالم علی اگر جاہتے تو حجر اسود کوخودا تھاکراس کے مقام پر رکھ دیتے اور سارا

شرف خود حاصل کرتے لیکن جس ہتی کواللہ تعالی نے سر اپار حمت بناکر مبعوث فرمایا تھاوہ
ایساکام کرنے کیلئے تیار نہیں تھی جس سے ساراشر ف آپ کو حاصل ہواور باتی سارے قبیلے
اس سے محروم قرار پائیں۔ رحمت للعالمین نے اس طرح اس کام کوانجام دیا کہ اپنے بیگانے
سب لوگ مطمئن بھی ہوگئے اور خوش بھی۔ حضور علیا تھے نے اپنی چادر مبارک بچھائی، ججر
اسود کو اٹھایا اور اس چادر مبارک میں رکھ دیا پھر تمام قبائل کے رئیسوں کو بلایا۔ سب کو کہا
اس چادر کو پکڑلیں اور ججر اسود کو اٹھا کر دیوار کے پاس لے جائیں۔ چنانچہ سب نے اس چادر
کو اٹھایا۔ جب ججر اسود کو لیکر اس جگہ پنچے جہاں اسے رکھنا تھا تو وہاں خود سرکار دو عالم علیات

حضور علی کاس تدبیرے الل مکہ تنل وغارت سے بھی چ گئے اور ہر ایک کو جمر اسود کو کعبہ شریف میں رکھنے کاشر ف بھی حاصل ہوا۔

آپ نے پڑھاجب کفار نے صبح سورے حضور کریم علیہ کو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوتے دیکھا تو پکارا شھے۔ خذا مُحَمَّدُ فِالْآمِیْنُ قَدْ رَضِیْنَا ہو۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ نے جس شہر میں بچپن، لڑکین اور جوانی گزاری تھی، اس شہر کے لوگ آپ کی امانت کے قائل تھے۔

رئیج بن خیب فرماتے ہیں: اعلان نبوت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی جب کوئی ایسا مشکل مرحلہ ہو تا تھا جس کا تصفیہ وہ نہیں کریاتے تھے تو اس نزاع کے دور کرنے کیلئے وہ سر کار دوعالم علی کو اپنا ثالث مقرر کیا کرتے۔ گویا تمام اہل عرب کو آپ کی امانت اور شان عدل وانصاف پر کامل یقین تھا اور بڑی خوشدلی سے اپنے تنازعات کو حضور علی کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔

سر کار دوعالم علی این بارے میں خود فرمایا کرتے۔ وکانٹویاتی لاکھیٹن فی الستمائی آھیٹن فی الدّرفین (1) "یعنی آسان کے مکین بھی مجھے امین جانتے ہیں اور زمین کے بسنے والے بھی مجھے امین تسلیم کرتے ہیں۔" ابو جہل جیساد شمن حق بھی حضور علیہ کی صدافت کو تسلیم کرتا تھا۔ سیدناعلی کرم اللہ

وجہہ ہے مروی ہے۔

کہ ایک روز ابو جہل حضور علی کی خدمت میں حاضر ہوا کہنے لگااِنّا لاَ نُکذَّبُكَ وَلَكِنْ نُكَذَّبُ مَا حِنْتَ بِهِ (1) ہم آپ كونہيں جبٹلاتے ہم تواس دين كو جبٹلاتے ہيں جو آپ لے كر آئے ہیں۔

الله تعالی نے اس کی تقدیق کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی۔ وَاَ مِّهُو ُلَا مُیکنِّ بُوْنک وَلِکتَّ الظّلِمِینَ بِالْمِتِ اللّٰهِ وَجَعَبُ کُوک (2) "وہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے لیکن یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا اٹکار

کرتے ہیں۔"

جب اسلام اور کفر کی فوجیس میدان بدر میں صف بندی کر رہی تھیں تواخش بن شریق کی تنہائی میں ابو جہل سے ملا قات ہوئی تواس نے ابو جہل سے بو چھااے ابوالحکم (ابوجہل کی کنیت) یہاں ہم تنہا ہیں، میرے اور تیرے بغیر کوئی ہماری گفتگو کو سن نہیں رہا، مجھے سے بتاؤ کہ تمہاری (حضور علی کا نام نامی کیکر) ان کے بارے میں کیارائے ہے، وہ سے ہیں یا حجوثے ہیں یا حجوثے ہیں۔

اس تنهائی میں ابوجہل کے منہ سے بدی بات نکل کررہی، اس نے کہا:

وَاللهِ إِنَّ مُحَمَّدًا الصَّادِقُ وَمَا كَنِبَ مُحَمَّدًا قَطّ (3)

"خداکی قتم محمر (علیقی) یقینا ہے ہیں اور آج تک محمد (علیقی) نے

جھوٹ نہیں بولا۔"

اب ابو جہل نے حضور علیہ پر ایمان نہ لانے کی وجہ بیان کرتے ہوئے حقیقت سے پر دہاٹھلا۔

> إِذَا ذَهَبَ بَنُوْتُصَيِّ بِاللِّوَآءِ وَالسِّقَايَةِ وَالحِجَابَةِ وَالنَّكَ وَالنَّكَ وَالنَّكَ وَالنَّكَ وَ وَالنَّبُوَّةِ وَمَاذَا يَكُونُ لِسَائِرِ فَمَا يَشِ

" یعنی جب عزت و منصب کے سارے مناصب لواء، سقابیہ، حجابیہ، ندوہ

1\_الثفاء، جلد1، منحد173

2\_سوروالانعام:33

3-الثفاء، جلد1، منحد173

4\_زين د حلال، "السيرة المنوبية"، جلد 3، صفحه 263

سب پہلے ہی ہوقصی کے پاس ہیں،اگر نبوت بھی ہم ان کیلئے مخصوص کردیں تو عزت وشرف کے مناصب میں ہمارے لئے کیارہ جائےگا۔"
اس سے واضح ہو گیا کہ وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تکذیب اس لئے نہیں کرتا تھا کہ نعوذ باللہ حضور علیہ نہیں یا قر آن کلام اللی نہیں یا اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی اور سچا خدا ہے۔ اان کا وہ انکار نہیں کرتا تھا۔ جھڑ اسارا جاہ و منصب کا تھا۔ وہ سو چتا تھا کہ اگر نبوت بھی بی قصی میں چلی گئی تو ہمارے لئے کیارہ جائےگا۔
ای طرح ہر قل نے جب ابوسفیان سے یہ سوال کیا کہ ان کے نبوت کے دعویٰ سے پہلے کیا اس طرح ہر قل نے جب ابوسفیان سے یہ سوال کیا کہ ان کے نبوت کے دعویٰ سے پہلے کیا

ای طرح ہر قل نے جب ابوسفیان ہے ہیہ سوال کیا کہ ان کے نبوت کے دعویٰ ہے پہلے کیا تم ان پر جھوٹ کی تہمت لگایا کرتے تھے، تو اس دشمن اسلام کو بھی ہی اعتراف کر ناپڑا۔ "لا"کہ ہم نے بھی حضور علی پر جھوٹ ہو لئے کی تہمت نہیں لگائی۔

نفر بن الحارث، مسلمانوں کا بدترین وشمن تھا۔ مظلوم اور بے بس مسلمانوں پر ظلم و
ستم کے پہاڑ تو گراہے بڑی مسرت ہوتی تھی۔ ایک روزاس نے قریش ہے پو چھا کہ نبوت
کا اعلان کرنے سے پہلے محمر (علیہ ہے) نے تم میں اپنی کافی زندگی بسر کی۔ ان کے عفوان
شاب کو بھی تم نے دیکھا۔ اس وقت تم سب میں ان کی شخصیت پہندیدہ تھی۔ وہ صادق
القول تھے۔ ان کی صفت امانت شک وشبہ سے بالاتر تھی۔ یہ تواس وقت ان کی کیفیت تھی
جب وہ جوان تھے اور جب اس کی کنپٹیوں میں سفید بال ظاہر ہونے لگے جو بڑھا ہے کی
علامت ہے اور وہ قرآن کریم لے کر تمہارے پاس آئے تو تم نے یہ کہنا شروع کر دیا: یہ
ساحر ہے جادوگر ہے۔ ہر گز نہیں، خداکی قتم اوہ جادوگر نہیں ہے۔ (1)

حضرت عائشہ صدیقہ حضور کی عفت دیا کدامنی کی گواہی دیتے ہوئے فرماتی ہیں۔

مَا لَمُسَتَّ يَنُ لَا يُدَامِّرَا وَ قَطُ لَا يَمُلِكُ رِقْهَا (2)

"میرے آتا کے ہاتھ نے بہمی کمی ایسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا جو حضور علی کی زوجیت میں نہ تھی۔"

مشهورادیب اور نحوی،ابوالعباس المبر دلکھتے ہیں۔

كسرى شہنشاہ ايران نے اپنے د نول كو اس طرح تقشيم كيا ہوا تھا، وہ كہنا تھا جس روز

1-الثفاء، جلد1، منحد 174

2-الينيا، بحواله بخارى

شنڈی ہوا چل رہی ہو وہ دن سونے کیلئے ہے۔ جس دن بادل گھر کر آئے ہوں وہ دن شکار کیلئے مخصوص ہے۔ جس روز بارش ہرس رہی ہو وہ ہے نوشی اور لہو و لعب کیلئے ہے اور جس دن سورج نکلا ہو وہ دن لوگوں کی حوائج کو یورا کرنے کیلئے ہے۔

لیکن ایک دانشور ابن خالویہ کہتے ہیں کہ کسریٰ کے مقابلہ میں ہمارے نبی علی ہے نے جمالی کے مقابلہ میں ہمارے نبی علی کے جس طرح اپنے او قات کو تقتیم فرمایا ہوا تھا۔ اس کا مطالعہ کریں، آپ کو خود بخود ایک شہنشاہ اور اللہ کے نبی میں جو فرق ہے معلوم ہوجائے گا۔

وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم علی نے اپنے ہر دن کو تبن حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عباد ت اور یاد کیلئے۔ دوسر احصہ اپنے اہل خانہ کیلئے اور تیسر احصہ اپنی ذات کیلئے۔

پھراپنے تیسرے حصہ کو حضور علی ہے ۔ لوگوں کی حوائج سننے اوران کو پورا کرنے کیلئے وقف کیا تھا۔ حضور علی عوام کے حالات کو جانے کیلئے خواص سے رابطہ قائم کرتے اور انہیں فرماتے۔

> اَبِلِعِواْ عَاجَةَ مَنَ لَا يَسْتَطِيعُمُ إِبِلَا عِنْ قُوانَدُ مَنَ اَبِلَغُ عَلَجَةً مَنْ لَا يَعْمَ الْكُو مَنْ لَا يَسْتَطِيعُمُ إِبِلَا عَهَا الْمَنْهُ اللّهُ تَعَالَىٰ يُوْمَ الفَّنَ عِالْكُرُ (1) "وه لوگ جوانی تکالف مجھے نہیں پہنچا سکتے۔ان کی حاجات تم مجھے پہنچایا کرو کیونکہ جو محض ایسے آدمی کی تکلیف کو حضور علی تھے تک پہنچا تاہے جو خود رسائی حاصل نہیں کر سکتا تو اللہ تعالی اے روز محشر خوف ہے امن عطافر مائے گا۔"

> > حضرت حسن رضی الله عندے مروی ہے۔

کان دُسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ اَحَدُا بِقِدَانِ مِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ اَحَدُا بِقِدَانِ مِ اللهُ عَلَى اَحْدٍ - اَحْدُ اللهُ عَلَيْهِ اَحْدُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ كَى كَ تَهِت لِكَانَے كَى كُوسِرَ الْهِي دِية "حضور سرور عالم عَلِقَة كَى كَ تَهِت لِكَانَے كَى كُوسِرَ الْهِي دِية تَصَدِيلُ مِن اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

<sup>1-</sup> شاك ترندى الثفاء، جلد1، صفح 175

## نبى رحمت عليصيح كى شاك زېدو قناعت

اس موضوع پر اظہار خیال سے پہلے ضروری ہے کہ زہد کا مفہوم قار نمین کے ذہن نشین کیا جائے تاکہ وہ حضور علی کی شان عالی کا صحیح طور پر اندازہ کر سکیں۔ نسیم الریاض کے مصنف زہر، کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

الزُّهُدُ: مَعُنَاهُ تُرُكُ الدُّنْيَا رَغْبَةً فِيْمَاعِنْدَاللهِ - (1)

" یعنی الله تعالیٰ کے پاس جو ابدی نعمتیں اور سریدی راحتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کیلئے دنیا کے سامان عیش و عشرت سے دستبر دار ہو جانا۔"

نی کریم علی کے ساری زندگی ای زہدہے عبارت تھی۔اللہ تعالی نے ساری دنیا کے خزانوں کی کنچیاں اپنے حبیب کے حوالے کردی تھیں لیکن حضور علی نے نان تمام نعتوں کو پس پشت ڈال دیااور صرف اللہ تعالیٰ کی رضااور خوشنودی کے حصول کیلئے فاقہ کشی اور

عسرت کی زندگی بسر فرمائی۔

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جو محبوب پروردگار کی جلوتوں اور خلوتوں اور خلوتوں اور خلوتوں اور خلوتوں میں رویڈ ہر ہونے والے تمام واقعات و حالات سے خبر دار تھیں، حضور علیہ کی شان زہد کے بارے میں آپ نے جو ارشادات فرمائے ہیں وہی اس زہد کی عظمتوں اور رفعتوں کی ترجمانی کاحق اداکر سکتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں۔

مَا شَيِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّوَ تُلاَثَةُ آيَامٍ

تِبَاعًا مِّنْ مُحَبِّزِ حُتَّى مُصٰی لِسَبِییّلِهِ۔ "رسول کریم عَلِی نے ساری حیات طیبہ میں بھی مسلسل تین دن

تك پيك بحركر كھانا نہيں كھايا۔"

دوسری روایت میں آپ فرماتی ہیں۔

مَاشَيِعُ الْكُرْسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ مِنْ مَا شَيْعَ وَاللهِ وَسَلَّهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ مِنْ اللهِ وَسَلَّهُ مِنْ اللهِ وَسَلَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَسَلَّهُ مِنْ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

خُبْرِ بُرِّ حُتَّى كَفِي اللهُ تَعَالَىٰ۔ "رحت عالم عَلِي كَ آل اطہار نے گندم كى روثى سے لگا تار تين دن

> 1-الثفاء، جلد1، صنح 179 (طاشيد) 2-الينياً، صنح 180

تك شكم سير موكر نهيں كھايا۔"

پہلی حدیث میں حضور علی کاذکر ہے، دوسری میں حضور علی کے اہل بیت کاذکر ہے۔
یعنی صرف خود ہی فاقد کشی کو اپنامعمول نہیں بنایا بلکہ حضور کے اہل بیت کی حالت بھی الی ہی ختی کہ حضور علی ہے کہ مالی ہیں کہ علی ہے کہ حضور علی کے اہل بیت نے گذم کی روثی ہے بھی شکم سیر ہو کر نہیں کھایا۔
یہ حضرت صدیقہ ہی فرماتی ہیں کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا ہم چو لیے میں آگ نہیں جلاتے تھے کھوراوریانی ہر ہماری گزراو قات تھی۔

آپ ہی ارشاد فرمانی ہیں: سر ورعالم علیہ نے جب اس جہان فانی ہے رحلت فرمائی تو کوئی دینار، در ہم کوئی بکری اور اونٹ بطور تر کہ نہیں چھوڑا۔

ام المومنین حضرت حصد فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک چادر تھی جس کو ہم دوہر اکر کے حضور علیقتے کے بستر پر بچھاتی تھیں۔ ایک روز ہم نے اس کو دوہر اکرنے کے بجائے چوہر اکر کے بجائے چوہر اکر کے بچاہے ہو ہر اکر کے بچھایا تاکہ بستر نرم اور گداز ہو جائے اور حضور علیقے آرام ہے استر احت فرمائیں۔ جب صبح ہوئی تو حضور علیقے نے دریافت فرمایا کہ آج رات تم نے میرے لئے کیما بستر بحیایا؟ ہم نے عرض کی کہ وہی چادر ہم نے چوہر کی کرکے آج رات کو بچھائی۔ حضور علیقے

بچھایا؟ ام نے عرص کی کہ وہی جادر ام نے چوہری کرنے ای رات کو جھائ۔ مصور عفظہ نے فرمایا ایسانہ کیا کروبلکہ پہلے کی طرح دوہری کر کے بچھایا کرو۔ کیونکہ آج شب بستر کے گداز ہونے کی وجہ سے میں رات کو نہیں جاگ سکا۔

سربر بوسے ن رجیت میں رہت و میں بات ہے۔ حضور عام طور پر ایسی چار پائی پر آرام فرماتے جو کھر درے پٹھے سے بنی ہوتی اور حضور علیقہ لیٹتے تواس کے نشانات حضور کے جسم اطہر پر نمایاں ہو جاتے۔

حفزت صديقه فرماتي ہيں۔

کہ کئی بار فاقہ کشی کے باعث حضور علیہ کا شکم مبارک کمرے لگ جاتا۔ میں اس پر ہاتھ پھیرتی۔میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئتے،عرض کرتی۔

> نَفْسِیُ لَکُ الَّفِدُ آءُ؛ لَوْ مَنْ کَلَّفُتُ مِنَ الدَّهُ نَیْا بِمَا یَفُوْتُکَ ۔ "اے اللہ کے محبوب میری جان آپ پر قربان آپ اپٹارب سے اتنا توما نَگَتے کہ فاقد کشی سے یہ نوبت نہ آتی۔"

> > امام الانبياء نے ارشاد فرمليا۔

كِاعَائْشَةُ مَالِيٍّ وَلِلدُّنْكِ

(1)

"اے عائشہ میر ااس د نیاہے کیا تعلق ہے۔"

پھر فرمایا! مجھ سے پہلے جو اولوالعزم رسول گزرے ہیں انہوں نے اس سے زیادہ تکلیف دہ حالت پر صبر کیا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ تواللہ تعالیٰ نے ان کے انجام کو بہت معزز بنادیا اور ان کے ثواب کو عظیم کر دیا اگر میں اس دنیا میں عیش و آرام کی زندگی بسر کروں تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں بارگاہ رب العزت میں اپنے بھائیوں سے پیچھے نہ رہ جاؤں اور مجھے پیچھے رہنے سے حیا آتی ہے۔

میری عزیز ترین تمنابیہ ہے کہ میں اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ مل کر بار گاہ ایز دی میں حاضری کاشر ف حاصل کروں۔

نی رحمت کا یہ فاقہ اور افلاس اضطراری نہیں تھا کہ حضور علی کی خواہش تو یہ تھی کہ مجھے عیش و راحت کے سارے سامان میسر ہوں، رہائش کیلئے آراستہ پیراستہ محل ہو، وستر خوان بچھے ہوں، ان پر انواع واقسام کے لذیذ اور خوش ذا نقتہ کھانے چنے جا ئیں، خدام کاایک لشکر ہوجو تھیل حکم کیلئے ہمہ وقت مستعد ہو، لباس پہنیں تو پر اقیمتی اور زرق پر ق، ان مامور میں ہے کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کی خواہش محبوب رب العالمین کے ول میں پیدا ہوئی ہو۔ اگر کوئی آرزو تھی، اگر کوئی تمنا تھی تو صرف یہ کہ جس رب کر بھی کا میں بندہ ہوں، جس نے جھے یہ شان رفیع ارزانی فرمائی ہے۔ جس نے جھے تمام انبیاء کا امام بنایا ہے، میں اس کر بھی رب کی زیادہ سے زیاہ رضااور خوشنووی حاصل کر سکوں۔ تو یہ حالت افلاس اضطراری نہ تھی بلکہ اختیاری تھی۔

سر ورانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دانستہ اور عمد اُدنیا کی ساری تعتوںاور لذتوں، عیش وعشرت کے سامانوں سے علیحد گی اختیار کی تاکہ قرب النی کی نعمت سے مالامال ہوں۔سر کار دوعالم علیصے نے ارشاد فرمایا۔

"الله تعالیٰ نے مجھے فرمایا اگر تو چاہے تو میں مکہ کے پہاڑوں کو سونا بناووں۔ میں نے عرض کی یارب العالمین! مجھے اس کی خواہش نہیں، میری آرزویہ ہے کہ میں ایک دن بھو کا رہوں اور ایک دن کھاتا کھاؤں جس روز میں فاقد کروں اس روز میں تیری بارگاہ میں مجزونیاز کا ہدیہ پیش کروں اور تیرے ذکر اور تیری یاد میں مصروف رہوں۔ اور جس روز سیر ہو کر

کھاؤں اس دن میں تیر اشکر کروں۔ ساراوقت تیری حمد و نتامیں گزاروں۔ "(1)
ایک روز جر ئیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے عرض کی۔
ایک روز جر ئیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے عرض کی۔
اِتَّ اللّٰہ کُمُّ وَکُمُکُ السَّسَلَاهُ وَکَمُوْکُ لَکَ اَحْمُ اَتَّ اَحْمُ عَکَ اَحْمُ اَکُوْکُ اَلْتَ اَحْمُ اَلْکَ اَحْمُ اَکُوکُ اَلْکَ اَحْمُ اَکُوکُ اَلْکَ اَحْمُ اَکُوکُ اَلْکَ اَحْمُ اِلْکَ اَحْمُ اِلْکَ اَلْکَ اَحْمُ اللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ الل

"الله تعالَى آپ كوسلام فرماتے بيں اور كہتے بيں: كيا آپ اس بات كو پند كرتے بيں كه ميں ان پہاڑوں كوسونا بنادوں اور جد هر آپ تشريف كے جائيں وہ آپ كے ساتھ جائيں۔"

یہ من کر کچھ در کیلئے خضور علی نے شر مبارک جھکالیااور غور و فکر کرنے گئے کہ اس خداو ندی پیشکش کا کیاجواب دول۔ تھوڑی در کے بعد سر مبارک اٹھایا فرمایا۔ یکاجِ بُرَیْنیکُ اِنَّ اللَّهُ نِیْنا دَادُمُنَ لَا دَادُلُهُ وَ مَالُ مَنْ لَا مَالُ لَهُ فَکُلْ یَجْمَعُهَا مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ ۔

> "اے جبر ئیل!د نیااس شخص کا گھرہے جس کااور کوئی گھرنہ ہواور ہے اس کامال ہے جس کے پاس کوئی مال نہ ہو۔اس د نیا کو وہ آدمی جمع کر تا ہے جو عقل درانش ہے محروم ہو۔"

سر ورعالم عَلِيَّ كَايد جواب من كر حضرت جبريَّل نے عرض كى۔ تُنتَكَ اللهُ يَا مُحَمَّدُ بِالْقَوْلِ الثَّابِةِ

"اے اللہ کے مجبوب! اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ حق پر ٹابت قدم رکھے۔"

نیز امام بخاری نے اپنی صحیح میں ایک حدیث شریف ذکر کی ہے جس میں حضور علیقے نے

فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین کے سارے خزانوں کی تنجیاں عطافر مائی ہیں۔

وہ حدیث شریف میں قار مین کی خدمت میں چیش کر تا ہوں تاکہ ان کو اس کے بارے میں
کوئی شک و شبہ نہ ہو۔

فَصَنَّى عَلَى قَتُلَى أَحُيِهِ كَأَنَّهُ مُوَدِّعُ أَصُحَابِهِ عَنْ قَرِيْبٍ ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْ بَرُفَقَالَ إِنِّى بَيْنَ آيَدِي يُكُدُّ فَكُلُّ وَآنَا عَلَيْكُمُ شَهِيدٌ قَلْ قَلْ مَوْعِمَ كُوُ الْحَوْثُ وَلِيْ لَا نُظُرُ النَّيْهِ مِنْ مَقَالِي هٰذَا وَإِنِّى قَدُ أُعْطِيْتُ مَفَا يَيْحَ خَزَا يُنِ الْإِدْوْنِ وَإِنْ اَسْتُ اَخُتنی عَلَیْکُوالدُنیا اَ اَخْتی عَلَیْکُوالدُنیا اَکْتَا اِلْکُولدُنیا اَکْتَا اِلْکُولدُنیا اَکْتَا اِلْکُولدُنیا اَکْتَا الله اَلْکُولدُنیا اَکْتَا الله اَلْکُولدُنیا اَکْتَا الله اَلْکُولدُنیا اَکْتَا الله اَلْکُولدُنیا اَلْکُولدُنیا اَلْکُولدِنی الاورائی سلام فرمایا۔ پھر حضور علیا الله والی سلام فرمایا۔ پھر حضور علیا الله والی سلام فرمایا۔ پھر حضور علیا کہ میں والی تشریف لائے اور منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ میں تمہارا پیشرو ہول۔ اور میں تم پر گواہی دول گا۔ میری اور تمہاری ملاقات کی جگہ حوض کو شرے۔ اور میں یہال منبر پر بیٹھ کر حوض کو شرکو دکھے دیا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی ساری تنجیال عطا فرمائی گئی دکھے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے ہیں۔ مجھے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے کہ جھے یہ اندیشہ ہے کہ تم دنیا کو جمع کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے۔ اس وجہ سے تم ہلاک ہو گے جس طرح پہلی قویش اس وجہ سے ملاک ہو تھی۔ "

اس الوداعی پیغام میں جو ہادی ہر حق عظیم نے اس دنیا ہے رصلت کرنے ہے چندروز قبل مغرر پر بیٹھ کراپی امت کو پہنچایا اس ہے کی مسائل ثابت ہو جاتے ہیں۔
1-ایک تو یہ معلوم ہو تا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو اتنی بینائی عطافر مائی ہے کہ اپنی مجد میں مغرر پر بیٹھ کرحوض کو ٹرکا ملاحظہ فرمار ہے ہیں۔ مدینہ طیبہ ہے حوض کو ٹرکی دوری کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ اس ہے یہ بات واضح ہوگئی کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کوجو بینائی مرحمت فرمائی اس کے سامنے یہ دوریاں اور فاصلے کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔
2- دوسر ایہ مسئلہ حضور علیہ نے حل فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنی زمین کی سارے خزانوں کی کنجیاں اپنے حبیب کو مرحمت فرمائی سے کہ وجھ کو نہیں اٹھا سکتا بلکہ ان کو دینے کا مقصد یہ اٹھا کیس کیو نکہ اللہ تعالی (معاذ اللہ) اس کے ہو جھ کو نہیں اٹھا سکتا بلکہ ان کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے حبیب کوان میں تھر ف کرنے کا اختیار دیا۔

3۔ نیز رحمت عالم علی کے اس بات کا اعلان فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں قطعاً اندیشہ نہیں کہ میرے یہال ہے رخصت ہونے کے بعد شرک کریں گے۔ فرمایا مجھے 1۔ ابوالحن ندوی، "البیر ةالینویہ"، سنی 456 تمہارےبارے میں اگر اندیشہ ہے تو ہے کہ دولت جنع کرنے میں تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرو

گے اور پہ چیز تمہاری ہلاکت کا باعث بنے گی جس طرح پہلی قو موں کی ہلاکت کا باعث بی۔

اس ارشاد نبوی ہے واضح ہو گیا کہ حضور علیقے کی امت میں کوئی مختص شرک کا مر تکب نہیں ہوگا۔ وہ حضرات جو امت مسلمہ پر شرک کے فتوے لگانے میں بڑے جری میں وہ اللہ کے پیارے رسول کے اس ارشاد پر غور کریں اور اس فتنہ طرازی ہے باز آئیں۔

میں وہ اللہ تعالی نے جب اپنے حبیب کو سارے خزانوں کی تنجیاں عطا فرمائی تحییں تو حضور علیقے کی فقر قطعاً اضطراری نہ تھا۔ جس کے قبضہ میں ساری دنیا کے خزانوں کی تنجیاں ہوں وہ نادار و مفلس کیو تکر ہو سکتا ہے۔ بلکہ حضور علیقے کا یہ فقر اختیاری ہے اور حضور علیقے نے نادار و مفلس کیو تکر ہو سکتا ہے۔ بلکہ حضور علیقے کا یہ فقر اختیاری ہے اور حضور علیقے نے دانستہ ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈال دیا اور ساری زندگی اپنے رب کریم کی رضا جو ئی کیلئے وقف فرمادی۔

اس سلسلہ میں قاضی محمد سلیمان منصور پوری نے رحمت للعالمین جلداول کے اختیام پر ہارگاہ رسالت میں جو قصیدہ لکھا ہے اس کا پیہ شعر اس الجھن کو دور کرنے کیلئے کافی ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں۔

> گزیر فقر که فرمانروائے ملک ابد به مشت خاک ندارد موائے سلطانی

" یعنی نبی کریم روئف در حیم علی نے نبی مرضی ہے دولت وٹروت کو پائے خفارت ہے ٹھکرا دیا اور فقر کو اپنے لئے اختیار کیا کیونکہ حضور علی ملک ابد کے فرماز واہیں اور جس کی سلطانی کا یہ عالم ہواہے ایک مشت خاک پر حکومت کرنے کاخیال کب آسکتا ہے۔"

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک دن سرور انبیاء ایک چٹائی پر استراحت فرما ہوئے۔ اس کے پٹھے کے نشانات پہلو مبارک میں نظر آنے گے۔ جب حضور علی بیدار ہوئے تو میں اس جگہ کو طنے لگا جہاں نشانات پڑے تھے۔ اسی اثناء میں میں نے عرض کی یار سول اللہ اگر حضور علی اجازت دیں تو ہم یہاں آرام دہ بستر بچھادیں، اس پر حضور آرام فرما میں۔ حضور علی فی نے میری اس گزارش پر بیدار شاد فرمایا!

مماری کو کلاگائیا، مماری کا کا کا کا گائیا کا لگاگیا کی سیار فی کی توجید

مَا آفِيْ وَقَالَ عَنْتَ شُجَرَةٍ ثُمَّ تَرَكَّهَا (1)

"میرادنیائے کیا تعلق ہے میری اور دنیا کی یہ مثال ہے جس طرح کوئی مسافر ہوگری کے موسم میں دن میں سفر کرے۔ دوپہر کا وقت آئے تو قیلولہ کرنے کیلئے کسی در خت کے سابیہ میں آرام کرے۔ پھر آرام کے بعداس جگہ کو چھوڑ کراپی منزل کی طرف روانہ ہو جائے۔"

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے آپ نے فرمایا میں ایک دفعہ بارگاہ
رسالت پناہ میں حاضر ہوا۔ میں کیاد کھتا ہوں کہ حضور علی کھر درے بان کے ساتھ نی
ہوئی چٹائی پر فیک لگائے بیٹے ہیں اور اس کے نشان حضور علی ہے کے پہلو میں صاف نظر آ
رہے ہیں۔ میں نے سر اٹھا کر کاشانہ اقد س کود یکھا تو بخد الجھے وہاں کوئی چیز الی نظر نہ آئی جو
آئی موں کے سامنے سدر اہ بن سکے بجر تمن چڑوں کے جن کور نگنے کیلئے لٹکایا گیا تھا اور ایک
کونہ میں جو کا ایک ڈھیر تھا۔ اس ہے سر وسامانی کود کھے کر میری آئی میں اشک آلود ہو گئیں۔
سر کار نے پوچھا عمر کیا ہو گیا ہے کیوں رور ہو؟ میں نے عرض کی یارسول اللہ۔
سر کار نے پوچھا عمر کیا ہو گیا ہے کیوں رور ہے ہو؟ میں نے عرض کی یارسول اللہ۔

"حضور الله تعالی کی ساری محلوق میں ہے الله تعالی کوزیادہ پہند ہیں (اور حضور علی کے سامت ہے)اور کسری و قیصر عیش و عشرت کی زندگی

بر کردے ہیں۔"

حضرت عمر کی بات س کر حضور علی کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے تلمیذار شد کو مخاطب کر کے فرمایا۔

> اُولَیک قَوْمٌ عُجِیکتُ لَهُوْطِیٓبَا ثَهُوُ فِی صَیَابِیْهُوالدُّنْیَا "قیصر و کسریٰ وہ لوگ ہیں جن کو اس دنیوی زندگی میں ساری راحتیں دے دی گئی ہیں۔"

> آهَا مَرَّضَى آنَ تَكُونَ كَهُمُو الدُّنْيَا وَلَنَا الْارِخْرَةُ -"اے میرے تلمیذرشید! کیاتم اس بات کو پند نہیں کرتے کہ انہیں تو دنیادے دی جائے اور جمیں آخرت میں انعامات سے سر فراز کیا جائے۔"

حفرت عمر فرماتے ہیں میں نے عرض کی میں اس تقسیم پر راضی ہوں۔ خَاصَعَهُ اللّٰهُ عَذْ وَجَلَیس اپنے رب کریم کی حمد و ثناکر تا ہوں۔ ابوالحن بن ضحاک نے اس جملہ کا اضافہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا۔

" یا عُمَّی کوشگا آن تیسیو الحجبال الوّاسیات مَعِی خَهُ السّادَتُ (1)
"اگر الله تعالی چاہتا کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ
ساتھ چلیں تواللہ تعالی ان کو ضرور میرے ساتھ چلادیتا۔"
ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی نذرانہ چش کیا
گیا۔ سرکار نے ادھر ادھر دیکھالیکن کوئی ایسی چیزنہ کمی جس میں اس ہدیہ کور کھا جائے۔

یوں مراب مرسور رسی میں ایس ہے۔ حضور علی ہے۔ اس میں ایس ہے۔ اس مرح کھاتا ہوں جس حضور علی ہے۔ آخر میں طرح کھاتا ہوں جس طرح غلام پیتا ہے۔ آخر میں فرمایا۔ طرح غلام پیتا ہے۔ آخر میں فرمایا۔

كَوْكَانْتِ الدُّنْيَا تَوْنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاءَ بَعُوْضَةٍ مِمَّا سَقَى الْكَافِرَ مِنْهَا شَرُّبَةَ مَلَاءٍ - (2)

"اگرالله تعالیٰ کی جناب میں اس دنیا کی اتنی بھی قدر ہوتی جتنی مچھر کے رہے ہے ہوگئی کا کہا گھونٹ بھی نہ لی سکتا۔"

<sup>1</sup>\_ سېل الېدئ، جلد7، صخه 124

طرف جارہا ہوں۔ ای اثناء میں سر ور عالمیاں علیہ کھی تشریف لائے اور اپنے دونوں یاروں سے بوچھاکہ اس وقت تم گھروں سے نکل کر کدھر جارہ ہو۔ دونوں نے عرض کی یارسول اللہ! مسلسل فاقد کی وجہ سے کسی پہلو قرار نہیں آتا تھااس لئے خانہ خداکا قصد کیا ہے۔ حضور علیہ نے فرمایا:

آنَا وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ مَآ آنُحرَجَنِي غَيْرُهُ

کہ بخدااس وات کی قسم جس کے دست فقدرت میں میری جان ہے میرے اس وقت گھر سے باہر آنے کی بھی بی وجہ ہے۔ تینوں حضرات حضر تابوابوب انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ انہیں جب اس حقیقت کا علم ہوا تو آپ نے ایک بکری وزخ کی، اسے پکایا اور حضور علیا کے کئے۔ انہیں جب اس حقیقت کا علم ہوا تو آپ نے ایک بکری وزخ کی، اسے پکایا اور حضور علیا کے کہ کہ مری کا ایک حصہ کانا، اسے روئی پر رکھا، فرملیا اے ابوابوب! بیر (میری گخت جگر) فاطمہ کو پہنچادو۔ کیونکہ اس نے کئی دنوں سے پچھ نہیں کھایا۔ جب سب نے میر ہو کر کھالیا تو حضور علیا ہے فرملیا بی وہ تعیم ہے دنوں سے پچھ نہیں کھایا۔ جب سب نے میر ہو کر کھالیا تو حضور علیا ہے فرملیا بی وہ تعیم ہے بس کے بارے میں قیامت کے روز تم سے پو چھا جائے گائم گئشقائی یکومقید عن النبوئم (۱) بید بس کے بارے میں قیامت کے روز تم سے پو چھا جائے گائم گئشقائی یکومقید عن النبوئم (۱) بید بات صحابہ کرام پر بہت گراں گزری تو سر ور عالم عقیاتھ نے اس کی پریشائی کو دور کرنے کیلئے بات صحابہ کرام پر بہت گراں گزری تو سر ور عالم عقیاتھ نے اس کی پریشائی کو دور کرنے کیلئے ایک نیز بتایا۔ فرمایا جس وقت تم کھانے کیلئے ہاتھ بردھاؤ تو کہو بسم اللہ جب سیر ہو جاؤ تو کہو:

ٱلحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آشُبَعْنَا وَٱنْعَمَ عَلَيْنَا وَٱفْضَلَ فَإِنَّ هَذَا

كِفَافُ هَذَا (2)

"تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں وہ ذات جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہم پر انعام فرملیا اور وہ ذات سب سے زیادہ افضل ہے پس بے شک میہ کافی ہے۔"

یہ اس کا بدلہ ہو جائے گااوران نعمتوں کے بارے میں نہیں یو چھاجائے گا۔

ابن عدی، ابو سعیدے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز آپ نے تمام صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئےان ایمان افروز ہدایات ہے انہیں سر شار کیا۔ فرمایا۔

> يَّائِيُهَا النَّاسُ لاَ يَحُمِلَنَّكُمُ الْعُسُرُ عَلَى طَلَبِ الرِّزُقِ مِنُ غَيْرِ حَلِّهِ فَانِّيُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْتُهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ تَوَفِّينُ فَقِيْرًا

وَلاَ تَوَقِيْنَ عَنِيًّا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ فَإِنَّ اَشْفَى الْاَشْقِيَاءِ مَنِ احْنَمَعَ عَلَيْهِ فَقْرُ الدُّنْيَا وَعَذَابُ الآخِرَةِ (1)

"ال الشّقِيَاءِ مَنِ احْنَمَعَ عَلَيْهِ فَقْرُ الدُّنْيَا وَعَذَابُ الآخِرَةِ (1)

"ال الوگواجميس شكد تى اور غربت اس بات پر براهيخته نه كرے كه تم حرام ذرايع بي ارے رسول علي الله كوييارے رسول علي الله كوييارے رسول علي كوية فرمات من الله كوييارے رسول علي كوية فرمات من الله الله الله على مال علي فرمات من الله الله الله الله الله على دمره ماكيين من مور (اس ارشاد گرائ كا آخرى جمله از حد غور طلب ب مرايين من مور (اس ارشاد گرائ كا آخرى جمله از حد غور طلب ب فرمايا) سب نياده شقى اور بر بخت وہ ب جس كے لئے يہ دونوں فرمايا) سب سے زيادہ شقى اور بر بخت وہ ب جس كے لئے يہ دونوں چيزيں جمع ہوجائيں: جب تك زندہ رہ فقر و فاقہ اس كا مقدر ہواور ترمی و افر ترسی وہ ابرى عذاب میں مبتلا كرديا جائے۔"

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں۔ کہ میں ایک روز حضرت صدیق اکبر
کے ساتھ تھاکہ آپ نے پینے کیلئے پانی طلب فرمایا۔ پانی میں شہد ملاکر پیش کیا گیا۔ جب آپ
نے وہ ہرتن اپ ہاتھ پر رکھا تو زارو قطار رونے گئے۔ ہمیں خیال گزرا کہ آپ کو کوئی
تکلیف ہے لیکن ہم پوچھ نہ سکے۔ جب آپ پانی چینے سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کی
اے اللہ کے محبوب رسول کے خلیفہ آپ اچانک بول زارو قطار کیوں رونے گئے؟ آپ نے
فرمایا مجھے (عہد نبوت کا) ایک واقعہ یاد آگیا میں خدمت اقد س میں حاضر تھا۔ میں نے دیکھا
حضور علی ہے اس کی بارسول اللہ اہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آئی حضور علی کے سے کو دھیل رہے
میں نے عرض کی پارسول اللہ اہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آئی حضور علی کے کہ کو دھیل رہے
میں نے عرض کی پارسول اللہ اہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آئی حضور علی کے خرمایا۔

الکُّنیا تَطَلَّعَتَ لِی که دنیامیری طرف جھانک ری تھی۔ میں نے فرمایا رالیکا عَدِی مُجھے دور ہو جاؤ۔

اس دنیائے مجھے کہا: یار سول اللہ میری مجال نہیں کہ میں حضور علی کے دامن کو چھو سکول۔ یہ بیان کرنے کے بعد صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا۔ پس بیہ مشروب مجھ پر گرال گزرا (مُصْنُدے پانی میں شہد ملا کر مجھے دیا گیا) مجھے خوف ہوا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ دنیا مجھے اپنے دام میں پھنسالے۔اس کئے مجھ پر گرید طاری ہو گیا۔

محدث کبیر ابن عساکر، ام المو منین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں: آپ نے فرمایا ایک روز انصار کی ایک خاتون میرے گھر آئی۔ نبی رحمت علیقہ کا بستر ملاحظہ کیا۔ اس پر ایک کھر دری قتم کی عباءر کھی ہوئی تھی۔ یہ دکیھ کر چنکے ہے چلی گئی اور میری طرف ایک ایب استر بجیجا جس کے اندر صوف بحری ہوئی تھی۔ میں نے وہ بستر بچھا دیا پھر اللہ کے پیارے رسول علیقہ تشریف لائے اور نرم و گداز بستر کو دیکھ کر فرمایا یہ کیا ہے ؟ میں نے عرض کی یارسول اللہ فلال انصاریہ آئی تھی حضور علیقہ کے بستر کو دیکھا تو چکے ہے چلی گئی اور میری طرف یہ بستر حضور علیقہ کے استعمال کیلئے بھیجا۔ حضور علیقہ نے بستر اس بھیجے دو۔ حضور علیقہ نے استعمال کیلئے بھیجا۔ حضور علیقہ نے خاتو اس بھیجے دو۔ حضور علیقہ نے بار بار جھے تھم دیا کہ میں سے بستر اس خاتون کو واپس کر دول۔ جب میں نے اس بستر کے واپس کر نے میں تامل کیا تور حمت عالم خاتون کو واپس کر دول۔ جب میں نے اس بستر کے واپس کر نے میں تامل کیا تور حمت عالم خاتون کو ذور دے کر فرمایا۔

رُدِّيْرِيَاعَآئِشَةَ فَوَاللهِ لَوُشِئْتُ لَاَجْرَى اللهُ مَعِى الْجِبَالَ ذَهَبًا وَفِضَةً -

امام احمد اور بیبی نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا کہ رسول اکرم عظیمی کا یہ معمول تھا کہ جب سفر پر تشریف لے جاتے تو سب کو ملنے کے بعد

1\_ سېل البدئ، جلد7، صغر 127

2-اينية، ص128- شاكر زندى، منو.96

آخر میں ازواج مطہرات ہے رخصت ہوتے۔ جب سفر سے واپس تشریف لاتے توسب ے پہلے حضرت سیدہ فاطمہ کے حجرہ مبارکہ میں قدم رنجہ فرماتے۔ایک دفعہ حضور علی ا غزوہ سے واپس تشریف لائے۔ حسب معمول حضرت سیدہ کی ملاقات کیلئے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھا آپ کے دروازے پر پر دہ لٹکا ہواہے اور آپ کے دونوں فرزندوں حسین و حسن نے چاندی کے کڑے پہنے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی رحمت عالم ملا قات کئے بغیر واپس تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ مزاج شناس نبوت تھیں آپ فوراسمجھ گئیں کہ میں نے جو پر دہ لٹکار کھاہے اور بچوں کو جاندی کے کڑے پہنار کھے ہیں حضور علیہ کو یہ دونوں چزیں ناگوار گزری ہیں اور حضور علی واپس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ نے ای وقت پر دہ اتار کر پھینک دیااور معصوم بچول سے دونو<del>ل کڑ</del>ے چھین لئے اور ان کو مکڑے مکڑے كر ديا۔ دونوں صاحبزادے رونے لكے كر ان كروں كے مكروں كوبانث ديا۔ دونوں صاحبزادے اینے جد کریم کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ سر کار دوعالم علیہ نے انہیں پکڑلیااور فرمایااے توبان!میرےاس بے کو فلال انصاری کے گھرلے جاؤاوراس کے یاس سے فاطمہ کیلئے ایک ہار (جوایک سمندری جانور جس کو فرعون کہاجا تا تھااس کے پھول ے ہار بنائے جاتے تھے ان میں ہے ایک ہار) اور ہاتھی دانت کا ایک کڑا خرید کر لاؤ۔ اور فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں اور میں اس بات کو پہند نہیں کر تاکہ وہ اپنے نیک اعمال کا اجرای دنیا میں کھاکریہال ہے جاکیں۔(1)

حمیدی، حبیب بن ابی ثابت سے اور وہ حضرت ضیثہ رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ کارکنان قضاو قدر نے ایک روز عرض کی یار سول اللہ علیہ اگر حضور علیہ کی مرضی ہو تو ہم دنیا کے سارے خزانے اور الن کی تنجیاں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ یہ به انداز نعتیں نہ آپ سے پہلے کسی کو عطا کیں اور نہ آپ کے بعد کسی کو عطا کریں گے۔ دنیا میں نعتوں کی یہ فراوانی آخرت میں آپ کے درجات کو کم کرنے کا باعث نہیں ہے گی۔ اس کے جواب میں رحمت عالم علیہ نے فرمایا اَ خدِعُوهَا لیی فیی الْآخِرَةَ الن تمام نعتوں کو میرے لئے آخرت میں جمع فرمادیں۔

جب الله کے حبیب نے دینوی نعتوں اور آسائٹوں سے یوں برخی کا ظہار کیا تواللہ تعالیٰ

<sup>1</sup>\_ سيل الهدئ، جلد7، صغي 129

نے یہ آیت نازل فرمائی۔

تَبَادَكَ الَّذِي مَنَ اللَهُ مَنَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنَ ذَلِكَ جَنْبَ اللهُ عَلَيْهِ مَنَ ذَلِكَ جَنْبَ مَن تَجَبُوكَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ تَعْلَى لَكَ قُصُورًا (1) "برى خير وبركت والا إلله تعالى جواگر چا ب تو بناد ب آب كيلي بهتر اس سے (يعني ايسے) باغات، روال مول جن كے ينج نهرين اور بنا دے آب كے لئے برد برے محلات ۔"

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علی نے ایک رات اپنے پہلو

کے نیچے ایک محبور پائی اسے تناول فرمالیا پھر ایسی بے چینی ہوئی کہ ساری رات نیند نہ آئی

ایک زوجہ محتر مدنے عرض کی یارسول اللہ آج ساری رات آپ نہیں سوئے۔ اس کی وجہ

کیا ہے؟ حضور علی نے فرمایا میں نے اپنے بستر پر ایک محبور کا دانہ پایا اسے کھالیا پھر مجھے

خیال آیا میر سے پاس صدقہ کی محبور یں تھیں کہیں یہ محبور ان میں سے نہ ہواس بے چینی ک

وجہ سے نیند نہ آئی۔

سر ور عالم علی کے زہد کی کیفیت کا آپ اس بات ہے اندازہ لگا عیں کہ جہال کسی چیز کے ناجائز ہونے کے بارے میں واہمہ بھی ہوتا اس بنا پر بھی حضور علی اس چیز سے اجتناب فرمایا کرتے۔

امام بوصیری پر اللہ تعالی اپنی رحمتیں نازل فرمائے، حضور علیہ کی شان زہد میں کیا بیاری باتیں لکھی ہیں، آپ نے کہا۔

> مَاوَدَتُهُ الْحِبَالُ الشَّمَّوَى ذَهَب عَن نَفْسِهِ فَأَدَاهَا أَيْمَا مَنْكُم مَد "برت او نِح او نِح سونے كے بہاڑوں نے حضور علی كو للجانا جا ہاليكن حضور سرورعالم علي في اپنى بے بنازى كى وہ بلند چو ٹيال انہيں دكھا كي كد وہ اپناسامند لے كررہ گئے۔"

وَكَيْفَ تَدَّعُوا لَى الدُّنْيَا صُرُّدٌ وَقَعَنَ لَوَلاَهُ لَوَ تَعَوَّرُ الدُّنْيَا مِنَ لَعَدَم (1) "تم دنیا کی طرف حضور علی کے احتیاج کا کیے دعوی کر سکتے

<sup>1</sup>\_سورة الفرقان،10

<sup>2</sup>\_سل البدئ، جلد7، صنحه 131

ہو حالا تکہ حضور علیہ کی ذات پاک تو وہ ذات ہے کہ اگر حضور علیہ نہ موتی ہے۔ ہو حالا تکہ حضور علیہ کی ذات پاک تو وہ ذات ہے کہ اگر حضور علیہ نہ ہوتی۔ " ہوتے تو دنیا بھی بھی پر دہ عدم سے منصۂ شہود پر ظاہر نہ ہوتی۔ " امام بخاری اور امام مسلم اپنی صحیحین میں حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ کہ حضور علیہ بارگاہ خداوندی میں یوں التجاکرتے۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَّا الْمُقَوَّاحُ عَلَى دِنْقَ الِي مُحَمَّينُ ثُوْرًاً

"اےاللہ! آل تحمہ کے رزق کو غُوٰت بنادے۔" روز مرہ کے اخراجات کی ادا ٹیگی ہے

امام ابو داؤ داور بیہ قی ابی عام عبد اللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت بلال مؤذن النبی مثلیقہ سے حلب میں میری ملا قات ہوئی۔ میں نے یو جھااے بلال! مجھے بتاؤ کہ نبی رحمت میلانی کے روز مرہ کے اخراجات کی کیا کیفیت تھی؟ حضرت بلال نے انہیں بتایا کہ حضور میلاند کے روز مر ہ کے اخراجات کی ادا لیکی کا نظام میرے ذمہ تھا۔ حضور علیقے کے یوم بعثت سے لے کر یوم وصال تک میں ہی ان اخراجات کوادا کرتا تھا۔ جب بھی کوئی مخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو تا اور حضور علیہ دیکھتے کہ وہ برہند ہے حضور علیہ مجھے حکم دیتے اور میں کہیں سے قرض لے کراس سے یارجات خرید کراسے پہنا تااور اسے کھانا بھی کھلا تا۔ایک روز مشرکین میں سے ایک آدمی میرے پاس آیا کہنے لگااے بلال!میرے پاس دولت فراواں ہے اور میرے علاوہ کسی اور ہے قرض نہ لیا کرو، میں خود اس کا انتظام کر دیا کروں گا۔ میں نے اس کی بات مان لی اور اس کے بعد جب بھی قرض کی ضرورت محسوس ہوتی تو میں ای ہے لیا کر تا۔ ایک دن میں نے وضو کیااور پھر نماز کیلئے اذان دینے کیلئے کھڑا ہوا تووہ مشرک تاجروں کے ایک دستہ کو ہمراہ لئے میرے پاس آیااور مجھے بڑے درشت لہجہ میں کہنے لگا۔ یا حبشی اے حبثی! میں نے کہالیک۔ پھراس نے خشمناک چرہ بناکر بڑے ا کھڑین ہے مجھے یہ بات کہی کہ حمہیں علم ہے کہ تیرے در میان اور میرے در میان اور تیری تاریخ ادائیگی کے در میان صرف جارراتیں روگئی ہیں۔اس روز میں اپناتمام قرضہ تم ہے وصول کروں گامیں نے حمہیں جو قرضہ دیا ہے اس لئے نہیں دیا کہ میرے دل میں

تمہاری بڑی عزت تھی اور نہ اس لئے کہ تمہارے صاحب کا میرے دل میں بڑااحترام تھا بلکہ میں نے اس لئے تمہیں قرض دیا ہے کہ میں تمہیں اپناغلام بناسکوں اور تم پھر میری مجریاں جرایا کرو۔

مجھے اس کی اس بات ہے براد کھ ہوا۔ پھر میں مجد میں گیااور اذان کھی۔ جب میں نماز عشاء پڑھنے سے فارغ ہوا تورحت عالم علیہ اسے اہل خانہ کے پاس گئے۔ میں نے حاضری کیلئے اذن طلب کیا، چنانچہ اذن مل گیا۔ حاضر خدمت ہو کرمیں نے التجاکی یار سول اللہ میرا باب اور مال حضور علی کے بر قربان ہول وہ مشرک جس کے بارے میں ، میں نے عرض کیا تھا اس نے مجھے کہاہے کہ جب بھی متہبیں قرض کی ضرورت ہو مجھ سے آگر لے لیا کرو۔ میں كافى عرصه سے اى سے قرض ليتار با آج وہ مجھے ملاہے اس كا چرہ برا خشمناك تھا۔ اس كى آواز میں بلاکی سختی تھی اس نے مجھے کہاہے اگر مقررہ میعاد کے روزتم نے مجھے پوری ادائیگی نہ کی تو میں حمہیں پکڑ کر اپناغلام بنالول گااور جارے یاس تو کوئی ایسی چیز نہیں جس ہے ہم اس کا قرض ادا کریں۔ وہ تو ہمیں بازار بحر میں رسوا کر دے گا۔ اگر حضور علی اجازت فرما عیں تو میں ان قبائل کے پاس جاؤل جو مسلمان ہوئے ہیں اور ان سے قرض لے کرمیں اس مشرك كا قرض اداكرول\_ حضور علي في في اجازت فرمائي - بلال كت بين كه مين بارگاہ رسالت سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا۔ میں نے اپناسامان سفر تلوار، نیزہ اٹھایا اور جوتیاں سر کے باس رکھ دیں اور سونے کیلئے لیٹ گیا۔ میں نے اپنارخ مشرق کی طرف کیا جب بھی آ تکھ لگتی فور اُ کھل جاتی۔اس مشرک کی اس دھمکی میں ساری رات پریشان رہا۔ صبح صادق تک میں یوں ہی پہلوبد لٹار ہا پھر اٹھاان قبائل میں جانے کاار ادہ کیا تو میں نے سَاكُونَى مَحْصَ مِحْصَ بِلند آوازے بلارہاہے اور كہدرہاہے، يا بلال احب رسول اللہ ﷺ اے بلال! بارگاہ رسالت پناہ میں فور أحاضر ہو جاؤ۔ چنانچہ میں سر ور عالم علی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا جار اونٹ بیٹھے ہیں اور ان پر سامان لدا ہے۔ حضور علیہ کی خدمت میں حاضری کی اجازت طلب کی۔ حاضر ہوا تو نبی رحمت نے فرمایا ابشر یا بلال اے بلال خوشخری ہو،اللہ تعالی نے تیرا قرضہ اداکرنے کیلئے انتظام فرمادیا ہے۔ یہ اونٹ جوتم نے د كيھے ہيں جو كھھ ان يرلدا ہے وہ سب تمہارے لئے ہے۔ان او نثول يريار حات تھے، كھانے يينے كى چزیں تھیں۔ فدک کے رکیس نے اے بارگاہ رسالت میں بھیجاتھا۔ حضور علی نے فرمایا: اے

بلال ان کواپے قبضہ میں لے لواور ان سے قرضہ اداکرو۔ میں نے ایسانی کیادہ سامان اتارکر
اونوں کے گھٹوں کو بائد ھااس سے فارغ ہونے کے بعد صبح کی نماز کیلئے اذان دینے واپس
آیا۔ رحمت عالم علیقے جب نماز صبح سے فارغ ہوئے تو میں جنت البقیع میں آیا۔ میں نے اپنی
اڈگیاں اپنے کانوں میں ڈالیس اور بلند آواز سے اعلان کیا۔ اگر کسی نے رحمت عالم علیقے سے
کوئی قرضہ لینا ہے تو فور أحاضر ہو جائے۔ چنانچہ جن لوگوں نے پچھ لینا تھاوہ آتے گئے، میں
ضرورت سے زیادہ چیزیں فروخت کر تارہااور جو قیمت ملتی وہ میں قرض خواہوں میں تقسیم
کر تارہا یہاں تک کہ تمام قرض خواہوں کے مطالبات پورے کر دیئے گئے اور اڑھائی اوقیہ
افروز تھے میں نے سلام عرض کیا۔ مجھے ارشاد فرمایا جو چیزیں تبہارے پاس تھیں ان کے
بارے میں کیا کیا؟ میں نے عرض کیا۔ اللہ کے پیارے صبیب۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیے
بارے میں کیا کیا؟ میں نے عرض کیا۔ اللہ کے پیارے صبیب۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیے
کے ذمہ جتنا قرض تھا، وہ سب کاسب اداکیا۔ حضور علیے نے فرمایا کیا کوئی چیز پکی؟ میں نے
عرض کی ہاں بارسول اللہ۔ حضور علیے نے فرمایا باقی ان کھ نہ چھوڑنا بلکہ ان کے
حقد اروں تک پہنچا کر جھے آرام پہنچاؤ۔ میں اپ گھر نہیں جاؤں گاجب تک ان سب چیز وں
کو تم خرج نے کہ کولوں سے تی ان سب چیز وں

بلال فرماتے ہیں سارادن گزرگیالین میرےپاس کوئی طلبخارنہ آیا۔ چنانچہ رات حضور علیقے نے معجد میں گزر گیا جب اس دن
علیقے نے معجد میں گزاری۔ دوسر ادن پھر حضور علیقے کا معجد میں گزر گیا جب اس دن
کا آخری دفت آیا تو دوسوار میرےپاس آئے اور انہوں نے اپنی ضرورت کیلئے درخواست
کی۔ میں ان دونوں کولے کر بازار گیا، کپڑے سلواکر پہنائے، انہیں پیٹ بحر کر کھانا کھلایا پھر
عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کریم آ قانے مجھے یاد فرمایا اور پوچھا بلال کیا بنا۔ میں نے عرض
کی۔ لَقَدُ رَاحَكَ اللهُ مِنهُ جون گیا تھا جس سے حضور علیقے بڑی تکلیف محسوس فرمارہ سے اللہ تعالی نے اس سے حضور علیقے کو نجات دی ہے اور حضور علیقے کی راحت کا سامان فرمادیا ہے۔ یعنی دہ سب میں نے ضرورت مندوں میں بانٹ دیا اس میں سے کوئی چیز باقی فرمادیا ہو کہ سبیں رہی۔ یہ من کر فرط مسرت سے حضور علیقے نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اللہ تعالی کی حمد وثناک۔ حضور علیقے کو اندیشہ تھا کہ ایسانہ ہو کہ میں رفیق اعلیٰ کی طرف کوچ کر جاؤں اور میرے گھر میں اس سامان سے کوئی چیز باقی رہ جائے۔

اس سے فارغ ہونے کے بعد حضور علی گھر تشریف لے گئے۔ میں پیچھے پیچے چل رہا تھا۔ حضور علی ہے اپنی تمام از واج مطہر ات کے حجروں میں تشریف لے گئے اور ہر زوجہ کریمہ کو سلام فرمایا پھرا پنے اس حجرہ میں تشریف لائے جہاں حضور علی نے دورات بسر کرنا تھی۔ یہ بیان کرنے کے بعد آپ نے کہا

هٰذَا الَّذِي سَنَلْتَنِي عَنْهُ اللهِ عام إجوسوال تونے مجھے كيا ہاس كايہ جواب ہے۔ سُبُلُحٰنَ اللهِ وَالْحَمَّدُ لِللهِ وَالصَّلَوٰةُ وَالسَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّيونَا

رَسُولِ اللهِ صَاحِبِ الْخُلُقِ الْعَظِيمِ - (1)

امام بیبقی، ابن مسعود ہے اور ابوداؤد الطیالی اور ابن سعد واثلہ بن استع ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن بارگاہ رسالت میں ایک مہمان آیا۔ سرور عالم علی ہے امہات المومنین کی طرف آدمی بھیجا کہ کسی کے پاس اگر کھانے کیا پھی ہو تو وہ ہمارے نووارد مہمان کیلئے بھیج لیکن کسی المومنین کے ہاں کوئی ابنی چیز دستیاب نہ ہوئی جو مہمان کے سامنے بیش کی جائے۔ عبد منیب علی ہے کہ ہاں کوئی ایک چیز دستیاب نہ ہوئی جو مہمان کیا سامنے بیش کی جائے۔ عبد منیب علی ہے کہ ہے کریم مالک کے سامنے وست سوال دراز کیا اور عرض کی۔

ٱللَّهُمَّا إِنِّ ٱسُتَلُكَ مِنْ فَضَلِكَ وَدَحْمَتِكَ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا اَنْتَ -

"اے اللہ میں تجھ سے تیر نے فضل اور تیری رحمت کی بھیک مانگنا ہوں کے ویک میں انگنا ہوں کیونکہ صرف توہی فضل ور حمت کے خزانوں کامالک ہے۔"

یہ کہنے کی دیر تھی کہ ایک بھونی ہوئی بحری اور تازہ روٹیاں کوئی لے کر حاضر ہو گیا۔
سب سے پہلے حضور علقے نے اٹل صفہ کو کھلایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے۔ پھر ارشاد فرمایا اے صحابہ!ہم نے اپنے پروردگار سے اس کے فضل اور اس کی رحمت کی بھیک مانگی ہے اس کا فضل تو یہ ہو جو تم نے تناول کیااور ہم اس کی رحمت کے منتظر ہیں۔(2)
ابن سعد اور دار قطنی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے کہ ابو حازم عوف بن عبد الحارث کہتے ہیں کہ میں نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے یو چھا: کیا عبد رسالت پناہ علیہ میں

<sup>1</sup>\_ سل الهدى، جلد7، صفحه 145

<sup>2</sup>راينيا، مني 149

چھانی کارواج تھا؟ آپ نے کہا کہ میں نے عہد رسالت میں چھانی نہیں دیکھی اور نبی رحت علی نے چھاہواجو کا آٹا بھی استعال نہیں فرمایا یہاں تک کہ اس دنیا ہے رخصت ہو گئے۔ ہم جو پیسا کرتے، اس کے آٹے کے اوپر جو چھکے جمع ہو جاتے ان کو پھونک مار کر اڑاتے۔ پچھاڑ جاتے پچھ نے جاتے ای کا آٹا گوندھ کرروٹی پکائی جاتی۔(1)

حضرت ابوہر رہورضی اللہ عنہ ہے مروی ہے آپ فرماتے ہیں حضور علی کے اہل خانہ پر پے در پے تمین مہینے گزرتے کہ ان کے چو لیے میں آگ نہیں جلائی جاتی تھی۔ نہ روٹی پکانے کیلئے۔ سننے والوں نے پوچھااے ابوہر رہوہ پھر وہ زندہ کیے رہ تھے؟ آپ نے بتایا کہ تھجور اور پانی پر گزر او قات تھی۔ نیز انصار میں ہے بعض کھرانے ان کے پڑوی تھے۔ اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے وہ اپنی شیر دار او نشیوں کا دودھ ارسال کیا کرتے تھے۔

امہات المومنین کے گھرول میں رات کے وقت دیا بھی نہیں جاتا تھا۔

حضرت جریری فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر ملی کہ ایک روزاللہ کے محبوب رسول علیہ ایک صحابی نے سیک میاتھ ہیں حضور علیہ نے اپنے پیٹ کو دبایا سی صحابی نے عرض کی پارسول اللہ میر اباپ اور میری ال حضور علیہ پر قربان جا میں کیا پیٹ میں تکلیف ہے جس کئے آپ دبارہ ہیں؟ فرمایا نہیں۔ میں بھوک کی وجہ سے ایسا کر دہا ہوں۔ وہ صحابی اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا اور انصار کے ایک باغ میں گیا۔ دیکھا ایک انصاری ولی نکال نکال کراپنے باغ کے درختوں کو پائی دے رہا ہے۔ اس صحابی نے اس انصاری سے کہا کیا تہمیں یہ بات منظور ہے کہ میں تمہارے باغ کی آبیا تی کر دوں اور تم ہر ڈول کے بدلے ایک انجی قتم کی مجبور ہجھے دیدو۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ چنانچہ اس صحابی نے بیا چھے منظور ہے۔ چنانچہ اس صحابی نے تھا۔ پچھے دیر جب جوش و خروش سے ڈول نکال کیائی دینا شر ورغ کر دیا۔ وہ صحابی بڑا طاقتور اسی نے اس باغ کی آبیا تی کر دو جب وہ مجبور یں گئی گئیں تو تھا۔ پچھ دیر جب جوش و خروش سے ڈول نکالٹارہا اس کا سائس پچول گیا اور وہ رک گیا۔ پھر اس نے اس باغ کے مالک کو کہا کہ اب مجھے مجبوریں گن کر دو جب وہ مجبوریں گئی گئیں تو کر ملل یعنی 1/2 سیر کے برابر تھیں۔ وہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور حضور علیہ اسی کے قد موں میں انہیں بھیر کررکھ دیا۔ حضور علیہ ان مجبوروں سے مٹھی بھرتے اور تھی کے قد موں میں انہیں بھیر کررکھ دیا۔ حضور علیہ ان میں دور سے مٹھی بھرتے اور تھی

<sup>1</sup>\_سل الهدئ، جلد7، منحه 154

دیتے باخہ موجی بھاڑا لی فکا کہ تہ یہ فلال خاتون کو پہنچادو۔ پھر مٹی بحرتے فرماتے یہ فلال خاتون کو پہنچادو۔ ای طرح حضور علی مشعبال بحر بحر کرنام لے لے کر بججواتے رہے۔ وہ صحابی جو مجبوریں لے کر حاضر ہواوہ یہ دیکھ کر بڑا جران ہو رہا تھا کہ حضور علی مشمبال بحر بحر کر دے رہے ہیں اور مجبوریں ولی کی ولی موجود ہیں، ان میں کوئی کی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ انہول نے عرض کی یار سول اللہ! حضور علی مشمبال بحر بحر کر دے رہے ہیں اور یہ جبوریں ولی کی ایر سول اللہ! حضور علی مشمبال بحر بحر کر دے رہے ہیں اور یہ جبوریں ولی کی ولی میں۔ حضور علی میں اور یہ جبوریں ولی کی ولی ہیں۔ حضور علی کے مشمبال بحر بحر کر دے رہے ہیں اور یہ جبوریں ولی کی ولی تا ہے۔ فرمایا اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے۔

وَمَا اَنْفَقَتُ تُومِنَ شَى يَعِ فَهُو يُغَلِفُهُ وَهُو حَنَيْ التَّيْنِ قِيْنَ (1) "جو چيز تم خرچ كرتے مو تواس كى جگه اور دے ديتا ہے۔ وہ بهترين رزق دے والاے۔"

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب مسلمان اس پھر بلی زمین میں خندق کھود رہے تھے تو تین دن گزر گئے نہ سرور عالم علی ہے کوئی چیز کھائی اور نہ صحابہ کرام کوایک لقمہ تک نھیب ہوالہ حضرت جاہر فرماتے ہیں کہ میں نے جب قریب ہو کر دیکھا تو رسول اللہ علی نے اپنے شکم مبارک پر پھر باندھا ہوا تھا تاکہ بھوک کی وجہ ہے کم جمک نہ جائے۔ (رواہ احمد والشخان وابو یعلی ہے جبید)

محر بن جابر نے، جواند کس کے بڑے غزل گوشاعر ہیں، بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہوئے کچھ اشعار عرض کئے ہیں،ان میں سے چنداشعار آپ کی ضیافت طبع کیلئے پیش خدمت ہیں۔

كَانَ عِيَالَ النَّاسِ طُرًّا عِيَالُهُ ۚ فَكُمُّ هُوْمِتَمَّا لَدَيْهِ يُعَالَ

''سب لو گوں کے اہل و عیال خود حضور علطی کے اہل و عیال ہیں اور سب اہل وعیال کی ضرور توں کو یوراکیا جاتا ہے۔" يَبِيْتُ عَلَى فَقُي وَلَوْ شَآءُ حُولَتُ لَهُ ذَهَبَّا مَحْضَّا رُفِّ فَجَالَ "حضور عليضة فقرو فاقه يررات بسر كرتے تھے اور اگر حضور عليضة حياہتے تو تمام ٹیلے اور پہاڑ حضور علیہ کے لئے زر خالص بنادیے جاتے۔" وَمَاكَانَتِ اللَّهُ نَيَالَدَيْرِيمُوقَع وَقَدْ صُهِمَتْ فِيهُالدَيْرِجِبَالْ "حضور علی کے بارگاہ میں دنیا کی کوئی قدر و قیت نہ تھی۔اس سے تعلقات کی ساری رسال کاٹ دی گئی تھیں۔" وَأَى هٰذِهِ الدُّنْيَاسِ لِيُعَادُوالْهَا وَلَهُ يَرْضَ شَيْمًا تَعْتَرِيهِ زُوال «حضور علی نے دیکھا کہ بید دنیابڑی تیزی ہے زوال پذیر ہے۔ پس حضور أَشَةُ مَفَاتِيْحُ الكُنُوزِ فَرَدُهَا وَعَافَتُ يَمِينُ مُسَهَا وَتِمَالُ "حضور علی کی خدمت میں زمین کے سارے خزانوں کی تنجیاں پیش کی مسلم لیکن حضور علی نے ان کو مستر د کر دیا۔" جَيِيْلُ جَلِيْلُ مَانِحُ عَيْرُمَانِعِ عَلَيْهِ وَقَادُ ظَاهِمُ ﴿ حَلَالُ "حضور علی جمال و جلال سے مزین تھے آپ عطا کرنے والے تھے منع کرنے والے نہیں تھے۔حضور سر ور عالم علی کے رخ انور پرو قار اور جلال ظاہر ہورہاتھا۔" شَفِيْعُ رَفِيعٌ تَاصِرُ لَا مَحْ لَنَا مَحْ يُوَرِّحِينُ الْعَفُوجِينَ يُلَكُ "حضور علی گنهگارول کی شفاعت کرنے والے ہیں اونچی شان کے مالک ہیں۔ اینے غلامول کی مدد کرنے والے ہیں اور ہمارے خیر خواہ ہیں۔ حضور رحیم ہیں اور حضور کو کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو حضور علیقے کی عفو و در گزر بڑی کشادہ ہوتی ہے۔"

حَيِيْبُ الْكُنْتِ الْكُنَّامِ مُحَبِّبُ إِلَى الْمُنْتُقِى اللَّهِ مَنْ لَكُنَّ مِنْكُلُ (1)

"حضور علی محلوق کے پروردگار کے حبیب ہیں اور ساری مخلوق کے پروردگار کے حبیب ہیں اور ساری مخلوق کے محبوب ہیں۔ بجز اس بد بخت کے جس کے مقدر میں صلالت و محرای ہو۔" مرای ہو۔" خشیت الہی

الله جل مجدہ کی الوہیت و کبریائی کا جتنا کسی کوع فان نصیب ہوتا ہے اس قدراس کے دل میں الله تعالیٰ کاخوف ہوتا ہے۔ ساری کا نئات میں سے اپنے رب کا جتناع فان محبوب رب العالمین علی کے دواصل تھا۔ اس کئے سر کاردوعالم علی کے قلب کریم میں الله تعالیٰ کا جتناخوف تھا کوئی فرشتہ ، کوئی مقبول بارگاہ اللی ، کوئی نبی ، کوئی اولوالعزم رسول اس مقام پررسائی حاصل نہ کرسکا۔ امام ترفدی اپنی سنن میں حضرت ابوؤررضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

إِنِّيُ اَلَى مَالَا تَرُونَ وَاسْمَعُ مَالَا تَسْمَعُونَ - اَكَّتِ التَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا اَنْ تَشِطَّ مَا فِيهَا مَوْضِعُ ارْبَعِ اَصَابِعَ إِلَا وَمَلَكُ وَاضِعٌ جَبُهَتَ سَاجِهً اللهِ تَعَالَى - وَاللهِ كُوْتَعُلَمُونَ مَا اَعْلَوُ لَصَّحِلُتُ وَقَلِيلًا وَلَهُكَيْتُهُ كَيْنُولًا .... وَكَفَرُجُتُهُ الْ الصَّعُدَاتِ تَعِنْدُونَ إِلَى اللهِ تَعَالَى (قَالَ اللهِ تَعَالَى (قَالَ اللهُ فَرَيّ) لَوَدِدُتُ إِلَى الصَّعُدَاتِ تَعْفَرُونَ إِلَى اللهِ تَعَالَى (قَالَ اللهُ فَرَيّ) لَوَدِدُتُ النَّهُ شَحَونًا تَعْضَدُ -

"نبی کریم علی کے خرمایا میں وہ کچھ دیکتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں من سکتے۔ آسان چیں چیں کررہا ہے اور اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ایسا کرے کیونکہ آسان پر چار انگشت کی مقدار بھی ایسی جگہ نہیں جہال کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے اپنی پیشانی رکھے ہوئے نہ ہو۔ بخد ااگر تم وہ جانے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنتے اور بہت زیادہ روتے۔ اور تم بلند و بالا راستوں پر نکل جائے بہت کم ہنتے اور بہت زیادہ روتے۔ اور تم بلند و بالا راستوں پر نکل جائے اور گڑ گڑ اکر اللہ تعالیٰ کی جناب میں فریادیں کرتے۔ "

حضرت ابوذرنے اس روایت کے بعد کہا میں پسند کر تا ہوں کہ کاش میں ایک در خت ہو تا جے کاٹ دیاجا تا۔

رحمت عالم علی ات کونفل پڑھنے کیلئے کھڑے ہوتے تواتی دیر قیام فرمارہے کہ حضور علی کے قدم مبارک سوج جاتے۔ عرض کی گیار سول اللہ! حضور علی اتی تکلیف کول برداشت کرتے ہیں حالا نکہ اللہ تعالی نے حضور علی کے ومغفرت کی نوید سنادی۔
نی کریم علی فی فرمایا کرتے افکلا اگوری عکبتگا شکورگا (جب اللہ تعالی نے مجھ پریہ بی کریم علی فرمایا کرتے افکلا اگوری عکبتگا شکورگا (جب اللہ تعالی نے مجھ پریہ بیال انعامات اور احسانات فرمائے ہیں) تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ ہوں۔ ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے آتا و مولا علی کے عمل کی یوں تصویر کشی کرتی ہی فرماتی ہیں۔

كَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيمَةٌ وَّ

اَیُکُو یُطِیعُ مَا کَاتَ یُطِیعُ ۔ "اللہ تعالیٰ کے رسول عَلِی کَا عمل مسلسل ہوا کرتا تھا یعنی اس میں انقطاع نہیں ہوتا تھااور تم میں سے کون ہے جس میں اتنی طاقت وہمت ہوجواللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کوارزانی فرمائی تھی۔"

یعنی حضور علی جو عمل فر مایا کرتے اس میں تسلسل اور دوام ہوتا۔ حضور علی پابندی سے اسے اس میں انتخاع اور ناغہ نہ ہوتا اور ہم میں سے کون ہے جس میں اتنی ہمت اور طاقت ہوجتنی اللہ تعالی نے حبیب مرم کوار زانی فرمائی۔

حضرت عوف بن مالک نے فرمایا کہ میں نے ایک رات حضور علی کے معیت میں گزاری۔ حضور علی بیرار ہوئے تو پہلے سواک کیا، وضو فرمایا، پھر کھڑے ہو کر نماز شروع کی۔ میں بھی اپنے آقا کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ سرکار دوعالم علی نے سور بقرہ سے تلاوت کا آغاز کیا۔ جہال بھی کوئی رحمت کی آیت آتی تو حضور علی کہ رک جاتے اور اس رحمت کے بارے میں التجا میں کرتے رہے۔ جب اس آیت کی تلاوت فرماتے جس میں الله تعالی کے عذاب کاذکر ہے تو وہاں بھی تو قف فرماتے اور اللہ تعالی سے اس عذاب سے پناہ ما تکتے۔ سورہ بقرہ کو ختم کرنے کے بعدر کوع میں گئے اور اللہ تعالی سے اس عذاب سے پناہ ما تکتے۔ سورہ بقرہ کو ختم کرنے کے بعدر کوع میں گئے اور اتن و یر بی رکوع میں کھمرے رہے۔

جتنی دیر حضور علی نے قیام فرمایا تھا۔ اور یہ تسیح پڑھتے رہے میجھان فی المجبر وقت کے المجبر وقت کے المجبر وقتی کے اللہ کا گوئت و العظم کے اللہ اللہ اللہ وسیع و عریض مملکت کے بادشاہ! اے سادی عظمتوں کے مالک! توہر شریک اور ہر ضدسے ہر ندسے اور ہر عیب سے پاک ہے۔ رکوع کے بعد حضور علی ہے توہر شریک اور وہاں بھی اتن ہی دیر لگائی پھر دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کی تلاوت کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ یہی روایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب کریم علی ہیں کہ اللہ کے محبوب کریم علی نے نے ایک روز نماز شروع کی اور ایک آیت تلاوت فرمائی یساری رات یہی ایک آیت تلاوت فرمائے رہے۔ اور ملاعلی قاری شرح شفاء میں لکھتے ہیں کہ سورہ ما کدہ کی بیہ آیت بھی۔ آیت بھی۔

لَّكَ تُعَكِّرُ بُهُمُ فَوَانَّهُمُ عِبَادُكَ وَلَنَّ يَغُونُ لَهُمُ فَوَانَكَ أَنْتَ الْعَنَ مُؤَالِكُ أَنْتَ الْعَنَ مُزَالِحُولِيَّةُ مُ الْعَن مُزَالِحُ لَا الْعَن مُزَالِحُ لِكُمُ وَ (1)

''اگر توعذاب دے انہیں تووہ بندے ہیں تیرے اور اگر تو بخش دے ان کو توبلا شبہ تو ہی سب پر غالب اور دانا ہے۔''

حضرت ابن ابی ہالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ مُتَوَاصِلَ الْاَحْزَانِ دَآیْهُ الْفِکْرَةِ لَیسْتُ لَهُ دَاحَةً -

"رحمت عالم علی میشد حزن و ملال کی کیفیت میں رہتے تھے۔ ہمیشہ اپنی امت کے بارے میں فکر مندر ہتے تھے۔ بھی راحت و آرام نہیں پایا تھا۔"

سیرناعلی مرتضی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آ قاعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے

حضور علی کے طریقہ کار کے بارے میں دریافت کیا۔ حضور علی نے ارشاد فرمایا۔ (1)

اللہ تعالیٰ کی معرفت میری پو نجی ہے عقل ودانش میرے دین کی اساس ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میری بنیاد ہے۔

قرب اللی کے حصول کا شوق میری

سواری ہے۔

الله تعالیٰ کاذ کرمیری دلجوئی کرنے والاہے ماریق لا سیر

الله تعالیٰ پر مجروسه میراخزانه ہے۔ حزن واند وہ میر ارفیق راہ ہے۔

اور علم میراجتھیارہے۔

اور صبر ميرى جادرے۔

اورالله تعالی کی رضامیرے کئے عنیمت ہے

اوربار گاہ البی میں میر اعجز ونیاز میر افخر ہے

مال ودولت سے اجتناب میر اپیشہ ہے۔

اور یقین میری قوت کاسر چشمہ ہے۔

اور سچائی میری شفاعت کرنے والی ہے

الله تعالى كى اطاعت مير اسر مايد افتخار بـ

اوراللہ کے راہ میں جہاد میر اخلق ہے۔

میری آنکھوں کی شندک نماز میں ہے۔

اور میرے دل کا ثمر اللہ کاذ کرہے۔

میراغم واندوہ محض اپنی امت کے لئے ہے

میرا راہوار شوق قرب الیٰ کی طرف

گامزن ہے۔

ٱلْمَعُمِ فَهُ كَأْسُ مَالِيُ وَالْعَقُلُ آصُلُ دِيْنِيُ وَالْحُتُ اسَاسِيُ وَالشَّوْقُ مَرْكِي وَالشَّوْقُ مَرْكِي

وَذِكُرُاللهِ اَنِيُرِی وَالشِّعَةُ كَنْزِی وَالْحِلُونُ كَالْحِیْ وَالْحِلُوسُكلای وَالصَّهُ لِهِ دَالِیُّ وَالصَّهُ لِهِ دَالِیُّ وَالرِّضَاءُ عَیْشُکیْ

وَالْعِجْزُ فَنْرِي

وَالزُّهُلُ حِرْفَتِيُّ وَالْيَقِيْنُ ثُوَّتِيُّ

واليقيان عربي والقِداقُ شَفِيْعِيُ

وَالطَّاعَةُ حَسَّبِي

وَالْجِهَادُخُلُقِي

وَقُرَّةً عَيْنِيْ فِي الصَّلْوَةِ

تُثَرَاةُ نُوَادِى فِي فِي ذِكْرِمُ

وَغَيِّتِي لِاَجُلِ أُمَّيِّيَ

وَشَوْقَ إلى مَاتِي

حضرت ابن ابی ہالہ رضی اللہ عند نے نبی کریم علی کے اخلاق حسنہ کے بارے میں

1\_"الثفاء"، جلد 1، منحه 8-187

سید ناامام حسن رضی الله عنه کوجو بتایا تھاوہ ہم ابتدامیں بھی لکھ آئے ہیں لیکن یہال ایک جملہ کااضافہ کرناضر وری سجھتے ہیں جو دہاں لکھا نہیں گیا تھا۔

وَيَقُولُ لِيُبَيِّنِ الشَّاهِ لُهُ مِنْكُوالْغَالِبُ وَاللَّغُونِ حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْلَاجِيْ حَاجَتَهُ فَإِنَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْكُلْلَاعُ اللَّهُ عَاجَةَ مَنْ اللهُ قَدَامَهُ يَوْمَر حَاجَةَ مَنْ لَا يَسُتَطِيعُ الْلَاعَهَا ثَبَّتَ اللهُ قَدَامَهُ وَيُومَرِ الْقَمَامَةِ -

"حضور علی نے فرمایا کہ جولوگ یہاں موجود ہیں اور میری گفتگوی رہے ہیں یہ ان لوگوں کو پہنچا ئیں جواس مجلس سے غیر حاضر ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو شخص براہ راست مجھے اپنی حاجت سے آگاہ نہیں کر سکتا اسکی حاجت تم لوگ مجھ تک پہنچا دیا کرو۔ کیونکہ جو شخص کی سلطان کوایے حاجت تم لوگ مجھ تک پہنچا دیا کرو۔ کیونکہ جو شخص کی سلطان کوایے آدی کی تکلیف و حاجت سے آگاہ کرتا ہے جو خود ایسا کرنے سے قاصر ہے توانلہ تعالی اس شخص کو قیامت کے دن ثابت قدم رکھے گا۔جبوہ بل صراط سے گزریں کے تو ان کا پاؤں سیسلے گا نہیں بلکہ ثابت قدم بیا سے اس سراط سے گزریں کے تو ان کا پاؤں سیسلے گا نہیں بلکہ ثابت قدم

ہادی انس و جال علی ہے تھا کُل کو مختلف اندازے اس طرح بیان فرماتے کہ سامعین کے دل میں حضور علی ہے کہ سامعین کے دل میں حضور علیہ کے ارشاد ات اتر جاتے اور پھر انکے نقوش کبھی مدہم نہ پڑتے۔
خثیت اللی کے مضمون کو مختلف اسالیب سے رحمت دوعالم علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ ہر ادانرالی ہے، ہر اسلوب د ککش اور د لفریب ہے۔ حضور علیہ کی شان خثیت اللی کو حضرت دوالی ہے، ہر اسلوب د ککش اور د لفریب ہے۔

ابوہر سرہ ارشاد نبوی سے بول بیان کرتے ہیں۔

إِنَّ رَبُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالِرُولَا، سَيِّا دُولًا وَاعْلَمُولَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُولُا مَ وَفَى لَفَنْظٍ، لَا وَاعْلَمُولَا النَّهُ اللهُ يَعْلِهِ قَالُولًا وَلَا اَنْتُ قَالَ وَلَا اَنْتُ قَالَ وَلَا اَنْتُ قَالَ وَلَا مَا اللَّهُ اَنْ تَيْنَعُمَّى فِي اللهُ يِعَرِّحُمَةٍ فِيْنُهُ وَفَضَيْلِ (1) "شَيْعِين " مَعْرِت الوہري و سے روايت كرتے ہيں كہ اللہ كے بيارے "شَيْعِين" مَعْرِت الوہري و سے روايت كرتے ہيں كہ اللہ كے بيارے رسول علی ارشاد فرمایا۔ میانہ روی اختیار کروسیدھے راستہ پر چلو۔ اچھی طرح جان او کہ کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر نجات نہیں پا سکتا۔ کوئی شخص محض اپنے عمل کی بنا پر نجات نہیں پا سکتا۔ کوئی شخص محض اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے عرض کی یارسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا میں بھی مگر میہ کہ اللہ تعالی اپنی رحمت و فضل سے مجھے ڈھانپ لے۔"
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

عَنَّ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ شَيْئًا وَرَخْصَ فِيْهِ فَتَنَزَّهُ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَكَعَ ذلك رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَطَبَ وَجَدَ اللهُ تُتَمَقَالَ مَا بَالُ أَفْوَا مِرْ تَيْتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّكُمُ أَصْنَعُهُ

فُوالله الله عَلَيْهِ الله وَالله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله و

ے ڈر تا ہول۔"

حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ جب سخت ہوا چلتی یا بادل کے گر جنے کی آواز ساعت فرماتے توشدت خوف ہے حضور علیہ کی رنگت تبدیل ہو جاتی اور اس خوف کے اثرات حضور علیہ کے چبرے ہے معلوم ہونے لگتے۔

امام ترندی، حافظ منذری اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبماہے روایت کیا ہے کہ ایک دن صحابہ کرام نے عرض کی پارسول اللہ۔ حضور علیہ پوڑھے ہو گئے ہیں حضور متابقہ نے فرمایا۔ قَالَ شَيَّبَتُنِيُّ هُوُدً وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرُسَلَاتُ وَعَقَيَتَسَكَّوُوُنَ وَإِذَا الشَّهُسُ عُوِدَتُ .

"ان سور تول نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے (کیونکہ ان میں اہوال قیامت کا ذکر کیا گیا ہے) بعنی حود۔ الواقعہ۔ المرسلات، عم یتساء لون اور اذاالشمس کورت۔"

> عَنَ آبِيُ حَرْبِ أَبِي الْمُسَوَراَتَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَالِهِ وَسَلَمَ قَرَا كَانَ لَدُيْنَا أَنْكَالَا قَجَدِيمًا قَطَعَامًا ذَا عُصَّةٍ وَعَذَامًا لِليُمَّا -

" بیشک ہمارے پاس ان کیلئے بھاری بیڑیاں اور بھڑ کتی آگ ہے اور غذاجو گلے میں کھنس جانے والی ہے اور در دناک عذاب۔"

 پیارے رسول۔ میر اباب اور میری مال حضور علی پی قربان ہوں۔ اس غمز دگی کی وجہ کیا ہے۔ رحمت عالم علی نے فرمایا سیمعٹ کوئٹ کا گھڑا سیمعٹ کوئٹ کا ایک خوفناک آواز میں نے کہی نہیں سی۔ میرے پاس خوفناک آواز میں نے کبھی نہیں سی۔ میرے پاس جبر کیل آئے میں نے اس آواز کے بارے میں ان سے پوچھا تو آپ نے جواب میں کہا۔

هلام صَخُوكًا هُنَات مِن شَفِيرِ جَهَنَّدَ مِن سَبَعِيْن خَرِلُفًا فَهْنَ احِيْنَ بَلَعَتُ قَعُم هَا اَحْبَ اَنْ ثَيْسِعكَ صَوْتَهَا - (1) "ايك چنان جَنم ك كنارے سے ستر سال پہلے نيچ گرائى گئاور جب وہ جنم كى گهرائى میں پنچى تواللہ تعالى نے پند كياكہ اس كى آواز حضور عَلَيْقَ كُوسَائى جائے يہ وہ آواز ہے۔"

ابوسعید کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد مجھی حضور علی کے قبقبہ لگاتے نہیں سنا گیا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکر معلی ہے کو یہ کہتے ہوئے سنا ہی المقلِّلِبُ الْقُلُونِ ثِبِّمَتُ قَلِّمِی عَلیٰ دِیْنِیکُ (اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کوایے دین پر ثابت قدم رکھنا)

علامہ زین د حلان نے بہاں ایک لطیف گئتہ تح ریے فرمایا ہے: اللہ تعالیٰ کے خوف کے کئی 
ہر جات ہیں اور ہر درجہ کے الگ الگ نام تجویز کے گئے ہیں۔ عام اہل ایمان کے دلوں ہیں 
اپنے رب کا جو ڈر ہو تا ہے اسے خوف کہتے ہیں۔ علاء رہائین کے دلوں ہیں اپنے مالک کا جو ڈر 
ہو تا ہے اسے خشیتہ کہتے ہیں۔ ذات باری کے عشاق کے دلوں ہیں جو ڈر ہو تا ہے اس کو 
ہیبت کہتے ہیں۔ بارگاہ رب العزت کے مقربین کے دلوں ہیں جو ڈر ہو تا ہے اس کو اجلال 
ہیبت کہتے ہیں۔ حضور علی ہی محبین اور مقربین سے اکمل وافضل تھے اس لئے حضور علی ہے کہ 
گلب مبارک میں اپنے خداو ند قدوس کا جو ڈر تھاوہ ہیبت واجلال کا جامع تھا۔ پر وردگار عالم 
عشاق اور مقربین میں جو شان حضور علی کی تھی وہ اکمل وافضل تھی چنانچہ حضور 
علی کے تمام عشاق اور مقربین میں جو شان حضور علی کی تھی وہ اکمل وافضل تھی چنانچہ حضور 
علی کے تمام عشاق اور مقربین میں جو شان حضور علی کی تھی وہ اکمل وافضل تھی چنانچہ حضور 
علی کے تمام عشاق اور مقربین میں جو شان حضور علی کی تھی وہ اکمل وافضل تھی چنانچہ حضور 
علی کے تمام عشاق اور مقربین میں جو شان حضور علی کی تھی وہ اکمل وافضل تھی چنانچہ حضور 
علی کے تمام عران کی خداو ند قدوس کا جو ڈر تھاوہ ہیبت واجلال کا جامع تھا۔ اللہ تعالی نے اپنے 
عبیب کو یقین کے تمام مدارئ پر فائز کیا تھا۔ آپ علم الیقین نہیں عین الیقین اور حق الیقین کے مام عدار بی کو فائر کیا تھا۔ آپ علم الیقین نہیں عین الیقین اور حق الیقین کے مار کے دوت فائز تھے۔ تمام چیزوں کو اپنی آ تکھوں سے مشاہدہ فرمایا کرتے اور عظمت 
عدار جادائی عالیہ پر بیک وقت فائز تھے۔ تمام چیزوں کو اپنی آ تکھوں سے مشاہدہ فرمایا کرتے اور عظمت

خداوندی کا تصور ہر وقت متحضر اور پیش نظر رہتا تھا۔ اور بید مقام رفیع کسی اور کو نصیب نہیں ہوااس لئے نبی مکرم نے اپنی شان رفیع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان اتفاکم وَاعْدَمُکُمُ بَاللّٰهِ انا (1) تم سنب سے زیادہ اللّٰہ سے ڈرنے والا سب سے زیادہ اللّٰہ کی شان جمال و کمال کا جانے والا میں ہول۔"

شفيع عاصيان عليضير كى شان استغفار و توبه

سر ورعالم علی اس مقام رفیع کے باوجود جس پر حضور علی کورب کریم نے فائز فرمایا تھادن میں بار بار استغفار اور توبہ کیا کرتے تھے۔

امام بخاری کی روایت میں ستر بار اور طب<mark>ر انی</mark> کی روایت میں سو بار کے الفاظ آئے ہیں۔ دونوںاعدادے مر اد کثرت استغفار و توبہ ہے۔

امام احمدر حمتہ اللہ علیہ نے رجال صحیح کے ساتھ بیدروایت نقل کی ہے۔

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُمَّ إِنَّى اَسُتَغُفُ كَ مَا قَدَامُتُ وَمَا اَخَرْتُ وَمَا اَسْرَادُتُ وَمَا اَسْرَادُتُ وَمَا اَعْلَنْتُ

وَٱنْتَ الْمُوَيِّةِ وُوَانْتَ عَلَى كُلِي شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

"اے اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں تجھ سے جو میں نے پہلے کیا جو

بعد میں کیاجو میں نے حصب کر کیاجو میں نے اعلانیہ کیا تو بی ہر چیز کو

ا پے مقام پر رکھنے والا ہے اور توہر چیز پر قادر ہے۔"

یہ د عاا پنی امت کو استغفار کا طریقہ سمجھانے کیلئے ارشاد فرمائی گئی ہے۔

امام احمد اور امام بخاری نے ادب مفرد اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت اغر سے بیہ حدیث نقا کی سری میں دور اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت اغر سے بیہ حدیث نقال کی دور اور امام

نقل کی ہے، اغرنے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کریم علیقے کو یہ فرماتے ہوئے سا۔

يَآيُهُا النَّاسُ تُوْبُؤُا إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ وَلِنِّ ٱلنُّوبُ إِلَيْهِ كُلُّ يَوْمٍ

رِمَا كُهُ مَرَّةٍ - (3)

"اے لوگو! اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو میں اللہ سے ہر روز سو مرتبہ

1\_زيني د طان،" السيرة النبويه"، جلد 3، مسخد 254 2\_ سيل الهدئ، جلد 7، مسخد 101

3۔ایشا

توبه كرتابول-"

ابن ابی شیبه، امام احمد اور حاکم نے حضرت حذیفه رضی الله عنه سے روایت کیا ہے: حضور متابقه نے ایک روز مجھے ارشاد فرمایا۔

اَيْنَ اَنْتَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ يَا حُذَيْفَةً

"ا عنديف تم طلب مغفرت مِن كول ستى كامظاهره كرتے ہو۔"

اِنْ لَا اَسْتَغُفِمُ الله فَى كُلِّ يَوْمِ قِائَةً مُرَّةً وَ اَنُونُ الله وَ الله عَنْ الله وَ الله وَالله وَاللهُ

"میں باوجود ان کمالات کے ہر روز اللہ تعالیٰ کی جناب میں سو بار مغفرت طلب کر تاہوںاور تو یہ کر تاہوں۔"

حضرت ابن عمررضی اللہ عنہاہے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے محبوب علیقے کواس طرح استغفار کرتے دیکھا۔

> آسُمَّغُفِمُ اللهُ الَّذِي لَا إِللهُ إِلَّاهُ اللهُ مُوَالْحَىُّ الْفَيَّوْمُ وَا تُوْبُ إِلَيْهِ قَبْلُ اَنْ يَقُوُمُ مِنَ الْمَجْلِسِ مِا ثَهَةً -

"میں اللہ تعالی ہے استغفار کرتا ہوں۔ وہ اللہ جس کے بغیر اور کوئی معبود نہیں۔ وہ جی ہے بغیر اور کوئی معبود نہیں۔ وہ جی وقیوم ہے اور خود بمیشہ ہے بمیشہ تک زندہ ہے۔ کا مُنات کی ہر چیز کوزندہ رکھنے والا ہے۔ میں اس کی جناب میں تو بہ کرتا ہوں۔ "
آپ مجلس ہر خواست کرنے ہے پہلے سومر تبہ تو بہ فرماتے۔

آسْتَغُفِرُكَ وَآتُونُ النَّكَ -

"اے اللہ توپاک ہے ہر شریک اور ہر عیب ہے۔ میں تیری حمد کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے بغیر کوئی معبود نہیں ہے۔ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔"

<sup>1</sup>\_سیل الہدئ، جلد7، منحہ101 2راہشتا، منحہ102

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روز عرض کی پار سول اللہ!ان کلمات کو حضور علقہ کے کو حضور علقہ کے کو حضور علقہ کے کو حضور علقہ کے کہ سے ایک علقہ کے کہ ایک کے حصور علقہ کے فرمایا میرے دب نے مجھ سے ایک عہد لیا ہے اور مجھے ایک کام کرنے کا تھم دیا ہے اس لئے اس کی اتباع کر رہا ہوں۔ استغفار کی حکمت

یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ سر ور عالم علی صغیرہ و کبیرہ تمام گنا ہوں ہے معصوم سے اور استغفار کی تواس وقت ضرورت پڑتی ہے جب کوئی گناہ سر زد ہو جائے۔ جب حضور علی معصوم سے تو پھر استغفار کا کیا مطلب ہے۔ اس اشکال کے متعدد جواب دیئے گئے ہیں۔ عضور سر ور عالم علی ہوتے جو مباح کام کیا کرتے سے مثلاً کھانا، پینا، سونا آرام کرنا، لوگوں ہے میل جول رکھنا، ان کے فائدے کیلئے غور و قلر کرنا، بھی ان کے دشمنوں سے جنگ کرنا اور میل جول رکھنا، ان کے فائدے کیلئے غور و قلر کرنا، بھی ان کے دشمنوں سے جنگ کرنا اور بھی ان سے خوش خلقی کا مظاہرہ کرنا، متنظر دلوں میں الفت پیدا کرنے کیلئے کوئی کام کرنا، بیر پیزیں اگر چہ مباح اور بعض بڑی پہند بیرہ ہیں لیکن ہر حال میں وہ ذکر الہی میں مشغول ہونے چیزیں اگر چہ مباح اور بعض بڑی پہند بیرہ ہیں گئین ہر حال میں وہ ذکر الہی میں مشغول ہونے متا کہ اور اس کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرنے اور اس کے مقام مراقبہ میں مشغول ہونے میں کچھ نہ کچھ حارج ہوتی تھیں۔ سر کار دوعالم علی ہے ان ان سے مراقبہ میں مشغول ہونے میں کچھ نہ کچھ حارج ہوتی تھیں۔ سر کار دوعالم علی ہے ان ان سے میں مشغول ہونے میں کچھ نہ کچھ حارج ہوتی تھیں۔ سر کار دوعالم علی ہے ان سے ان سے استغفار فرماتے۔

2۔ دوسر اجواب میہ ہے کہ حضور علی اس لئے کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تاکہ امت حضور علیہ فی کا کہ امت حضور علیہ کی کا کہ امت حضور علیہ کی کا سنت پر عمل پیرار ہے اور کوئی بھی استغفار اور توبہ سے غفلت نہ برتے۔ 3۔ یا یہ استغفار اپنی امت کے گنا ہول کیلئے فرماتے آڈھٹ کُوٹٹ کُوٹٹ اُمکٹیٹا ہ

4۔ اس سلسلہ میں ایک لطیف بات یہ کہی گئی ہے جو حضرت شیخ شہاب الدین سہر وری کی طرف منسوب ہے کہ جمقنصائے فرمان اللی و کلا خوری کے خوری کا کا کوئی یعنی تیری ہر آنے والی ساعت، ہر آنے والی گھڑی گزشتہ ساعتوں اور کمحوں سے افضل اور اعلیٰ ہے اس لئے حضور علی کا عقاب ہمت ہمہ وقت خداداد رفعتوں اور بلندیوں کی طرف مصروف پر واز رہتا تھا۔ اس چھوڑی ہوئی منزل میں جو لمحہ گزرا تھاوہ بھی نگاہ مصطفوی میں ایک ذنب تھا اس سے باربار آستغفار کیا جارہا۔

5-ایک اور بردی پیاری بات کمی گئی ہے کہ استغفار جو بظاہر تو طلب مغفرت ہے لیکن اس کا مدعاالله تعالی کی مزید محبت کی طلب ہے۔ حضور علاقہ کا ہر لمحہ استغفار و توبہ میں مصروف ر ہنادر حقیقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافے اور زیادتی کی التجاہے۔ وَمِنْهَا أَنَّ فِي الْإِسْتِغُفَارِ وَالتَّوْبَةِ مَعْنَى تَطِيْفًا وَهُوَاسِّنْ عَامَّ لِمَحَبَّرَاللهِ تَعَالَى فَإَحُلاثُمُ الْإِسْتِغْفَارَوَالتَّوْبَةَ فِي كُلِّ حِيْنِ إستناعاً عُلِيهُ حَبَّةِ اللهِ تَعَالَىٰ

6۔ حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ نے لغت عرب کے امام اسمعی سے یو چھا کہ اس حدیث شريف كاكيامطلب ب جس من حضور علي في فرمايا كيفكان على فكي اصمعى في شعبه ے دریافت کیا۔ یہ جملہ کس سے روایت کیا گیاہے؟ میں نے کہانی کریم عظیم سے یہ جملہ مروی ہے۔ تواضمعی نے اعتراف عجز کرتے ہوئے کہا۔

لَوْكَانَ قُلْبُ غَيْرِالنَّيْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ لَفَسَّمَ تُكُواَمَّا قَلْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَدْرِي

"اگرنی کریم علاق کے علاوہ کسی کے قلب کا یہاں ذکر ہوتا تو میں اس کی تفییر کر تالیکن بر ور عالم علی کے قلب مبارک کی حقیقت کوند میں سمجھ سکتا ہوں اور نہ مجھے اس بارے میں بارائے تکلم ہے۔" ای طرح عارف ربانی حضرت جنیدنے بھی اعتراف عجز کرتے ہوئے کہاتھا۔ كُوْلَا أَتَّهُ حَالُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ تَتَكَلَّمُتُ فِيْهِ وَلَا يَتَكُلُّوعَلَى حَالِ إِلَّهُ مَنْ كَانَ مُشَي قَاعَلَيْد

''اگر نبی کریم علی کے علاوہ کئی کا حال ند کور ہو تا تو میں اس میں گفتگو کر تا۔ حال کے بارے میں اس شخص کو ہی گفتگو کرنے کا حق ہے جو اس حال پر بوری طرح آگاہ ہو۔ لیکن نبی رحمت علیقے کے حالات پر آگاہی کاد عوی تو مخلوق میں ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔"

المام رافعی رحمته الله علیه حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که آپ اینے بلند مقام کے باوجود سے کہا کرتے کاش میں حضور علی ہے حال پر آگاہ ہو تااور

1\_ سل البدي، جلد7، صفحه 3-102

کاش میں اس چیز کامشاہدہ کرتا جس ہے سرور کا ئنات نے استغفار کیا ہے۔ 7۔ حضرت ابن عطاء اللہ اسکندری ہے اس حدیث کے بارے میں ایک بڑا لطیف قول مروی ہے۔ قار مین کی بصیرت میں اضافہ کیلئے وہ قول پیش کرتا ہوں۔ آپ اے پڑھئے اور اس کی گہرائی تک چینچنے کی کوشش کیجئے۔یقیناً آپ محظوظ ہوں گے۔

> ذُكُرَا بُنُ عَطَايَهِ اللهِ فِي كِتَابِ لَطَا آثِفِ الْمِنْنِ أَنَّ الشَّيْخَ آبَا الْحَسَن الشَّاذِلِيَّ قَدَّسَ اللهُ سِتَهُ قَالَ ذَا يُثُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَسَثَلْتُ عَنْ حَدِيثِ أَنَّ لَيُعَانُ عَلَى قَلْيَى، وَقَالَ يَا مُبَارَكُ ذَلِكَ غَيْنُ الْاَثُوادِ. (1)

"حضرت ابوا کمن شاذلی قدس سره فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ منافقہ کودیکھااور حضور علیہ کے اس حدیث کے بارے میں (اندلیغان علی قلبی ) دریافت کیا تو حضور علیہ نے ارشاد فرمایا اے مبارک اس پردے سے مرادانوارو تجلیات کا پردہ ہے۔"

اہل دل ہے درخواست ہے کہ وہ سبل الہدی جلد سات صفحات 100 تا 106 کا مطالعہ کریں۔ بقینا انہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب کے مقامات رفیعہ کے بارے میں پچھ نہ پچھ عرفان نصیب ہو گااور علماء رہا نمین کے ادب واحترام کا بھی اندازہ ہو گاجو وہ ان ارشادات کے بارے میں کرتے تھے جن کا تعلق حضور علیقے کی ذات گرامی ہے تھا۔

قصرامله علی الله علی حضور علی کادنیوی زندگی میں لمبی امیدوں سے اجتناب)

لوگ اپنی زندگی کے بارے میں بڑی غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ سیجھتے ہیں کہ ابھی میر اعتفوان شباب ہے۔ میری طاقت اور قوت قابل رشک ہے۔ مجھے آرام دہ زندگی بسر کرنے کیلئے ساری سہولتیں میسر ہیں۔ اور اگر کوئی بیاری وغیرہ آبھی گئی تو علاج کیلئے برے ماہر اور قابل معالج اسے میسر ہیں چنانچہ ان حالات کے پیش نظروہ تو قع کرتا ہے کہ وہ تادیر زندہ رہے گااور اس عرصہ میں وہ اپنی مالی خوشحالی اور معاشرہ میں اعلیٰ مقام تک رسائی کے بارے میں طرح طرح کی منصوبہ بندیاں کرتار ہتا ہے لیکن بیہ سب چیزیں نفس کا رسائی کے بارے میں طرح طرح کی منصوبہ بندیاں کرتار ہتا ہے لیکن بیہ سب چیزیں نفس کا

فریب ہیں۔ کوئی ناگہائی مصیبت، کوئی غیر متوقع حادثہ اس کے امنگوں کے ان رفیع وعریف محلات کو سمار کر سکتا ہے۔ رحمت دوعالم علیقے جس طرح دیگر حجابات کو تار تار کرنے کیلئے تشریف لائے اس طرح حضور علیقے نے اس دبیز پر دے کو بھی لوگوں کے سامنے ہٹادیا اور انہیں اس بات کی تلقین کی کہ وہ موت ہے کی وقت بھی غافل ندر ہیں۔ سر ور عالم علیقے ہے کئی الی صحیح احادیث مروی ہیں جن سے یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ نبی مکرم علیقے اپنے بارے میں اس ضم کی توقعات ہے ہمیشہ دور رہا کرتے تھے۔ ہماری حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہاہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیقے پانی کی تلاش کیلئے کھڑے کروضو فرمالیں تورجت عالم علیقے فرمالیتے۔ میں عرض کر تایار سول اللہ علیقی بالکل قریب ہے وہاں کہ میں وہاں تک پہنچوں گایا نہیں۔

حضور علی نے لوگول کو نقیحت کرتے ہوئے فرمایا۔

حضرت عقبہ بن الحارث ہے مروی ہے کہ ایک روز عصر کی نماز پڑھنے کے بعد نمی کریم
علاقہ بڑی تیزی ہے روانہ ہوئے۔ لوگ اس سرعت رفتار کی وجہ معلوم نہ کرسکے۔ حضور
علاقہ جب واپس تشریف لائے اور اپنے ساتھیوں کے چیروں پر ہنجب اور جیرت کے آثار
ملاحظہ فرمائے توان کو مطمئن کرنے کیلئے حقیقت ہے پر دہ اٹھاتے ہوئے فرمایا۔
کان عِنْ ی ڈیو گوگیو ہے آئ آبیئت کی عِنْ ی فاکھرٹ کی بقیستی ہے
کان عِنْ ی ڈیو گوگیو ہے آئ آبیئت کی عِنْ ی فاکھرٹ کی بقیستی ہے
"میرے پاس کچھ سونا تھا۔ میں نے اس بات کو ناپند کیا کہ وہ سونا اس
رات میرے گھر میں رہے اس لئے میں تیز تیز وہاں پہنچااور اس کو تقسیم

كرف كالحكم ديار"

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ ایک روزشام کے بعد آٹھ درہم بارگاہ
رسالت میں پیش کیے گئے جن کے باعث حضور علی کے کوبڑی ہے چینی ہوئی۔ بھی اٹھتے بھی
بیٹھتے بستر پر پہلوبد لئے لیکن نیندنہ آتی۔ای اثناء میں ایک سائل گلی ہے گزرااس نے سوال
کیا۔ سرور عالم علی میں ہیں بستر ہے اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور جب واپس آئے تو
لیٹتے ہی نیند آگئے۔ مبح ہوئی تو میں نے عرض کی یار سول اللہ اس ہے چینی کی وجہ کیا تھی؟
فرمایا میر سے پاس شام کے بعد آٹھ درہم آئے تھے جب تک میں ان کو تقسیم نہ کرچکا چین نہ
آیا۔ حضور علی نے نے فرمایا۔

مَاظُنُ مُحَمِّتُي بِرَيِهِ لَوْمَاتَ فَهَٰذِهِ عِنْدَةُ

"اپنے رب کے ساتھ میر احسن نظن کہال رہے گااگر میں اس دنیا ہے ر خصت ہول اور اتنے در ہم میرے پاس ہول۔"

حضرت حسن بن محمر رحمته الله عدم وي ب-

قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّيْقِيلُ مَالَّا

(1)

عِنْدَةُ وَلَا يَبِينُتُ -

"حضور علی نه تو مال کو دن مجر اپنای رہے دیے اور نہ رات مجر .....یعن آگر صح کومال آتا تو دو پہر ہونے سے پہلے اسے تقسیم فرمادیے اور آگر سہ پہر کومال آتا تورات آنے سے پہلے مستحقین میں بانٹ دیتے۔" حضور نبی کریم علیہ کی شاان عدل

امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جبشام تشریف لے آئے تو ایک شخص اجازت طلب کر کے حاضر خدمت ہوااور ایک امیر کی شکایت کی کہ اس نے اس کومار اے ۔ حضرت فاروق اعظم نے ارادہ کیا کہ اس کو اجازت دیں کہ وہ اس امیر سے اپنا بدلہ لے۔ حضرت عمرو بن العاص وہاں موجود تھے انہوں نے عرض کی آٹینیڈ، مینۂ کیااس شخص کو آپ اجازت دیں گے کہ اپنا امیر سے بدلہ لے۔ آپ نے فرمایا بیٹک۔ حضرت عمرو بولے تو پھر ہم آپکے لئے کام نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا جھے اس کی پرواہ نہیں کہ تم میرے تو پھر ہم آپکے لئے کام نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا جھے اس کی پرواہ نہیں کہ تم میرے

1\_ سېل البدئ، جلد7، سني 110

ماتحت کام نہیں کرو گے۔ میں بدلہ اس سے ضرور لول گا۔ میں نے اپنے آقا محمد رسول اللہ علیہ کودیکھا ہے کہ حضور علیہ اپنی ذات ہے بھی بدلہ دیا کرتے تھے۔ عمرو بن عاص بولے کیا ہم اسے داختی نہ کرلیں۔ حضرت فاروق نے فرمایا اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو اس کوراضی کر لو یعنی اگروہ خودراضی ہو کر معاف کردے تو پھر اس مخض کو بھی معاف کیا جائے گا۔ (1) حضرت سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے اگر کسی کو تکلیف پہنچی تو حضور علیہ اس کو اجازت دیتے کہ اتنی تکلیف حضور علیہ کو پہنچا کر بدلہ لے لے۔ اس طرح ہم نے صدیق اکبر، فاروق اعظم کو کرتے ہوئے دیکھا۔

حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی نے ایک اعرابی کو حضور علی ہے کہ رسول اللہ علی ہے۔ سر کاردوعالم حکم دیا کہ اس خراش کا بدلہ لے جواسے حضور علی ہے ہادانستہ پنچی ہے۔ سر کاردوعالم علی ہے اعرابی کو بلایا اور حکم دیا کہ وہ آپ سے بدلہ لے۔ اعرابی نے عرض کی: میں نے جناب کو معاف کیا۔ میرے مال باپ حضور علی ہے تر بان ہوں میں ہر گر بدلہ نہیں لوں گا خواہ میری جان پر بھی بن جائے۔ حضور علی نے اس کو دعائے خیرے مشرف فرمایا۔

حضرت عبداللہ بن ابی بحر فرماتے ہیں کہ انہیں ایک شخص نے بتایا: غزوہ حنین کے موقع پر ایک دفعہ بڑی بھیر متھی۔ میرے پاؤں میں بڑی سخت قسم کاجو تا تھا میں نے اس جوتے کے ساتھ حضور علیہ کے قدم مبارک کو لٹاڑ دیا۔ حضور علیہ کے دست مبارک میں چیڑی تھی اس کے ساتھ مجھے کچوکا دیا اور فرمایا تو نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ رات بحر میں اپنے آپ کو ملامت کر تار ہا اور اپنے آپ کو کہتار ہاکہ تو نے اللہ کے بیارے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے۔ جب صح ہوئی تو ایک محض میرے بارے میں پوچھ رہاتھا کہ وہ شخص کہاں ہے۔ بیس ضح ہوئی تو ایک محض میرے بارے میں پوچھ رہاتھا کہ وہ شخص کہاں ہے۔ میں نے کہا حاضر ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ حضور نبی کر یم علیہ تھے یاد فرمار ہے ہیں۔ میں اس کے ساتھ لر زاں تر سال چل پڑا شائد میری کل کی کار ستانی کی مجھے سز ادی جائے گ۔ اس کے ساتھ لر زاں تر سال چل پڑا شائد میری کل کی کار ستانی کی مجھے سز ادی جائے گ۔ رسول اللہ علیہ نہنچائی تھی پھر میں نے تہمیں کچوکا دیا تھا۔ یہ اسی او نشیاں اس کچوکے کا بدلہ ہیں مجھے تکلیف بہنچائی تھی پھر میں نے تہمیں کچوکا دیا تھا۔ یہ اسی او نشیاں اس کچوکے کا بدلہ ہیں جو بچوکا میں نے تھے دیا تھا۔

اس طرح کی متعد در ولیات کتب احادیث وسیرت میں موجود ہیں۔

ای طرح غزوہ برر میں ایک ایمان افروز واقعہ رویڈ یر ہوا۔ جب کفار نے اپنی صف بندی کرلی تو قائد لشکر اسلامیان محمد رسول اللہ علیات نے بھی اپنے مجاہدین کو صفیں بنانے کا محم دیا۔ جب مجاہدین صفیں بنانچ تو سر ور عالم علیات ان کے معائد کیلئے تشریف لائے۔ جب ایک صف کے سامنے سے حضور علیات گزر رہے تھے، ہاتھ میں ایک تیر تھا تو حضور علیات کا گزر حضرت سواد بن عزید کے پاس سے ہواجو صف سے آگے نگلے ہوئے تھے۔ حضور علیات کے دست مبارک میں جو تیر تھا اس سے ان کے شکم پر کچوکا دیااور فرمایا استو یا سواد: صف کو درست کرو چھے ہئو۔ سواد بیچے تو ہٹ گئے لیکن معا ایک درخواست بھی کی۔

يَّا رَسُوُلَ اللهِ ؛ أَوْجَعُتَنِيُّ فَقَدُ بَعَتَكَ اللهُ بِإِلَّحَقِّ وَالْعَثْلِا فَاقِدُ إِنْ

"اے الله كے رسول! آپ في مجھے تير سے مارا ہے مجھے وہال ور د ہورہا ہے۔ میں قصاص كى التجاكر تا ہول۔ كيونكه الله تعالى في آپ كو حق اور عدل قائم كرنے كيلئے مبعوث فرماياہے۔"

سر کار دوعالم سٹایقے نے فور آاپے شکم مبارک سے کپڑے کو ہٹادیااور فرمایا اے سواد! میں حاضر ہوں اینا قصاص لے لو۔

سواد جھیٹ کر آئے اور حضور علیقے کے شکم مبارک کوچوم لیااور حضور علیقے کو سینے سے لگالیا۔ حضور علیقے نے فرمایا۔

> مَاحَمَلَكَ عَلَى هَذَا يَا سَوَادُ ؟ "اے سواد!جو حركت تم نے كى ہاس كاباعث كيا ہے؟" سواد نے عرض كى۔

حَضَهَمَا تَرَاى وَارَدُتُ اَنْ يَكُونَ الخِرُ الْعَهَدِيكَ اَنَ يَكَنَّ لَكَالَّ الْعَهَدِيكَ اَنَ يَكَنَّ كَ حِلْدِ فَ جِلْدَى جِلْدَكَ

"یار سول الله! سارے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور علیقہ کی اس آخری ملا قات میں میری جلد، حضور علیقہ کے

1\_ تقى الدين احد بن على المقريزي، "امتاع الاسلع"، ( قابره)، جلد 1، صفحه 85

جہم پاک کے ساتھ چھونجائے۔"

حضور رحمت عالم علی نے ان کے اس محبت آمیز جواب پر انہیں وعائے خیر سے نواز ا۔ اس سے واضح ہوا کہ حضور علی کے اس جال نثار صحابی کے دل میں یقین تھا کہ اگر میراجسم حضور علی کے جمد اطہر کے ساتھ چھولے گا تو آتش جہنم اسے کوئی تکلیف نہ پنچاسکے گا۔

یہ محبت وعقیدت تھی صحابہ کرام کواپنے ہادی دمر شد کے ساتھ ای لئے تو بصد شوق وہ اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے کیلئے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔

منور اکرم رحمت عالم علی نے مخلف مواقع پر بڑے اثر انگیز انداز میں انسانی مساوات کا درس دیا۔ فق مکھ کے دن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی ناقہ قصواء پر سوار ہو کر بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ مطاف اور مسجد حرام لوگوں سے کھیا تھی جمری تھی۔ اس وقت ارشاد فرمایا۔

يَايَهُ النَّاسُ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَدُ اَذْهَبَ عَنْكُوْ عِنَيْهَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَظَّمُهَا بِالْبَائِهَا فَالنَّاسُ رَجُلَانِ رَجُلُ بَرُّ تَعِثَىٰ كُونِهُ عَلَى الله تَعَالَىٰ وَرَجُلُ فَاحِرُ شَعَىٰ هَيِّنَ عَلَى اللهِ تَعَالَى - النَّاسُ كُلُّهُ هُونَ يَنْ كَالْهُ وَرَجُلُ فَاحِرُ شَعَىٰ هَيِّنَ عَلَى اللهِ تَعَالَى - النَّاسُ كُلُّهُ هُونَ يَنْ كَالْهُ وَرَجُلُ فَاحِرُ شَعَى اللهُ الْوَقِينَ تُوابِي -

"اے لوگو! آج اللہ تعالی نے تم ہے عہد جاہلیت کی نخوت اور الچے باپ دادا پر فخر کرنے کی عادت دور کر دی ہے۔ اب لوگوں کی صرف دو فتمیں ہیں ایک دہ جو نیکو کار، پر ہیز گار اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معظم و مکرم ہیں دوسرے دہ جو فاسق ہیں بد بخت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں حقیر اور ذلیل ہیں۔ پس سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔"

ججتہ الوداع کے موقع پر حضور نبی اکرم ملطقہ کابیہ خطبہ بڑی تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ ذرا صاحب جوامع الکم کی فصاحت و بلاغت اور تقریر کی دلربائی و دلیذیری کی شان ملاحظہ فرما نمیں ارشاد ہوتا ہے۔

يَايُهَا النَّاسُ إِنَّ رَبُّكُمْ وَاحِدٌ لَا فَضْلَ لِعَرَبِي عَلَى عَجَبِي

ٷۘۘۘۘۘڒٳۼڂڿؾۣ۪ۼڮۼڔۣؠٙٷۮڔڮۺؙۅۮۼڮٛٲڂؠۜۯۅؘڵٳڵٟڂۘؠ ۼڮٙٲۺۅۘػٳڵۜڋؠٳڶؾٞٞڡؙۛۅ۠ؽٳڽۜٲڴؙۅٛڡڴڡؙٷڹ۫ٮٵۺٝۄٲؿ۠ڟٮڴؙۄؙ ٵۘڒۿڵۘڹۘڷ۪ۼ۠ؾؙ۫ۼٛٵڵؙۅٛٵڹڮ؉ۣۯۺؙۅٛڶٵۺ۠ۼٷڶڶڣڵؽؙڹڷؚۼۣٳڶۺۜٙٳڡؚٮؙ ٵڵۼٵۜؿٛڹۦ

"ا بے لوگوا خوب س لو تمہار اپر ور دگار ایک ہے۔ کسی عربی کو کسی عجمی اپر کوئی فینیلت نہیں نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر برتری حاصل ہے۔ نہ کوئی کالا کسی سرخ سے نہ کوئی سرخ کسی کالے سے افضل ہے مگر تقویٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ پر بیز گار ہے۔ کیا تم کو میں نے پیغام پہنچادیا؟ سب نے جواب دیا بیشک۔ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان تک بیہ پیغام پہنچادیں جو بہاں موجود ہیں وہ ان تک بیہ پیغام پہنچادیں جو بہاں حاضر نہیں۔ "

سر کار دوعالم علی نے اپنے دوار شادات طیبات سے اپنے انتوں کے دلوں میں انسانی مسادات کے عقیدے کو پختہ کر دیا۔ بتا دیا کہ یہاں کوئی اعلی وادنی نہیں ہے یہاں کوئی اعلی وادنی نہیں ہے یہاں کوئی اعلی وادنی نہیں ہے۔ سب اللہ وحدہ کے بندے ہیں اور قانون کی نگاہ میں یکسال اور برابر ہیں۔ کیونکہ جب تک لوگوں کے ذہنوں میں انسانی مسادات کا عقیدہ راسخ نہ ہو جائے اس وقت تک عدل وانصاف کا کوئی محل تقیر نہیں کیا جاسکا۔

ال سلسله مين دوسر ااجم قدم بيه الخالياجواس آيت مين بيان كيا گيا-

إِنَّ اللهُ يَاْمُزُكُمُ إِنَّ تُؤَدُّ واالْلاَمْنْتِ إِلَى اَهْلِهَا وَاذَا حَكَمُهُمُّ بَيْنَ التَّنَاسِ اَنْ تَعْكُمُ وُا بِالْعَدَالِ إِنَّ اللهَ نِعِمَا يَعِظُكُمُ يِهِ

إِنَّ اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَعِيدًا -

"بینک الله تعالی حمهیں علم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے سپر دکر وجوان کے الل میں۔ اور جب بھی لوگوں کے در میان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو۔ بینک الله تعالی حمیمیں بہت ہی اچھی بات کی افساف سے فیصلہ کرو۔ بینک الله تعالی سب کھے سننے والا ہر چیز دیکھنے والا ہے۔"

اس آیت میں امت کے ارباب بست و کشاد کو واضح الفاظ میں نفیحت فرمائی کہ حکومت کے عہد وں پر تقرر کیلئے کئیہ پروری اور دوست نوازی کے بجائے صرف الجیت اور قابلیت کو معیار قرار دینا بھی اس حکم کی تقییل میں داخل ہے۔ ساتھ ہی ہے بھی فرمایا کہ جب تم عدالت کی کرسی پر بیٹھو اور لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کرنے لگو تو عدل وانصاف کے اصولوں کو قطعاً نظر اندازنہ کرنا اِنَّ اللّهُ نِعِمَّا بَعِفُلْکُمْ بِمِ اس جملہ میں اپنے بندوں کی جود لنوازی فرمائی گئے ہے۔ کون ہے جواس نکتہ کو سمجھے اور جھوم ندا شھے۔ فرمایا تمہارے دب کریم نے یہ فسیحتیں جو خمہیں کی ہیں ہے تمہارا آفراب اقبال نصف النہار پر چکتار ہے گا۔

انسانی مساوات کے عقیدہ کو فرزندان اسلام کے افہان میں رائے کرنے کے بعد دوسر ا سبق یہ دیا کہ کری عدالت پر صرف ان اوگوں کو بٹھاؤجو عدل وانصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ اگر حریص، لانجی اور کمزور مزان اوگ کری عدل پر بیٹھیں گے تو وہ عدل و انصاف کا حلیہ بگاڑ کرر کھ دیں گے۔ پھر ان اوگوں کو تنبیہ کی جارہی ہے جن کو اس منصب ارفع پر بیٹھنے کا شرف حاصل ہو تا ہے۔

حضرت معقل بن بیبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے رسول سیالت کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔

مَامِنَ عَبْيٍ يَسَّتَرُعِيْهِ اللهُ عَزَّدَجَلَ رَعِيَّتَ يَكُونُ يُوَمَرُ يَكُونُ وَهُوعَا إِنْ لَعِيَّتَهُ اللَّاحَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجُنَّةُ -"وه بنده جس كوالله تعالى كى رعيت كاوالى بنا تا ہے اور وه اس حالت ميں مر تاہے كہ وه اپنى رعيت كے ساتھ وھوكے اور فريب كر رہاہے تواللہ تعالى اس پر جنت حرام كرويتاہے۔"

اس ارشاد ہے ان لوگوں کو جھنجھوڑا جو عدل وانصاف کی کری پر بیٹھے ہوتے ہیں ، کہ اگر انہوں نے کسی وجہ ہے عدل وانصاف کے تقاضوں کو پورانہ کیا اور اس امانت کو اداکر نے میں خیانت ہے کام لیا تو وہ کان کھول کرین لیس کہ جنت کے دروازے ان پر ہمیشہ کیلئے بند کر دیئے جا عمیں گے۔ای سلسلہ کا حضور سرور عالم علیہ کا ایک پر جلال ارشاد ساعت فرما عمیں۔ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِيُ لَنُ تَنَالَهُمَا شَفَاعَتِى إِمَامٌ ظَلُومٌ عَشُومٌ وَرَّ وَكُلُّ غَالِ مُعَادِقٍ -

"لیعنی حضور علی نے فرمایا میری امت کے دوایے گروہ ہیں جن کو میری حضور علی کے نہیں جن کو میری حضوری شخص کے دوایم اور خائن ہواور وہ مخص جود ھو کہ دینے والادین کی حدول کو توڑنے والا ہو۔"

کثیر آیات اور صد ہاا مایٹ سے صرف چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ خق شناس پر بیہ بات اظہر من الفتس ہو گئی ہو گی کہ عدل کاجو جامع نظریہ اسلام نے پیش کیااس کی نظیر دنیا کے قدیم وجدید دساتیر اور مجموعہ ہائے قوانین پیش نہیں کر سکتے۔ اسلامی نظام عدل کی برتری گزشتہ زبانوں تک ہی محدود نہیں بلکہ انسانیت کا کاروال چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی اس مقام پر ابھی نہیں پہنچ سکا جس پر نبی ای علیقے کے فیض نگاہ اور حسن تربیت سے عرب کے اکھر مزاج الناپڑھ بدو پہنچ گئے تھے۔

اس سے بھی زیادہ ایمان افروز اور روح پروں منظر اس ونت دکھائی ویتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا پیار ارسول اس دار فانی سے رخصت ہونے والا ہے، رفیق اعلیٰ سے ملا قات کا وفت قریب آگیا ہے، مسجد نبوی میں مسلمانوں کا ہجوم ہے، حضور علیہ بیاری کی حالت میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں۔

يَّايَّهُ النَّاسُ؛ مَنْ كُنْتُ جَلَدُ ثُنْ فُلْهُدًا فَهَذَا ظَهُدِثُ فَلْيَسْتَقِدُ مِنْهُ وَمَنْ كُنْتُ شَتَمْتُهُ عِرْضًا فَهَذَا عَمْفِي فَلْيَسُتَقِدُ مِنْهُ وَمَنَ آخَذُتُ لَهُ مَالَّا فَهَذَا مَا إِلْ فَلْيَا نُخُذُ مِنْهُ وَلَا يَخْشَى الشَّحَنَا وَوَهِى كَيْسَتُ مِثَ شَافَى -

"اے لوگو!اگر میں نے کسی کی پیٹے پر مجھی کوئی درہ مارا ہے تو یہ میری پیٹے حاضر ہے وہ میری پیٹے حاضر ہے وہ میں کہ اسکتا ہے۔ اگر میں نے کسی کو ہرا بھلا کہا ہے تو میری آبرو حاضر ہے وہ اس سے انقام لے سکتا ہے۔ اگر میں نے کسی کامال چھینا ہے تو یہ میر امال حاضر ہے وہ اس سے اپناحق • لے سکتا ہے۔

تم میں ہے کوئی مخص بیا ندیشہ نہ کرے کہ اگر کسی نے مجھ سے انتقام لیا تو میں اس سے ناراض ہو جاؤل گا۔ میری بیرشان نہیں ہے۔"

آپ خود سوچئے کہ جب اللہ تعالیٰ کا بیارا حبیب اور اہل اسلام کے ایمان کی جان محمد مصطفیٰ علیہ اطیب الحقیۃ واجمل الثناء اپنی ذات اقدس کو، اپنے خاندان اور اپنے اقرباء کو قانون شرعی ہے بالاتر نہیں سمجھتا تو قیامت تک آنے والا کوئی کلمہ کو خواہ اس کا سیاس و۔ ساجی مقام کتنا ہی اونچا ہو اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھنے کی غلط فہی میں مبتلا کیو تکر ہوسکتا ہے۔

## بادی برحق علیہ کی بار گاہ الٰہی میں گریہ وزاری

حضرت مطرف بن شخیر رضی الله عند روایت کرتے ہیں کہ میں نے الله کے محبوب رسول علی کہ میں نے الله کے محبوب رسول علی کو یکھا کہ حضور علی کہ میں الله کے حیدہ دونے کی آواز آرہی ہے جیسے چکی چلائی جارہی ہے۔ اور نسائی میں یہ الفاظ ہیں وَلِحَوْفِهِ اَزِیْرُ کَا وَازَ آرہی تھی جس طرح ہائل ی جب کا آواز آرہی تھی جس طرح ہائل ی جب المبتی ہے تواس سے آواز آتی ہے۔ اور المبتی ہے تواس سے آواز آتی ہے۔ المبتی ہے تواس سے آواز آتی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے آپ نے فرمایا جب یمن کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو انہوں نے التجاکی آسیم عتماً انٹون عکینگ ہمیں وہ کلام پاک سنائے جو حضور علی پہنے پر نازل کیا گیا ہے۔ رحمت عالم نے سورہ الصافات کی تلاوت شروع کی جب اس آیت پر پہنچ ۔ فَاتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ تو انہوں نے دِیکھا کہ حضور علی کے آنو حضور علی کی کریش مبارک پر تیزی ہے گررہ ہیں۔ انہوں نے حضور علی کے آنو حضور علی کی ایش مبارک پر تیزی ہے گررہ ہیں۔ انہوں نے عرض کی ہم دیکے رہ ہیں کہ آپ رورہ ہیں کہا جس ذات اقد بس نے آپ کو ہادی انس وجان بناکر مبعوث فرمایا ہے ، اس کے خوف سے آپ رورہ ہیں؟ حضور علی کے نے فرمایا ہے ، اس کے خوف سے آپ رورہ ہیں؟ حضور علی کے نے فرمایا

اِنَّة بَعَتَنِیْ عَلَیٰ طَدِیْتِی قِتْلِ حَقِاللَتَیْنِ فِی اللَّیْنِ وَتُمُلِ حَقِاللَتَیْنِ اللَّهُ اللَّه

ٱللهُ هُوَادُنُ فَيْ عَيْنَيْنِ مَطَالَتَ يَنِ تَبَكِينِ نَ مُلَاثُهُوعَ وَتُشِبُعَانِيُ مِنْ خَشْيَتِكَ قَبُلَ آنَ تَكُونَ اللهُ مُوْءُ وَمَسَّاقً

الکونی اس بیشتر که مید آنسوخون میں بدل جا میں اور ڈاڑھیں انگارے وہ آنکھیں عطافر ماجو بارش کی طرح آنسوگرا کیں۔ وہ آنکھیں دو گئیں اور مجھے تیرے خوف سے سیر کر دیں اس سے بیشتر کہ میہ آنسوخون میں بدل جا میں اور ڈاڑھیں انگارے بن جا میں۔"

حضرت ابن عمر رضی الله عنهاہے مروی ہے آپ نے کہاسر ور عالم علی تھے حطیم کی طرف تشریف کے آپائی عمر دی ہے اور دیر تک روتے طرف تشریف کے اور دیر تک روتے در نے دونوں لبہائے لعلیں اس پر رکھ دیے اور دیر تک روتے در ہے۔ پھر توجہ فرمائی تو دیکھا کہ حضرت عمر رورہے ہیں۔ مرشد کامل نے فرمایا۔ تیا عُمَّمُ المُعْمَادُ مُنْ الْعَمَدُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِي اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِي

"اے عمر! یہی وہ جگہ ہے جہال آنسو بہائے جانے چاہئیں۔" ایک روزر حمت عالم علقے نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو فرمایا۔ اچھڑ میں کا ٹیمولائی مجھ قرآن رہ یہ کی ناد

اِقُواً عَلَى ٓالْفُولانَ مِحِهِ قر آن پڑھ کر سناؤ۔ انبول نیان اوجہ یہ عرض کی میں حضو

انہوں نے ازراہ جیرت عرض کی، میں حضور علی کے قرآن پڑھ کر سناؤں حالا نکہ بیہ قرآن حضور علی پرنازل کیا گیاہے۔

آ قانے فرمایا اَشْتَهِی اَنَّ اَسْمُعَهٔ مِنْ عَدَیمِی میری بیه خوابش ہے که میں اے دوسرول ا سے سنول۔

ا نہیں حضرت ابن مسعودے مروی ہے کہ ایک روز سرور عالم علی نے مجھے فرمایا۔

1\_" سل البدئ"، جلد7، منحه 117

افراً قرآن کریم پڑھو۔ میں نے سورہ النساء کی ابتدا سے تلاوت شروع کی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا۔

> فَكُينَ إِذَاجِئُنَامِنَ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلَا إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا شَهِيُدًا -

"توکیاحال ہوگا(ان نافرمانوں کا)جب ہم لے آئیں گے ہر امت سے ایک گواہ اور (اے حبیب)ہم لے آئیں گے آپ کوان سب پر گواہ۔" تومیں نے دیکھا کہ سر کار دوعالم علی چشمان مبارک سے آنسوؤں کے موتی ٹیکنے لگے۔ حضور علی نے فرمایا حَسَیْکَ بس اتناکا فی ہے۔

یہ آیت جس نے نبی رحمت علیقی کورلا د<mark>یا بڑی</mark> اہم آیت ہے۔اسکی مختفر تشر تک ضیاء القر آن سے پیش خدمت ہے۔

قیامت کے دن تمام انبیاء اپنی امتوں کے احوال واعمال پر شہادت دیں گے اور حضور پر نور علی انبیاء کرام کی شہادت کے درست ہونے کی گوائی دیں گے۔ حولاء کا مشار الیہ امت مصطفویہ کو بھی قرار دیا گیا ہے۔ بینی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے احوال پر گوائی دیں گے۔ کرقی کی آلات کا گوائی جومی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے احوال پر گوائی دیں گے۔ کرقی کی آلوت کا گوائی جومی حوالم کر گھتے علامہ قرطتی نے اس قول کی تائید کیلئے معزب سعید بن میتب کا یہ قول نقل کیا ہے۔

" یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہر صبح وشام حضور علیقے کی امت پیش کی جاتی ہے۔ حضور علیقے کی امت پیش کی جاتی ہے۔ حضور علیقے اپنے ہر امتی کا چہرہ اور اس کے اعمال کو پہچانتے ہیں۔اس علم کامل کے باعث حضور علیقے قیامت کے روز سب کے گواہ ہول گے۔"(2)

<sup>1-</sup>سورةالنساء: 41

<sup>2</sup>\_ ير محد كرم شاده" تغيير ضياء القرآن" (ضياء القرآن بلي كيشنز)، جلد 1، صفي 346

### حضورنبي كريم عليضة كاو قاراور ہيبت

سر ورکا نئات علی کے حیات طیبہ ہر قتم کے تکلف اور تصنع سے منز واور پاک تھی۔
حضور علی کا لباس زینت و آرائش سے بالکل پاک تھا۔ نشست برخاست اور آ مدور فت
میں کسی قتم کار کھ رکھاؤ نہیں ہو تا تھا۔ کمل سادگی کی پاکیزہ ترین تصویر ہوتی۔ اس کے
باوجود جو دیکھتا ہیت نبوت سے اس پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ کتب سیرت میں بیسیوں ایسی
مثالیں ہیں کہ جب کوئی محض نور جمال محمدی کو پہلی بارد یکھتا تو تھر تھر کا نیخ لگتا۔

ابن سعداور ابن جریر حضرت قیلہ بنت مخرمہ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول مکرم علی کے خضوع و خشوع کے ساتھ بیٹے ہوئے دیکھا تو میں برق جملی کو برداشت نہ کرسکی اور خوف کے باعث کا نیخے گئی۔ ایک سحابی جو سر ورعالم علی کے کہ خدمت میں حاضر تھا اس نے عرض کی یکار سُول الله اُراعِد کت الْمِسْکِیْنَهٔ یارسول الله اس مستحینہ پر تولرزہ طاری ہو گیا ہے۔ سر ورعالم علی ہے نے میری طرف دیکھے بغیر فرمایا، اور میں حضور میں تھی ہے بیٹھی تھی۔

يَامِسُكِينَةُ عَلَيْكِ بِالتَكِينَةِ

"ا الله كى مسكين بندى اطمينان وتسكين كولازم پكرو"

سر ورعالم ﷺ نے مجھے تسلی دیتے ہوئے جب بیہ فرمایا تواللہ تعالی نے سارے خوف و رعب کومیرے دل سے نکال دیا۔

(1)

یزید بن اسودر ضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے محبوب رسول علی کے معبت میں ججتہ الوداع کی سعادت حاصل کی۔ ایک دن نی کریم علی ہے نے ہمیں صح کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد لوگوں کی طرف رخ انور کرکے متوجہ ہوئے۔ اچانک لوگوں کے پیچھے دو آدمی نظر آئے جنہوں نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ حضور علی کے نے تھم دیاان دونوں کو میر بے پاس لے آؤ۔ جب وہ حضور علی کی خدمت میں چیش کے گئے تو خوف سے کانپ رہے تھے۔ حضور علی نے ان سے پوچھاتم نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں بیس اداکی۔ انہوں نے عرض کی یارسول اللہ ہم اپنے خیموں میں نماز پڑھ کر یہاں نماز کروں نہیں اداکی۔ انہوں نے عرض کی یارسول اللہ ہم اپنے خیموں میں نماز پڑھ کر یہاں

حاضر ہوئے تھے۔حضور علی نے فرمایا آئندہ ایسانہ کیا کرو۔اگرتم میں سے کوئی آدمی اپنے خیمہ میں نماز بڑھ کر آئے اور دیکھے کہ لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی جماعت میں شریک ہو جائے اور بیراس کی نفلی نماز ہو گا۔

امام ابوداؤد اور امام ابن ماجه حضرت ابومسعود انصاری رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز سر ور عالمیان علی کی مجلس میں ہم حاضر تھے۔ نبی کریم علی نے ایک آدی ہے گفتگو فرمائی تووہ بڑامر عوب ہو کر کانینے لگا۔

> هَوِنُ عَلَيْكَ فَا فِي لَسْتُ بِمَلِكِ إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَيَّا مِنْ قُرَيْشِ كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَيْنِينَ

"حضور علی نے اس کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا مت خوفز دہ ہو، میں باد شاہ نہیں ہوں میں تو قریش کی ایک خاتون کا بیٹا ہوں جو دھوپ میں ختك كما بوا كوشت كھاتى تھي۔"

کتنے پیارے انداز میں نبی کریم علی نے اس کو تسلی دی کہ انسان ڈر تا تواس وقت ہے جب کسی جابر بادشاہ کے سامنے وہ پیش ہو تا ہے۔ میں توبادشاہ نہیں ہو ل اور قریش کی ایک غريب خاتون كابيثا مول\_

ابن عدی، حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں: آپ نے فرمایا که جب ہم بارگاہ رسالت ماب علی میں بیشا کرتے تو ہم اس طرح بے حس وحرکت ہو کر بیٹھتے جیسے ہمارے سروں پر کوئی پر ندہ بیٹھا ہے، اگر ہم نے بلکی می حرکت بھی کی تووہ اڑ جائے گا۔ ہم میں ہے کسی کو بارائے تکلم نہ ہو تا تھا بلکہ ہم سر جھکائے ساکت و صامت بیٹھے رہتے البتہ حضرت ابو بكراور حضرت عمرر ضي الله عضما تفتلو كرليا كرتيه

امام ترندی نے شائل میں سیدناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ کا بڑا پیار اجملہ نقل کیا ہے۔ مَنُ تَاى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ بَدِيْهَةٌ هَايَهُ (1)

وَمَنْ خَالَظُهُ مَعْيِفَةً أَحْتَهُ -

"جو سر ور عالم عليه كو احيانك ديكها وه خو فزده بهو جاتا اور جو پيجيان كر حضور علی ہے میل جول کر تاوہ حضور علیہ کاگر ویدہ ہو جاتا۔"

حضرت امام مسلم نے حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه کابیہ د لنشین اور حقیقت افروز جملہ نقل کر کے اس حقیقت کوواضح کیاہے۔

ایک روز آپ نے کہا کہ رسول کریم علی ہے نیادہ مجھے کوئی اور محبوب نہ تھااور نہ میری نگاہوں میں حضور علیہ ہے ہوئے کے بڑھ کر کسی کارتبہ تھا۔ میری مجال نہ تھی کہ میں آئکھیں ہجر کر حضور علیہ کا حلیہ بیان کروں تو میں حضور علیہ کا حلیہ بیان کروں تو میں اس سے قاصر رہوں گا کیونکہ میں نے بھی حضور علیہ کو آئکھیں ہجر کردیہ کے جرائت نہیں کی تھی۔ نہیں کی تھی۔ نہیں کی تھی۔ نہیں کی تھی۔

حضرت ابن بریدہ این والد ماجدے ان کایہ قول نقل کرتے ہیں۔

کہ ہم جباللہ کے رسول علی کے اردگر د<mark>حلقہ بنا</mark> کر بیٹھا کرتے تو نبوت کی عظمت واحترام کے باعث ہمیں یہ جر اُت نہ ہوتی کہ ہم سر او نیجا کر کے حضور علیہ کو دیکھ سکیں۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرمائے ہیں کہ الله تعالیٰ نے اپنے رسول مکر م پر ایسی ہیب وجلال کاالقا کیا تھا کہ کوئی دیکھنے کی جرات نہ کر سکتا۔

ام معبد نے سر ورعالم علی جس طرح تصویر کشی کی ہے وہ اس حقیقت کی بہترین ترجمان ہے وہ فرماتی ہیں۔

إِنْ صَمَتَ فَعَلَيْهِ الْوَقَادُ فَلِنَ مَنَكُمُ سَمَاكُ وَعَلَاكُ الْبَهَا وَعَلَاكُ الْبَهَا وَ لَكَ مُوَعَلَا مُعَدَّوْ الْفَوْلِهِ فَلَاكْ الْمَعْدَدِ الْعَالِمِينَ وَلَامُعْدَدِ الْعَالِمِينَ وَلَامُعْدَدِ الْعَالِمِينَ وَلَامُعْدَدِ الْعَالِمِينَ وَلَامُعْدَدِ الْعَالِمِينَ وَلَامُعْدَدِ الْعَالِمِينَ وَلَامُعْدَدِ الْعَالِمِينَ وَلَامُعُدَدُ الْعَلَامُ مُعْدَدِ الْعَلَالِمُ الْمُعْدَدِ الْعَلَامُ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُعْدَدِ اللهِ اللهُ اللهُ

## حضور کریم علیقیہ کی شان ظرافت

ان بلندیوں اور رفعتوں پر سر فراز ہونے کے باوجود حضور سر ور عالم علی کے خوش طبعی، دلوں کو موہنے بیں اہم کر داراداکیا کرتی تھی۔ وہاں زہد خشک نہ تھا بلکہ اپنے صحابہ کے ساتھ دل گلی کرکے حضور علیہ ان کے ذہنوں کو جلادیتے اور ان کے دلوں بیں تجی محبت اور بیار کے چشمے جاری فرمادیتے۔

حضرت حبشی بن جنادہ رضی اللہ عنہ اپنے آقاعلیہ السلام کے بارے میں فرماتے۔ گات اَفْکُهُ النَّامِی خُلُقًا

"حضور علي تق ممام محلوق سے بردھ كرخوش طبع تھے۔"

حضرت عمرر ضی الله عندے مروی ہے کہ رسول اگرم علی نے فرمایا۔

إِنَّ لَاَمُزَحُ وَلَا أَقُولُ إِلَّاحَقًا

"میں مزاح تو کر تا ہوں لیکن ہمیشہ کچ کہتا ہوں۔"

نی کریم علی کے خوش طبعی کی وضاحت کرتے ہوئے ام نبیط رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں۔ ایک دفعہ ہم اپنی ایک نوجوان پگی کواس کے خاوند ، جو قبیلہ بنی نجار کا فرد تھا، کے پاس لے جار ہی تھیں۔ میرے ساتھ بنی نجار کی عور تیں بھی تھیں۔ میرے پاس دف تھی جو

میں بجار ہی تھی اور میں سے کہدر ہی تھی۔

ٱتَيْنَا كُوُ ٱتَيْنَاكُو فَحَيُّوْنَا نُحَيِّنِكُو

"ہم تمہیں سلام کہتی ہیں تم ہمیں سلام کہو۔" ررویں ریویں کے سور جیادی مروسے ویس

وَكُولُوالنَّاهَبُ الْاَحْمَىٰ مَاحَلَتُ بِوَادِيْكُو

"اوراگر تمهارے پاس سرخ سونانه ہو تا توبیه عروسه تمهاری وادی میں نه

ارتی۔"

ہم اس طرح گزرری تھیں کہ حضور علیہ تشریف لا کے اور ہمارے پاس کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ نے پوچھا اے ام قبیط سے کیا کر رہی ہو؟ میں نے عرض کی میر اباب اور میری ماں حضور علیہ پر قربان، یار سول اللہ! بیہ قبیلہ بنی نجار کی دلہن ہے جے ہم اس کے خاد ند کے پاس لے جارہے ہیں۔ حضور علیہ نے فرمایا تم کیا کہہ رہی تھیں میں نے اپ وہ

گیت سنائے تو نبی کریم میل<del>انی</del>ے نے فرمایا۔

وَلُوَلُا الْمُحِنَّطَةُ السَّمْ مَا أَمُ مَا سَمِنَتْ عَنَادِ نِيكُمُّهُ (1)
"اگريه گندم نه ہوتی تو تمہاری په کنواریاں اتن موثی تازه نه ہوتیں۔"
حضرت انس حضور علیہ کی خوش طبعی کاذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

رسول كريم علي بهم من محل مل جايا كرتے تھے۔ مير اا يک جيمونا بھائى تھا،اس كى چڑيا مرگنى وہ براافسر دہ اور مغموم تھا۔ حضور علي نے اس كى افسر دگى كودور كرنے كيلئے فرمايا۔ يَا أَبَا عُمَيْدِ مِنَا فَعَلَ المُغَيِّرُهُ "اے ابو عمير تيرى چڑيا كدھر گئے۔"

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا ایک روز اللہ کے بیارے رسول نے ہمارے پاس قدم رنجہ فرمایا اور پوچھا آیٹن اٹ کی گڑی بچہ کہاں ہے۔ یہ ارشاد من کر حضرت حسن ہاہر تشریف لائے۔ آپ نے ایک لحاف اوڑھا ہوا تھا۔ وہ اپناہا تھ حضور علی کے طرف بڑھارہ ہوا تھا۔ کی طرف بڑھایا ہوا تھا۔ کی طرف بڑھایا ہوا تھا۔ حضور علی ہوا تھا۔ حضور علی ہوا تھا۔

یا کی آنت کا کی من آخیکی فلیمیت هندا "جو فخص میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اس فرزند بلند اقبال کے

ساتھ محبت کرے۔

<sup>1</sup>\_ سبل البدئ، جلد7، صلح 176

سے اور ان کو اکشا بھی رکھ سکے۔ حضور علی نے میری اس بات کی تخسین کرتے ہوئے فرمایا اَصَبْتَ اِنْسُنَاءَ الله الله کی برکت سے تم نے سیح فیصلہ کیا ہے۔

پھر قرمایا جب ہم صرار پہنچیں گے (ایک گاؤں کا نام ہے جو مدینہ طیبہ سے تین میل ک مسافت پر تھا) توہم وہاں اونٹ ذرخ کریں گے ، سار اون وہیں تھہریں گے۔ جب تیری بیوی ہماری آمد کے بارے میں سنے گی تو وہ اپنے قالین وغیرہ سے گرد و غبار جھاڑ دے گی۔ خود بھی صاف سخری ہو جائے گی۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ ہم ناداروں کے پاس قالین کہاں۔ حضور علی نے فرمایا بہت جلد تمہارے پاس قالین ہو جائیں گے۔ جب تم وہاں پہنچو تو عظمندوں کی طرح کام کرنا۔

حضرت جابر کہتے ہیں جب صرار کے <mark>گاؤں پہنچے تو رسول اللہ عظی</mark>قے نے اونٹ ذ<sup>خ</sup> کرنے کا تھم دیا۔ ہم ساراد ان دہاں رہے جب شام ہو گئی تو سر ور عالم اور ہم اپنے اپنے گھروں میں گئے۔ میں نے ساری بات اپنی بیوی کو سنائی۔

امام ترفری، ابو داؤد اور احمد بن حنبل، امام بخاری نے الادب المفرد میں حضرت انس
سے روایت کی۔ ایک آدمی بارگاہ رسالت علیہ میں حاضر ہوا، عرض کی یار سول اللہ سواری
سیائے مجھے کوئی اونٹ وغیر ہوتہ بچئے۔ حضور علیہ نے فرمایا ماتکا حامہ کوئے علیٰ دکی المتناقیۃ ہم
متہبیں او نمنی کے بچے کے اوپر سوار کریں گے۔ اس نے عرض کی او نمنی کے بچے کو کیا کروں
گا۔ حضور علیہ نے نے ارشاد فرمایا حک تولی الجریا کی الکہ المنوی کیا او نول کو او نونیاں ہی نہیں
جنا کرتیں۔

امام ابو داؤر اور ترندی حضرت انس ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سر کار دوعالم میلانی نے انہیں یّاذَ الْاُذُنیْن اے دوکانوں والے کہہ کریاد فرمایا۔

ام ابوداؤد اسناد جیدے حضرت اسید بن حفیر کے داسط سے روایت کرتے ہیں: ایک انساری تھاجو برداخوش طبع تھا۔ جب دہ قوم سے بات کرتا تو انہیں خوب ہناتا۔ رسول اللہ علیہ اللہ دوز تشریف لائے اور جو چھڑی حضور علیہ کے دست مبارک میں تھی اس کے ساتھ اس کی کمر کو تھجلایا۔ اس مخص نے عرض کی یارسول اللہ میں تو بدلہ لول گا۔ حضور علیہ نے فرمایا بیٹک بدلہ لو۔ اس نے عرض کی جب حضور علیہ نے جھے تھجلایا تو میں نے عرض کی جب حضور علیہ نے جھے تھجلایا تو میں نے ترض کی جب حضور علیہ نے جھے تھجلایا تو میں نے تھے نہیں بہنی بھوئی ہاں طرح اگر کرول تو بدلہ نہیں تھی حضور علیہ نے تھے بہنی بھوئی ہاں طرح اگر کرول تو بدلہ نہیں

ہوگا۔ حضور علی نے آپی قمیص اوپر اٹھائی۔ وہ دوڑ کر آیا، حضور علی کے گایااور حضور علی کی کمر کو ہوے دینے لگاع ض کی میں نے یہ سارا حیلہ اس مقصد کے لئے کیا تھا۔

امام احمد سے روایت ہے کہ حضور علی کا ایک خادم زاہر نامی تھا ایک روز حضور نے اسے بازار میں دیکھا۔ وہ اس وقت اپناسامان فروخت کر رہا تھا۔ اس کی شکل بھی انجھی نہ تھی۔ سر کار دوعالم علی چھی ہے تشریف لاے اور چھے سے اس کو اپنے سینہ سے لگالیا۔

اس محض نے حضور علی کو نہیں دیکھا تھاوہ کہنے لگا آدھ کی تھی گانگا کون صاحب ہو محصے جھوڑ دو۔ پھر اس نے مڑ کر دیکھا، رحمت عالم کو پیچان لیا اور حضور علی کے سینہ مبارک سے اپنی پشت کور گڑتارہا، حضور علی فرماتے رہے میں گئی تو آپ کو مبارک سے اپنی پشت کور گڑتارہا، حضور علی فرماتے رہے میں گئی تو آپ کو کون خریدے گا؟ اس نے عرض کی یار سول اللہ آگر حضور علی ہے بچیں گے تو آپ کو حضور علی ہے نے فرمانی۔ میری بہت کم قیمت ملے گی۔

میری بہت کم قیمت ملے گی۔
صفور علی ہے نے فرمان

وَلَكِنَّ عِنْكَامِلُولَسَّتَ بِكَالِسِيا-"لَيَن تَم اللَّه كَ نزديك كُوفْ نبين ہو-" ماحضور عَلِيَّة نے به جمله فرمایا-

وَلَكِنَ آنْتُ عِنْكَ اللَّهِ غَالِ (1)

"الله تعالى كے نزديك توتم كرال قيت ہو۔

این عساکراورابویعلی صحیح راویول کے واسطہ سے حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن حریرہ پکایا اور لے کر حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی حضرت سودہ رضی اللہ عنہا بھی حاضر تھیں۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ بھی کھا تیں۔ انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ میں نے کہایا تو کھاؤیا میں یہ حریرہ تہارے چرہ پر مل دول گ۔ انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ میں نے اس حریرہ میں ہاتھ ڈالے اور اسے لے کر حضرت سودہ کے چرہ پر مل دیا۔ حضور علیہ نے میر اسرائی ران مبارک پر رکھا اور فرمایا تم بھی ای طرح اس حریرہ میں جریہ پروہ طرح اس حریرہ میں دیا تھے حضرت سودہ نے میرے چرہ پروہ حریرہ میں دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر حضور علیہ خوب ہیں۔

1\_ سل الهدي، جلد 7، صفحه 81-180 شاكل الرسول، صفحه 82

حضرت زید بن اسلم روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت جس کا نام ام ایمن تھا بارگاہ
رسالت میں حاضر ہوئی، عرض کی میر اخاو ند حضور علیہ کو بلا رہا ہے۔ حضور علیہ نے
پوچھاوہ کون ہے، وہی جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ اس نے عرض کی ہال یار سول اللہ
وہی۔ لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی سفیدی نہیں۔ حضور علیہ نے فرمایا نہیں اس کی دونوں
آنکھوں میں سفیدی ہے۔ اس نے عرض کی نہیں بخدا نہیں۔ نبی کریم نے اس کی وجہ
سمجھائی کہ کیاکوئی ایسا شخص ہے جس کی آنکھوں کاکوئی حصہ سفید نہ ہو۔

ایک اور خاتون آئی اس نے عرض کی پارسول اللہ مجھے سواری کیلئے اونٹ عطافر مائیں۔
حضور علیہ نے تھم دیا اس کو اونٹ کے بچے پر سوار کر دو۔ اس نے عرض کی پارسول اللہ
علیہ میں اسے کیا کروں گی وہ مجھے نہیں اٹھا سکے گا۔ حضور علیہ نے حقیقت سے پر دہ
اٹھاتے ہوئے فرمایا: ہر اونٹ کیا اونٹ کا بچہ نہیں ہو تا؟ اس فتم کی خوش طبعیاں صحابہ کے
ساتھ حضور علیہ کا معمول تھا۔

حضرت امام احمد ام المو منین عائشہ صدیقہ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: ایک دفعہ میں ایک سفر میں حضور علیقہ کے ہمر کاب تھی۔ میری عمراس وقت چھوٹی تھی اور میرا بدن ہاکا پھاکا تھا۔ حضور نے لوگوں کو کہا کہ تم آگے چلے جاؤوہ سب آگے چلے گئے پھر حضور علیقہ نے بجھے فرمایا آؤ آپس میں دوڑ لگا ئیں۔ میں نے حضور علیقہ کے ساتھ دوڑ لگا لگی۔ میں آگے نکل گئی۔ حضور علیقہ نے اموش ہو گئے۔ بچھ عرصہ بعد میں فربہ ہو گئی وہ واقعہ میں بحول گئی۔ پھرایک مر تبدایک سفر میں حضور علیقہ کے ساتھ تھی۔ حضور علیقہ نے لوگوں کو حکم دیا تم آگے چلے جاؤ۔ جب لوگ آگے چلے تو حضور علیقہ نے بچھے فرمایا آؤدوڑ لگا کیں۔ چنانچہ اس دفعہ حضور علیقہ آگے نکل گئے۔ آپ ہنتے رے فرمایا حلانی پیتلگ کہ اب بدلہ چکادیا گیا۔

ام ترندی نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ ایک بوڑھی عورت حضور علیقے کی خد مت اقد س میں حاضر ہوئی، کوئی بات دریافت کی۔ سر کار دوعالم نے ازراہ نداق اسے کہا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ سر ور عالم علیقے نماز اداکرنے کیلئے مسجد میں تشریف لے گئے۔ اس بوڑھی عورت نے رونا شروع کیا، خوب روئی یہاں تک کہ حضور کریم علیقے تشریف لائے۔ حضرت عائشہ نے عرض کی یا

امام بخاری نے ادب میں حضرت سفینہ سے روایت کیا ہے۔ ایک سفر میں مجاہدین کے ساتھ جو ہو جھ تھا وہ بہت گرال محسوس ہونے لگا۔ سرور عالم علیقے نے مجھے فرمایا کہ تم اپنی جادر بچھاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ہو جھ اس میں ڈال دیا۔ رسول اکرم علیقے نے فرمایا ہا تحویم کی گانٹ سیفیڈن کے انہوں ہوں تو کشتی ہو۔ یعنی کشتی میں سارا ہو جھ ساجاتا ہے اور وہ اٹھا لیتی ہے۔

۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں جب رحمت عالم نے مجھے سفینہ فرمایا تواس کے بعد سات او نول کے بوجھ تک اگر مجھ پر لاد دیاجا تا تو وہ مجھے بھاری معلوم نہ ہو تا۔

حضرت سفیان توری، حضرت ابن زبیر ہے وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہم ہے روایت کرتے ہیں: ایک د قعہ میں حضور علی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوامیں نے دیکھا کہ امام حسن و حسین حضور علیہ کی پیٹھ پر ہیں، حضور اعلیہ فرمارہے ہیں۔

يِغْمَ الْجَمَلُ جَمَلَكُمَّا وَيْغُمَ الْعِنْ لَانِ اَنْتُمَّا (1)

"تمہار ااونٹ بہترین اونٹ ہے اور تم دونوں بہترین بوجھ ہو۔"

یہ بھی سرور عالم علی کے خوش طبعی کا نمونہ ہے اور اس کے علاوہ اس میں حسنین کریمین کی استقبت بھی ہے۔ اور اس سے ایک فقہی مسئلہ ٹابت ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان میں الی خوبیال ہوں جو کسی جانور میں ہوتی ہیں تو بطور تشبیہ اس جانور کے نام کااطلاق انسان پر بھی ہوسکتا ہے۔

<sup>1</sup>\_ سبل البدى، جلد7، صنحه 187-

### حضور عليضة كي ہنسياور مسكراہث

ام ترندی نے حارث بن جزء رضی الله عندے روایت کیا ہے۔ مَارَایَتُ اَحَدًا اَکُنْرَ تَبَسُمُا قِنْ تَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَةٍ مَا كَانَ ضِعُكُ دَسُوْلِ اللهِ صَلَّى لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلْاَ تَسَتُمُا

"حضرت حارث نے کہا کہ میں نے حضور پر نور علی ہے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔" دوسری روایت میں ہے کہ حضور کی ہنمی تنہم تھی۔

حضرت عمرہ بنت عبدالرحمٰن فرماتی ہیں <mark>کہ میں</mark> نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے دریافت کیا کہ جب حضور علی تھر تشریف لاتے تو حضور علی کا طریقہ کار کیا تھا؟ آپ نے فرمایا: آپ کاسلوک عام لوگوں کے سلوک کی طرح تھا۔

الْرَمُ التَّاسِ خُلُقًا كَانَ ضَاحِكًا بَسَّامًا (1)

"کہ حضور علی سب سے زیادہ کریم الاخلاق تھے ہنتے بھی تھے۔" حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ سے روایت فرماتے ہیں: حضور علیہ نے فرمایا۔

کہ میں اس آدمی کو بھی جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہو گااور اس کو بھی جانتا ہوں جوں جو سب کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا۔ ایک آدمی کو قیامت کے روز پکڑ کر لایا جائے گا۔ ایک آدمی کو قیامت کے روز پکڑ کر لایا جائے گا اور فر شنوں کو کہا جائے گا پہلے اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ چیش کر واور اس کے بڑے گناہوں کا کہ بید بید گناہ تم نے کئے۔ وہ اقرار کرے گااور انکار نہیں کرے گااور اسے ان چھوٹے گناہوں کا کوئی خوف نہ ہو گاالبتہ اسے بیا اندیشہ ضرور ہوگا کہ اگر اس کے بڑے گناہوں کا کوئی خوف نہ ہو گاالبتہ اسے بیا اندیشہ ضرور ہوگا کہ اگر اس کے بڑے گناہ چیش کئے گئے تواس کا انجام کیا ہوگا۔ جب اس کے سامنے جو گناہ چیش کئے گئے تواس کا انجام کیا ہوگا۔ جب اس کے سامنے جو گناہ چیش کئے جائیں گے ان کو وہ تسلیم کرے گا تو فر شتوں کو فرمایا جائے گا۔ آعمادگا

وہ کہے گامیرے پروردگار! میرے تواپے گناہ بھی تھے جو یہاں نہیں دیکھ رہا۔ اس کامقصدیہ تھا کہ وہ بڑے گناہ بھی پیش کئے جائیں اور ان کو بھی نیکیوں سے بدل دیا جائے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ علیقے کو دیکھا کہ حضور خوب بنے یہاں تک کہ دندان مبارک نمایاں ہو گئے۔(1)

ابن عساکر حضرت ابوہر یرہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ہیں بارگاہ رسالت ہیں ماضر تھا۔ ایک آدی آیا اور عرض کی یارسول اللہ ہیں ہلاک ہو گیا تباہ ہو گیا۔ حضور عقیقی فی فرمایا خدا جیر ابحلا کرے کیا بات ہے۔ اس نے عرض کی ہیں نے رمضان کے مہینہ ہیں اپنی ہیو ک سے صحبت کی ہے۔ سرکار دوعالم نے فرمایا بطور کفارہ ایک غلام آزاد کرو۔ اس نے عرض کی میرے پاس نہیں ہے۔ فرمایا لگا تار دوماہ کے روزے رکھو۔ عرض کی یارسول اللہ ہیں مجھ کو یہ طاقت نہیں۔ فرمایا سائھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے عرض کی یارسول اللہ ہیں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے عرض کی یارسول اللہ ہیں ساٹھ مسکینوں کو کھانا ہی نہیں کھلا سکتا۔ حضور عقیقہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ کچھ در یا بعد حضور عقیقہ کی خدمت ہیں بہت سی مجوریں چیش کی گئیں آپ نے فرمایا : سائل کہاں ہے؟ وہ حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا: یہ مجوریں لیواور اپنا کفارہ اداکرو۔ اس نے عرض کی : یارسول حاضر ہوا۔ آپ نے دونوں کناروں کے در میان مجھ سے زیادہ حاجت منداور نادار کوئی نہیں اللہ عقیقہ کہ بین حمت ہنس پڑے یہاں تک کہ حضور عقیقہ کی سامنے والی داڑھیں ظاہر ہو گئیں۔ ہے۔ نبی رحمت ہنس پڑے یہاں تک کہ حضور عقیقہ کی سامنے والی داڑھیں ظاہر ہو گئیں۔ ہے۔ نبی رحمت ہنس پڑے یہاں تک کہ حضور عقیقہ کی سامنے والی داڑھیں ظاہر ہو گئیں۔ ہو گئی ہو گئیں۔ ہو گئیں۔ ہو گئی ہو گئیں۔ ہو گئیں

میرے گناہوں کا ہو جھ اس پر لاد دو۔ اس وقت رحمت عالم علی کے دونوں چھم ہائے مبارک سے آنسوؤں کے موتی شیخے گے۔ حضور علیہ نے فرمایا ہے دن بہت بڑا دن ہے اس دن لوگوں کو اس بات کی ضرورت ہوگی کہ کوئی ان کے گناہوں کا ہو جھ اٹھا لے۔ حضور علیہ نے فرمایا اللہ تعالی اس مظلوم کو کہیں گے اپناسر اٹھاؤاور جنت کی طرف دیجھو۔ اس نے سر اٹھایا عرض کی اے دب! مجھے چاندی کے بنے ہوئے شہر نظر آرہ ہیں جن میں سونے سے اٹھایا عرض کی اے دب! محصے چاندی کے بنے ہوئے شہر نظر آرہ ہیں جن میں سونے سے ہوئے ہوئے محلات ہیں جن کے اوپر موتی جڑے ہیں۔ یہ کس نبی کیلئے ہیں کس صدیق کیلئے ہیں جن محدیق کیلئے ہیں اللہ تعالی نے انہیں فرمایا ہے اس محفی کو ملیں گے جوان کی قیمت اداکر سکتا ہے۔ وہ بندہ عرض کرے گاکس طرح: فرمایا گر تو اپنا اس بھائی کو اپنا حق معاف کر دے تو پھر گویا تو نے ان تمام چیزوں کی قیمت اداکر دی۔ اس نے کہا میں نے معاف کر دی۔ اللہ تعالی اے فرمائے گا ہے اس بھائی کا ہاتھ کی گڑلواور اے جنت ہیں داخل کر دو۔

اس وقت نبی کریم علی نے فرمایا اللہ تعالی ہے ڈرتے رہواور دونوں فریقوں کی رنجش کودور کرتے رہو کیونکہ اللہ تعالی قیامت کے دن بھی لوگوں کے در میان صلح کرائے گا۔ حصری صور سے مردی میں آنے فراتے میں کا میں ان اور گار میال ہو ال

حضرت صهیب سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہیں ایک ون بارگاہ رسالت ہیں حاضر ہوا، جب حضور علی قبل آئی گھردیں اور نیم پختہ رکھی حاضر ہوا، جب حضور علی قبل قبل تشریف فرماتے۔ وہاں بکی ہوئی تجور اٹھالی۔ سرکار دوعالم علی تشمیل۔ میری ایک آئی دکھتی تشمیل سے کھانے کیلئے ایک تھجور اٹھالی۔ سرکار دوعالم علی شہاری نے فرمایا آئی کمک المتیک علی عیدنی کے دائمت دیموں کھارہ ہو حالا نکہ تمہاری آئی دکھتی ہے؟ میں نے عرض کی اِنْمَا آکلُ علی شفی الصحیح میں اپنی صحیح آئی کی طرف سے کھارہا ہوں۔ حضور ہنس پڑے۔ (1)

امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے کہ عبداللہ نامی ایک فخص حضور علیقی کو ہنسایا کرتا تھا۔ وہ کئی بارشر اب پینے کے جرم میں حضور علیقی کی خدمت میں لایا گیا اور اس پرشر اب پینے کی حدلگائی گئی۔ جب وہ کئی بار پیش ہوا تو ایک فخص نے اس کے بارے میں کہا لعنہ اللہ ما اکثر ما بعطی به اللہ تعالی اس پر لعنت کرے کتنی بار اس جرم میں اس کو پکڑ کر لایا گیا اور سزادی گئی لیکن پھر بھی باز نہیں آتا۔ رسول اللہ علی نے اس مخض کو فرمایا لا تَلْعَنْهُ فَإِنَّهُ بُحبُ اللهُ وَرَسُولَهُ اس کولعت مت کرویہ اللہ اور اس کے رسول

<sup>1</sup>\_سيل البدئ، جلد7، صنحه 194

ے مجت کر تاہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جرائم کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے بھی اس نعمت عظمیٰ سے متصف ہوتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور عالم علی کا ایک حدی خوان تھا جو دوران سفر ازواج مطہرات کے او نؤل کے سامنے حدی خوانی کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے حدی خوانی کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے حدی کا اشعار کیے تواو نؤل پر مستی کی کیفیت طاری ہو گئی اور دہ تیز تیز چلنے گئے سرور عالم علی کے اشعار کیے توال کو فرمایا دیجے کئے میا اُن فیصل با کھی اُن کھی اُن کھی کا ان کے حدی خوال کو فرمایا دیجے کئے میا آئے میں او نؤل کو آہتہ چلنے دو مبادا انہیں کی ہو کا نج کی نازک شیشوں کے ساتھ فری کرو یعنی او نؤل کو آہتہ چلنے دو مبادا انہیں کی اذبت سنجے۔

# سر ورعالم کی خوشنودی اور نارا ضگی کی پیچان

حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں خوشی کی حالت میں حضور علیہ کا چرہ چاند کی طرح میکنے لگنااور جب حضور علیہ غصے میں ہوتے تو چرہ مبارک سرخ ہوجاتا۔ حضور علیہ جب زیادہ غصہ میں ہوتے تو اپنی دیش مبارک کوبار بار چھوتے۔

حضرت الوہر رو ہے مروی ہے ایک روزنی رخمت علی ہمارے پاس تشریف لائے۔
ہم تقدیر کے مسئلہ میں جھٹور ہے تھے۔ بید دکھے کر حضور علی کا چہرہ مبارک فرط غضب ہے
سرخ ہو گیا۔ ایسامعلوم ہو تا تھا کہ انار کے دانے حضور علی کے رخ انور پر نچوڑ دیے گئے
ہیں۔ پھر حضور علی ہماری طرف متوجہ ہوئے اور جھڑ کتے ہوئے فرمایا۔

ٳٙؠۿڹۜٵؙٲڡؙؚۯؙؿؙڎؙٳؘڡ۫ۑۿڹۜٵٲۯڛڷؽٳڵؽڴڎۿڵڬڡۜ؈ؙػٵؾۘڠۘڹۘڴڴڎ ۿڵڬڡۜ؈ۜٛؿۜؠؙڴڴؙؙۄؙڿؿؽڗۜٮؙٵۮؘٷٵڣٛۿۮٵٲڵۮؘڡ۫ڕ

"كيااس چيز كائتهيں تحكم ديا گيا ہے؟ كيا مجھے اس لئے تمہار كی طرف بھيجا گيا ہے؟ تم سے پہلے جن لوگوں نے اس معاملہ میں باہم جھڑا كياوہ ملاك ہو گئے۔"

عَزَمْتُ عَلَيْكُمُ أَنُ لَا تَفْعَلُواْ

(1)

"میں حمہیں تاکید مزید کر تاہوں کہ ایساہر گزنہ کیا کرو۔"

عمرو بن شعیب اپ والدے اور وہ اپ والدے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگر سول
اللہ علیہ کے دروازے پر بیٹھے تھے۔ ہماری باہمی گفتگو شروع ہوئی۔ ایک نے کہا کیا اللہ
تعالی نے یہ فرمایا ہے۔ دوسرے نے کہا اللہ تعالی نے یوں فرمایا۔ رحمت عالم علیہ نے ان کی
گفتگو سنی، باہر تشریف لائے، فرط غضب سے حضور علیہ کا چرہ سرخ تھا۔ یوں معلوم ہو تا
تھا جسے اناروں کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں۔ حضور علیہ نے فرمایا ایم فردا اور کو کیاان
باتوں کا تمہیں تھم دیا گیا؟ کیا تم اس کے لئے پیدا کے گئے ہو؟ اللہ تعالی کی کتابوں کو ایک
دوسرے سے مت مکرایا کرو۔

ای وجہ سے پہلی قومیں گمراہ ہو گئی تھیں <u>نے غور</u> سے ان چیز ول کودیکھو، جن چیز ول سے روکا جائے ان سے رک جاؤ۔

امام ترندی عبدالله بن انی بکرے وہ آینے والدماجدے روایت کرتے ہیں۔

سر ورعالم عليه كاانداز تكلم

حضور علی جب گفتگو فرماتے تو آہت آہت، ہر لفظ الگ الگ کر کے تلفظ فرماتے اور بسااہ قات ایک لفظ کویا جملہ کو تین بار دہرماتے تاکہ تمام سامعین اس کو پوری طرح سن بھی لیں اور اس کا مفہوم سمجھ بھی لیں۔ اثناء گفتگو حضور علیہ بمثرت سمبم فرمایا کرتے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب حضور علیہ گفتگو کرتے تو معلوم ہو تاکہ دہمن مبارک سے نور نکل رہا ہے۔

ا ثناء گفتگو حضور علی بعض د فعه اپناسر مبارک آسان کی طرف بلند کرتے اور الله اکبر تے۔

امام ترفدی روایت کرتے ہیں کہ حضور علی بلاضر ورت گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے۔ حضور علی کا سکوت بہت طویل ہوا کرتا تھا۔ حضور علی کی زبان پاک ہے جوامع الکم صادر ہوتے، ندان میں غیر ضروری طوالت ہوتی اور نداییاا خصار ہوتا جس سے کلام کے معانی کو سجھنا مشکل ہوجائے۔

ام معدنے حضور عَلِيَّ کے انداز تکلم کوخوب بیان کیا ہے فرماتی ہیں۔
گان دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِوسَلَّمَ إِذَا صَمَتَ فَعَلَيْهِ
الْوَقَادُ وَلِذَا تَكَلَّمُ سَمَا كُا وَعَلَاكُ الْبَهَاءُ وَصَانَ حُسُنَ

الْمَنْطِقِ- (1)

"جب حضور علی خاموشی اختیار فرماتے تو پیکر و قار معلوم ہوتے اور جب گفتگو فرماتے تو ایک خاص فتم کی چیک روئے اقدیں پر رونما ہو جاتی۔ حضور علی کی گفتگو ہوی حسین اور دلکش ہوتی۔

#### اندازجواب

حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے مروی ہے: آپ نے فرمایا عمار نے ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کیلئے اذن طلب کیا۔ حضور علیہ نے اس کی آواز پہپان لی تواکھڑا ہوا جواب نہیں دیا بلکہ بڑے محبت بھرے اور دل موہ لینے والے انداز میں فرمایا مَعْدَحَمَّا اللّٰ عَلَیْ اللّٰ کا اللّٰ کے بیا اللّٰ کے بیا اللّٰ کے بیا اللّٰ کے بیا کہ بیا کہ بیا ہوں جو فطرۃ پاک ہے جس کور حمت اللّٰ نے ایک ہے جس کور حمت اللّٰ نے ایکن وہ بنادیا ہے۔

حضرت ام المو منین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک روز سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لا نمیں۔ آپ کی چال ہو بہو حضور کریم علیقے کی چال تھی۔ حضور علیقے نے اپنی صاحبزادی کودیکھا توخوش آ مدید فرمایا پھر حضرت سیدہ کواپنی دا نمیں یابا نمیں جانب بٹھایا۔ ایک بات، جس کو صراحتہ بیان کرنا آ داب شرم و حیا کے خلاف ہے، سر کار دوعالم علیقے اس کاذکر بطور کنامیہ فرماتے تا کہ بات سننے والوں کواس کی حقیقت سمجھ بھی آ جائے اور زبان

1\_سِل الهدى، جلد7، صفحه 204

سے ایساکلام بھی ادانہ ہوجس کواد اکر ناشر م وحیا کے خلاف ہو۔

بطور مثال: ایک حدیث بیان کی گئی ہے جے ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے۔
ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رفاعہ قرظی کی بیوی حضور
علاق دیدی
علاق کی خدمت اقد س میں حاضر ہوئی عرض کی یار سول اللہ! رفاعہ نے مجھے طلاق دیدی
ہے اس کے بعد عبدالر حمٰن بن زبیر ہے شادی کی ہے اس میں مجامعت کی قوت نہیں وہ اس
طرح ہے جیسے کی چادر کا پلو ہوتا ہے۔
حذب نبید نبید

حضور نے اسے فرمایا

عَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكِ تُوبِيهِ يَنَ اَنَّ تَرُجِعِيُّ إلى رَفَاعَةً

"کیاتم به چاہتی ہو کہ پھر رفاعہ ہے شادی کرلو؟"

پھر خود ہی فرمایا نہیں کیونکہ اس طرح وہ شرط پوری نہیں ہو گی جو مذکورہے۔

حَتَّى ثُنِ يُقِي عَسِيْكَتَ رُبُينِ يُقَ عَسِيْكَتِكِ (1)

ام خالد بنت خالد بن سعید رضی الله عنها فرماتی بین که این والد کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ میں نے اس وقت زرد رنگ کی قیص پہنی بھی۔ سرکار دو عالم مطابقہ نے دیکھا تو فرمایاسنہ سنہ۔ یہ حبثی زبان کالفظ ہاس کامعنی ہے بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت ہے خوبصورت ہے کہ خوبصورت میں حضور علیق کی پشت کی طرف سے آئی اور مبارک کندھوں کے در میان ختم نبوت کودیکھا تو میں اس کے ساتھ کھیلنے گئی۔ میرے والد نے مجھے جھڑکا تو حضور علیق ختم نبوت کودیکھا تو میں اس کے ساتھ کھیلنے گئی۔ میرے والد نے مجھے جھڑکا تو حضور علیق کے میرے والد کو فرمایاد عفا بی کو بچھ نہ کہووہ کھیلتی ہے تو کھیلنے دو۔

پھر حضور علی کے مجھے دعادی۔ امبلی واکٹولیقی ٹنگا ٹبلی واکٹولیق ٹم کا باس پہنتی رہواور پرانا کر کے اتارتی رہو۔ پھر ایسا کرو(یہ عمر دراز کیلئے دعا کا ایک انداز ہے)

حضرت ابوہر برہ ہے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے صدقہ کی ایک تھجور اٹھائی اور منہ میں ڈالی۔ حضور علطے نے دیکھاتو فور افر مایا سکڑ گڑ باہر پھینک دو، باہر پھینک دو کیاتم نہیں جانتے کہ ہم صدقہ کامال نہیں کھایا کرتے۔ (2)

> 1 ـ سِل البدئ، جلد7، صفحہ 205 2 ـ ابستاً، صفحہ 208

### زمین پر لکڑی ہے لکیریں بنانا

سیدناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سر ورعالم علیہ کی معیت میں ایک نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ حضور علیہ کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی۔ آپ مٹی کواس سے اوپر نیچ کرتے رہے۔ حضور علیہ نے فرمایا کہ تم میں سے ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کے جنتی اور دوز خی ہونے کے بارے میں فیصلہ نہ کر لیا گیا۔ ہو بعض نے عرض کی افلا مُنتَّ کِلُ کیا ہم اس فیصلہ پر مجروسہ نہ کریں۔ فرمایا

اِعْمَلُواْ فَكُلُّ هُيَسَّوُّ لِتَمَاخُلِقَ لَهُ

عمل کیا کرو۔ اور ہر مخص کے لئے وہ کام آسان بنادیا جائے گا جس کے لئے اسے پیدا کیا گیاہ۔

### ا ثنائے خطبہ مختلف حالات میں مختلف حر کات

ا ثنائے کلام اگر کوئی تعجب کی بات ہوتی تو حضور علیہ اپنے اٹھ کو حرکت دیے۔ جب اشارہ فرماتے تواپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے ساتھ اشازہ فرماتے۔ جب جبرت کا ظہار کرتے تو اس کوالٹاکر دیتے اور اپنے دائیں ہاتھ کے انگوشھے سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو ضرب لگاتے۔ حالت تعجب میں تشہیج

امام بخاری حضرت ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک روز رسول میں تیانیہ اللہ عصلے بیدار ہوئے تواجانک فرمایا

> سُبِّحَانَ اللهِ مَاذَا ٱنْزَلَ مِنَ الْحَزَاتِينِ وَمَاذَا ٱنْزَلَ مِنَ لَفِتَن

"جو خزانے آج نازل کئے گئے ہیں اور جو فتنے نازل کئے گئے ہیں۔ ان پر میں اللہ کی تشییج کر تا ہوں پھر فرمایا مَنْ بُونوظُ صنواحِبُ الحُحَرِّ بُرِیْدُ بِهِ اَزْوَاحِهِ حَتَّی بُصلِیْنِ کون ہے جو حجرے میں آرام کرنے والی میری ازواج کو جگائے تاکہ وہ نماز پڑھیں۔ پھر فرمایا گمج

جرے یں ارام کرنے وال میر ف اروان کو جائے تا کہ وہ کمار پڑھیں۔ پر حرمایا کہ کارسیّۃ فی الدُّخ کی اُروان کو جائے تاکہ وہ کمار پڑھیں۔ پر حرمایا کہ کارسیّۃ فی الدُخ خرکو کئی عور تیں دنیا میں زرق برق لباس پہنتی ہیں لیکن تیامت کے روز عربال ہوں گی۔

قیامت کے روز عربال ہوں گی۔
(1)

1\_" سبل البدي"، جلد 7، صفحه 212

حضور علی کے کی وقت ہون چبانے کے بارے میں امام بخاری نے الادب المفرد میں حضر تابوالعالیہ ہے ایک حدیث نقل کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن صامت ہے پوچھاوہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست ابو ذر ہے پوچھافر ہاتے ہیں میں ایک دن وضو کاپانی لے کر حضور علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور علیہ نے نے اپنے مرارک کو حرکت دی پھر اپنے دونوں ہو نثوں کو چبایا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ! میں ہے ہو اور ماں آپ پر قربان ہوں کیا میں نے حضور علیہ کواذیت تو نہیں دی؟ فرمایا نہیں۔ یہ میر اسر کا ہلانا اور ہو نثوں کو چبانا اس لئے ہے کہ تم ایسے امر اء کا زمانہ پاؤگے جو نماز کو تاخیر سے پر حس سے۔ میں نے عرض کی جھے حضور علیہ کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنی نماز وقت پر پڑھ لیا کر واور اگر بعد میں وہ جماعت کرا کمیں تو ان کے ساتھ مل کر پڑھ لیا کر واور اگر بعد میں وہ جماعت کرا کمیں تو ان کے ساتھ مل کر پڑھ لیا کر واور اگر بعد میں وہ جماعت کرا کمیں تو ان کے ساتھ مل کر پڑھ لیا کر واور ایڈ بیٹ پہلے نماز پڑھ چکا ہوں اب نہیں پڑھوں گا( ہو سکتا ہے وہ لوگ

# تعجب کے وقت اپنی رانوں پر ہاتھ مارنا

ا نگشت شهاد ت اور و سطنی (در میانی انگلی) کوملا کر اشاره کرنا

ابی جبیر ہانصاری رضی اللہ عندے مروی ہے۔

بُعِثْتُ آنَا وَالسَّاعَةُ جَعِيْعًا كَهَا تَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ السَّبَابَةِ

وَالْوُسُطِيْ۔

"حضور علط نے اپنی انگشت شہادت اور در میانی انگلی کو اکٹھا کر کے

فرمایامیری بعث اور قیامت یوں ہیں یعنی بالکل قریب قریب ۔" دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں داخل کرنا حضور کریم علیقے نے فرمایا۔

إِنَّ الْمُؤُمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُكْيَانِ يَشُدُّ بَعَضُهُ بَعْضًا قَشَبَكَ بَيْنَ آصَابِعِهِ -

"ایک مومن دوسرے مومن کیلئے اس طرح ہم جس طرح عمارت، کہ اس کا کچھ حصہ دوسرے حصہ کو قوت دیتا ہے۔ بیہ کہااور اپنے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں داخل کردیا۔"

طبرانی میں سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ عنہ سیالیقی ہمارے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا اس وقت تمہارا کیا طریقہ ہوگا جب تمہیں ایسے زمانہ میں پیدا کیا جائے گا جبکہ انسانوں کا تیجھٹ ہوگا جنہوں نے اپنے وعدول کو، اپنی قسمول کواور اپنی امانوں کو گڈٹ کر دیا ہوگا۔ یہ فرمایا اور اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر دیا۔ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کارسول بہتر جانے ہیں۔ حضور مطابقے نے فرمایا۔

تأخُدُا وَنَ مَا نَعْدِ فُونَ وَمَدَا عُونَ مَا مُتَكِودُونَ - وَيَقْبَلُ اَحُدُكُمُ مُعَلَى خَاصَةِ نَفْسِهِ وَيَذَدُ اَمْرَ الْعَامَةِ (2) "كه دين كى جن چيزول كوتم جانتے ہوان پر عمل كرور جن كوتم نہيں جانتے ان كو چھوڑدينا بر آدمى اپنى خير منائے اور عام لوگوں كوان كے حال پر چھوڑدے۔"

حضرت ابوذررضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک روز سرور کریم نے ان سے پوچھااے ابوذر اجب تم لوگوں کے تلجھٹ میں پھنس جاؤ تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ اس وقت حضور علیہ تھے نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر دیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ احضور علیہ کیا تھم فرماتے ہیں چضور علیہ نے فرمایا اصدید اصبی ٹر احبید مرسر

1\_ سِل الهدئ، جلد7، منح 214 2\_العِنَّا، منح 215 کرنا۔ صبر کرنا۔ صبر کرنا۔ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا۔ وَیَخَالِلْفُوْهُمُّوِیْنَ اَعْدَالِیهُوُّان کے کامول میں ان کی مخالفت کرنا۔ حقا کُق کو تمثیل سے ذہن نشین کرنا

ہادی ہر حق علی جب اپنے سحابہ کو وعظ و تھیجت فرماتے تو بعض دفعہ مثالیں دیے تاکہ ان کو حقیقت حال ہے پوری آگاہی ہو جائے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے: ایک دن حضور سرور عالم علی نے نیک کلی زمین میں شو کلی پھر اس کے ایک طرف ایک اور کلی گاڑی پھر دوسری طرف بہت دور تیسری کلی گاڑدی۔ پوچھاتم سجھتے ہویہ کیا ہے؟ سب نے عرض کی الله و رسوله اعلم اللہ اور اس کار سول بہتر جانتا ہے۔ حضور علی ہے نے در میان والی کلی کی طرف اشارہ کرکے فرمایا یہ انسان ہے۔ اور دائی ہاتھ والی کلی جو نزدیک تھی ، فرمایا یہ اس کی موت ہے۔ بائیں ہاتھ والی جو دور تھی یہ اس کی امید ہے۔ پھر انسان اپنی امیدوں کو ہر لانے کیلئے دوڑد ھوپ کر تا ہے داستہ میں موت کی کلی امید ہے۔ پھر انسان اپنی امیدوں کو ہر لانے کیلئے دوڑد ھوپ کر تا ہے داستہ میں موت کی کلی آخیاں ہے۔ اور دائی ہیں۔ آجاتی ہے اور اس کے سارے پر وگر ام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔

امام احمد نے الی رزین العقیلی رضی اللہ عند سے روایت کیا فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا پو چھا ہیا کہ میٹوئی اندہ کی گئی اللہ کا لکہ وقی اللہ تعالی مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ حضور علی نے فرمایا کیا تم کسی قبط زدہ زمین کے پاس سے گزرے ہو جس کے درخت اور گھاس سب خشک ہو چکے ہوں پھر بھی تم اس زمین کے پاس سے گزرے جب گزرے جبکہ بارش نے اس کو ہرا بحرا کر دیا ہو؟ انہوں نے عرض کی یار سول اللہ جشک الی زمین کے پاس سے تک راہوں فرمایا۔ کی اللہ میٹ الکہ فائد ہوگا کے اس کے باس سے گزرا ہوں فرمایا۔ کی اللہ میٹ اس طرح ہوگا کی اللہ میٹ کا کہ جس طرح بارش کے بعد یہ گھاس یودے باہر نکل آتے ہیں۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عند سے مروی ہے: سر دبوں کے موسم میں ایک روز حضور علیقہ چل رہے تھے۔ حضور علیقہ نے فرمایا یا ابا فلی نے گردہ تھے۔ حضور علیقہ نے فرمایا یا ابا ذرا میں نے عرض کی لبیك بارسول اللہ حضور علیقہ نے فرمایا بندہ مسلم جب محض اللہ کی رضا کیلئے نماز اداکر تاہے تواس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس در خت کے بیتے جھڑ رہے ہیں۔

امام طبرانی سند جیرے حضرت ابی مسعودر ضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ہادی برحق علیات نے اللہ عنہ نے درزق کے بارے میں مثال بیان فرمانی۔ فرمایارزق ایے ہے جس طرح ایک باغ ہو جس کے اردگر د فصیل ہے۔ اس فصیل میں ایک جگہ دروازہ ہے اس دروازے کے سامنے کا علاقہ ہموار ہے اور دیوار کے اردگر د کاراستہ بڑا پھر یلا اور دشوار گزار ہے۔ پس جو آدمی اس باغ کی طرف اس کے دروازے کے راستے ہے آتا ہے تواس باغ پی میں داخل ہوتا ہے اور جو اس کی فصیل کی ہوتا ہے اور جو اس کی فصیل کی ہوتا ہے اور جو اس کی فصیل کی طرف سے داخل ہوتا ہے اور جرفتم کی رکاوٹوں سے محفوظ ہوتا ہے اور جو اس کی فصیل کی طرف سے داخل ہوتا ہے اور جو اس کی فصیل کی طرف سے باغ میں آتا ہے وہ جب ان مشکل راستوں کو پاؤل دھنس جاتا ہے۔ جو مختص اس طرف سے باغ میں آتا ہے وہ جب ان مشکل راستوں کو طے کرتا ہوا اس باغ تک پہنچتا ہے تواسے وہ کی کچھ ماتا ہے جو اللہ تعالی نے اس کے لئے مقدر کرر کھا ہوتا ہے۔ (1)



شنائے زلف ورخبار تو کے ماہ ملائک ورد بسمے و شام کر دند

# حضور ﷺ کے اعضاء مبار کہ کے کمالات

#### حضور کا ظاہری حسن وجمال

نور مجسم، فخر آدم وبن آدم محمد رسول الله على دير انبياء ورسل كى طرح كى ايك قبيله كى طرف اوروه بهى محدود وقت كيلئے نى بناكر نہيں بيسج گئے تھے بلكه تمام بى نوع انسان كيلئے تاقيام قيامت حضور على كا ذات اقدس وہ آفاب عالمتاب تھى جس كى روشى ظاہر و باطن كواپ انوارے منور كرنے والى تھى۔ اس لئے ضرورى تھاكه حضور على كا خابرى جسمانى محاس بھى تمام انبياء سابقين سے اعلى دير تربول كيونكه يه مظاہر جسم باطن كى عظمت بحسمانى محاس بحق تيں۔ اس لئے الله تعالى نے اپنے محبوب كريم على كو جب تمام بى نوع انسان كيك كے كواہ بيں۔ اس لئے الله تعالى نے اپنے محبوب كريم على كو جب تمام بى نوع انسان كيك ہودى و مرشد بناكر بھيجا تو يقينا حضور على كے كاہر و باطن كو اتنى عظمتيں اور و سعتيں دى ہوں گى كہ كوئى اس كى ہمسرى كا گمان بھى نہ كرسكے۔ اى حقیقت كو عاشق صادق حضرت مرف كالدين بوميرى رحمتہ الله عليه نے اپنے قصيدہ ميں يوں بيان كيا ہے۔

فَهُوالَّانِ مُ تَقَوَّمَعُنَاكُ دُصُورَتُهُ ثُمَّاصُطَفَاكُ حَبِيْبُا بَايِنَ النِّسَمَ "وبی ذات ہے جو معنوی وصوری لحاظ سے درجہ کمال کو پینچی ہوئی ہے پھر تمام ارواح کو پیدا کرنے والے نے حضور علیقے کو اپنا محبوب بنانے کسلئے چن لیا۔"

 کھ یظ ہو کہ کا ایک اور کو کہ اور کا کہ کو ظاہر کہ کا کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا تمام حسن ہمارے لئے ظاہر خبیں کیا گیا کہ کہ کہ اگر حضور علی ہے گائے کا تمام حسن ہمارے لئے ظاہر خبیں کیا گیا کہ کہ کہ اگر حضور علی ہے اپنے تمام حسن کے ساتھ جلوہ فرما ہوتے تو ہماری آئے ہیں اس کی دید کی طاقت ندر تھتیں کیونکہ ہم اس بات سے عاجز ہیں کہ آفاب محمدی کی جلوہ سمانیوں کا صبح ادراک اوراحاط کر سکیں۔" کہ آفاب محمدی کی جلوہ سمانیوں کا صبح ادراک اوراحاط کر سکیں۔" علامہ قر طبی رحمت عالم کے خداداد جمال و کمال کاذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ علامہ قر طبی رحمت عالم کے خداداد جمال و کمال کا آفاب پوری طرح ہمارے سامنے شمایاں نہیں ہوااگر وہ پوری طرح نمایاں ہو تا تو کوئی ہتی اس کے دیکھنے کمایاں نہیں ہوااگر وہ پوری طرح نمایاں ہو تا تو کوئی ہتی اس کے دیکھنے کی تاب نہ لا عتی آئی ہیں چند ھیا جاتیں، دل ہیت زدہ ہو جاتے اور حضور علی کی تاب نہ لا عتی آئی ہیں چند ھیا جاتیں، دل ہیت زدہ ہو جاتے اور حضور علی کی بعث کا مقصد پورانہ ہو تا۔"

اس لئے مولا کریم نے اپنی تحکمت بالغہ ہے اپنے محبوب کے حسن وجمال کو صرف اتنا ظاہر ہونے دیا جس کی لوگ تاب لا تحکیں اور چشمہ فیض کے قریب پہنچ کر اپنی پیائی بجھا تحکیں۔اگر کوئی شخص بیہ جا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب کے حسن وجمال کی ساری اواؤں کا احاطہ کرلے تو یہ ممکن نہیں۔

امام بوصر ی فرماتے ہیں۔

مانکہ اُمنتگوا صفات کی دلتگایں سمکہ اُمنتگ النجو مرالمہ آئے "انہوں نے صفات میں حضور علی کے جلوہ گری کاجو نقشہ کھینچاہے وہ اس طرح ہے جس طرح پانی میں ستاروں کا عکس ہے جو ستاروں ک حقیقت کو ظاہر کرنے سے عاجز ہے۔" اب ہم بڑے اجمال کے ساتھ سرور عالم علیہ کی ذات اقد س واطہر کے اوصاف کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

## (۱) محبوب رب العالمين كارخ انور

امام بخاری، مسلم اور دیگر محدثین نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے نبی مکرم میلانی کے بارے میں بیان کیا۔

> كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْرِ وَسَلَّوَ اَحُسَنَ النَّاسِ وَجُهَّا وَاَحْسَنَهُوْ خُلُقًا

"الله تعالى كے پيارے رسول عليہ كا چره انور تمام لوگوں سے زياده خوبصورت تھااور حضور عليہ كے خلق بھى تمام لوگوں سے زياده دلكش اور زياتھ۔"

ام ترندی، احمد اور بیری نے حضرت ابوہر رہ وضی اللہ عندے ان کابیہ تول روایت کیا ہے۔ مَا لَا اَیْتُ شَیْدُتُ اَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَمَ کَاکَ الشّیسُ تَعَبْرِی فِی وَجُها

"میں نے آج تک کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو اللہ کے حبیب سے زیادہ حسین ہو۔ یول معلوم ہو تا تھا کہ سورج چبرہ اقد س میں طلوع

بوربا ہے۔

حضور عَلِيْ َ کَ رَخَ انور کاہر حصہ آ فآب حسن کی جلوہ گاہ بنا ہوا تھا۔ کس نے کیاا چھا کہا ہے۔ بلکہ لَدّ بُیغِی بِکَ الْوَجُودُ دَلَیْکُهٔ بِفِیْرُ صَبَائِحُ قِیْنَ بِحَالِکَ مُسَیِّفِهُ (1) "حضور عَلِیْ کے انوار سے ساراعالم وجو داور اس کی رات کیوں نہ چمک اٹھے کیونکہ اس میں ایس صبح ہے جو حضور عَلِیْ کے جمال کے صدقے روشن ہے۔"

وَبِهُمْنِي مُسُنِكَ كُلُّ يَوْمِرُمُتَمْنِ وَبِهِدُادِدَ بَهِكَ كُلُّ لَيْلِ مُوْمِدُ وَمِنَ اللَّهِ الْمُوْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللَّهُ ا

امام بخاری نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا۔ اکات وَجّه دُسُوْلِ اللهِ وَتُنْلَ السّیْفِ کیا حضور عَظِیّهٔ کا چرہ مبارک تلوار کی طرح تھا۔ حضرت براء نے جواب دیا نہیں بلکہ چاند کی طرح تھا کیونکہ چاند میں روشنی بھی ہے اور گولائی بھی ہے جو چرے کا صحیح جس ہے۔

لکھتے ہیں کہ حضرت براء نے یہ کیوں نہ کہا بلٹی مِنٹی المنٹھیں فرماتے ہیں کہ سورج میں روشی بھی ہے اور گرمی بھی۔اس کو جب کوئی دیکھتا ہے تواس کی آئکھیں چندھیا جاتی ہیں اور خھکن محسوس کرتی ہیں لیکن چاند میں روشنی ہے اور اس کے ساتھ پریشان کرنے والی تیش نہیں بلکہ خنگی اور مھنڈک ہے۔ کوئی افسر دہ خاطر آدمی چاند کودیکھے تواس کے دل میں سکون اور انس پیدا ہو جاتا ہے۔(1)

امام ترندی نے حضرت جاہر بن سمرہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے ایک رات رسول اللہ علیقے کی زیارت کی۔ وہ جائد فی رات تھی سر کار دوعالم علیقے نے ایک سرخ پوشاک زیب تن فرمار کھی تھی۔ میں مجھی سر کار دوعالم کے روئے انور کود کھتااور مجھی چود ھویں کے جاند کی طرف۔ میں کافی دیر و کھتارہا موازند کر تارہا لیکن میں اس بتیجہ پر پہنچا کہ حضور علیقے چودھویں کے جاندے زیادہ دلربااور خوبصورت ہیں۔

امام بخاری حضرت کعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں: سرکار دوعالم علی جب خوش ہوتے تو حضور علی کے بیان مالک سے روایت کرتے ہیں: سرکار دوعالم علی جب خوش ہوتے تو حضور علی کا جرہ چکنے لگتا ہوں محسوس ہوتا کہ گویا چاند کا مکر اہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دن حضور علی ہے نے میرے حجرہ میں قدم رنجہ

فرمایا۔ یوں معلوم ہو تاتھا کہ چیرے کے تمام خدوخال چیک رہے ہیں۔

داری، بیبی ، ابو تعیم اور طبر انی ابو عبیدہ بن محد بن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں: انہول نے ربیعہ بنت معوذ رضی اللہ عنہا سے عرض کی صفی لاً دوایت کرتے ہیں: انہول نے ربیعہ بنت معوذ رضی اللہ عنہا سے عرض کی صفی لاً دَسُول اللهِ مَنْ ہمیں حضور علی کے حکے سے آگاہ کریں۔انہول نے کہا

قَالَتَ لَوْرَأَيْتُهُ لَقُلْتَ ٱلشَّمْسُ طَالِعَةً "

''کہااگر تو حضور عظی کودیکھتا تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا: گویا چہرہ اقد س سالہ میں میں ا

سے سورج طلوع ہورہاہے۔"

1\_زين د طان، "السيرة المنوبيه"، جلد 3، صفحه 196

ام مسلم نے ابی طفیل عامر بن وائلہ سے روایت کیا ہے، یہ عامر نبی کریم علی ہے کے سب سے آخری صحابی تھے جنہوں نے وفات پائی۔ آپ کی عمر مبارک سوسال تھی۔ زندگ کے آخری دنوں میں آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالی کے پیارے رسول علی کی زیارت کی اور آج میرے ساتھ روئے زمین پر کوئی شخص ایسا موجود نہیں جس نے رخ انورکی زیارت کی ہو۔ لوگوں نے کہار حمت عالم علی کا علیہ شریف بیان فرما میں۔ آپ نے دولفظوں میں سمودیا۔

## كَانَ ٱبْيَضَ مَلِيْحَ الْحَجُهِ

"چېره مبارک رو ثن تھالیکن اس میں ملاحث کی ملاوث تھی۔"

صاحب المواہب اللد نیہ نے ایک عارف<mark> کامل</mark> سید علی وفی رضی اللہ عنہ کے چند اشعار نقل کئے ہیں جو بڑے وجد آفرین ہیں۔ آپ بھی ان کے دو تین اشعار ساعت فرما عیں اور لطف اٹھا عیں۔

الآیا صاحب الو علی المرکیج ساکتگ کلاتیکی کا نتیک کو کی المرکیج ساکتگ کلاتیکی کا نتیک کو کی المرکیج المرکیج ساکتگ کلاتیکی که آپ میری آپ التجا کرتا ہوں کہ آپ میری آپ میری دوج ہیں۔ " محصول ہے او جھل ند ہوں کیونکہ آپ میری دوج ہیں۔ " میری ماغاب شخص کے توقیق کا کو تیک کا توجب آپ سیری نگاہوں ہے آگر آپ کی ذات پوشیدہ ہوجائے گی توجب آپ لوٹ کر آئیں گے توصرف میری قبرد کھے سیس گے۔ "

بِعَقِكَ جُدُرِدِقِكَ يَاجَينِي كَدَاوِلَوْعَةَ الْقَلْبِ الْجَرِيْج

"حضور علی کے حق کی قتم!اے میرے حبیب اپنے غلام پر احسان فرمائیں اور میر از خی دل جو سوز محبت ہے جل رہاہے اس کا علاج فرمائی۔"

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے مامول ہند بن ابی ہالہ سے عرض کی۔ کہ حضور سر ور عالم علیقہ کا حلیہ مبارک مجھے بتائیے۔ آپ نے جواب دیا۔ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَمَّا مُفَخَمًّا مُفَخَمًّا مُفَخَمًّا مُفَخَمًّا مُفَخَمًا يَتُكُو لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْكَةُ الْبَكْدِ (1) يَتَكُو لَا وَجُهُهُ تَلَا لُكُ الْفَكَي لَيْكَةُ الْبَكْدِ (1) "حضور عَلِيْ لَهُ لُول كَى نَامُول مِن برے جنیل القدر اور عظیم الثان و كھائى دیتے تھے۔ حضور عَلِیْ كَا چِره الله طرح چَكتا تھا جس طرح چودھوي كاچاند۔"

جولوگ صاحب بھیرت اور صاحب قلب سلیم تنے انہیں سر ور عالم علیہ کاروئے تابال دیکھ کریقین ہوجا تا تھا کہ حضور اللہ تعالی کے سپے رسول ہیں اور اس کی طرف سے یہ دین حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں۔ اس حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کیلئے انہوں نے رخ انور دیکھنے کے بعد نہ دلیل طلب کی اور نہ کسی معجزہ کا مطالبہ کیا۔ بہت سے ایسے واقعات بھی ہوئے کہ جب لوگوں نے حضور عقیہ کارخ انور دیکھا تو بغیر کوئی دلیل طلب کئے اور بغیر کسی معجزے کی فرمائش کئے ، ان کے دل میں یقین بیدا ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور جودین لے گر آپ آئے ہیں وہ اللہ کادین ہے۔

عبداللہ بن سلام مدینہ طیبہ کے یہودیوں کے سر تاج علماء سے تھے۔ وہ اپنایان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں: جب حضور علی ہے کہ یہ طیبہ تشریف لائے، وہاں کے لوگ قطار در قطار حضور علیہ کی زیارت کیلئے حضور کی قیام گاہ پر جانے لگے۔ میں نے دل میں سوچا چلو زیارت تو کرلیں۔ جب وہاں پہنچ تو صرف حضور علیہ کا نورانی چرہ دیکھ کر مجھے سوچا چلو زیارت تو کرلیں۔ جب وہاں پہنچ تو صرف حضور علیہ کا نورانی چرہ دیکھ کر مجھے یہیں بوگیا کہ حضور اللہ کے سے رسول ہیں۔ای وقت آپ حضور علیہ پر ایمان لے آئے جس کا تفصیلی بیان پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔

ای طرح امام بیبی نے جامع بن شداد سے روایت کیا کہ ہمیں ایک شخص نے، جس کا مام طارق تھا، بتایا کہ ایک وفعہ ہم مدینہ طیبہ سے باہر قیام پذیر شخصہ حضور علی ہمارے پاس تشریف لائے۔ حضور علی ہے نے پوچھا تمہارے پاس کوئی قابل فروخت چیز ہے؟ ہم نے ایک اونٹ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بیجنا چاہتے ہیں۔ حضور علی ہے نے قیمت پوچھی توجو قیمت بتائی وہی حضور علی ہے اونٹ کی تکیل پکڑ کر واپس تشریف بتائی وہی حضور علی ہے اونٹ کی تکیل پکڑ کر واپس تشریف کے گئے۔ اس وقت ہم لوگ خاموش رہے جب حضور علی ہے گئے تو ہمیں فکر دامن گیر

<sup>1</sup>\_زيني، طاان،" السيرة النوب "، جلد3، سني 198

ہوئی کہ ہم نے ایک شخص سے سودا کیا ہے اور اپنا اونٹ اس کے حوالے کر دیا ہے جس کانہ نام جانتے ہیں نہ پت معلوم ہے۔ ہم میں ایک خاتون تھی، جس نے ہمیں پریشان دیکھا تو کہا جس کو تم نے اونٹ فروخت کیا ہے میں نے اس کا روشن چرہ دیکھا ہے۔ وہ جھوٹ بولئے والے کا چرہ نہیں ہے۔ تمہارے اونٹ کی قیمت کی میں ضامن ہوں۔ چنانچہ دوسرے دن سورے حضور علی کا ایک آدمی طے شدہ کھجوریں لے کر ہماری قیام گاہ میں آیا اور اس نے ہمیں بتایا کہ رسول اللہ علی نے جھے یہ کھجوریں دے کر بھیجا ہے اور فرمایا ہے، پہلے سر ہو کر کھاؤاس کے بعد جتنی وسق میرے ذمہ ہیں وہ تول کر پوری کرلو۔

السید محمر وفی کے چنداشعار مطالعہ فرمائیں اور دیکھیں کہ اس روئے زیبا کو جب ایک عاشق زار دیکھاکر تا تھا تواس کے تاثرات کی کیفیت کیسے ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں۔ گھرفیڈرلِلْدَبِشَادِمُ نَ مُعْدَاهِ مُنَّ مُعْدَاهِ مِنْ مُعْدَامِ مِنْ الْمُحَدِّدِ مِنْ الْمُحَدِّدِ مُنْ مُعْدِدِهِ مُنْ مُعْدِدِهِ مُنْ مُعْدِدِهِ مُنْ مُعْدَدِهِ مُنْ مُعْدِدِهِ مُنْ مُعْدِدِهِ مُنْ مُعْدِدِدُ

"اس كے مدہوش كرنے والے حسن ميں آئكھوں كيليے كتناسر مايد تفار اور روحوں كيليے اس كى ياوا يك شراب ناياب كى طرح مدہوش كن تقى۔" مُعِمَّانَ مَنْ الْشَاكَةُ مِنْ سَبِعَدَالِيْهِ بَتَنْمَ الْمِالْةُ الْعَلَيْدِيْنِ يُسَبِيْشِدُ

"پاک ہے وہ ذات جس نے اے اپنے انوار سے پیدا کیا اور بشر بنایا ایسا بشر جو نیبی اسر ارسے خوشخبری دینے والا تھا۔"

خَتِمَالُهُ مَجُلَى لِكُلِّ جَمِيدُكَةٍ وَلَهُ مَنَادُكُلِّ وَحَهِ سَيِدُ (1) "حضور عَلِيهِ كاحن تمام حسين چرول كيلئ آئينه ب اور حضور عَلِيهِ كا (سرايا)ايك روش مينارب جو برچيز كومنور كررباب -"

علامہ ابن عساکرنے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے آپ فرماتی ہیں۔

میں کوئی کپڑائی رہی تھی، رات کاوقت تھا، گھر میں کوئی چراغ روش نہ تھا، اند جراچھایا ہواتھا، اچانک سوئی میرے ہاتھ ہے گر گئی۔ میں نے بہت ہاتھ مارا کہ وہ سوئی مجھے مل جائے لیکن نہ ملی۔ اچانک رحمت عالمیاں علیہ اس حجرہ میں تشریف لے آئے۔ حضور علیہ کے چہرہ مبارک کے انوارے سارا حجرہ روشن ہو گیاائی روشن میں مجھے اپنی سوئی مل گی۔

<sup>1</sup>يز يي د حلان "السيرة المنوبية"، جلد 3، صفح 199

حضور علی فدمت میں جب میں نے عرض کی حضور علی ہے فرمایا۔ یکا محمد کی اُکو کیا کُونی نُمُدَّا لُوکی کُونیک مُثَلَّد مُثَّا لِمِسَی مُحْرِمِ النَّظُور اللَّا وَجَعِی "بلاکت ہے اس فخص پر، ہلاکت ہے اس فخص پر، ہلاکت ہے اس فخص پر، ہلاکت ہے اس

محض پرجومیرے رخ انور کی زیارت سے محروم رہا۔" امام تر ندی حضرت ابوہر رہ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا۔

مَّادَأَيْتُ شَيِّنَا آخْسَنَ مِنْ تَرْسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُو

امام ابو نعیم دلائل نبوت میں لکھتے ہیں عبادہ بن عبد الصمد فرماتے ہیں ہم ایک روز حضرت انس بن مالک کی خدمت میں ملا قات کیلئے حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنی کنیز کو تھم دیا کہ دستر خوان لو تاکہ ہم کھانا کھا میں۔ پھر دہ کنیز ستر خوان لے آئی پھر آپ نے اسے تھم دیا کہ دہ رومال ہمی لاؤ۔ جب رومال لائی تو بڑا میلا کچیلا تھا۔ آپ نے اسے تھم دیا کہ تندور میں آگ جلاؤ۔ انہوں نے آگ جلائی۔ تھم دیا کہ بید رومال اس پھڑ کتے تندور میں پھینک دو۔ تصوری در کے بعد اسے نکالا تو وہ دودھ کی طرح سفید تھا۔

ہم جران ہو کر پوچھنے لگے یہ کیا ماجرائے۔ انہوں نے فرمایایہ رسول اللہ عظیماتے کارومال ہے۔ حضور علیماتے اس کے ساتھ اپنے روئے انور کو صاف کُرتے تھے۔ جب یہ میلا ہو جاتا ہے توہم اسے تندور میں پھینک دیتے ہیں اور دودھ کی طرح سفید ہو جاتا ہے۔ لِاَنَّ النَّارَ لَا تَأْكُلُ شَيْئًا مَرَّ عَلَيْهِ

> 'کیونکہ آگ کی مجال نہ تھی کہ وہ اس چیز کو جلائے جس کو حضور علیقہ کے ہاتھوں نے چھواہے۔"

حپثم مازاغ

حضور کی چیم مبارک کی تعریف قر آن کریماس طرح کر تاہے۔ مَاذَاغَ الْبَصَرُ دَمَاطَعَیٰ (النجم) ابن عدی، ابن عساکر اور دیگر محدثین نے ام المومنین عائشہ صدیقہ اور حضرت ابن عباس سے اس طرح روایت کیا ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْى فِي الَّيْلِ فِي الْطُلْمَةِ كَمَا يَرْى إِللَّهُ الشَّوْءِ - الظُّلْمَةِ كَمَا يَرْى بِالنَّهَادِ فِي الضَّوْءِ -

"سرور عالم علی است کی تاریکی میں اس طرح دیکھتے تھے جس طرح دن کے اجالے میں"

شیخان نے حضرت ابوہر یرہ سے روایت کیا ہے کہ حضور عَلِی فی فرمایا۔ هَلُ تَرُونُ وَبُلُونُ هَامُنَا ، فَوَادِتُهِ مِمَا يَخُفَىٰ عَلَىٰ کُرُونُ عُلُورُ وَ لَاسُجُودُ کُورُوا فِی لَاکْدَاکُورُونَ وَرَافِ فَالْمِرِی وَفِی لِعَا يَہِمْ مَا دَخُفِی عَلَیٰ خُتُنُو عُکُورُ وَالذِی لَاکْدُونُونُ وَرَافِ فَالْمِرِی وَفِی لِعَا يَہِمْ مَا

"تم نہیں دیکھتے کہ میرا قبلہ توادھر ہے جس طرف میرامنہ ہو تا ہے لیکن خدا کی قتم تمہارار کوع کرنا، سجدہ کرنا مجھ پر چھپا نہیں رہتا۔ میں تم کو پیچھے کی طرف ہے دیکھتا ہول۔"

دوسر ی روایت میں ہے۔

تہاراً خُوع (جس کا تعلق دل ہے ہے) اور تہارار کوع بھے ہے پوشیدہ نہیں رہتا۔ (1)

مجاہدین کا ایک لشکر موتہ میں قیصر کے لشکر جرار کا مقابلہ کرنے کیلئے حضور علیقے نے

روانہ فرمایا تھا۔ بچھ دنوں بعد حضور علیقے منبر پر تشریف لے گئے۔ جو مجاہد اسلام کا پر چم
اٹھا تا اور جس صورت میں شرف شہادت ہے مشرف کیا جاتا حضور علیقے مدینہ طیبہ میں

بیٹھے وہ سب بچھ دکھ رس سے اور حاضرین کو اس ہے آگاہ کررہ تھے۔ جب خالد بن ولید
نے پر چم اٹھایا تو حضور علیقے نے فرمایا اب خالد بن ولید نے علم اسلام اٹھایا ہے۔ حضور علیقے
نے فرمایا کافٹن تھی کا کو کھی اس اور ان کی بھٹی گرم ہوئی ہے۔ بچھ دنوں بعد یعلی بن منبہ
خلک موتہ کی خبر سنانے کیلئے مدینہ طیبہ حاضر ہوا۔ رحمت عالم علیقے نے فرمایا رات شفہ تھے۔
خلک موتہ کی خبر سنانے کیلئے مدینہ طیبہ حاضر ہوا۔ رحمت عالم علیقے نے فرمایا رات شفہ تھے۔

کا تو میں خہیں اوران کے حالات سناتا ہوں۔ ابو یعلی نے عرض کی یارسول اللہ سنائے۔

ہے تو میں خہیں اوران کے حالات سناتا ہوں۔ ابو یعلی نے عرض کی یارسول اللہ سنائے۔

الم تو میں خہیں اوران کے حالات سناتا ہوں۔ ابو یعلی نے عرض کی یارسول اللہ سنائے۔

الم تو میں خہیں اوران کے حالات سناتا ہوں۔ ابو یعلی نے عرض کی یارسول اللہ سنائے۔

الم تو میں خہیں اوران کے حالات سناتا ہوں۔ ابو یعلی نے عرض کی یارسول اللہ سنائے۔

چنانچہ نبی الا نبیاء علیہ السلام نے وہاں کے تفصیلی حالات مسلمانوں کو بتائے۔ س کر ابو یعلی نے کہاجو کچھ میدان جنگ میں یہاں سے سینکڑوں میل دور و قوع پذریم ہوابعینہ حضور علیہ لے نے دہ سب کاسب بیان کردیا۔

وَالَّيْنِيُ بَعَتَكَ بِالْحَقِّ مَا تَوْكُتُ مِنْ حَدِي يَتِهِمُ حَرُفًا "اس ذات كى فتم جس نے حضور علیہ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا
ہے حضور علیہ نے وہال كى كوئى بات نہيں چھوڑى۔"
امام بخارى ومسلم كى روايت ہے۔

11 ہجری میں پہلے شہداء احد کے پاس حضور علی تشریف لے گئے انہیں سلام دیا پھر
ان کیلئے دعا میں فرما میں۔ پھر جنت البقیع میں تشریف لائے وہاں بھی اپنے جان نثار غلاموں
کو اپنی زیارت کا شرف بخشاان کے لئے دعا میں فرما میں اور الوداع فرمایا۔ پھر حضور علیہ اللہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور منبر پر بیٹھ کرجو آخری خطبہ ارشاد فرمایا اس کے چند جملے آپ بھی ساعت فرمایا۔

قَالَ إِنِّى بَيْنَ أَيُويُكُو فَرَطُّ وَآنَا عَلَيْكُو شَهِيدًا وَإِنَّ مَوْعِدَكُهُ الْحَوْضُ فَإِنِي لَانْظُرُ النَّيْءِ وَإِنَّا فِي مَقَامِي هَلْمَا وَإِنِّ شَكَّ الْعَطِيتُ مَفَا يَيْحَ خَزَ آيُنِ الْاَرْضِ وَإِنِّى اَسْتُ اَخْتَىٰى عَلَيْكُمُ آنَ تُشَيِّرُ وُابَعْدِى وَلِكِنَ آخَتَىٰى عَلَيْكُمُ اللَّهُ ثَيْكَالُ أَنْ ثَنَا فِنُو افِيْهَا۔

"میں تہاراپیشر و ہوں۔ میں تم پر گواہ ہوں اور تہاری میری ملاقات روز قیامت حوض کوٹر پر ہوگی۔ اور میں آج بیشا ہوا یہاں ہے اس کو د کیچہ رہا ہوں۔ مجھے زمین کے سارے خزانوں کی تنجیاں عطافر مائی گئی ہیں مجھے قطعاً اس چیز کا اندیشہ نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے ، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تم دنیا کی خلاش میں ایک دوسرے سے بڑھنا چا ہو گے اور اس کی وجہ سے ہلاک ہو گے۔"

ابن سعد اور بیبقی علاء بن محمد الثقی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ہم غزوۃ تبوک کے سفر میں حضور علیہ السلام کے ہمر کاب تھے۔ صبح سورج طلوع ہوا۔ اس کی روشنی اس کی چک د مک بالکل الگ نوعیت کی تھی۔ پہلے سورج بھی اس طرح طلوع نہیں ہوا تھا۔ جبر ئیل

امین حاضر ہوئے۔ حضور علی نے ان سے پوچھا آج صبح سورج کی ضیاباشیال معمول سے بہت زیادہ تھیں کیاوجہ ہے۔

جرئیل امین نے عرض کی۔یار سول اللہ حضور عظیمی کا یک صحابی مدینہ طیبہ ہیں و فات پا گیا ہے اسکے جنازے میں شرکت کیلئے آسان سے ستر ہزار فرشتے اترے ہیں ہے انہیں کی چک د مک تھی۔ حضور علیہ نے پوچھا کس عمل کے بدلے میں بیہ عزت وشان اللہ تعالیٰ نے اسے عطافر مائی ہے۔ جرئیل نے عرض کی

كَانَ يُكُثِرُ قِرَاءَةَ قُلُ هُوَاللهُ آحَدُ بِاللَّيْلِ وَالتَّهَادِ وَفِي

"اس لئے رحمت فرمائی گئی کہ وہ سورہ اخلاص کثرت سے پڑھاکر تا تھا۔ رات کے وقت وان کے وقت مجلتے کھڑے ہیں وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پریداحیان فرمایا ہے۔"

جبر ئیل امین نے پرمارا۔ راستہ میں جتنے در خت اور پہاڑتھے سب دور ہو گئے۔ اس صحابی کی جاریائی بلند کی گئی حضور علی نے اے دیکھااور نماز جنازہ پڑھائی۔

ای طرح سر کار دوعالم علی نے نجاشی بادشاہ حبشہ کی وفات کی خبر دی۔ پھر صحابہ کرام سمیت مدینہ طیبہ میں جنازہ گاہ میں تشریف لے گئے اور وہاں اس کی نماز جنازہ ادافر مائی۔ کتی مدارے میں سینکو مدارات اور اور معصوری میں جمعی میں ناکست کے معرف ناکست کے معرف ناکست کے معرف ناکست

کتب احادیث میں سینکڑوں ایسی احادیث صححہ میں جن میں بید ند کورہے کہ دور دراز کی مسافت سے حضور علیہ السلام چیزوں کود مکھے لیا کرتے تھے۔

حضور علی کے ارشاد فرمایا کہ میں ثریا میں بارہ ستارے دیکھ رہا ہوں حالا نکہ علم نجوم کے ماہرین نے بڑی بڑی طاقتور دور بینوں سے ثریا کے ستاروں کو گننے کی کو شش کی اور وہ زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے نازہ ستاروں کو دیکھ سکے۔ نبی کریم علی کے کا مبارک آنکھوں کواللہ تعالیٰ نے جو قوت بینائی عطافر مائی اس سے حضور علیہ نے بارہ ستاروں کودیکھا۔

جب مشرکین مکہ نے حضور علیہ کے معراج پر اعتراض کیا اور معجد اقصلٰ کے درود بوار کے بارے میں بوچھا تو حضور علیہ نے وہاں بیٹھے ہوئے معجد اقصلٰ کو ملاحظہ فرمایا اور اس کی ہر چیز گن کرانہیں بتادی۔(1)

<sup>1</sup>\_زين د حلان "السيرة النوبية"، جلد 3، سفي 201

حضرت سیدنا علی مرتضلی کرم اللہ وجہہ نے نبی کریم علی کے کی چشمان مبارک کی یوں توصیف کی ہے۔

> كَانَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْ وَسَلَّمَ اَدُعَجَ الْعَيْنَايِّ آهُلاَبَ الْاَتَشْفَادِ-

"ادع اس آنگھ کو کہتے ہیں جو آنگھ کشادہ اور بڑی ہو اس کے سفید جھے ہیں باریک باریک سرخ ورے ہوں۔ اشکل کا بھی یہی معنی ہے حضور میں باریک سرخ ورے ہوں۔ اشکل کا بھی یہی معنی ہے حضور علی کے گان مبارک لمبی تھیں۔ یہ دونوں چیزیں آنگھ کی زیبائی میں حرف آخر ہیں۔ "

سید ناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ نے ایک روز ح<mark>ضور علی</mark>ے کا حلیہ مبارک ان پاکیزہ کلمات سے بیان فرمایا۔

إِنَّهُ صَلِّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اَدُّعَجَ الْعَيْنَيْنِ ، اَهُدَّبَ الْعَيْنَيْنِ ، اَهُدَبَ الْاَشْفَارِ - مَثْرُونَ الْحَاجَدِيْنِ

''کہ حضور علی کے چشمان مبارک کشادہ تھیں،ان میں باریک باریک سرخ ڈورے تھے، پلکیس مبارک لانی تھیں اور ابر و مبارک باریک تھے اور باہم ملے ہوئے نہ تھے۔''

مواہب لدنیہ میں ہے: سر ور انبیاء علی ہے نہ جب سیدنا علی مرتضیٰ کو یمن روانہ فرمایا کہ وہاں جاکر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں تو آپ نے اپنا وہاں کا معمول بتاتے ہوئے فرمایا ایک دن میں وعظ کرتا تھا تاکہ جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کا ایمان مزید چجت ہواور جو ابھی اس شرف سے محروم ہیں وہ اسلام قبول کرکے اس سعادت ابدی سے بہرہ یاب ہوں۔ اس مجلس میں ایک یہودیوں کا بہت بڑا عالم (حبر )ہاتھ میں کتاب لئے کھڑار بتا، جب میں تقریر کرتا تو وہ اس کتاب میں غور سے دیکھتا پھر اس نے مجھے کہا صف لی آبا الْقاسِم میر سے سامنے حضرت ابوالقاسم کا حلیہ بیان کرومیں نے کہا کیس بالطویل الْباین و لا بالقصین الحدیث حضور علی کا بہت لمباقدنہ تھا اور نہ بہت چھوٹا تھا۔

میں نے یہ ساری صفت بیان کی۔ پھر میں خاموش ہو گیااس نے پوچھا حضور علی کااور حلیہ بیان کرو۔ میں نے کہاس دست مجھے اتنایاد ہے اس وقت اس حبر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں؟ حضور عظیم کی ڈاڑھی مبارک خوبصورت ہے؟
آپ نے ہاں میں جواب دیا۔ اس حبر نے کہا یہ طلبہ جو آپ نے بیان کیا ہے یہ میرے آباء واجداد کی کتاب میں موجود ہے اور میں گواہی دیتا ہوں اِنَّه رَسُولُ اللهِ اِلَی النَّاسِ کَافَةً کہ حضور علیہ الصلاة والسلام تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر مبعوث کے ہیں۔

ابن مر دویہ نے سلیمان تھی کے واسطہ سے حضرت انس سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیاہے۔

عَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ كَا عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَاهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَاكُ عَلَيْهُ عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَّهُ عَلَاكُ عَلَّهُ عَلَّا

"رسول الله عليه في فرمايا جس رات كو مجهد آسان پر لے جايا گيا ميں فرو وَ خدر ق ميں جب سر ور عالم عليه في في ميں ديكھا كه وه نماز پڑھ رہ ہيں۔" غزو وَ خدر ق ميں جب سر ور عالم عليه في في في الله في الله وَ وَرُاتُو يَهِي ضرب پر آپ نے فرمايا: الله المُهُورُ الْحُمْرُ السَّاعَةَ السَّامِ وَاللهِ إِنِّي لَا يَهِيْ لَا يَهِيْ لَا يَهِيْ السَّاعَةَ السَّامِ وَاللهِ إِنِّي لَا يَهِيْ لَا يَهِيْ السَّاعَةَ السَّاعَةِ السَّاعِيْنِ السَّاعَةِ السَّاعِةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعِةِ السَّاعَةِ السَّاعِةِ السَّاعَةِ السَّاعِةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعِةَ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةَ السَّاعَةَ السَّاعَةِ السَّاعَةَ السَّاعِةَ السَّاعِةَ السَّاعَةَ السَّاعِةَ السَّاعِةَ السَّاعِةَ السَّاعِيْدُ السَّاعِيْدِ السَّاعِيْدِ السَّاعِيْدِ السَّاعِيْدِ السَّاعِيْدُ السَّاعِيْدُ السَّاعِيْدُ السَّاعِيْدُ السَّاعِيْدُ السَّاعِيْدُ السَّاعِيْدُ السَّاعِيْدُ السَّاعِيْدُ السَّاعِقَ السَّاعِيْدُ السَّاعِقَ السَّاعِيْدُ السَّاعِقِيْدُ السَّاعِقَ السَّاعِقَ السَّاعِقِيْدُ السَّاعِقِيْدُ السَّاعِقَ السَاعِيْدُ السَّاعِيْدُ السَاعِيْدُ السَاعِقُولُ السَاعِيْدُ السَاعِيْدُ السَّ

"الله اكبر \_ مجھے اس ضرب كى بركت ہے شام كے خزانوں كى تنجياں عطا فرمائى تنئيں \_ بخداميں اس وقت وہاں كے سرخ محلات كود مكھے رہا ہوں۔" پھر دوسرى ضرب لگائى چٹان كادوسر احصه ريز دريزہ ہو گيا فرمايا۔

اَللهُ ٱلْبُرُ أُعْطِيتُ مَفَالِيَّهُ فَارِس وَانِّى وَاللهِ لَاَبْصُهُ فَمَ

"الله سب سے بڑا ہے۔ مجھے فارس کے خزانوں کی تنجیاں عطافر مائی گئی ہیں میں اس وقت مدائن کے قصرابیش کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔" پھر بسم اللہ پڑھ کر تیسری ضرب لگائی تو تیسر انگزاریزہ ریزہ ہو گیا۔ فرمایا: الله آگ بُراُ عُطِیتُ مَعَامِیْتُ مَعَامِیْتُ الْکیکنِ وَاللّٰہِ اِلّٰی کَلَابُھُوا لِیْ کَلَابُھُوا لَکِابُ کَ الصَّنْعَامُ السَّاعَةَ ، " مجھے یمن کی تنجیاں عطافر مائی گئی ہیں۔ بخد ااس آن میں صنعاء (1) کے در وازے دیکھ رہا ہوں۔"

حفرت ابن عباس اور دیگر جلیل القدر صحابه کرام رضوان الله علیهم کا عقیده تفاکه دای مُحَمَّدٌ دُبَّهُ مُرَّدِیْنِ مَرَّدَ کِیمَیْنِ وَمَرَّدَ کِیمَانِی مِیمَانِی مِیمَّدِی مُنْکِی مِیمَّدِی دیکھاایک دفعه ابنی ظاہری آنکھول سے اور ایک مرتبه دل کی آنکھ سے۔"

حضرت ابن عباس رضی الله عنبماے مروی ہے۔

عَّالُ نَظَرَمُ حَمَّدُنُ الله رَبِّهِ كَالْ عِكْرَمَةُ فَقُلُتُ لَهُ نَظَرَحُ مَّدُنَّ الله رَبِّهِ . قَالَ نَعَمُ جَعَلَ الْكَلَامَ لِمُوْسَى وَالْخُلَّةَ لِإِبْرَاهِيُ وَ وَالنَّظْرَ لِمُحَتَّدِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْرِ وَسَلَّمَ .

"انہوں نے فرمایا کہ حضور علی نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ عکرمہ فرماتے ہیں: میں نے ان سے پوچھا: کیا حضور نے اللہ تعالیٰ کادیدار کیا؟
انہوں نے کہا: ہاں۔اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ کے ساتھ کلام فرمایا، حضرت ابراہیم کو خلت کام تبہ عطافر مایا اور اپنے دیدار کے لئے حضرت محمد علی کے مخصوص فرمایا۔"

امام طبر انی نے ابن عمر رضی اللہ عنہاے روایت کی ہے

كَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ قَلَ رَفَعَ لِيَ الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْظُرُ الدَّهِ وَاللَّ مَا هُوكَا أَنْنَ فِيْهَا اللَّهِ وَاللَّا مَا هُوكَا أَنْنَ فِيهُا اللَّهِ وَاللَّهِ مَا هُوكَا أَنْنَ فِيهُا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

"رسول الله علي في فرمايا الله تعالى في دنيا كوا شاكر مير سامن ركه ديا كوا شاكر مير سامن ركه ديا كوا كله عن اس كواس كواس كواس كواس كواس كواس كور كيه ربابول كويا من النيخ الته كي متعلى كود كيه ربابول كويا من النيخ الته كي متعلى كود كيه ربابول -"

آپ کے لب مبارک

حضرت فضل بن عباس رضی الله عنهائے فرمایا کہ جب نبی کریم علی ہے کو مر قد منور میں رکھا گیا میں نے اس وقت حضور علی کے رخ انور کا آخری بار دیدار کیا۔ میں نے

1\_صنعاء، يمن كے دار السطنت كانام ب

دیکھا حضور علی کے ہونٹ حرکت کررہ ہیں۔ میں نے اپنے کان حضور علی ہے کہ اب ہائے مبارک کے قریب کردیے۔ میں نے سنا کہ حضور علیہ بارگاہ الہی میں عرض کررہ تھے اَللَّهُمَّ اغْفِر ْ لِاُمَّنِی اے میرے اللہ میری امت کو بخش دے۔ میں نے صحابہ کو ہتایاوہ اس بات سے جیران ہوئے کہ حضور علیہ کی امت پر کتنی شفقت تھی۔(1) آپ کاو بہن مبارک

سرور عالم ﷺ کے دہن اقدی ہے جمعی بدیو نہیں آئی۔ بلکہ جس چیز کا تعلق حضور میلانی کے دہن مبارک ہے ہوجاتا تھااس ہے کستوری کی کپٹیس نکلا کرتی تھیں۔امام بیہتی اورابن ماجہ نے ابو تعیم اور امام احمہ نے وائل بن حجرے روایت کیاہے کہ ایک دفعہ کسی نے یانی کا بحرا ہواڈول حضور علی کے خدمت میں پیش کیا۔ حضور علی نے اس سے یانی لیا پھر منه میں یانی بھر کر اس ڈول میں ڈال دیا۔ پھر ڈول کا یانی اس کنو میں میں انڈیل دیا تو فظاہتے مِنْهُ مِثْلُ لَآيِهُ وَمِسْكِ كِراس كُو مَن عرب بميشه كتورى كَ خوشبو آياكرتي تقى-امام طبرانی نے صمیر ہ بنت مسعودے روایت کیاہے کہ وہ اپنی بہنوں کے ساتھ حضور علیقه کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ حضور علیقیہ وحوب میں ختک کیا ہو گوشت تناول فرمارہے تھے۔سر کارنے اے دانتوں میں چبایا پھر ان سب کو تھوڑا تھوڑا دیدیا۔ جن بچیوں نے حضور علی کا چبایا ہوا گوشت کھایام نے تک مجھی ان کے منہ سے بدبو نہیں آئی۔ امام ابوداؤد نے حضرت عبداللہ بن عمروے روایت کیاہے: آپ نے فرمایا کہ جو بات میں رسول اکرم علیہ کی سنتا تھاوہ لکھ لیا کر تا تھا۔ میر امقصدیہ تھا کہ میں ان کلمات طیبات کو حفظ کر لیا کروں لیکن قریش نے مجھے اس بات سے روکا کہ تم ہر چیز لکھتے جاتے ہو۔ حضور منالیقه بشر میں اور مجھی غضب کی حالت میں اور مجھی رضا کی حالت میں گفتگو فرماتے ہیں۔ علاقے چنانچہ میں نے ان کی بات من کر لکھناتر ک کر دیا۔ حضور علی کے خدمت میں یہ ماجرابیان کیا۔ رحمت عالم عظی نے اپنی انگشت مبارک ہے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کیا اور جُص فرمايا أَكُتُبُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِم مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّاحَتُّ لَكُماكرو،اس ذات

یاک کی قتم جس کے وست قدرت میں میری جان ہے،ان لبول سے حق کے بغیر کچھ

<sup>1</sup>\_ جية الله على العالمين، كتز العمال

نہیں نکلتا۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ اپنے تصیدہ اطیب النقم میں اپنے آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حسن وجمال کا تذکرہ کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔(1) جَمِیتُلُ الْمُعَیّا اَبْیَصُ الْوَجَهِ دَنْبِعَةً جَمِیتُلُ الْمُعَیّا اَبْیَصُ الْوَجَهِ دَنْبِعَةً جَمِیتُلُ الْمُعَیّا اَبْیَصُ الْوَجَهِ دَنْبِعَةً

"حضور علی کارخ انور من موہنا ہے۔ اس کی رنگت سفید ہے۔ قد مبارک در میانہ ہے۔ اور اعضاء کی ہڈیوں پر گوشت ہے اور آپ کے ابر وباریک اور کمان کی طرح طویل ہیں۔"

صَبِيْحٌ مِّلِيْحٌ آدُعَجُ الْعَيْنِ الشَّكُلُ

فَصِيْحُ لَهُ الْإِعْجَامُ لَيْسَ بِشَآمِي

"حضور علی کا چبرہ مہتاب کی طرح روش ہے۔ حضور علی کا حسن ول البحانے کا جسن اللہ کا طرح روش ہے۔ حضور علی کا حسن ول البحانے والا ہے۔ چہم مازاغ کی سیابی بہت شدید ہے اور اس کے سفید حصہ میں سرخ دورول کی آمیزش نے آنکھول کواز حد پر کشش بنا دیا ہے۔ آپ کے کلام میں ایسی فصاحت وبلاغت ہے کہ اس میں جمیت کاشائیہ تک بھی نہیں یایا جاتا۔"

وَآحُسَنُ خَلْقِ اللهِ خُلُقًا وَخِلُقَةً وَٱنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ عِنْنَ النَّوَآثِبِ

1\_ حفرت شاه ولى الله " قصيد واطيب العم

ہوئیں۔ عرض کی یار سول اللہ! مجھے حارثہ کے بارے میں ارشاد فرمائیں، اگر وہ آگ میں ہے
تو میں خوب روکر اپنے دل کے ارمان پورے کر لول اور مرتے دم تک روتی رہوں اور اگر وہ
جنت میں ہے تو میں رونا بند کر دول۔ رحمت عالم علیہ نے ارشاد فرمایا اے ام حارثہ! اللہ
تعالیٰ کی ایک جنت نہیں بلکہ بہت می جنتیں ہیں اور حارثہ فردوس اعلیٰ میں اللہ کی نعتوں سے
لطف اندوز ہور ہاہے۔ حضرت ام حارثہ ہنتی ہوئی واپس آئیں کہتی تحییں ہوئے کہ کئے گا
کانے تھے ارثہ تہہیں مبارک۔ تمہیں مبارک ہو۔

رحمت عالم علی نے ایک برتن منگوایااس میں پانی ڈالا پھر اپنے دست مبارک اس میں ڈالے اور منہ میں پانی بھر کر اس برتن میں کلی کر دی پھر وہ پانی والا برتن پہلے ام حارثہ کو دیا اس نے پانی پیا پھر اسکی بیٹی کو دیا اس نے بیا۔ پھر انہیں تھم دیا کہ اپنے سینہ پر اس کے چھینے ڈال لیس۔ انہوں نے ایسا بی کیا پھر رخصت ہو کر گھر لو ٹیس۔ اور ان کی بیہ حالت تھی کہ مدینہ طیبہ میں ان دو عور تول سے زیادہ کوئی خوش نہ تھی۔ اور جس طرح ان کی آ تکھیں خونڈی ہو میں یہ سعادت اور کی خاتون کو نصیب نہیں ہوئی۔

امام بیبی نے ایک انصاری ہے روایت کیا ہے: ایک فاتون نے نی کریم علی کہ کھانے کی دعوت دی۔ حضور علی تشریف لے گئے۔ جب کھانار کھا گیا تو حضور علی نے اس کا ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالااور اس کو منہ میں چہاتے رہ پھر فرمایا یہ ایسی بحری کا گوشت ہے جو مالک کی اجازت کے بغیر لی گئی ہے۔ چنانچہ اس عورت سے پوچھا گیا تم نے جو گوشت پکایا ہے وہ کہاں سے لیا ہے۔ اس فی بتایا کہ میں نے اپنی پڑوین سے بحری لی ہے۔ اس وقت اس کا فاوند موجود نہیں تھااس کی اجازت کے بغیر یہ بحری اس نے مجھے دی ہے اور میں نے یہ بحری ذری کرک گوشت پکایا ہے۔ ،

بزازاور بیبی نے حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ گان دَسُولُ اللہ صلی اللہ تعکی اللہ تعکالی عَلیہ وَسَلّعَ وَاسِعَ الْفَعِد

اَشْلَبَ مُفْلِجَ الْاَسْنَانِ

"سر کار دوعالم عظی کا دہان مبارک وسیع تھا۔ دانت موتیوں کی طرح چک رہے تھے اور دندان مبارک آپس میں بھنچ ہوئے ند تھے بلکہ در میان میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا۔" حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں۔ "حضور کے سامنے والے دانت بڑے چمکدار تھے۔"

حضرت ابن عباس رضی الله عنهاے مروی ہے گان صکی الله عکیئے وسکھ ٓ اَفْلَجَ النَّقِیْتَیْنَ بِا ذَا تَکَلَّعَ دُعِیَ گانٹو دُریِّحُدُمجُ مِنْ بَیْنِ تَنَایَاکُا

"سرور عالم علی کے دانت بھنچے ہوئے نہ تھے بلکہ در میان میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا۔ جب حضور علیہ گفتگو فرماتے تو یوں محسوس ہو تا کہ حضور علیہ کے دندان مبارک سے نور کی کپٹیں نکل رہی ہیں۔"

صاحب المواہب اللد نیہ ابی قرصانہ جندرہ بن خثینہ الکنانی اللیثی الصحابی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: انہوں نے کہا کہ میں، میری والدہ، میری خالہ، ہم سب نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر بیعت کاشرف حاصل کیا۔ جب ہم رخصت ہوئے تو راستہ میں میری مال اور میری خالہ نے مجھے کہا۔

يَابُنَى مَا رَأَيْنَا مِثُلَ هَذَا الرَّجُلِ آئَ خَلُقًا وَخُلُقًا لُا آخُسَنَ وَجُهًا وَلَا آنُقَى ثُوْيًا وَلَا آلْيَنَ كَلَامًا وَرَأَيْنَا كَالنُّوْرِ يَخُرُهُ مِنْ فِيْهِ-

"اے بیٹے! ہم نے خلق اور خلق میں کوئی آدمی ان کا ہمسر نہیں دیکھا اور نہ ہی آپ سے زیادہ خو ہر و،آپ سے زیادہ پاکیزہ لباس والا اور آپ سے زیادہ نرم گفتگو کرنے والادیکھا ہے۔ جب حضور عظیمی گفتگو فرماتے تو یوں محسوس ہو تا گویامنہ مبارک سے نور نکل رہا ہے۔"

## لعاب دنهن

دوسرے لوگ خواہ کتنے صاف ستھرے ہوں اور بہترین خوشبوؤں سے معطر ہوں الکین جب وہ تھوکتے ہیں۔ ہپتالوں، الکین جب وہ تھوکتے ہیں تو دیکھنے والے پر ناپسندیدگی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ ہپتالوں، ٹرینوں، بسوں اور تمام عمومی عمار توں پر بیہ جابجالکھا ہو تاہے: تھوکئے مت، کیونکہ اس سے

بیاری بھیلتی ہے اور صاف مقامات غلیظ ہو جاتے ہیں لیکن محبوب رب العالمین علی الله الحداث ہو جاتے ہیں لیکن محبوب رب العالمین علی الله العاب د بمن کی شان ہی نرائی تھی۔ حضرت علی مرتضی کی بیار آ کھوں میں ڈالا تو فور أشفا ہو گئے۔ اسلام کے مجاہد ، ابو جہل کے قاتل کا ایک بازود شمن کی تلوار لگنے ہے کٹ گیا، دوڑت ہوئا ہے تا گاہ کرم فرما ئیں۔ سرور عالم علی ہے نے توک مبارک کے ہوئے بازو پر ڈالی، فور أزخم مند ال ہو گیا، درد کا فور ہو گیا اور اٹکتا ہو ابازو پوست ہو گیا۔ حضرت قادہ رضی اللہ عنہ کی آتھ پر تیر لگا تھا۔ ڈھیلا باہر نکل آیا وہ بھی اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہو کر نظر کرم کے ملتی اور وہ چشم زدن میں درست ہو گئے۔ درد بھی ختم ہوا اور اس کی بینائی تندرست آتھ ہے اور وہ چشم زدن میں درست ہوگئے۔ درد بھی ختم ہوا اور اس کی بینائی تندرست آتھ ہے نیادہ تیز ہو گئی۔ اور یہ اٹنی اولاد میں کئی نسلوں تک باقی رہا کہ قادہ کی جس آتھ کو نی رحمت نے اپنے لعاب و بمن ہے نوازا تھا وہ خوبصورتی اور بینائی میں نمایاں ہوا کرتی تھی۔ رحمت نے اپنے لعاب و بمن ہے نوازا تھا وہ خوبصورتی اور بینائی میں نمایاں ہوا کرتی تھی۔ لوگ ان کے بچوں کو دیا کو رہاں نمی کر کیم نے اپنے لعاب و بمن کے قادہ کے فرزند ہیں۔ یہ ان کی نسل سے ہیں جن کی آتھ کا در مال نبی کر کیم نے اپنے لعاب و بمن کے قادہ کے فرزند ہیں۔ یہ ان کی کر کا تھی اور اس کی کر کیم نے اپنے لعاب و بمن کی آتھ کی کر میا تھا۔ نسل سے ہیں جن کی آتھ کا در مال نبی کر کیم نے اپنے لعاب و بمن ہے فرمایا تھا۔

ام طبرانی اور بیبی ام عاصم سے روایت کرتے ہیں، یہ ام عاصم عتبہ بن فرقد کی زوجہ تھیں، وہ فرماتی ہیں عتبہ کی ہم چار بیویاں تھیں، ہم میں سے ہرایک کی کوشش ہوتی کہ وہ ایک خوشبواستعال کرے جو ان کی دوسر کی بیویوں سے زیادہ عمدہ ہو۔ ہم دیکھتیں کہ عتبہ ہمارے خاوند کبھی کوئی خوشبواستعال نہیں کرتے اسکے باوجود ہم چاروں سے زیادہ ان کے جہی ہمارے خوشبوا ٹھتی تھی۔ جب آپ لوگوں کے پاس جاتے تو سارے کہتے جیسی خوشبو عتبہ استعال کرتا ہے ایک ہم میں سے کی کونصیب نہیں۔ آخرایک روز ہم نے مجبور ہو گراپنے خاوند سے پوچھاجناب آپ کون ساعطراستعال کرتے ہیں جو تمام خوشبوؤں سے ہو کراپنے خاوند سے پوچھاجناب آپ کون ساعطراستعال کرتے ہیں جو تمام خوشبوؤں سے میرے جم پر سرخ سرخ پھنیاں نکل آئیں۔ میں نے اس کی شکایت اپنے آقا کی بارگاہ میں زیادہ خوشبودار ہو تا ہے۔ انہوں نے حقیقت سے پر دہ اٹھاتے ہو کے بتایا کہ عہد نبوت میں کیرے جم پر سرخ سرخ پھنیاں نکل آئیں۔ میں نے اس کی شکایت اپنے آقا کی بارگاہ میں کی ۔ حضور عقبی نے فرمایا اوپر والے کپڑے اتار دو۔ میں کپڑے اتار کر حضور عقبی کے میں برخ ساور اپنی ہتھیا یوں پر پھو کی سامنے میٹھ گیا اور رانوں پر کپڑ اوال لیا پھر میرے آتا نے پچھ پڑھا اور اپنی ہتھیا یوں پر پھو کی سامنے میٹھ گیا اور رانوں پر کپڑ اوال لیا پھر میرے آتا نے پچھ پڑھا اور اپنی ہتھیا یوں پر پھو ک

انعام ہوا کہ بیاری چلی گئی، پھنیاں درست ہو گئیں اور میرے سارے جم سے خوشبو کی لیٹیں نکلنے لگیں۔اس وقت سے اب تک یہی کیفیت ہے اس میں بھی کی واقع نہیں ہوئی۔
ابن ابی شیبہ امام بغوی اور ابو نعیم حبیب بن فدیک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس کے والد اسے ساتھ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے،اس وقت ان کی آئیمیں بالکل سفید ہوگئی تھیں اور بینائی ختم ہوگئی تھی۔ رحمت عالم کے قد موں میں حاضر ہوئے تو حضور عقیقہ نے بوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کی یارسول اللہ ایک وفعہ میرا یاؤں سانب کے انڈے پر پڑااس وقت سے میری بینائی سلب ہوگئی اور آئیمیں سفید ہو گئیں۔ رحمت عالم عقیقہ نے بھوتک ماری جس میں بچھ لعاب د بہن کی بھی آمیزش تھی۔ اس وقت اس کی بینائی لوٹ آئی اور میں نے اپنے باپ کوائی سال کی عمر میں دیکھا کہ اگر چہ آئی وقت اس کی بینائی لوٹ آئی اور میں نے اپنے باپ کوائی سال کی عمر میں دیکھا کہ اگر چہ آئی ہوں کی سفیدی تو باقی تھی لیکن بینائی اتنی تیز تھی کہ اس پیرانہ سائی میں سوئی میں دھاگہ آئی سے تھے۔

ابن اسحاق اور بیمی نے اپنے طرق سے خباب بن عبد الرحمٰن سے روایت کیا ہے کہ میر سے دادا خبیب کو کئی گراری لڑائی کے دن سخت ضرب لگی کہ اسکا ایک بازوچ کرینچ لئک گیا۔ وہ بارگاہ اقدی میں حاضر ہواچ اہوا بازو پیش کیا۔ رحمت عالم نے اس پر تھو کا اور دونوں حصول کو جو ژدیا۔ وہ ایسال گیا گویاچ ابی نہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ مصطفوی ہیں تال میں اپریش کرانے کی دیر تھی کہ ای وقت میر ابازو درست ہو گیا۔ اس چرے ہوئے بازوے میں نے اسے اس دعمن پر حملہ کیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔

ابویعلی نے بطریق عبدالرحمٰن بن حارث سند جیدے روایت کیاہے کہ جنگ احد میں ابو ذرکی ایک آنکھ کسی دشمن کے تیرے نکل گئی۔ سر ورعالم علی نے اس کے ڈھیلے کو اس کے خانہ میں رکھا، اپنالعاب دبن اس پر لگادیا۔ در دفور أبند ہو گیااور آبکھ ایس درست ہوئی کہ دوسری آبکھ سے بہتر دکھائی دیتی تھی۔

ابن عساکراوراسحاق رملی نے بشیر بن عقربہ الجہنی سے روایت کی کہ جنگ احد میں میرا باپ قتل ہو گیا۔ میں روتا ہوا بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا تو راضی نہیں کہ میں تیر اباپ اور عائشہ تیر کی مال ہو۔ یہ کہہ کر میر سے سر پر ہاتھ پھیرا تو جہال آپ کا دست مبارگ پھراوہال اب تک بڑھا ہے میں بھی بال سیاہ ہیں اور باقی سفید۔ میر کی زبان

میں لکنت بھی حضور علی نے میرے منہ میں لعاب د بن ڈالا لکنت جاتی رہی۔ پھر پوچھا تیر انام کیا ہے میں نے عرض کی بحیر۔ حضور علیہ نے فرمایا، بَل اَنْتَ بشیر۔ نہیں تم بشیر ہو۔اس وقت سے اس نام سے یہ مشہور ہوگئے۔

برازاور طبرانی نے اوسط میں اور ابو تھیم نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے: آپ نے فرمایا ہم ایک روز جب غزوہ و اُ وات الر قاع کی طرف جارہے تھے۔ جب ہم حرہ واقم پر پہنچے تو ایک بدوی عورت اپنے بچے کو لئے حاضر خدمت ہوئی۔ عرض کی یار سول اللہ علیہ ہے ہیرا بیٹا ہے اس پر جن غالب ہو گیا ہے نظر کرم فرما نیں۔ سر ور عالم نے اس بچہ کامنہ کھو لا اس بیٹا ہے اس پر جن غالب ہو گیا ہے نظر کرم فرما نیں۔ سر ور عالم نے اس بچہ کامنہ کھو لا اس بین اپنالعاب ڈالا اور فرمایا یا خشہ اُ تعداد گا کہ اُن کہ سُوگ اللہ اس میں اپنالعاب ڈالا اور فرمایا یا خشہ تعدن بار فرمایا پھر اس بدوی عورت کو کہا اپنے بچے کو لے جاؤکوئی جن اس کو تکلیف نہیں پہنچا ہے گا۔

جب ہم لوٹ کر آئے تو ہم نے اس عورت ہے اس کے بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے ہتایا جب سے رحمت عالم نے اس کے منہ میں لعاب و ہن ڈالا ہے پھر وہ جن مجھی لوٹ کر نہیں آیا۔

امام بخاری بزید بن ابی عبید ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن اکوع کی پنڈلی میں ایک زخم کا نشان دیکھا۔ میں نے پوچھاسلمہ یہ چوٹ کیسے لگی؟ انہوں نے فرمایا یہ خیبر کے دان مجھے لگی بھی ۔ جب مجھے یہ ضرب لگی تو مشہور ہو گیا کہ سلمہ کے بہنے کی کوئی امید نہیں۔ میں اپنے مسجانفس آقا کے پاس حاضر ہواا پناز خم دکھایا۔ سر در عالم علی نے نمین مرتبہ اس زخم پردم کیااس کے بعد آج تک مجھے پھر کوئی درد نہیں ہوا۔

امام بیبی اور ابو نعیم نے عروہ کے واسط سے، موئی بن عقبہ نے ابن شہاب سے روایت کیا کہ حضور علی نے عبداللہ بن رواحہ کو ہمیں سواروں کے ساتھ جن میں عبداللہ بن انہیں بھی تھا بشر بن رزم یبودی کی طرف بھیجا۔ جب ہماری ٹر بھیٹر ہوئی تو بشر نے عبد اللہ بن انہیں پر وار کیا اور ان کو سخت زخی کر دیا۔ عبداللہ سر ور عالم علی کے فد مت میں حاضر ہوا اپنے زخم کے بارے میں التجا کی۔ سر ور عالم علی ہے تھوک مبارک اس کے حاضر ہوا اپنے زخم کے بارے میں التجا کی۔ سر ور عالم علی ہیپ پڑی اور نہ کسی طرح سے ان کو اس کی بھی تک وہ زندہ رہاز خم خراب نہ ہوانہ اس میں پیپ پڑی اور نہ کسی طرح سے ان کو اس کی بھی تھا ہوئی۔

طبر انی نے جربدے روایت کیاہے انہوں نے کہامیں بائیں ہاتھ سے کھایا کرتا۔ سرور عالم علی ہے گئی ہاتھ سے کھایا کرتا۔ سرور عالم علی نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھا۔ میں نے عرض کی میرا داہنا ہاتھ بھارہ۔ حضور علی ہے نے اس پر بھونکا ایسا کہ آپ کے لب مبارک کی چھنٹے اس پر جاپڑے۔ پڑتے ہی وہ ہاتھ درست ہوگیا اور آخر دم تک اس کاہاتھ تندرست رہا ہے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔

ن ائی نے روایت کیا ہے کہ محمد بن حاطب نے کہا کہ میں جب بچہ تھا اہلتی ہو ئی ہنڈیا مجھ پر آگری جس سے میر اتمام جم جل گیا۔ میر اباب فورا مجھے حضور کریم علی ہے ، یماروں کے طبیب کی خدمت میں اٹھالایا۔ حضور علی ہے نے میر سے بدن پر اپنالعاب د بن ڈالا۔ اور اپنا دست مبارک تمام جلی ہوئی جگہ پر مل دیا۔ اور زبان مبارک سے پڑھا آڈ وہی الآبات تک دست ہو النّایس اے تمام مخلوق کے پروردگار اس کی بیہ تکلیف دور فرما۔ میں اسی وقت تندر ست ہو گیا گویا مجھے کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں۔

حضور کی قوت ساعت

امام ترندی، ابن ماجہ اور ابو نعیم نے حضرت ابو ذرر منی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم علی نے فرمایا۔

> إِنِّىُ ٱلرَّى مَالَا تَرَوْنَ وَاسْمَعُ مَالَا تَسْمَعُونَ اَطَّتِ التَّمَا مُ وَحَقَّ لَهَا اَنْ تَنِطَ لَيْسَ فِيهَا مَوْضِعُ اَرْنَعِ اَصَابِعَ إِلَّا وَ مَلَكَ وَاضِعٌ جَبِيْنَ السَّاجِ لَا اللهِ تَعَالَى - (1)

"میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ میں وہ آوازیں من رہا ہوں جو تم نہیں من سکتے۔ آسان چیس چیس کر رہاہے اور اسے یہ حق پنچاہے کہ وہ ایسا کرے کیونکہ آسان پر چار انگلیوں کے برابر بھی الی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے اللہ تعالی کو سجدہ نہ کر

ربا ہو۔"

ابو نعیم ، تحکیم بن خرام رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں: ایک روز اللہ کا پیار ارسول اپنے صحابہ کرام کے در میان تشریف فرما تھا۔ حضور عصابہ نے سحابہ سے پوچھاجو میں سن رہا ہوں کیاوہ تم بھی من رہے ہو۔ انہوں نے عرض کی یارسول اللہ حضور عظیمی کیا من رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں آسان کو ملامت ہیں؟ آپ نے فرمایا میں آسان کی چیں چیس من رہا ہوں۔ اس کے باعث آسان کو ملامت نہیں کی جاسکتی۔ کیونکہ ایک بالشت کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں جہاں کوئی فرقشتہ سجدہ نہ کررہا ہویا کھڑے ہوکر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کررہا ہو۔

طبرانی نے ابو ابوب سے روایت کیا ہے: رحمت عالم علیہ نے ابو ابوب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

> يَّا آبَا أَيُّوْبَ - اَسَّمُهُ مَا آسُهُ عُ - اَسَّمَعُ اَصُوَاتَ الْيَهُوْدِ فِيَّ • تُبُورِهِدْ-

"اے ابو ابوب کیا تم سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ خود فرمایا جو یہودی قبروں میں سینکروں من مٹی کے نیچے دفن ہیں میں ان کی آوازیں سن رہاہوں۔"

حاکم نے حضرت ابن عباس سے اور وار قطنی نے حضرت ابن علی رضی اللہ عنہم سے روایت کیا: ہم ایک روز بارگاہ رسالت میں حاضر سے تو اچانک حضور عظامی نے اپناسر مبارک آسان کی طرف اٹھایا اور فرمایا و عکی کے المشاکد کو در حکمت اللہ اللہ الوگوں نے عرض مبارک آسان کی طرف اٹھایا اور فرمایا و عکی کے المشاکد کو در حکمت اللہ اللہ اللہ کی مبارسول اللہ یہ کس کے سلام کا حضور علی ہے جواب دیا ہے چضور علی ہے فرمایا ابھی میرے پاس سے جعفر بن ابی طالب فر شتول کے ایک انبوہ کے ساتھ گزرے ہیں اور انہوں نے مجھے سلام دیا ہے جس کا میں نے جواب دیا ہے۔

ایک روز سرکار دو عالم علی نے ام المومنین حضرت میمونہ کے جمرہ شریفہ میں رات بسرک ۔ ضبح سویرے وضو خانہ میں تشریف لے گئے۔ اچانک حضور علی نے فرمایا لکتیک لکتیک کی دیکھی نے میں تشریف لے گئے۔ اچانک حضور علی نے میمونہ نے عرض کی کہتیک کہتیک کی فیص ت نفوہ تا کہ کہتیک کی میمونہ نے عرض کی حضور علی کہتیک کی جواب دے رہے تھے؟ حضور علی نے فرمایا بنو خزاعہ جو ہمارے حلیف تنے ان پر بنی بحراور قریش نے مل کر حملہ کیااور ان کے بہت سے جوانوں کو قتل کر دیا۔ ان کے راجز نے فریاو کی تھی اور اس کے جواب میں میں نے یہ کلمات کیے۔ کی راجز نے فریاو کی تھی اور اس کے جواب میں میں نے یہ کلمات کیے۔ گویا حضور علی کے واللہ تعالی نے سننے کی وہ تو تیں عطافر مائی تھیں کہ سینکڑوں میل دور گویا حضور علی کے واللہ تعالی نے سننے کی وہ تو تیں عطافر مائی تھیں کہ سینکڑوں میل دور

گویا حضور علی کے اللہ تعالی نے سننے کی وہ قوتیں عطافرمائی تھیں کہ سینکروں میل دور کے حضور علی کے سااسی وقت کے حضور علی کے جناب میں فریادرسی کی درخواست کی گئی، حضور علی کے بنااسی وقت

جواب عطافر مایا۔

امام بخاری نے حضرت ابوہر سرہ سے روایت کیا ہے رحمت عالم علی نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے۔

مَنْ عَادَى فِي وَلِيًّا فَقَدُ اذَنْتُهُ بِالْحَدْبِ

"جب کوئی شخص میرے کسی دوست سے دعشنی کر تاہے تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر تاہوں۔"

پھر فرمایا: اللہ تعالیٰ کاار شادہ۔

مَا تَقَرَّبَ إِلَىٰ عَبَيْ يَ بِشَكُمُّ أَحَبُ إِلَىٰ مِثَا أَفْ تَرَضَّتُ عَلَيْهِ

"ميرى طرف كى ك قرب كاسب محبوب طريقة بيب كه وه ال فرائض كواد اكر بي جوش ناس برالازم كي بيل - "

مَا يَوْالُ عَبُوى يَتَقَرَّبُ إِلَىٰ بِالنَّوَا فِلِ حَتَى آخَبَبُتُهُ - مَا يَوْالُ عَبُوى يَتَقَرَّبُ إِلَىٰ بِالنَّوَا فِل حَتَى آخَبَبُتُهُ - مَا يَوْالُ عَبُوى يَتَقَرَّبُ إِلَىٰ بِالنَّوَا فِل حَتَى آخَبَبُتُهُ اللَّهِ يَ مَا يَوْالُ عَبُوى يَتَقَرَّبُ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ اللَّهِ الْمِن عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

"بندہ نوافل کے ذریعے میرے قرب کو حاصل کر تار ہتاہے یہاں تک کہ میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی قوت ساعت ہو جاتا ہوں میری اس دی ہوئی قوت سے وہ سنتا ہے ادر میں اس کی بینائی ہو جاتا ہوں میری اس بینائی سے وہ د کھتا ہے۔"

> طبر انی نے ابوداؤدے روایت کیاہے کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا۔ اگریز کو الصّلاع عَلَیّ یَوْمَرالْجُمُعَةِ

"جعد کے روز مجھ پر کثرت ہے درود شریف پڑھا کرو کیونکہ وہ ایسادن ہے جب فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔"

کوئی ایسا نہیں جو مجھ پر درود پڑھتا ہے الابلغنی صوته حیث کان مگر اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے جہال کہیں وہ ہے۔

ہم نے عرض کی حضور علی کے وصال کے بعد بھی حضور علیہ سنیں شے ؟ حضور

میلانیے علیہ نے فرمایاو فات کے بعد بھی۔

فَاتَاللَهَ عَزَّوَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ آنُ تَأْكُلَ آجُسَادَ الْاَنْبِيَاءِ-

"الله تعالی نے زمین پر حرام کر دیاہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔"

حضور کی زبان مبارک

امام طبر انی اور ابن عساکر ابو ہر یرور ضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ سر ور عالم علی ہے کہ ہمرائی میں باہر نگا۔ جب بچھ راستہ طے کر چکے تو حضور علیہ نے ہوں دو حضور علیہ کے کیوں و حسنین کر بیمین کے رونے کی آواز نی۔ حضور علیہ نے سیدہ ہے فرمایا میرے بچے کیوں دو رہے ہیں؟ عرض کی یار سول اللہ بیا ہے ہیں۔ حضور علیہ نے لوگوں میں اعلان کیا: کی کے پاس ہے قطرہ پائی دستیاب نہ ہوا۔ رحمت عالم نے حضرت سیدہ کو فرمایا کہ ایک بچے بچھے پکڑا دو آپ نے چاور کے بنچے بچے لے لیا اور سیدنہ ہے لگالیا۔ حضور علیہ نے بان مبارک ان کے منہ میں رکھ دی۔ اس نے جب چوسا تو خاموش ہو گیا گیا ان کے منہ میں رکھ دی۔ اس نے جب چوسا تو خاموش ہو گیا منہ میں ڈالی اس نے جب چوسا تو خاموش ہو گیا منہ میں ڈالی اس نے جو کی آواز نہیں آئی۔ پھر دوسر سے کولیا اس کو سینہ سے نگایا پنی زبان ان کے منہ میں داموش ہو گئے۔

حضرت سلمان فاری رضی الله عند غلام تھے۔ حضور علی نے انہیں فرمایا کہ مالک کے ساتھ مکا تبت کرہ چنانچہ چالیس اوقیہ سونا زر کتابت مقرر ہوا۔ ایک روز سرور کا نئات علیہ نے ایک انٹر اسون انٹر اسلامی نے عرض کی علیہ نٹر اسون انٹر اسلامی انٹر اس سے اپنازر کتابت اداکرہ آپ نے عرض کی یار سول الله علیہ ہے جھوٹا ساانٹر اس سے کیسے چالیس اوقیہ سونااداکیا جاسکتا ہے؟ سرور عالم علیہ نے انٹر اان سے لے کراپنی زبان اس پر پھیری فرمایا جاؤاد اکرہ چنانچہ حضور علیہ کا میں اوقیہ سوناا پے مالک کے انٹر این مبارک کے گئے ہے اس میں اتنی برکت ہوگئی کہ چالیس اوقیہ سوناا پے مالک کو اداکر دیااور پھر بھی چالیس اوقیہ ان کے لئے باقی رہا۔

الله تعالى نے ارشاد فرمایا

دَمَّا اَدَ اللَّهُ المِنْ تَرَسُولِ إِلَّا بِدِسَانِ قَوْمِهِ "يعنى ہم نے نہیں بھیجا کی رسول کو مگران کی قوم کی زبان میں" الله تعالی کی طرف سے سر کار دوعالم علیہ کو تمام عالم انسانیت کیلئے ہادی و مرشد بناکر مبعوث کیا گیا۔ دنیا بحرکی مختلف اقوام کی مختلف زبانیں تھیں اس لئے الله تعالی نے اپنے حبیب مرم کو تمام زبانوں کا ماہر بناکر بھیجا تھا۔ سر ور عالم علیہ ہر زبان میں اہل زبان سے زیادہ فضیح و بلیغ گفتگو فرمایا کرتے۔ یہاں تک کہ اہل زبان جب حضور علیہ کو گفتگو کرتے سنتے تودنگ روجاتے۔(1)

ابن عساکرنے محمد بن عبدالرحمٰن الزہری سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے ان کے دادا سے روایت کیا۔

علامہ طلبی شواہد النبوۃ ہے نقل کرتے ہیں: جب سلمان فاری بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم میلی النبوۃ ہے نقل کرتے ہیں: جب سلمان فاری بارگاہ نبوت میں حاضر کیا گیا گھ ان کی گفتگو کونہ سمجھ سکے۔ حضور علی ہے نہیں جانتا ہے۔ حضرت سلمان ایک یہودی تاجر حاضر کیا گیا کہ یہ فاری اور عربی دونوں زبا نیں جانتا ہے۔ حضرت سلمان فاری نے اپنی مادری زبان فاری میں حضور علی کی مدح و ثناکی اور یہود کی فد مت کی جس سے یہودی بہت غضبناک ہو گیا اور سلمان فاری کے کلام میں تحریف کر دی اور کہا کہ سلمان (معاذ اللہ) آپکوگالی دے رہا ہے۔ حضور علی ہے نے فرمایا کہ یہ ہم کو کیو نکر برا کہہ سکتا ہے۔ یہ تو ہماری تعریف کر رہا ہے اور یہودیوں کے حق سے انکار کرنے کی شکایت کر رہا ہے۔ یہ تو ہماری تعریف کر رہا ہے اور یہودیوں کے حق سے انکار کرنے کی شکایت کر رہا ہے۔ یہ تو ہمان نے کہا اگر آپ اس کے کلام کو سمجھ سکتے تھے تو جھے بلا کر میر اوقت کیوں ضائع

کیا؟ فرمایا ابھی مجھے جرئیل نے فاری سکھائی۔ بیہ س کریبودی نے کہااس سے پہلے میں ' آپ کو ہرا جانیا تھالیکن اب مجھے آپ کے نبی ہونے کا یقین ہو گیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خداا یک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔

حضرت زبیر بن بکار، محر بن ابر اہیم بن حارث سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ این مجاہدین سمیت غزوہ ذی قرد کے لئے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک کنو میں کے پاس سے گزر ہوا جے التبیان کہا جاتا تھا جو کھاری تھا۔ سر ورعالم علیہ نے فرمایا، بل ھو نعمان وھو طیب اس کانام نعمان ہے اس کاذا گفتہ کھاری نہیں بلکہ میٹھا ہے۔ حضور علیہ نے اس کانام بدل دیا۔ حضور علیہ کے رب نے اس کھاری پانی کو میٹھے پانی میں بدل دیا۔ حضرت طلحہ نے اس کو عمی کو خرید الور اللہ کی راہ میں صدقہ کردیا۔

امام احمد، امام مسلم اور بیمی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ صاوحوازد شنوہ کافر د تھا، مکہ مکرمہ آیا۔ یہ جنات وغیرہ کادم کیا کرتا تھا۔ مکہ کے احمقول نے سا، انہوں نے ضاد کو بتایا کہ حضور علیہ معاذاللہ مجنون ہیں۔ وہ حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں جنون وغیرہ بیاریوں کا دم کیا کرتا ہوں اور اللہ تعالی جے چاہتا ہے میرے دم سے شفادے دیتا ہے۔ پس آؤمیں آپ کو دم کروں شاید آپ کی تکلیف دور ہو جائے۔ جب وہ اپنی بات خم کر چکا تو حضور علیہ نے بڑھتاشر وع کردیا۔

"ضاد نے عرض کی آیک مرتبہ پھر پڑھئے۔ حضور علی نے ان کلمات طیبات کو پھر دہر ایا ہمراس کی خواہش پر تیسر کی بار دہر ایا۔ ضاد نے کہا خدا کی قتم! میں نے کئی کا ہنوں، ساحروں اور شاعروں کی باتبی سنیں لیکن میہ جو حضور علی ہے میں نے سنا، یہ توایک بحر ذخار اور دریائے بے پیدا کنار ہے۔ ابنا ہاتھ بڑھائے میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔

خداد ند کریم کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کو بصدق دل قبول کرتا ہوں۔ بیہ کہد کر مسلمان ہوااور وہ جو اس کو بلے آئے تھے نادم و حیران ہو کرواپس لوٹ گئے۔"

ابن عساكرنے حضرت عثان بن عفان سے روایت كياہے آپ نے فرمایا۔

میں ایک روز حضرت ابو بحر کے پاس بیٹا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے کہا یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کانام محر بن عبد اللہ ہے۔ انہیں اللہ تعالی نے رسول بناکر اپنی مخلوق کی راہنمائی کیلئے مبعوث فرمایا ہے۔ کیا تیر ادل چا ہتا ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہو اور ان سے بچھے سنے؟ میں نے کہا بیٹک میں ان کے پاس جانے کیلئے تیار ہول۔ پس حضرت عثمان حضور عقاقہ نے فرمایا۔

يَاعُثَمَانُ آجِبِ اللهَ إِلَى الْجَنَّةِ فَإِنِّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ وَإِلَىٰ خَلْقِهِ -

"اے عثمان! اللہ تعالیٰ کے احکام کو تیول کر اور جنت کا حق دار بن جا، میں تمہاری طرف اور اللہ کی مخلوق کی طرف اس کارسول ہوں۔" حضرت عثمان کہتے ہیں کہ حضور علی ہے نے اتنافر مایا تو مجھے یارائے منبط نہ رہامیں نے فور آ حضور علی ہے کہ دست مبارک پر بیعت کی اور مسلمان ہو گیا۔

حضرت ابن سعد نے حضرت حلیمہ سے روایت کیا ہے: جب حضور علی وہ اہ کے ہوئے تو گھٹوں کے بل صحن خانہ میں ہر طرف پھرتے۔ تیسرے مہینہ میں آپ ہیروں پر کھڑے ہونے گئے۔ پانچویں مہینہ میں کھڑے ہونے گئے۔ پانچویں مہینہ میں آپ دیوار کو پکڑ کیڑ کر چلنے گئے۔ پانچویں مہینہ میں آپ چلتے پھرتے۔ آٹھویں ماہ میں آپ بوری طرح کلام کرنا سکھ گئے اور 9ماہ کی عمر میں ایسا فصیح و بلنغ ہو لئے تھے کہ آپ کی قوم کے فصحاء و بلغاء آپ کاکلام من کر جیران رہ جاتے تھے۔ حضور کی آواز مہارک

کسی آواز کی دو ہی خوبیاں ہوتی ہیں خوش الحان ہواور بلند ہو۔اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ کے اند تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ کی آواز میں بید دونوں خوبیاں رکھی تھیں۔ ابن عساکر حضرت انس سے روایت کرتے ہیں۔ مَا بَعَتَ اللهُ نَبِيًّا قَطُ إِلَّا بَعَثَهُ حَسَنَ الْوَجُهِ وَحَسَنَ الْوَجُهِ وَحَسَنَ الْعَرْبُ وَحَسَنَ السَّوِّةِ وَحَسَنَ الْوَجُرُوحَسَنَ الْوَجُرُوحَسَنَ

العَّوْتِ - (1)

"الله تعالى في تمجى كوئى نى نبيل بهيجا كرائ خوبر وبناكراور خوش آواز بناكر مبعوث فرمايا يهال تك كه الله تعالى في آپ ك نبى كو مبعوث فرمايا \_ حضور علي كا چره انور بهى براد كش تفااور حضور علي كى آواز بهى بردى شيرين تھيں۔"

یمی روایت حضرت علی مرتضی کرم الله وجهدے بھی مروی ہے۔

صحیحین میں ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عند نے فرمایا ایک شب رحمت عالم علی اللہ عند نے فرمایا ایک شب رحمت عالم علی فی اللہ فی الل

طبرانی اور امام ترندی حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بروایت کرتے ہیں کہ حضور علیقے جب گفتگو فرمایا کرتے ہیں کہ حضور علیقے جب گفتگو فرمایا کرتے تو یوں محسوس ہو تاکہ حضور علیقے کے دندان مبارک سے نور کی لہریں بہ رہی ہیں۔ اور حضور علیقے کی آواز بہت دور تک سنائی دیتی تھی۔ کسی مخص کی آواز ابنی دور نہیں سنائی دیتی تھی۔

براء بن عازب روایت کرتے ہیں حضور علی نے ایک روز خطبہ دیا۔ دور دراز محلوں میں جوخوا تین تھیں انہوں نے اپنے پر دول میں حضور علی کا یہ خطبہ سنا۔

ابو تعیم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں: ایک دفعہ جمعہ کے روز حضور علیقے منبر پر تشریف فرماہوئے، لوگوں کو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضور علیقے کی آواز عبد اللہ بن رواحہ نے بنی عنم کے محلّہ میں کی جو وہاں ہے کافی دور تھااور اس جگہ بیٹھ گئے۔ حضرت ابن سعد نے عبد الرحمٰن بن معاذ التیمی جو طلحہ بن عبد اللہ کے عم زاد تھے، کویہ کہتے سنا: اللہ کے رسول مکر م علیقے نے منی میں خطبہ ارشاد فرمایا ہم دور در از اپنی منازل میں جہاں بھی تھے حضور علیقے کا یہ خطبہ ہر ایک نے سنا۔

حضرت ام ہانی بنت ابی طالب فرماتی ہیں آدھی رات کے وقت کعبہ شریف کے پاس

<sup>1</sup>\_زني، طان،" السيرة النوبه"، جلد 3، مني 209

نبی رحمت علی قرات فرمایا کرتے اور میں اپنی چارپائی پر بیٹھ کر حضور علیہ کی دلنواز قرائت کوسناکرتی تھی۔(1)

حضور كابنسنا

امام بخاری نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقدر منی الله عنہاہے روایت کیا ہے۔ مَا اَلَا يُتُ دَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَّتَجَبِعَا قَطُّ صَاحِكًا - اَئ ضِحْكًا تَامًا -

"میں نے رسول اللہ علی کو مجھی قبقہہ لگاتے نہیں سناکہ حضور علیہ کا مدیور اکھل جائے کا مند یورا کھل جائے اور حلق کا گوشت نظر آنے لگے۔"

حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ایک دن حضور علیہ ہنے یہاں تک کہ دندان مبارک نظر آنے گئے۔اور بیہ ناور ہوا کر تا تھا جے حضرت صدیقتہ نے نہیں دیکھا اور ابوہر برہ نے دیکھا۔

حضرت ابن الي بالدر ضى الله عنه فرماتے ہیں حضور کی بنی اکثر تنہم ہوا کرتی تھی۔

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں حضور عظیم کا اکثر معمول یہ تھا کہ حضور عظیم تہم فرمایا

کرتے۔اور بھی بھی بیننے کی نوبت بھی آتی تھی لیکن وہ بنسی بھی قبقہہ ہے کم ہوتی تھی۔اور

بنسی سے مکر وہ یہ ہے کہ کثرت سے ہناجائے کیونکہ یہ وقار کو ختم کر دیتا ہے۔

حضور عظیمتے کے جن افعال کی ہیر وی ضروری ہے وہ ایسے افعال ہیں جن کو حضور علیقے

ہمیشہ کیا کرتے تھے،اور وہ تنہم تھا اور اونچی آواز سے ہناوہ محض بیان جواز کیلئے تھا۔

امام بخاری نے اوب مفرد میں حضرت ابو ہر رہ ہے روایت کیا ہے کہ نبی کریم علیقے

نے فرماا۔

لاَ تُكُرِّرُ وَالنَّحِمُكَ فَإِنَّ كَنَّرُكَ النَّعِمُ لِي تَعِيدَتُ الْقَلْبَ (3) "كثرت بنانه كروكيونكه كثرت بننادل كوماردياكر تاب ـ"

<sup>1</sup>\_زني د حلان،" السيرة المنويه"، جلد 3، سنحه 210

<sup>2-</sup>الينا

<sup>3</sup>\_الينا

## حضور كأكربيه و فغال

جس طرح سر کار دوعالم علیہ ہنتے وقت قبقہ نہیں لگایا کرتے تھے ای طرح جب روتے تھے اور موسلا دھار بہتے تھے۔ البتہ سینے میں رونے کے اواز بلند نہیں ہوتی تھی بلکہ آئھوں سے آنسو ٹیکتے تھے اور موسلا دھار بہتے تھے۔ البتہ سینے میں رونے کی آواز سائی دیتی تھی۔ حضور علیہ بھی کی میت پراز راور حمت اشک فشانی کرتے اور بھی اپنی امت پر عذاب اللی کے خوف سے رویا کرتے اور بھی قرآن کریم سنتے وقت چشم مبارک سے آنسوؤل کے موتی ٹیکنے لگتے۔ بھی حالت نماز میں گریہ طاری ہوجاتا۔ حضور علیہ کو اللہ تعالی نے جمائی لینے سے محفوظ رکھا تھا۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے بھائی فرماتے ہیں۔

مَّا تَتَثَكَّوْبَ النَّيِّ مُّ صَلِّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ قَطُ (1) "حضور عَلِيْ فَ نَعْ بَهِي جَالَى نَهِيں ليد"

بخاری شریف میں ہاللہ تعالی چھینک کو پسند کر تاہے اور جمائی لینے کو ناپسند کر تاہے۔

حضور کے دست مبارک

حضور علی کے دست مبارک کی یوں توصیف کی گئے۔

حضور علی کی ہتھیلیاں اور انگلیاں جو انمر دوں کی طرح موئی تھیں ان میں در شتی نہ تھی نہ وہ چھوٹی تھیں۔ یہ صفت مر دول کیلئے حسن و جمال ہے اور عور توں میں یہ قابل نہ مستہ۔ حضور علیہ کی کلائیاں بھی بڑی فربہ اور طاقتور تھیں۔ حضور علیہ کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں۔ نبی رحمت علیہ نے ایک روز جابر بن سمرہ کے رخساروں پر بطور انس و شفقت اپنا وست مبارک پھیرا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے حضور علیہ کے وست مبارک کی شخٹرک اور خوشبو محسوس کی مجھے یوں معلوم ہوا کہ ابھی ابھی یہ وست مبارک عطار کی صندہ تجی ہے۔ نکا ہے۔

امام طبر انی اور بیہ علی واکل بن حجرے روایت کرتے ہیں۔

"کہ اللہ کے رسول کے ساتھ میں مصافحہ کیا کر تا تھا۔ میری جلد حضور علیہ اللہ کے ساتھ میں مصافحہ کیا کر تاکہ بیا الرمحسوس کر تار ہتا

تھا۔اوراس میں کتوری ہے عمدہ خوشبو آتی تھی۔" یزید بن اسودر صنی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنادست مبارک مجھے بكرايا مجصے يول محسوس مواكد وہ برف سے زيادہ خفنڈا ہے اور كستورى سے زيادہ خوشبودار۔ طبرانی مستور دبن شداد سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ "میں نی رحمت علیہ کی خدمت اقدیں میں حاضر ہوا۔ میں نے حضور مثلاثیر کاماتھ بکڑا۔ وہ ریشم سے زیادہ گدازاور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔" علیصلے کاماتھ بکڑا۔ وہ ریشم سے زیادہ گدازاور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔" امام احمد سعد بن ابی و قاص سے روایت کرتے ہیں۔ جبتہ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ میں حضرت سعد جب بیار ہو گئے تو حضور علی ان کی عیادت کیلئے تشریف لے گئے۔ سعد فرماتے ہیں حضور علی نے اپنادست مبارک میری پیثانی پر رکھا پھر میرے چیرے، سینے اور میرے بیٹ پر پھیرا۔اب تک یول محسوس ہو تاہے کہ حضور علیہ کے دست مبارک ک خنگی میرے کلیجے کو شنڈ اکر رہی ہے۔ امام بخاری حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے۔ مَامسَتُ حَرِيرًا وَلَادِيبًا عُا اَلْيَنَ مِن كَفِ رَبُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِوَسَكَّةَ وَلَا شَيِمَتُ دِيِّجًا قَطُّ اَدْعَزُفًا قَطُّ ٱطْبِيَ مِنْ رِيْجِ ٱدْعُرْفِ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْرِ وَسَلَّمُ (1) "میں نے آج تک کسی ریشم اور دیاج کو نہیں دیکھاجو حضور علاقہ کی مصلیوں سے زیادہ نرم ہو اور نہ میں نے آج تک کوئی ایس خوشبو سو تمھی ہے جو حضور علیہ کی خو شبواور مہک سے زیاد ہا کیزہ ہو۔" حضرت ابن سعد عمرو بن میمون سے روایت کرتے ہیں کہ مشر کین مکہ نے حضرت

حضرت ابن سعد عمرو بن میمون سے روایت کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے حضرت عمار بن پاسر کو آگ میں ڈالنا چاہا۔ آگ میں پھینکنے کو تیار تھے کہ رحمت للعالمین شفیع ہوم الدین مطفی نارالمضدین سیدالمرسلین شفیع المذنبین رسول اکرم علی تشریف لائے اور اپنا ۔ دست رحم وشفقت عمار کے سر پررکھ کر فرمایا ہے آگ عمار پر شھنڈی ہوجا جیسے توابراہیم پر ہوئی تھی اور اسے دکھ نہ دے۔ اے عمار ! تیرے مرنے کا وقت یہ نہیں بلکہ ایک اور وقت باغیوں کی جماعت تمہیں قبل کرے گا۔ آپ کا یہ فرمان س کر آگ سر دہوگئی۔

<sup>1</sup>\_ز يي د طاك، "السيرة المنوبي"، جلد 3، مني 212

بعدازاں عرصہ دراز کے بعد امیر المومنین علی مرتفنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں شامی باغیوں کے گروہ نے آپ کو قتل کیا۔ اس طرح حضور علی کے کی پیش گوئی تچی ٹابت ہوئی۔

امام بیبقی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہے روایت کرتے ہیں آپ فرماتی ہیں۔ "ایک روز آقائے نامدار میرے حجرے میں تشریف لائے حضور علیقے کے ہاتھ میں ایک ڈھال تھی جس پر عقاب کی تمثال بنی تھی۔حضور علیقے نے اس پرہاتھ رکھ کررگڑلہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام و نشان مٹادیئے۔"

ابن ماجہ نے امیر المو منین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا ہے: حضور سرور عالم علی نے جب مجھے یمن بھیجنا چاہا تو میں نے عرض کی یار سول اللہ میں تو تا تجربہ کار ہوں بچھ جانتا نہیں۔ میں پیچیدہ مقدمات کے فیصلے کیو کر کروں گا۔ یہ سن کر حضور علی ہے کار ہوں بچھ جانتا نہیں۔ میں پیچیدہ مقدمات کے فیصلے کیو کر کروں گا۔ یہ سن کر حضور علی ہے اپنادست فیض میرے سین پر مار ااور دعا کی۔ اے اللہ! اس کے دل کو احتقاق حق کی قوت دے اور اس کی زبان پر حق چلا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس وقت سے تادم واپسیس فریقین کے مقدمات کے فیصلہ کرنے میں مجھ سے ذرائجر مجھی غلطی نہیں ہوئی۔

امام بیہتی نے ابوالعالیہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علی نے ایک روز اپنے نو کھر دل میں بعنی نوامہات الموشین کے پاس کسی کو بھیجا کہ اگر کسی کے گھر میں بچھ کھانے کو ہو بھیج دے۔ آپ کے پاس آپ کے صحابی تھے گر کسی گھر ہے بچھ نہ ملا۔ اتفاق ہے حضور علی کے کوایک بخوری نظر آئی جو ابھی شیر دار نہیں ہوئی تھی۔ حضور علی ہے نے اس کے تھنوں پہاتھ کچیرا۔ ہاتھ بچیرا۔ ہاتھ بچیرا۔ ہاتھ کے تھن دودھ ہے بجر گے اور اس کی ٹاگوں کے تھنوں پہاتھ کی گئی آئے۔ حضور علی ہے نے کس کے در میان نیچے لئک آئے۔ حضور علی ہے نے کسری کا بڑا پیالہ متکوایا پھوری کو دوہا اور اپنی نو از دان مطہر ات کوایک ایک کاسہ دودھ کا تجرا ہوا بھیجا۔ پھر آپ نے حاضرین مجلس کو دودھ سے سیر کیا۔ (1)

اس سے پیشتر آپ بیسیوں ایسے واقعات پڑھ چکے ہیں کہ رحمت عالم علیقے کے چھو دینے سے تھوڑا کھانا ہزاروں کیلئے کافی ہو جایا کر تا تھا۔ تھوڑے پانی کے ساتھ جب حضور متابقہ کادست مبارک لگنا تھا تو ہزاروں انسان اس سے سیر اب ہوتے تھے۔ ہزار ہا جانور اس

<sup>1</sup>\_جية الله على العالمين

سے پیاس بجھاتے تھے۔ تمام مسلمان اس سے وضو کرتے لیکن اس قلیل پانی میں کوئی کی نہیں ہوتی تھی۔ یہ دست مبارک بیار ورل کو چھو تا تو وہ کلیتۂ شفایاب ہو جاتے۔ اس قشم کے بیثار واقعات آپ پڑھ آئے ہیں اس لئے ہم اس پر اکتفاکرتے ہیں۔ اور ان سینول پر جب حضور علی ہے ہاتھ رکھا کرتے تھے جہال کفر و شرک نے ڈیرا جمایا ہوا ہو تا تو ساری ' نجاسیں اور آلود گیال دست مبارک کے پھرنے سے کافور ہو جایا کرتی تھیں اور وہ خوش نہیں حضور پر ایمان لانے کی دولت سے مالا مال ہو جایا کرتی تھیں اور وہ خوش نصیب حضور پر ایمان لانے کی دولت سے مالا مال ہو جایا کرتے تھے۔

ام معبدایک دفعہ اپ بیٹے کے ہمراہ لدینہ منورہ میں آئی۔اچانک اس کے بیٹے کی نظر حضرت صدیق اکبر پر پڑگئی اس نے آپ کو پیچان لیا۔ اپنی مال سے کہا یہ وہ محتص ہے جوایک دفعہ مبارک کے ساتھ ہمارے ہال مخبر اتھا۔اور جس کی برکت سے ہمارے گھر میں دودھ کی نہر بہنے گئی تھی۔ اس کی والدہ اٹھ کر حضرت ابو بکر کے پاس آئی اور کہا تھے خدا کی قتم وہ تیرے ساتھ کون تھا جس نے ہمارے فیمہ کے ایک گوشہ میں کھڑی بکری کو دوہ کر ہمیں دودھ پلایا تھا؟ ابو بکر نے کہا تھے نہیں معلوم؟ وہ بولی نہیں۔ چنانچہ صدیق اکبر نے کہاوہ بی حضور علیقے جو تمام جہال کی ہدایت کیلئے بھیجے گئے ہیں۔ بولی جھے ان کے پاس لے چل۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں اس کو حضور علیقے کی بارگاہ میں لے آیا۔ اس نے پچھ نیر اور جنگی لوگوں کے تھنے حضور علیقے کی خد مت میں پیش کئے۔ آپ نے اس کیٹرے بنواد یے جنگی لوگوں کے تھنے حضور علیقے کی خد مت میں پیش کئے۔ آپ نے اس کیٹرے بنواد یے اور پچھ نقذی بھی عنایت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میر ایبی خیال ہے کہ وہ حلقہ بگوش اسلام ہوگئی تھی۔

ابو تعیم نے ابو قرصافہ سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں میر اباپ مرگیا میری ماں اور خالہ زندہ تھیں۔ ہمارے پاس چند ایک بحریاں تھیں جنہیں میں چرایا کرتا تھا۔ میری خالہ اکثر او قات مجھے تاکید کیا کرتی تھی کہ بھی اس شخص (محمہ) علیقے کے پاس نہ جانا بلکہ اس کے قریب سے نہ گزرنا کیونکہ اگر تواس کے قابو آگیا تو وہ تھے گر او کر دے گا۔ لیکن میں جب بحریاں لے کر چراگاہ میں پہنچا تو بحریوں کو وہیں چھوڑ کر جناب رسول اللہ علیقے کی خد مت میں حاضر ہو جاتا اور دن بحر حضور علیقے کے کلام معجز نظام کو سناکر تا۔ مجھے اس قدر لذت میں حاضر ہو جاتا اور دن بحر حضور علیقے کے کلام معجز نظام کو سناکر تا۔ مجھے اس قدر لذت آتی کہ اور پچھیا کرتی کہ تمہیں میں واتو انہیں لے جاکر کیا کر تاہے یہ خالی پیٹ بہتی ہیں اور دن بدن لاغر ہوتی جاتی ہیں۔

میں کہتا مجھے کچھ معلوم نہیں کیا ہوا۔ای طرح دوروزاس نے بکریوں کو دیکھااور مجھے خوب ڈانٹا کہ تو کہاں رہتاہے یہ کیوں بھو کی رہتی ہیں معلوم ہو تاہے کہ توچرا تا نہیں۔

تیر ادن ہوا تو حب معمول حضور علیہ کے خدمت میں حاضر ہوااور مسلمان ہوگیا اور ساتھ ہی یہ شکایت کر دی کہ میری خالہ مجھے آپ کے پاس آنے ہے منع کرتی ہے کیونکہ میں تمام دن حضور علیہ کی خدمت میں حاضر رہتا ہوں اور بکریاں کہیں بیشی رہتی ہیں۔خالہ یہ دیکھ کر بہت خفاہوتی ہے۔ یہ س کر حضور علیہ نے فرمایا جااپی بکریاں میرے پاس لے آ۔ میں ہانک کر انہیں حضور علیہ کی خدمت میں لایا۔حضور علیہ نے ان کے پیشوں پر ہاتھ بھیر ااور ان کے تحنوں کو بھی ہاتھ لگایا اور دعائے برکت کی۔ ان کے تھن فور اُدودھے بھر آئے اور گوشت و چربی ہے فرید ہو گئیں۔

جب انہیں گھرلے کر آیا تو میری خالہ نے کہاہاں اس طرح چرایا کراور جہاں آج چراتا
رہاہ ہر روز وہاں لے جایا کر۔ میں نے کہا خالہ بی آج کی اور جگہ نہیں چریں اور نہ ان کو
جراتارہا ہوں بیاس شخص کی برکت ہے جس کے پاس سے گزرنے سے تم منع کرتی ہو۔اگر
تم کہتی ہو تو اس کے پاس جایا کروں کہتی ہو تو نہ جایا کروں اس کو کہد آؤل گا کہ اپنی برکت
واپس لے لے خالہ نہیں چاہتی۔ بیس کر بولی نہیں بچہ کیوں نہیں چاہتی اس کے پاس ضرور
جایا کر۔ جو وہ کے اسے غور سے سنا کر بہت برکت والا اور ہدایت والا آدی ہے میر اول کہتا ہے
وہ چاہے۔ پھر وہ اور میری مال دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہو میں۔
وہ چاہے۔ پھر وہ اور میری مال دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہو میں۔
جب ہم آپ کی بیعت کر کے واپس آئے تو میری مال اور خالہ کہتی تھیں کہ ہم نے کی
کو آپ سے زیادہ خوبصورت، خوش لباس اور نرم کلام نہیں دیکھا۔ آپ کے منہ سے گفتگو

ترندی نے اے روایت کیا ہے اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ بیمی نے بطریق الباء بن احمر ابو زید انصاری ہے روایت کیا ہے کہا یہ حدیث صبح ہے۔ ابو زید کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ علقے نے میرے سر اور داڑھی پرہاتھ پھیر ااور دعاکی المی اس کو حسن وجمال عطا فرما۔ وہ ایک سوسال ہے زاکد زندہ رہے لیکن سر اور داڑھی کے بال سیاہ تھے اور چیرہ پر کوئی شمکن نہ تھا۔ صاف اور روشن چیرہ جیسے نوجو انوں کا ہوتا ہے۔ (1)

فتح کمد کے دن نی اکر م علی نے حضرت بلال کو تھم دیا کہ کعبہ شریف کی حیت پر چھ جاؤاور اذان دو۔ ان کی اذان من کر بعض قریش مسخر کرنے گئے۔ ان کی آواز کی نقل اتار نے گئے۔ ان میں ایک نوجوان بھی تھاجس کانام محذورہ تھا۔ اس کی آواز حضور علیہ کو پہند آئی۔ جب اس نے ازراہ مسخر بلال کی نقل اتاری تو اے حضور علیہ کے تھم سے حضور علیہ کی خدمت میں چیش کیا گیا۔ اس نے سمجھا کہ میں نے گتافی کی ہے جمحے ضرور قبل کر دیا جائے گا۔ وہ کہتا ہے: رحمت عالم علیہ نے میر کی پیشانی پر اپنادست مبارک بھیرا تو حضور علیہ کے دست مبارک بھیر نے سے میر ادل ایمان و بھین سے لبرین ہو گیا۔ میں نے جان لیا کہ بیر اللہ تعالی کے بچے رسول ہیں۔ سر ور عالم علیہ نے اے خوداذان کے میں اذان کی عمر چھیں میں نے جان لیا کہ بیر اللہ تعالی کے بچے رسول ہیں۔ سر ور عالم علیہ نے ان کی عمر چھییں میں اذان کی معادت حاصل کی اور ان کی اولاد بعد میں بطور وراثت کے مکہ مکر مہ میں اذان کی سعادت حاصل کرتی رہی۔

ا بن سعد اور بیہ بی نے بطریق ثابت بن قیس، حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت لیاہے۔

ام سلیم کاایک لاکاابوطلحہ ہے تھا۔ وہ کی کام گئے تھے ان کی غیر حاضری میں وہ لاکا مر گیا۔ ابوطلحہ جب گھر آئے بو چھالا کے کاکیا حال ہے؟ ام سلیم نے کہاا بوہ آرام ہے ہے۔

یہ کہ کر ابوطلحہ نے آئے کھانار کھاجب کھانے سے فارغ ہوئے آپ کے لئے بستر بچھایا۔
رات ابوطلحہ نے اپنی اہلیہ سے خوشد لی سے گزاری۔ صبح جب بیدار ہوئے توام سلیم نے کہا اگر کوئی شخص اپنی المانت تجھ سے مانگے تو کیا تواسے نہ دے گااور دے کر پھر پچھتائے گاغم کرے گا؟ کہا نہیں۔ کہا تیر الوکا خداو ند کریم نے امانت دے کر واپس لے لی۔ پھر ابوطلحہ نے سے سارا ماجرا حضور علیقے کی خدمت میں عرض کیا۔ حضور علیقے نے فرمایا خداو ند کریم تمہاری آخ کی رات کو تمہارے لئے باہر کت کرے۔ چنانچہ حضور علیقے کی دعا کی ہر کت سے خداو ند کریم نے ان کو لڑکا عطافر مایا۔ بیان کرتے ہیں کہ وہ لڑکا ہے وقت میں سب سے خداو ند کریم نے ان کو لڑکا عطافر مایا۔ بیان کرتے ہیں کہ وہ لڑکا اپنے وقت میں سب سے زیادہ نیک تھا۔ دسب پیدا ہوا تو اس کو بارگاہ رسالت نیادہ نیش کیا گیا۔ حضور علیقے نے اس کی چیشائی پر ہاتھ پھیر ااس کانام عبداللہ رکھاجب تک دست مبارک پھیر نے کی جگہ بہت روشن اور نور انی نظر آتی تھی۔

بخاری نے تاریخ میں اور بغوی اور ابن مندہ نے بطریق صاحب بن علاء بن بشر اس نے اپنے باپ سے اس نے اپنے باپ بشر بن معاویہ سے روایت کیا: وہ کہتے ہیں میں اپنے باپ معاویہ بن تورکے ساتھ جناب رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ علیہ نے میرے سر پر ہاتھ بھیرا اور دعا دی۔ راوی کہتا ہے جہال حضور علیہ کا دست مبارک پھراتھاوہ جگہ بڑی چکیلی اور روش تھی۔اور جب بھی وہ کسی بیار چیز پر ہاتھ بھیر تا اسے شفاہو جاتی تھی۔

واقدی، ابو تعیم اور ابن عساکرنے عرباض بن ساریہ سے میہ حدیث روایت کی ہے کہ میں جنگ جوک میں اللہ تعالی کے پیارے رسول علی کے ساتھ تھا۔ ایک رات حضور علی ہے بال سے یو چھااس وقت کے کھانے کو بچھ ہے۔ آپ نے عرض کی یار سول اللہ اں ذات کی حتم جس نے حضور علی کوئی حق و پیکر رحت بنا کر بھیجاہے ہم توک ہے۔ ایے توشہ دان خالی کئے بیٹے ہیں۔ حضور علیہ نے فرمایا چھی طرح دیکھواور اپنی تھلیال جھاڑو۔ شاید کچھ نکل آئے۔ آخر چند ایک کو جھاڑ کر کسی ہے ایک کسی ہے دو ، کل سات تھجوریں ملیں۔سرکار دوعالم علقہ نے ایک دستر خوان پراسے پھیلا دیااور اپنادست مبارک ان پر رکھااور فرمایا اللہ کانام لے کر کھاؤ۔ ہم تین تھے حضور علی کے وست مبارک کے نیجے سے ایک ایک اٹھا کر کھارہے تھے۔ میں نے سر ہو کر اپنی محفیوں کو شار کیا تو چون تھیں۔ ای طرح دوسرے دو ساتھیوں نے بھی مجھ سے کم زیادہ کھائیں۔ جب ہم سیر ہو کر پیچھے ہے تو ساتوں تھجوریں بدستور موجود تھیں۔ حضور علی نے نے بلال کو فرمایاان کو سنجال كرر كھو پھر كام آئيں گى۔ جب دن چڑھااور كھانے كاوفت ہوا توسر ورعالم عليہ في بلال کو تھم دیا کہ وہ یہ سات تھجوریں لے آئے۔ حضور علی نے دستر خوان پر رکھیں اور اپنا وست مبارک ان پر رکھ دیا۔ فرمایا اللہ کانام لے کر کھاؤ۔ اس وقت وس آدمی حاضر تھے۔ جب سیر ہو گئے تھجوریں ویسی کی ویسی موجودیا عیں۔حضور علط نے فرملیا اگر مجھے حق تعالی ے شرم نہ آتی تو یمی سات تھجوریں واپس مدینہ چینجنے تک ہمارے لئے کافی ہو تیں۔ پھر حضور علی نے کھیوریں ایک لڑ کے کو عطافر مائیں جواس نے کھالیں۔

بیعتی اور ابو تعیم نے عمران بن حصین سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا میں بارگاہ رسالت علیقہ میں حاضر تھا۔اجا تک سیدة النساء فاطمئة الزہر اعلیہاالسلام تشریف لا عیں اور حضور علی کے سامنے آگر کھڑی ہو گئیں۔رحمت عالم نے ان کی طرف دیکھا تو آپ کا چہرہ چیم فاقد کشی سے زرد ہو چکا تھا۔ سر کار دوعالم علیہ فی نے اپنادست مبارک اٹھایا اور فاطمہ زہر اکے سینہ مبارک پررکھ دیا جہال ہار ہو تا ہے پھر اللہ تعالی کی جناب میں عرض کی۔ اُنڈھُ تُعَمِّنْ مِعْمَنْ بِعَمَ الْحُمَاعَةِ اَنَشْ بِعَمُ فَاطِمَةً بِنَّتَ مُحَمَّدًی صَلّی اللّٰهُ مُنْ مُنْ اللّٰهُ مُنْ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ مُنْ اللّٰهُ مُنْ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ ا

الههدمسيع المجاعر اسيع د تَعَالَىٰ عَلَيْرِ وَسَلَّهَ ۔

"اے بھوکوں کو سیر کرنے والے۔اپنے محبوب محمد مصطفیٰ عظیمی کا لخت جگر فاطمہ کو بھی سیر کردے۔"

عمران کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ای وقت آپ پر شادابی کے آثار نظر آنے لگے اور چہرہ کی زردی کا فور ہو گئی۔اس کے بعد بھی گئی دفعہ مخدومہ عالم کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت ہوئی آپ فرمایا کر تیں۔

اے عمران اس دن کے بعد میں مجھی بھو کی نہیں ہو گی۔

بیعی کہتے ہیں کہ عمران نے پر دہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے حضرت سیدہ کودیکھا تھا۔

امام بخاری اور مسلم حضرت الس رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں: جب سرکار دوعالم علیقے کی حضرت زینب رضی الله عنها ہے شادی ہوئی تو میری والدہ ام سلیم نے تھجوریں تھی اور پنیر ملا کر ایک حلوہ پکایا جس کو حیس کہتے ہیں، اسے ایک بڑے پیالہ میں رکھا اور مجھے تھم دیا کہ میں یہ کھانا لے کر جاؤں اور حضور علیقے کی خدمت میں پیش کروں۔ نیز مجھے یہ بھی ہدایت کی کہ یہ بھی عرض کرنا کہ میری والدہ نے حضور علیقے کی خدمت میں یہ کھانا بھیجا ہے، وہ حضور علیقے کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہیں۔ اور یہ بھی عرض کرتی ہیں۔ اور ایہ بھی عرض کرتی ہیں۔ ایک کہ یہ تھوڑ اسا کھانا ہم غلا موں کی طرف سے اے اللہ کے رسول قبول فرما میں۔

چنانچہ میں وہ کھانا کے کر حاضر ہوا۔ آقانے فر مایا اسے رکھ دواور چند آدمیوں کانام لے کر فرمایا نہیں بلاؤ۔ جننے لوگ راستہ میں ملیں ان کو بھی بلالاؤ۔ تغییل ارشاد میں میں گیا۔ جن کے نام حضور علیقے نے ذکر کئے تھے اور جو مجھے راستہ میں ملے ان سب کو میں نے آقاعلیہ السلام کی طرف سے دعوت دی۔ جب میں واپس آیا تو مہمانوں سے گھر بجر اہوا تھا۔ انس سے بو چھاگیا کہ ان کی تعداد کتنی تھی ؟ انہوں نے جواب دیا تمین سوکے قریب۔ پھر میں نے نبی مکرم علیقے کو دیکھا کہ حضور علیقے نے ابنا باہر کت ہاتھ اس حلوے ہر رکھا اور جتنا اللہ

تعالی نے چاہا کچھ پڑھا پھر حضور علی ہے۔ دس دس کو بلانا شروع کیا۔ پہلے دس آتے کھا کر چلے جاتے پھر دوسرے دس آتے ای طرح یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ تمام مہمان سیر ہو کہ کھا چکے۔ جس وقت ایک ٹولی بیٹھتی تھی حضور علیہ ان کو ہدایت فرماتے اُڈکٹو وا استھالاتی وکٹیا گئل دیجل قیمتا کیلی ہے۔ اللہ تعالی کا نام لواور ہر شخص اپنے سامنے والا کھانا کھائے۔ جب سب کھانا کھا چکے توسر ورعالم علیہ نے بچھے ارشاد فرمایا اے انس! دستر خوان اٹھا نے۔ جب میں نے کھانے والا ہر تن اٹھایا تو میں یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ جب مہمانوں کے کھانے۔ جب بہلے میں نے کھانے والا ہر تن اٹھایا تو میں یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ جب مہمانوں کے کھانے ہے۔ بہلے میں نے یہ ہر تن رکھا تھا اس وقت طوہ زیادہ تھایا اب جبکہ سینکٹروں آدمی خوب سیر ہو کر چلے گئے ہیں۔

واقدی کہتے ہیں کہ مجھے اسامہ بن زیداللی نے داور بن حسین سے اور انہوں نے بن عبدالا شہل کے چند مر دول سے روایت کیا ہے کہ مسلمہ بن اسلم بن حریش۔ غزوہ بدر کے وقت کفار ومشر کین سے مصروف پرکار تھے،اچانک آپ کی تلوار ٹوٹ گئے۔ابان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھاجس سے وہ کفار سے جنگ کریں۔ چنانچر رسول اللہ علی ہے نے ایک تحجور کے در خت کی مبنی جو حضور علی ہے کہ ہتھ میں تھی اسے عطافر مائی۔اس کے ساتھ وہ دشمن پر حملہ کرتا تھاوہ اس طرح ان کو کاٹ کاٹ کر بھینک رہی تھی جس طرح کوئی اعلی متم کی تلوار۔ حضرت مسلمہ فرماتے ہیں ہیہ تلوار ہمیشہ میرے ساتھ رہی۔ یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت ابو عبیدہ کی قیادت میں جسر کا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت ابو عبیدہ کی قیادت میں جسر کا معلوم معلوم کار کرد ہوا۔اس وقت یہ خود بھی شرف شہادت سے مشرف ہو سے اور اس کے بعد معلوم نہیں کہ وہ تلوار کدھر گئی۔

ای طرح جنگ احد میں سر ور عالم علی نے حضرت عبد اللہ بن محش کو تھجور کی شہنی اپنے دست مبارک سے عطافر مائی تو وہ بھی بہترین تلوار کی طرح دشمن کے فکڑے فکڑے کرتی رہی۔

ابن سعد نے اپنی طبقات میں لکھاہے کہ ہلب بن پزید بن عدی ایک وفد کے ہمراہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ یہ شنج تھے ان کے سر پر کوئی بال نہ تھا۔ سر ور عالم نے اپنا دست مبارک ان کے شنج سر پر پھیراتو فور آبال آگ آئے۔ ای وجہ سے ان کانام ہلب مشہور ہو گیا۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ زیاد بن مالک ایک و فد کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ رحمت عالم علی نے اپنا وست مبارک اس کے سر پر رکھا۔ اور اوپر سے پھیرتے پھیرتے اس کی ناک تک لے گئے۔ اس بات کی برکت سے وہ اپنے قبیلہ بنو ہلال میں بابرکت مشہور ہوگیا۔

ابورافع یہودی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دن رات ساز شوں میں مصروف رہتا تھا۔ اس کی دل آزار یوں ہے تنگ آگر رحمت عالم علیہ نے چند انصار کوروانہ کیا کہ اس کا کام تمام کردیں۔ اس وفد کے سر دار عبداللہ بن عتیک تھا نہوں نے جاکراہ واصل جہنم کیا۔ والبی پر سیر ھیوں پر سے ان کاپاؤں پھسلا اور پنڈل ٹوٹ گئ۔ انہوں نے اپنی پگڑی سے اس ٹوٹی ہوئی پنڈل کو مضوطی سے با عمرہ دیا پھر سر در کا نئات علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور اپنی پنڈل کے بارے میں عرض کی حضور علیہ نے فرمایا اپناپاؤں آگے ماضر ہوئے۔ اور اپنی پنڈل کے بارے میں عرض کی حضور علیہ نے فرمایا اپناپاؤں آگے کو انہیں کرو۔ آگے کیا تو حضور علیہ نے اپنادست مبارک پھیرا فور آئندرست ہوگئ گویا نہیں خراش تک نہ آئی تھی۔

# حضور کی انگشتان مبارک (انگلیال مبارک)

امام فخر الدين رازي رحمته الله عليه ايني تغيير ميس لكهيت بير\_

ایک دفعہ رسول کریم علی کے کنارے پر تھے۔ وہاں ابو جہل کا بیٹا عکرمہ آگلا اور حضور علی کانام لے کر کہااگر آپ سے جی تواس پھر کو جوپانی کے سامنے کے کنارے پر پڑا ہے بلائے کہ وہ ہماری طرف پانی پر تیر تا جلا آئے۔ سر ور عالم علی نے نے اپنی انگی سے اشارہ کیا۔ اشارہ کیا۔ اشارہ کیا۔ اشارہ کیا۔ اشارہ کیا۔ اشارہ کے کہ وہ ہماری طرف پانی پر تیر تا ہوا حضور علی کے آگے آر ہااور بر بان فصیح ، اللہ کی وصد انبیت اور حضور علی کی کہ سے پانی پر تیر تا ہوا اپنی جگہ پر پہنی جائے نے عکرمہ سے فصیح ، اللہ کی وصد انبیت اور حضور علی کی کرمات کی گوائی دی۔ حضور علی نے نے عکرمہ سے پوچھااب مطمئن ہوگے ہو؟ کہنے لگا اگریہ پھر تیر تا ہوا اپنی جگہ پر پہنی جائے تو پھر مان اول گا۔

ام بیجی ابو طفیل سے روایت کرتے جیں کہ بی لیٹ قبیلہ کا ایک خض جس کانام فراس بن عمرو تھا اس کو سخت سر درو ہوا کرتا تھا۔ اس کا باپ اسے حضور کریم علی کی ضد مت میں بن عمرو تھا اس کو سخت سر درو ہوا کرتا تھا۔ اس کا جڑے کو چوا تھا وہاں بال اگ آ ہے۔

لے کر حاضر ہوا۔ حضور علی کی انگیوں نے اس کے چڑے کو چھوا تھا وہاں بال اگ آ ہے۔

پھر جب خارجیوں نے سیدناعلی مرتضای کے مقابلہ کا قصد کیا تواس مخص نے ارادہ کیا کہ خارجیوں کے لشکر میں شامل ہو کر امام ہر حق سے جنگ کرے۔ اس کے باپ نے اسے کمرے میں بند کر دیا۔ اس حالت میں جو بال اگے تھے وہ گر گئے اور در دسر شدت ہے ہونے لگاباپ نے اسے جھڑ کا اور اس نے تو بہ کی۔ اللہ تعالی نے اس کے سر درد کو دور کر دیا اور اس کے بال جو گرے تھے وہ پھراگ آئے۔

ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے اس محض کی تینوں حالتیں دیکھی ہیں۔

امام بیمی محمد بن ابراہیم سے روایت کرتے ہیں: بارگاہ رسالت میں ایک مخص کو لایا گیا جس کے پاؤل میں پھوڑا لکلا ہوا تھا۔ تمام اطباء سے علاج کر لیا لیکن کوئی فا کدہ نہ ہوا۔ سرکار دوعالم علاقے کے سامنے جب اسے لایا گیا تو حضور علاقے نے اپنی انگی اپنے لعاب و بمن پر رکھی پھراس انگی کوز مین پر رکھا اور ساتھ ساتھ رکھی پھراس انگی کوز مین پر رکھا اور ساتھ ساتھ ساتھ سے بھی پڑھا ۔ بارٹیمنگ اللہ تھ کے بیات کا اللہ تھ کے بیات کے بیات کے بیات کے بیات کا اللہ تھ کے بیات کے بیات کے بیات کے بیات کے بیات کے بیات کی بیات کی بیات کی بیات کے بیات کی بیات کے بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کے بیات کی بی

یلاڈن کر بیٹنا۔ "اے اللہ تعالی تیرے نام کی برکت ہے ہم میں سے بعض کی تھوک جبوہ زمین پر پڑتی ہے تاکہ اپنے رب کی اجازت سے ہمارے بیاروں

كيلي نسخه شفا ثابت مو -الله تعالى في اس كوشفاعطا فرمائي" -

حضور کی ہتھیلی مبارک

امام بخاری شعبہ بن حکیم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا۔

میں نے ابو ہے ہے سنا نہوں نے کہا ایک روز دو پہر کے وقت رحمت عالم علیہ اپ کاشانہ اقد س سے نکل کر بطحاء میں گئے۔ حضور علیہ نے وضو فرمایا ظہر کی دور کعت اوا فرمائی، حضور علیہ کے سامنے نیزے کاستر ہرکھا تھا تاکہ لوگ اس کے پیچھے سے گزریں۔ سرکار دوعالم علیہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو سارے لوگ کھڑے ہوگئے۔ وہ حضور علیہ کے دونوں دست مبارک کھڑتے اور چہرے پر ملتے۔ میں نے بھی حضور علیہ کا دست مبارک کھڑا اور چہرے پر ملے۔ میں نے بھی حضور علیہ کا دست مبارک کھڑا اور چہرے پر ملتے۔ میں نے بھی دست مبارک بیٹر ااور چہرے پر ملا۔ اس چلچلاتی دھوپ اور شدید کری میں دست مبارک برف کی طرح شعند ااور کتوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔

امام احمد اور بزازنے عبد اللہ بن ابی او فی ہے روایت کیا ہے: ایک روز ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے۔ اس وقت ایک لڑکا حاضر ہوا اس نے کہا میرے مال باپ حضور علیہ پر قربان ہوں میں اور میری بہن دونوں میں ، دونوں کی مال بیوہ ہے۔ مہر بانی فرما کر ہمارے کھانے کچھ عنایت فرما میں ، اللہ تعالیٰ آپ کواپنیاس سے کھلائے گا۔

حضور علی نے فرمایا کہ ہمارے گھروں میں ہے کئی گھریر جاکر سوال کروجس گھرہے کچھ ملے وہ ہمارے پاس لاؤ۔ وہ گیااوراکیس عدد تھجور لے آیااور حضور علیہ کی ہخیلی پرر کھ دیں۔ حضور علیہ نے نے ان تھجوروں کیلئے برکت کی دعا فرمائی۔ تھجورورں کو دم کرنے کے بعد فرمایا انہیں لے جاکر سات خود لے لے اور سات اپنی ہماں کو دے اور سات اپنی مال کو پیش کر دے۔ تم تینوں روزانہ ایک ایک تھجور کھانا تو یہ تھجوریں تمہیں ایک ہفتہ کیلئے کافی ہوں گی۔

بیعتی نے ابن الی خیشہ سے روایت کیا ہے کہ جب خیبر میں سرکار دوعالم علی نے شق کے قلعوں پر جملہ کیا تو وہ ایک قلعہ میں جمع ہو گئے، دروازے بند کر دیئے اور بردی قوت سے مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ ان کے تیر اندازوں کے تیر حضور علی کے کہاس مبارک میں پوست ہوتے رہے۔ رحمت دوعالم علی نے کنگریوں کی مشمی بحری اور ان کے قلعے پر پیوست ہوتے رہے۔ رحمت دوعالم علی فی کنگریوں کی مشمی بحری اور ان کے قلعے پر پیشن کی ۔ ای وقت قلعہ لرزنے لگا اور زمین میں دھنے لگا یہاں تک کہ اسلام کے مجاہدین وہاں پہنے گئے اور اس قلعہ میں جو یہودی تھے ان کو پکڑلیا۔

امام احمد، حاکم، بیبی اور ابو تعیم نے حضرت ابن عباس کے واسطہ سے حضرت سیدة النساءر حنی الله عنہا سے روایت کیا: آپ نے فرمایا ایک روز مشر کین قریش حجر میں اکتھے ہوگئے اور انہوں نے باہمی مشورہ سے طے کیا کہ جب محمد (فداوای والی) ہمارے پاس سے گزرے تو ہر شخص اسے ایک ایک ضرب لگائے۔ حضرت سیدہ فرماتی ہیں میں نے ان کی سازش کو سنااور اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ کو جاکر اطلاع دی۔ میں نے بھی حضور عقیقہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ساری بات بتائی۔ حضور عقیقہ نے فرمایا اے میری نور نظر فاموش رہو اپھر آپ مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ جب ان مشر کین نے حضور عقیقہ کو میا کہ نے گئی فار اللہ اللہ میری کور عضور عقیقہ اللہ عمورہ کر ساری بات بتائی۔ حضور عقیقہ اللہ میں مشورہ کر رہے تھے۔ فاموش رہو اپھر آپ مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ جب ان مشر کین نے حضور عقیقہ کود یکھا کہنے گئے فاکوا اللہ اللہ مؤدًا ہے تو وہی ہے جس کے بارے میں ہم مشورہ کر رہے تھے۔ ای اثنامیں انہوں نے اپنی نگاہیں نچی کر لیں۔ ان کی شوڑیاں جھک گئیں اور سینے کے ساتھ اس ای اثنامیں انہوں نے اپنی نگاہیں نچی کر لیں۔ ان کی شوڑیاں جھک گئیں اور سینے کے ساتھ

جا لگیں اور انہیں محسوس ہوا جیسے کسی نے ان کواپئی نشستوں کے ساتھ جکڑ دیا ہے۔ حضور حیالتے کی طرف آئکھیں اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی نِنہ کسی کو جرات ہوئی کہ کوئی حضور حیالتے کی طرف جائے۔

حضور علی ہے۔ رحمت عالم علی ہے ہے وہاں کھڑے ہو گئے۔ رحمت عالم علی ہے میں کھڑے ہو گئے۔ رحمت عالم علی ہے میں نے منی کی منٹی بھری اور ان کی طرف بھینک دی زبان سے فرمایا شکا تھیت الوجو کو جس کسی کو بھی اس مٹی سے بچھ کنگری گئی وہ میدان بدر میں قبل کردیا گیا۔ حضور کے ناخن ممارک

امام احمرنے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ ایک روز سر ور کا نئات میلینی نے اپنے ناخن کثوائے اور اپنے صحابہ میں تقسیم کردیئے۔

حضور کے دوش مبارک

بزاز اور بیبی نے حضرت ابوہر رہ در ضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے: جب بہمی رسول اللہ علی اللہ علی این کند حول سے جادر اتار دیتے تو یوں معلوم ہوتا کہ بیہ کندھے جاندی کے وصلے ہوئے ہیں۔

حاکم نے سیرناعلی مرتضی سے روایت کیا ہے کہ فتح کمہ کے روزرسول اگرم علی مجھے
' ساتھ لائے جب ہم کعبہ میں پہنچ تو حضور علی نے بچھے تھم دیا بیٹے جاؤں میں بیٹے گیا۔
رحمت عالم علی ہم کمی میں کر گار ہوں پر چڑھے اور تھم دیا۔ اٹھو۔ میں اٹھ کھڑا ہوا لیکن سرکار
دوعالم علی نے محسوس کرلیا کہ یہ ہو جھ میرے لئے بہت گرال ہے تو حضور علی نے فرمایا
بیٹے جاؤ۔ میں بیٹھا۔ حضور علی اتر آئے پھر حضور علی نے فرمایا میرے کندھے پر سوار
ہو۔ تعمیل ارشاد کرتے ہوئے میں نے ایسانی کیا پھر حضور علی مجھے لے کرا شجے مجھے یوں
محسوس ہوا اگر جا بتا تو آسان کے کناروں کویا لیتا۔

 کے کندھوں پر منہ کھولے ہوئے دیکھیے جواس پر تکنٹکی لگائے دیکھ رہے ہیں۔وہ ڈر کر وہاں سے بھاگا پھر تمام عمراس نے بھی ایسی جرات نہ کی۔

آپ کی بغل مبارک

امام بخاری، مسلم حضرت انس ہے روایت کرتے ہیں: آپ نے فرمایا کہ میں نے دعا مانگتے ہوئے حضور علطی کو اپنے دست مبارک اٹھائے ہوئے دیکھا مجھے حضور علیہ کی بغلوں کی سفیدی نظر آرہی تھی۔

حضور علی ہے۔ ہورے میں جاتے تھے تو حضور علیہ کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی سفید تھی۔ دوسر بے لوگوں کی طرح حضور علیہ کی بغلوں کی رنگت سیابی مائل نہ تھی بلکہ سفید براق تھی۔

ایک صحابی بیان کرتے ہیں جب ماعز کورجم کیا جارہاتھا تو میں خوف سے کھڑانہ رہ سکا۔ حضور علی نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس وقت حضور علی کی مبارک بغلوں سے پہنے کے قطرے فیک رہے تھے۔اوران سے کستوری کی خوشہو آر ہی تھی۔

حضور کے بازومبارک

امام بیمی اور ابو تھیم نے حضرت ابو امامہ سے روایت کیا ہے: مکہ مگر مہ میں ایک شخص تھاجس کا نام رکانہ تھا۔ اس کا شار سب سے زیادہ طاقتور لوگوں میں ہو تا تھا لیکن وہ مشرک تھا اور وادی اضم میں بکریاں چرایا کر تا تھا۔ ایک روز نبی کریم شکالیٹی مکہ سے نکلے اور اس وادی کی طرف تشریف لے گئے۔ راستے میں رکانہ سے ملا قات ہوگی۔ حضور عقیقی اس وقت اکیلے شخے۔ رکانہ نے حضور عقیقی کو دیکھا تو کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا اے محمد عقیقی آپ وہ جیں جو مزیز و ممارے بتوں کو ہر ابھلا کہتے ہیں اور ہمیں ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں جو عزیز و محکیم ہے؟ پھر اس نے کہا اگر میرے اور آپ کے در میان رشتہ داری نہ ہوتی تو میں آپ سے اس وقت تک بات نہ کر تاجب تک کہ آپ کو قبل نہ کر دیتا۔ اب آپ میرے قابو میں ہیں اپنے خدا کو جو عزیز و محکیم ہے اسے بلا یے وہ آپ کو مجھ سے نجات دلائے۔

ہیں اپنے خدا کو جو عزیز و محکیم ہے اسے بلا یے وہ آپ کو مجھ سے نجات دلائے۔

ہیں اپنے خدا کو جو عزیز و محکیم ہے اسے بلا یے وہ آپ کو مجھ سے نجات دلائے۔

ہیں رکانہ نے کہا میں آج آپ کے سامنے ایک چیز چیش کر تا ہوں کہ میں آپ عقیقی ہیں گیا ہے۔ علیا ہے وہ آپ کو جھ سے نجات دلائے۔

ے کشتی لڑوں اور آپ ایناللہ کوجوعزیز و علیم ہے، بکاریں کہ میرے مقابلے میں آپ کی امداد کرے اور میں اپنے خداؤل لات وعزیٰ کو پکاروں گا۔ اگر آپ مجھے گرادیں تومیری بریوں ہے دس بریاں چن لیں۔ حضور علیہ نے فرمایا اگر تیری مرضی ہو تو میں تھے ہے تحتى لانے كيلي تيار مول ـ چنانچه نى كريم علي في اس كاماته پكرااور جه كاديا، چشم زدن میں وہ حارول شانے حت زمین پر آرہا۔ اور حضور علی اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ نے کہامیرے سینہ سے اٹھئے۔ یہ آپ کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے خدا، جو عزیز تھیم ہے، کا کمال ہے۔ میرے خداؤں لات و عزیٰ نے میری مدد نہیں کی۔ آج تک کسی نے میری پشت نہیں نگائی تھی پھر رکانہ بولا۔ایک مرشہ اور آپ مجھ سے کشتی لڑیں،اگر آپ پھر مجی مجھے گرادیں تو میرے رپوڑے دس بکریا<mark>ں چن</mark> لیں۔ دونوں کشتی کیلئے تیار ہو گئے۔ حضور ملاق نے اپنے خداوند عزیز و حکیم کو مدد کیلئے بکارا۔ اس نے اپنے لات وعزیٰ کو مدد کیلئے یکارا۔ لیکن رحمت عالم علی نے اے پکڑااور زمین پر دے مارااور اس کے سینہ پر سوار ہو گئے۔رکانہ پھر کہنے نگا اٹھتے یہ آپ کا کمال نہیں ہے آپ کے رب کا کمال ہے۔اس نے آپ کی مدد کی لیکن میرے خداؤل نے مجھے نظر انداز کر دیا۔ رکانہ پھر کہنے لگا کہ ایک مرتبہ بھر آئے اگراس دفعہ آپ پھر گرالیں تو میرے رپوڑے دس مزید بھریاں چن لیں۔ تیسری بار بھی حضور علی نے جھ کادیااوروہ زمین پر جت گر پڑا۔ کہنے لگایہ آپ کا کمال نہیں بلکہ آپ كرب كاكمال بجوعزيز وهيم بمجه ميرے خداؤل لات وعزى نے رسواكيا ہے۔ حب وعدہ آپ میرے رپوڑے تمیں بریاں چن لیں۔

حضور رحمت عالم علی نے فرمایار کانہ مجھے تیری کریوں کی ضرورت نہیں یہ اپنی ہوتی ہو رکھ۔ میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ مجھے اس بات سے تکلیف ہوتی ہے کہ تجھے آتش جہتم میں جھونک دیا جائے۔ رکانہ اسلام قبول کرلے، عذاب جہتم سے نگا جائے گا۔ کہتے لگاجب تک آپ مجھے کوئی نشانی نہ دکھا میں میں آپ کی دعوت کو قبول نہیں کروں گا۔ حضور علی نے فرمایا اگر میں تجھے نشانی دکھادوں توکیا تو میری دعوت کو قبول کر کے گا؟ اس نے کہا بینک۔ حضور علی ہے کے نزدیک ہی ایک بیری کا در خت تھا جس کی شاخیں اور شہنیاں دور دور تک بھیلی تھیں۔ سرور عالم علی نے ناس کی طرف اشارہ کیا اور سے فرمایا آقی بیلی بیلؤنی المذہ الله تعالی کے اذن سے میرے یاس آجا۔ ای وقت اس کے دو

صے ہوگئا کی نصف اپنی ٹمبنیوں شاخوں سمیت زمین کو چر تا ہوا حضور علی ہے کہ موں میں حاضر ہوگیا۔ رکانہ کہنے لگا بیٹک آپ نے بہت بڑی نشانی دکھائی ہے لیکن اب آپ اس کو حکم دیں کہ واپس چلا جائے تب مانوں گا۔ حضور علی ہے نے ارشاد فرمایا وہ در خت اپنی شاخوں سمیت واپس چلا گیا اور جو نصف وہاں نصب تھا اس کے ساتھ پیوست ہو گیا۔ حضور علی ہے نے فرمایا رکانہ حسب وعدہ اب اسلام قبول کرواور عذاب اللی سے بچ جاؤلیکن رکانہ نے کہا بچھے اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ تیر اخدا سچا ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے لیکن اسلام قبول کر لیا تو کہ کہ کچھے خوف ہے اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو کہ کی عور تیں اور بچ جہاں جہاں سنیں گے کہیں گے رکانہ نے کشتی میں گر کر کر جائے ہوں کہ وہ کہ کی اور شری ہے ہیں گر کر کر چکا ہوں۔ حضور علی ہے نے فرمایا کہ کے ان بحر بوڑے تھی بریوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے میر ی خواہش ہے کہ لوگ اپنے خالق حقیق پر ایمان لا میں اور تمام باطل خداؤں کی عبادت ترک کرکے اللہ کہ لوگ اپنے خالق حقیق پر ایمان لا میں اور تمام باطل خداؤں کی عبادت ترک کرکے اللہ وحدہ لاشریک کے سامنے سر مجود ہوں۔ یہ کہہ کر حضور علی خواہی تشریف لائے۔

حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم حضور علی کی خلاش میں اوھر اوھر گھوم رہے سے کئے کی نے بتایا کہ حضور علی تو وادی اضم تشر ایف لے گئے ہیں۔ اوھر روانہ ہوئے اور جنگل کے کنارے گھڑے ہو کر انظار کرنے لگے۔ جب ناگبال دیکھا کہ حضور علی تشر یف لئے بڑھے۔ پھر عرض کی یار سول اللہ تشر یف لارہ ہیں دونوں دوڑ کراپ آتا کی پیشوائی کیلئے بڑھے۔ پھر عرض کی یار سول اللہ آپ اکیلے اس جنگل کی طرف کیوں چلے گئے۔ حضور علی جانے ہیں یہاں ایک مشہور کہا اس جنگل کی طرف کیوں چلے گئے۔ حضور علی جانے ہیں یہاں ایک مشہور پہلوان رکانہ کا قبضہ ہے۔ بڑا طاقتور بھی ہے اور آپ کا دشمن بھی۔ حضور علی اپنے جال فاروں کے ان خدشات کو من کر ہنس بڑے فر مایا اللہ تعالی ہر وقت میرے ساتھ ہے اور اس کا وعدہ ہے وادر ہے۔ رکانہ کی ایک میرے سامنے اف بھی کر سکتا۔

۔ حضور علطے نے رکانہ سے تحقیٰ کا ماجرا بیان کیا یہ سن کر حضور علطے کے دونوں جال نثار وں کی خوشی کی حدنہ رہی۔

۔ بعض علماء سیرت نے روایت کیا ہے کہ رکانہ کے بیٹے محمد نے بتایا کہ رکانہ مسلمان ہو گیا تھا۔ ای طرح حاکم نے متدرک میں اور سہلی اور بیجی نے ابوالا سود جمحی ہے کشتی لڑنے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ بھی بڑا طاقتور پہلوان تھا جس کو آج تک کسی نے گرایا نہیں تھا۔ وہ گائے کے چیڑے پر کھڑا ہو تااور دس طاقتور آدمی اس کو کھینچتے تا کہ اس کے قد موں ہے اس چیڑے کو نکال لیس لیکن وہ چیڑا فکڑے ہو جاتا تھا لیکن وہ ابوالا سود سر موانی جگہ ہے نہ سر کتا تھا۔

اس نے کہا کہ اگر مجھے آپ گرادیں تو میں ایمان لاؤں گا۔ سر ورعالم علی ہے جشم زون میں اس کو چت گرادیالیکن اس کی بد بختی تھی کہ اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ حضور علیہ کے کلائی مبارک

ابو یعلی اور طبر انی اوسط میں اور ابن عساکر یہ سب حضرت ابو ہر یرہ ہے روایت کرتے ہیں۔

ایک شخص بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا عرض کی بارسول اللہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا

چاہتا ہوں حضور علیہ ہے الداد کا خواستگار ہوں۔ حضور علیہ نے فرمایا میرے پاس کوئی

ایسی چیز نہیں ہے ایسے کروایک شیشی او جس کامنہ فراخ ہواور ایک شہنی کاٹ کر لاؤ۔ پس وہ

ایسی چیز نہیں ہے ایسے کروایک شیشی لو جس کامنہ فراخ ہواور ایک شہنی کاٹ کر لاؤ۔ پس وہ

علیہ ہے کر حاضر ہوا۔ اس وقت حضور علیہ کی کلائی پر پسینے کے قطرے نمود ارضے۔ حضور علیہ ہے نے کر حاضر ہوا۔ اس وقت حضور انگلی ہے نچوز کر اس شیشی میں پُکا دیے جس سے وہ مجر گئی۔ حضور علیہ نے فرمایا یہ لے جاؤا پی میٹی کو جاکر دواور اسے کہوجس وقت اس نے خوشبو کئی۔ حضور علیہ نے کہو جس وقت اس نے خوشبو لگانی ہو تو اس کئری کو اس شیشی میں ڈال کر نکال لے اور جو نمی اس کے ساتھ لگے اس سے لگانی ہو تو اس کئر کی کو اس شید کی ساتھ کے اس سے اپنے آپ کو معطر کر لے وہ پسینہ اس قدر خوشبو و اس کھر کانام بیت مطبیبین رکھ دیا "دخوشبو و الول کا گھر"

امام مسلم نے حضرت ابی برزہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علی ہے جہاد میں تشریف کے ۔ اللہ تعلقہ ایک جہاد میں تشریف کے ۔ اللہ تعالی نے حضور علیہ کو فتح عظیم عطافرمائی۔ حضور علیہ نے اپنے محابہ کو فرمایا لشکر اسلام ہے کچھ لوگ مفقود تو نہیں؟ صحابہ نے عرض کی فلال فلال نظر نہیں آرہے۔ حضور علیہ نے فرمایا انہیں تلاش کرو۔ جب وہ سب کو تلاش کرکے اکٹھا

کر کے لائے فربایا کوئی اور تو غائب نہیں؟ صحابہ نے عرض کی یار سول اللہ سب کی لاشیں مل گئیں ہیں اب کوئی مفقود نہیں۔ حضور ﷺ نے فرباییں توجلییب کو نہیں دکھے رہااس کو تاشیں ہیں اب کوئی مفقود نہیں۔ حضور ﷺ نظر دوں کے لاشے تھے وہاں قریب بی جائیں کر دیا۔ جلییب کی لاش تھی جس نے پہلے ان سات کو قتل کیا پھر اس کو کسی مشرک نے قتل کر دیا۔ حضور ﷺ اس کی لاش کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو اپنی کلا ئیوں پر اٹھالیا اور فرمایا یہ مجھ سے ہو اور میں اس سے ہوں۔ سرکار نے اس وقت تک اپنی غلام کو اپنی کلا ئیوں پر اٹھالیا ور فرمایا یہ اٹھائے رکھاجب تک ان کی قبر تیار نہ وگئی پھر جب قبر تیار ہوگئی تو حضور ﷺ نے خود اپنی کلا ئیوں پر جان نار مجابد کو اپنی کلا ئیوں کے حضور کی گر دون مہارک سے لید میں سلادیا۔

امام مسلم نے حضرت الوہر یرہ رضی اللہ عند ہے روایت کیا ہے۔ ابو جہل نے چند اشخاص ہے کہا کہ محمر (فداہ ابی وائی) تمہارے سامنے آگر اپنامنہ اور ماتھاز مین پررگر تاہے؟ انہوں نے کہا۔ ہاں ابو جہل بولا بچھے لات و عزیٰ کی ختم آگر میں اسے ایسا کر تاہ کیے لوں گا تو میں اپنے قد موں ہے اس کی گر دن لٹاڑدوں گااس کا منہ خاک میں ملادوں گا۔ ایک روزوہ میں اپنے قد موں ہے اس کی گر دن لٹاڑدوں گااس کا منہ خاک میں ملادوں گا۔ ایک روزوہ آیا۔ سر ورعالم علیہ کو دیکھا کہ حضور علیہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ اپنے ندموم ارادہ کو عملی جامہ پہنا نے کیلئے اس طرف آیا جہاں حضور علیہ نماز پڑھ رہے ہیں کو دیکھ کراز حد متجب ہوئے۔ تو پیچھے منہ کر کے بھاگنا شروع کر دیا۔ لوگ اس کی اس حالت کو دیکھ کراز حد متجب ہوئے۔ اس سے پوچھا ابو جہل تھے کیا ہوا کہ جب حضور علیہ کے قریب بہنچ گیا تو تو منہ پھیر کر وہاں سے بوچھا ابو جہل تھے کیا ہوا کہ جب حضور علیہ کے قریب بہنچ گیا تو تو منہ پھیر کر وہاں سے بھاگ نکلا؟ اس نے کہا میں نے جب قریب بہنچ کر آپ کی گردن پر وار کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے دیکھا میرے اور آپ کے در میان آگ کی ایک خند ق ہے۔ جمھے یقین ہو ارادہ کیا تو میں آگ برھا تو اس آگ کی خند ق میں گریزوں گا س لئے واپس بھاگا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب اس کی بیہ بات سی تو فرمایااگر وہ میرے نزدیک آتا تو فرشتے اس کا جوڑ جوڑ الگ کر کے آگ کی گھاٹی میں پھینک دیتے۔ اس وقت بیہ آیت نازل ہوئی گلائٹات الْدِنْسُنات کیکٹلغٹی

#### حضور کاسینه مبارک

الله تعالی نے اپ محبوب کریم علی کے سینہ مبارک کی خود تعریف فرمائی ہے ارشاد اللی ہے۔ اکم مُنشرَ ح لَكَ صَدِّرَكَ (كيامم نے آپ كی خاطر آپ كا سینه كشادہ نہیں كر دیا یعنی كر دیا ہے)

علامه راغب اصفهانی الشرح کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

أَصُّلُ الشَّهْمِ: بَسُطُ اللَّحْمِ وَنَحُونُ يُقَالُ شَهَّ كُتُ اللَّحْمَ وَ شَهَرَّ حُتُ دُومِنْ هُ شَهُ مُ الصَّمَّ إِدِ- آئ بَسَطُهُ بِنُوْرِ الْمِي قَ

سَكِيْنَةِ قِنْ جِهَةِ اللهِ وَرَوْجِ قِنْهُ (1)

"کوشت کافے اور اس کے مکڑے مکڑے کرنے کو الشرح کہتے ہیں۔
اس سے شرح صدر ماخوذ ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نور الٰہی سے سینہ کا
کشادہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے تسکین و طمانیت کا حاصل ہو جانا
اور اس کی طرف سے دل میں مسرت وراحت کا شعور پیدا ہو جانا۔"

علامه سيد محود آلوسي في اس كي وضاحت كرتے ہوئے لكھا ہے۔

اکشٹرے اصل میں کشادگی اور فراخی کا مفہوم اداکر تا ہے۔ کسی الجھی ہو گی اور مشکل بات کی توضیح کو بھی شرح کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں شرح کے لفظ کا استعال دلی مسرت اور قلبی خوشی کیلئے بھی ہو تا ہے۔ آخر میں لکھتے ہیں۔

> قَدُ يُرَادُيهِ تَائِينُ النَّفْسِ بِقُوَّةٍ قُنُ سِتَةٍ وَّا تُوَادِ الْهِيَّةِ مِ بِحَيْثُ ثَكُوْنُ مَيْدُانَ لِمَوَاكِ الْمَعُوْمَاتِ وَسَمَّا عُلِكُولِكِ الْمَلَكَاتِ وَعَرْشًا لِآفُوا عِ التَّجَلِيَاتِ وَفَرْشًا لِسَوَ إِيَّ الْوَادِاتِ الْمَلَكَاتِ وَعَرْشًا لِآفُوا عِ التَّجَلِيَاتِ وَفَرْشًا لِسَوَ إِيَّ الْوَادِاتِ فَلَا يُشُونُ لَهُ شَأْنُ عَنْ شَأْنِ وَيَسُتَوَى لَلَهُ يُعَدُّنُ وَكَالَّنَ عَنْ شَأْنِ وَيَسُتَوَى لَلَهُ يُعَدُّنُ وَكَالَّنَ عَنْ شَأْنِ وَيَسُتَوَى لَلَهُ يُعَدُّنُ وَكَالَّنَ عَنْ شَأْنِ وَيَسُتَوَى لَلَهُ يَعْدُونُ وَكَالَّنَ عَنْ شَأْنِ وَيَسُتَوَى لَلَهُ يَعْدُونُ وَكَالَقَ وَكَالَمُ وَكَالَمُونَ وَكَالَقَ وَكُولُولِهِ اللّهِ وَالْمَالِكُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

"شرح صدر کاب مفہوم لیاجاتا ہے کہ نفس کو قوت قدسیہ اور انوار الہیہ سے اس طرح موید کرنا کہ وہ معلومات کے قافلوں کیلئے میدان بن

1\_المفردات 2\_روح المعاني جائے، ملکات کے ستاروں کے لئے آسان بن جائے اور گوناگول تجلیات کیلئے عرش بن جائے۔ جب کسی کی یہ کیفیت ہوتی ہے تواس کو ایک حالت دوسر کی حالت سے مشغول نہیں کر سکتی۔ اس کے نزدیک مستقبل، حال اور ماضی سب یکسال ہو جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں و الْاَدَنْ بُنِ بِمَقَا مِرالِدُ مُتِنَانِ هُنَا إِدَادَةَ هُلْنَا الْمُعَتَّى الْاَحْبَرِاس مقام پراللہ تعالی ای حبیب پراحسانات کاذکر فرمارہا ہے اس لئے یہاں شرح صدر کا یہی آخری معنی مناسب ہے۔"

اس تحقیق کے بعد آیت کی تشر سے ہایں الفاظ فرماتے ہیں۔

فَالْمُعَنَى اَلَهُ نَفُسَحُ صَدُّرَكَ حَتَى عَالَمَ عَالَمَ الْفَيْدِ وَ الْمَعْنَى الْمِسْتِفَادَة وَالْإِفَادَة وَالْمِفَادِة وَالْمِفَادَة وَالْمِفَادَة وَالْمِفَادِة وَالْمِفَادِة وَالْمَاكَة وَالْمُفَاتِ النَّهُ الْمُلَابِسَةُ بِالْعُلَاثِينَ الْمِعْمَانِيَّة عَنْ الْقِبْمَانِيَة عَنْ الْقِبْبَاسِ اللَّهُ الْمَلَابِية الْمُوتِ الْمُوتِ الْمُعَلِيْجِ الْمُفَادِينَ الْمُعَلِيْجِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُعُلِي الللَّهُ ال

علامه شبیر احمد عثانی اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں۔

اس میں علوم و معارف کے سمندر اتار دیئے۔ لوازم نبوت اور فرائض رسالت بر داشت کرنے کوبڑاوسیع حوصلہ دیا۔

حضور کا قلب مبارک

محبوب رب العالمین سید الا نبیاء والمرسلین کے قلب مبارک کی و سعتوں اور گہر ائیوں

کا اندازہ لگانا، اس کے بارے میں لب کشائی کن جرات کرنا انسان کے حیط امکان سے باہی ہے، اس لئے ہم اپنی طرف سے اس قلب منیر کے بارے میں پچھ کہنے کانہ حق رکھتے ہیں اور نہ ہم میں مقدرت ہے کہ اس کے بارے میں لب کشائی کر سکیں۔ البتہ احادیث طیبہ میں اس قلب عظیم کے بارے میں جو مروی ہے اسے قار مین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اس کے صرف سادہ ترجمہ پر اکتفا کریں گے۔ کیونکہ ان کلمات طیبات کی تشر سے و تو فیح ہمارے بیں کی بات نہیں ہے۔

ابو نعیم نے اس حدیث کوروایت کیاہے جس کامتن درج ذیل ہے۔

عَنُ يُونُنَ بُنِ مَيْسَمَ لَا رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَافِى مَلَكَ بِطَسْتِ مِنَ ذَهِبِ فَشَقَ بَطِينَ فَاسْتَخْرَبَمَ حَشُوقً جَوُفِى فَغَسَلَهَا ثُمُّ ذَهْ مِن فَشَقَ بَطِينَ فَاسْتَخْرَبَمَ حَشُوقً جَوُفِى فَغَسَلَهَا ثُمُّ ذَوْ مَن فَاسَتَخْرَبَمَ حَشُوقً جَوُفِى فَغَسَلَهَا ثُمُّ ذَوْ مَن فَاسَتَخْرَبَمَ حَشُوقً جَوُفِى فَغَسَلَهَا ثُمُ اللهُ ال

"یونس بن میسره فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا ایک روز
میرے پاس ایک فرشتہ آیا جس کے پاس سونے کا ایک طشت تھا۔ اس
نے میرے پیٹ کوچاک کیا۔ اور میرے پیٹ میں جو چیزیں زائد تھیں
ان کو نکالا پھر اس کو دھویا پھر اس پر کوئی چیز چیز کی پھر فرمایا: یار سول اللہ
آپ کادل ایما ہے جو بات اس میں ڈالی جاتی ہے حضور عظی اس کو سمجھتے
ہیں اور یاد بھی رکھتے ہیں۔ حضور علی کی دو آ تکھیں ہیں جو خوب
میں اور یاد بھی رکھتے ہیں۔ حضور علی کی دو آ تکھیں ہیں جو خوب
مبارک محمد ہے۔ آپ اللہ کے دو کان ہیں جو خوب سنتے ہیں آپ کا اسم
مبارک محمد ہے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں ساری دنیا آپ کی پیروی
کرے گی۔ میدان حشر میں سب لوگ آپ کے پیچھے ہوں گے۔ آپ
کا دل قلب سلیم ہے۔ آپ کی زبان تی ہے۔ حضور علیہ کا نفس
مطمئن ہے۔ حضور علیہ کا خلق مضوط ہے۔ آپ قٹم یعنی تمام اخلاق

حمیدہ کے جامع ہیں۔" دوسری حدیث جے دارمی اور ابن عساکرنے ابن عنم سے روایت کیا ہے اس کا متن درج ذیل ہے۔

> عَالَ نَزَلَ جِبْرَوْيُكُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَقَّ بَطْنَهُ ثُمَّ قَالَ جِبْرَشِكُ قَلْبٌ قَكِيْعٌ فِيهُ أَذُنَاكِ سَمِيعَتَاكِ - وَعَيْنَاكِ بَصِيُرَتَاكِ وَآنَتَ مُحَمَّدٌ دُّكُولُللهِ الْمُقَفِّى الْمُنَاقِبُمُ خَلْقُكُ قَيِهُ وَلِسَانُكَ صَادِقٌ وَلَقُلُكُ مُطْمَرُثَةً الْمُنَاقِبُمُ خَلْقُكُ قَيِهُ وَلِسَانُكَ صَادِقٌ وَلَقُلُكَ

"جر ئیل المین سر کار دوعالم علی پر نازل ہوئ۔ حضور علی کے شکم مبارک کو شق کیا اور پھر عرض کی یا رسول اللہ حضور علی کا قلب مبارک، جو چیز اس میں ڈالی جاتی ہے دہ اس کو سمجھتا بھی ہے اور یاد بھی مبارک، جو چیز اس میں ڈالی جاتی ہے دہ کان میں جو خوب سننے والے ہیں۔ دو رکھتا ہے۔ اس قلب کے دو کان میں جو خوب سننے والے ہیں۔ دو آئھیں ہیں جو خوب دیکھنے والی ہیں۔ آپ کا نام محمد علی ہے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی پیروی کی جائے گی۔ ساری مخلوق قیامت اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی پیروی کی جائے گی۔ ساری مخلوق قیامت کے روز آپ کے پیچھے ہو گی۔ حضور علی کی خاتی تیم ہے۔ یعنی مشخام کے روز آپ کے پیچھے ہو گی۔ حضور علی کی خاتی تیم ہے۔ یعنی مشخام ہے۔ حضور علی کی خاتی تیم ہے۔ یعنی مشخام ہے۔ حضور علی کی خاتی تیم ہے۔ یعنی مشخام ہے۔ حضور علی کی خاتی تیم ہے۔ یعنی مشخام ہے۔ حضور علی کی کے۔ حضور علی کی انس مطمئن ہے۔ "

تیسری مدیث میں ہے۔ اَخُویَجَ مُسُلِطٌ عَنْ اَنْہِی دَضِیَ اللّٰهُ عَنْ کَالَ قَالَ اَ

آخُرَجَ مُسُلِعٌ عَنَ آنِس رَضِى اللهُ عَنْدُوَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنِيْتُ وَآنَا فِي آهُولُ فَانْفُلِنَ فِي إلى زَمْزَمَ فَتَنْهُ حَصَدُرِى ثُمَّةً عُسِلَ بِمَا وَرُمُزَمَ ثُمَّالُيتُ بِطَسْتِ مِنْ ذَهَبِ مُمُنْ تَلِي أَيْمَاثًا وَحِكْمَةً فَحُرْمَ نُولُ اللهِ مِكْدِي مَنْ اللهُ تَعَلَى اللهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى وَسَلَّمَ مُرْيِنًا آثُونًا فَعَى جَنِ الْمَلَكُ إِلَى السَّمَا والدَّنْيَا.

"امام مسلم نے انس بن مالک سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ا نے ارشاد فرمایا: میں جب اپنے گھر میں تھا میرے پاس ایک فرشتہ آیا مجھے لے کروہ چاہ زمز م تک گیا پھراس نے میراسینہ شق کیا پھراس زمز م کے پانی ہے دھویا پھرا یک سونے کا طشت لایا گیا جوا بمان و حکمت ہے بھرا ہوا تھا۔ پس وہ طشت میرے سینے میں انڈیل دیا گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عقابیقی شق صدر کے نشان دکھاتے تھے جو سینہ شق کرنے اور پھراس کو سینے سے باتی رہ گئے تھے۔ حضور علیقے فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے فرشتہ آسان کی طرف لے چلا۔"

امام بیہ چی کہتے ہیں کہ شق صدرا یک مرتبہ نہیں ہوابلکہ کئی بار ہوا۔ سب سے پہلے جب حضور علیقہ حضرت حلیمہ کے پاس ایام رضاعت میں تھے۔ دوسری مرتبہ بعثت سے پہلے۔ تعسری مرتبہ واقعہ معراج سے پہلے۔

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دوعالم علی جب اپنی حیات طیبہ کے کی اہم مرحلہ میں قدم رکھتے تھے تواس دفت ہیر داقعہ پیش آ تا تھاادراس کا مدعایہ تھا کہ حضور علی نے زیدگی ہمت کے نئے مرحلہ میں جن ذمہ داریوں کو سنجالنے والے ہیں ان کی ادائی پوری توت اور ہمت ہے کہ علیں۔ بعث ہے کہ کا خواس کو سنجالنے والے ہیں ان کی ادائی پوری توت اور ہمت ہے کہ عبل ہیں متلا نہوں ہمت کے ایک نہیں، مسند نبوت پر فائز ہونے کے بعد قر آن کریم کا نزول اور اس کے ادام و نواہی پر صدق دل ہے عمل ہیں آسانوں، زمین اور پہاڑوں نے معذرت کی تھی۔ اس بارگر ال کو اٹھانے کیا جس یقین اور آسانوں، زمین اور پہاڑوں نے معذرت کی تھی۔ اس بارگر ال کو اٹھانے کیا جس یقین اور محکمت ہے بحر اہواز ریں طشت انڈیل دیا گیا۔ پھر معران شریف ہے پہلے بھی میں ایک دیم رائی شریف ہے پہلے بھی اس عمل کو دہر ایا گیا کیو نکہ یہ وہ سنر تھا جس میں اللہ تعالی کی شان جلالت والوہیت، اس کے علم محیط اور اس کی حکمت بالغہ کی آیات بینات کو دکھایا جانے والا تھا۔ اس کے لئے بھی ضروری تھا کہ اللہ تعالی ہے معمور کر دیا جائے تا کہ ضروری تھا کہ اللہ تعالی ہے محبوب کو ایسے انوار اور الی قو توں ہے معمور کر دیا جائے تا کہ ضروری تھا کہ اللہ تعالی ہے محبوب کو ایسے انوار اور الی قو توں سے معمور کر دیا جائے تا کہ اللہ کا محبوب ان کا سیح انداز میں مشاہدہ کر سکے، اس سے اپنے قلب منیر کوروشن کرے اور اس کی تجلیات ہے انداز میں مشاہدہ کر سکے، اس سے اپنے قلب منیر کوروشن کرے اور اس کی تجلیات ہے اس ظامت کدہ عالم کو بھی روشن کردے۔ (1)

ان روایات سے آپ کواس قلب منور کی عظمتوں اور عز سمتوں کا پچھ نہ پچھ اندازہ ہو گیا

<sup>1</sup>\_زين د طان، "السيرة النوية"، جلد 3، منحد 215

ہو گا۔اس کا ایک ظاہری مظہر جس کا مشاہدہ ہر کوئی کر سکتا تھاوہ ہے جو حضرت ام المو منین حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث پاک میں بیان کیا گیاہے۔

ام بخارى اور مسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت كى ہے۔ آپ فرماتی ہيں۔ اَخُورَ اَلشَّيْهُ خَانِ عَنْ عَائِشْتَةً دَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ ثُلْتُ ثُلْتُ يَادَسُولَ اللهِ اَتَنَامُ قَبْلُ اَنْ ثُوْيَتِ فَقَالَ يَا عَائِشْتَهُ إِنَّ عَيْدُنَى تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَدْبِي

"میں نے ایک روز عرض کی یار سول اللہ! حضور علی و تر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ حضور علی ہے سے کہا اس عائشہ میری دونوں میں میں اول نہیں سو تا۔" — میں کین میر اول نہیں سو تا۔" —

اور حفزت انس سے جو حدیث مر وی ہے وہ بھی اس حدیث کی تائید کرتی ہے۔ حفزت امام بخاری اور مسلم حفزت انس سے روایت کرتے ہیں۔ قبال قبال دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّوَ ٱلْالْهِ عِیْمَانُ عَلَیْهِ وَسَلَّوَ ٱلْاَتِهِیمَاءُ

تَنَامُ آعَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قُلُوبُهُ وَ-

"انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں اور ان کے دل بیدار ہوتے ہیں۔"

محبوب رب العالمين علي كا قلب منير كے بارے ميں علامہ زنى د حلان نے اپنى سير ت نبويہ ميں جو لکھا ہے اس كاخلاصہ قار مكن كے پیش خدمت ہے، فرماتے ہیں۔

تعالی کی ساری مخلوق،اس کا تعلق نباتات ہے ہو،جمادات ہے ہویاحیوانات ہے ہو،سب پر

کیسال رہتا ہے۔ وہ نوع انسانی میں ہر فرد کے ساتھ ایسے اخلاق ہے پیش آتا ہے جس سے

اس کا بگاڑ دور ہوتا ہے اور اس میں خوبیال نمودار ہوتی ہیں۔ اور اسی شفقت کے پیش نظر

کبھی اس کو سختی ہے بھی پیش آتا پڑتا ہے۔ بعض او قات اس کی خیر خواہی کیلئے اس پر حدود

بھی نافذ کی جاتی ہیں۔اس طرح ہر نرمی اور ہر سختی ہر پیار اور ہر شدت میں اس کی بہتری

ملحوظ ہوتی ہے۔

طر إنى نے اِبى عقبہ الخولانی سے ایک صدیث مر فوع نقل کی ہے۔ یات یڈید اینیا ہمٹ آھی الدّدَشِ وَالنِیکُ دَیْکُدُ قُلُوبُ عِبَادِی

الصَّالِحِينَ وَأَحَيُّهُا النَّيْرِ الْمِينَّةُ وَارَقَهُا - (1)

"ساکنان زمین میں سے تبعض آیہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے برتن ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے برتن ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے برتن ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے برتن اس کے نیک بندوں کے قلوب ہوا کرتے ہیں اور ان میں سے بھی اللہ کو پیاراوہ ہو تا ہے جو اس کی مخلوق کیلئے بڑا فرم اور رقیق ہوتا ہے۔"

سر ورانبیاء علیہ التیتہ والثناء شرف معراج سے مشرف ہونے سے پہلے جب کفار و مشرکین کوشرک میں مستغرق دیکھتے اور انہیں قر آن کریم پر طعن و تشنیع کے تیر چلاتے ہوئے پاتے اور حضور علی کے ساتھ متسخر اڑایا کرتے تو حضور علی کے براد کھ ہو تا تھا اور طبیعت میں محمن بید اہو جاتی تھی۔اس کاذکر اللہ تعالی نے اس آیت میں فرمایا۔

لَقَدُ نَعْلَمُ آتَكَ يَضِيُّتُ صَدُّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (2)

"اور ہم خوب جانے ہیں کہ آپ کادل تنگ ہو تا ہے ان با تول سے جووہ کماکرتے ہیں۔"

لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرش بریں پر بلایااور اپنی قدرت، ہمہ دانی اور تھمت بالغہ کی بڑی بڑی نشانیاں دکھا کیں پھر مقام قاب قوسین پر فائز کرکے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا تو وہ سینہ کی شکی ہمیشہ کیلئے کافور ہو گئے۔ جتنا بھی کوئی ستاتایا کوئی تمسخر اڑاتا،

<sup>1</sup>\_زين د طال "السيرة النبويه"، جلد 3، منحد 214 2\_ مورة الحجر: 97

جبین نبوت پر جمعی ملال کے آثار نمودار نہ ہوتے۔ حضور کی پیشت مبارک

امام احمد، مقرش تعمی سے روایت کرتے ہیں: نبی کریم علی نے جعر انہ سے عمرہ کی نیت کی۔ میں نے حضور علی پشت مبارک کودیکھا۔ یوں معلوم ہوتی تھی جیسے چاندی کی ڈھلی ہوئی ہو۔

ابن عساکر نے جلہم بن عرفط ہے روایت کیا ہے کہ میں مکہ مکرمہ آیا۔ لوگ قط میں مبتلا تھے۔ سارے قریش حضرت ابوطالب کی خدمت میں حاضر ہو کر فریاد کنال ہوئے۔
اے ابوطالب! وادیال خشک ہو گئی ہیں۔ جانوروں کیلئے سبز گھاس کا تنکا بھی نہیں۔ گھروں میں ابل خانہ سخت بجوک میں مبتلا ہیں۔ چلئے اور اللہ کی جناب میں بارش کیلئے دعافر مائے۔
میں ابل خانہ سخت بجوک میں مبتلا ہیں۔ چلئے اور اللہ کی جناب میں بارش کیلئے دعافر مائے۔
حضرت ابوطالب روانہ ہوئے۔ ان کی معیت میں ایک نوجوان تھا جس کی صورت بڑی من موہنی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ بادل کو پھاڑ کر ابھی سورج نمووار ہوا ہے۔ ان کے اردگر داور بھی جھوٹے بچے تھے۔ حضرت ابوطالب نے آپ کی پشت کو کعبہ سے لگایا اور اس نوجوان نے آٹی کی پشت کو کعبہ سے لگایا اور اس نوجوان نے آٹیاں کی طرف کیا۔ اس وقت آسان پر بادل کا چھوٹا کلوا بھی نہ تھا۔
اس وقت آسان کے گوشتہ سے بادل نمو وار ہونے لگا جادل او ھر او ھر سے اکشے ہوئے۔
سارا مطلع ابر آلود ہو گیا اور بھر بارش بر سائر وع ہو گئی تو ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔
مارا مطلع ابر آلود ہو گیا اور بھر بارش بر سائر وع ہو گئی تو ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔
وادیاں بہنے گئیں اور زمین سر سبز ہو گئی۔ اس منظر کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابوطالب کی خابات سے نگا۔

 بات ہے۔ تفتیق کرواور میری بات کویاد رکھو آج کی رات ایک نی پیدا ہوا ہے اس کے کدھوں کے در میان بالول کا مجھا ہے۔ پس لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے۔ اپنے اہل خاند سے پوچھا قرایش کے کسی گھریل کوئی بچہ بیدا ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ عبد اللہ بن عبد المطلب کے ہاں ایک فرز ند پیدا ہوا ہے جس کانام محمد رکھا گیا ہے۔ لوگ اس یہودی کے گھرگئے اے بتایا کہ ہمارے گھرانہ میں ایک بچہ تولد ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھے ساتھ لے چلو میں خود دیکھوں۔ اسے لے کر حضرت آمنہ کے گھرگئے اور انہیں عرض کی جو بچہ آپ کو باہر اللہ تعالی نے دیا ہے وہ دکھا ہے۔ آپ کپڑے میں لیبٹ کر اس چاند سے بچے کو باہر الا کمیں، اس یہودی نے چیٹھ کو دیکھا، مہر نبوت دیکھی، فرط غم سے غش کھا کر گر پڑا۔ جب ال کمیں، اس یہودی نے چیٹھ کو دیکھا مہر نبوت دیکھی، فرط غم سے غش کھا کر گر پڑا۔ جب السے ہوش آیا تو انہوں نے پوچھا تہمیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگاصد حیف بی اسر اٹنل کے گھرانے اسے ہوش آیا تو انہوں نے پوچھا تہمیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگاصد حیف بی اسر اٹنل کے گھرانے میں مغرب میں جب کی دور و تھا تھت اس محل میں قریش کے سر دار رؤسا موجود تھے جن میں ہشام مخرب میں جب کی در میں بہا میں قریش کے سر دار رؤسا موجود تھے جن میں ہشام بین مغیرہ ولید بن مغیرہ عقب بی در میان اسلام تھے۔ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی ان وگوں کے شریس خود و تھا تا نے خود خواظت فرمائی۔

امام زہری حضرت عباس سے روایت کرتے ہیں جب حضور علی کے عمر چھ ہرس کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو اپنی کنیز ام ایمن کے ہمراہ مدینہ منورہ لے آئیں اور حضرت عبدالمطلب کے مامول کے پاس، جو بنی عدی بن نجار کی اولاد میں سے تھے وہاں آکر کھم ہیں۔ آپ ایک ماہ وہاں رہیں۔ جناب رسول اللہ علی مکم مہ سے ہجرت کر کے جب مغیریں۔ آپ ایک ماہ وہاں رہیں۔ جناب رسول اللہ علی مکم مہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے تو جس گھر میں آپ کی والدہ محترمہ آپ کو لے کر رہی محتی ماں کو دیکھ کر فرمایا جب میری والدہ مجھے یہاں لے کر آئی تھیں تو ہم اس گھر میں رہے تھے اور میں بنی عدی کے کئو میں میں تیر نے کی مشق کیا کر تا تھا اور یہودیوں کے گئی اشخاص جو کتب ساوی خصوصاً تورات کے بہت ماہر تھے مجھے آگر دیکھا کرتے تھے۔

ام ایمن آپ کی والدہ محترمہ کی کنیز تھی،اس کا بیان ہے کہ ایک دن میں نے بڑے
یہودی کو یہ کہتے ہوئے سنا:اس امت کا نبی (حضور علیہ کی طرف اشارہ کر کے) یہ ہے اور
یہی شہر مدینہ طیبہ اس کا دار الجرق ہوگا۔ حضور نے مزید فرمایا: پھر کچھ دن وہاں رہ کر میری
والدہ مجھے واپس لے کر مکہ کیلئے روانہ ہو میں۔ابو تعیم کی ایک روایت ہے: حضور علیہ نے

فرمایا مدینہ طیبہ کے قیام کے دوران ایک یہودی نے جھے بہت غورے دیکھا اور تاڑتارہا۔
ایک دن اس نے جھے سے پوچھا نیچ تمہارانام کیا ہے؟ میں نے کہا احمد۔ اس پر اس نے میری
پشت دیکھی اور دیکھ کر کہا ہے اس امت کا نبی ہے۔ پھر اس نے اپنے بھائیوں کو ہے بات بتائی۔
انہوں نے میری ماں سے آکر کہا۔ میری والدہ اس بات سے ڈرکر کہ مباد اکوئی یہودی یا کوئی
حاسد میرے بیٹے کو گزند نہ پہنچائے وہاں سے مکہ کو روانہ ہو تیں۔ حکمت الٰہی، جب ابواء
پہنچیں تو وہاں ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں دفن ہو تیں۔ اس وقت میری والدہ ماجدہ کی عمر
ہیں سال کے لگ بھگ تھی۔

### حضور کے قدم مبارک

سرور عالم علی ایک جاتے۔ امام ترزی کے حضرت ابوہر رہے تھے تو حضور علی کے قدم مبارک کے نشان اس میں لگ جاتے۔ امام ترزی نے حضرت ابوہر رہ سے روایت کیا ہے: نبی کریم علی جب کہیں قدم رکھتے تو پوراقدم رکھتے۔ میں نے حضور علی ہے دیادہ تیزر فارکوئی نہیں دیکھا۔ بول معلوم ہو تا تھا کہ زمین سامنے سے لینتی جارہی ہے۔ حضور علی ہوگی ہو کے بروائی سے چلے اور ہم حضور علی کے کہ ماراسانس پھول جاتا۔

ابن سعد، خطیب اور ابن عساکر نے عمروبن سعید سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ ایک روز اپنے بچا حضرت ابو طالب کے ساتھ ذی المجاز گئے۔ یہ جگہ عرفہ سے ایک فرخ کی مسافت پر ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہاں ایک میلہ لگا کرتا تھا۔ آپ کے بچا حضرت ابو طالب کو پیاس تگی۔ آپ نے حضور علیہ کہ وہنایا کہ مجھے شدید پیاس تگی ہے۔ حضور علیہ نے اپنی ایز کی زمین پر ماری۔ بعض نے کہا ایک چٹان پر ماری، بچھ پڑھا اچانک پانی کا فوارہ بہ نکا۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں: میں نے ایسا میٹھا شعنڈ اپانی کبھی نہیں و یکھا تھا۔ میں نے فوارہ بہ مام حضرت ابو طالب فرماتے ہیں: میں نے ایسا میٹھا شعنڈ اپانی کبھی نہیں و یکھا تھا۔ میں نے ایسا مسلم حضرت ابو ہر برہ و گیاتو حضور علیہ نے کھر ایز کی ماری اور وہ پانی غائب ہو گیا۔ نام مسلم حضرت ابو ہر برہ و صفور علیہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کر بم علیہ نیا کہ نبی کہ حضور نبی کر بم علیہ نبی ایک تھا کہ کہ کے ایک آدی کو یاد فرمایا۔ وہ حاضر ہوا۔ اس نے شکا یت کی یار سول اللہ میری او نفی نے مجھے کے ایک آدی کو یاد فرمایا۔ وہ حاضر ہوا۔ اس نے شکا یت کی یار سول اللہ میری او نفی نے مجھے کا گائی۔ ابو ہر برہ کہتے ہیں حضور علیہ کے قدم مبارک کی شوکر سے وہ ایک برق رفتارہ وگئی۔ لگائی۔ ابو ہر برہ کہتے ہیں حضور علیہ کے قدم مبارک کی شوکر سے وہ ایک برق رفتارہ وگئی۔ لگائی۔ ابو ہر برہ کہتے ہیں حضور علیہ کے قدم مبارک کی شوکر سے وہ ایک برق رفتارہ وگئی۔ لگائی۔ ابو ہر برہ کہتے ہیں حضور علیہ کے قدم مبارک کی شوکر سے وہ ایک برق رفتارہ وگئی۔

کہ کسی اور او نننی کواپنے ہے آ گے بڑھنے نہیں دیتی تھی۔ حضور کا جسم مبارک

ابویعلی،ابن ابی حاتم اور ابو تعیم اساء بنت ابی بکرے روایت کرتے ہیں: جب بیہ سورت تَبَيَّتُ يَكُاكَ إِنَّ لَهِي نازل مونى تو حرب كى بني عوراء جو ابولهب كى بيوى تقى شور مياتى ا آئی۔ایک پھر کاڈنڈااس کے ہاتھ میں تھا۔ نبی کریم علی مسجد میں تشریف فرما تھے۔حضور عَلِينَةً كے ياس صديق اكبر تھے۔ جب صديق اكبرنے اس كوديكھا، عرض كى يارسول اللہ يہ آ ر بی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ حضور علی کے گرندنہ پہنچائے۔ انہوں نے فرمایاوہ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ سرکار دو عالم علی نے قرآن کریم کی چند آیات پڑھیں۔ وہ آگئ اور صدیق اکبر کے سر کے قریب کھڑی ہوئی لیکن اس نے رسول کریم کونہ دیکھا۔ حضرت صدیق کو کہنے لگی کہ تمہارے صاحب نے میری جو کی ہے۔ آپ نے جواب دیااس گھر کے رب کی قتم میراصاحب شاعر نہیں ہے۔ اور نہ اے علم ہے کہ شعر کیا ہو تاہے اور ندمت كرنا شاعرول كاكام ب\_سر كار دوعالم نے ابو بكرے كہااس سے بوچھو جھے د كھے رہى ب\_ صدیق اکبر نے اسے کہامیرے ساتھ کوئی اور آدی تجھے نظر آرہاہے؟اس نے کہا مجھ سے مذاق كرتے مو بخدا مجھے تو تمہارے ساتھ اور كوئى آدى نظر نہيں آرہا۔ حضور علاق نے فرملیاوہ مجھے کیو نکر دیکھ سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اور میرے در میان پر دہ ڈال دیا تھا۔ المام ترندی ذکوان ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کاسابیہ سورج اور جا ندکی روشني ميں نظر نہيں آتا تھا۔

ابن سبع نے اپنی کتاب خصائص میں لکھاہے کہ حضور علیہ کا سابیہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ حضور علیہ کا سابیہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ حضور علیہ و حضور علیہ و حضور علیہ و حضور علیہ کی نے حضور علیہ کہ کا سابیہ نہیں دیکھا۔ اس کی وجہ بتادی اِنْدُ کَانَ نُوْراً حضور علیہ میں برنہیں پڑتا۔ زمین پر نہیں پڑتا۔

قاضی عیاض شفاء شریف میں فرماتے ہیں حضور علیہ کے جسم اطہر پر بہمی مکھی نہیں بیٹھا کرتی تھی۔

طبرانی نے اوسط میں سلنی زوجہ ابی رافع سے روایت کیا ہے کہ سلمی نے کہا میں نے

سرورعالم عَنِظِينَة كَ عُسَل كاپانی ایک مرتبه بیاسرورعالم عَنِظِینَّة نے فرمایا حَوَّمَرَامَتُهُ بَدُانَكِ عَلَیَ النَّالِهِ الله تعالیٰ نے تیرے بدن پر آگ کوحرام کردیاہے۔ حضور کاخون مبارک

بیمی نے ابی امامہ سے روایت کیا ہے کہ جب جنگ احد میں کی بد بخت کے پھر مار نے
سے حضور علی ہے کہ دندان مبارک ٹوٹ گئے تو آپ کے اطر اف لب سے جو خون بہا، ابو
سعید خدری کے والد مالک بن سنان نے اسے چوس لیا۔ حضور علی ہے نے فر مایا جس کے خون
میں میر اخون مل جائے گا اسے نار جہنم نہیں چھوئے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور
علی ہوگئی۔ وہ جب چوستے
علی ہوگئی۔ وہ جب چوستے
حضور علی کے زخم کو مالک بن سنان نے اس قدر چوسا کہ وہ جگہ سفید ہوگئی۔ وہ جب چوستے
حضور علی ہوگئی۔ وہ جب چوستے
د میں پر نہیں پھینکوں گا۔ وہ نگا گیا۔ حضور علی ہے نے فرمایا جو چاہے کہ دنیا میں کی جنتی کو
د میں پر نہیں چھینکوں گا۔ وہ نگا گیا۔ حضور علی ہے نے فرمایا جو چاہے کہ دنیا میں کی جنتی کو
د کھے وہ اس محض کود کھے۔ (1)

براز، طبرانی، حاکم، بیمقی اور ابو تعیم نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت کیا ہے کہ رحمت عالم علیقہ نے مجھنے لگوائے۔ جب فارغ ہوئے تو جھے اپناخون عطافر مایا۔ ارشاد فر مایا ماذھ کہ اللہ و عبداللہ اسے نے جاد اور اس کو چھیادو۔ دوسر کاروایت میں ہا ے عبداللہ اس خوان کولے جاد اور چھیاد تاکہ کوئی نہ دیکھ سکے۔ میں لے گیا اور اس میں ہا ے عبداللہ اس خوان کولے جاد اور چھیاد تاکہ کوئی نہ دیکھ سکے۔ میں لے گیا اور اس کی گیا۔ میں حضور علیقے کے فر مایا اس خوان کا تم کے گیا گئی گیا۔ میں حضور علیقے کی فد مت میں حاضر ہوا۔ حضور علیقے نے فر مایا اس خوان کا تم نے کیا گئی گیا ہیں نے عرض کی میں نے اسے پوشیدہ کر دیا۔ ایک حدیث میں ہے جکھی تاہ ہوئی اس کے اس کی ایس ہو سیالی ہوئی ہے۔ حضور علیقے نے فر مایا شاید تو نے اسے کی لیا ہے؟ میں نے عرض کی یار سول اللہ اسے کی لیا ہے۔ حضور علیقے نے فر مایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے حضور علیقے کے خوان کو جہنم کی آگ نہیں جھو سکتی اس لئے میں نے اس کی ہیں ہے جو سکتی اس کے میں نے جانا ہوں کہ دختور علیق کے خوان کو جہنم کی آگ نہیں جھو سکتی اس کے میں نے جانا ہوں کہ دختور علی اللہ کے کہ اس کی ہر کت سے اللہ تعالی جھے آتی جہنم کی آگ نہیں جھو سے گی اور میں اللہ علیقے نے فر مایا لاکہ تک میں نے خوان کو جہنم کی آگ نہیں جھو کے گی اور میں اللہ علیقے نے فر مایا لاکہ تک میں نے کون کو جہنم کی آگ نہیں جھو کے گی اور میں اللہ علیقے نے فر مایا لاکہ تک میں نے خوان کو جہنم کی آگ نہیں جھو کے گی اور

اس کے سر پر اپنادست شفقت پھیرا۔

جس روز آپ نے حضور علیقہ کاخون نوش جان کیااس دن سے لے کریوم شہادت تک آپ کے منہ سے کمتوری کی خوشبو آتی تھی۔

شعبی کہتے ہیں حضرت ابن زبیر ہے پوچھا گیا کہ بیہ تو فرما نمیں اس خون کا ذا کقتہ کیا تھا آپ نے فرمایا

إِمَّا الطَّعُمُ فَطَعُمُ الْعَسَلِ عَامَا التَّا آعِمَهُ فَوَا عُعَهُ الْمِسْكِ (1)

"خون كاذا لقد شهد كى طرح تفاخو شبومشك كى طرح تقى ـ "
حضور جب قضائ عاجت كيلئ بيت الخلاء من تشريف لے جاتے تويد وعاما تكئے ـ
اللَّهُ مَّا إِنِّي اَعُودُ بِكَ مِنَ الْحُبُونِ وَالْحُنْبُ آمِنُ فِي الْحُنْبُ آمِنُ فِي الْحُنْبُ آمِنُ فَي الْحَنْبُ وَلَيْ اللّهُ مَا اللّهُ الْحَمْدُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ مَنْ الْحُمْدُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَمْدُ وَلَيْ اللّهُ ا

منه-

حضور علی از فرمایاتم میں سے جو مخص قضائے حاجت کیلئے جائے نہ قبلہ کی طرف منہ کرے اورنہ قبلہ کی طرف منہ کرے اورنہ قبلہ کی طرف منہ کرے اورنہ قبلہ کی طرف بیٹے کرے حضور علی کھڑے ہو کر بیٹاب نہیں کیا کرتے سے دایک روایت میں جو یہ آیا ہے حضور علی نے کھڑے ہو کر بیٹاب کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علی کے حضور علی کے بیٹی کہ حضور علی کے حضور علی ہے کہ حضور علی ہے۔ بیٹے نہیں سکتے تھے۔

حضور کاپسینه مبارک

حضور ﷺ کے پینے مبارک کی مہک عطر کی طرح ہواکرتی تھی۔اس کے بارے میں کئی روایات کا آپ مطالعہ کر آئے ہیں۔

دارمی، بیبیقی اور ابو نعیم نے حضرت جاہر بن عبداللہ سے روایت کیا کہ حضور علیہ کی ایک حضور علیہ کی ایک حضور علیہ کی ایک خصوصیات تھیں: حضور علیہ جس کی رائے پر جلتے تو اس میں مہک بس جاتی، حضور علیہ کی دو حور علیہ کا درے ہیں۔

بزاز نے معاذبن جبل سے روایت کیا ہے کہ میں ایک دفعہ سر کار دوعالم علی کے ساتھ کے ساتھ جاتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ جار ہاتھا۔ حضور علی کے فرمایا میرے نزدیک ہوجا۔ جب نزدیک ہوا تو میں نے ایسی خوشبوسو متھی کہ مشک عزر بھی اس کے سامنے بھی تھی۔

ابن عساکر نے حضرت انس سے روایت کیا ہے آپ فرماتے ہیں جھے اپنی والدہ ام سلیم سے جو گئی شائیگاں ور شد میں ملاوہ یہ تھا۔ اللہ کے بیار سے رسول کی چادر مبارک، حضور علیہ کا ایک پیالہ جس میں حضور علیہ وودھ نوش فرمایا کرتے، خیمہ کا ایک تھمبااور ایک ایسی چیز جس کو وہ" رامک" (ایک سیاہ چیز) کور حمت عالم علیہ کے پیپنہ مبارک میں گوندھ کر تیار کرتی تھی۔ سرور عالم علیہ ام سلیم کے گھر میں اکثر تشریف فرما ہوتے اور حضور علیہ پر وی نازل ہوتی۔ اس وقت حضور علیہ کو اتنابسینہ آتا تھا جس طرح بخار کے بھار کو۔ اس لئے آپ کو اتنابسینہ دستیاب ہو جاتا جس میں اس رامک کو گوندھا جاسکتا تھا اور اس بیسید سے جو خوشہو بناتی تھیں وہ دلہنوں کے کام آیا کرتی۔

حضور کالعاب د ہن مبارک

اس کے بارے میں آپ احادیث کشرہ پڑھ بچکے ہیں جن سے سر کار دو عالم علی کے لیا اور استان کے اس کے بارے میں آپ احادیث کشرہ پڑھ بھے ہیں جن سے سر کار دو عالم علی کے لعاب د بن کی گونا گوں بر کتوں کا آپ کو علم ہو گیا ہوگا۔

حضور کے گیسوئے مبارک

قادہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس سے حضور علیہ کے گیسوؤں کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے بنایا کہ حضور علیہ کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے بنایا کہ حضور علیہ کے بال زیادہ گھنگھریا لے نہ تھے، بالکل سیدھے بھی نہ تھے بلکہ در میان در میان تھے۔

علامہ زمخشری کہتے ہیں اکثر عربوں کے بال گھنگھریائے ہوتے ہیں۔ عجمیوں کے بال سیدھے ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب میں تمام شاکل کو یکجا کر دیا تھا۔سر کار دوعالم متالیقے کے سر مبارک کے بال کندھوں تک لمبے ہوتے تھے۔ایک روایت میں ہے کہ کانوں کے نصف تک۔

حضرت ام المومنين عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتي بين امَّا فَرَّفْتُ رَسُول

الله في آمد (1) ميں حضور علي كالوں ميں كنگھى كرتى تھى اور درميان ميں مانگ فكالى تھى۔ آدھے موئے مبارك ايك طرف اور آدھے ايك طرف جبرت كے بعد حضور علي مارك كے بعد حضور علي مارك كے بال منڈواتے نہيں تھے۔ صرف تين بار حضور علي نے نے اپنی بال منڈوائے ميں، پھر قضائے عمرہ كے وقت اس كے بعد حجتہ الوداع كے بال منڈوائے موقع ير۔

اوراکش حضور علی این موئے مبارک کو منڈواکر صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام ان موہائے مبارک کو اپناگرال بہاس مایہ سمجھتے تھے اور بڑے ادب واحترام کے ساتھ ان کو سنجال کرائے یاس رکھتے تھے۔

ریش مبارک کے بال

حضور علیہ کی ریش مبارک کے بال سیاہ تھے اور بڑے خوبصورت تھے۔

امام مسلم نے حضرت انس بن مالک سے روایت کیا ہے کہ ابن سیرین نے حضرت انس سے بو چھا: کیا سرکار دو عالم علقہ خضاب استعمال فرماتے ہے؟ آپ نے جواب دیا حضور علقہ کو خضاب لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضور علقہ کی ریش مبارک میں صرف تنتی کے چند بال سفید ہے اور اگر کوئی مجھے کہے کہ میں حضور علقہ کے سفید بال من دول تو باسانی اسے بتا سکتا ہوں۔ آپ کی داڑھی اور سر مبارک میں کل سفید بالوں کی تعداد ستر ویا اٹھارہ المیں تھی۔ (2)

امام مسلم نے حضرت انس سے روایت کیاہے کہ میں نے اپ آ قاعلیہ السلام کو دیکھا کہ حجام موہائے مبارک مونڈ رہا تھا اور صحابہ کرام اپ آ قاکے اردگر دوائرہ بناکر کھڑے سے اور ان کا میہ ارادہ تھا کہ حضور عظیمے کا کوئی بال زمین پر نہ گرنے پائے۔ ہر مختص تیمن اور برکت حاصل کرنے کیلئے حضور عظیمے کے موئے مبارک کواپنی ہتھیلی پر لیتا تھا۔ برکت حاصل کرنے کیلئے حضور عظیمے کے موئے مبارک کواپنی ہتھیلی پر لیتا تھا۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں میں نے عبیدہ السلمانی کو بتایا کہ جارے بال سر در عالم علیہ کے

محمر بن سیرین کہتے ہیں میں نے عبیدہ السلمانی کو بتایا کہ ہمارے ہاں سر ور عالم علی کے ۔ موہائے مبارک میں سے چند بال ہیں جو ہمیں حضر ت انس کے واسطہ سے ملے ہیں۔اس پر

<sup>1</sup>\_زين د حلاك، "السيرة النبويه"، جلد 3، صفحه 219

انہوں نے کہاکہ اگر میرے پاس نی رحمت علیہ کا ایک موئے مبارک ہو تو مجھے دنیا وہا فیہا سے زیادہ پیاراہ۔(1)

حضور کے چہرہ مبارک کی رنگت مبارک

وہ صحابہ کرام جو حضور سر ور عالم علی کا حلیہ بیان کرنے میں بڑی شہرت رکھتے تھے ان میں سے جمہور صحابہ حضور علی کے چہرہ کی ابیش سے توصیف کرتے اور بعض میں ہے کانَ اَبْیض مَلِیْٹُ سفیدی لیکن الی سفیدی جس میں ملاحت ہوتی۔

حضرت علی مرتضی فرماتے ہیں حضور علیہ کی رنگت آبٹینٹ مُشین کی ہوئی سفید تھی جس میں سرخی کی ملاوٹ تھی بیعنی سرخ <mark>وسپی</mark>د۔

ابوہریرہ فرماتے تھے رنگت ابیض تھی، یوں معلوم ہو تا کہ حضور علیقے کو چاندی ہے ڈھالا گیااور چاندی ہے اس لئے تشبیہ دی ہے کہ چاندی کی سفیدی دوسری سفیدیوں ہے اعلیٰ ہوتی ہے۔

حضرت انس فرماتے ہیں آڈھ الکوئ اس میں ایسی سفیدی تھی جس میں سرخی ک ملاوٹ ہوتی، ایسی سفید نہیں تھی جو آتھوں کونا گوار گزرے۔



بنغ للآراز عنى الزعيم

بیشک تمکاری را بهائی کیلئے اللہ کے رسول (کی زندگی بیس خوبصورت نمونہ ہے ، بینمونہ اسکے لیے ہے جواللہ تعالی سے ملنے اور قیامت کے آنے کی اُمیدر کھتا ہے اور کشرت سے لئلہ تعالیٰ کویا دکرتا ہے دئرۃ العزاب الا

# آداب معاشرت

خداوند قدوس نے اپنی جملہ مخلوق کی ہدایت و راہبری کیلئے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوة والتسليم كو جن كمالات و صفات حميده سے متصف كر كے مبعوث فرمايا تھا، ان كے و ذکر کے بعد ہم رسالتاب علی کے ان ارشادات کے مطالعہ سے اپنے قار مین کو محظوظ کرنے کی بتو فیقہ تعالی سعادت حاصل کرتے ہیں جن کے مطابق اگر اسلامی معاشر ہ منظم کر لیاجائے تو بیہ معاشر ہ حسد وعناد ، بغض و کینہ ، بداندیثی وبد کاری ، حق تلفی واذیت رسانی ، جور وستم وغیرہ ان تمام قباحتوں سے پاک و صاف ہو جائے گا۔ اس معاشرہ کا ہر فرد محبت و اخوت،امانت ودیانت خلوص وایثار اور خیر اندلیثی، خیر خوابی کے روح پر ور اور ایمان افروز جذبات زکیہ سے معطر ہو جائے گااور ایک ایباانسانی معاشرہ وجود میں آجائے گاجس پر فردوس بریں کے ملین بھی رشک کرنے لگیں گے۔

سیرت نبوی کے چندراہنمااصول

اذن طلب كرنا، سلام كرنام صافحه كرنا، گلے لگانا، بوسه دينا اذن طلب كرنا اور سلام كرنا

ججة الوداع كے موقع ير فرزندان اسلام كے مفاطقيں مارتے ہوئے جوم كے سامنے ميدان عرفات مين جوتار يخساز خطبه رحت عالم علي في ارشاد فرماياس مين حقوق انساني کے تقدی کاجو نظریہ بیان کیا گیا، حقوق انسانی کے علمبر داروں کے دساتیر میں اس کی نظیر بھی نہیں مل سکتی نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا۔

> كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَاهُ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ . ہر مومن کی جان، مال اور اس کی آبر وہر مسلمان پر حرام ہے،اس کے

تقترس کاخیال ر کھناہر مسلمان کا فرض اولین ہے۔

عزت وناموس کے تقدی کی حفاظت کیلئے سب سے پہلے محبوب رب العالمین نے عملی طور پر اپنے غلاموں کو تھم دیا کہ تم دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت لئے داخل نہ ہو۔
امام احمد ابوداؤد ۔ امام بخاری ۔ حضرت عبداللہ بن بسر سے روایت کرتے ہیں کہ اس زمانہ میں دروازوں کے سامنے پر دے لٹکانے کاروائ نہ تھااس لئے رحمت عالم جب کسی گھر میں قدم رنجہ فرمانے کا ارادہ فرماتے تو دروازہ کے سامنے نہ آتے بلکہ اس کے دائیں یا بئی جانب سے دیوار کے ساتھ آگے ہوئے اور نزدیک ہو کرائل خانہ کو سلام فرماتے اگر صاحب خانہ اندر آنے کی اجازت دیے تو اندر تشریف لاتے درنہ وائیس تشریف لے جاتے۔

### اذن طلب كرنے كالمجيح طريقه

بنی عامر قبیلہ کا ایک مخص آیا۔ باہر کھڑا ہو کریوں اذن طلب کرنے لگا آآئے ہے کیا میں داخل ہو جاؤ اور اسے اذن طلب کرنے کا مجاؤ اور اسے اذن طلب کرنے کا صحیح طریقہ بتاؤ۔ اسے کہو کہ جب تم اذن طلب کرو تو کہو المت کدھ علی کہ آائے ہوگا : تم پر سلامتی ہو کیا میں داخل ہو سکتا ہوں۔ اس آدمی نے حضور علی کے اس جملہ سن لیا تو عرض کی المت کدھ مکتی کھ آائے ہوگا : چنانچہ اللہ کے بیارے دسول نے اس کو اندر آنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ میں ایک روزا پنے باپ کے قرضے کے بارے میں گزارش کرنے کیلئے حضور علیقے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ آواز آئی کون ہے؟ میں نے کہا" میں ہوں"حضور علیقے کو میر ایہ جواب پندنہ آیا۔ خود باہر تشریف لائے اور مجھے بتایا کہ جب پوچھا جائے کون ہے تو میں نہ کہو بلکہ اپنا نام بتاؤ۔ (1)

حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں: ایک بدو حضور علی کے کاشانہ اقدس پر آیا اور کواڑ کے تختوں کے در میان جو سوراخ ہو تاہے اس میں سے جھانک کر دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا۔

اس مربی انسانیت نے ایک تیر لیااور اس اعرابی کی طرف تشریف لے آئے جس نے

یہ حرکت کی تھی تاکہ اس سے اس اعرابی کی آنکھ پھوڑ دیں۔ لیکن وہ پہلے ہی وہاں سے فرار ہو گیا۔ حضور علیہ نے فرمایا اگر تو یہاں کھڑار ہتا تو میں تیری آنکھ پھوڑ دیتا۔ حضور کریم علیہ نے اس حقیقت ہے بھی پر دہ اٹھایا کہ اصل پر دہ دیکھنے کا ہو تا ہے اگر پہلے ہی دیکھ لیاجائے تو پھراجازت طلب کرنے کا مقصد فوت ہوجا تا ہے۔

سلام دینے کی فضیلت

جادر اور جار دیواری کے تقدس کو ہر قرار رکھنے کیلئے ارشادات خداو ندی میں یوں مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے۔

ارشاد خداو ندی ہے۔

؆ؿۿٵڵۮؚؽؙؽٵڡۜڹؙۅٛٵڵڗۺڂٷؙ<mark>ٵؠؽٷ</mark>ٵۼؿڔٛۺٷٷڴؙۄ۫ۘػڠ۬ؾۺؙۧٲٚۮؚڛؙۅؙ

(1)

وتستينواعلى آهلها

"اے ایمان والوانہ واخل ہوا کرودوسر ول کے گھروں میں اپنے گھرول کے علاوہ جب تک تم اجازت نہ لے لواور سلام نہ کر لوان گھروں میں

رہے والول پر۔"

اسی سورت کی دوسری آیت میں ارشادالہی ہے۔

فَوْذَا دَخَلْتُهُ بُيُوْتًا فَسَلِمُوا عَلَى الْفُسِكُهُ يَجِيَّةً قِنَ عِنْواللهِ مُنْكِنَةً طَيِّمَةً -

"جب تم داخل ہو گھروں میں تو سلامتی کی دعاد واپنوں کو۔ وہ دعااللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے،جو بڑی باہر کت اور پاکیزہ ہے۔" درج ذیل آیت میں،اگر کوئی شخص سلام دے تواس کے سلام کاجواب دینے کا طریقہ بتایا

گیاہےارشادربانی ہے۔

وَاذَا حُبِيِّيْتُهُ مِتَحِيَّةٍ فَحَيْدًا مِأْحُسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُوهَا (3) "اور جب سلام دیا جائے تہمیں کی لفظ دعا سے توسلام دوتم ایسے لفظ

1- مورة النور: 27

2\_الينا،61

3- مورة النساء: 86

ے جو بہتر ہواس ہے یا کم از کم دہر ادووئی لفظ۔"
سر کار دوعالم علی نے ایک دوسرے کوسلام دینے کی فضیلت اس طرح بیان فرمائی ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک آدمی نے
حضور علی ہے عرض کیا اسلام کی کون سی چیز سب سے بہتر ہے۔ حضور علی ہے
نے فرمایا بیہ کہ تم کھانا کھلاؤ مسکینوں کو اور سلام کرو ہر مختص کو خواہ تم اس کو
جانتے ہویا نہیں۔ (بخاری۔ مسلم)

حضرت ابی عمارہ البراء بن عازب رضی الله عنہ فرماتے ہیں۔ رسول کریم علی نے ہمیں سات کام کرنے کا تھم دیاہے۔

(1) مریض کی بیار پری کرنا۔ (2) جنازوں کے ساتھ جانا۔ (3) جیسیکنے والے کو رحمک اللہ سے دعا دینا (4) کمزور کی مدد کرنا۔ (5) مظلوم سے تعاون کرنا۔ (6) سلام کو پھیلانا یعنی ہر شخص کوسلام دینا۔ (7) فتم کھانے والے کی فتم کو پورا کرنا۔ (بخاری۔ مسلم)

رحت دوعالم ﷺ نے ہاہمی جذبات محبت کو تکھارنے کیلئے ایک نسخہ کیمیاار شاد فرمایا۔ آپ بھی سنئے اور اس پر عمل کر کے اس کی ہر کتوں ہے مالامال ہو جائے۔

حضرت ابوہر ریود منی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور پر نور علیہ اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور پر نور علیہ اللہ کے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو گے جب تک تم ایمان نہ لاؤاور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤاور تم مومن خہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسر سے سے محبت کرنے لگو؟ فرمایا اپنے چیز نہ بتاؤں جس پر تم عمل کرو تو ایک دوسر سے محبت کرنے لگو؟ فرمایا اپنے در میان سلام کو پھیلایا کرویعن ہے کہ ہر کسی کوالسلام علیم کہا کرو۔ (مسلم) ایک دوسر سے کوسلام کہنے کی برکات کا اس حدیث شریف میں مشاہدہ فرمائے۔ حضور حضرت ابو ہوسف عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے حضور کریم علیہ کو بدار شاد فرماتے ہیں میں نے حضور کریم علیہ کو بدار شاد فرماتے ہیں میں نے حضور کریم علیہ کو بدار شاد فرماتے ہیں میں نے حضور کریم علیہ کو بدار شاد فرماتے ہیں اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے حضور کریم علیہ کو بدار شاد فرماتے سا:

اے لوگو! سلام کو عام کرو۔ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی اختیار کرواور نماز پڑھو جبکہ لوگ سورہے ہول، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤگے۔ حضرت طفیل بن ابی بن کعب ہے مروی ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس حاتے تو وہ ان کوساتھ لے کر بازار کی طرف چل پڑتے۔ راوی کہتے ہیں جب ہم چل پڑتے توحضرت عبداللہ جس ردی فروش د کانداریا مسکین کے پاس سے گزرتے اس کوسلام کہتے۔ طفیل کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عبداللہ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے ساتھ بازار چلنے کو کہا میں نے عرض کی بازار جاکر کیا کریں گے۔ وہاں آپ نہ تو خریداری کرنے کے لئے رکتے ہیں نہ سامان کے متعلق یو جھتے ہیں نہ بھاؤ کرتے ہیں اور نہ بازار کی مجلس میں بیضتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ لیبیں ہارے ماس تشریف رکھیں ہم باتیں کریں گے۔ فرمايا اے برے پيد والے (طفيل كا پيد ذرابرا تھا) ہم صرف سلام كى غرض سے بازار جاتے ہیں۔ہم جے ملتے ہیں اس کوسلام کہتے ہیں۔ مالک نے موطامیں اس کو صحیح اسنادے روایت کیا ہے۔

سلام وینے کے آواب

رحمت عالم علي جب كى كوسلام فرماتے تو تين مرتبه السلام عليم كہتے تاكه جس كو سلام کہا جارہاہے وہ سن بھی لے اور سمجھ بھی جائے۔ سر ور عالم علیقے کا یہ معمول تھا کہ جب كمن بجول كياس يكررت توانبيل بعى اينسام يم شرف فرمات. حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کہا فرمایا کہ میرے آ قاعظی بھی بچوں کواپے سلام سے نواز اکرتے تھے۔ امام ابوداؤد حضرت انس سے ہی روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ آتى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ عَلَى غِلْمَانِ تَلْعَبُونَ

> فَسَلَّمَ عَلَنَّهُمْ۔ (1)"رحمت عالم عليلية بجول كے ياس سے كزرے جو كھيل رہے تھ تو ا نہیں سر ور کا نئات نے السلام علیم کہہ کر سلامتی کی دعادی۔"

ابوداؤد،احمر،ابن ماجه حضرت اساء بنت يزيد سے روايت كرتے ہیں كه آپ نے كہاكه میں دوسری خواتین کے ساتھ بیٹھی تھی، سر ور عالم ﷺ ہمارے یاس ہے گزرے تو ہم

<sup>1</sup>\_ سلى البدئ، جلد7، سنحه 228

سب كوسلام فرمايا\_

امام ترندی اور بخاری، الادب المفرد میں، لکھتے ہیں کہ حضرت اساء نے فرمایا کہ حضور علی ہارے یاس سے گزرے ہم بہت سی خواتین مجد میں بیٹھی تھیں۔اور حضور علیہ نے اینے ہاتھ کے اشارے سے ہمیں سلام فرمایا۔

امام بخاری، الادب المفرو میں، حضر ت اساء بنت یزید انصار بیہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا ایک روز میں اپنی ہم عمر بچیوں کے ساتھ بیٹھی تھی، رحمت عالم علي المار على المار على المرادر المام على المار على المارك الم

جب کسی کی طرف ہے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیاجاتا تو حضور اس کے جواب مين فرمات عليك وعليه السلام: تحوير بهى اورسلام تجييخ والي يربهى سلام بور حضرت امام ابوداؤد غالب کتان ہے نقل کرتے ہیں کہ بی نمیر کاایک مخص اپنے باپ

ے اور وہ اس کے دادا ہے روایت کرتا ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کی۔

إِنَّ أَيْ يَقْيَءُ عَلَيْكَ السَّلَامَ يارسول الله ميراباب حضور عَلِينَةً كي خدمت مين سلام عرض كرتا ب- اس كے جواب ميں رحت عالم علي نے فرمايا عكيك وعلى إيدك المتككم (1) تجھ يراور تيرے باپ يرالله تعالى كى طرف سے سلامتياں ہوں

اگر کوئی یہودی سلام دے تواس کو کیے جواب دینا جائے

امام بخاری اور مسلم، حضرت ام المو منین عائشہ صدیقنہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں آپنے فرمایا۔

يبود كاايك كروه بارگاه رسالت من آياور كهااكتاً مُعَلَيْك (التّامُه: الْمُوَّتُ) حضور علیقے نے فرمایا علیم۔ تم یر بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب یہودیوں کی بات سی تو آپ نے غصہ ہے ہے قابو ہو کر فرمایا اَلسَّامُ عَلَیْکُمْ لَعَنَکُمْ وَغَضِبَ عَلَیْکُمْ تُم پر موت آئے۔اللہ تم پر پھٹکار بھیج اوراس کا غضب تم پر نازل ہو۔اللہ تعالیٰ کے رسول کریم نے ام المو منین کو فرمایا۔

<sup>1</sup>\_ سل البدئ، جلد7، سخد228

يَاعَا بِشَنَهُ عَلَيْكِ بِالرِّرْفِي هَايَّاكِ الْفَحْشَ "اے عائشہ تمہيں نرمی كابر تاؤكرنا جائے اور فحش كلامى سے دور رہنا جائے۔"

آپ نے عرض کی یار سول اللہ انہوں نے جو بکواس کیا ہے حضور عظیمی نے نہیں سنا۔
حضور علیمی نے فرمایا اے عائشہ جو جواب میں نے دیا ہے وہ تونے نہیں سنا۔ میں نے وہی چیز ان کی طرف لوٹادی ہے۔ میں نے اان کے بارے میں جو کہا ہے وہ بارگاہ اللی میں قبول ہوگا اور انہوں نے میرے بارے میں جو کہا وہ مستر دکر دیا جائے گا۔

حضرت ابوہر رہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ مشر کین میں ہے کسی شخص نے حضور مثالیقی کی خدمت میں سلام پیش حضور علیقی کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ رحمت عالم علیقی نے جب اس کو خط کا جواب دیا تو حضور علیقی نے بھی اس کو اس کے سلام کاجواب سلام کاجواب سلام کاجواب سلام کاجواب سلام ہے۔

ہاتھ کے اشارہ سے سلام کرنا

امام بخاری نے ادب مفرد میں حضرت اساء رضی اللہ عنہاہے روایت کیاہے کہ ایک روز نبی کریم علی کا گزرایک مجدمیں ہے ہوا۔خواتین کاایک گروہ وہاں بیٹھا ہواتھا۔ حضور میلانی نے اپنے دائیں ہاتھ ہے انہیں سلام فرمایا۔(1)

## کسی فاسق کے سلام کاجواب نہ دینا

حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب غزوہ ہوک میں شریک نہ ہونے کی غلطی ہم سے سر زد ہوئی تو نبی کریم علی نے سب مسلمانوں کو ہمارے ساتھ گفتگو کرنے سے منع کر دیا۔ میں بارگاہ رسالت علی میں حاضر ہواکر تا، سلام عرض کر تااور دل میں سے کہتا کہ دیکھو حضور علی کے لبمائے مبارک نے حرکت کی ہے یا نہیں۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہاجب تک اللہ تعالی نے ہماری توبہ قبول کر کے اپنے حبیب کواس امر سے آگاہ نہ فرمایا۔ مام ابوداؤد اور ترفدی حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا ایک شخص جس نے دو سرخ کیڑے بہنے تھے اس نے حضور علی کی خدمت میں سلام ایک شخص جس نے دو سرخ کیڑے بہنے تھے اس نے حضور علی کی خدمت میں سلام ایک شخص جس نے دو سرخ کیڑے بہنے تھے اس نے حضور علی کی خدمت میں سلام

عرض کیا۔ حضور علطی نے اس کوجواب نہیں دیا۔

حضرت عمار بن ياسر فرماتے ہيں كہ ہيں رات كے وقت اپ گھر آيا مير ب ہاتھ پھٹے ہوئے تھے۔ مير ب گھر والوں نے مير ب ہاتھوں پر زعفران كاليپ كر ديا۔ صبح ميں حضور علاقت كى بارگاہ ہيں حاضر ہوااور سلام عرض كيا۔ نبى كريم نے نہ مير ب سلام كاجواب ديااور نہ مجھے مر حبا كہا۔ البتہ يہ فرمايا كہ اس ليپ كو دھودو۔ ميں چلا آيااس ليپ كو دھوديا پھر بارگاہ نبوت ميں حاضر ہوااور سلام عرض كيا۔ اب حضور علاقت نے مجھے سلام كاجواب بھى ديااور مرحبا بھى ويااور سلام عرض كيا۔ اب حضور علاقت نے مجھے سلام كاجواب بھى ديااور سرحبا بھى فرمايا نيزيدار شاد كياكہ فرشتے كافر كے جنازے پر حاضر نہيں ہوتے اور نہ زعفران سے ليپ كرنے والے اور نہ جنبى كے جنازے پر حاضر ہوتے ہيں۔

حضرت الم بخاری الا دب المفرد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں: ایک د فعہ ایک فیض بحرین ہے واپس آیا اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا۔ اس نے سلام عرض کیا لیکن حضور علی نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس نے سونے کی انگو تھی پہنی تھی اور ریشی جبہ اوڑھا ہوا تھا۔ حضور علی کے سلام کا جواب نہ دینے ہے وہ از حد مغموم ہوا۔ اپ گھر لوٹ آیا اور اپنی زوجہ ہے اس کی شکایت کی۔ اس نیک بخت نے اس مغموم ہوا۔ اپ گھر لوٹ آیا اور اپنی زوجہ ہے اس کی شکایت کی۔ اس نیک بخت نے اس کہا کہ رسول اللہ علی نے اس تیرے ریشی جبہ اور تیری سونے کی انگو تھی کود یکھا ہے اس لئے سلام کا جواب نہیں فرمایا۔ پہلے ان دونوں کو اتار دو پھر حاضر ہو کر سلام عرض کرو۔ پٹانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ حضور علی ہے ان دونوں کو اتار دو پھر حاضر ہو کر سلام عرض کرو۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ حضور علی ہے نے اس کے سلام کا جواب دیا فرمایا ابھی ابھی تم میرے پاس آئے تھے اور میں تمہاری طرف ملتفت نہیں ہوا تھا کیو نکہ اس وقت تمہارے میں تھی اس کے علی ایک چنگاری تھی۔

تمبى كى طرف سے كسى كوسلام پہنچانا

"تو حضور علی ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پہنیا میں۔"

دَ بَشِيْمُ هَا بِبَيْتِ فِي الْمَجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ لَاصَحْبَ فِيْهَا وَلَا نَصَبَ اورانہیں جنت میں ایک محل کی خوشخری دیں جو موتوں سے بناہوا ہے جس میں نہ شور ہو گااور نہ تھکاوٹ ہوگی۔

ایک روز جریکل مین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ کو سلام فرماتے ہیں جس پر سر کار دو عالم نے اپنی رفیقہ حیات کو اللہ تعالیٰ کا بیہ پیغام پنچایا تواز راہ ادب آپ نے عرض کی۔

> إِنَّ اللهُ عَنَّرُ وَجَلَّ هُوَالسَّلَامُ وَعَلَى جِنْجَيْثِيلَ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ -

"الله تعالی توخود سلام ہے اور حضرت جریکل علیه السلام پر الله کاسلام، اس کی رحمت اور اس کی بر کمتیں نازل ہوں۔"

# جب کوئی شخص آئے اور سلام نہ کرے

فتح کمہ کے روز صفوان بن امیہ نے کلدہ بن حنبل کو نبی کریم علیات کی بارگاہ اقد س میں روانہ کیا اور ان کے ذریعہ دودھ اور پچھ تازہ سبزیاں بھجوا کیں۔ حضور علی اس وقت وادی کی اونچی جگہ پر تشریف فرما تھے۔ کلدہ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا تو نہ سلام عرض کیا اور نہ اجازت طلب کی: حضور علی نے بچھے حکم دیا کہ یہاں سے چلے جاؤ پچر لو ٹو اور پہلے یہ عرض کرو اَلسَّلاَمُ عَلَیْکُم اَآذ حُلُ "اللّٰہ تعالیٰ کی حضور علی پہلے ہو کہ رافل کیا بجھے داخل ہونے کی اجازت ہوں کیا بجھے داخل ہونے کی اجازت ہوں کیا بجھے داخل ہونے کی اجازت ہے۔ "یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب صفوان مشرف باسلام ہو چکے تھے۔ اسلامی محاشرہ میں ان چیز وں کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کرنے کیلئے حضور علی ہے اس کو اجاگر کرنے کیلئے حضور علی ہے اس کی اجازت طلب کرنے کی تلفین فرمائی۔ اجازت طلب کرنے کی تلفین فرمائی۔

امام بخاریالادب المفر دہیں روایت کرتے ہیں کہ ابی موٹیاور ابن مسعود اور ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہم نے روایت کی کہ انہیں ایک روز حضور علیہ کی ہمراہی میں حضرت سعد بن عبادہ کی ملا قات کیلئے جانے کا اتفاق ہوا۔ جب وہاں پہنچے تو حضور علی نے سلام فرمایا اور کوئی جواب نہ آیا فرمایا کین کوئی جواب نہ آیا دوسری مرتبہ ، پھر تیسری مرتبہ سلام فرمایا اور کوئی جواب نہ آیا توسر کارنے فرمایا فکھنٹی کا محا عکی نگا ہو چیز ہم پر لازم بھی وہ ہم نے اداکر دی۔ پھر حضور علی فی مرے۔ حضرت سعد نے اس وقت اجازت دی اور عرض کی یارسول اللہ اس ذات کی قتم جس نے حضور علی کے حس کے ساتھ نبی بناکر مبعوث فرمایا ہے جتنی بار بھی حضور علی نے سلام فرمایا ہیں نے بظاہر یہ خاموثی اس لئے اختیار کی کہ حضور علی ہے جھے بار بارسلام فرمائیں اور حضور علی کے کان چیم سلاموں سے جھے اور میرے اہل بیت کو پر کئیں نصیب ہوں۔

حفرت سعد كايد جمله غور طلب بجوان كے جذبه مجت وعقيدت كى غمازى كررہا بـ -يَادَسُولَ الله و وَالَّنِ فَى بَعَتَكَ بِالْحَقِّ نَبِيَّا و مَاسَلَمْتَ مِنَ مَتَوَقِّ الله وَانَا اَسْمَعُ وَادُدُ عَلَيْكَ وَلَكِنَ اَحْبَبُتُ اَنَ تُكُولُو مِنَ سَلَاهِ عَلَى اَعْلَى اَهْلِ بَيْنِيْ وَعَلَى اَهْلِ بَيْنِيْ وَالْكِنَ اَحْبَبُتُ اَنْ تُكُولُونَ اَحْبَبُتُ اَنْ تُكُولُونَ اَحْبَبُتُ اَنْ تُكُولُونَ الْعَبِينَ الْمُعَلِينَ وَعَلَى اَهُلِ بَيْنِيْ وَالْكِنَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ اللهِ اللهُ اللهِ الل

جہاں ایک آدمی جاگ رہا ہواور دوسر ااس کے پاس ہی سورہا ہو تو اسے سلام کہنے کا کیا طریقہ ہے

امام بخاری ادب مفرد میں حضرت مقداد بن اسودر صنی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے بھی رات کے وقت تشریف فرماہوتے تواس طرح سلام فرماتے کہ جو جاگ رہاہے وہ بن لے اور جو سورہاہے اس کی آنکھ نہ کھلے۔(1)

سلام کے علاوہ حضور علی نے اپنے صحابہ کو باہم مصافحہ کرنے، معانقہ کرنے اور بوسہ دینے کی بھی ترغیب فرمائی۔

مصافحہ،معانقہ اور تقبیل کے آ داب

امام احمد ، ابی اسحاق ہے روایت کرتے ہیں کہ میری ملا قات براء بن عازب رضی اللہ عنہ ہے ہوئی۔ انہوں نے مجھے سلام فرمایا، میر اہاتھ پکڑ لیا اور مسکرا دیئے۔ پھر پوچھاتم جانے ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے کہا مجھے اس کی وجہ کاعلم تو

نہیں لیکن جو آپ نے کیا ہے اس میں بہتری ہے۔ براء نے کہا کہ ایک دفعہ رسول اللہ علیقیہ نے مجھ سے بلا قات کی اور اس طرح کیا جس طرح میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ پھر مجھ سے پوچھامیں نے وہی جو اب عرض کیا جو آپ نے کہا پھر حضور علیقے نے فرمایا۔

مَامِنُ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَسَلَّةُ اَحَدُهُمَا عَلَىٰ صَاحِمٍ وَ يَأْخُذُ بِيَدِهٖ لَا يَأْخُذُ بِيَدِهٖ اللَّرِيلَةِ فَلَا يَفْتَرِقَانِ حَتَّف \*\* وَكُرُونِهِ إِلَا يَعْفُرُ بِيَدِهِ اللَّرِيلَةِ فَلَا يَفْتَرِقَانِ حَتَّف

(1) - ไล้น์ไล้ร์เ

"جب بھی دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کوسلام کہتاہے اور اس کاہاتھ پکڑلیتاہے وہ محض اللہ کی رضا کیلئے اس کاہاتھ پکڑتاہے توان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے سارے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔"

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے انہوں نے کہار سول اللہ علیاتی کا یہ معمول تھا کہ جب اپنے صحابہ میں ہے کسی کے ساتھ ملا قات کرتے تو اس پر ہاتھ پھیرتے اور اس کے لئے دعافر ماتے۔

حضرت الم احمد، بنی عزو کے ایک محفل کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مخفل نے حضرت الو ذر ہے کہا میں آپ سے رسول اللہ علیات کی ایک حدیث کے بارے میں دریافت کرنا چاہتا ہول۔ حضرت الو ذر نے فرمایا وہ حدیث اسر ار نبوت سے نہ ہوئی تو میں تہمیں بتادوں گا۔ میں نے عرض کی کہ وہ اسر ار نبوت سے نہیں ہے، میں ہے بو چھنا چاہتا ہوں کہ کیا جب تم لوگ حضور علیات ہے ملا قات کرتے تو حضور علیات تم سے مصافحہ کرتے ؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا جب بھی ہو تا قات کرتے تو حضور علیات نے مصافحہ میں نہیں ہوا حضور علیات کرتے ؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا جب بھی ہو قات کرتے تو حضور علیات نے میں گھرنہ میں سے مصافحہ فرمایا۔ ایک روز میرے آتا نے میر کی طرف ایک آدمی بھیجا میں گھرنہ تھاجب آیا تو اہل خانہ نے مجھے اطلاع دی کہ اللہ کے پیارے رسول نے یاد فرمایا ہے۔ میں فور آخد مت اقد س میں حاضر ہو گیا۔ حضور علیات اس وقت چار پائی پر استر احت فرما تھے حضور علیات نے نہو گا لگالیا۔

گویامصافحہ کرنے سے گلے لگانازیادہ پسندیدہ ہے۔

<sup>1</sup>\_ سيل البدى، جلد 7، صنى 234

#### دست بوسی اور قدم بوسی

ابن ماجہ، صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک گروہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہواانہوں نے رحمت عالم علیقے کے دست مبارک کو بھی بوسہ دیااور حضور علیقے کے قد مین شریفین کو بھی چوما۔

امام بخاری اور مسلم نے حضرت ابوہر رہ و صنی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور مثالقہ نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو بوسہ دیا۔

امام مسلم اور بخاری ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ سے زیادہ میں نے کوئی نہیں و یکھاجو گفتگو کرنے میں حضور نبی کریم علیقے کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو۔ آپ جب حاضر خدمت ہوتیں تو حضور نبی کریم علیقے ان کے استقبال کیلئے گئرے ہوتے، انہیں مرحبا کہتے، ان کو بوسہ دیتے اور سیدہ کو اپنے پاس بٹھاتے۔ اور جب رحمت عالم علیقے اپنی صاحبز ادی کے گھر قدم رنجہ فرماتے تھے تو حضرت سیدہ کو اپنی بھی کے دست مبارک کو فرماتے تھے تو حضرت سیدہ کو اپنی جگہ پر بٹھاتیں۔ حضرت سیدہ کر تنہیں، مرحبا کہتیں اور بوسے دیتیں۔ پھر حضور علیقے کو اپنی جگہ پر بٹھاتیں۔ حضرت سیدہ کرتے ہیں خضور علیقے کو اپنی جگہ پر بٹھاتیں۔ حضرت سیدہ کرتے ہیں نوشفیق و کریم باپ جب حضور علیقے کی آخری بیاری کے وقت زیادت کیلئے حاضر ہو تی تو شفیق و کریم باپ خیا نی لخت جگر کوخوش آ مدید بھی کہااوران کے بوسے لئے۔

امام بخاری الادب المفرد میں وازع بن عامر رضی الله عنه بروایت کرتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ فکا نسکا میں آیر وَدِجکیّی فقید کھنکا(1) ہم نے پہلے حضور سیالینی کے دونوں مبارک ہاتھوں کو پکڑا اور انہیں ہوسے دیئے پھر حضور علیہ کے قد مین شریفین کوچو متے رہے۔

نبي مكرم عليقة كي نشست وبرخاست كي ادائيس

مجلس میں جہاں بھی جگہ خالی ملتی حضور علیہ وہاں تشریف فرماہو جاتے حضور سرور عالم جب کسی مجمع میں تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی وہاں بیٹھ جاتے اور اپنے صحابہ کو بھی یہی حکم دیا کرتے۔

1\_ سلى البدى، جلد7، منخه 6-235

قر فصاء: بیشنے کی ایک خاص بیئت ہے جس میں انسان اپنیاؤں پر بیٹھتا ہے اور رانوں کو پنڈلیوں سے ملادیتا ہے۔ حضرت مخرمہ کی صاحبزادی فرماتی ہیں ماکیت دسول اندلی عظیمتہ تاجد القرافق فصا میں نے حضور علیہ کو اپنیاؤں پر بیٹے دیکھا۔

تر بع : چار زانو ہیٹھنا۔ حضرت حنظلہ بن خزیم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں حضور علی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ حضور علی جارزانو ہو کر بیٹھے ہیں۔

حضرت جاہر بن صورہ ہے مروی ہے کہ صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد حضور علی ہے۔ زانو ہو کر بیٹھے رہتے یہال تک کہ سورج طلوع ہو تا۔

احتباء: انسان اپنے گھٹنوں کو کھڑا کر کے انہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے گھیر لے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آتا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کعبہ شریف کے صحن میں دیکھا کہ حضور علی احتباء کی صورت میں تشریف فرما تھے۔

نگاه کو آسان کی طرف بلند کرنا

حضور سر ورعالم علی جب کافی دیر تک اپ صحابہ سے محو گفتگوری تو بھی بھی اپنی نگاہوں کو آسان کی طرف بلند کرتے۔

حضور کا تکیہ لگانے کاانداز

مفوان بن عسال ایک روز اللہ تعالیٰ کے بیارے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے ، دیکھاحضور علی مرخ رنگ کے تکیہ سے فیک لگائے بیٹھے ہیں۔

حضرت جاہر بن سمرہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ میں بارگاہ رسٹالت میں حاضر ، ہول میں نے دیکھا کہ حضور علی ہے نہا میں جانب تکیہ رکھاہے اور اس پر فیک لگائے بیٹھے ہیں۔ بسااو قات حضور علی کے منڈ برپر تشریف فرما ہوتے اور اپنے قدم مبارک کو کنو عمل میں لٹکا دیتے۔

حضرت ابو موی اشعری رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ ایک روز حضور علیہ قضائے عاجت کیا تیار دیواری میں تشریف لے گئے۔ میں پیچے پیچے چانا آیا۔ جب سر کاراس چار

<sup>1</sup>\_سل الهدئ، جلد7، منحه 241

دیواری میں داخل ہوئے تو میں دروازہ پر بیٹھ گیااور دل میں کہاکہ آج میں رسول اللہ علی اللہ علی کا دربان بنوں گا۔ حضور علی قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد کنو میں کی منڈیر پر بیٹھ گئے۔اپنی پنڈلیوں سے جادراو پر اٹھالی اور انہیں کنو میں میں لٹکا دیا۔

حضرت امام طبر انی اوسط میں ابو سعید خدری رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ا یک روز سر ور عالم علینے اعواف، میں تھہرے۔حضرت بلال حضور علینے کے ہمراہ تھے۔ حضور علی نے اپنے دونول قدم مبارک کنو ئیں میں اٹکادیئے۔ای اثناء میں حضرت ابو بکر حاضر ہوئے اور اندر جانے کا اذن طلب کیا۔ حضرت بلال نے حضور علیہ کی خدمت میں عرض كى-فرماياً عِلاكُ اتَّنَانَ لَهُ وكَيَتِّم مُ إِلْجَنَّةِ السال البين اندر آن كاجازت دو اور جنت کی خوشخری بھی سناؤ۔ حضرت صدیق اندر آئے اور حضور علی کے دائیں طرف منڈریر بیٹھ گئے۔اور جس طرح حضور علیت نے اپنے یاؤں کنو عمی میں لٹکائے تھے آپ نے بھی این یاؤں لاکا دیئے۔ کچھ دیر کے بعد حفزت عمر حاضر ہوئے۔ بلال نے بارگاہ نوت میں ان کی آمد کی اطلاع دی۔ حضور علی نے فرماییا پلال اِنْدَن لَا اُکُونَ لَا اُکُونَا اُنْدُنُ لَا اُکُونَا اُنْدُنُ اِلْکُانُ اِللَّالِ اِللَّالِ اِللَّالِ اِللَّالِ اللَّهِ اِللَّالِيَ اِللَّالِ اللَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِ اللَّا اللَّالِ اللَّالِ اللَّا اللَّالِيلَالِلْلِلْلَّا اللَّالِيلَالِلْلِلْلَّا اللَّالِ یا کُجَنَّاقی اے بلال انہیں اندر آنے کی اجازت دو نیز انہیں جنت کی خوشخری سناؤ۔ آپ داخل ہوئے اور سر ور عالم کے بائیں جانب منڈیریر بیٹے گئے اور اپنے یاؤں کنو ئیں میں لٹکا دیئے۔ پھر کچھ ور بعد حضرت عثمان حاضر ہوئے۔ حضرت بلال نے ان کی آمد کی اطلاع وى - حضور عَلِي فَ فرما اِثْنَانَ لَهُ يَالِلُالُ وَبَشِيمُ إِلْجُنَةَ عَلَى بَلْوى تُصِيبُهُ كَ انہیں اندر آنے کی اجازت دو۔ انہیں جنت کی خوشخری سناؤ اور اس مصیبت کی بھی جو انہیں پہنچے گی۔ حضرت عثمان داخل ہوئے اور حضور علی کے ساتھ بیٹھ گئے اور یاؤل كوتس ميل لفكادية -(1)

# حضور علیصلہ کی صحابہ کے ساتھ نشست کاانداز

حضرت انس بن مالک رضی الله عند روایت کرتے ہیں کہ حضور عظیمی جب اپنے سحابہ کے در میان تشریف فرما ہوتے تو اپنے گھٹنوں کو اپنے ہم نشینوں سے آگے نہ کرتے۔ جو شخص حضور علیمی کے دست مبارک کو تھام لیتا جب تک وہ خود اپناہا تھ واپس نہ کرتا حضور علیمی کے ہاتھ کو نہ چھوڑتے۔ اور جو شخص بھی بارگاہ رسالت میں حاضری کا شرف علیمی کا شرف

حاصل کر تاجب تک وہ خوداٹھ کر چلانہ جاتا، حضور علی کھڑے نہ ہوتے۔

حضور علی این صحابہ کرام کے ساتھ جب کہیں تشریف فرماہوتے توخود در میان میں بیٹھتے، صحابہ کرام حلقہ باندھے چاروں طرف بیٹھاکرتے۔ سرورعالم علی جب خطاب فرماتے تو بھی ایک طرف کے لوگوں پر توجہ فرماتے بھی دوسری طرف کے لوگوں پراور مجھی تیسری طرف کے لوگوں پر توجہ فرماتے۔

حضرت ابوہر یرہ اور ابو ذر رضی اللہ عنہمائے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم علیہ اپنے سی ہے کہ درمیان میں بیٹھے۔ ناوا قف اعرابی آتے تو وہ یہ نہ سمجھ کئے کہ حضور علیہ کہاں تشریف فرماییں۔ انہیں لوگوں سے بوچھناپڑتا۔ ہم نے بارگاہ رسالت میں عرض کی حضور علیہ اجازت دیں توہم او نچاسا تھڑ ابنا کیں تاکہ اعرابی حضور علیہ کو بآسانی بیچیان سکیں۔ چنانچہ ہم نے ایک تھڑ ابنایا حضور علیہ اس پر تشریف فرماہوتے اور ہم ایک دوسرے سے بیچھے صفیں بناکر بیٹھ جائے۔

حضرت امام احمد، عبادین حمیم ہے وہ اپنے پچاہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک و فعہ اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول کو دیکھا کہ حضور علیہ محبد میں لیٹے ہیں اور ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھا ہواہے۔(1) مجلس کے اختیام پر دعا

امام ترندی اور حاکم حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الله عنهما سے مجلس برخاست کرتے ہیں کہ حضور علیہ اللہ جبی ان جب مجلس برخاست کرتے ہوں اور ان کا مفہوم دل میں پیوست کریں اور بید دعا ما نگنا اپنا معمول بنالیں۔

ٱللهُمَّاقَيْسِمُلَنَامِنَ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنَ طَاعَتِكَ مَا شُيِّغُنَامِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا يُهَوِّنُ عَلَيْنَامُصِيْبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتِعْنَا بِاَسُمَاعِنَا وَابْصَادِنَا وَتُوَيِّنَا مَا اَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلُهُ الْوَادِتَ مِنَا وَاجْعَلْ ثَالُونَا عَلَى مَنَ ظَلَمَنَا وَانْصُمْنَاعَلَى مَنْ عَادَانَا - وَلَا تَجْعَلُ مُصِيْبَتَنَا فِي دِيْنِنَا وَلَا تَحْعَلِ الدُّنْيَا أَكُبَرَهَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا مَنُ لَا يَرْحَمُنَا

"اے اللہ! ہمیں وہ اپنا خوف عطا فرما جو ہمارے در میان اور تیری
نافرمانیوں کے در میان رکاوٹ بن جائے اور ہمیں اس اطاعت کی
توفیق عطافرماجس کی وجہ ہے تو ہمیں اپنی جنت میں پہنچادے۔
ہمیں ایسی قوت یقین ارزانی فرما جو دنیوی مصیبتوں کو ہمارے لئے
آسان فرمادے۔

جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہماری قوت ساعت، ہماری بینائی اور ہماری بدنی طاقت ہے ہمیں متمتع فرما۔

اوراس كوجاراوارث بنايه

اورجوہم پر ظلم کرے اس سے جار اانتقام تولے۔

تو ہمیں مدودے ان لوگوں کے خلاف جو ہم سے عدادت کرتے ہیں۔

ہماری مصیبت کو ہمارے وین میں ند بنا۔

اور ونیا کو ہماری سب سے بوی مصیبت ند بنااور مید کد ہمارے علم ک

رسائی صرف د نیوی امور تک نه ہو۔

اوریاالله ایسے دعمن کو ہم پر مسلط نه کرجو ہم پر رحم نه کرے۔"

ہر مسلمان کو جائے یہ دعااز ہر کرے جب کسی محفل کے اختتام پر اٹھے ان کلمات طیبات سے بارگاہ اللی میں اپنی عرض پیش کرے۔

حضور کامجلس سے قیام

حضور علی تھے مجلس سے کھڑے ہونے کی دوفتمیں تھیں۔ایک قتم اس قیام کی تھی جس کے بعد حضور علی ہے اس قیام کی تھی جس کے بعد حضور علیہ اس جگہ پر لوث آتے تھے اور دوسرا قیام ایسا تھا کہ وہ مجلس برخاست ہونے کااعلان ہوتا۔

پہلے قیام کے بارے میں حضرت ابو الدر داء رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ

1ر سل البدئ، جلد7، صلح 44-243

علی جب تشریف فرما ہوتے تھے تو ہم حضور علی کے اردگرد حلقہ باندھ کر بیٹھتے تھے۔ اگر حضور علی اس قیام کے بعدای مجلس میں واپس ہونے کاارادہ کرتے تو حضورا پی تعلین مبارک باہر ہی رکھ آتے یا کوئی اور چیز جو حضور علی کے پاس ہوتی وہ مجلس سے باہر رکھ دیے جس سے سحابہ کرام کو حضور علیہ کے ارادہ پر آگاہی ہو جاتی۔

ایک دفعہ حضور علی کے گرے ہوئے اور اپنی تعکین مبارک باہر چھوڑیں تو میں نے ایک لوٹالیااس میں پانی بھر احضور علی کے پیچھے پیچھے چل پڑا حضور علیہ قضائے حاجت کے بغیر والیاس میں پانی بھر احضور علیہ کے ایک والیہ اللہ علیہ اللہ علیہ احضور نے قضائے حاجت نہیں گ ۔ آپ نے فرمایا نہیں گ ۔ یہ جلدی اس لئے کی کہ میرے پاس فرشتہ میرے دب کی طرف سے یہ پیغام لے آیا۔

مَنْ يَعْمَلُ سُومًا وَيُظْلِو نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغُفِي اللهَ يَجِيِ اللهَ عَالَمُ اللهَ عَجِيا اللهَ عَفُولًا يَجِيمًا - (1)

"اور جو محض کر بیٹے براکام یا ظلم کرلے اپنے آپ پر پھر مغفرت مانگے
اللہ تعالی ہے توپائے گااللہ تعالی کو بڑا بخشے والا بہت رحم فرمانے والا۔"
اس آیت ہے پہلے ایک اور آیت نازل ہوئی تھی جو میرے صحابہ پر بڑی گرال گزری تھی۔
مکن یعمکن شوء کی جو آدی گناہ کرے گااس کواس کی جزادی جائے گی۔
میں برصحال اس آیہ تا ہے برس برافسہ دوان عمکین بخصر میں قضال کے جاجہ ترکیا بخصر والی

میرے صحابہ اس آیت سے بڑے افسر دہ اور عمکین تھے۔ میں قضائے حاجت کئے بغیر واپس آیا ہوں تاکہ اپنے صحابہ کو بیہ خوشخبر می سناؤں۔

میں نے عرض کی بارسول اللہ! اللہ تعالی سارے گناہ معاف کردے گاخواہ اس نے زناکیا ہویا چوری کی ہو چر بھی اللہ تعالی ہویا چوری کی ہو چر بھی اللہ تعالی اس کے گناہ معاف کردے گا۔ پھر میں نے عرض کی بارسول اللہ قدات ذَنَا قَسَمَدَی تُحْمِی اللہ تعالی استَخْفَی غُونی کئے خواہ وہ زنااور چوری کرنے کے بعد توبہ کرے تو پھر بھی اس کو بخش دیا جائے گا؟ حضور علی نے فرمایا بیٹک۔ پھر ابودرداء نے تیسری باریس سوال دہرایا تو حضور علی نے نے خرمایا بیٹک۔ پھر ابودرداء نے تیسری باریس سوال دہرایا تو حضور علی نے نے تیسری مرتبہ جواب دیا تھے تھی کی دغیرا آئی عُونیہ پر بیٹک اللہ تعالی اے معاف کردے گاخواہ عویمرکی ناک کیول نہ خاک آلود ہو۔

2-دوسری قشم جس قیام سے مجلس برخاست کرنا مطلوب ہو۔

ایسے قیام سے پہلے حضور علی ہے دعامانگا کرتے تھے۔اور پھر مجلس کو ہر خاست کرتے۔ سُجُنُكَ اللَّهُوَ وَجِهُدِكَ الشَّهُدُ أَنْتَ -آستُغُفُرُكَ وَأَتُونُ إِلَيْكَ

اے اللہ! توہر شریک اور ہر عیب سے پاک ہے اور ہم تیری حمد کرتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہول کہ تیرے بغیر اور کوئی معبود نہیں۔ میں تجھ ے مغفرت طلب کر تا ہول اور تیری جناب میں توبہ کر تا ہول۔"

ابو برزہ نے اس روایت پر بیاضافہ کیا ہے کہ ایک مخص نے عرض کی پارسول اللہ! آپ نے ایک ایساار شاد فرمایا جو پہلے حضور علی نہیں فرمایا کرتے تھے۔ کیا یہ کلمات مجلس من جو غلطیال ہوتی ہیں ان کا کفارہ ہیں؟ حضور علیہ نے فرمایا کلمات عَلَمَینیم ن جائد ا كَفَّادَاتِ لِحَطَالَيا الْمُحَرِيسِ بدوه كلمات بين جوجرئيل نے مجھے سكھائے بين مجلس ميں و قوع پذیر ہونے والی ساری خطاؤل کا پیہ کفارہ ہے۔

ایک دوسر کاروایت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہے مروی ہے کہ حضور علیقہ جب سمی مجلس میں تشریف فرما ہوتے یا نماز ادا کرتے تو کچھ کلمات زبان مبارک پر لے آتے۔ میں نے این آ قاسے ان کلمات کے بارے میں دریافت کیا تو حضور علی نے فرمایا وہ کلمات پیہ ہیں۔

سُبُعَانَكَ اللَّهُ وَيَعَمُّهِ كَ لَكَوْ اللَّهَ إِلَّا آنْتَ آسْتَغُونُ كَ (1)

(2)

(1) ۔ وَاکْتُوبُ إِلَيْكَ ۔ پھر فرمایا مجلس کے اختیام پر جو محفس ہے کلمات کیے گااس مجلس میں جتنی خطا تیں اس سے سر ز د ہوئی ہیں وہ سب بخش دی جائیں گی۔

حضور کی رفتار اوراس کی انواع

اس کی ہیئت: حضرت ابوہر رہ ہے مروی ہے آپ نے فرمایا مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسُرَعَ مِشْيَةً قِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهَا الْاَرْضُ تُطُوٰى لَهُ -

> 1\_ سل الهدي، جلد 7، صني 247 2\_الشأ، صنى 248

" میں نے حضور علیہ سے زیادہ تیز چلنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ یول
معلوم ہو تا تھا کہ زمین حضور علیہ کے سامنے سے کیٹتی جارہی ہے۔
حضور علیہ جب چلتے تو کسی فتم کا ضعف یا سستی ہر گزنمایال نہ ہوتی۔
حضور علیہ جب چلتے تو ساتھ والے لوگ دوڑتے لیکن پھر بھی حضور علیہ کونہ پاسکتے۔"
حضور علیہ جب جاتے تو ساتھ والے لوگ دوڑتے لیکن پھر بھی حضور علیہ کونہ پاسکتے۔"
حضر ت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَى يَتَوَكَّا أُ

"جبرسول الله على تقليقة حلتے تواپ عصابر فيك لگاتے۔" حضرت ابن عباس رضى الله عند سے مروى ہے رسول الله عليقة جب چلتے تو پورى قوت سے چلتے اس میں كوئى كسل اور مستى نہ ہوتى۔ حضرت على مرتضى رضى الله تعالى عند نے حضور عليقة كى سرعت رفتار كوبيان كرتے

ہوئے فرمایا۔

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ الْهَ المَسْلَى كَأَتَمَا يَغْمَدُ دُمِنَ صَبَبٍ طَلْدَ المَشْلَى كَأَنْمَا يَتَقَلَّمُ مِنْ صَخْرَةٍ \_ (1)

"رحمت عالم علی جہ چلا کرتے تو یوں معلوم ہوتا کہ بلندی سے نشیب کی طرف جارہ جیں اور جب حضور علیہ چلا کرتے تو قدم جما کرر کھتے جس سے پیتہ چلنا کہ حضور علیہ جلدی میں نہیں ہیں۔" • ای سر عت رفتار کو حضرت ابن سعد نے یول بیان کیا ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ الدَّا مَشَى تَكَفَّأَ تَكَفَّوًّا كَأَنَّمَا يَخْتُ المِنَ صَبَبٍ -

"جب حضور ﷺ چلتے تو آ گے زوردے کر چلتے گویا بلندی سے پنچے اتر رہے ہیں۔"

> ابن سعد حضرت علی رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں۔ وَلِذَا مَشْلَی تَقَلَّعَ کَأَنْهُمَا یَخْعَیَا دُمُونَ صَبَیبِ ۔

"کہ حضور جب چلتے توزمین پر سے پاؤک زور کے ساتھ اٹھاتے (جیسے مستعد اور مضبوط لوگوں کی چال ہے) میہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے قدم مغروروں یاعور توں کی طرح رکھتے۔"

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے مغرب کی مفرب کی مفرب کی مفرب کی نماز اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ ادا کی۔ بعض نمازی واپس آگئے اور بعض وہیں مفہرے رہے۔ حضور علی جلدی ہے تشریف لائے حتی کہ سانس پھولا ہوا معلوم ہوتا تھا حضور علی نے تیزی ہے فرمایا۔

ٵؠٛؿؚۯؙٵ؇ۿڹٵۯؙؿػؙۄٛۊۜۮؙڣٛڗؘڿ؆ؠ؆ٵڣڽٵٛڹٛۊٳۑٵڵؾۜػٳٚ؞ؽؽٵۿۣ ؠۣػؙؙۿٵڵڡڵڴڒڣػڎۜؽڠؙۅٛڶٵٮؙڟؙۯ<mark>ؙۏؙٳۼڹ</mark>ٳڍؿۊۜۮؙۊۻۘۊؙٵڣٙ؞ؚۣٮؙڝؘٚڎٙ ڒؿۿۄؙؽؽؙؾۜڟؚۯؙٷٛؽٲڂٛڒؽ؞

"اے میرے صحابہ جہیں خوشخری ہو، یہ ہے تمہار اپر وردگار جس نے
اسان کے دروازوں سے ایک دروازہ کھولا ہے اور تمہاری وجہ سے
ملائکہ پر فخر کررہاہے اور فرمارہا ہے: اے ملائکہ! ویکھو میرے بندوں کو
انہوں نے ایک فریضہ اوا کیا ہے اور دوسرے کے انظار میں بیٹے ہیں۔ "
حضور علی جب چلتے تو حضور علی کی طور پر ایک چیز کی طرف متوجہ ہوتے۔
حضور علی جب بیا تہ درماتی ہیں۔

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ اِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتِ اللهُ الل

" یعنی حضور ﷺ جب کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے تو بتامہ متوجہ ہوتےاورجب کسی چیز کی طرف پیٹھ کرتے تو تکمل طور پر پیٹھ کرتے۔" حضور علیاللہ کا جوتے بہن کر ، ننگے پاؤل اور الٹے پاؤل چلنا

حضرت ابن عمرے مروی ہے کہ حضور علیہ بھی ننگے پاؤں چلتے اور بھی نعلین پہن کر چلتے۔ بھی بھی سرور عالم علیہ چھیے کی طرف چلتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ میں ایک روز باہر سے آئی حضور کریم علیہ گھرکے اندر نماز ادافر مارہ عظے۔ دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی التجاکی تو حضور علیہ آگے بڑھے اور دروازہ کھولا پھر النے پاؤل اپنے مصلی پر پنچے اور بقیہ نماز مکمل کی۔

سر ورعالم علی او قات چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی کاہاتھ اپنے دست مبارک سے پکڑ لیتے

حفزت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز کسی کام کیلئے گھرہے باہر لکلا۔ احالک دیکھا کہ سر ور عالم علیقے تشریف لے جارہے ہیں۔ حضور علیقے نے میر اہاتھ پکڑلیااور ہم دونوں اکٹھے چلتے رہے۔

حضرت ابوامامہ روایت کرتے ہیں سر ور عالم علی نے ایک ون میر اہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا اے اباامامہ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ مَنْ یَلِیْنُ لَهُ قَلْبِیْ بِعِض ایسے الل ایمان ہیں جن کیلئے میر ا ول بہت زم ہوتا ہے۔

طبرانی، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز سر ورانبیاء ہاہر تشریف لے آئے اور حضور علی نے ابو ذر کاہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ای حالت میں حضور علی نے فرمایا۔

> يَا أَبَا ذَرِّ آعَلِمْتَ أَنَّ بَيْنَ آيَكِ يُنَاعَقَبَةٌ كَثُوُدُّ الْآيَصَعَلُهَا إِلَّا الْمُخِفُّونَ - (1)

"اے ابوذر کیاتم جانے ہو کہ ہمارے سامنے ایک د شوار گزار گھائی ہے، اس پر وہی لوگ چڑھ سکیں گے جن کے کندھوں پر گنا ہوں کا بوجھ ہلکا ہوگا۔"

# ہادی انس وجان علیہ کے آداب خوردونوش

بزازادر طبرانی نے ثقد راویوں کے واسطہ سے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہماہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علی کی خدمت میں جب کھانے کی کوئی چیز بطور ہدیہ چیش کی جاتی تو پہلے وہ ہدیہ چیش کرنے والااس سے تناول کر تااور پھر حضور علیہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے۔ اس احتیاط کی وجہ بیہ ہے کہ فتح خیبر کے بعدا یک یہودن نے حضور کی خدمت میں ایک

بری کا گوشت بھون کر چیش کیااور اس میں اس نے زہر ملادی تھی۔ سر ور عالم علی نے اس احتیاط کا التزام فرمایا تاکہ آئندہ کوئی دشمن اسلام ایسی حرکت نہ کرے۔ سر ور عالم علی جب کھانا کھانے کیلئے تشریف فرماہوتے تواس طرح نہ جیسے جس سے

سر ورعام علی جب کھانا کھائے کیلئے کشریف فرماہوئے تواس کفرح نہ ہیں جس غر وراورر عونت کااظہار ہو بلکہ اس طرح نشست فرماتے کہ عجز و تواضع کااظہار ہو۔

حضرت ابو جیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور علی کی خدمت میں حاضر تھا۔ رحمت عالم نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لا کی کا محک محتومت عالم نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لا کی کا محک محتومت کا کہ میں اس حالت میں نہیں کھاتا کہ میں تکمیہ پر فیک لگائے بیٹھا ہوں۔ رواہ بخاری، احمد وغیر ہما۔

امام مسلم، ابوداؤد عبدالله بن بسرے روایت کرتے ہیں کہ بارگاہ رسمالت میں ایک کبری پیش کی گئی۔ رحمت عالم علی ایک دونوں گھٹنوں پر بیٹھے اور اس گوشت کو تناول فرمانے لگے۔ ایک اعرابی نے دیکھا تو کہنے لگا ماہدہ الجلسة بیٹھنے کی یہ صورت کیسی ہے رحمت عالم علی نے فرمایا۔

اِتَّ اللهُ تَعَالَىٰ جَعَلَمِیْ عَبُدًا كَرِنْيِمًا وَكَمْ يَجْعَلُمِیْ جَبَالُا عَنِيدُا اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ حَعَلَمِیْ عَبُر نہیں "مجھے اللہ اتعالی نے عزت والا بندہ بنایا ہے۔ مجھے جابر اور متکبر نہیں

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ الله تعالی نے اپنے حبیب کریم کی طرف جبر ئیل کی معیت میں ایک خاص فرشتہ بھیجا۔ اس نے عرض کی یار سول الله! الله تعالی نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو آپ ایسے نبی بنیں جو بندہ ہے اور چاہے تو بادشاہ بنیں۔ سر کار دوعالم علی نے جر ئیل امین کی طرف دیکھا۔ جبر ئیل نے اپنا تھ سے اشارہ کیا کہ تواضع اختیار فرما ئیں۔ رسول الله علی نے فرمایا۔

بَلُ ٱكُونُ عَبْدًا ثَبِيًّا

"میں بادشاہ نہیں نبنا جا ہتا، میں آبیا نبی بنا جا ہتا ہوں جو اپنے رب کا

.نده ne - "

اس گفتگو کے بعد حضور علط نے مجھی تکیہ لگاکر کھانا نہیں کھایا۔

جعفرت ابن عمرر ضی الله عنهماے مروی ہے کہ جب رحمت عالم پہلا لقمہ منہ مبارک میں ڈالتے تو یہ فرماتے۔ تیا کالیسع المد کھٹیفر کیا اے وسیع اور کشادہ مغفرت کے مالک۔" گاہے گاہے سر ورعالم علی کے کوئی قلیل چیز تکیہ لگا کر بھی تناول فرمالیا کرتے تھے۔ حضرت انس سے مر وی ہے کہ ایک دفعہ کسی نے تھجور پیش کی۔ حضور علی تھے تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ای حالت میں اس تھجور کو تناول فرمایا۔

خوئے کریمی

حضرت جابر رضی الله عندے مروی ہے کہ سرور عالم علیہ کا یہ معمول تھا کہ جب گوشت پکاتے تواہل خانہ کو حکم دیتے کہ آگٹر کو الکیری کہ شور بازیادہ بنانا۔ وَتَعَاٰهَدُ جِیْرَانکَ (1) اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری کرنا۔

حضرت ابوذرے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ علیہ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ جب شور با بناؤ تو یانی زیادہ ڈالواور اپنے پڑوسیوں کیلئے بھی چیچ مجرار سال کرو۔

کھانے سے پہلے ہاتھ صاف کرنا

عَنْ عَائِشَةَ دَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَّا الرَّادَ آنُ يَا كُلَ غَسَلَ بِيَدَيْهِ

"سرور عالم علی این جب کھانا کھانے کا ارادہ فرماتے تو اپنے دونوں مبارکہاتھوں کودھوتے۔"

مل کر کھانے کی ترغیب

حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے مر وی ہے۔

عَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِوسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَ الطَّعَامِ التَّ مَا كَثُرَتُ عَلَيْهِ الْاَيْدِي -

"میرے نزدیک پہندیدہ کھانا وہ ہے جس کے دستر خوان پر بہت زیادہ ہاتھ ہول۔"

حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علی کے کا بہت بڑا پیالہ (پرات) تھا، جے غراء کہاجاتا جے چار آدمی اٹھاتے۔ حضور علی اور صحابہ صبح جب بیدار

1\_ سبل البدئ، جلد7، منح 262

2-الينا

ہوتے تو چاشت کے وقت تک اللہ تعالی کی تبیع و تحمید میں مشغول رہتے پھر اس بڑی پرات
کو لایا جاتا سب صحابہ اس کے اردگرد جمع ہو جاتے یہاں تک کہ سر ور عالم بھی ان میں
تشریف فرماہوتے۔ایک اعرابی نے اس سادگی اور ب تکلفی کودیکھا تو پوچھا مماھین کا الجھ شکہ ہے
یہ س ضم کی نشست ہے تو اس کے جو اب میں اللہ کے کریم رسول علی نے فرمایا۔

یات اللہ تعالیٰ جَعکینی عَبْدُا گیرئیگا قائم کے جھے جابر اور مغرور نہیں
"کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت والا بندہ بنایا ہے مجھے جابر اور مغرور نہیں

ينايا\_"

ڮرمعلم انسانيت عَلِيَّةُ نِي اپ صحاب كو كهائي كاطريقه بتايا-كُلُوَّا مِنْ جَوَانِهِ اَ وَدَعُوَّا فِي آفِي كَالْمُ فَيْهَا -

پھر حضور علاقے نے کھانا شروع کرنے کااذن دیااور ساتھ انہیں ایک خوشخبری بھی سنائی فرملا۔

> خُدُ وَا وَكُلُوْ ا فَوَ الَّذِي لَفُسِي بِيهِ النَّفْتَحَنَّ عَلَيْكُمُ إِرْضُ فَارِبِ وَرُومٍ -

"تواب کھاناشر وع کرواس ذات پاک کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے تم ایران و روم کی مملکتوں کو یقیناً فتح کرو گے۔ کھانے پینے کی چیزوں کی فرادانی ہو جائے گی۔لوگ اس وقت اللہ کانام لینا بھول جائیں گے۔"

حضور کاگرم کھانے کونا پیند فرمانااور کھانے میں پھونک نہ مارنا

ام المومنین حضرت جو برید رضی الله عنها ہے مروی ہے رسول الله علی سخت گرم کھانے کونا پیند فرماتے یہاں تک کہ اس کی گرمی کی شدت کم ہو جاتی۔

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور علی اند کھانے کی چیز میں پھوتک مارتے اور نہ یہنے کی چیز میں۔

1\_ سېل الهدئ، جلد7، منخه 65-264

### چلتے ہوئے کھانا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہماہ مروی ہے رسول اللہ علیہ انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ حضور علیہ تازہ تھجوریں کھا بھی رہے تھے اور چل بھی رہے تھے اور میں حضور علیہ کے ہمراہ تھا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاہے مروی ہے کہ رسول اللہ علی کھڑے ہو کر مجھی بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے اور دائیں بائیں آتے جاتے۔

#### برے برتن میں کھانار کھ کر کھانا

امام نسانی، حضرت جابر رضی الله عند مے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز سر کار دوعالم علی اللہ نے تو میر اہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کا ثانہ اقدس کی طرف لے گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہمارے لئے ایک تھال لایا گیا جس میں روٹی کے کلڑے رکھے تھے۔ ہم نے پوچھا کہ کیا کوئی سالن ہے تو کہا گیا صرف سر کہ ہے۔ حضور علی ہے فرمایا نعتھ الاُدُدُهُرُ المنان بہترین سالن سرکہ ہے۔ حضور علی کے جب سے میں نے حضور علی کا یہ ارشاد سنا میں سرکہ ہے۔ حضور علی کا یہ ارشاد سنا میں سرکہ ہے حضور علی کا یہ ارشاد سنا میں سرکہ ہے حضور علی کے ایک ارشاد سنا میں سرکہ ہے حضور علی کے ایک ارشاد سنا میں سرکہ ہے۔ حضور علی کے ایک اورشاد سنا میں سرکہ ہے۔ حضور علی کے ایک اورشاد سنا میں سرکہ ہے۔ حضور علی کے ایک اورشاد سنا میں سرکہ ہے۔ حضور علی کے ایک اورشاد سنا میں سرکہ ہے۔ حضور علی کے ایک اورشاد سنا میں سرکہ ہے۔ حضور علی کے ایک اورشاد سنا میں سرکہ ہے۔ حضور علی کے ایک اورشاد سنا میں سرکہ ہے۔ حضور علی کے دورشان کے ایک اورشاد سنا میں سال کے حضور علی کے دورشان کے دورشان کے دورشان کے دورشان کے دورشان کے دورشان کی کے دورشان کی دورشان کے دورشان کے دورشان کے دورشان کے دورشان کے دورشان کے دورشان کی دورشان کے دورشان کے دورشان کی دورشان کے دورشان کے دورشان کی دورشان کی دورشان کے دورشان کے دورشان کی دورشان کے دورشان کی دورشان کی دورشان کے دورشان کے دورشان کے دورشان کے دورشان کی دورشان کے دورشان کی دورشان کے دورشان کے دورشان کے دورشان کے دورشان کے دورشان کے دورشان کی دورشان کے دورشان کے دورشان کی دورشان کی دورشان کے دورشان کی دورشان کے دورشان کے دورشان کے دورشان کی دورشان کے دورشان کے دورشان کی دورشان کی دورشان کے دورشان کی دورشان کے دورشان کی دورشان کے دورشان کی دورشان کی دورشان کے دورشان کی دورشان کی دورشان کی دورشان کے دورشان کی دورشان ک

منزت عبداللہ بن بسر فرماتے ہیں کہ سر کار دوعالم ﷺ کا ایک بڑالگن تھا جس کو الفراء کہاجا تا تھااہے چار آدمی اٹھایا کرتے۔

حضرت اساء بنت ابی بحررضی الله عنها فرماتی ہیں کہ بیس نے ہجرت کی رات حضرت صدیق اکبر کے گھر میں حضور عظیمی کیا گھانا تیار کیا، ایک برتن میں کھانار کھااور ایک ہیں صدیق اکبر کے گھر میں حضور عظیمی کیا گئی ہیں تھی جس سے ان دونوں کو ہاندھ سکوں۔ بینے کاپانی۔ لیکن میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں بھی جس میں نے حضرت صدیق کی خدمت میں عرض کی بخدا میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ اسے ہاندھ سکوں سوائے کمر بند کے۔ آپ نے فرمایا اس کو پھاڑ کر دوجھے بنالو۔ ایک کے ساتھ اپنی کے مشکیزے کو ہاندھواور دوسرے کے ساتھ توشہ دان ہاندھو۔ میں ایک کے ساتھ ہانی کے مشکیزے کو ہاندھواور دوسرے کے ساتھ توشہ دان ہاندھو۔ میں نے اس حکم کی تقمیل کی اس وجہ سے مجھے ذات النظاقین کے لقب سے ملقب کیا گیا۔ جس بر تن میں کھانا ہو حضور علیہ اس کوڈھانین کی تلقین فرماتے۔

ابوحمید، بارگاہ رسالت میں ایک برتن لے آئے جس میں ایک مشروب تھا۔ سرور عالم میلان نے جب اے دیکھا تو فرمایا هنگا خَتَرُّتُکا اگرتم اے ڈھٹن سے ڈھانپ دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ (1)

# كهاناشر وع كرتے وقت بسم الله پڑھنا

حضور علی کے خدمت میں جب کھانا پیش کیا جاتا تو حضور علی ہے ہم اللہ شریف پڑھتے۔ حضرت عائشہ حضور علی کے کابیہ ارشاد روایت کرتی ہیں فکا ذکا اکٹل آسکا کُوڈ فکیکٹنا کُوراسٹھا داللہ اگرتم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو چاہئے کہ اللہ کانام لے۔اور اگر وہ پہلے بھول جائے تو جس وقت یاد آئے کہ بہنم اللہ اُو اُنجِرَہ

صبتی بن حرب رضی اللہ عند روایت کرتے ہیں ایک وقعہ صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یارسول اللہ ہاتا گاگا گاگا دکتے ہیں ایک وقعہ صحابہ کرام نے بارگاہ مسالت میں عرض کی یارسول اللہ ہاتا گاگا گاگا دکتے گئے ہوئے ۔ حضور علیہ نے فرمایا کھنگا گاگا تھا گاگا گاگا ہو جاتے ہو۔ انہول نے عرض کی بال بارسول اللہ علیہ کے حضور نے فرمایا۔

اِجْتَبِعُوا عَلَى ظَعَامِكُمُ وَاذْكُرُوااسْمَاللّٰهِ يُبَارَكُ لَكُمُونِيْهِ

"سب انتهے ہو کر کھایا کرواور کھانا شروع کرتے وفت اللہ کانام لیا کرو،

الله تعالى اس كھانے ميں تمہارے لئے بركت وال دے گا۔"

حضور علی تین انگلیوں ہے کھانا تناول فرماتے اور کھانے سے فراغت کے بعد ان کو چوس لیتے۔اور ہمیشہ دائمیں ہاتھ ہے کھاتے اور اس کا تھم دیتے۔

سر کار دوعالم علی کے کا معمول تھا کہ تین انگلیوں سے کھاتے، انگوٹھااور ساتھ والی دو انگلیاں۔ پھران کو چوس لیتے پھران کو کپڑے سے صاف کر لیتے۔ نیز بھی بھی چو تھی انگلی سے بھی مدد لیتے۔

ام المومنین حضرت حصه رضی الله عنها فرماتی ہیں که حضور علی ابنادایاں ہاتھ کھانے پینے ، وضو کرنے ، کپڑے پہننے اور کچھ لینے اور دینے کے لئے استعمال فرماتے اور اس کے علاوہ ہاتی کا موں کیلئے بایاں ہاتھ استعمال کرتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہماے مروی ہے کہ حضور علی ہے نے فرمایا جب کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، جب پیو تو دائیں ہاتھ سے پیو کیونکہ شیطان کا طریقہ ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھاتااور پیتاہے۔

حفرت جابررضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول علی نے بائیں ہاتھ ہے کھانے کو منع کیا اور ایک جو تا پہن کر چلنے ہے منع کیا۔ اور صرف ایک چادراوڑھ کراہتاء کی صورت میں بیٹھنے ہے بھی منع فرمایا کیونکہ اس سے برہنہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ حضرت ابوہر برہ دضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رحمت عالم علی نے فرمایا۔ حضرت ابوہر کا کہ گھڑ بیکھی نیا ہے کہ رحمت عالم علی نے فرمایا۔ ولیکا گھڑ بیکھی نیا ہے کہ کہ رحمت عالم علی نے فرمایا۔ ولیکا گھڑ بیکھی نیا ہے کہ نے فرمایا۔ ولیکا گھڑ بیکھی نیا ہے کہ نے فرمایا۔ ولیکا گھڑ بیکھی نے ہوگئے اللہ کھڑ بیکھی ہے کہ بیکھی نے ہوگئے ہے کہ بیکھی نے ہوگئے کے بیکھی نے ہوگئے کے بیکھی نے ہوگئے کہ بیکھی نے ہوگئے کے بیکھی نے ہوگئے کے بیکھی نے ہوگئے کے بیکھی نے ہوگئے کہ بیکھی نے ہوگئے کہ بیکھی نے ہوگئے کے بیکھی نے ہوگئے کے بیکھی نے ہوگئے کے بیکھی نے ہوگئے کہ بیکھی نے ہوگئے کے بیکھی نے ہوگئے کہ بیکھی نے ہوگئے کے بیکھی نے ہوگئے کی ہوگئے کے بیکھی نے بیکھی نے ہوگئے کے بیکھی نے بیکھی نے

پیشماله دیکانگرنیشماله دینعطی بیشماله در ایمی ایمیشماله در ایمی باته در اور کوئی چیز افزاد ایمی باته سے بور اور کوئی چیز کرو تو دائیں باتھ سے دو کیونکہ شیطان کا طریقہ ہے کہ وہ اپنیا باتھ سے کھا تا ہے، پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے طریقہ ہے کہ وہ اپنیا باتھ سے کھا تا ہے، پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے

دينااوربائي باتھ سے ليتاہ۔"

سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک مخص نے، جس کانام بسر بن راعی تھا، حضور علی ہے نے اس بیٹھ کر ہائیں ہاتھ ہے کھانا کھایا۔ حضور علی ہے نے اس بیٹھ کر ہائیں ہاتھ ہے کھانا کھایا۔ حضور علی ہے نے اس فرمایا کُل بینے بین ہے کہ اور اس نے از راہ غرور جواب دیا میں دائیں ہاتھ ہے نہیں کھا سکتا۔ حضور علی نے فرمایا خدا کرے تم مجمی نہ کھا سکتا۔ حضور علی ہے نے فرمایا خدا کرے تم مجمی نہ کھا سکتا۔ ناکارہ ہو گیا بھروہ اس کو اٹھانا جا ہتا تب مجمی نہ اٹھا سکتا۔

حضرت حمزہ بن عمر الاسلمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز مجھے حضور ﷺ کی معیت میں کھانے کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا۔ ہوئے فرمایا۔ ہوئے فرمایا۔

كُلُّ بِيَمِينِنِكَ وَكُلُّ مِتَا لَكِيْكَ وَأَذْكُرِ السَّهَ اللهِ "اين دائي باته سے كھاؤ، جو كھانا تمہارے سامنے ہو وہ كھاؤاور كھانا

كھاتے وفت الله كانام لو۔"

عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہمائے مروی ہے آپ نے فرمایا جب میں نوعمر تھا تو میں حضور علیقے کی گود میں پرورش پایا کرتا تھا اور کھانے کے وقت میر اہاتھ ادھر ادھر گھومتا رہتا۔ مجھے جہال کوئی ترنوالہ یا گوشت کی بوٹی نظر آتی وہ اچک کراٹھالیتا۔ سرور عالم علیہ فیصلے نے میری تربیت کرتے ہوئے فرمایا۔

یَاغُلامُ : سَیقا اسْعَالِتُلُو وَکُلُ بِیمِیْنِكَ وَکُلُ مِیمِیْنِكَ وَکُلُ مِتَایَلِیُكَ "اے نوجوان پہلے اللہ كانام لیا كرودائیں ہاتھ سے كھانا كھاؤاور جو كھانا تیرے سامنے ہے وہ كھاؤ۔"

آپ کہتے ہیں۔ مما ذاتی تلک طافہ کری "اس کے بعد میر اکھانے کا بھی طریقہ ہو گیا"

امام ترندی وغیرہ نے عبداللہ بن عکراش بن ذویب ہے روایت کیا ہے۔ وہ اپنے والد عکراش ہے روایت کیا ہے۔ وہ اپنے والد عکراش ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز سر ور عالم علی ہے۔ حضور علی ہے کہ اور چھا کہ المومنین حضر ہا ہے گئے۔ حضور علی ہے نے بارہ واتھا بھیجا گیا۔ کھانے کی کوئی چیز ہے۔ ہمارے پاس ایک بڑا پیالہ جو شید اور چربی ہے بھر اہوا تھا بھیجا گیا۔ میں اس میں اپنا ہا تھ ڈالنا بھی ادھر بھی ادھر لیکن رسول اللہ علی مرف اپنے سانے ہا تناول فرماتے رہے۔ پھر حضور علی ہے نے اپنی ہا تھے ہے رادیاں ہا تھ پکڑا اور فرمایا ان عکراش! ایک جگہ ہے کھاؤ کیو نکہ یہ سب ایک شم کا کھانا ہے۔ پھر ہمارے سامنے ایک اور پیالہ لایا گیا جس میں مجبور کی مختلف قشمیں تھیں۔ کوئی خشک کوئی تر۔ میں حسب ہدایت اور پیالہ لایا گیا جس میں محبور کی کھانا ہے۔ پھر ہمارے سامنے ایک اپنی سامنے جو مجبوریں تھیں وہی کھا تارہا اور حضور علی ہے اسے دست مبارک کو آگے چھے اور پیالہ لایا گیا۔ حضور علی ہے خور کا دانہ اپنے سامنے جو مجبوریں تھیں وہی کھا تارہا اور حضور علی ہے تیزی مرضی ہو مجبور کا دانہ اشالو، یہ سب مجبوریں ایک قشم کی نہیں بلکہ مختلف قشم کی ہیں جو تمہیں پیند ہو وہ اٹھالو۔ کھانے میں جھری کا استعمال

امام بخاری عمر و بن امیہ ہے روایت کرتے ہیں کہ امیہ ان کے باپ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ علی کے کری کے کندھے ہے گوشت کاٹ رہے تھے تو نماز کی اقامت ہوئی۔ حضور علی نے اس بکری اور چھری کور کھ دیااور نماز اداکی اور پھروضو نہیں کیا۔ (1) وستر خوان پر کھانا کھانے اور اٹھنے کے آواب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ نھلی دَسُولُ اللهِ صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اَنْ یُعْفَامَ عَذِالطّعَامِ

"رسول الله علي في اس بات سے منع كيا ہے كه دستر خوان المانے سے يہلے كھانا چھوڑ كر آدمى المحد جائے۔"

اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہانے بتایا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا
جس وقت دستر خوان بچھایا جائے اور اس پر کھانا چن دیا جائے تو ہر شخص اپنے
سامنے سے کھائے اور اپنے ساتھی کے سامنے جو کھانا ہے اس سے نوالہ نہ لے۔
اور نہ پیالے میں جو کھانا ہے اس کی چوٹی سے کھانا لے کیونکہ ہر کت کھانے کے
اور والے حصہ میں ہوتی ہے۔ اور اس وقت تک کوئی شخص دستر خوان سے نہ
افر والے حصہ میں ہوتی ہے۔ اور اس وقت تک کوئی شخص دستر خوان سے نہ
اٹھے جب تک وستر خوان کو نہ نہ کر دیا جائے اور اگر سیر بھی ہو جائے تو جب
تک دوسر سے لوگ کھانے سے بس نہ کریں وہ اپناہا تھ نہ اٹھائے کیونکہ اس سے
اس کے ہم نشین کو خجالت محسوس ہوتی ہے اور ابھی اس کی طلب ہاتی ہوتی ہے
اور وہ اس کو دکھے کر اپناہا تھ کھینچ لیتا ہے۔

حفرت اساءروایت فرماتی ہیں کہ سرکاردوعالم علیہ ایک مرتبہ کھانا لے کر آئے ہم نے عرض کی لاکھ تی ہے۔ نے فرمایا نے عرض کی لاکھ تی ہے۔ نے فرمایا لا کھی تھی ہے۔ نے فرمایا لا تھی ہے تھی ہے گئی ہے تھی ہے۔ نے فرمایا لا تھی ہے تھی ہے گئی ہی تا میں ہے اور لا تھی ہے تھی ہوکہ خواہش جہوں اور جموع نہ کرور یعنی اگر تمہیں خواہش ہی اور تم بربنائے تکلف کہتی ہوکہ خواہش نہیں تو تو نے دوچیزیں جمع کیں۔ تمہیں خواہش تھی اور تم نے کہاکوئی خواہش نہیں۔ دوسر ابھوکی رہی۔ دومصیبتوں کو جمع کرنااچھا نہیں۔

امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت ابوہر برہ در ضی اللہ عنہ سے روایت کیاہے کہ سرور عالم طبیب قلب وبدن علیقہ نے فرمایا کہ جب تمہارے کسی مشروب میں مکھی گر پڑے تو اس کو پوری طرح ڈبود و کیو تکہ اس کے ایک پر میں بیاری ہے اور دوسرے میں شفاہ۔ موجودہ دور کے سائنس دانول نے یہ ٹابت کر دیاہے کہ حضور علیقہ نے جو فرمایا وہ حق ہے

تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو۔ سعید حوی کی تھنیف لطیف الرسول۔ صفحہ 39-42) حضور کسی کھانے کی فر مت نہ فرماتے

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت دوعالم علیقی کسی کھانے کی ندمت نہیں کیا کرتے تھے،اگر دل جاہا تو کھالیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔

مجذوم کے ساتھ مل کر کھانا

حضرت جابررضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی کے ایک کوڑھی کا ہاتھ کے خات جابر رضی اللہ عنہ سے حضور علی کی خات خرمایا کی اس بیالے میں ڈال دیا جس سے حضور علی کے کہ ان تناول فرمار ہے تھے۔اسے فرمایا کُکُلُ بِنْفَعَةً مِاللَّهِ وَتَدُوكُلُلا عَلَيْهِ اللہ تعالی پر مجروسہ کرتے ہوئے اور اس پر توکل کرتے ہوئے کھاؤ۔

کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے میں برکت ہوتی ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قبائے رہنے والے ایک انصاری نے حضور علیقے ک دعوت کی۔ ہم سب حضور کے ساتھ گئے۔ جب حضور علیقے کھانے سے فارغ ہوئے تو اینے دونوں مبارک ہاتھوں کو دھویا۔

کھانا کھانے کے بعد کی دعا

حفرت ابو سعید خدری ہے مروی ہے کہ رسول کریم علیقہ جب کھانے پینے ہے ۔ فارغ ہوتے تو یوںاللہ تعالیٰ کی حمد کرتے۔

اَلْحَمَّدُ يَدَّهِ الَّذِي آطَعَمَنَا وَاسْقَانَا وَجَعَلَنَامِنَ الْمُسْتِلِينَ حضور عَلِيْنَة كَ ايك خادم نے حضور عَلِيْنَة سے به دعا نقل كى ہے كہ جب حضور عَلِيْنَة كھانے سے فارغ ہوئے بارگاہ اللي مِن عرض كى۔

> اَللَّهُ وَاَطْعَمْتَ وَاسَّقَيْتَ وَاَغُنَيْتَ وَاَغُنَيْتَ وَاَقُنَيْتَ وَهَدَيْتَ وَ اَحْيَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا اَعْظِيْتَ - (1) "ا الله! تونى مجھے کھانا کھلایا۔ تونے ہی مجھے پانی پلایا تونے ہی مجھے

غنی کیا۔ تونے ہی (مال کو) میرے پاس پس انداز رکھا۔ تونے ہی ہدایت دی۔ تونے ہی مجھے زندگی بخشی۔ پس جو انعامات تونے مجھ پر کئے میں ان کے لئے تیری حمد کر تاہوں۔"

### اگر کسی کے ہاں کھانا تناول فرماتے تو یوں دعادیتے

حضرت سرور عالم علی تھا تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے انہوں نے روثی اور زیتون پیش کیا۔ حضور پر نور علیقے نے اسے تناول فرمایا پھر انہیں دعا سے نوازتے ہوئے فرمایا۔

> ٱ فَطَرَعِنْدَا كُوُ الصَّلَاثِمُوْنَ وَاكْ<del>لَ طَ</del>عَامَكُوُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتُ عَلَىٰكُوُ الْمَلَاثِكَةُ

"روزے دار تمہارے پاس روزہ افطار کریں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیںاور فرشتے تمہارے لئے دعاکریں۔"

ای طرح اپنے میز بان کے ہاں کھانا کھانے کے بعد مجھی یوں ان کے لئے دعا فرماتے۔

اَللَّهُ وَيَادِكَ لَهُ وَفِيمَا دَنَ قُتَهُ وَوَاغَنِفِلَ لَهُ وَادْحَمُهُ وَ (1) "ياالله!جورزق تونے ميرے ميز بان كودياہے اس ميں بركت ڈال،ان كے گناہوں كومعاف فرمااوران يررحم فزما۔"

## کھانے کے وقت کس طرح بیٹھے

جب تکیہ لگاکر کھانا مکروہ بعنی خلاف اولی ہوا تواب اس کا مستحب طریقہ میہ ہے کہ اپنے دونوں گھٹنوں کے بل اور اپنے قد موں کی پشت پر بیٹھے یاد وسر اطریقہ میہ ہے کہ دائیں پاؤں کو کھڑاکرے اور ہائیں پر بیٹھے۔

علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں حضور علیقے کی کھانے کے وقت نشست کے بارے میں الکھاہ کہ حضور علیقے اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پرر کھتے اور بائیں پاؤس کا بطن دائیں پاؤس کی پشت پرر کھتے ہیں بارگاہ اللی میں تواضع اور ادب کے اظہار کیلئے کرتے۔ علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ بیٹھنے کی بہی شکل تمام دوسری شکلوں سے زیادہ نفیع بخش اور علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ بیٹھنے کی بہی شکل تمام دوسری شکلوں سے زیادہ نفیع بخش اور

افضل ہے کیونکہ اس طرح تمام اعضاء اپی طبعی وضع پر ہوتے ہیں۔ حضور حلاقت کی روٹی حضور علیصلے کی روٹی

حضرت جاہر رضی اللہ عند ہے مروی ہے کہ میں ایک دوزا ہے گھر کے سائے میں بیٹھا تھا۔ رحمت عالم علی ہے کا میرے پاس ہے گزر ہوا۔ مجھے اشارہ کر کے بلایا میں حاضر ہوا۔ حضور علی ہے نے میر اہاتھ بکڑلیااور ہم چل پڑے یہاں تک کہ ہم سرور عالم علی کا زواج مطہرات کے جرول کے پاس پہنچے۔ یہ ججرہ حضرت زینب بنت حش کا تھایاام المومنین ام سلمہ کا تھارضی اللہ عنہا۔ حضور علی اللہ الدر تشریف لے گئے، اپنی ازواج کو پردہ کرنے کا تھم دیا پھر مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ حضور علی ہے نے اپنی ازواج سے پوچھاکوئی کھانے کی دیا پھر مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ حضور علی ہے نے اپنی ازواج سے بوچھاکوئی کھانے کی جیز ہر کھ کروہ روٹیاں پیش کی گئیں۔ ال جیز ہے۔ عرض کی گئی جو کی تین روٹیاں ہیں۔ کسی چیز پر رکھ کروہ روٹیاں پیش کی گئیں۔ ال تین میں سے ایک کو حضور علی ہے نے اٹھایا اور اپنے سامنے رکھ کیا دوسر کی اٹھائی میرے سامنے رکھ کیا دوسر کی اٹھائی میرے سامنے رکھ دیا ایک نصف حضور علی ہے نے اٹھایا اس کو دو حصول میں کردیا ایک نصف حضور علی ہے نے سامنے رکھ اور دوسر انصف میرے سامنے رکھا۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک روز سر ورعالم عطاقہ میرے جمرہ میں تشریف فرما ہو سے دروئی کا ایک کلڑاز مین پر پڑاد یکھا۔ اس کو اٹھایا، جو مٹی لگی تھی اس کو صاف کیا اور پھر اے تناول فرمایا۔ پھر آپ نے اپنی رفیقہ حیات بلکہ امت مسلمہ کی تمام خوا تین تک اپنایہ پیغام پہنچایا۔ فرمایا۔

یَاعَائِشَةَ اُ اَحْسِنِی بِحُوارَ نِعَمِ اللهِ تَعَالَى فَاِنَّهَا قَلَ مَا نَفَرَتُ (1) عَنَ اَهُلِ بَیْتِ قَکَادَتُ تَرْجِعُ النِیْهِ اُ ۔ "اے عائشہ!اللہ کی نعتوں کی ہمسا یکی کا چھی طرح حق ادا کیا کرو۔اگر نعتیں کی اہل خانہ ہے بھاگ جائیں تو پھران کالوٹ کرواپس آناشاذو نادر بی ہوتا ہے۔"

طبرانی اور بزاز نے حضرت عبداللہ بن مہران کے واسطہ سے روایت کیا ہے: سرور عالم میانی نے فرمایا۔ علیقے نے فرمایا۔ آگیرِمُوا الْحَنْ بُزَروٹی کی عزت کیا کرو اور جو فخص دستر خوان ہے گرے ہوئے مکڑوں کواٹھالیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔

حضرت امرومان (زوجه صدیق اکبر) روایت کرتی بین-اِنَّ دَسُوُلَ اللهِ صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَاَبَا بَکُرِدٌ عُمَّمَ مَهِیَ اللهُ عَنْهُمُا کَانُوْ ایَا کُوُلُونَ الشّبِعِیْرَ عَنْدُ مَنْخُولِ

" يعنى حضور على محفرت صديق اكبراور حفرت عمر رضى الله عنهما، بيه تنيول بزرگ ترين مستيال جو كا آنا نهيس حجها نتى تنحيس بلكه ان حجف آئے كى ان متيول حفرات كيلئے روئى بكتى تنقى۔"

وہ جانوراور پر ندے جن کا گوشت حضور علیہ تناول فرمایا کرتے تھے

1۔ بری کا گوشت

نی کریم علیقے کی خدمت میں بکری کا گوشت پیش کیاجا تا۔ جب اس کا بازو پیش کیاجا تا تو حضور علیقے اسے بہت پیند فرماتے۔

بزاز نے تقد راویوں کے ذریعہ ہے روایت کیا ہے ایک و فعد رسول اللہ علی نے بری فرخ کرنے کا تھم دیااوراس کو بمسائیوں میں بانٹ دیا۔ حضرت صدیقہ نے بری کا ایک بازو حضور سرور عالم علی کے کیلئے رکھ لیا اور بری کا بہی گوشت حضور علی کے کو پہند تھا۔ جب رحمت عالم کاشانہ اقد س میں تشریف لے آئے توام المو منین نے عرض کی یار سول اللہ بری کا سارا گوشت تقسیم کر دیا ہے ہمارے پاس صرف اس کا ایک بازو باتی رہ گیا ہے۔ ما ایک بین کا مِنْ کا ایک اللہ المی دیا تھی کا گھا آیا آلا المی دیا تھی کا گھا آیا آلا المی داوا تھی میں اس معلم انسانیت نے فرمایا۔ تبھی کی کا آلا المی دیا تھی سارا کو سارا کے سارا کو تھی کا گھا آیا آلا المی دیا تھی کا گھا آیا آلا المی دیا ہے۔ ما دو باتی رہ کیا ہے۔ کا بی سرف وہ باتی نہیں رہے گاجو تم نے اپنے لئے بچایا ہے۔

امام مسلم ام المومنين حضرت عائشہ في روايت كرتے بيں كد حضور علي كى خدمت ميں كائے كا كوشت بير كائے اللہ على اللہ مسلم ام المومنين حضرت عائشہ في بريره لونڈى كيلئے يه صدقد بيجا كيا ہے۔ سرور عالم في حقيقت كوواضح كرتے ہوئے فرمايا۔ هُوكها كائسكا كَنْ الْكُلِي يَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الل

گوشت بریرہ کودیا ہے وہ صدقہ ہے لیکن جب بریرہ نے ہمیں دیا تواس کی طرف ہے ہدیہ ہے۔ حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں حضور علی کے دونوں بازوؤں اور کندھے کا گوشت بہت مرغوب خاطر تھا۔

القديد: خثك گوشت

امام بخاری۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک درزی نے حضور علیقے کی دعوت کا اہتمام کیا۔ انس کہتے ہیں میں اپنے آقا کے ہمراہ اس کے گھر گیا۔ اس درزی نے جو کی ایک روثی، شور باجس میں کدو تھااور خشک گوشت پیش کیا۔ (1) حضرت عائشہ ہے ہو چھا گیا کہ تم قربانی کے جانوروں کا گوشت کدھر کرتی تھیں۔ آپ نے فرمایا ہم قربانی کے جانوروں کے پائے حفاظت ہے رکھ لیتیں اور ایک ماہ بعد حضور علیقے انہیں بکواکر تناول فرماتے۔

حضور بری کا گوشت بھون کر بھی تناول فرمایا کرتے

حضرت حارث بن جذع الزبیدی رضی الله عنه نے روایت فرمایا کہ ہم نے مسجد میں حضور میلانیو کے ساتھ بیٹھ کر بھونا ہوا گوشت کھایا۔

حفرت جابر روایت کرتے ہیں کہ میرے باپ نے جھے تھم دیا کہ حریرہ (ایک قتم کا طوہ) بناؤیس نے بنایا۔ پھر میرے باپ نے تھم دیا کہ میں بیا لے کر حضور علی کے خدمت میں پیش کروں۔ جب میں حاضر ہوا تو حضور علی میں جی بین تشریف فرما تھے۔ حضور علی میں جی چھا جابر تمہارے ساتھ کیا ہے، کیا یہ گوشت ہے؟ میں نے نفی میں جواب دیا۔ پھر میں اپنے والد کے پاس آیا۔ انہوں نے بو چھا کیا تم نے رسول اللہ علی کی زیارت کی ہے؟ میں نے کہا ہاں حضور علی ہے کہ حضور علی کوشت ہے۔ میرے والد نے کہا اس کے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علی کوشت کی رغبت تھی۔ میرے والد نے کہا اس کے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علی کوشت کی رغبت تھی۔ میرے باپ نے تھم دیا کہ گھریلو بکری ذی کردو۔ پس میں نے ذی کی پھر اس کا گوشت بھونا۔ جھے تھم دیا کہ بارگاہ رسالت میں یہ گوشت بیش کروں۔ میں حاضر خدمت ہوا تو حضور علی نے نے دعادیے ہوئے کیا لائے ہو؟ میں نے عرض کی بکری کا بھونا ہوا گوشت لا یا ہوں۔ حضور علی نے دعادیے ہوئے فرمایا۔

<sup>1-</sup> سلى الهدى، جلد7، صفحه 291

جَزَى اللهُ الْكَنْصَادَعَنَا خَيْرًا وَلَاسِيَّاعَبُنُ اللهِ بَنُ عَمْرِهِ بَنِ حَرَاهِ وَسَعُنُ بَنْ عُبَادَكَا دَضِيَ اللهُ عَنْهُمُدُ -"الله تعالى تمام انصار كوجزائ خير عطا فرمائ خصوصاً عبدالله بن عمرو بن حرام اور سعد بن عباده رضى الله عنهم كو-"

#### 2\_اونٹ کا گوشت

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں سیدنا علی مرتضیٰ یمن سے حضور علیہ کے قربانی کیلئے ایک سواونٹ لائے تھے۔ سرکار دو عالم علیہ نے اپنے دست مبارک سے ان میں سے تربیٹھ اونٹ ذرئے کئے اور علی مرتضٰی نے بقیہ اونٹ ذرئے کئے۔ ان میں سے ایک اونٹ میں دونوں شریک ہوگئے۔ پھر ہر قربانی کے اونٹ سے گوشت کا فکڑ الیا پھر ہانڈی میں پیا۔ سرور عالم علیہ اور علی مرتضٰی نے اس گوشت سے تناول فرمایا اور دونوں نے شور با پیا۔ گیا۔ سرور عالم علیہ اور علی مرتضٰی نے اس گوشت سے تناول فرمایا اور دونوں نے شور با پیا۔ (2)

### 3۔سمندر کی مجھلی کا گوشت

امام بخاری اور مسلم حضرت جاہر ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم اس غزوہ بیں شریک ہوئے جس کو پتے جماڑنے والا غزوہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی کہ اشیاء خور دنی جب نایاب ہو گئیں تو ہم در ختوں کے پتے جماڑ کر اور انہیں ابال کر کھایا کرتے ہے۔ اس لشکر کے امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ جب فاقہ کی شدت انہاکو پہنچی تو اللہ تعالی نے سمندر ہے ایک بہت بڑی مچھلی باہر پھینک دی۔ ہم نے آج تک اتنی بڑی مچھلی نہیں دیمی کمتی۔ اس کانام عبر تھا۔ امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا اے خوب کھاؤ۔ پس ہم نے کھایا اور اس کی چربی ہے اپنے فشک بالوں کو ترکیا۔ ہم نصف ماہ تک اس مچھلی کا گوشت کھا کر گزر او قات کرتے رہے۔ امیر لشکر نے اس کی ٹیڑ ھی ہڈی زمین پر کھڑی کی ، اس کا در میانی حصہ اتنا او قات کرتے رہے۔ امیر لشکر نے اس کی ٹیڑ ھی ہڈی زمین پر کھڑی کی ، اس کا در میانی حصہ اتنا او قات کرتے رہے۔ امیر لشکر نے اس کے بینچ ہے گزر جاتا تھا۔ اس کی آگھ کا صلقہ اتنا بڑا تھا اتنا بڑا تھا کہ شتر سوار آسانی ہے اس کے بینچ ہے گزر جاتا تھا۔ اس کی آگھ کا صلقہ اتنا بڑا تھا کہ پارٹی کو آئی کو اس بینے گذر کر بارگاہ کہ کے اس بینے گزر جاتا تھا۔ اس کی آگھ کا صلقہ اتنا بڑا تھا کہ گری وہاں بیٹھ سکتے تھے۔ جب ہم مدینہ طیبہ واپس آئے تو ہم نے اس چیز کافر کر بارگاہ کہ پیانچ آڈی وہاں بیٹھ سکتے تھے۔ جب ہم مدینہ طیبہ واپس آئے تو ہم نے اس چیز کافر کر بارگاہ

<sup>1</sup>\_ سلى الهدئ، جلد7، منحد 292

<sup>2</sup>\_اينياً، مني 293

نبوت میں کیا تو حضور علی نے فرمایا بیر رزق جواللہ تعالی نے تمہارے لئے سمندرے نکالا تعالی مزے سے کھاؤاور اگر تمہارے پاس کچھ باقی ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ ایک مجاہد کے پاس باقی ماندہ گوشت تھااس نے حضور علیہ کی خدمت میں پیش کیا اور حضور علیہ نے اے تناول فرمایا۔ (1)

#### 4 - مکڑی کا گوشت

عبدالله بن ابی او فی روایت کرتے ہیں کہ ہم نے ہادی برحق علیہ کی معیت میں سائت یا چید غزوات میں شرکت کی، ہم وہال مکڑی کھایا کرتے تھے۔

حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے امہات المومنین بھیجتیں تاکہ ان کے لئے کڑی پکڑ کر لاؤں۔ میں پیش کرتا وہ اس کو بھونتیں پھر بارگاہ رسالت میں پیش کرتیں۔ حضور عظیمی انہیں تناول فرمایا کرتے۔

#### 5\_مرغی کا گوشت

حفرت ابو موی روایت کرتے ہیں کہ میں نے سر ور عالم علی کو دیکھا کہ حضور علیہ ہو مرغی کا گوشت تناول فرمارے تھے۔

حضرت ابن عمرر منی اللہ عنہماہ مر وی ہے کہ سر ورعالم علی جب کی مرغی کو کھانے کا ارادہ فرماتے تو پہلے اس کو پکڑ کر چندروز ہاندھے رکھتے پھر ذنج کرکے اے تناول فرماتے۔

### 6- سرخاب کا گوشت

حفرت عدی، جوسر ور عالم علی کے آزاد کردہ غلام تھے، ان ہے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سر خاب پر ندے کا گوشت حضور علیہ کی معیت میں کھایا۔

#### 7۔ خر گوش کا گوشت

جن جانوروں کا گوشت حضور علی ہے تناول فرمایا اس کا خلاصہ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھاہے۔وہ لکھتے ہیں۔

اَكُلَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُزُودُ وَالضَّأْنِ

وَاللَّهَ جَابِمِ وَلَحْمَ الْحُبُارَى وَلَحْمَ حِمَارِ الْوَحْيْنِ وَالْآَرْنَبِ وَ طَعَامَ الْبَحْرِ

"رِسول اکرم عَلِی فِی نے درج ذیل جانوروں کا گوشت تناول فرمایا۔ او نئوں، بھیٹروں، مُزغیوب، سر خابوں، حمار وحثی، خر گوش اور سمندر کے جانوروں کا گوشت۔"

چنانچہ خر گوش کے بارے میں فرمایا۔

حضرت انس سے صحاح ستہ میں میہ حدیث مروی ہے کہ مرالظہر ان کے گاؤں کے قریب ہم خرگوش کے پیچھے بھا گے۔ سب نے بڑی کو شش کی لیکن میں نے اسے پکڑلیااور اسے لے کرابوطلحہ کے پاس آیااور پھر کی حجری سے آپ نے ذرج کیا۔ میں نے اسے بھونا۔ حضرت ابوطلحہ نے اس کی ایک راان بارگاہ رسالت میں جھیجی۔ حضور علیہ نے اس کو قبول کیااورا سے تناول فرمایا۔

حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علی کے خدمت میں ایک خرگوش بطور ہدیہ پیش کیا گیا۔ میں اس وقت سور ہی تھی۔ حضور کریم علی نے نے میرے لئے اس کی ایک ران چھپا کرر کھ دی جب جاگی تو حضور علی ہے نے مجھے کھانے کیلئے دی۔

#### 8\_چکور کا گوشت

امام ترندی اور حاکم نے حضرت انس سے بید روایت نقل کی ہے کہ حضور علیہ کے خدمت میں بھونا ہوا چکوریا کبک پیش کیا گیا۔ سر کار نے دعاما تگی، المی ایسے فخص کولے آجو تیری مخلوق سے تیجھے بہت زیادہ محبوب ہے وہ میرے ساتھ بید پر ندہ کھائے۔ پس علی مرتضی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ نے حضور علیہ کے ساتھ کھایا۔ (1) مرتضی رسی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ نے حضور علیہ کے ساتھ کھایا۔ (1) م

حضرت ابو قمادہ سے مروی ہے آپ نے کہا کہ میں نبی کریم علی ہے صحابہ کی معیت میں ایک مقام پر بیٹھا تھا جو مدینہ طیبہ سے مکہ کی طرف جانے والے راستہ پر تھا۔ رسول اکرم علی ہم سے آ گے ای راستے پر خیمہ زن تھے۔ ساری قوم نے میرے سوااحرام باندھا ہواتھا۔انہوں نے ایک جنگلی گدھادیکھا۔ میں اپنی جوتی گا نشخے میں مھروف تھااس لئے میں اس کوند دیھے سکااورانہوں نے بھی جھے اطلاع نہ دی کیکن ان سب کی بیہ خواہش تھی کہ کاش میں اس کو دیکھوں۔ میں نے سر اٹھایا تو اس کو دیکھ لیا۔ میں اپنے گھوڑے کی طرف آیا اس پر زین کی اور سوار ہو گیا لیکن اپناور ہاور نیزہ بھول گیا۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے میر اہنٹر اور نیزا پکڑا دو۔ انہوں نے کہا بخدا ہم ہر گز اس بات میں تمہاری امداد نہیں کرتے۔ جھے ہڑا خصہ آیا تیزی سے انزاد ونوں چزیں اٹھا عیں اور گھوڑے پر سوار ہو گیا اور گھوڑے کو تیزی سے اس کے بیچھے دوڑ ایا بہاں تک کہ میں نے اس کی کو نجیں کاٹ دیں۔ پھر اس کو لے کر اپنی جگہ پر آیا۔ اس اثنا میں وہ مر چکا تھا۔ صحابہ اس بات پر بحث کرنے گئے کہ وہ اسے کھا تیں یا نہیں کیونکہ انہوں نے احرام باندھا ہوا ہے۔ میں نے اس کا ایک باز وچھیا کر رکھ لیا کہ سر ور عالم علی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں روانہ ہوا اور حضور علی کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں روانہ ہوا اور حضور علی کی کوشت تمہارے پس عانور کے گوشت کے بارے میں بو چھا۔ حضور علی کے ذر مایا کیا اس کا گوشت تمہارے پس حضور علی کے خدمت میں پیش کیا جس سے میں نے عرض کی ہاں یارسول اللہ اس کا ایک باز وحضور علی کی کوشت تمہارے پس حضور علی کے خدمت میں پیش کیا حضور علی کے اس کے کھوڑے نے اس کا ایک باز وحضور علی کی کوشت تمہارے پس حضور علی کے خدمت میں پیش کیا حضور علی کے اس کی کوشت میں پیش کیا حضور علی کے خدمت میں پیش کیا حضور علی کے خدمت میں پیش کیا حضور علی کے اس کی کوشت میں پیش کیا حضور علی کے خدمت میں پیش کیا حضور علی کے خدمت میں پیش کیا کوشت میں پیش کیا حضور علی کے اس کی کوشت میں پیش کیا حضور علی کے اس کیا کہ کوشت کی کھوڑے کے اس کیا گھوڑے کے اس کیا کہ کی کوش میں بیش کیا کیا کہ کا کھوڑے کے کھوڑے کے کہ کوش کیا گھوڑے کے کہ کیا گھوڑے کی کھوڑے کے کہ کوش کیا گھوڑے کیا گھوڑے کے کہ کوش کیا گھوڑے کیا گھوڑی کے کہ کوش کیا گھوڑی کیا گھوڑی کیا گھوڑی کے کہ کوش کی کھوڑی کے کہ کوش کیا گھوڑی کے کہ کوش کیا گھوڑی کی کوش کی کوش کی کور کیا گھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کے کہ کوش کی کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کھوڑی کے کوش کی کی کوش کی کی کوش کی

10\_د ماغ كا كھانا

حضرت معن بن كثير سے مروى ہے انہوں نے اپنے والد ماجد سے سنا كہ سعد بن عباده
رضى اللہ عند نے فرمایا كہ میں حضور كريم عليقة كى خد مت میں ایک تھالى اور ایک بیالہ لے
آیاجو دماغ سے بھرا ہوا تھا۔ حضور عليقة نے مجھ سے دریافت كیا اے ثابت كے باپ یہ كیا
ہے؟ میں نے عرض كى اس ذات كى فتم جس نے حق كے ساتھ آپ كو مبعوث فرمایا ہے
میں نے جالیس ایسے جانور ذرئ كئے ہیں جو جگر والے ہیں۔ پس میں نے اس بات كو پہند كیا كہ
میں آج حضور علیقة كو ان كا دماغ كھلا كر سير كروں۔ چنانچہ حضور علیقی نے اس تاول فرمایا
اور حضرت سعد بن عبادہ كو اپنى دعاؤل سے نواز ا۔

ابراہیم بن حبیب کہتے ہیں میں نے بیہ بات سی ہے کہ خیز ران (خلیفہ ہارون الرشید کی ماں) کو جب بیہ حدیث سنائی گئی تو حضرت سعد نے نبی کریم علیات کی جو خد مت ادا کی تھی اس کی وجہ سے خیز ران نے حضرت سعد کے بیٹوں کو اپنے اموال سے حصہ دیا۔ اس نے کہا۔ اگافی کا کسکٹی عن فعلہ برسول اللہ صلی الله عکی فیسکتی الله عکی فیسکتی (1)

"میں بیا اموال پیش کر کے حضرت سعد کے بیٹوں کو اس خدمت کا صله

دینا چاہتی ہوں جو انہوں نے میرے رسول کریم علی کی انجام دی تھی۔ "
سر ورعالم علی کے مرغوب حلویات

الطفیشل: حافظ ابوالحن البلاذری رحمته الله علیه اپنی تاریخ (انساب الاشراف) میں لکھتے ہیں۔

حضرت ام ایوب رضی اللہ عنہا ہے یو چھا گیا کہ اللہ کے پیارے رسول کو کون سا کھانا زیادہ محبوب تھا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے بہمی نہیں دیکھا کہ رحمت عالم علیہ نے کوئی خاص کھانا لکا نے کا حکم دیا ہو اور نہ میں نے بید دیکھا کہ حضور علیہ نے کی کھانے کی فد مت کی ہو۔ البتہ میرے شوہر ابوابوب رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ سعد بن عبادہ نے ایک پیالہ طفیل (ایک فتم کا حلوہ) حضور علیہ کی خد مت اقد س میں بھیجااور میں نے حضور علیہ کی خد مت اقد س میں بھیجااور میں نے حضور علیہ کی معبت میں وہ کھانا کھایا۔ میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور بڑے شوق سے وہ حلوہ تناول فرما میں ہے تھے۔ میں وہ کھانا کھایا۔ میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور بڑے شوق سے وہ حلوہ تناول فرما ایک خصور علیہ کی بید رغبت نہ دیکھی اس لئے ہم ایک حضور علیہ کی بید رغبت نہ دیکھی اس لئے ہم ایک حضور علیہ کی بید رغبت نہ دیکھی اس لئے ہم ایک حضور علیہ کے میں وہ حلوہ تیار کرتے تھے۔

(2) ہریسہ: صاحب المنجد،اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ دانوں کو کوٹ کر اور ان کے ساتھ گوشت ملاکرایک فتم کا کھانا یکایا جاتا تھا۔

حضرت مطرالوراق ہے مروی ہے کہ رحمت عالم جب بچینے لگواتے تھے تو حضور علیہ کے ہم کیلئے یہ کھانا تیار کیا جا تا تھا۔ بلاذری نے حضرت ام ابوب ہے بھی یہ قول نقل کیا ہے کہ ہم سرورعالم علیہ کیلئے کیا گاہے گاہے ہر اس پکایا کرتے اور حضور علیہ اس بہت پہند کرتے۔ رات کے وقت کھانے میں حضور علیہ کے دستر خوان پرپائے دس آدی شرکت کرتے تھے۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ گاہے گاہے رات کے وقت رحمت عالم علیہ کیلئے کیلئے ہم یہ یہ تیار کرتے اور جس رات اسعد کے بھیجے ہوئے ہم یہ کا انتظار ہوا کرتا حضور علیہ ہوئے ہم یہ کیا اسعد کا بیالہ آگیا ہے۔ اگر ہم عرض کرتے ہاں یارسول اللہ علیہ تو فرماتے لے یہ چھے کیا اسعد کا بیالہ آگیا ہے۔ اگر ہم عرض کرتے ہاں یارسول اللہ علیہ تو فرماتے لے

آؤ۔اس سے ہمیں معلوم ہو تاہے کہ حضور علیہ کویہ بہت پندہ۔(1)

(3) حیس: حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے مروی ہے کہ ایک روز سرور کا نئات علیہ میرے ہاں تشریف لائے دریافت کیا ھک مین طعّام کیا کھانے کی کوئی چیز ہے میں نے عرض کی ہاں تشریف لائے دریافت کیا ھک مین طعّام کیا کھانے کی کوئی چیز ہے میں نے عرض کی ہاں یار سول اللہ علیہ چیانچہ میں نے ایک بڑا بیالہ آگے بڑھایا جس میں حیس تھا میں نے عرض کی یار سول اللہ علیہ ہیں نے حضور علیہ کیا جھیا کر رکھا ہے چنانچہ حضور علیہ ہے سے اسے تناول فرمایا۔

صیں:اس حلوہ کو کہتے ہیں جس کو تھجور پنیراور تھی ملا کر تیار کیاجا تاہے۔

حضرت صدیقہ سے مروی ہے کہ ہماری طرف کی صحابی نے حیس بطور ہدیہ بھیجا۔
میں نے سرور عالم حلاقے کیلئے یہ چھپاکرر کھا۔ چونکہ حضور علیقے اس حلوے کو بہت پند فرمایا
کرتے تھے، جب تشریف لاے عرض کی یار سول اللہ فلال صحابی نے ہمارے لئے حیس بھیجا
ہوار میں نے اس کو حضور علیقے کیلئے چھپاکرر کھ دیاہے۔ فرمایا میں نے آج صبح روزے کی
نیت کی تھی لیکن وہ نفلی روزہ تھا میں اس کو توڑ رہا ہوں۔ چنانچہ حضور علیقے نے اس حیس
سے تناول فرمایا پھر فرمایا کہ نفل روزہ کی الیمی مثال ہے جیسے کوئی شخص اپنال سے نفلی صدقہ
نکا تاہے پھر اے اختیار ہے جا ہے تووہ نفلی صدقہ مستحقین میں تقسیم کردے چاہے اپنیاس
دکھ لے۔ ای طرح نفلی روزہ کا تھم ہے چاہے اسے مکمل کر لے یادن میں افطار کردے۔
(4) وطیعہ: یہ بھی حلوہ کی فتم ہے۔ کمجور کے دانے سے شملی نکال لی جاتی ہے پھر دودھ سے اسے گوند ھاجا تاہے، اس کو وطیعہ کہا جا تاہے۔

حفرت عبد الله بن بسرے مروی ہے آپ نے فرمایا ایک رات سرور عالم علیہ میں میں کھانا پیش کیااور میں ہے جاتھ کی خدمت میں کھانا پیش کیااور ساتھ ہی وطید حلوہ پیش کیا۔ حضور علیہ نے اے تناول فرمایا۔

(5) جشیشہ نیہ بھی ایک قتم کا طوہ ہے جس کے لئے پہلے گندم موٹی موٹی بیسی جاتی ہے، اس کو ہانڈی میں ڈالا جاتا ہے، اس کے اوپر گوشت یا تھجور کا اضافہ کیا جاتا ہے پھر اے پکایا جاتا ہے۔اس حلوے کو جشیشہ کہتے ہیں اس کو دشیشہ بھی کہا جاتا ہے۔

حضرت عتبان بن مالک رضی الله عند نے حضور علیہ کی دعوت کی۔ اور گزارش کی یا

رسول الله میری بینائی کرور ہوگئے ہاور کبھی بارش کا سیلاب آ جاتا ہے جس کی وجہ سے
میں اپنی قوم کی مجد میں نہیں جاسکتا، اس کا عبور کرتا میر ہے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے، اگر
حضور علیہ میر بانی فرما عیں میر ہے گھر تشریف لا عیں تاکہ اس جگہ کو میں اپنی جائے نماز
بنالوں اور جب بارش وغیرہ کی وجہ سے میر ہے لئے محلّہ کی مجد میں جانا مشکل ہو جائے تو
میں وہاں نماز اواکر لوں۔ اس جگہ کو حضور علیہ کی مجدہ گاہ بننے کا شرف حاصل ہو جائے گا۔
مرور عالم علیہ نے آپ کی اس وعوت کو شرف قبول بخشا۔ چنانچہ ایک روز جب سوری
کافی بلند ہوگیا تھا حضور علیہ تشریف لائے۔ گھر میں واخل ہونے کی اجازت طلب ک۔
میں نے اجازت دیدی۔ حضور علیہ واخل ہوئے۔ اور کسی جگہ جلوس فرمانے سے پہلے
وریافت کیا کہ تم کون می جگہ کو پہند کرتے ہو کہ میں وہاں نماز پڑھوں۔ میں نے اس جگہ کی
طرف اشارہ کیا جو میں نے اس متصد کیلئے متنب کی تھی۔ سرور عالم علیہ نے ناز پڑھائی پھر
طرف اشارہ کیا جو میں نے اس متصد کیلئے متنب کی تھی۔ سرور عالم علیہ نے ناز پڑھائی پھر
مل ف اشارہ کیا جو میں نے اس متصد کیلئے متنب کی تھی۔ سرور عالم علیہ نے ناز پڑھائی پھر
میں نے حضور علیہ ہے۔ دور کھت نماز پڑھائی پھر
میں نے حضور علیہ ہے۔ دور کھت نماز پڑھائی پھر
میں نے حضور علیہ ہے۔ دور کھت نماز پڑھائی پھر کی جا کہ کھانا تیار ہو جائے۔ چنانچہ میں نے خزیرہ (ایک

حریرہ اور عصیدہ: طبر انی ثقد راویوں سے حضرت سلمی سے روایت کرتے ہیں، جوسر ورعالم علی آزاد کردہ کنیز تھی، کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ کیا جریرہ تیار کیا۔ حضور علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور علیہ نے اسے تناول فرمایا۔ حضور علیہ اکیا نہیں تھے کئی صحابہ ہمراہ تھے انہوں نے بھی کھایا اور تھوڑا سانج گیا۔ استے میں ایک اعرابی آیا حضور علیہ نے اس کودعوت دی کہ آؤکھانا کھاؤ۔ اعرابی آیا جو ااور سارا کھانا اٹھالیا۔ مربی انس وجال علیہ علیہ نے اس کودعوت دی کہ آؤکھانا کھاؤ۔ اعرابی آیا جو الور سارا کھانا اٹھالیا۔ مربی انس وجال علیہ نے اس کے حماؤ۔ چنانچہ اس نے خوب کھایا اور پہلے اللہ کانام لو۔ جو تمہارے سامنے ہاس سے کھاؤ۔ چنانچہ اس نے خوب کھایا اور سیر ہوگیا اور پھر بھی اس حربی ہے کہ نے گیا۔

حریرہ: یہ ایک مٹھائی ہے جو دودھ سے بنائی جاتی ہے۔

عصيده: وه مشائي ہے جو آئے ہے بنائي جاتی ہے۔

امام احمد اپنی مند میں رجال صحیح کے واسطہ سے حضرت عبد اللہ بن بسر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے حضور علی خدمت میں بھیجا کہ میں

<sup>1</sup>\_ سل الهدي، جلد7، منحه 4-303

حضور علی کے کو عرض کروں کہ حضور علی ان کی دعوت قبول فرمائیں۔ حضور علی کے است جبول فرمائیں۔ حضور علی کے است جبول فرمایا اور میرے ساتھ تشریف فرماہوئے۔ جب میں اپنے گھرے قریب پہنچا تو دوڑ کر پہلے آگیا تاکہ اپنے والدین کو حضور پر نور علی کی آمدے آگاہ کروں۔ وہ سنتے ہی دونوں باہر نکل آئے اور سرور عالم سے ملا قات کا شرف حاصل کیا۔ حضور علی کو انہوں نے مرحبا کہا حضور علی کی ایک کیٹر انجھایا گیا۔ حضور علی اس پر بیٹھے۔ پھر میرے والد نے مرحبا کہا جضور علی کیٹر انجھایا گیا۔ حضور علی اس پر بیٹھے۔ پھر میرے والد اور نمک سے گو ندھا گیا تھا۔ میں نے اسے اپنی آگان اٹھا کرلے آئیں، اس میں آٹا تھا جے پانی فرمایا اللہ کانام لے کر شروع کرواور ابتدا اس کھانے سے کروجو کناروں سے لگاہوا ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ کانام لے کر شروع کرواور ابتدا اس کھانے سے کروجو کناروں سے لگاہوا ہوتی ہے۔ اس کی در میان والی اونچی جگہ کو اپنے حال پر رہنے دوکیو نکہ اس میں ہرکت نازل ہوتی ہے۔ پہنی جنور علی کہ کہا تھا تھیا۔ کہا نے حال پر رہنے دوکیو نکہ اس میں ہرکت نازل ہوتی ہے۔ پہنی جنور علی کہا کہا کہا کہا تھا تھیا۔ کہا نے کا اختام پر مرور و دو عالم نے ان کلمات طیبات طیبات کھانے کے اختام پر مرور دو عالم نے ان کلمات طیبات سے اہل خانہ کیلئے دعافر مائی۔

"اے اللہ ان کے گناہ بخش دے۔ ان پر رحم فرما، انہیں پر کنتیں عطا فرما اور ان کے رز قول کوان کیلئے وسیع فرمادے۔"

ثر ید :حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ ثرید ، حضور علی کے پسندیدہ کھانوں میں سے تھا۔ ثرید بہمی روٹی ہے تیار کی جاتی اور بہمی حیس ہے۔

حضرت زید بن ثابت سے مروی ہے کہ حضور علی جب جبرت کے بعد مدینہ طیبہ میں اقامت گزیں ہوئے توسب سے پہلے جو ہدیہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا، وہ میں لے کراپنی والدہ کی طرف سے حاضر ہوا تھا۔ یہ ایک بڑا پیالہ تھا جس میں ٹرید تھی جوروٹی اور گھی سے تیار کی گئی تھی۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ یہ پیالہ میری والدہ نے حضور علیہ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ حضور علیہ نے فرمایا بادکی اہلہ فیڈی کی فیڈ اُرقیا کی اللہ تعالی تھے خدمت میں بھیجا ہے۔ حضور علیہ نے فرمایا بادکی اہلہ فیڈی کی فیڈی کی فیڈ اُرقیا کی اللہ تعالی تھے بھی اور تیری مال کو بھی اپنی برکتوں سے مالا مال کرے۔ پھر حضور علیہ نے اپنے صحابہ کھی اور تیری مال کو بھی اپنی برکتوں سے مالا مال کرے۔ پھر حضور علیہ نے اپنے صحابہ

<sup>1</sup>\_ سېل الهدى، جلد7، منى 304

کرام کوبلایااورسب نے مل کروہ کھایا۔

عکراش بن ذویب رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک روز سرور عالم عظیمہ نے میرا ہاتھ پکڑااورام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف لے چلے۔جب گھر گئے تو یو چھاکیا کھانے کیلئے کچھ ہے تو ہمارے یاس ایک بڑا پیالہ لایا گیا جس میں تھی اور چر بی بہت زیادہ تھی۔ ہم اے کھانے لگے۔ سر ور عالم علی خود توسامنے رکھے ہوئے طعام ہے تناول فرماتے اور میں مجھی اس جگہ مجھی اس جگہ ہاتھ مار تا۔ حضور علی نے اپنا بایاں ہاتھ میرے دائیں ہاتھ پر رکھا فرمایا ہے عکراش! ایک جگہ ہے کھاؤ کیونکہ ہر جگہ ایک فتم کا كمانا - (1)

8 \_ جبن \_ پنیر: امام ابوداؤد، ابن حبان اور بیبی نے حضرت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت کیاہے کہ غزوہ تبوک کے سفر میں نبی کریم علیقہ کی خدمت میں پنیر پیش کیا گیاجو نصارای نے بنایا تھا۔ یہ بھی عرض کی گئی ہدوہ طعام ہے جے مجوس نے بنایا ہے۔ سرور عالم علی نے چھری منگوائی، ہم اللہ شریف پڑھااور اے کاٹ دیا۔

امام ابو داؤد نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ فتح مکہ کے دوران مکہ میں حضور علی نے نیر دیکھا۔ حضور علیہ نے یو چھا یہ کیا شے ہے؟ صحاب نے عرض کی یا ر سول اللہ بیہ وہ کھانے کی چیز ہے جو ممالک عجم میں بنائی جاتی ہے۔ حضور علی ہے نے فرمایا اس میں چھری جلاد واور کھاؤ۔

ای قتم کی ایک اور حدیث بھی مروی ہے کہ بارگاہ رسالت میں ایک روز پنیر پیش کیا گیا۔ نبی کریم علی نے یو جھایہ کس ملک میں بنایا گیاہے؟ عرض کی گئی کہ یہ ملک فارس میں بنایا گیا خَدِیُ زَای آن مُعِنْعَلَ فِنْهَا مَیْنَدَة ماراخیال ہے کہ وہ اس کے بنانے کے وقت کی مردار چیز کواس میں شامل کرتے ہیں۔حضور علی نے فرمایا اَطْعِمُوا کھاؤ۔ دوسر کاروایت میں ہے۔

ضَعُوْرِفِيهَا البِتِكِيْنَ وَأَذَكُرُوْ إِفِيهَا اسْعَالِتُهِ تَعَالَى وَكُوْا "که اس میں حچمری چلاد و،الله کانام لواور کھاؤ۔" حضرت انس ہے مروی ہے سر کار دوعالم علیہ کی دعوت کی گئی۔ حضور علیہ کے سامنے جو ک روٹی اور پھیلی ہوئی چربی پیش کی گئے۔(1)

مکھن اور تھجور: بسر کے دونول بیٹول سے مروی ہے کہ ایک روز سر کار دوعالم علی ہارے ہال تشریف لائے۔ ہم نے حضور علیہ کی خدمت میں مکھن اور تھجور پیش کی جو حضور متالیقہ کو بہت پیند تھی۔

دودھ اور تھجور: حضرت امام احمد اور ابو تعیم نے بعض صحابہ سے بسند حسن میہ روایت نقل کی ہے کہ سرور کا نئات علی ودھ اور تھجور کو مختلف طرح سے ملاتے تھے اور ان کے مجموعے کوالاطبیبین (بعنی دویا کیزہ چیزیں) فرماتے۔

حضرت عائشه رضی الله عنها فرماتی ہیں۔

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ عَكِيبُ الْحَكُونِ وَالْعَسَلَ

"حضور علي حلوه اور شهد كوبهت پسند فرمايا كرتے۔"

حضرت جاہرے مروی ہے کہ ایک روز حضور علی کی بارگاہ میں شہد بطور ہدیہ پیش کیا گیا۔ سرور عالم نے ایک ایک چھے ہم سب میں تقسیم فرمایا۔ میں نے اپ حصہ کا چھے لے لیا پھر میں نے عرض کی ایک چھے اور عطا فرمائے۔ حضور علی نے استضار فرمایا دوسر اچھے؟ میں نے عرض کی ہال یارسول اللہ!

حفرت عبداللہ بن علی اپنی داوی سلمی رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ ایک روز میر سے پاس حسن بن علی، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم تشریف لائے۔ مجھے فرمائش کی کہ ہمارے لئے وہ کھانا تیار کروجو حضور علی کہ بہت پہند تھااور شوق سے اسے تناول فرماتے۔ انہوں نے (یعنی حضرت سلمی) نے حضرت مسلمی کے حضرت مسلمی کے خوش مسن کو فرمایا بینا مجھی کو تشہیر ہوئے الیوں نے بید نہیں ہماری خواہش کا احترام کرتے ہوئے انہوں نے پہلے جو لئے ان کو صاف کیا روثی پکائی پھر اسے پرات میں رکھااور بطور سالن زینون کا تیل دیااور اس روثی پر کالی مرج پیس کر چھڑک دی۔ یہ ساری چیزیں پھر ہمارے نزدیک رکھ دیں اور فرمایا۔

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنِي هَٰذِم وَ يُحْسِنُ

اَکُلُھا۔ " بیہ وہ کھانا ہے جو اللہ کے محبوب کو بہت پسند تھااور بڑے شوق سے اسے تناول فرمایا کرتے۔"

صبیص: حضرت عثمان رضی الله عنه نے شہد، تھی اور گندم کے آٹے ہے ایک حلوہ تیار کیا۔ اس کو بڑے پیالے میں رکھ کر بارگاہ رسالت علیہ میں لے آئے جینور علیہ نے یو جھا عثان یہ کیا ہے۔ انہوں نے عرض کی یار سول اللہ! یہ ایسی چیز ہے جسے گندم کے آئے، تھی اور شہدے اہل مجم بناتے ہیں اور اے صبیص کہتے ہیں۔ چنانچہ حضور علی نے اس کو تناول فرمایا۔ حضرت عبدالله بن سلام ہے مروی ہے کہ ایک روزر سول اکرم عظیمی مربد کی طرف تشریف لے گئے۔ حضور علاقے نے دیکھا کہ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک او نٹنی کی تکیل پکڑ کر آ گے آگے چل رہے ہیں۔ام او نٹنی پر میدہ، تھی اور شہدلدا ہواہے۔ سر ور عالم علين نے فرماياس او نمني كو بشماؤ۔ چنانچہ انہوں نے بشمايا۔ رحمت عالم علي نے ان کیلئے برکت کی دعافر مائی پھر ایک ہانڈی منگوائی گئی اور اس کور کھ کرنچے آگ جلائی گئی۔ اس میں شہد، تھی اور آٹاڈالا گیا بھر اس کے نیچے آگ جلائی گئی یہاں تک کہ وہ یک گیا۔ پھر اس باعدی کو نیچے اتارا گیا۔ سر ورعالم نے سب کو کہا کہ آؤ کھاؤ۔ خود بھی اس سے تناول فرمایا۔ جب فارغ ہوئے تو حضور علیہ نے فر مایاس حلوہ کواہل فارس الحبیص کہتے ہیں۔(2) سر کہ: حضرت مسلم بن جابر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ عظیمی میرے یاس ے گزرے،اشارہ کرے مجھے اپنیاس بلایا۔ میں حاضر ہوا۔ حضور عظیم نے میر اہاتھ پکڑ لیا۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ ہم امہات المومنین میں سے کسی ایک کے حجرہ کے پاس ینچے۔ میں باہر تھہرا، حضور علی اندر تشریف لے گئے پھر مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ اس وقت ام المومنين نے اپنے اوپر حجاب اوڑھ ليا تھا۔ حضور علي نے اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا کوئی کھانے کی چیز ہے؟ انہوں نے عرض کی یار سول اللہ ہاں۔ چنانچہ تین روٹیاں لائی سن المركار دوعالم علي في ان مين سايك روثي في اور اين سامنے ركھ في دوسري روثی میرے سامنے رکھ دی۔ تیسری کو آ دھا آ دھابانٹ دیااوراس کا ایک حصہ مجھے عطافرمایا

<sup>1</sup>\_ سل البدئ، جلد7، صفحه 308

<sup>2</sup>\_سل البدئ، جلد7، صغه 310

اورا کیک حصہ اپنے سامنے رکھ دیا۔ پھر سر کارنے فرمایا، هَلْ مِنْ اُدُمُ کیاسالن ہے؟ عرض کی گئی سر کہ کے بغیر اور کوئی سالن نہیں۔ حضور علطی نے سر کہ منگوایا اور کھانا شروع کیا ساتھ ہی یہ فرماتے جاتے۔

نِعْمَ الارم الخَلُّ، نِعْمَ العرم الخَلُّ

بہترین سالن سر کہ ہے۔ بہترین سالن سر کہ ہے بہترین سالن سر کہ ہے۔ حضرت ابن جابر فرماتے ہیں جب سے سر کہ کے بارے میں اپنے آتا کے بیہ کلمات ہے، میں سر کہ کو پیند کرنے لگا۔

امام ترفدی نے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے آپ نے فرمایا ایک روز اللہ کا پیارا رسول میرے ہاں تشریف فرما ہوا اور پوچھا کھانے کی کوئی چیز ہے؟ میں نے عرض کی سو تھی روثی کے چند محکورے اور سرکہ کے بغیر اور پچھ نہیں۔ رسول اللہ علی ہے فرمایا بھی نے فرمایا بھی اُڈ مَا اَفْفَرُ بَیْتُ مِنْ اِدَامِ فِیْهِ حَلُّ جس گھر میں سرکہ موجود ہو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہال کوئی سالن نہیں ہے۔(1)

ستو: سوید بن نعمان الانصاری رضی الله عند سے مروی ہے کہ ایک دفعہ سرور عالمیال علی عید بینے جو نیبر علی معیت میں ہم نیبر کی طرف روانہ ہوئے، جب ہم صبباء کے مقام پر پہنچ جو نیبر سے دو تین گھنٹے کی مسافت پر ہے تو حضور علی نے تھم دیا کہ سب کو کھانا کھالیا جائے لیکن اسلامی لشکر کے ذخیرہ میں ستو کے بغیر اور کوئی چیز نہ تھی۔ سرکار دوعالم علی نے بھی اسے تناول فرمایا اور تمام مجاہدین نے بھی حضور علی کا اتباع کرتے ہوئے اسے تناول کیا۔ پھر حضور علی کی دیم نے حضور علی کی اقتدامیں نماز مغرب اوا کی ۔ نے وضو کے بغیر نماز اداکی۔

تلول کی کھل: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ نے کہا: شفا بخش بیارال علی کھل: حضرت سعد بن معاذکی عیادت کیلئے ایک گدھی پر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ جب حضور علی ہے وہاں تشریف لے گئے توانہوں نے کھجور اور تل کی کھل اور ایک پیالہ دودھ کا پیش کیا۔ سرکار دوعالم علی ہے تمام چیزوں کو تناول فرمایا۔ جب رخصت ہونے لگے تو کریم آقانے ان کیلئے دعائے خیر فرمائی۔

<sup>1-</sup> سل الهدى، جلد 7، مني 11

حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہماہے مروی ہے آپ نے فرمایاا یک دفعہ بارگاہ رسالت میں تھی، پنیر اور گوہ، بطور ہدیہ پیش کئے گئے۔ سر کارنے تھی اور پنیر تناول فرمایالیکن گوہ کو غلیظ سمجھتے ہوئے ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر فرمایا یہ وہ چیز ہے جے میں نے آج تک نہیں کھایااور جو کھانا چاہے بیٹک کھائے۔(1)

حضور کریم علیہ کے پہندیدہ پھل

امام دار قطنی ابوسعید بن الاعرابی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے پیارے رسول علی کے کودیکھا کہ جب حضور علی کے خدمت میں پہلا کھل پیش کیا جاتا تواس کواپی آئکھوں پررکھتے بھر ہو نٹوں پررکھتے بھر بارگاہ الہی میں التجاکرتے۔

اللهُ عَكَمَا اَرُيْتِنَا اَوْلَهُ آيِكَا الْخِرَةُ

"اے اللہ جس طرح تونے ہمیں اس در خت کا پہلا کھل و کھایا ہے ای طرح اس کا آخری کھل بھی د کھا۔"

بعنی ایبانہ ہو کہ در میان میں کوئی ژالہ باری ہویا کمی وباسے بیہ سب گر جائے۔ پھر جو پچے نزدیک ہوتے ان میں حضور علی اس پھل کو تقسیم کردیتے۔

جب حضور علی کی بارگاہ میں موسم کا نیا پھل پیش کیا جاتا تو حضور علی اے بوسہ
دیتے اور آئکھوں پرر کھتے۔ در حقیقت بیہ اللہ تعالی کی نعمت پر اظہار تشکر کا ایک انداز تھا۔
جب حضور علی کے سامنے تھجوروں کا پہلا پھل پیش کیا جاتا تو حضور علی اس پر
مبارک باد دیتے۔ سرور عالم علی نے اپنی رفیقہ حیات حضرت صدیقہ کو فرمایا جب تھجور کا
نیا پھل پہلی دفعہ کرے تو مجھے مبارک باد دیا کرو۔

حضرت ابن عباس رضى الله عنها عدم وى برسول الله عَلَيْ فَ فرمايا ـ بَيْتُ لَا تَمَكَرُ فِيهِ جِيَاعُ آهُكُهُ وَبَيْتُ لَا خَلَ فِيهُ وَ فَاللَّا هَلْهُ وَبَيْتُ لَا صَعَارَ فِيهِ جِيَاعُ آهُكُهُ وَبَيْتُ لِا حَلَى الْكُورُةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ

"وہ گھر جس میں تھجورنہ ہواس کے رہنے والے بھو کے رہتے ہیں اور وہ گھر جس میں سر کہ نہ ہو وہ سالن سے محروم ہے اور وہ گھر جس میں چھوٹا بچەنە ہواس میں برکت نہیں۔"

بمرفرمايا

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِالْمُلِهِ وَآنَا خَيْرُكُمُ لِالْمُلِهِ وَآنَا خَيْرُكُمُ لِالْمُلِيْ - (1)

"تم میں سے بہتر وہ ہے جوانیخ اہل خانہ کیلئے خیر و ہر کت والا ہو اور میں تم سب سے زیاد واسٹ اہل خانہ کیلئے خیر و ہر کت والا ہو ل۔"

تم سب سے زیادہ اپنال خانہ کیلئے خیر وہرکت والا ہوں۔"
حضرت عبد اللہ بن بسر فرماتے ہیں ایک روز سر ورکا نئات علیفہ ہمارے غریب خانہ ہیں تشریف فرماہوئے۔ میری مال نے اپنے آقاکیلئے ایک قطیفہ (کپڑا) بچھایا، حضور علیفہ اس پر تشریف فرماہوئے۔ کھر میری مال تازہ مجوریں لے آئی اور حضور علیفہ کی خدمت ہیں بیش کیس۔ حضور علیفہ ان کو کھاتے رہ اور حضلی کو انگشت شہادت اور وسطی پررکھے رہے۔ بیش کیس۔ حضور علیفہ ان عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں ہیں نے اقلیم قناعت کے بادشاہ اپنے آقاعلیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ حضور علیفہ نے جوکی روثی کا فلزالیا پھر اس پر مجبور رکھی اور فرمایا ہفاؤہ والسلام کو دیکھا کہ حضور علیفہ نے جوکی روثی کا فلزالیا پھر اس پر مجبور رکھی اور فرمایا ہفاؤہ والسلام کو دیکھا کہ حضور علیفہ نے جوکی روثی کا فلزالیا پھر علی بن اثیر سے مروی ہے کہ حضور علیفہ نے مجبور اس جوکی روثی کے فلزے کاسالن ہے۔ علی بن اثیر سے مروی ہے کہ حضور علیفہ نے مجبور کا بید حصہ جو بی گیاہے وہ مجبے علی من اثیر میں پکڑ لیا۔ ایک غلام نے عرض کی یارسول اللہ مجبور کا بید حصہ جو بی گیاہان نے اس محض کوجوا ب دیا۔

را فَى لَسُتُ اَدُمُنِى لَكُوُمُا اَسَّخُطُهُ لِنَفْسِى - (2) "بعن جس چیز کو میں اپنے لئے ناپند کرتا ہوں اس کو تمہارے لئے کیو کریند کرسکتا ہوں۔"

انگور: نعمان بن بشیر رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ ایک روز بارگاہ رسالت مآب علی اللہ عنہ میں طاکف کے انگوروں کا ایک کچھا پیش کیا گیا۔ حضور علی فی نے مجھے یاد فرمایا اور فرمایا یہ کچھا ہیں کیا گیا۔ حضور علی فی نے مجھے یاد فرمایا اور فرمایا یہ کچھا کے جاؤاور اپنی مال کو جاکر پہنچاد و۔ میں نے رائے میں ہی وہ انگوروں کا کچھا خالی کر دیا۔ چند دنوں بعد سر ورعالم علی ہونے نے مجھے ہے ہو چھا نعمان انگوروں کے کچھے کا کیا ہوا۔ کیا تم نے اپنی مال کو پہنچایا؟ میں نے عرض کی نہیں یارسول الله۔ حضور علی ہے تھے فرمایا تم عُدَر ہو تم مال کو پہنچایا؟ میں نے عرض کی نہیں یارسول الله۔ حضور علی ہے نے مجھے فرمایا تم عُدَر ہو تم

<sup>1-</sup> سل الهدئ، جلد7، منحه 318

دھوکہ کرنے والے ہو۔

امیہ بن زید العبسی روایت کرتے ہیں کہ سر ور عالم علیہ کو پھلوں میں سے انگور اور تر بوز بہت پیند تنھے۔

التین: انجیر۔ حضرت ابو ذررضی اللہ عند فرماتے ہیں ایک روز بارگاہ رسالت میں انجیر کا بھرا ہوا طبق پیش کیا گیا۔ سرور عالم نے صحابہ کو فرمایا اے کھاؤ۔ اگر میں بیہ کہتا کہ بیہ پیمل جنت سے نازل ہوا ہے تو میں بیہ بات انجیر کے متعلق کہتا۔ بیہ بواسیر کو ختم کر دیتا ہے اور نقرس (یاؤں کے انگو شھے کے دردکیلئے) نفع بخش ہے۔

الزبیب خشک انگور: حضرت انس رضی الله عنه سے مروی ہے سر کار دوعالم علی سے سر کار دوعالم علی سے سعد بن عبادہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ حضور علیہ کی خدمت میں تشمش پیش کی گئی۔ حضور علیہ کے نے اسے تناول فرمایا بھراس دعاہے نوازا۔

> ٱكُلَ طَعَامَكُوُ الْاَبْرَارُ- وَصَلَّتُ عَلَيْكُو الْمَكَّذِيْكَةُ وَٱفْظَوَ عِنْدَكُمُ الصَّايِثُونَ

"تہبارے طعام کو نیک لوگ کھا ئیں، فرشتے تہبارے لئے دعا کریں اور روزے دار تہبارے ہاں افطار کریں۔"

سفر جل۔ بہی داند: حضور کریم علیہ کی خدمت میں سفر جل (بہی داند) پیش کیا گیا۔ حضور میلانی نے اسے تناول فرمایااور دوسر وں کو فرمایا۔

كُلُوهُ فَكَانَّهُ يَعَبُلُوا الْفُؤُادَ وَبَيْنَ هِبُ بِطَخَاءَةِ الصَّلَادِ

"اسے کھاؤیدول کوصاف کر تاہے اور سیندکی محمثن کودور کر تاہے۔"

انار: حضرت ابن عباس رضی الله عنهاہے مروی ہے نبی کریم علیہ کی خدمت میں عرفہ کے دن انار پیش کیا گیا۔ حضور علیہ نے تناول فرمایا۔

شہتوت: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ میں نے دیکھا ایک پیالے میں شہتوت تھااور حضور علی اسے تناول فرمارہے تھے۔

کباٹ۔ پیلو کا پکا ہوا کھل: حضرت جابر بن عبد اللہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دوستوں کو دیکھا کہ وہ سر ور عالم عظیم کے معیت میں پیلو کا کھل چن رہے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں کالا توڑو یہ بہت لذیذ ہو تا ہے۔ میں بھی یہ کھایا کر تا تھا اس زمانہ میں جب میں کریاں چرایا کرتا تھا۔ میں نے عرض کی یار سول اللہ علیہ حضور خود بھی بکریاں چرایا کرتے ہے۔ حضور علیہ نے فرمایا: کیاکوئی ایسانی گزراہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ زخیبیل۔ سونٹھ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ہندوستان کے ایک بادشاہ نے بارگاہ رسالت میں کچھ تحالف بھیجے۔ ان میں ایک گھڑا تھا جس میں سونٹھ تھی۔ عضور علیہ نے اس سونٹھ کو کاٹ کر عکڑے کم کڑے کیا اور جتنے لوگ وہاں تھے، ایک ایک عطا مکڑا ہم ایک کو عنایت کیا۔ حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں اس کا ایک مکڑا مجھے بھی عطا فرمایا۔ (1)

فستق\_(پسة)

جمار۔ تھجور کا گابھہ جو سفید چربی کی طرح ہو تا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهماہ مروی ہے کہ میں ایک روز حضور سر ورعالم علی ایک کی خدمت میں حاضر ہوالہ میں نے دیکھا حضور علیہ جمار تناول فرمار ہے تھے۔ یعنی تھجور کا گابھہ جوسفید چربی کی طرح ہو تاہے۔

ر طب۔ تر تھجور: حضرت انس سے مروی ہے کہ میری والدہ ام سلیم نے مجھے ایک تھال کے مجھوروں سے بھرادے کر حضور علیقے کی خدمت میں بھیجا۔ رحمت عالم علیقے اس تھال سے مختصال بھر بھر کراپنی از واج طاہرات کی طرف بھیجے رہے۔ جب بھیج بھے توجو ہاتی دانے رہ گئے تھے ان کو بڑے شوق سے کھایا۔

حضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ حضور علی خربوزے اور تھجور کو ملا کر تناول فرمار ہے تھے اور فرمایا ایک کی گرمی دوسری کی شخشہ ک کودور کرتی ہے۔ قناء۔ کھیر الہ ککڑی: حضور علی فی قناء تناول فرماتے۔ بھی نمک لگا کر استعال فرماتے۔(2) حضور کریم کی بہندیدہ سبزیاں

سبزیاں حضور کی پسندیدہ غذا تھیں۔حضور علیہ کے پیازے اجتناب کرتے تھے کیونکہ کچے میں بد بو ہوتی ہے جو حضور علیہ کو سخت ناپسند تھی اور پکے ہوئے بیاز تناول فرماتے۔

1\_سيل الهدئ، جلد، صفحه 21-320

2\_اينياً، منح 325

قلقاس: ایک ترکاری ہے جو حضور کریم علی کے کو بہت پہند تھی۔ کدو: کدو کی ترکاری حضور علی کے کو بہت پہند تھی۔ امام ترندی نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ آپ کدو بہت کھایا کرتے اور آپ اس کو مخاطب کر کے کہتے اے کدو کی ترکاری: میں اس لئے تجھے پہند کر تاہوں کہ اللہ کے محبوب رسول علی کے تھے پہند کیا کرتے تھے۔ حضرت انس سے مروی ہے۔

اس طویل بحث کا خلاصہ میہ ہے کہ مندرجہ ذیل غذا میں سر ور عالم علی کو بہت زیادہ پند تھیں۔ میں سال میں کا مندرجہ کی سرکھ کے ایک مندرجہ کی اس میں اس میں اس میں کا میں اس کا میں اس کا میں کا اس

ثرید۔ کدو۔ حلوہ اور شہد۔ مکھن۔ تھجور۔ بکری کے باز و کا گوشت۔ جانور کی پیشت کا گوشت۔ عیلوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ تھجور اور تر بوز تھے۔

# سبزيال اور گوشت جو حضور علي كونا پسند تھے

وہ ترکاریاں جن سے بد ہو آتی ہے ان سے حضور علی کے کو بدی نفرت تھی، مثلاً پیاز،
الہن، گندنا وغیرہ۔ اس کی وجہ سرکار دوعالم علیہ نے خود بیان فرمائی۔ فرمایا: کیونکہ
فرشتوں کی میر سے پاس آمدور فت رہتی ہے، حضرت جرئیل علیہ السلام سے ہم کلام ہونا
پڑتا ہے اس لئے میں ان سبز یوں سے اجتناب کرتا ہوں تاکہ ملائکہ کو اس بد ہوسے اذبت نہ پنچے۔
حضور علیہ نے وضاحت سے یہ بھی بتادیا کہ یہ ترکاریاں حرام نہیں ہیں۔ میں فرشتوں
کی وجہ سے ان سے احتراز کرتا ہوں۔ بکرے کی سات چیزیں حضور علیہ کو کونا پسند تھیں۔ پہت
مثانہ۔ حیاء۔ ذکر۔ انٹین نے فدود۔ خون۔ گردے۔ (1)
ان پر ندوں اور جانوروں کا گوشت نا پسند تھاجوم دار کھاتے ہیں۔

<sup>1</sup>\_ سېل البدئ، جلد 7، صغحه 8-337

### وہ برتن جو حضور علیہ کے زیرِ استعمال رہے

1۔ شیشے کے گلاس: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہاہے مروی ہے کہ مقوقس والتی مصر نے حضور علیہ کی خدمت میں جو تحا نف بھیج ان میں شیشے کا ایک پیالہ بھی تھا۔ حضور علیہ اس میں یانی وغیر دبیا کرتے۔

2۔ حضرت عبد اللہ بن سائب رضی اللہ عنہ حضرت خباب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم علی کے کو دیکھا کہ حضور علیہ وحوپ میں خشک کیا ہوا نمکین گوشت تناول فرماتے اور مٹی کے گھڑے سے یانی پیتے۔

3۔ حضرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے سرور عالم علی کے کا ایک پیالہ حضرت انس بن مالک کے پاس دیکھا جو ٹوٹ گیا تھا اور حضرت انس نے چاندی کی زنجیری ہے اسے جوڑا تھا۔ وہ ایک مٹی کا بنا ہو ابڑا پیالہ تھا۔

حضرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ اس پیالے کولوہ کی زنجیری سے باندھا گیا۔ حضرت انس نے ارادہ کیا کہ لوہ کی زنجیری کے بجائے چاندی یا سونے کی زنجیری سے باندھاجائے۔حضرت ابوطلحہ نے حضرت انس کو کہا۔

> لَا تُغَيِّرَتَ شَيِّنَا صَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَكَّرُا ) "جو چَرِ حضور کریم عَلِی نے بنائی ہے اس میں تغیر و تبدل نہ کر و چنانچہ حضرت انس نے اسے ویسے ہی رہنے دیا۔"

عیسیٰ بن طہمان ہے مروی ہے کہ حضرت انس نے لکڑی کا بنا ہواایک موٹا سا بیالہ انہیں دکھایا جس کولوہ کا پتر اچڑھایا گیا تھا۔ حضرت انس نے فرمایا اے ٹابت! بیہ ہاللہ کے رسول کا پیالہ۔ حضرت انس سے مروی ہے بیہ وہ پیالہ ہے جس میں ہر فتم کے مشروبات، دودھ، نبیز، شہدیانی وغیرہ ڈال کر حضور علی ہے کیا کرتے تھے۔

محمد بن اساعیل رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس کے پاس گیا، انہوں نے لکڑی کا ایک پیالہ مجھے دکھایا اور بتایا کہ حضور علیہ اس میں پانی وغیرہ پیتے بھی تھے اور اس سے وضو بھی فرماتے تھے۔ اس طرح حضرت ام سلیم، حضرت انس کی والدہ نے بھی اپنے

آ قا کا پیالہ بطور تبرک رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس پیالہ میں پانی وغیرہ ڈال کر میں حضور علیقہ کو بلاتی تھی۔

حازم بن قاسم فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیقہ کے آزاد کردہ غلام اباعسیب کو دیکھا کہ وہ لکڑی کے پیالے میں پانی وغیرہ پیتے تھے۔ میں نے عرض کی کہ آپ ہمارے پیالوں میں کیوں نہیں پیتے جو بڑے صاف اور نازک ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے سر ور انبیاء علیقہ کواس پیالے میں پانی پیتے دیکھا ہے۔ یہ پیالہ القمر کے نام سے موسوم ہے۔ کہ مشکیز سے سانی پیٹا: حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک کھو نئی تھی جس کے ساتھ مشکیزہ لئے پیٹا: حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک کھو نئی تھی جس کے ساتھ مشکیزہ لئے ہوا تھا۔ سر کار دوعالم علیقہ نے اس مشکیزہ سے کوٹے ہو کر پانی پیا۔ جہال سر کار دوعالم علیقہ نے لبائے مبارک لگائے تھے وہ جگہ کاٹ کر میں نے اپنیاس کے کی تاکہ مشکیزہ کی وہ جگہ جس کو حضور کے لبائے مبارک نے میں کیا ہے، اس کو بطور تبرک لئے مبارک نے مس کیا ہے، اس کو بطور تبرک اپنیاس محفوظ رکھوں۔

#### فَقَطَعُتُ فَهَ الْقِرْبَةِ تَتَبَعُنَا مَوْضِعَ بَزُكَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّوَ

ابو خقیمہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی پھٹیرہ کبھہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رحمت عالمیال علیقے میرے گھر میں تشریف لائے اور مشکیزہ کے منہ سے پانی پیا۔ کبھرا شحیں اور انہوں نے مشکیزہ کی وہ جگہ کاٹ کر بطور تیمرک اپنے پاس رکھ لی۔ حیفرت ابن عباس رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں ایک روز سر ورعالم علیقے مارے غریب خانہ میں تشریف لائے۔ میں نے پانی کا ایک ڈول چیش کیا۔ حضور علیقے نے مارے پانی پیا پھر اپنے منہ میں پانی بھر کر اس ڈول میں کلی کر دی۔ اس سے پانی پیا پھر اپنے منہ میں پانی بھر کر اس ڈول میں کلی کر دی۔ حضور علیقے اس برتن حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیقے اس برتن

حضرت ام الموسمين عائشہ صديقه رضى الله عنها فرمانی ہيں كه حضور سے يانی پينے سے اجتناب كرتے تھے جوڑھكا ہوانہ ہو۔

# کھڑے ہو کریا بیٹھ کریانی پینا

سیدناعلی کرم اللہ وجہہ ہے مروی ہے آپ نے فرمایا اگر میں کھڑے ہو کرپانی پیتا ہوں تواس کی وجہ بیہ ہے کہ میں نے اپنے آقا کو کھڑے ہو کرپانی پینے دیکھاہے اور اگر میں بیٹھ کر

1- سل الهدئ، جلد7، مني 364

پانی پول تواس کی وجہ میہ ہے کہ میں نے اپنے آقا عظیمی کو بیٹھ کرپانی پینے ویکھا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت میں زمز م کاپانی پیش کیا تو حضور علیہ نے کھڑے ہو کراہے پیا۔

اگرچہ حضور علی ہے اور لوگوں کو ایر ہے کہ حضور علیہ کے میٹھ کرپانی پینے اور لوگوں کو بھی بیٹھ کرپانی پینے اور لوگوں کو بھی بیٹھ کرپانی پینے کی ہدایت فرماتے لیکن بعض او قات کسی ضرورت کیلئے حضور علیہ نے کھڑے ہو کرپانی پینے تو کوئی حرام نہ سمجھے بلکہ بیہ جائزہے۔(1)

# پانی پینے کے آداب

حفرت جابررضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ سرورعالم علی انساد کے ایک باغچہ میں تخریف لے گئے۔ ایک سحابی حضور علی ہے۔ حضور علی نے اس انسادی کو کہا کہ تیر سے پاس کوئی ایسا پانی ہے جس پر رات گزری ہو۔ اس نے عرض کی میر سے پاس ایک مشکیزہ میں ایسا پانی ہے جس پر رات گزری ہے۔ پس وہ گیا اپنے چھیر میں جہال اس کا مشکیزہ لئکا ہوا تھا اس نے بیالہ میں پانی انٹریلا اس میں بکری کا دودہ دوم، پھر حضور علی کی خد مت میں پینے کیلئے پیش کیا۔ پھر دوبارہ وہ انساری اپنے چھیر کے نیچے گیا اور اس ظرح پانی میں دودہ دوہ کرلے آیا اور اس سحائی کو بلایا جو حضور علی ہے کہ مراہ تھا۔

### حضور کے پہندیدہ مشروبات

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ سر ور انبیاء علی ہے دریافت کیا گیا کہ مشر وبات میں سے کون سامشر وب حضور علیہ کوزیادہ پسند ہے۔ حضور علیہ نے فرمایا۔ اُٹھاؤ گواکٹار دُر میٹھااور ٹھنڈا۔(2)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ کیا ہے اپنی بکری کود وہااور پھراس میں کنو نمیں کاپانی ملایا پھر حضور علیہ کی خدمت میں چیش کیااور حضور علیہ نے نوش جال فرمایا۔اس محفل میں بائیں جانب حضرت صدیق اکبر بیٹھے تھے اور دائیں طرف ایک

<sup>1-</sup> سيل الهدئ، جلد7، منح. 371

اعرابی بدو۔ حضرت عمرر ضی اللہ عنہ بھی وہاں حاضر تھے انہوں نے اس اندیشہ سے کہ سرور عالم علیقہ پہلے اس اعرابی کونہ بقیہ وودھ دیدیں، آپ نے عرض کی یار سول اللہ پہلے ابو بکر کو و بیجئے لیکن نبی کریم علیقہ نے دائیں طرف بیٹھے اعرابی کو وہ بیالہ پکڑا دیا پھر حضور علیقہ نے فرمایا اَللہ بیکڑا دیا پھر حضور علیقہ نے فرمایا اَلا کیٹن کی کا کھی کہ دایاں پھر دایاں۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اور خالد بن ولید دونوں حضور علیہ کی معیت میں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر حاضر ہوئے۔ آپ دودھ ہے بھر اہوا ایک ہر تن لے آئیں اور پوچھا کہ میں تمہیں اس دودھ ہے نہ پلاؤں جو ام عقیق نے ہمیں بطور ہدیہ بھیجا ہے؟ چنانچہ پہلے سر کار دوعالم علیہ نے نوش جان فرمایا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں حضور علیہ کے دائیں جانب تھا اور حضرت خالد بائیں جانب۔ حضور علیہ کے فرمایا اب دودھ پینے کا حق تو تمہارا ہے اور اگر تم اجازت دو تو پہلے خالد کو پلادوں۔ میں نے عرض کی حضور علیہ کے جھوٹے میں، میں اینے بر کمی کو ترجے نہیں دوں گا۔

پھر حضور علی کے فرمایا جب اللہ تعالی کی کو کھانا دے تووہ یہ دعامائے اللهم بارك لذ كنا ويد و عامائے اللهم بارك لذ كنا ويد و زَدْدَنا مِنْهُ "اے اللہ جورزق تونے عطافر مایا ہے اس میں برکت دے اور ہمارے لئے اس میں اضافہ فرما۔ "كيونكہ میں جانتا ہوں كہ كوئى الى چيز نہیں جو كھانے اور پينے كا بدل بن سكے۔ بدل بن سكے۔

حضرت عبداللہ بن ابی اونی ہے مروی ہے کہ حضور کریم علی ہے سحابہ کو بہت بیاس کی تھی۔ ہم ایک گھر میں اترے۔ وہ پانی کا بحرا ہوا برتن لے آئے۔ حضور کریم نے پہلے اپنے سحابہ کو پلایا۔ سحابہ عرض کرتے تھے یار سول اللہ حضور علی پہلے بیجے۔ حضور علی فہرائے مرائے اللہ حضور علی بہلے بیجے۔ حضور علی فہرائے مرائے اللہ حضور علی بہلے فہرائے کہ کہ محمد میں بیا ہے۔ چنانچہ بہلے مرائے سکابہ کو پلایا اور آخر میں خودنوش فرمایا۔

حضور علی آہتہ آہتہ وودھ پیتے تھے اور تین مرتبہ سانس لیتے تھے اور فرماتے مواکھنا وائز اور فرماتے مواکھنا وائز اور فرماتے مواکھنا وائز اور فرماتے محفوظ ہے۔ حضور علی کا معمول مبارک تھا جب دودھ پیتے آہتہ آہتہ پیتے اور تین مرتبہ سانس لیتے اور تین مرتبہ سانس لیتے اور سانس لیتے وقت پیالے سے منہ باہر کرکے سانس لیتے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

كَانَ دَسُولُ اللهِ إِذَا يَتُمْ بُ تَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ ثَلَا ثَا يَعُمُدُ اللهِ اللهِ تَا اللهُ تَعَالَى فِي كُلِ لَفَي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ تَعَالَى فِي كُلِ لَفَي عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى فَي كُلِ لَفَي عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

حضور نے دودھ پینے کے بعد کلی فرمائی اور کہا کہ اس میں چکناہٹ ہے۔ کھانے والے ہرتن کوڈھانپنے کاسر ورعالم نے تھم فرمایا۔

سونے سے پہلے کے معمولات

حضور سر ور عالم علی ہے ہونے سے پہلے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہا کو پاس بلا کراہل اسلام کے مسائل پر ہاجمی مشاورت فرماتے۔

، حضور علی اس کرے میں نہ بیٹھتے جس میں اند عیرا ہو۔ حضور علی ویا جلانے کا تھم دیتے۔ حضور علی سونے سے پہلے عام طور پر وضوفر مالیا کرتے۔

حضور علی ہے۔ پہلے سر مداستهال فرماتے۔ ہر آنکھ میں تین تین سلائیال ڈالئے۔ حضور علی ہے۔ حضور علیہ ہی بھی پہلے سر مداستهال فرماتے اور ایک پاؤل کو دوسر ب پرر کھتے۔ اگر کوئی شخص پیٹ کے بل سویا ہوا ہوتا تواہ اپنے پاؤل سے ضرب لگاتے۔ ایک دفعہ حضور علیہ کا گزر ہوا۔ مجد میں ایک آدمی پیٹ کے بل سویا ہوا تھا۔ حضور علیہ نے اے حضور علیہ نے اسے اپنے پائے اقدس سے محمور کرلگائی اور فرمایا فَمْ نَوْمَةٌ حَهَدً مِدَّةً ووز خیول والی نیندسے جاگو۔ بیٹ کے بل سویا ہوا تھا۔

ديگر معمولات

حضور ﷺ رات کو آرام کرنے سے پہلے سور ہُ سجدہ اور سور ہُ ملک کی تلاوت فرماتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور ﷺ استر احت فرماتے تو کہتے۔ پائیسیدک کرتی کہ خضعت جنابی فاغین کی ذکہی ہے۔ پائیسیدک کرتی کہ خضعت جنابی فاغین کی ذکہی

> 1\_ سِل الهدئ، جلد7، منح 376 2\_ابيئية، منح 395

"یااللہ تیرانام لے کر میں اپنا پہلو بستر پر رکھتا ہوں تو میرے گناہ معاف فرمادے۔"

سرورعالم علی علی کاید معمول تھا کہ جب بستر پر آرام فرماتے توسور وَاخلاص، سور وَفلق اور سور وَ الناس پڑھ کراپے دونوں مبارک ہاتھوں میں پھوٹک مارتے اور پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنے جسم پر پھیرتے۔ پہلے سر پر پھر چیرہ پر پھر سینہ پر پھر کندھوں پر،اس طرح تین مر بنہ کرتے۔ پھر جب اپنے بستر پر لیٹتے تو اپنادایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے بنچ رکھتے اور فرماتے بائیسید کی الماجھ آھی کا کھوٹ ان کے علاوہ اور بھی چند دعائیں حضور سرور عالم علی مندور سرور میں جواس وقت حضور علی مندو عائمی حضور سرور عالم علی مندور سے میں فدکور ہیں جواس وقت حضور علی کا کرتے تھے۔

حضرت خباب سے مروی ہے کہ سر ورعالم علیہ استر پر آرام کرنے سے پہلے سورہ تُکُ کَا تُنِهَا اُلکِفِهُ وُنَ ضرور پڑھتے۔

ا ثنائے شب اگر آنکھ کھل جاتی تو حضور علط اس طرح اپنے رب کی حمد کرتے۔

اَلْحَمْدُ بِلْهِ الَّذِي آخَيَانَا بَعْدَ مَا أَمَا تَنَا طَالْيُهِ النُّفُورُ (1)

"سب تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد

زندہ کیااورای کی طرف ہم نے اٹھ کر جانا ہے۔" کی مقدم حصور میلیاتھیں اس تا تا تسبیح فیا تا

صبح کے وقت جب حضور علی ہیدار ہوتے تو یہ تسبیح فرماتے۔ ۔

ٱللَّهُمَّ يِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ آمْسَيُنَا وَبِكَ نَحَىٰ وَبِكَ نَمُوْتُ وَالْيُكَ النَّشُوُدُ-

"یااللہ تیرانام لے کر ہم نے صبح کی اور تیر مہنام لے کر ہم نے شام کی۔ تیرےنام سے ہی ہم زندہ بیں اور تیرےنام سے ہی مریں گے اور تیری طرف ہی قبر ول سے اٹھ کر حاضر ہوناہے۔" اور جب شام ہوتی تو حضور علیہ اس طرح تنبیج فرماتے۔

اَللَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ المُسَيِّنَا وَبِكَ اَصَبَحْنَا وَبِكَ نَحْىٰ وَبِكَ نَمُوْتُ وَلِاَيُكَ النِّشُوُرُ-

> 1 ـ سل الهدئ، جلد7، صفحہ 400 2 ـ ابیشاً، صفحہ 410

"یااللہ! ہم تیرانام لے کرشام کرتے ہیں، تیرانام لے کر صح کرتے ہیں، تیرےنام ہے ہی ہم زندہ ہیں، تیرےنام ہے ہی موت آئے گ اور ہم نے تیری طرف ہی قبروں ہے اٹھ کرحاضر ہونا ہے۔" کتب حدیث میں ان او قات کیلئے دیگر اذکار و تسمیات بھی تحریر ہیں۔ جو تسبیح اور ذکر آسان اور مختصر ہے وہ ہدیہ ناظرین کر رہا ہوں۔ امام احمدروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیقی جب سونے کیلئے استر احت فرما ہوتے تو فرماتے۔ میاشید کی کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیقی جب سونے کیلئے استر احت فرما ہوتے تو فرماتے۔

طبرانی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت کیاہے کہ ایک رات میں نے حضور علیقہ کے پاس گزاری۔ جب حضور علیقہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے حضور علیقہ کو یہ دعا

يڑھتے سنالہ

اللهُ وَاعُودُ بِمُعَافَاتِكَ مِنَ عُقُوبَتِكَ وَاعُودُ بِرِضَاكَ مِنَ اللهُ وَاعُودُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْكَ اللهُ وَالْاَسْتَطِيعُ ثَمَّنَاءً عَلَيْكَ مُغُطِكَ وَاعُودُ بِكَ مِنْكَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالله وَلَوْحَرَصُتُ الْكِنَ انْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ - (1)

اے اللہ! میں تیرے عفو و درگزر کے واسطہ سے تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ تیری رضا کے واسطہ سے تیری نارا ضگی سے پناہ مانگتا ہوں تیرے واسطہ سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔

اے اللہ میں تیری شایان شان تعریف نہیں کر سکتا خواہ میری انتہائی خواہش ہو البتہ تو اپنی اس طرح ثنا کر سکتا ہے جس طرح تیری ذات کے شایان ہے۔"

ابو داؤد حضرت عائشہ صدیقہ ہے روایت کرتے ہیں آپ نے فرملیا: سر ور انبیاء رات کو جب بیدار ہوتے اس طرح اللہ کی تنہیج کرتے۔

> كَذَالْهُ اِلْاَ اَنْتَ سُبُحْنَكَ اللَّهُ وَاَسْتَغُفِهُ كَلِدُنُوْفِي وَاَسْتَكُ رَحْمَتَكَ اَللَّهُ وَدُنِي عِلْمًا وَلَا ثُنِغُ قَلْمِي بَعْدَ اذْهَ مَنْ يَتَنِي وَهَبْ لِيُ مِنْ لَدُنْكَ دَحْمَةً إِنَّكَ آئْتَ الْوَهَابُ -

"کوئی عبادت کے لاکق نہیں سوائے تیرے۔ توہر شریک اور ہر عیب
سے پاک ہے۔ اے اللہ! میں اپنے گناہوں کی مغفرت تجھ سے طلب
کر تاہوں اور میں تیری رحمت کیلئے التجاکر تاہوں۔ اے اللہ! میرے علم
میں اضافہ فرما اور ہدایت کے بعد میرے دل کو ٹیڑھانہ کر دے اور اپنی
جناب سے جھے رحمت ارزانی فرما۔ بیٹک توہی بے حدو بے حساب دینے
والا ہے۔"

#### حقيقت خواب

حضرت ابو قادہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم علی اللہ کو یہ فرماتے سنا کہ خواب ہیں جن کی کوئی کو یہ فرماتے سنا کہ خواب کے تین درج ہیں۔ (1) بعض ایسے خواب ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں وہ محض وہم خیال ہوا کر تا ہے۔ (2) جو شیطان کی طرف ہے بندہ مومن کو پریٹان کرنے کیلئے دکھائی دیتا ہے۔ جب کوئی ایساخواب نظر آئے جس کوانسان مروہ جانے، اس کے شر ہے بہتے دکھائی دیتا ہے۔ جب کوئی ایساخواب نظر آئے جس کوانسان مردہ جاتھ پر سے پریٹان کرنے سے کہ پہلے اعوذ باللہ پڑھے پھر بائمیں طرف تھوک دے۔ اگر ایسا کرے گا تو اس خواب ہے اسے کوئی ضرر نہ پنچے گا۔ بائمیں طرف تھوک دے۔ اگر ایسا کرے گا تو اس خواب ہے بطور بشارت اے دکھائی دیتے ہیں۔ بندہ مومن کے اس خواب کو نبوت کا چھیالیسوال حصہ کہا جاتا ہے۔ ایساخواب کی عقلنداور خیر خواہ کو سانا چاہے اور جس کو ایساخواب سنایا جائے اس کو بھی اس کی انچھی تعبیر بیان کرنی چاہے۔

حضرت امام احمر، امام بخاری اور دیگر ایمکه حدیث نے سر ور عالم عظیمی کابیه قول روایت فرمایا ہے حضور نے فرمایا۔

ٱلدِّيَالَةُ وَاللَّبُوَّةُ قَدُ إِنْقَطَعَتُ فَلَارَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِي

لَّكِنَّ الْمُبَيِّرِ عَلَيْ الْمُبَيِّرِ الْمُبَيِّرِ الْمُبَيِّرِ الْمُبَيِّرِ الْمُبَيِّرِ الْمُبَيِّرِ الْم "رسالت اور نبوت كاسلسله منقطع مو گيا۔ نه ميرے بعد كوئى دسول آ سكتاہے نه كوئى نبى البته خوشخريوں كاسلسله باتى رہے گا۔" عرض کی گئی ارسول اللہ یہ مبشرات کیا ہیں رحمت عالم علی ہے نے فرمایا۔ اکٹرڈی المحسنی آنے الفسال کے میکا مقا الفسال کو اُڈ ٹوری کھا۔ "اچھااور صالح خواب جس کو کوئی نیک آدمی خود دیکھتا ہے یا کی شخص کو اس کے بارے میں دکھایا جاتا ہے۔" جھوٹا خواب بیان کرنے کی سخت ممانعت:

حضرت واثله بن استنع رضی الله عنه ہے مر وی ہے که رسول الله نے فرمایا۔ تابعہ

سب سے بڑے میہ تمن جھوٹ ہیں

اِتَ مِنَ اَعْظِمِ الْمِفَاءِ مَنَ يَغُولُ عَنَى مَالَوُا تَكُلُ وَمَنَ اَلْمَعَ يَنْفَدُ وَكُعْنَى مَالَوُا تَكُلُ وَمَنَ الْاَعْ عَنْدُ الْمَالَوُ وَمَنَ الْاَعْ عَنْدُ الْمَالُو وَمَنَ الْاَعْ عَنْدُ الْمِنْ عَنْدُ الْمَالُو وَمَنَ الْمَعْنَ الْمَعْنَ الْمَعْنَ الْمَعْنَ الْمَعْنَ الْمَعْنَ الْمَعْنَ الْمَعْنَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

بدی برحق علی ہے۔ ہادی برحق علی جب کوئی نئی قیص پہنتے تو دائیں طرف سے اسے پہنتے۔ نیز حضور علی عام طور پر نیا کپڑا جعہ کے دن پہنا کرتے۔ جب حضور علی نیالباس پہنتے توان کلمات میں اپنے مولا کریم کی حمد و ثنا کرتے۔

> ٱلْحَمَّدُ لِلْهِ الَّذِي وَزَقَفِي مِنَ الزِيَّاشِ مَا اَتَجَتَلُ بِهِ فِي النَّاسِ وَأُوَارِي بِهِ عَوْرَقِي مَ

"تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جس نے مجھے لباس عطافر ملیا جس سے میں لوگوں کے سامنے خوبصورت شکل میں پیش ہوتا ہوں اور جس سے میں ستر عورت کرتا ہوں۔"

> 1\_ سل البدئ، جلد7، صغ 408 2\_ابينياً، صغ 425

اور یہ کلمات حمر بھی منقول ہیں۔

ٱلْحَمِّدُ لِلْهِ الَّذِي وَالْي عَوْرَقِي وَجَمَّلَنِي فِي عِبَادِم

" تمام تعریفیں الله تعالی کیلئے جس نے میرے ستر عورت کا انتظام فرمایا اور مجھے اپنے بندوں میں حسن و آرائش کا موقع دیا۔ "

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمار وایت کرتے ہیں کہ ایک روز سر ورانبیاء علیہ اللہ عنہ کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا آپ نے ایک سفید دھلی ہوئی تمیں پنی ہوئی تھی۔ حضور علیہ نے نے بوچھااے عمرابیہ قیص دھلی ہوئی ہے یا نئ۔انہوں نے عرض کی یارسول اللہ دھلی ہوئی۔

اس وقت آقائے کریم نے اپنے شاگر در شید کے لئے ان کلمات سے دعافر مالی۔ اَلْبِسُ جَدِیدُا قَاعِشُ حَمِیدُ اَ اَللَٰهُ اُلْبِسُ جَدِیدُ اللَّهُ اَنْهَ اللَّهُ اَللَٰهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَرْقِ - (1)

"اے عمرائم نے نے لباس پہنتے رہو۔ شان و شوکت اور عزت و آبروہے زندہ رہو۔ تمہیں شہادت کی موت نصیب ہو اور اللہ تعالی تمہیں وہ نعتیں عطافر مائے جن ہے دنیاو آخرت میں تمہاری آئکھیں محنڈی ہول۔"

#### عمامه بإندهنا

عمامہ سر ورعالم علی کے سنت مبارکہ ہے، حضور علی اکثر عمامہ باندھاکرتے۔ کی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا سے بوچھا: اللہ کے محبوب رسول اللہ علی کس طرح عمامہ باندھاکرتے تھے؟ آپ نے بتایا حضور علی اپنے سر مبارک پر گول بچ وار عمامہ باندھتے۔ کان یکو یکو دا کھامہ باندھتے۔ کان یکو یکو دا کھامہ کاندھتے۔ کان یکو یکو دا کھوں کے در میان میں سے بنچ جاتا تھا۔

سر کار دوعالم علی فتح مکہ کے روز جب فاتحانہ شان و شوکت سے مکہ مکر مہ میں داخل ہوئے اس وقت حضور علی نے سر مبارک پر عمامہ باندھا ہوا تھا۔ اس وقت حضور علی ا احرام کی حالت میں نہ تھے۔ سر کاردوعالم علی کھی کھی سارالباس زعفران میں رنگاہوازیب تن فرمایا کرتے۔ یکھی بخرتیا بکہ گلگا بالزَّعُقَانِ قَیمیْصکہ کودِداکہ دیمیامکٹ (1) حضرت ابوہر رہ ہے مروی ہے آپ کہتے ہیں ایک روز شاہ خوبال علیہ ہم غلاموں کے پاس تشریف لائے۔ حضور علیہ نے اس دن زرد قیص، زرد چادراور عمامہ زیب تن فرمایا ہوا تھا۔

ابن عساکرے مروی ہے کہ انہیں عباد بن حمزہ کے ذریعہ بیہ روایت پینچی ہے کہ فرشتے معرکہ بدر میں جب آسان ہے اترے تو انہوں نے زر درنگ کے عمامے بائد ھے ہوئے تھے۔

حفزت ابن عمر رضی الله عنبمار اوی ہی<mark>ں اللہ کے محبوب رسول علیقی</mark> اپنے عمامہ کا ایک طرف کندھوں کے در میان سے نیچے اٹکائے ہوتے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنبماہے مروی ہے۔

كَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ مِالْكَمَّا تِهِ فَوَانَهَا مِنْ يَاءُ الْمَكْرُ فِكَةِ وَارْخَوْهَا خَلْفَ ظُهُورِكُمُ

"حضور علی نے فرمایا اے فرزندان اسلام! عمامے باندها کرو کیونکہ بیہ فرشتوں کی علامت ہے۔اس کا کیک شملہ اپنی پشتوں پر لٹکا دیا کرو۔" حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے جبر ئیل علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے سرخ رنگ کاعمامہ باندھا تھا اور اس کا بلوان کی پشت پر لٹک رہا تھا۔

فرماتی بین غزوہ کندق کے موقع پر ایک آدمی دیکھاجس کی صورت دید کلبی سے ملتی مخی۔ وہ ایک جانور پر سوار تھااور حضور علیہ ہے سر گوشی کر رہاتھا۔ اس نے دستار بائد ھی تھی، اس کا ایک بلد اپنے بیچھے لئکایا ہوا تھا۔ میں نے عرض کی یار سول اللہ یہ کون تھا؟ حضور علیہ نے فرمایا یہ جر ئیل تھا، اس نے حکم دیا کہ میں بنی قریط پر حملہ کرنے کیلئے جاؤں۔ (2) علیہ ابن عمر رضی اللہ عنبماہ مروی ہے۔ رسول اکرم علیہ نے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کو حکم دیا کہ وی کے تیاری کریں انہیں اس کا امیر بنایا جائے گا۔ حضرت عوف کو حکم دیا کہ وہ ایک سرید کے لئے تیاری کریں انہیں اس کا امیر بنایا جائے گا۔ حضرت

<sup>1</sup>\_سل الهدئ، جلد7، صفحه 430

<sup>2</sup>\_اينياً، منى 433

عبد الرحمٰن صبح حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے کھڈی کے کپڑے کا عمامہ باندھا ہوا تھا۔ حضور علی نے اسے کھول دیا پھر خود ان کی دستار بندی کی اور اس کا شملہ چار انگلی یا ایک بالشت رکھا پھر فرمایا۔

> هٰكَذَا فَاعَـنَّةُ كَا ابْنَ عَوْفٍ فَإِنَّهُ آعُرَبُ وَآحُسَنُ "اے عوف کے بیٹے اس طرح عمامہ باندھا کرو اس طرح یہ خوبصورت لگتاہے۔"

طبرانی، حضرت ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علی جھاتے جس کو کسی علاقہ کا حاکم مقرر فرماتے اس کی دستار بندی کرتے تھے۔اور ایک شملہ دائیں طرف کے کان سے ینچے لئک رہا ہو تا تھا۔

میں معزت صدیقہ روایت فرماتی ہیں رسول اللہ علیہ نے عبدالرحمٰن بن عوف کی دستار بندی کی اور شملہ بھی رکھا۔ فرمایا

> إِنِّىُ لَمَّنَاصَعِدًا ثُكُوالَى السَّمَاءِ ذَا يَثُ أَكْثَرَ الْمَلَكِيكَةِ عَلَيْهُمُ السَّلَامُ مُعُتَيِّدِينَ -

"جب میں نے آسانوں پر عروج کیا تو میں نے دیکھا اکٹر حرشتوں نے عمامے ماندھے ہوئے تھے۔"

ڻوپي

سر ورعالم علی الله سر مبارک پر عمامہ کے علاوہ مجھی ٹو پی بھی پہنتے تھے۔ اس کے بارے میں ججتہ الاسلام امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں۔ حضور رسالت مآب علی مجھی ٹو پی پہن کر اوپر عمامہ باندھتے مجھی عمامہ کے بغیر ٹو پی پہنتے۔

ر. زادالمعاد ميں علامه ابن قيم لکھتے ہيں۔

كَانَ رَسُوُلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْسَ ثَلَمْسُونَةً يَعِعَيْدِ عِمَامَةٍ وَعَلَيْتِ اللهُ عَلَيْرِ قَلَمْسُونَةٍ . (1)

"رسول الله على عمامه كے بغير تو في پينة اور مجمى عمامه تو في كے بغير باند عقيد تھے۔"

ایک دفعہ رحمت عالم علی قوم نمود کے علاقہ سے گزرے تو حضور علی فی فرمایا۔
"جن لوگوں نے اپنے نفوں پر ظلم کیا تھاان کی آباد یوں میں نہ سکونت
اختیار کر واور نہ ان کے گھروں میں داخل ہو۔اگر ایبااتفاق ہو تو اللہ سے
ڈرتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے وہاں سے گزرو تاکہ جو عذاب ان
بدکاروں پر نازل ہوا تھاوہ تم پر نازل نہ ہو۔ حضور علی نے اس وقت
این مر پر چاور ڈال دی۔ "

حضور رحت عالم علي بسااو قات سرير جادر دال لياكرتے تھے۔

امام احمد، حضرت ابن عباس رضی الله عنبماہے روایت کرتے ہیں ایک روز حضور کریم متابقہ ہمارے پاس تشریف لائے۔حضور علیہ نے اپنے سر پر چادر ڈالی ہوئی تھی۔ فرمایا۔

كَاتَهُمَا النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ يَكُثُرُونَ وَانَّ الْاَثْمَالُ يَقِلُونَ فَمَنَّ وَلَيْ الْمُثَمَّلُ وَقِلُونَ فَمَنَّ وَلَيْ مَنْ الْمُتَعَلِّمُ وَقَالُونَ فَمَنَّ مَنَّ مُتَحْسِنِهِ هُ وَ وَلَى مَنْ مُتَحْسِنِهِ هُ وَ وَلَى مَنْ مُتَحْسِنِهِ هُ وَ

يَعَيَّاوَزُعَنَّ مُّرِيْنِهِمُ -

"اے لوگو! دوسرے قبائل تعداد میں بڑھتے جائیں گے اور انصار کی تعداد قلیل ہوتی جائے گی۔ تم ہے کسی کواگر ایسے عہدہ پر فائز کیا جائے جس سے وہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے تو اسے چاہئے کہ انصار کے نیکوکاروں کی نیکیوں کو قبول کرے اور اگر ان میں سے کسی سے کوئی خطا ہو جائے تواس سے در گزر کرے۔"

قميص- نندبند

حضرت ابن عباس رضی الله عنهماہے مروی ہے کہ رسول الله علی نے قبیص پہنی جو مخنوں کے اوپر تک تھی اور اس کی آستین انگلیوں تک تھی۔ (رواہ حاکم) حضرت ابن ماجہ ،ابن سعد اور ابن عساکر رحمہم الله تعالی ہے مروی ہے۔ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّعَ يَلْبَسُ قَيدِي الْعَيْدِ وَاللَّهَ يَلْبَسُ قَيدِي الْقَيدَ

بزاز نے ثقد راویوں کے واسطہ سے حضرت انس سے روایت کیا ہے۔ کان کُورسول اللہ صکی اللہ عکی اللہ عکی الموسلی الموسلی الموسلی الموسلی الموسلی الموسلی الموسلی الموسلی الموسلی مقالی کی تک ہوتی تھی۔"

حضرت انس ہے مروی ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْرِوسَ لَمَا يَعْدِينَ فَعِينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِوسَ لَمَا لَهُ عَلِينَ فَعِيدُ

الطُّولِ قَصِيْرُ الكُنَّمَيْنِ -"حضور عَلِي كَايك تَيص تَقى جو سفيد صوف سے مصريس بنائى جاتى تقى اسے تبطى كہتے تھے۔وہ لمائى میں بھى جھوٹى تقى اور اس كى

آستينيل بهي چهوڻي خفيل-"

حضرت عبداللہ بن ابی رہاح التابعی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہماہے یو جیما۔

کیا بیعت رضوان میں آپ حضور علی کے معیت میں تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر میں نے پوچھااس روز حضور علی ہے کون سالباس پہنا ہوا تھا؟ حضرت ابن عمر نے جواب دیا چضور علی ہے نے کون سالباس پہنا ہوا تھا؟ حضرت ابن عمر نے جواب دیا چضور علی ہے نے ایک سوتی تمیں اور ایک جبہ جس کے اندر روئی بھری ہوئی تھی، زیب تن فرما رکھے تھے۔ اس کے علاوہ چا در اور ایک تلوار تھی۔ میں نے نعمان بن مقرن مزنی رضی اللہ عنہ کودیکھاکہ حضور علی ہے کے سر مبارک کے قریب کھڑے تھے اور لوگ حضور علی ہی کہ بیت کاشر ف حاصل کررہے تھے۔

ان مختلف احادیث ہے پیتہ چاتا ہے کہ سرور انبیاء علیہ مجھی ایسی قمیص زیب تن فرماتے جس کی لمبائی مخنوں کے اوپر تک ہوتی اور جس کی آستینیں ہاتھ کی انگلیوں کو ڈھانپ رہی ہو تیں اور بعض او قات سرور انبیاء علیہ ایسی قمیص زیب تن فرمایا کرتے جونہ اتنی کمبی

<sup>1</sup>\_ سېل الېدئ، جلد 7، منۍ 464-463

### موتى اورنداس كى آستىنىس الكليول تك موتنى بلكه كى تك موتنى-

ڊبہ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا علیہ کو دیکھا کہ حضور علیہ نے ایک شامی جبہ زیب تن فرمایا تھا جس کی آستینیں بہت تک تھیں۔(1)

ایک روز حضور علیہ نے صوف کا بنا ہوارومی جبہ پہنا ہوا تھا جس کی آستینیں تک تھیں۔ حضور علیہ ہے ہوئے ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہمیں امامت کرائی۔اس کے علاوہ اور کوئی قمیص وغیرہ حضور علیہ نے نہیں پہنی تھی۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ ہے مروی ہے کہ ایک روز سرور عالم علی نے وضو کرتے ہوئے چرہ مبارک دھویا۔ حضور علی ہے اس وقت شامی جبہ پہنا ہوا تھا، اس کی آسینیں ہوئے چرہ مبارک دھویا۔ حضور علی نے اس وقت شامی جبہ پہنا ہوا تھا، اس کی آسینیں بھی تھیں۔ حضور علی نے ہاتھوں کو اس ہے باہر نکالنا چاہا کین آسینوں کی تنگی کی وجہ ہے دست مبارک باہر نہ نکل سکا چنا نچہ حضور علی ہے نے بیچ ہے ہاتھ نکالا۔
امام مسلم، نسانی اور ابن سعد نے حضرت اساء بنت الی بکر کے آزاد کردہ غلام عبد اللہ ہے روایت کیا ہے۔

ایک روز حضرت اساء رضی الله عنهائے ایک جبہ نکالا جس کی جیب کے سوراخوں کے اوپر ایرانی ریشی کپڑے کے فکڑے گئے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ بید رسول الله علیہ کا جب ہے جس کو حضور علیہ پہنا کرتے تھے۔ جب رحمت عالم نے اس عالم فانی ہے رحلت فرمائی توبیہ جبہ ام المو منین عائشہ صدیقہ کے پاس رہا۔ جب انہوں نے وفات پائی تو میں نے اے لے بہہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس رہا۔ جب انہوں نے وفات پائی تو میں نے اے لے لیا۔ جب کوئی ہم سے بیار ہوتا ہے تو ہم اس جبہ کود ھو کر پانی پلاتے ہیں اور الله تعالی اس کو شفا بخشا ہے۔

طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے ذی المجاز کی منڈی میں اللہ کے بیارے رسول علطی کو دیکھا کہ حضور علطی نے سرخ رنگ کا جبہ بہنا ہوا تھا۔

ابوالشیخ روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالم علیہ کا ایک جبہ تھاجو انمار کی صوف ہے بنا

گیاتھا۔ حضور سر ورعالم علی نے اس کو بہت پند کیا۔ حضور علی ابنادست مبار آپ ہے پھیرتے اور فرماتے۔ اُنظو اُما آخستا کا اے سحابہ ازراد کیھویہ کتناخوبصورت ہے۔ ان مجلس میں ایک اعرابی حاضر تھا اس نے عرض کی سیاد میں ایک اعرابی حاضر تھا اس نے عرض کی سیاد میں ویڈیا کی مہر بانی فرماکر یہ مجھے عطافر مائیں۔ حضور علی نے ای وقت اتار ااور اس کے ہاتھ میں دیدیا۔

ایک دفعہ دومتہ الجندل کے حاکم اکیدر نے ایک ریشی جبہ بطور ہدیہ ارسال کیا جس میں سونے کی تارین بنی ہوئی تھیں۔ رحمت عالم علیقے نے اسے پہنا۔ لوگوں نے اسے بہت پند کیا اور کہا: یہ بڑا ہی خوبصور تی ہے۔ حضور علیقے نے فرمایا کیا تم اس کی خوبصور تی پر تعجب کر رہے ہو، اس ذات پاک کی حتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے جنت میں سعد بن معاذ کو چور ومال دیئے گئے ہیں وہ اس ہے کہیں زیادہ خوبصورت ہیں۔ رحمت عالم علیقے بن معاذ کو چور ومال دیئے گئے ہیں وہ اس ہے کہیں زیادہ خوبصورت ہیں۔ رحمت عالم علیقے نے یہ جبہ حضرت عمر دضی اللہ عند کو بطور تحفہ عطافر مایا۔ آپ نے عرض کی بار سُول الله الله اللہ تاہم کے ایک کو تھی ہو سکتا ہے۔ مضور علیقے نے فرمایا اسے عمر ایس کو ناپ کو کرو خت کر دے ، حضور علیقے نے فرمایا اے عمر ایس نے تھے یہ اس لئے دیا ہے کہ تو اس کو فرو خت کر دے ، جو قیمت ملے اس کو اپنی ہوا تھا۔ (1)

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے شاہ روم نے سرور عالم علی کے خدمت میں ایک جبہ بطور تحفہ بھیجا۔ یہ جبہ سندس کا بنا ہوا تھا۔ حضور علی کے ناس کو پہنا۔ صحابہ کرام کو یہ بنا۔ صحابہ کرام کو یہ منظر بہت ہی پہند آیا۔ حضور علی کے فرمایا تم اس پر تعجب کر رہے ہو، مجھے اس ذات کی حتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے وہ رومال جو سعد بن معاذ کو جنت میں دیے گئے ہیں وہ اس ہے بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔

پھر حضور علیہ نے یہ جبہ حضرت جعفر بن ابی طالب کو عطا فرمایا۔ انہوں نے اس کو پہنا حضور علیہ نے نے یہ جبہ حضرت جعفر بن ابی طالب کو عطا فرمایا۔ انہوں نے اس کے جمہیں نہیں دیا کہ تم اسے پہنو۔ آپ نے عرض کی یارسول اللہ پھر میں اس کا کیا کروں؟ حضور علیہ نے فرمایا را بُعثی بھا آلکی آرخیہ کی المفتی ایٹ بھائی نجاشی کو بھیج دو۔

٤ ايك د فعه قيصر روم نے سندس كا بنا ہوا جبہ بار گاہ رسالت ميں بطور مديہ پيش كيا۔ سرور

> "حضور ﷺ خود بڑے حسین و جمیل تھے پھراس سندس کا جبہ پہننے ہے جبرہ مبارک مزید روشن ہو گیا۔"

پھر حضور علیہ منبرے نیچے تشریف لائے اور حضرت جعفر جب حبشہ سے واپس آئے تو اتار کرانہیں بطور تحفہ دیدیا۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک روز رسول اکرم علی ہارے پاس تشریف لائے۔ حضور علی ہے نے اس دن اللہ پاس تشریف لائے۔ حضور علی نے اس دن اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد و ثنا کی پھر حضور علی نے نے اس اتار دیااور ایک کیسر دار چادر اوڑھ لی فرمایاریشم جنتیوں کا لباس ہے جو دنیا ہیں اس ہے محروم رہے گا۔ (1)

حله

حضرت ابن عباس رضی الله عنهماے مروی ہے حضور علیہ بڑے خوبصورت جوڑے پہنا کرتے تھے۔

جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آتا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھا کہ حضور علی نے سرخ رنگ کاجوڑازیب تن فرمایا ہوا تھا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے مالک ذی بزن نے ایک حلہ جو اس نے تینتیس او نٹیوں کے بدلے میں خریدا تھاخد مت اقد س میں بطور ہدیہ بھیجا، اس کو سر کار دوعالم نے قبول فرمالیا۔

حفرت حیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک روز حضرت بلال کو دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں عصاتھا۔ آپ آئے اس عصا کو ایک جگہ گاڑ دیا پھر اقامت کہی۔ میں نے اللہ کے رسول علی کے کودیکھاکہ آپ تشریف لائے اور حضور علیہ نے سرخ رنگ کا حلہ بہنا تھا جوزیادہ کشادہ نہ تھا۔

مسور بن مخرمه رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں۔

ایک روز حضور سرور انبیاء علیہ السلام نے بہت کی قبائیں اپنے صحابہ میں تقسیم فرما کی لیکن حضرت مخر مد کو بچھ نہیں دیا۔ مخر مد نے بچھے کہااے بیٹے! بچھے حضور علیقے کی خدمت میں آیا۔ جب وہاں پہنچ تو محدمت میں آیا۔ جب وہاں پہنچ تو محمد کہا اندر جاؤاور حضور علیقے کو میرے پاس بلالاؤ۔ میں اندر گیا، بارگاہ رسالت میں ان کی درخواست پیش کی، حضور علیقے میرے باپ کو طفے کیلئے تشریف لائے۔ حضور علیقے نے درخواست پیش کی، حضور علیقے میرے باپ کو طفے کیلئے تشریف لائے۔ حضور علیقے نے ایک قبا پہنی تھی۔ جب مخر مد کو دیکھا فرمایا " تحقیق کے دیکھا۔ فقال کھنی تنہارے لئے چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ میرے والد نے حضور علیقے کو دیکھا۔ فقال کھنی میرے والد نے حضور علیقے کو دیکھا۔ فقال کھنی میرے والد نے حضور علیقے کو دیکھا۔ فقال کھنی میرے والد نے حضور علیقے کو دیکھا۔ فقال کھنی میرے والد نے حضور علیقے کو دیکھا۔ فقال کھنی میرے والد نے حضور علیقے کو دیکھا۔ فقال کھنی میرے والد نے حضور علیقے کو دیکھا۔ فقال کھنی میرے والد نے حضور علیقے کو دیکھا۔ فقال کھنی میرے والد نے حضور علیقے کو دیکھا۔ فقال کھنی میرے والد نے حضور علیقے کو دیکھا۔ فقال کھنی میرے والد نے حضور علی ہوگی ہوگی کے دیکھا۔

حفزت ابو برزہ سے مروی ہے ایک روز ہم ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہول نے ایک کھر درات بند نکالاجو یمن میں بنایا جاتا تھااور ایک کمر درات بند نکالاجو یمن میں بنایا جاتا تھااور ایک کمبل نکالاجس میں بیو عمر کے حضرت صدیقہ نے فتم کھاکر کہا۔
کمبل نکالاجس میں بیو عمر کے خصے۔ حضرت صدیقہ نے فتم کھاکر کہا۔
کرفیض کرشول اللہ حسکی اللہ تھاکیہ وکسکتی فتہ ہمتا

"نی کریم علی نے ان دو کپڑوں میں رفیق اعلیٰ کی طرف د صلت فرمائی۔" امام تر ندی روایت کرتے ہیں:اشعث بن سلیم نے کہا کہ میں نے اپنی پھوپھی کواپنے بچاسے یہ روایت کرتے ہوئے سنا۔انہوں نے کہا

> بَيْنَا أَنَا أَمْ يَنَ فَى الْمَدِينَ مِنْ أَنْ الْمَدَانُ خَلَفِى يَقُولُ ادْفَعُ إِذَارِكَ فَإِنَّهُ أَنْفَى وَأَبْقى - فَإِذَّا هُورَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِثَمَا مِى بُرُدَةً - قَالَ آمَالَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلْتُ فَاذَا كُنَّ اللهِ إِثَمَا مِن اللهِ اللهِ فَاللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهَ إِنَّ اللهِ وَلَ فَي السَّوَةُ ؟ فَنَظَوْتُ فَوَاذَا كُنَّ اللهُ اللهِ فِصَيْفِ سَافَيْهِ - (1) "انهول في محصل بتايا ايك دفعه عن مدينه كي كليول عن جل رها تعااور عن فا النه يحصل ايك انسان كويه كتبة موت سنا النه تهبند كواونها كرواس

طرح وہ نجاست سے پاک ہو گا اور پائدار بھی ہو گا۔ میں نے مر کر دیکھا تو وہ سر ورانبیاء علیہ السلام کی ذات اقد س تھی۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ یہ تو اوپر اوڑھنے والی چا در ہے۔ حضور علی ہے فرمایا کیا میری ذات میں تمہارے لئے نمونہ نہیں۔ جب میں نے حضور علی ہے کی طرف دیکھا تو حضور علی کا تہبند مبارک نصف پنڈلیوں تک اوپر اٹھا تھا۔"

حضرت جریر بن عبد الله الحجلی سے مروی ہے انہوں نے بتایا کہ ایک روز میں بارگاہ
رسالت میں حاضر ہوا۔ حضور علی کے محفل میں بہت سے صحابہ موجود تھے۔ ہر آدمی اپنی
جگہ پر بیشا رہا۔ لیکن سرور عالم علی کے اپنی چادر اٹھائی اور میری طرف بھینک دی۔
حضرت جریر نے اس چادر کو اپنی گردن پر رکھا، اپنے چرہ پر ملاء اسے بوسہ دیا پھر اسے اپنی
آئی کھوں پر رکھ لیااور ساتھ بی ہے عرض کی۔
آئی کھوں پر رکھ لیااور ساتھ بی ہے عرض کی۔

"حضور علی نے اس ناچیز کی عزت افزائی فرمائی ہے اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو مکرم و محترم رکھے۔"

امام بخاری اور دیگر محد ثین نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے ایک خاتون بارگاہ رسالت میں ایک جاور لے کر حاضر ہوئی۔اس نے عرض کی یکا دَسُوَلَ اللّٰهِ اِلِقِیْ اَسْبَحْتُ هٰذِهِ کا بِیکِوی ٱکْسُوْکَهَا

"یارسول الله علی نے اس کواپنے ہاتھوں سے بنا ہے تاکہ حضور علی کے بہناؤں۔" رسول الله علی فی نے اس تحفہ کو قبول فرمایا۔ یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ حضور علی کواس کی ضرورت تھی۔ حضور علی وہ بائدھ کر ہاہر تشریف لائے۔ حاضرین سے ایک مخص نے عرض کی یارسول اللہ! مجھے عطافر مائے۔ سزکارنے اس کو عطافر مائی۔(1)

حضرت امام مالک سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا ابوجہیم بن حذیفہ نے حضور علیقہ کی خدمت میں ایک شامی جادر پیش کی جس پر بیل بوٹے ہے تھے۔ حضور علیقہ نے اسے پہن کر نماز اوافرمائی۔جب نمازے فارغ ہوئے فرمایا یہ جادرانی جہیم کو

<sup>1-</sup> سل الهدئ، جلد 7، صغر 480

واپس کر دو کیونکہ میں نے نماز کی حالت میں اس کے نقش و نگار کو دیکھا، قریب تھاوہ مجھے نمازے عافل کر دے۔اور وہ کھر دری جا در لاؤجس پر بیل بوٹے نہیں ہیں۔

شھر بن حوشب کہتے ہیں کہ میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس سید نالمام حسین کی شہادت پر تعزیت کیلئے آیا تو حفزت ام سلمہ نے جھے یہ حدیث بیان کی: ایک روز حضور علیہ میرے جمرہ میں تشریف فرما تھے سید قالنساء فاطمہ الزہراء نے آپ کیلئے ایک کھانا تیار کیااور اے لے کر تشریف لا عمی۔ حضور علیہ کے سامنے رکھا۔ حضور نے فرمایا فاطمہ جاؤ اور اپنے چچا کے بیٹے (سیدنا علی) اور دونوں بیٹوں کو بلا لاؤ۔ چنانچہ حضرت سیدہ فاطمہ جاؤ اور اپنے چپا کے بیٹے (سیدنا علی) اور دونوں بیٹوں کو بلا لاؤ۔ چنانچہ حضرت سیدہ سب کو بلا کر لا عمی۔ تب ہم نے مل کر کھانا کھایا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور کر یم علیہ نے نیج بچھی تھی اس کا ایک کونہ پکڑا پھر اپناس ممارک آسان کی طرف بلند کمااور دعاما تگی۔

ٱللَّهُوَّ هَوُلَا إِعَنَّى وَآهَلُ بَيْتِي ٱللَّهُوَّ فَأَذُهِبُ عَنَّهُ مُ

"اے اللہ! بیہ میری اولاد ہے اور میرے الل بیت ہیں۔ اے اللہ! رجس کوان سے دور کر دے اور انہیں پوری طرح مطہر بنادے۔"

حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی اَنَامِنَ اَهَلِكَ يَاْدَسُولَ اللهِ مِن بھی حضور مَثَالِلَةِ كَ اللّه بول فرمايا وَاَنْتِ إِلَىٰ خَيْرِ تَم بَعَلائِي کَ طرف ہو۔(1)

حضرت عبداللہ بن غلیل فرماتے ہیں ایک روز میں اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ تھا۔ حضرت عباس کا گزر ہوا۔ حضور نے فرمایا اے چھا! اپنے بچوں کولے آؤ۔ حضرت عباس اپنے چھ بچوں کولے آئے۔ فضل۔ عبداللہ۔ عبیداللہ۔ قثم۔ عبدالرحمٰن اور کثیر۔ سرور عالم عبداللہ نے ان سب کوا بی چاور کے اندر واخل کر لیا۔ اس چاور کا رنگ سیاہ تھا اور اس میں سرخ دھاریاں تھیں۔ پھر حضور علیہ نے دعا فرمائی۔

اَللَّهُمَّاتَ هَوُّلَآءِ آهُلُ بَيْتِي وَعِثْرَقِيْ فَاسُتُرُهُمُ مُنِ التَّادِ كَمَا سَتَوْتُهُمُّ بِهٰذِي الشَّكَاةِ

> 1\_ بىل الهدئ، جلد7، مىنى 478 -2- ايستا، مىنى 481

"اے اللہ! بیہ میرے الل بیت ہیں۔ بیہ میری عزت ہیں ان کوآتش جہم ہے

اس طرح چھپالے جس طرح میں نے ان کواس چادرے چھپالیا ہے۔ "

جب سرکار نے بیہ دعا فرمائی تو گھر میں جتنی مٹی کی اینٹیں تھیں اور جو دروازوں اور کھڑکیوں

کے کواڑتھے سب نے آمین کہا یعنی اے اللہ اپنے محبوب کی التجا کو قبول فرما۔
حضرت عبد اللہ بن مبارک ہے مروی ہے دہ عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں۔
حضور علی کا دہ لباس جے پہن کر حضور علی وفدوں سے ملا قات فرمایا کرتے تھے،

اس میں ایک چادر تھی جو حضر موت کی بن تھی۔ اس کا طول چارگز اور عرض دو گڑ ایک

بالشت تھا۔

شلوار -

سوید بن قیس سے مروی ہے کہ میں اور مخرمہ العبد انی ہجر سے بزازی خرید کرلائے۔
ہم جب مکہ پہنچ تو حضور سرور عالم علیہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ جب ہم منی میں شے
نی کریم علیہ نے نے شلوار کا ہمارے ساتھ سودا کیا۔ ہم نے کہا کہ شلوار کے کپڑے کے وزن
کے مساوی ہم در ہم لیس گے۔ وہ مختص جو وزن کرتا تھا حضور علیہ نے اسے فرمایا زِن
وَارْجَحْ وَزِنَ کِراوردرہم والے بلڑے کو نیچے کر۔(1)

حضرت ابوہری ہے مروی ہے رحت عالم علیہ نے چار درہم کے بدلے شلوار خریدی۔ میں نے عرض کی پارسول اللہ! حضور علیہ بھی شلواریہنتے ہیں؟ فرمایا۔

نَعَدُ فِي السَّفَى وَالْحَصَّى وَبِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَإِنَّى أُمُورُتُ بِالسَّرِّرِ فَلَوُ لَحِدُ شَيْدًا ٱسْتَرَمِنُهُ -

"بال میں اس کو پہنتا ہول سفر میں بھی اور حضر میں بھی، رات اور دن میں کیونکہ مجھے ستر ہوشی کا تھم دیا گیا ہے اور شلوار سے زیادہ پر دے والا کیٹر ااور کوئی نہیں۔"

(ہجر) یمن کے ایک شہر کانام ہے جو عفر (ایک شہر) ہے ایک دن رات کی مسافت پر ہے۔ بیہ نذ کراور منصر ف ہے۔اگر اس کومؤنث کہاجائے توغیر منصر ف ہوگا۔

# حضور كريم علي كالمصلى ال چره كابوتا جس كور نگا گيا ہوتا

ابن عساكر سهل بن سعد سے روایت كرتے ہیں كہ حضور علی كیے كیر دار چادروں سے ایک لباس تیار كیا گیا ہے چادریں كالی صوف سے بنی ہوئی تھیں اوران كے دوسفید صوف كے كنارے بنائے گئے تھے۔ حضور علیہ ہے لباس پہن كر مجلس میں تشریف لائے اور فرمایا ہے لباس كتنا خوبصورت ہے۔ ایک اعرابی وہاں موجود تھااس نے عرض كی بیارسول اللہ مجھے بہنادیں۔ رحمت عالم علیہ ہے كا یہ شیوہ تھااگر حضور علیہ ہے كوئی چیز ما تگی جاتی تو حضور علیہ بہنادیں۔ رحمت عالم علیہ کا یہ شیوہ تھااگر حضور علیہ ہے كوئی چیز ما تگی جاتی تو حضور علیہ بہنادیں۔ رحمت عالم علیہ ہے كر دوسوتی چادریں منگوا میں ان كو بہنا اور لباس اتار كر اس اعرابی كو ديديا۔ پھر حكم دياس لباس كی طرح ایک اور لباس تیار كروایا جائے۔ ابھی وہ تیاری کے مرحلے میں تھاكہ نبی كریم علیہ ہاں دنیا ئے قائی سے دار البقاء كو تشریف لے گئے۔ بر نس لبی ٹو بی

عاصم بن کلیب اپنوالدے روایت کرتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو میں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ سروں پر اونچی ٹوپیاں اور چادریں اوڑھے ہوئے نماز پڑھ رے تھے، جادروں میں ہاتھ جھے تھے۔

حضرت ابن عباس سے مروی ہے ایک دن سوتی کیڑے پہنے سر کار دوعالم علیہ ایک دن سوتی کیڑے پہنے سر کار دوعالم علیہ ایک مارے پاس تشریف لائے۔ حضور علیہ نے ایک عصا پکڑا تھا، اسامہ بن زید پر فیک لگائی تھی، آپ نے اس عصا کوسامنے گاڑ دیااور پھر نماز اداکی۔

حضور علی اور کتان اور کتان اور یمن کے بنے ہوئے کپڑے زیب تن فرمایا کرتے اور حضور علی کی سنت کا اتباع ہم پر ہر چیز سے مقدم ہے۔ حضور سر ورعالم علیہ کے لباس پر کبھی کبھی پیوند بھی لگاہو تا۔(1)

حضور علی او گول کو اپنی ذات کے عمل سے دلاسادیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضور علی این پھٹی ہوئی چادر کو چڑے حضور علی این پھٹی ہوئی چادر کو چڑے سے پیوندلگا لیتے۔ابیا نہیں ہوتا کہ لگا تار نین دن تک حضور علی ہوئی کھاتا بھی کھا میں اور رات کو بھی کھا میں یہاں تک کہ حضور علی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔

حضور کے لباس کے مختلف رنگ ·

حضرت انس ہے مروی ہے آپ نے فرمایا۔

كَانَ آحَبُ الْكَنُوانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّ

"تمام رنگول سے حضور علیہ کا پندیدہ رنگ سبز تھا۔"

حضرت ابی رمثہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ میں نے دیکھارسول اللہ علیہ ہے ۔ دونوں سنر چادریں پہنی تنحیں۔ حضور علیہ کا ایک سنر جوڑا تھاجو وفود کوشر ف باریابی دیے وقت پہنتے۔

حفرت جابر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ عیدین اور جمعہ کے موقع پر سرخ چاور پہنا کرتے۔

عام بن عمروے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ علی کے میں دیکھا کہ حضور علیہ فی میں دیکھا کہ حضور علیہ فی خربہ سوار ہیں، خطبہ ارشاد فرمارہ ہیں اور سرخ چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ اور حضرت علی مرتضٰی آگے کھڑے ہیں اور جو حضور علیہ فرماتے ہیں وہ آپ لوگوں کو سناتے ہیں۔ بعض صحابہ نے ذی المجاز کے میلہ میں حضور علیہ کو دیکھا کہ حضور علیہ نے دو سرخ چادریں زیب تن فرمائی ہیں۔

طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا قافلہ ربذہ ہے مدینہ طیبہ کی طرف آیا۔ ہمارے ساتھ ایک خاتون تھی۔ اس اثناء میں جب ہم بیٹھے تھے رسول اللہ علیہ تھے۔ تشریف لائے اور حضور علیہ نے دونول سفید کپڑے پہنے تھے۔ طبر انی ثقہ راویوں کے ذریعہ ہے حضرت انس سے روایت کرتے ہیں رحمت عالم علیہ نے نے

طبر انی ثقنہ راویوں کے ذریعہ ہے حضرت الس سے روایت کرتے ہیں رحمت عالم علی ہے۔ ارشاد فرمایا۔

عَلَيْكُمْ بِالتِّنْيَابِ الِّبِيُضِ فَٱلْبِسُوْهَا آخَيَاءَكُمْ وَكَفِنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ مِا الْبِينِ فَالْبِسُوْهَا آخَيَاءَكُمْ وَكَفِنُوْا فِيهَا

"تم ير لازم ب كه سفيد كيرك ببناكرو- اي زندول كو بهى سفيد

کپڑے پہناؤاور جو فوت ہو جائیں انہیں سفید کپڑوں میں کفن دو۔" سیاہ رنگ

حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ایک صبح حضور علیہ تشریف لائے حضور علیہ تشریف لائے حضور علیہ پرسیاہ رنگ کی چادر تھی جو کالے بالوں سے بنی ہوئی تھی۔ بہت سے صحابہ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن جب حضور علیہ شہر مکہ میں داخل ہوئے تو حضور علیہ کے سراقد س پر کالے رنگ کا عمامہ تھا۔

عمرو بن حریث اپنوالدے روایت کرتے ہیں: حضور نے ایک روزلوگوں کو خطبہ دیا اور حضور علی نے سیاہ رنگ کا عمامہ باندھاتھا۔ حضور علی کا ایک جھنڈ اتھا، اس کارنگ بھی کالاتھااور حضور علی کا عمامہ بھی سیاہ تھا۔ حضور علی کا جھنڈ اتھا جس کانام عقاب تھا۔ نبی کریم علی کا عمامہ سیاہ رنگ کا تھااور حضور علیہ عیدین کے موقع پر اسے باندھا کرتے۔

زعفران اورورس سے ریکے ہوئے کپڑے

حضرت عبداللہ بن جعفر روایت فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ علیقی کودیکھا کہ حضور علیقی نے جو دو کپڑے پہنے تنے وہ بھی زعفران ہے ریکھے تنے اور حضور علیقی کی چادر اور دستار مبارک بھی زعفران کے رنگ ہے رنگی ہوئی تھی۔

حفزت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں بسااو قات حضور علیہ کے سارے پارچات قمیص، چادر تہبند،
سب کوز عفر النیاور سے رنگی تھی اور حضور علیہ اسے بہن کر باہر تشریف لاتے۔(1)
حضرت انس سے مروی ہے کہ سرور عالم علیہ کالحاف تھاجو ورس اور زعفر الن سے رنگا تھا۔ رات کے وقت اس پر پائی کا حجم کا کو کردیے تاکہ اس کی خوشبوزیادہ ہو جائے۔
(ورس: ایک گھاس ہے، زردرنگ کی اس سے کپڑے رنگتے ہیں)

یا پوش مبارک۔خفین۔(موزے)

حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے آپ نے بتایا کہ میں نے صوف کا بنا ہوا ایک جبہ اور دو موزے نبی رحمت علی کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کئے۔ حضور علیہ نے قبول فرمائے اور حضور علی انہیں لگا تاراستعال کرتے رہے یہاں تک کہ وہپارہ پارہ ہوگئے۔ حضور علی نے خفین کے بارے میں بید دریافت نہیں فرمایا کہ جس چڑے سے انہیں بنایا گیا ہے اس چڑے کور نگا گیا تھایا نہیں۔

حضرت عبداللہ بن بریدہ روایت کرتے ہیں کہ نجاشی نے بارگاہ رسالت میں سیاہ رنگ کے موزے بھیج۔ حضور علی نے ان کو پہنااوران پر مسح فرماتے رہے۔(1)
حضرت طبرانی، سند جیدے ابوامامہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضور علی نے اپنے دونوں موزے منگوائے تاکہ پہنیں۔ایک موزہ پہنا تھا۔ای دوران ایک کواآیا اس نے دوسر اموزہ اٹھالیااور آگے جاکر پھینک دیا،اس میں سے ایک سمانپ نکلارسول اللہ علی نے فرملا۔

مَنُ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْلاِخِرِ فَلَا يَلْبَسُ خُفَّيُهِ حَتَّى يَنْفَضَهُمَا -

"جو مخف الله اور روز قیامت پر ایمان ر کھتا ہے وہ اس وقت تک موزے نہ پہنے جب تک ان کو جھاڑنہ لے۔" 1

حفرت انس سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم علی کے پاپوش مبارک کے دو تھے ہوتے تھے۔(2)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جب سر کار دوعالم علیہ کے کم محفل میں تشریف فرما ہوتے تو حضور علیہ کے مقدس پاؤں سے جوتے اتار لیتے اور اپنی استیوں میں رکھ لیتے جب حضور علیہ اٹھتے تو جوتے پہناتے اور عصا پکڑ کر حضور علیہ کے آگے آگے آگے جرہ میں تشریف لے جاتے۔

حضرت ابن عون رحمصااللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیب کے ایک موجی کے
پاس آیااور میں نے کہا مجھے جو تاک کر دے۔اس نے کہااگر تمہاری مرضی ہو تو میں حمہیں
اس متم کاجو تا تیار کرکے دول اور اگر تم چاہو تو میں ایساجو تا تیار کرول جیسا میں نے سرور
عالم علی کاجو تا مبارک دیکھا ہے۔ میں نے کہا تم نے رحمت عالم کاجو تا کہال دیکھا ہے؟اس

<sup>1-</sup> سل الهدئ، جلد7، منخه 499

<sup>2</sup>\_اينياً، منى 500

نے کہا فاطمہ کے گھر میں۔ میں نے کہا کون می فاطمہ؟ اس نے کہا فاطمہ بنت عبید الله بن عبید الله بنائل کے گھر میں۔ میں نے کہا جس طرح حضور سرور عالم علی کا جو تا تم نے دیکھا اس شکل کا جو تا مجھے بنادو۔ چنانچے اس نے جو تا بنایا اور دو تنے رکھے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہاہے مروی ہے میں نے اپنے آتا علی کے ویکھا حضور میں اللہ عنہاں مروی ہے میں نے اپنے آتا علی کو دیکھا حضور علی سبتیہ جوتے پہنے جسے یعنی اس چڑے کے بنے ہوئے جس پر بال نہیں ہوتے اور اس میں وضو فرماتے۔

سر کار دوعالم علی کامعمول مبارک تھاجب پاپوش مبارک پہنتے تو پہلے دایاں قدم پہنتے اور جب اتارتے تو پہلے بایاں اتارتے۔(1)

حضور علی کھڑے ہو کر بھی جو تا پہنتے اور بیٹھ کر بھی پہنتے۔

حضرت انس کوید شرف حاصل تھاکہ حضور علی کے پاپوش پر دار تھے اور حضور علی کے کے کاپوش پر دار تھے اور حضور علی کے کوزہ بر دار کے لقب سے ملقب تھے لیکن ممکن ہے دونول حضرات کوید شرف نصیب ہوا ہو۔

ا تکشتری مبارک

امام بخاری حضرت انس سے روایت کرتے ہیں۔

سرور عالم علی است جیسے کا ارادہ فرمایا تو میں میں میں میں میں ہور عالم کو دعوت نامے جیسے کا ارادہ فرمایا تو عرض کی میں است اللہ اجب تک کسی خط پر مہر خبت نہ ہواس وقت تک وہ سلاطین ایسے خط کو وصول ہی نہیں کرتے۔اس کے حضور علیہ نے ایک انگشتری بنوائی جس کا نقش میں تھا۔

#### الله رسول محتد

حفزت انس کہتے ہیں کہ اب بھی اس مبارک انگشتری کی چیک مجھے نظر آر ہی ہے۔ ابن عساکر حفزت ابن عمر رضی اللہ عنہا ہے زوایت کرتے ہیں کہ پہلے حضور علاقے نے سونے کی انگو تھی بنوائی اور اس کو صرف تین دن تک پہنا۔ اس کے جمینہ کو اپنی ہتھیلی ک طرف کیا۔ لوگوں نے بھی اینے نبی کی افتد اکرتے ہوئے سونے کی انگو ٹھیاں بنوائیں۔ ایک روز سرور عالم علي منبرير تشريف فرماته، حضور علي نا نگوسمي انگي ہے نكال لي اور اس کو بھینک دیااور فرمایا بخدامیں اے ہر گز نہیں پہنوں گا۔ جب حضور علی نے انگو تھی اٹھا كر سينكي تو سحابه نے اپنے آقاكي افتداكى۔اس كے بعد حضور عظیم نے جاندي كى انگشترى بنوائی اور تھم دیا کہ اس پر محمد رسول اللہ کندہ کر دیا جائے۔ حضور علی نے آخری دن تک یبی انگو تھی پہنی۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آخر دم تک یبی انگو تھی پہنی۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آخر دم تک یہی انگو تھی پہنی۔ پھر حضرت عثان ر ضی الله عند نے وہی اٹکو تھی پہنی۔ چھ سال تک آپ پہنے رہے۔ جب خط و کتابت کا سلسلہ دراز ہوااور ہر خط پر مہر لگانا خلیفہ وقت حضرت عثمان کیلئے مشکل ہو گیا تو آپ نے بیا تگو تھی ایک انصاری کے سپر دکی اور اے علم دیا کہ جتنے خطوط بھیجے جائیں ان پرتم یہ مہر لگادیا کرو۔ ایک روز وہ انصاری ایک کنوئیں پر گئے جو حضرت عثان کی ملکیت تھااور سوئے قسمت وہ انگو تھی اس کنو تیں میں گر گئی۔اس کانام بئر ارلیس تھا۔ بڑی تلاش کی گئی، سارایانی نکلولیا گیا، ساری مٹی نکلوائی گئی۔ لیکن رحمت عالم علیہ کی انگو تھی دستیاب نہ ہوئی۔ حضرت عثان نے اس جیسی ایک اور انگو تھی بنانے کا تھم دیا پھر فرمایا اس پر بھی محد رسول اللہ کے کلمات کندہ کئے جاتیں۔(1)

اگرچہ بعض روایات میں بینہ کورہے کہ پہلے حضور علیاتے نے انگو تھی اپنے دائیں ہاتھ کا انگلی میں پہنی اور پھر ہائیں ہاتھ کا انگلی میں پہنی لیکن اکا بر صحابہ کی ایک کثیر تعداد نے بیہ روایت بیان کی ہے کہ حضور سرور کا مُنات علیہ نے آخر دم تک انگشتری کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنے رکھا اور وہ تگینہ جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا وہ جھیلی کی طرف ہوا کر تا تھا۔ اور وہ بھی چاندی کا تھا۔ حضور علیہ جب قضائے حاجت کیلئے بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو انگشتری اتار کر رکھ دیتے۔ حضور علیہ نے اپنے صحابہ کو چاندی کی انگو تھی ہوانے کی اجازت تو دیدی لیکن اس بات سے منع کیا کہ کسی کی انگو تھی کے تگینہ پر انگو تھی ہوانے۔

<sup>1-</sup> سل الهدي، جلد 7، صنحه 524

وَلَا يُنَوِّشُ إَحَدُ نَعَشْنَهُ

ابن ماجہ نے حضرت انس سے روایت کیاہے۔

"سر كار دوعالم عليه كا تكوئهمي حياندي كى بني موئى تقى ليكن اس كاتكمينه

ایے پھر کا تھاجو حبشہ میں پایاجاتاہے۔"(1)

بعض علماء نے فرمایا ہے کہ نبی کرم علیا ہے کہ اس مبارک انگشتری میں ایک سر اللی تھا۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگو تھی میں سر اللی تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگو تھی گم ہوگئی تو آپ کی ساری سلطنت ختم ہوگئی اور جب تک سر کار دو عالم علیہ علیات کی باہر کت انگو تھی حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمانی خلافت کے چھ سالوں میں یہ انگو تھی رہی مملکت اسلامیہ کے تمام اکناف واطراف میں امن وسکون رہا۔ کسی فتنہ و میں یہ بارک فتنہ و فساو کی وہاں چنگاری بھی نہیں چنی، لیکن عثمانی خلافت کے چھٹے سال جب یہ مبارک انگو تھی اریس کے کنو عیں میں گری اور تلاش بسیار کے باوجود دستیاب نہ ہوئی تو اس وقت سے بی فتنہ و فساد کی قبار رہا ہوگئی اور تلاش بسیار کے باوجود دستیاب نہ ہوئی تو اس وقت سے بی فتنہ و فساد کا آغاز ہو گیااور انجھی تک ان فتنوں کی آگ سلگ رہی ہے اور بھی بھی بھڑک ان فتنوں کی آگ سلگ رہی ہے اور بھی بھی بھڑک ان فتنوں کی آگ سلگ رہی ہے اور بھی بھی بھڑک انھن ہے اور بھی بھی

علاء کرام نے صراحت کی ہے کہ اگر انگو تھی جاندی کی بنی ہو تو اس کازیادہ سے زیادہ وزن ایک مثقال ہواگر اس انگو تھی کاوزن ایک مثقال سے زائد ہو گا تو اس کا پہننا جائزنہ ہو گا۔

### خو شبواوراس كااستعال

صبیب رب العالمین علیہ کامز اج لطیف اس بات کواز حد ناپند کر تا تھا کہ حضور علیہ کے جسد اطہر یالیاس سے بد ہو آئے۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول علطے اس بات کواز حدنا پسند فرمایا کرتے کہ جبوہ اپنے صحابہ کرام کے پاس تشریف لے جائمیں تولیاس سے بدیو آئے۔

حضور علی استعال فرمایا کرتے۔ حضور علی اللہ عنہ کے آخری حصہ میں صبح صادق کے وقت خوشبواستعال فرمایا کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرور عالم علی جب سحری کے وقت بیدار ہوتے تواستنجا کرتے،وضو فرماتے اور اپنی از واج طاہر ات میں ہے جس کے ہال خو شبو ہوتی وہ منگواتے اور استعمال فرماتے۔

حضرت ابو ابوب انصاری رضی الله عنه فرماتے ہیں که رحمت کا مُنات عَلَيْ فَ ارشاد فرمایا که جارچیزیں انبیاء کرام کی سنتوں میں سے ہیں: ختنه کروانا۔ مسواک کرنا۔خو شبولگانا اور نکاح۔

حضرت ابو خیٹمہ اپنے والد ملیح ہے اور وہ اپنے والد عبد اللہ انساری ہے وہ اپنے داد اسے روایت کرتے ہیں۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَمُ وَالْتَعَطُّرُ وَالْتِعَطُّرُ وَالْتِعَطُّرُ وَالْتِعَطُّرُ وَالْتِعَطُّرُ وَالْتِعَطُّرُ وَالْتِعَالَ وَمَولات "رسول الله عَلَيْهِ فَي فِي الله عَيْمِي الله عَنْ مِن الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ وَمُولات عِن عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ وَمُولات عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَمُولات عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَمُولات عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْعِلَالُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمِلْمُ وَلِلْمُ وَلَالِمُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ وَالْمُ وَلَالْمُ وَلِي الللهُ وَلَالْمُ وَلَالِمُ اللّهُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَاللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا مُعِلّمُ اللهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ

إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَةً كَانَ لَا يَرُدُ الطِّيبَ

"كد حضور عَلِيَّة خو شبوكا تحدرونه كرتے بلكه تبول فرماتے" حضرت ابو يعلى سند حسن سے روايت كرتے بيں كه مَادَايَتُ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّحَ عُوضَ عَلَيْهِ وَلِيْهِ ؟ تَشُلُ فَدُدَّةً فَا مَدَادًا فَدُدَّةً فَا مِنْهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّ

میں نے بھی سر ورانبیاء علی کے نہیں دیکھاکہ حضور علیہ کی خدمت میں خو شبو پیش کی گئی ہواور حضور علیہ نے اس کو مستر دکر دیا ہو۔ امام مسلم اور نسائی حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اِتَّ دَسُّوُلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً قَالَ مَنْ عُوضَ عَلَيْهِ کریمان فلکا یُودُی فَاللّهَ خَفِیْفُ الْحَلِ طَلِیْتِ الرّبیمِ ۔ دریمان فلکا یُودُی فَاللّهَ خَفِیْفُ الْحَلِ طَلِیْتِ الرّبیمِ ۔ "حضور عظی نے فرمایا جس کو پھول پیش کیا جائے وہ اسے ردنہ کرے کیونکہ اس کاوزن بڑا ہلکا ہو تا ہے اور اس کی خو شبو بڑی پاکیزہ ہوتی ہے۔" حضرت ابن عمر رضی اللہ عنبما سے مروی ہے کہ سر کار دوعالم علی نے تین چیزوں کو مستر د کرنے سے منع فرمایا۔ تکمیہ ، تحو شبو

خو شبووک اور پھولول سے حضور کی محبت

حضرت انس رضی الله عندے مروی ہے کہ رحمت کا نئات عظیمہ نے فرمایا لمجھے تنہاری دنیا سے تین چزیں محبوب ہیں۔عور تیں،خو شبواور میری آگھ کی شنڈک نماز میں ہے۔ جو خو شبو نئیں حضور کو پیند تھیں گھ

محر بن علی رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ میں نے ام المو منین عائشہ صدیقہ ہے دریافت کیا کہ کیاسر ورعالم خو شبواستعال کیا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا بال اعلیٰ درجہ کی خو شبو؟ ذکاوۃ الطیب۔ میں نے بو جھا۔ ذکاوۃ الطیب ہے کیاسر ادہ ؟ فرمایا کستور کیاور عبر ۔

حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ احرام ہے پہلے میں اچھ آ قاکو بہترین خو شبولگاتی تھی، جو میری مقدرت میں ہوتی۔ علامہ ابن قیم زادالمعاد میں لکھتے ہیں کہ حضور علی کے نزدیک سب سے پندیدہ خو شبو کستوری تھی اور حضور علی حتاء کی کلیول کو بھی بہت پند فرماتے ہے۔ (1)

حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی الله عنهما فرماتے ہیں حضور علیاتھ کے دونوں مبارک ہاتھوں میں گلاب کے پھول تھے اور حضور علیاتھ میرے پاس لے آئے۔ جب میں فران بھولوں کو سو تھے کیلئے اپنی ناک کے قریب کیا تو حضور علیاتھ نے فرمایا کہ جنت کے پھولوں کا بیر دار ہے۔

خضاب

امام بخاری اور امام احمد عثمان بن عبد الله ہے روایت کرتے ہیں کہ میرے اہل خانہ نے . مجھے ایک پیالہ میں پانی ڈال کرام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں بھیجا۔ آپ چاندی کا ایک چھوٹا ساہر تن لے آئیں جس میں اللہ کے پیارے رسول عظیمی کا ایک موئے مبارک تھا۔ جب کسی شخص کو نظر بد لگتی بیا اور کوئی عارضہ پیش ہوتا تو ایک ہرتن آپ کی خدمت میں بھیجا جاتا۔ وہ اس موئے مبارک کو اس میں ہلا کر اس پانی میں ڈالٹیں اور اس بیار کو پلایا جاتا۔

میں نے اس برتن میں جھا نکا تواس میں کی بال نظر آئے جن کی رنگت سرخ تھی (1)

حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں نے مخر (جہال قربانی کے جانور ذرخ کئے جاتے ہیں) کے پاس سرور عالم علیقے کو دیکھا۔ وہاں ایک قریشی مخص بھی تھا اور حضور علیقے قربانی کے جانوروں کا گوشت تقسیم فرمار ہے تھے لیکن اس قریشی مخص بھی تھا اور حضور علیقے قربانی کے جانوروں کا گوشت تقسیم فرمار ہے تھے لیکن اس قریشی اور اس کے ساتھی کو پچھ نہ ملا۔ اس اثناء میں رسول اللہ علیقے نے حلق کروایا، اپنے سرمبارک کے بال منڈائے اور وہ سارے موئے مبارک اس کے کیڑے میں ڈال دیئے۔ اس نے ان موہائے مبارک کو چند لوگوں میں تقسیم کیا۔ اس میں نا خنوں کے تراشے بھی حقے۔ اس نے یہ چیزیں اپنے دوست کو دیدیں۔ وہ موہائے مبارک ہمارے پاس ہیں، انہیں حناء اور تم ہے رنگا گیا تھا۔

امام بخاری اور مسلم ابن سیرین ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت انس ہے پوچھا کہ گائ دَسُولُ اللّٰہِ بَجَمِینَ کی بیارے رسول خضاب استعال فرماتے تھے؟ آپ نے کہا بیٹک، حناء اور حتم کا خضاب استعال فرمایا کرتے تھے اور حضور علیقے کے گنتی کے چند بال سفید ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر اور عمر رضی الله عنہمانے بھی حنااور حتم ہے بنایا ہوا خضاب استعال فرمایا۔

حفرت عبداللہ ہمام نے حضرت ابوالدر داءرضی اللہ عنہما ہے بو چھانی کریم علی کے کے علی کے کا چھنے کی جھڑے کے چیز سے خضاب لگایا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا حضور علی کے بال اتنے سفید نہیں ہوگئے تھے کہ خضاب کی ضرورت ہوتی، حضور علی ہے کے صرف چند بال ایسے تھے جن کو حضور علی مہندی اور بیری کے چول سے دھوتے۔(2)

<sup>1-</sup> سل الهدى، جلد7، سند 540

<sup>2</sup>\_اينيا، صنح 543

## نبی کریم کا کنگھی،سر مداور آئینہ کااستعال

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاہے مروی ہے کہ سر کار دوعالم علیہ اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ سر کار دوعالم علیہ استر اور حضر میں ان پانچ چیزوں کو نظرانداز نہیں فرمایا کرتے تھے: آئینہ، سر مہ دانی، کتابھی، تیل اور مسواک۔

حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ سفر کاارادہ فرمایا کرتے تو میں یہ چیزیں تیار کر کے حضور علیہ کے سامان میں رکھواتی :خو شبودار تیل، تنگھی، آئینہ، قینچی، سر مہ دانی اور مسواک۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ جب رات کے وقت بستر پر است اللہ علیہ جب رات کے وقت بستر پر استر احت فرماتے تواس سے پہلے مسواک کرتے، وضو فرماتے اور بالوں میں کنگھی کرتے۔ حضور علیہ کی کنگھی ہا تھی دانت کی تھی جس سے حضور علیہ اپنے بالوں کو درست کیا کرتے تھے۔ کرتے تھے۔ کرتے تھے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہاہے مروی ہے کہ رحمت عالم علی جب آئینہ میں اپنے دل پذیر چبرے کودیکھتے تو ہار گاہ المی میں عرض کرتے۔

اللَّهُ وَحَسَّنَتَ خَلِقِی فَصَیْتَ خُلُقِی وَاَوْسِعُ عَلَی فِی دِیْ قِی اِللَّهِ وَ اللّٰهِ وَحَسِینَ بِنایا ہے۔ اللّٰهِ الله تعالىٰ! تونے میری ظاہری صورت کو حسین بنایا ہے۔ اللهیٰ! میرے اظلاق کو بھی حسین بنادے اور میر ارزق میرے لئے وسیع فرما دے۔"

حضرت سہل بن سعدروایت کرتے ہیں کہ ایک فخص نے نبی کریم علی ہے جرے میں جھانک کر دیکھا۔ حضور علی ہے دست مبارک میں کنگھی تھی جس سے اپنے سر مبارک کو تھیلارہ ہے۔ حضور علی ہے نے فرمایا اگر جھے یہ پنۃ چلنا کہ تم دیکھ رہے ہو تو میں اس کنگھی سے تیری آ کھوں کو ضرب لگا تا تم نہیں جانے کہ شریعت میں کسی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اذن طلب کرنے کا حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ تم اہل خانہ کو اپنی آمد سے خبر دار کرنے سے پہلے نہ دیکھو۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ نبی کریم عظی کے پاس کالاسر مہ تھا۔

آپاپے بستر پر آرام فرماتے تودونوں آ تکھوں میں تین تین سلائیاں ڈالتے۔ حجامت کرانا

رسول الله علی است کو مستحب سمجھتے کہ جمعہ کے دن ناخن اور مو نچھوں کے بال کو ایک اللہ علی اللہ علی اللہ کے بیارے رسول کو دیکھا کہ تجام حضور علی ہے کہ میں نے اللہ کے بیارے رسول کو دیکھا کہ تجام حضور علی ہے کہ سرکے بال مو نڈ رہا تھا اور صحابہ کرام حضور علی ہے اردگر دکھڑے تھے اور الن کا مقصد یہ تھا کہ حضور علی کا کوئی موئے مبارک زمین پر نہ گرے بلکہ کی نہ کی محض کے ہاتھ برگرے۔

علامہ ابن فیم زاد المعادین حضور علی کے سنت کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور علی یا تو سار اسر منڈ ایا کرتے ہیں کہ حضور علی یا تو سار اسر منڈ ایا کرتے ہیں کہ حضور علی ہوا کہ سر کے بعض بالوں کو تقویر علی ہوا کہ سر کے بعض بالوں کو تو حضور علی ہے موقع ہے موقع اور بعض کو رہنے دیا ہو۔ اور رحمت عالم علی ہے اس مرف عمرہ اور جج کے موقع پر اپنے سر مبارک کے بال منڈ وائے ان کے علاوہ سر کے بال منڈ وانا حضور علی کا طریقہ نہ تھا۔

جن جاموں کو حضور علی کے سر مبارک کے بال مونڈ نے کی سعادت نصیب ہوئی ان کے اساء کتب احادیث و سیرت میں موجود ہیں۔ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت خراش بن امیہ نے، غرۃ القصناء میں مر دہ کے پاس ابن سکن نے، غزوہ جعر انہ کے موقع پر معمر بن ابوالہندالمحجام، جو بنی بیاضہ کا آزاد کر دہ غلام تھا، اس نے اور جبتہ الوداع کے موقع پر معمر بن عبداللہ بن فضلہ نے حضور علی کے موئے مبارک مونڈ نے کی سعادت حاصل کی۔ امام مسلم اور بخاری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علی انسانہ منڈ ولیا اور پہلے حصہ کے بال حضرت ابوطلحہ کو عطافر مائے۔ اور پھر باعی جانب نے اپناسر منڈ ولیا اور پہلے حصہ کے بال حضرت ابوطلحہ کو عطافر مائے۔ اور پھر باعی جانب کے جب موہائے مبادک مونڈ نے کی یہ تر تیب رقم کی جانب فرمایا اُقیسہ کے بال کو گوں میں تقیم کر دو۔ (1) امام غزالی نے احیاء العلوم میں ناخن کا شخ کی یہ تر تیب رقم کی ہے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں ناخن کا شخ کی یہ تر تیب رقم کی ہے۔ ایس جو انتہ کی رقم کی جانب ایس جو کی بخر وسطی پھر بندر پھر خضر اس

کے بعد بائیں ہاتھ کی خضر۔ پھر بنصر۔ پھر وسطیٰ پھر انگشت تشہیج پھر انگوٹھااس کے بعد دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کائے جائیں پھر دائیں پاؤں کی خضر۔ پھر بنصر پھر وسطیٰ الخ پھر ہائیں پاؤں کی خضرے شر دع کر کے ختم کرے۔(1)

ام احمد اور طبر انی روایت کرتے ہیں کہ جنور نے جب منی کے میدان میں قربانی کے جانور ذریح کئے تو معمر کو تھم دیا کہ وہ حضور علیق کے بال مونڈے۔ معمر کہتے ہیں کہ میں اسر ایکڑ کر حضور علیق کے سر کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس وقت رحمت عالم علیق نے اپنی چشم مبارک سے میرے چیرے کی طرف دیکھا اور فرمایا اے معمر! اللہ کے بیارے رسول نے تھے اپنے سر کے قریب کھڑا ہونے کی اجازت دی ہے، اس حال میں کہ تیرے ہاتھ میں اسر اے۔ میں نے عرض کی بخد ایار سول اللہ اللہ اللہ تعالی کا مجھ پر براانعام ہے۔ حضور علی اب کے کہ میں کی مبارت سے موئے مبارک مونڈ تا ہوں۔ پھر میں نے حضور علی کے کہ میں کی مبارت سے موئے مبارک مونڈ تا ہوں۔ پھر میں نے حضور علی کے کہ میں کی مبارت سے موئے مبارک مونڈ تا ہوں۔ پھر میں نے حضور علی کے کہ میں کی مبارت سے موئے مبارک مونڈ تا ہوں۔ پھر میں نے حضور علی کے کہ میں کی مبارت سے موئے مبارک مونڈ تا ہوں۔ پھر میں نے حضور علی کے کہ میں کی مبارت سے موئے مبارک مونڈ تا ہوں۔ پھر میں نے حضور علی کے کہ میں کی مبارک کو مونڈ ا۔

گھزیلوسامان

امام بخاری اوب مفرویس حفرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں آپ نے کہا کہ میں ایک روز بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ حضور علیہ ایک چاریائی پر تشریف فرما سے جس کو کھر درے بان سے بناگیا تھا۔ حضور علیہ کے سر مبارک کے نیچ چڑہ کا تکیہ تھا جسے مجبور کے پتوں سے بحراگیا تھا۔ حضور علیہ کے جسم اطہر اور چاریائی کے در میان ایک کیڑا بچھا تھا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کریم علی کے کاشانہ اقد س میں ایک چارہائی تھی جو ہڑی گھاس کے پٹھے سے بنی گئی تھی۔ اس پر ایک سیاہ رنگ کی چادر بچھی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے پاس رحمت عالم علی کے تمرکات میں سے ایک چارہائی، حضور علیہ کا عصا، حضور علیہ کا بیالہ، ایک تکیہ جس کو تھجور کے بتوں سے بحرا ہوا تھا، ایک چادر اور کجاوہ تھا۔ جب قریش کے بچھ لوگ حضرت فاروق کے بتوں سے بحرا ہوا تھا، ایک چادر اور کجاوہ تھا۔ جب قریش کے بچھ لوگ حضرت فاروق

<sup>1۔</sup>انگوشے کے ساتھ والی انگلی انگشت تنبیج ہے در میان والی انگلی کود سظی داس کے ساتھ والی انگلی کو دینصر اور سب سے چھوٹی انگلی کو دینصر کہتے ہیں۔

اعظم کی ملا قات کیلئے عاضر ہوتے تو آپ انہیں ان چیزوں کی طرف اشارہ کرکے فرماتے۔ هلداً اِهدُواکُ مَنْ آگر مَکُواللهُ تَعَالیٰ ہم دَاعَزُکُوبِ وَفَعَکَ دَ

(1) - كَتْكَ

"بیاس عظیم المرتبت مستی کی میراث ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو مکرم و محترم کیا ہے اور جس کے صدقے حمہیں ان عز توں سے سر فراز کیا ہے۔"

حضرت ابور فاعد العدوی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور علی کی خدمت میں ایک کری پیش کی گئی۔ میر اخیال ہے کہ اس کے پائے لوہ کے تھے۔امام احمد کی رائے ہے کہ پائے کوئی ہوئی۔ حضور علی کے تھے۔امام احمد کی رائے ہے کہ پائے کہ کردیا گیا تھا جس کی وجہ سے بیہ غلط فہمی ہوئی۔ حضور علی اس پر بیڑھ گئے اور مجھے وہ علم سکھانا شروع کیا جو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔(2) علامہ بلاذری حضرت صدیقہ سے روایت کرتے ہیں قریش مکہ سونے کیلئے جاریا ئیال

علامہ بلاذری حفزت صدیقہ سے روایت کرتے ہیں فریس ملہ سوئے لیے چارپائیاں استعال کرتے سے جب رحمت عالم علیہ مدینہ منورہ تشریف لائ تو حضور علیہ حضرت ابوایوب ابوایوب انصاری کے ہاں اقامت گزیں ہوئے۔ حضور پر نور علیہ نے نے چھااے ابوایوب تمہارے ہاں چارپائی نہیں ہے ؟ عرض کی بخداہارے ہاں کوئی چارپائی نہیں۔ یہ بات اسعد بن زرارہ نے سنی توایخ آ قاعلیہ الصلوۃ والسلام کے استعال کیلئے ایک چارپائی ہمیجی جس کے بازواور پائے ساگوان کی لکڑی سے بنائے گئے تھے۔ رحمت عالم علیہ اس پراستر احت فرمایا کرتے اور جب حضور علیہ کی نماز جنازہ اوا کی گئی تواس وقت بھی ای چارپائی پر حضور علیہ کے مام این مرووں کواس چارپائی پر الفاکرو فن کیلئے لے جاتے جانے ہو جانے کے جاتے حصرت صدیق اکر اور فاروق اعظم کو بھی ای چارپائی پر الفاکرو فن کیلئے لے جاتے چنانچہ حضرت صدیق اکر اور فاروق اعظم کو بھی ای چارپائی پر لے جایا گیا تا کہ اس کی جانچہ حمیت بھی متمتع ہو۔

كمكبًا لِكِرِّكِيتِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّهَ

حضور علی کاسارا گھریلوسامان حضرت عمر بن عبدالعزیز کی گرانی میں تھا۔ آپ نے اے ایک کمرہ میں رکھا ہوا تھا۔ ہر روز اس کی زیارت کرتے تھے اور جب بیر ون ملک سے

1\_ سل الهدئ، جلد7، مني 563

2رايناً، مني 564

وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ انہیں لے کر اس کمرہ میں جاتے تا کہ حضور متابقہ کے تبر کات کو دہ دیکھیں۔ آپ ان لوگوں کو پیے فرماتے۔

هْنَامِيْرَاتُ مَنَ ٱكْرَمَكُواللَّهُ تَعَالَىٰ وَاعْتَرُكُونِهِ -

"به اس عظیم القدر جستی کی میراث ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو معزز و مکرم کیا۔ اور اس کی وجہ سے تمہیں عزت و ناموری پر فائز کیا گیا۔"

اس میراث میں درج ذیل چیزیں تھیں۔

وہ چارپائی جو کھر در بے پٹھے سے بنی ہوئی تھی، چڑے کی گدی جو کھجور کے پنول
سے بھری ہوئی تھی۔ ایک بڑا پالہ۔ ایک گلاس۔ چکی۔ ترکش جس بیس تیر
تھے۔اون کا ایک کپڑا۔اس صوف کے فکڑے بیس حضور علی کے سر مبارک
سے جو پسینہ بہتا اس کے نشانات تھے۔ ایک آدمی بیار ہوگیا انہوں نے خلیفہ
سے درخواست کی کہ اس پسینہ کو دعو کراپنے مریض کیلئے دیں تاکہ اس کی ناک
میں ٹیکایا جائے۔ یہ درخواست حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت بیس پیش کی
میں ٹیکایا جائے۔ یہ درخواست دعفرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت بیس پیش کی
گئی۔ چنانچہ آپ نے اجازت دی، اس دھودان کو مریض کے ناک بیس ٹیکایا گیا
اور دہ شفایا ب ہوگیا۔ (1)

اس چار پائی کو حضرت عبداللہ بن اسحاق الاشجانی نے چار ہزار در ہم قیمت اداکر کے خرید اتھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیقے کی ایک چٹائی تھی جو رات کو لپیٹ دی جاتی تھی۔ اس پر حضور علیقے نماز اداکرتے۔ دن کے وقت حضور علیقے کے لئے بچھادی جاتی حضور علیقے اس پر آرام فرماتے۔

چٹائی،بستر،لحاف، تکیہ،رومال،بستر کی جادر

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہاہے مر وی ہے انہوں نے حضرت عائشہ ہے روایت کیاہے آپ نے بتایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی تنھیں حضور علی جس بستر پراستر احت فرمایا کرتے تنھے وہ چیڑے کا تھااس کو تھجور کے پنول سے بھرا گیا تھا۔ حضرت ام المومنین رضی الله عنهاہے مروی ہے کہ حضور علیہ کا تکیہ بھی چڑے کا بنا ہوا تھااس کو تھجور کے پتول ہے بحراگیا تھا۔

حضرت انس سے مروی ہے وہ کجاوہ جس پر حضور علی ہے تجے ادا کیاوہ پر انا تھا۔ اور وہ ایک ایسی ککڑی سے بنایا گیا تھا جس کی قیت چار در ہم بھی نہ تھی۔ حضور علی ہے جب اس پر سوار ہوئے تو ہار گاہ رب العزت میں التجاکی۔

اللهُوَحَنَةً كَارِيَآءَفِهُا وَلَاسْتَعَةً

"اے اللہ!اس حج کو ایساحج بناجس میں کوئی ریااور شہرت کی طلب نہ ہو

محض تيري رضاكيلي مو-"

سر کار دوعالم علی چرے کی بنی ہو گی ایک چادر پر آرام فرما ہوئے۔ حضور علیہ کو پیند آگیا۔ ام سلیم انھی اور اس پیند کو جمع کرناشر وع کیااور ایک شیشی میں ڈالتی رہی۔ نبی رحمت علیہ نے اس کو ایبا کرتے دیکھا تو فرمایا مالھانا الّین می تصفیر علیہ کا اُلمَّ سُکیم ام کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کی یار سول اللہ حضور علیہ کے اس پیدند کو اپنی خوشہو میں ڈالوں گے۔ اپنی نیاز آگیں خادمہ کا یہ جواب من کر حضور علیہ بنس پڑے۔

حضرت انس رضی اللہ عند ہے مروی ہے کہ حضرت سلمان فاری حضرت فاروق اعظم کے پاس آئے۔ آپ تکید کے ساتھ فیک لگا کر بیٹے تھے۔ جب سلمان آئے تو آپ نے وہ تکید افعاکر ان کو پیش کر دیا۔ یہ دیکھ کر بے ساختہ سلمان کی زبان ہے فکل الملاقہ الگیا گیا گیا ہے۔ صبکہ تی املاق کو دیکھ کر اللہ اور اس کے رسول نے بچ فرمایا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے انہیں کہا کہ جو حدیث تمہیں یاد آئی ہے وہ ہمیں سادو۔ آپ نے خضرت فاروق اعظم نے انہیں کہا کہ جو حدیث تمہیں یاد آئی ہے وہ ہمیں سادو۔ آپ نے عضرت فاروق اعظم نے آ قاعلیہ الصلوة والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور علی ایک ایک تکید کے ساتھ فیک لگا کر بیٹھے تھے۔ حضور علی نے وہ تکید اٹھایا اور مجھے پیش کر دیا پھر فرمایا۔ تکید کے ساتھ فیک لگا کر بیٹھے تھے۔ حضور علی ہے دہ تکید اٹھایا اور مجھے پیش کر دیا پھر فرمایا۔

يَاسَلْمَانُ مَامِنُ مُسْلِمٍ تَكُ خُلُ عَلَى آخِيْرِ الْمُسْلِمِ وَيُكْفِى لَهُ

وِسَادَةً إِكْرَامًا لَكَ إِلَّا عَفَى اللهُ لَهُ - (1)

"حضور علی نے فرمایااے سلمان! جب بھی کوئی مسلمان اپنے مسلمان ا بھائی کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کی تکریم کیلئے اپنا تکیہ اس کو پیش کر دیتا ب توالله تعالی اس کے گناہ معاف فرمادیتاہے۔"

ایک روز حضرت فاروق اعظم نے اپی نور نظر حضرت ام المو منین حصد رضی الله عنبا سے بوجھاکہ جھے یہ بتاؤکہ سب سے نرم اور ملائم کون سابستر تونے اپنے آقاعلیہ السلام کے لئے بچھایا۔ آپ نے عرض کی ہمارے پاس ایک چادر تھی جو ہمیں خیبر کے اموال غنیمت سے ملی۔ میں ہر شب اپنے آقا کے بستر پر وہ چادر بچھا دیا کرتی اور اس پر حضور علیہ آرام فرماتے۔ ایک رات میں نے اس کو دہر اکر کے بچھایا جب صبح ہوئی توسر کارنے مجھ سے بوچھا آج میری چاریا کی پر کیسابستر تم نے بچھایا تھا۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ وہی بستر جو ہر شب میں حضور کے لئے بچھاتی ہوں، آج میں نے صرف یہ کیا کہ اس چادر کو دو ہر اکر کے بچھایا۔ حضور کریم علیہ تھی ای ہوں، آج میں نے صرف یہ کیا کہ اس چادر کو دو ہر اکر کے بچھایا کہ وہ بھوں کریم علیہ کی بستر جو ہر اگر کے بچھایا کہ وہ بیا کہ دور میری شب بیداری میں مخل ہوئی ہے۔ یہ بین کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عند زارو قطار رو نے گئے۔ (1)

حضور علی نے دیواروں پر پر دہ چڑھانے اور تصویروں والا پر دہ الکانے کونالیند فرمایا

ام احمد اوردیگر اکابر محد ثین نے اپنی صحاح میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ ایک دفعہ سر کار دوعالم علی سے واپس تشریف لائے۔ میں نے اپنے دروازے پر ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا، اس میں پرول والے گھوڑوں کی تصویریں تھیں۔ جب حضور علی تشریف لائے اور اس میردے کو دیکھا تو حضور علی کے رخ انور پر ناگواری کے آثار میں نے بھانپ لئے۔ حضور علی نے نے اس کو کھڑے کردیا۔ارشاد فرمایا۔

یات الله کفریاً مُرُوناً آن محکم مواله جبارة کو البطائن "الله تعالی نے ہمیں یہ تھم نہیں دیا کہ ہم پھر وں اور کچیڑ کو لباس پہنا میں۔" حضرت صلایقہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اس بردہ کو کاٹ کردو تھئے بنا لئے اور ان کو تھجور كے پتول سے مجر دیا۔اس بات كو حضور علطی نے ناپند نہیں كیا۔

حضرت ثوبان فرماتے ہیں رحمت دوعالم علی کا یہ معمول تھا کہ جب سفر پر تشریف کے جاتے تو سب سے ملا قات کرتے لیکن سب سے آخر میں اپنی صاحبزادی حضرت فاطمته الزہر اکوالوداع فرماتے اور جب سفر سے واپس آتے توسب سے پہلے حضرت سیدہ کو این دیدار کاشر ف بخشتے۔

حضور علی ایک غزوہ سے واپس آئے۔ حسب معمول اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لے گئے۔ اچانک دیکھا کہ ان کے دروازے پر ایک اونی پر دہ لئکا ہوا ہے۔ حضور علی ایک وقت لوٹ آئے۔ اس سے حضرت سیدہ از حدر نجیدہ خاطر ہو کیں۔ علی مرتفعٰی فی جب اپنی رفیقہ حیات کو اس طرح مغموم اور افسر دہ دیکھا تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر ان کی کیفیت بیان کی۔ حضور علی کے اور حضور علی کے بیس علی مرتفعٰی حضرت علی سے درخواست کی کہ حضور علی کے بیس حاضر ہو کر میری طرف سے عرض کریں جو حضور علی کے کہ کو سے کو س کریں جو حضور علی کے حضور علی کے اور حضور علی کے دور والوں کی طرف سے عرض کریں جو حضور علی کی تعمور علی کی کہ حضور علی کی کہ حضور علی کے دور والوں کی طرف بھیج دے۔

حضرت امام حسن ہے ہو چھا گیاوہ کیما پر دہ تھا؟ فرمایاوہ ایک عربی پر دہ تھا جس کی قیمت چار درہم تھی۔ اتنی کم قیمت چیز کو بھی اپنی نور نظر کے گھر میں حضور علیف ند کھے سکے۔ (1)

امام ترفدی روایت کرتے ہیں جعفر بن طلحہ نے اپنے والدہ روایت کیا کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ ہے ہو چھا: آپ کے گھر میں سر ور عالم کا بستر کس طرح کا ہو تا تھا؟

فرمایا: چڑا جس میں محبور کے پتے بجرے ہوتے۔ پھر میں نے ام المومنین حصہ ہے ہو چھا آپ کے گھر میں بنے ام المومنین حصہ ہے ہو چھا آپ کے گھر میں جس بستر پر حضور آرام فرماتے وہ کیساتھا؟ آپ نے فرمایاوہ ایک بالوں سے بی ہوئی چاور تھی جس کو میں دہر اگر کے بچھایا کرتی تھی اور حضور علیف اس پر سویا کرتے۔ ایک رات خیال آیا کہ اگر میں اس کو چو ہر اگر وں تو حضور علیف کو مزید آرام ملے گا۔ میں ایک رات خیال آیا کہ اگر میں اس کو چو ہر اگر وں تو حضور علیف کو مزید آرام ملے گا۔ میں نے اس کی وہی حضور علیف کی بیدار ہوئے ہو چھا آج رات کون سابستر بچوایا تھا؟ میں نے عرض کی وہی حضور علیف کی پہلا بستر جو روزانہ بچھاتی ہوں البتہ میں نے بھیایا تھا؟ میں نے عرض کی وہی حضور علیف کا پہلا بستر جو روزانہ بچھاتی ہوں البتہ میں نے بھیایا تھا؟ میں نے عرض کی وہی حضور علیف کا پہلا بستر جو روزانہ بچھاتی ہوں البتہ میں نے بھی ایک وہی حضور علیف کا پہلا بستر جو روزانہ بچھاتی ہوں البتہ میں نے

آج اس کوچو ہر اکر دیا تھا تاکہ حضور علی کے کو زیادہ آرام ملے۔حضور علی نے فرمایا اسے پہلے کی طرح دوہر اکر دو، آج بیہ بستر میری شب بیداری میں مخل ہوا ہے۔ چہلے کی طرح دوہر اکر دو، آج بیہ بستر میری شب بیداری میں مخل ہوا ہے۔ حضور کے برتن

امام بخاری حضرت ام المو منین عائشہ صدیقہ ہے روایت کرتے ہیں۔ میں آخری دنوں میں ایک روز حضور علی کو اپنے سینے ہے لگائی بیٹی تھی۔ حضور علی ہے ایک طشت منگوایا اور ای حالت میں حضور علی کی روح پر فتوح رفیق اعلی ہے جا ملی۔ سرکار دوعالم علی کے کاشانہ اقدس میں ایک پیالہ تھا جے ریان کہا جا تا اور دوسرے کو مغیث کہا جا تا تھا اور ایک اور پیالہ تھا جس پر زنجیر چاندی کی چڑھائی گئی تھی اور یہ زنجیر حضرت انس نے چڑھائی تھی۔ (1)

ایک حضور علی کابزاپیالہ تھاجس کے چار کنڈے تھے۔اس کانام غراء تھا۔اس کو چار آدمی اٹھا کتے تھے۔ایک ڈول پھر کا تھا جے مخصب کہا جاتا تھا۔اور ایک چڑے کا چھاگل تھا جے سادرہ کہا جاتا تھا۔اور ایک شخشے کا پیالہ تھا۔

حضرت ابن عباس سے مروی ہے حضور علی کے پاس ایک شیشہ کا پیالہ تھاجو مصر کے بادشاہ مقو قس نے بطور ہدیہ خدمت اقدس میں بھیجا تھا۔ حضور علی اس میں بانی وغیرہ پیاکرتے۔ ایک اور پیالہ تھاجو مٹی کا تھا۔ ایک چو کور برتن تھاجس میں شیشہ کنگھی رکھی رہتی تھی۔ حضور علی کی ایک ہاتھی دانت کی کنگھی تھی جس سے گیسوئے عبریں کو درست فرماتے۔ ایک سرمہ دانی تھی اور ایک قینجی، ایک مسواک اس کے علاوہ تو لئے کیلئے ایک صاع اور مدکا پیانہ تھا۔

#### حضور كاسامان جنگ

سر ورعالم علی کے پاس چھ کمانیں تھیں ان کے نام درج ذیل ہیں۔ الروحاء، شوحط،الصفر اء، (احد کی جنگ میں ٹوٹ گئی تھی بیہ نبع کی لکڑی کی بنی ہوئی تھی پھر حضرت قادہ بن نعمان نے حضور سے لے لی تھی)السداس،الزوراء،السخوم (اس کی آواز بہت مدھم تھی) سیدنا علی مرتفعلی سے مروی ہے کہ رسول کریم علی کے دست مبارک میں عربی کمان تھی۔ حضور علی کے ایک آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ میں فاری کمان تھی، حضور علی کے ایک آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ میں فاری کمان تھی، حضور علی کے خرمایا اس قتم کی کمانیں حاصل کرواور منی کے نیزے بناؤ۔ اس طرح اللہ تعالی تمہارے ذریعہ سے دین کی تائید فرمائے گااور حمہیں ان ملکول کامالک بنادے گا۔

سرورعالم علی اثارے جنگ خطبہ ارشاد فرماتے تواپی کمان پر فیک لگایا کرتے۔
حضرت ابن ابی شیبہ نے رسول اللہ علی کے صحابی ہے روایت کیا ہے کہ اپنے آقا کی
معیت میں غزوہ میں شریک ہوا۔ اس وقت فاقہ کشی کی نوبت ہے ہمیں دوچار ہوتا پڑا۔ ہم
نے دشمن کی بحریاں پکڑلیس اور ان کی تقتیم ہے پہلے ہم نے ان کو ذریح کر ڈالا ، ان کا گوشت
تیار کر کے ہانڈیوں میں ڈال کر چولہوں پر رکھ دیا۔ ہم نے دیکھا کہ رحمت عالم علی ہم ہماری
طرف آرہے ہیں اور کمان پر فیک لگا کر چل رہے ہیں۔ ہانڈیاں چولہوں پر اہل رہی تھیں،
حضور علی ہے نان سب کو آئی کمان ہے او ندھاکر کے زمین پر دے مار ااور ارشاد فرمایا۔

كَيْسَتِ النَّمُّ بَيْ بِأَحَلَ مِنَ الْمَيْسَةِ (1) "لونى ہوكى چيزاى طرح حرام ہے جس طرح مردہ حرام ہے۔"

حضور کی تلواریں

حضور علی کی تلواروں کی دو قسمیں تھیں ایک وہ جن کے دستوں اور کھلوں پر جاند کی کے جڑاؤ کا کام کیا گیا تھا۔ فتح کمہ کے روز سر ور عالم علیہ کے پاس جو تلوار تھی اس پر سونے اور جاند کی کاکام کیا گیا تھا۔

حضرت جعفر بن محمد سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ کی تلوار کا پھل اور قبضہ جاندی کا تھا۔

حضور علی گیارہ تلواریں تھیں جن کے نام یہ ہیں۔ 1-آلماً تحدید ہے آپ کے والد ماجد کی تلوار تھی جو حضور علی تھی۔جب حضور علی تھی۔ جب حضور علی تھی۔ تشریف لائے تھے تواس وقت آپ کے ہاس موجود تھی۔ 2- ذُوالْفِقادِ بيدر كى جنگ من حضور عليه كو بطور مال غنيمت ملى تقى - اس كا دسته عاندى كاتفا-

حضرت ابن عباس ہے مروی ہے کہ حجاج بن علاط نے اسے بارگاہ رسالت میں بطور ہدیہ چیش کیا تھا۔

5-4-3-: بیہ تلواریں بنی قیقاع کے اسلحہ کے اس ذخیرہ سے لی گئی تھیں جو مسلمانوں کو بطور مال غنیمت ملاتھا۔ قلعیہ ،البطار ،الحف ۔

7-6: يه تلوارين بن طے قبيله كے مال خاندے حضور علي تحييں۔ مخذام، رسوب-

8۔ عَضَبُ : جب رحمت دوعالم عَلِينَةِ غزوہ بدر كيلئے روانہ ہوئے تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللّٰہ عنہ نے حضور علینے کی خدمت میں پیش کی۔

9- قضيب يربحى بوقيقاع سے ملى۔

10 - صَعْصَاهُ مَدَّ مِي مَرْبِ كِ نامور بِهلوان عمروبن معد يكرب الذبيدى كى تلوار تقى۔ خالد بن سعيد اموى نے حضور علقہ كى خدمت ميں پیش كى تقى۔ سوور عالم علقہ اس كو اللہ بن سعيد اموى نے حضور علقہ كى خدمت ميں پیش كى تقى۔ سوور عالم علقہ اس كو استعال فرمايا كرتے تھے اور عرب كى مشہور ترين تكواروں سے ايك بد بھى تقى۔

11- اَلْعَيْفُ

آپ کے نیزول کی تعدادیا نج مقی۔(1)

اَلْمُتَّوِى اَلْمُنْتَنَىٰ 5-4-3 حضور عَلِي فَي قَدِيقاع قبيله كے ہتھياروں سے ملے تھے۔

چھوٹے نیزے

حضور علی کے خصوٹے نیزے پانچ تھے۔

اَکنَّبَعکہ اَکْبَیْضَاءُ (یہ پہلے سے بڑا تھا) جب حضور عظیمہ نماز عید پڑھانے مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے جاتے تویہ نیزہ بطور سترہ گاڑا جاتا۔

آلْعَنْوَکَّ بیہ حچوٹا نیزہ تھا۔عید کے دن حضور علی کے سامنے چئے دالااس کواپنے ہاتھ میں پکڑتا۔ بیہ نیزہ بھی عام طور پرسترہ کے طور پراستعال ہوتا۔

ٱلْهَدُّ ٱلْقَنَّىٰ اَلْ

حضور کی زر ہیں

ان کی تعداد سات بتائی گئی ہے۔

1- السَّعْنِي يَه : يه وه زره ب جو حضرت داؤد عليه السلام في پُنهي تھي جب آپ في جالوت كو قتل كيا۔

3- خَاتُ الْفَعُنُولِ : بيدا يك لمبى زره تقى اور جب رحت عالم عَلِيْكَ غزوه بدر ميں شركت كيلئے رواند ہوئ توسعد بن عباده رضى الله عند في حضور عَلِيْكَ كي خدمت ميں پيش كى۔ يبى وه زره ہو شہنشاه كو نين نے ابی شم يبودى كے پاس تيس صاع كے بدلے رئين ركھى تقى۔

4- ذَاتُ الْوِشَاحِ

5- ذَاكُ الْحُوَاتِثَى

6- اَلْمُتُوكَةُ: يه كونك چهونی محیاس كے اے اس نام ے موسوم كيا گيا-

7-اَلُخِوْنَقُ

ائمہ حدیث نے حضرت سائب بن پزیدے روایت کیاہے کہ سر ورعالم ﷺ نے غزو وَاحد میں دوزر ہیں زیب تن فرمائی تھیں۔

احد کے علاوہ جنگ حنین میں بھی حضور علیہ نے دوزر ہیں ذات الفضول اور سعدیه زیب تن فرمائی۔

حضرت اساء بنت یزیدر صنی الله عنها فرماتی ہیں کہ جس روز سر ور انبیاء علی نے اس دار فانی سے انتقال فرمایا اس روز حضور علیہ کی زرہ تمیں صاع جو کے بدلے ایک یہودی کے پاس رہن رکھی تھی۔ حضور علیہ کاایک خود مبارک تھاجس کانام السبوغ تھا۔

آمام مالک اور دیگر ائمہ حدیث نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ جس دن فاتح اعظم علیقہ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ شان و شوکت سے داخل ہوئے اس دن رحمت عالم نے ایٹ سر پر خود پہنا ہوا تھا۔ امام شافعی اور امام احمد اور دیگر محد ثین سے مروی ہے کہ جنگ احد میں سر ورعالم علیقہ نے دوزر ہیں پہنی ہوئی تھیں اور حضور علیقہ کا ایک کمربند تھا جس کے میں سر ورعالم علیقہ کے دوزر ہیں پہنی ہوئی تھیں اور حضور علیقہ کا ایک کمربند تھا جس کے

ساتھ نی مکرمانی کمرہاندھاکرتے تھے اور یہ چیڑے کا بنا ہوا تھا۔اس میں چار طقے تھے۔(1) حضور کریم کی ڈھالیس،تر کش، تیر

حضور عليه كي تين دُهاليس تھيں۔

الذُّوري الفَّتَاقي تيسري وه وهال جس مين ميند هاور عقاب كي تمثال تقي-

امام بیبیقی حضرت صدیقہ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب بیہ آخری ڈھال ہار گاہ رسالت میں پیش کی گئی تو حضور علی نے اس پر عقاب اور مینڈھے کی تمثال دیکھ کر کراہت کا ظہار کیا تواللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت خاص ہے ان تمثالوں کواس ڈھال ہے مٹادیا۔

حضور کے حجفالہے، خیمے اور تبے

سر ورعالم عَلِيْ كَالِكَ بِرُاحِينَدُا تَعَاجُو سَفِيدِ تَعَااوراسَ بِرَ لَكُمَا تَعَا كَذَالَهُ اللّهُ ال

حضور علف كالكاور جبند اتفاءات خيديت كهاجاتا تفا

حضور علی نے نے ایک کمبل کا نکرانکالاس کی رنگت کالی بھی، اے نیزے ہے باندھا پھر
اس نیزے کو حرکت دی۔ فرمایا کون ہے جو اس نیزے کو اس شرط پر لے کہ اس کا حق ادا
کرے گا۔ اس شرط کے باعث مسلمانوں پر خوف طاری ہوا، کوئی آگے نہ بڑھا۔ آخر ایک
آدمی بڑھا عرض کی میں اس شرط پر یہ نیزہ لیتا ہوں کہ میں اس کا حق اداکروں گا۔ یہ فرمائے
اسکا حق کیا ہے ؟ فرمایا تُفَایِق مُقُور میّا وکلا تَغُرُّ ہُم بِیماً اُوٹ کا فیر اس کا حق یہ ہے دشمن پر
حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھا جائے گااور کسی کافر کی طرف پیٹھ کرکے پسپائی اختیار نہیں کی
جائے گی۔ (2)

حضرت ابن عباس ہے مروی ہے کہ حضور علیہ کا حجفنڈ اتھاجو سیدناعلی کرم اللہ وجہہ کے پاس ہوتا تھااور انصار کا حجنڈ احضرت سعد بن عبادہ کے پاس ہوتا تھا۔ جب گھسان کی

<sup>1</sup>\_ سل الهدى، جلد7، منى 592

<sup>2-</sup>الينا، سند 96-595

لڑائی شروع ہوتی تور حمت عالم انصار کے جھنڈے کے بیچے تشریف فرما ہوتے۔ نافع بن جیر کہتے ہیں کہ حضرت عباس کو بیہ کہتے سنا کہ میں نے زرد رنگ کا جھنڈا دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کالی چادر جس پر کجاووں کی تصویریں بنی تھیں،احد میں یہ جھنڈا تھا۔انصار کے جھنڈے کانام عقاب تھا۔

حفرت ابوجیفہ سے مروی ہے آپ نے کہامیں حضور علی کے خدمت میں عاضر ہوا۔ میرے ساتھ بی عامر کے دو شخص تھے۔ ابطے کے مقام پر حضور علی کیا سر خ رنگ کا خیمہ نصب تھا۔ حضور علی نے بوچھاتم کون ہو؟ عرض کی ہم بی عامر قبیلہ کے ہیں۔ فرمایا موجھا پاکھ اُنڈی میری تم مجھ ہے ہو۔

نبی اگرم علیہ کے خفین، تعلین

حفرت ابوامامہ سے مروی ہے کہ حضور کریم علی نے اپ دوموزے بنوائے تاکہ انہیں پہنیں۔ایک موزہ حضور علی نے پہن لیا پھر کوا آیادوسرے موزے کواٹھاکرلے گیاجب اس نے اوپر سے پھینکا تواس میں سے ایک سانپ نکا۔ رحمت عالم علی نے نید دکھے کر فرملیا۔ مکن کان ٹیڈیون باملی واکی تورا الا بینور وکلا کی بیسکن محقق یہ و حکتی کینفضہ ہا۔

"جواللہ اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ جب تک وہ دونوں موزوں کو جھاڑنہ لے انہیں نہ پہنے۔" حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیہ معمول تھا کہ جب حضور علی مجلس میں

تشریف فرماہو جاتے تو حضرت عبداللہ حضور علی کے دونوں میارک قد موں سے تعلین شریفین کواتار لیتے اور انہیں اپنی قبیص کی آشین میں رکھ لیتے۔ جب حضور عظی اٹھ کر جانے لکتے تو حضرت عبداللہ خود حضور علیہ کویہ بہناتے۔اور عصالے کر حضور علیہ کے آ گے آ گے چلتے یہاں تک کہ نبی مرم اپنے حجرہ شریف میں نزول اجلال فرماتے۔ سر ور عالم عظی جب تعلین شریفین سنتے تو پہلے دائیں اور اس کے بعد بائیں قدم مبارك ميں جوتے بينتے اور جب اتارتے تو يہلے بايال قدم باہر ركھتے۔ ای طرح جب تشکھی کرتے اور وضو کرتے تو دائیں جانب کے اعضاء کو پہلے دھوتے۔ بڑے بڑے فضلاء نے تعلین شریفین کے نقش کی برکتوں کے بارے میں مستقل تالیفات کی ہیں۔ ابو جعفر احمد بن عبد المجید جو کہ اپنے زمانہ کے بڑے نیک بزرگ تھے فرماتے ہیں: میں نے ایک طالب کو تعلین شریفین کا نقشہ دیا۔ ایک دن وہ آیا اس نے بتایا کہ میں نے کل رات اس نقش کی برکت کوخود ملاحظہ کیا۔ میری بیوی کوشدید در د ہوا قریب تھا کہ وہ جان دے دیتے میں نے ای تعل شریف کا نقش اس جگہ رکھاجہاں اے در وہور ہاتھا۔ مِي فِي وَصُ كَ اللَّهُمَّ آدِنِي بُرِّكَة صَاحِبِ هِذَا النَّعَلِي بِالله مِح ال تعل شريف والے کی بر کتیں عطا فرما۔ جب میں نے اس کا نقش درد والی جگہ پر رکھا تو ای وقت وہ

بڑے بڑے اکابر نے اس تمثال شریف کی برکوں کے بارے میں مستقل رسائل تالیف کے ہیں جیے ابواسحاق سلمی الاندلی جو ابن الحاج کے نام سے معروف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ابوالقاسم بن محمد نے بتایا کہ اس کی برکت تجربات سے پایہ جُبوت کو پینچی ہوئی ہے۔ جو مختص اس سے تیمرک حاصل کرنے کیلئے اسے پکڑتا ہے تو باغیوں کی بغاوت اور دشمنوں کے غلبہ پانے سے اس کو امان مل جاتی ہے۔ ہر سرکش شیطان کے شرسے اور ہر چشم بدکے اثر سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور وہ عورت جے زچگی کی تکلیف ہواگر وہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑلے تو اس کی بیہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اور بچہ بحول اللہ تعالیٰ آسانی سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جو جاتی ہے۔ اور بچہ بحول اللہ تعالیٰ آسانی سے پیدا ہو جاتا ہے۔

ابو بکر قر طبی رحمتہ اللہ علیہ نے اس تمثال کی بر کات کے بارے میں پورا قصیدہ نقل کیا ہے اس قصیدہ کے دو تین شعر آپ بھی ساعت فرمائیں۔ فَضَعُهَا عَلَىٰ اَعْلَىٰ الْمُفَادِقِ الْهَا حَقِيْقَتُهَا تَاجُّ وَصُوْدَتُهَا نَعَلَٰ "اس کواپے سرکی چوٹیوں پر رکھو حقیقت میں یہ تاج سلطانی ہے اگر چہ اس کی صورت جوتے کی ہے۔"

مِلَخْمَصِ خَيْرِ الْخَلَقِ حَالَاتَ مَرِنَدَةً عَلَى التَّابِهِ حَتَى بَاهَتِ الْمَخْرَقَ الرِّجْلُ
" يدوه نعل شريف ب جے خير الخلق كے پاؤس كى ہشيلى كے ساتھ لكنے
سے تاج پر بھى فضيلت حاصل ہوگئى ہے، يہاں تك كدوه پاؤس سروس
پر فضيلت لے گئے ہیں۔ "

شِفَا وَلَا يَ مُعَمِّدِهِ مِنَا أَيْبَا الْهِي الْمَانُ لِلَا يُحَوِّي كَذَا يُعْسَبُ لَعُفَدُلُ (1) "به باركيك شفاكا پيام ب، مايوس كيك اميدكى كرن ب، خوفزده كيك امان كا پيام ب اوراى طرح اس تعلين شريفين كے نقش كے فضائل كا اندازه لگايا جاسكتا ہے۔"

ابوالحن بن ضحاک، زہیر بن محدے روایت کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ عقبا، ووسر ی کا اللہ عقبا، ووسر ی کا عقب محد ہے۔ کانام مرتجز تھاایک او منی کانام عقبا، ووسر ی کا قصواء اور تیسر ی کا الجد عاتھا۔ حضور کے گدھے کانام یغفور تھا۔ تکوار کانام ذوالفقار تھازرہ کا نام ذات الفعول چادر کانام الفع اور بیالہ کانام الغمر تھا۔

حضور کی زین،خو گیر اور نیچ بچھانے والی گدی آپ کی زین کانام الداج الموجز تھا۔ گدی ایک بھری کے چڑے کی تھی۔ گھوڑے پر سواری کا طریقہ

حضرت عبداللہ بن جعفرے مروی ہے حضور علیہ جب سفرے واپس تشریف لاتے تواہل بیت نبوت کے بچے استقبال کیلئے حاضر ہوتے۔ ایک دفعہ حضور علیہ تشریف لائے، میں ان بچوں میں سب سے آگے تھا۔ حضور علیہ نے بھا لائے، میں ان بچوں میں سب سے آگے تھا۔ حضور علیہ نے بھا لیا۔ پھر سیدہ فاطمہ کے صاحبزادے آئے ان کو پیچے بھالیا۔ ایک گھوڑے پر تبین سوار ہو کر مدینہ میں داخل ہوئے۔

1\_ملامه يوسف جهاني،"حياة الرسول وفضائله "، جلد 1، صفحه 336

ایک دفعہ حضور علی استرادے تشریف لائے تو حضرت جعفر کے صاحبزادے عبداللہ اور سیدنا علی کے صاحبزادے امام حسین استقبال کیلئے حاضر تھے۔ان میں بڑے کو پیٹیے کے بھایا اور چھوٹے کو آگے بھایا۔ایک دفعہ حضور علی تشریف لائے تو حضرت تشم کو آگے اور فضل کو پیچے بٹھایا۔

پچاس آدمی وہ تھے جن کو حضور علاقے کے ساتھ سوار ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ان تمام کے اساء گرامی سبل البدی جلد7 صفحہ 606 تا 617 پر درج ہیں۔

حضور کے جانور

حضور علی ہم جانوروں سے زیادہ گھوڑوں سے بری محبت کرتے تھے۔ان کی عزت کرتے ہے۔ان کی عزت کرتے۔ان کی عزت کرتے۔ان کی عزت کرتے۔ان کی تعریف کرتے۔ان کی تعریف کرتے۔ان کی بارے میں وصیت فرماتے۔حضور علیف نے ان کے بیشانی اور دم کے بال کا شنے سے منع فرمایا۔ ان کی اچھی صفات بیان کیس اور ندموم صفات بیان کیس۔

تعیم بن الی ہند کہتے ہیں میں نے ویکھا حضور عظیتے اپنی چادر سے گھوڑے کے منہ کو صاف کررہے ہیں؟ فرمایا آج صاف کررہے تھے۔ عرض کی گئی ارسول اللہ علیتے حضورا لیے کیوں کررہے ہیں؟ فرمایا آج رات گھوڑوں کے بارے میں مجھے عماب فرمایا گیا ہے۔ اور ایک دفعہ اپنی قیص کی آستین سے گھوڑے کے منہ کوصاف کیا۔

ایک دفعہ حضور علی کے پاس گھوڑا پیش کیا گیا۔ حضور علی کے نے اس کے چہرے کو، اس کی دونوں آ تھوں کو اور نتھنوں کو اپنی قیص کی آسٹین سے صاف کیا۔ عرض کی گئی گھوڑے کو قیص کی آسٹین سے صاف کر رہے ہیں۔ فرمایا جر ٹیل نے مجھے اِن کے بارے میں عماب کیا ہے۔

ائمہ حدیث نے حضرت ابن عمرے روایت کیا کہ رحمت عالم علی فی فی نے فرمایا الْنَحَیْلُ مَعْقُودٌ فِی نَوَاصِیْهَا الْنَحَیْلُ اللهِ تَعَالَٰ نَے خیر و مِنْ الله تعالَٰ نے خیر و برکت رکھ دی ہے قیامت تک۔

حضرت اساء بنت بزید کہتی ہیں رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کیلئے خیر و ہر کت بائدھ دی گئی ہے۔جو شخص اسے جہاد فی سبیل اللہ کاذر بعہ سمجھ کر گھریا ندھتاہے اور اس پر محبت سے خرج کر تاہے، اس کا بھوکار ہنااور پیٹ بھر کر کھانا پیاسار ہنا حتی کہ اس کی لیداور اس کا پیثاب قیامت کے دن اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھاجائے گا۔

> صرت مذیفه رض الله عندے مروی برسول الله علی فی ارشاد فرمایا۔ الْعَنَدُ بَرُكَةٌ قَالِدِبِلُ عِنْ لِلاَهُلِهَا وَالْخَيْلُ مَعْفُودٌ فِي لَوَاصِيهَا الْعَنْدُرُلِكَ يَوْمِ الْقِيلِمَةِ وَعَبْدُكَ آخُوكَ فَأَحْسِنُ النّهِ وَلاتُ

وَحَيْنَ تَهُ مَغُلُونًا فَأَعِنْهُ - (1)

"لینی حضور علی نے فرمایا بکریوں میں برکت ہے،او نوں میں مالکوں کیلئے عزت ہے، گوڑوں کی بیشانیوں میں خیر و برکت باندھ وی گئ کیلئے عزت ہے، گھوڑوں کی بیشانیوں میں خیر و برکت باندھ وی گئ ہے۔ تیراغلام تیرابھائی ہے اس کے ساتھ اچھاسلوک کراگر تود کیھے کہ اس کے ذمہ جو کام ہے براوشوارہے تواس کی امداد کر۔"

سر کار دوعالم علی کا یک گوڑاتھا۔ حضور علی نے اے ایک انصاری کودیدیا۔ حضور علی انسان کی آواز آنابند ہوگئی۔ نبی رحمت علی اس کے ہنبنانے کی آواز سنتے تھے۔ پھر پچھ دن اس کی آواز آنابند ہوگئی۔ نبی رحمت نے اس سے بو چھا تمہارا گھوڑا کدھر ہے؟ عرض کی پارسول اللہ علی ہیں نے اس خصی کر دیا ہے۔ حضور علی نے فرمایا گھوڑوں کی بیٹانیوں میں خیر وہر کت ہے۔ یہ مال غنیمت ہے ویا مت تک۔

یں الک نے موطا، امام احمد نے اپنی مند میں شیخین نے اپنی صحیحین میں نبی کریم علیہ کی ہے ۔ حدیث روایت کی ہے۔ حضور علیہ نے فرمایا۔

اَلْحَنِيَكُ لِتَلَاّتُهُ لِلْمُحِلِ اَجُوْدُلِاَ جُلِ سِتُرُ دَعَلَى دَجُلِ رِدَدُدُ "گورُوں كى تمن قسميں ہيں۔ ايك گورُ امالك كيلئے اجر ہوتا ہے، ايك گورُ ااپ مالك كيلئے سر ہوتا ہے اور ايك گورُ امالك كيلئے بوجھ ہوتا "

پھراس ارشاد کی تشر تے اس طرح فرمائی۔

پہلا مخص وہ ب جو گھوڑے کو کیکط فی سیدیل اللہ اللہ کے رائے میں جہاد کیلئے پالٹا

ہے۔ چراگاہ میں یاباغ میں اس کی رسی دراز کر دیتا ہے۔ اس کمی رسی ہے جہاں جہال وہ چرے
گایا باغیچ ہے گھاس کھائے گا، سب اس کی نیکیوں میں شار ہوگا۔ اگر وہ لمبی رسی کو کاٹ دے
اور وہ اوپر نیچے جائے تو جہال قدم رکھے گااس کے نشانات بعد میں بھی نیکیوں کے پلڑے
میں رکھے جائیں گے۔ اس طرح وہ اس کے لئے اجر ہوگا۔

دوسر اٹھخص جواپے پاس گھوڑار کھتا ہے تا کہ اسے روز مرہ کے کام میں استعال کرے اور اس پر خرچ کر تاہے لیکن اس گھوڑے میں اللہ کاجو حق ہے اس کو فراموش نہیں کر تاہیہ اس کے لئے پر دہ ہے۔

جو شخص بطور فخر اورریا گھوڑ اپالتاہے وہ اس کے لئے ہو جھے۔ بعض او گوں نے گدھے کے بارے میں عرض کی، اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ فرمایا اللہ تعالی نے گدھوں کے بارے میں مجھے وئی نہیں کی البتۃ ایک جامع آیت ہے، وہ س لیں۔ مَنْ تَیْعُمُلُ مِثْفَالَ ذَرِّیَةِ خَیْراً تَیْرکا حَمَنُ تَیْعُلُ مِثْفَالَ ذَرِّیْقِ

> تمام کام نیت پر مو قوف ہے۔ حضور علاقت کے گھوڑ ہے

شَدُّ الْوَلا -

حضور سرورعالم علی کے گھوڑوں ہے جوانس و محبت تھی اس کا بیان ہو چکا۔ اب علاء کرام نے حضور علی کے حصہ قار کین کی خدمت میں پیش کر تا ہوں۔ جن خوش نصیب گھوڑوں کو حضور علی کی ملکیت کاشر ف حاصل ہواان کی کل تعداد چیبیں ہے۔ ان میں ہے سات گھوڑے وہ ہیں جن میں کوئی شک نہیں کہ وہ سرکار دو عالم علی کی ملکیت تھے اور سرور عالم علی ان کو اپنی سواری ہے مشرف فرمایا کرتے اور انیس گھوڑے وہ ہیں جن کی سات گھوڑے ہوں ہیں اختلاف ہے۔ وہ سات گھوڑے رہ ہیں گرانی اور کر سے مشرف فرمایا کرتے اور انیس گھوڑے وہ ہیں جن کے بارے میں علاء میں اختلاف ہے۔ وہ سات گھوڑے بن پر سب علاء کا اتفاق ہے ان میں ہے کچھ گھوڑے ایسے تھے جو مختلف رؤساء قبائل اور ریاستوں کے امر اءاور بادشا ہوں نے بطور مدید بارگاہ رسالت میں جسیجے تھے اور بعض ایسے ہیں جن کور حمت عالم علی نے ان کے مالکوں سے خرید اتھا۔

میں جن کور حمت عالم علی کے ملکیت میں تھوان کے نام یہ ہیں۔ وہ سات گھوڑے جو حضور علی کے ملکیت میں تھوان کے نام یہ ہیں۔

(1) المستكرة : يه گورا حضور علي في فراره كے ايك آدى سے مدينہ طيب كې بازار من ترية فربايا وردس اوقيہ چاندى بطور قيت اداى تقى سر ورعالم علي في في ناور مور ميد ان احد ميں شركت فرمائى ۔ يه گور ان كال تقا، اس كى پيشائى پر سفيد نشان تقا اور اس كے چارول پاؤل بحى سفيد سخے اس كارنگ كيت بيان كيا گيا ہے۔ سركار دوعالم علي الله اس پر سوارى فرمايا كرتے البته ابن اثير نے كہا ہے كہ يہ گور استى رنگ كا تقاله يہ برا تيز رفار تقاس لي سال كے اس كوست كے نام سے موسوم كيا گيا جس كامتى بين كا تول طغيانى ہے۔ البته ابن اثير نے كہا ہے كہ يہ گور استى رنگ كا تقاله يہ برا تيز (2) سبت نه نه اس پر سوار ہوكر رحمت عالميان علي في گوروں كى دور ميں شركت فرمايا كرتے اور يہ گور اس سے بازى لے جا تا۔ اس سے حضور علي كوروں كى دور ميں شركت فرمايا كرتے في ابن كہتے ہيں كہ يہ سرخ رنگ كا گھوڑا تھا۔ حضور علي نے نی جہينہ كے ايك اعرابی سے خريد اتفااور بطور قيمت وس اون اس كے مالك كود نے تھے۔ (3) موروں كي مورائي كريم علي في ايك اعرابی سے خريد اميد نقرہ تقاله (1 بن كثير) اس كے اس لئے اس كانام مر تجزر كھاگيا۔ (1) لؤراذ نه گور امتو قس شاہ معر نے بارگاہ رسالت ميں بطور بديد چش كيا تھا۔ سركار دو عالم علي كوري سور مي نين كيا تھا۔ سركار دو بيند تھا۔ حضور علي اگھ وروات ميں اس كورائي سوارى كاشرف بخشا علی مورائي كوري سور کی کاشرف بخشا علی کور ان موروں کی کاشر ف بخشا علی کور ان ميں اس كورائي سوارى كاشرف بخشا علی کور ان ميں اس كورائي سوارى كاشرف بخشا علی کور ان ميں سور کی کاشرف بخشا علی کور ان موروں کی کاشرف بخشا علی کورائي سوارى كاشرف بخشا علی کورائي کورن کی سوروں کورائي کاروں کی کاشرف بخشا علی کورائي سوروں کاروں کورائي کورائي سوروں کی کھوڑائي کورائي کورائي کورائي موروں کی کھوڑائي کورائي کورائي

(5) اکتفادہ بیہ تمام گھوڑوں ہے اعلیٰ ترین اور نفیس ترین گھوڑا تھا۔ فروہ بن عمروالجذامی نے بطور تحفہ بار گاہ رسالت میں پیش کیا۔

(6) لِحِینُف: اس کی دم بڑی لمبی تھی یہاں تک کہ وہ زمین کو ڈھانپ لیا کرتی۔ مالک اپنے باپ سے اور ان کے باپ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ۔

كَانَ لِلنَّيْيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ فِيُ حَاثِطِنَا فَرَثَّ يُقَالُ لَهَا اللَّحِيْفُ

"ہمارے باغ میں جو حو یلی تھی اس میں سر کار دوعالم علی کا لیک گھوڑا تھاجس کانام لحیف تھاہم اس کے چارے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔" دوسری روایت میں ہے حضور علی کے تین گھوڑے ان کی حویلی میں ہوا کرتے تھے جن کے نام لزاز۔الظر باور لحیف تھے۔ لزاز شاہ مصر مقو قس نے اور لحیف رہیعہ بن ابی براء نے اورالظر ب فروہ بن عمر والجذامی نے بطور ہدیہ پیش کئے تھے۔

(7) الورد: بيرخ رنگ كا گھوڑا تھااس لئے اے الوردے موسوم كيا گيا۔ اور سہل بن سعد ے مروى ہے كہ بيد گھوڑا تھيم الدارى نے بارگار سالت بيس پيش كيا تھا۔ سرور عالم عليہ الدارى نے بيد گھوڑا حضرت فاروق اعظم كو عطا فرمايا۔ آپ نے بيد گھوڑا حسبۃ لللہ تعالی ایک مجاہد كو پیش كرديا تاكہ اس پرسوار ہوكر جہاد بيس حصہ لے۔

آداب سفر

سفرير جانے كيلي حضور كالسنديده دن

حضور علی الله سفر پر روانہ ہونے کیلئے جمعرات کادن پند فرماتے تھے۔ غزوہ تبوک پر روانہ ہونے کیلئے جمعرات کادن پند فرماتے تھے۔ غزوہ تبوک پر روانگی بھی جمعرات کے روز ہوئی۔ حضور علی ہے جب کوئی اپنا وفد باہر سمجیج تو وہ بھی جمعرات کوروانہ فرماتے۔ حضرت ام سلمہ رضی الله عنها ہے مروی ہے انہوں نے فرمایا۔

گان دَسُولُ اللهِ صَلَی اللهُ عَلَيْ رُوسَلَدَ لِيَسُنَوْ اِنْ اَنْ اَلْمُ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ رُوسَلَدَ لِيَسُنَوْ اِنْ اَنْ اَللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ رُوسَلَدَ لِيَسُنَوْ اِنْ اَنْ اَللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

حضور علی سفر کے لئے جعرات کادن پسند فرماتے۔

رحمت عالم عَلِيْ جب سفر پر جانے كيلے اونٹ پر سوار ہوتے اللہ تعالیٰ کی حمد كرتے اس کی تشخیر بیان فرماتے۔ تشہیح بیان فرماتے۔ تکبیر كہتے، تین تین بار۔ پھر یہ آیت تلاوت فرماتے۔ شبط كا الّذِن مُ سَخَّدُكْنَا هٰذَا وَمَاكُنَا لَهُ مُقْدِفِيْنَ وَلِمَنَّا كَالْىٰ

رَيِّنَالَمُنْقَلِبُوْنَ -

پھریہ دعابار گاہالی میں عرض کرتے۔

اَللَّهُ عَ إِنَّا نَسَّتُلُكَ فِي سَفَى نَا هَانَ اللَّهِ وَالتَّغُوْى وَمِنَ الْعَلِ مَا تَرَّضَى اَللَّهُ وَهِوَنَ عَلَيْنَا مِنْ سَفَى نَاهَانَ ا وَاطْوِعَنَا بُعُلَ الْاَدُضِ - اَللَّهُ وَ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَى وَالْخُلِيْفَةُ فِي الْوَهُلِ وَالْمَالِ -"اے اللہ! ہم تھے ہے اپ اس فر میں نیکی کی، یر بیزگاری کی اور جو عمل تجھے پہند ہواس کی درخواست کرتے ہیں۔اےاللہ! تو ہمارا ہیہ سفر
ہم پر آسان کر دے۔اور اس کی دور دراز کی مسافت کو طے کر دے۔
اےاللہ! تو ہی سفر میں ہمارار فیق ہے اور گھربار میں ہمارا قائم مقام ہے۔
اےاللہ! میں سفر کی خیتوں ہے، سفر کے تکلیف دہ منظر ہے اور ہیوی
بچوں اور مال دمتال میں تکلیف دہ واپسی ہے تیری پناہ مانگنا ہموں۔"
جب سفر سے واپس تشریف فرما ہوتے اس دفت پہلے یہ دعاد ہر اتے اور اس میں ان کلمات کا اضافہ فرماتے۔

أَرْثِيُونَ عَايِدُونَ لِرَيِّنَا سَاجِدُونَ

اس کے علاوہ سفر کیلئے اور دعا میں بھی کتب سیرے میں ند کور ہیں۔

حضور سر ورعالم علی اللہ اور حضور کے اشکر جب کسی او نچے ٹیلے پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے۔ اگر بھیڑ ہوتی تو حضور علی ہے اپنی سواری کے جانور کو آہتہ چلاتے اور جب کھلی جگہ آتی تو نص کی جال چلتے جو پہلے ہے کچھ تیز ہوتی۔(1)

حضور علی ہو توان ہو جھ کر پیچھے رہ جاتے تاکہ اگر کوئی کمزور آدمی ہو تواس کواپے ساتھ سوار فرمالیں اوراس کے لئے دعافرماتے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے مروی ہے کہ ہم سفر میں رسول الله علیہ علیہ کے ہم سفر میں رسول الله علیہ کے ہمرکاب تھے۔ایک سوار اپنے اونٹ پر آیا۔ وہ اپنے اونٹ کو بھی دائیں کرتا بھی ہائیں کرتا۔ حضور علیہ نے فرمایا جس کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ سواری کا جانور ہو تووہ اس محض کو دیدے جس کے پاس سواری کیلئے کوئی جانور نہیں، جس کے پاس ضرورت سے زیادہ زادسفر ہووہ اس محض کو دیدے جس کے پاس سادہ نہیں۔

حضرت ابوسعید فرماتے ہیں حضور علیہ نے مال کی کی اصناف کاذکر کیا جس ہے ہمیں رہے نظر آنے لگا۔ اُنکہ لاکھی وقت کی فقضی ہمارے پاس ضرورت بے زیادہ جو چز بھی ہواس پر ہماراکوئی حق نہیں یعنی اس زائد چیز کو ضرورت مند کودے دینا چاہے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ اثنائے سفر جب جضور علیہ صبح کی نمازادا کرتے تو اس کے بعد بیدل چلتے۔ اثنائے سفر اگر رات آجاتی تو حضور علیہ یہ کلمات اپنی

زبان فیض ترجمان سے ادا کرتے۔

يَّآآرُضُ: رَبِّيُ وَرَبُكِ اللهُ آعُوْدُ بِاللهِ مِنْ شَيِّرِكِ وَشَيِّر مَافِيْكِ وَتَنَيِّمَا خُلِقَ فِيْكِ وَشَيِّرِمَا دَبَّ عَلَيْكِ آعُودُ بِاللهِ مِنْ شَيِّرُكُلِ آسَدٍ وَآسُودَ وَحَيَّةٍ وَعَقُرَبٍ وَمِنْ شَيِّرِسَاكِنِ وَنْ شَيِّرُكُلِ آسَدٍ وَآسُودَ وَحَيَّةٍ وَعَقُرَبٍ وَمِنْ شَيِّرِسَاكِنِ

الْبَكَدِ وَمِنْ وَالِدِ وَمَا وَلَدَ - (1)

"اے زمین! میر ارب اور تیر ارب اللہ تعالیٰ ہے۔ میں تیرے شر سے خداکی پناہ مانگا ہوں اور جو چیز تیرے اندر ہے اس کے شر سے پناہ مانگا ہوں اور جو چیز تیرے اندر ہے اس کے شر سے پناہ مانگا ہوں اور ہر ہوں اور جر سیاہ رنگ والی چیز ہے، سانپ سے اور بچھو سے اللہ کی پناہ مانگا ہوں۔ اور اس شہر کے باشندوں کے شر سے اور ہر والد اور اس کی اولاد کے شر سے اور ہر والد اور اس کی اولاد کے شر سے اور ہر والد اور اس کی اولاد کے شر سے اور ہر والد اور اس کی اولاد کے شر سے اور ہر والد اور اس کی اولاد کے شر سے اللہ کی بناہ مانگا ہوں۔ "

حضور علیہ جب کسی گاؤں کو دیکھتے جس میں داخل ہونے کاارادہ ہوتا تو حضور علیہ تنین بار یہ فرماتے۔

ٱللهُوَ بَارِكَ لَنَا فِيْهَا ٱللهُوَ ارْبُ قُنَاجَنَا تِهَا وَحَيِّبُ لَنَا إلىٰ آهُلِهَا وَحَيِّبُ صَالِحَ آهُلِهَا إِلَيْكَ -

"اے اللہ!اس گاؤں میں ہمیں برکت عطافرما۔ اے اللہ! ہمیں اس کے باغوں کے چنے ہوئے کھل عطافرما۔ یہاں کے باشندوں کے دلوں میں ہماری محبت بید افر مااور ان کے نیک لوگوں کو تواپنی محبت کی دولت ہے مالا مال کر۔"

حضور علی جب کسی گاؤل میں داخل ہوتے تواس وقت تک داخل نہ ہوتے جب تک یہ دعا نہ مانگ لیتے۔ یہ دعا حضرت صہیب ہے مروی ہے۔

اَللَّهُ هُ ذَرَبَ السَّمَا وِ السَّبُعِ وَمَا اَظْلَلُنَ وَرَبَ الْاَرْضِيْنَ الْمُعَدِّنِ الْمُدَّمِنِينَ السَّبُعِ وَمَا اَظْلُلُنَ وَرَبَ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَصْلُلُنَ وَمَا بَ السَّيَاطِيْنِ وَمَا اَصْلُلُنَ وَمَا بَ السَّيَاطِيْنِ وَمَا اَصْلُلُنَ وَمَا بَ السِّيَاءِ وَمَا اَفْتُرُيَّ وَمَا الْمَا لُكُنُ مَا الْمُؤْمَةِ وَخَيْدُ

ٱهۡلِهَا وَخَيۡرَمَا فِيُهَا وَٱعُوۡذُ بِكَ مِنۡ شَرِّهَا وَشَرِّ آهۡلِهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا -

"اے سات آسانوں کے اور جن پر یہ آسان سایہ قبن ہیں ان کے پروردگار!اے سات زمینوں کے اور جو کچھ زمینوں نے اٹھار کھا ہاں کے پروردگار!اے شیطانوں کے رب اور جن کو وہ گر آہ کرتے ہیں ان کے پروردگار!اے شیطانوں کے رب اور جن کو وہ اڑاتی ہیں ان کے پروردگار! میں جو دردگار! میں جھ سے اس گاؤں کی خیر ات کا سوال کر تا ہوں اور جو بھلائی اس میں ہے ہاں کا سوال کر تا ہوں اور جو چھلائی اس میں ہے اس کا سوال کر تا ہوں۔ اور اس طرح اس شہر میں جو چیزیں ہیں ان سے اور ان کے شرے بناہ ما نگرا ہوں۔ "

اس دعاکے بعد حضور علیہ یہ تھم دیتے۔ اَفَادِمُوا بیسنم اللهِ الله کانام لے کر آ مے بروھو

اور جب اس گاؤل میں تشریف لے جاتے یاا پنے گھر میں داخل ہوتے تو پہلے دور کعتیں ادا کرتے پھر جلوس فرماتے۔

سفر میں انداز خواب(1)

سر ورعالم علی جہ بسفر میں ہوتے اور رات کے وقت وہاں قیام کرناچاہتے تو دائیں پہلوسوتے۔ اور اگر نماز صبح کا وقت قریب ہوتا تو حضور علی ہے دونوں بازو کھڑے کر دیتے اور سر مبارک اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر رکھتے۔ جب حضور علی کے کہ جہاد، حج یاعمرہ سے واپس تشریف لاتے تو راستے پر جب چڑھائیوں پر چڑھتے تو تین بار تکبیر فرماتے۔ پھر یہ دعاما نگتے۔

كَالِلْهُ اللَّالَةُ وَحُدَاهُ لَاشَيْ يَكَ لَهُ الْمُلُكُ وَلَالْحُدُهُ وَهُوَعَلَى كُلِ شَى اِ قَدِيرٌ لَا شَيْ يَكَ لَهُ الْمُلُكُ وَلَا الْحُدُنُ سَاجِدُ وَنَ لِرَبِّنَا حَامِدُ وَنَ - صَدَقَ اللَّهُ وَعُدَاهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَرَابَ وَحُدَهُ - "کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ وہ یکتا ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ سارے ملکول کا مالک ہے۔ تمام تعریفول کا مستحق ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم سفر سے لوٹ کر آنے والے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ اس کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ اس کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ اپ پر وردگار کی حمد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپناوعدہ سچا کرد کھایا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام قبائل اللہ نے اپناوعدہ سچا کرد کھایا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام قبائل کوخود شکست دی۔ "

#### حضور کریم کی مراجعت فرمائی سفر کی شان

حضرت عبداللہ بن جعفرے مروی ہے کہ رحمت عالم علی جب سفرے واپس تشریف لاتے تو حضور علی ہے جمع ہو تشریف لاتے تو حضور علی کے جمع ہو جاتے۔ ایک سفرے حضور علی ہے جمع ہو جاتے۔ ایک سفرے حضور علی واپس تشریف لائے تو میں سب ہے پہلے حضور علی جمع ہو کے پاس بہنج گیا۔ حضور علی واپس تشریف لائے تو میں سب ہے پہلے حضور علی کے پاس بہنج گیا۔ حضور علی نے جھے اٹھایا اور اپ آگے سامنے بٹھالیا، پھر حسنین کریمین میں سے ایک صاحبر اوے تشریف لائے، ان کو حضور علی نے نے اپنے بیچھے بٹھالیا اس طرح میں سوار ایک جانور پر اکٹھے مدینہ طیبہ میں واخل ہوئے۔

اس طرح حضور علی ایک سفر سے واپس آئے تو عبداللہ بن جعفر، سیدنا حسین بن علی نے آپ کا سیدنا حسین بن علی نے آپ کا استقبال کیا۔ حضور علی ہے دونوں میں سے عمر میں جو بڑا تھااس کو پیچھے بٹھایااور جو چھوٹا تھااس کو سامنے بٹھایا۔ ای طرح حضرت عباس کے دونوں صاحبزادوں میں سے قشم کوا پنے سامنے بٹھایا در فضل بن عباس کوا پنے بیچھے بٹھایا۔

وہ خوش قسمت ہے جن کو سر ور عالم علیہ کے ساتھ سواری کی سعادت میسر آئی ان
کی تعداد بچاس ہے اور ان سب کے اساء سبل البدئ اور دیگر کتب سیر ت میں موجود ہیں۔
یہاں علماء سیر ت نے سر ورعالم علیہ کے گھوڑوں، خچروں، او نٹوں اور او نٹیوں حتی کہ
مر غوں کے بارے میں بھی تفصیلات درج کی ہیں۔ ان سواری کے جانوروں کی خوبیوں اور
عیوب کا بھی جن احادیث میں تذکرہ ہے ان کو بھی اپنے اسفار جلیلہ میں رقم کیا ہے۔
شاکھین وہاں مطالعہ کر سکتے ہیں۔

حضرت انس سے مروی ہے حضور علی است کے وقت اچانک کا شانہ اقد س میں تشریف خبیں لے جاتے ہے اور استوں کو بھی فرمایا اچانک گھرنہ جاؤ بلکہ اپنی آمد سے اہل خانہ کو آگاہ کرو تاکہ وہ تمہارے استقبال کیلئے تیار ہو جا میں۔ اس کی حکمت سے ہے کہ خاوند جب سفر پر ہو تا ہے تو بیوی اپنی آرائش کی طرف سے بے پرواہ ہو جاتی ہے۔ اگر تم اچانک گھر جاؤگ۔ مین ممکن ہے کہ تمہاری اس کی ملا قات اس حالت میں ہو جبکہ اس کے بال بکھرے ہوں، مین ممکن ہے کہ تمہاری اس کی ملا قات اس حالت میں ہو جبکہ اس کے بال بکھرے ہوں، اس نے مسواک نہ کیا ہو، کپڑے میلے کچلے ہوں، کہیں ایسانہ ہواس کو ایسی حالت میں دیکھ کر تم اس سے متنفر ہو جاؤ۔

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَيْ مَعِنَ سَقِيمٍ كَاتَ بِالْمُعَرِّسِ حَتَّى يَتَغَلَّى -

"جب حضور کریم علطی سفر سے واپس تشریف لاتے تو ذوالحلیفہ کی مجد میں رات قیام فرماتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔"

ذوالحلیفہ ایک آبادی ہے جومدینہ طیبہ سے چھ میل کے فاصلہ پر ہے اور وہاں جو مسجد ہے اس کانام معرس ہے۔

سفر برجانے والوں كوالوداع كہنے كاانداز

مسد دروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ ہے ایک شخص کوالو داع کیااور اے ان دعاؤں سے نواز ا۔

ذَوْدُكَ اللّهُ اللهُ الله

حضرت قادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضور علی نے میری قوم پر مجھے سر دار بنایا تو میں نے حضور علی کہا۔ مجھے سر دار بنایا تو میں نے حضور علی کا دست مبارک تھام لیااور حضور علی کو الوداع کہا۔ رحمت عالم علی نے میرے کلمات وداع کے جواب میں مجھے اپنی الن عنایات عالیہ سے مشرف فرمایا۔

> جَعَلَ اللهُ التَّقُوٰى رِدَاءَكَ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ فَوَجَهَكَ لِلْعَارِمِ حَيْنُكُمَا تَوَجَّهُتَ -

"الله تعالى تقوى كو تمهارى جادر بنائے تيرے گناہول كو معاف فرمائے۔اور جد هر بھى تومنه كرے وہال خير بى خير ہو۔"

حضرت ابن عمر رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں ایک نوجوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوااور عرض کی یارسول الله میں حج کے ارادہ ہے اس ست میں جارہا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اس نوجوان کے ساتھ کچھ قدم چلے پھر اپناسر مبارک اس کی طرف اٹھایااور اس دعاہے سر فراز فرمایا۔

> يًاغُلَامُ؛ زَوَّدَكَ اللهُ التَّغُوَّى وَوَجَّهَكَ فِي الْخَثْرِوَكُفَاكَ الْهَقَدِ

"اے نوجوان اللہ تعالیٰ تقویٰ کو تیر از ادہ راہ بنائے اور تخفے ہمیشہ خیر کی طرف لے جائے اور ہرغم واندوہ سے حمہیں بچائے۔" حضرت ابو ہر ریہ ہے مروی ہے حضور علقے نے مجھے الوداع کہتے ہوئے فرمایا۔ اے ابو ہر ریہ! میں حمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ودیعت کرتا ہوں، وہ ذات جس کی امانتیں ضائع نہیں ہو تیں۔

### سفرے آنے والے کو حضور کس طرح خوش آمدید کہتے

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے فرمایازید بن حارثہ سفر سے واپس آئے اور اللہ کے پیارے رسول میرے جمرے میں تشریف فرما تھے۔ زید آئے اور انہوں نے دروازہ کھٹھٹا یا۔ حضور کریم علیف کھڑے ہوگئے اور اپنی جادر تھیٹتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے۔ حضرت صدیقہ فرماتی جیں بنے اس حالت میں نہ پہلے بھی حضور علیف کو طرف بڑھے۔ حضرت صدیقہ فرماتی جیں میں نے اس حالت میں نہ پہلے بھی حضور علیف کو

دیکھااور نہ بعد میں۔ حضور علی نے حضرت زید کو گلے لگایا وران کو بوسہ دیا۔ (سنن ترندی) ای طرح رسول اللہ علی نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو اپنے سینے سے لگالیا، جب وہ حبشہ کے سفر سے واپس آئے اوران کی دونوں آئکھوں کے در میان بوسہ دیا۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے مروی ہے ایک نوجوان نج کی سعادت حاصل کر کے والی آیا۔ اس نے بارگاہ میں سلام عرض واپس آیا۔ اس نے بارگاہ رسالت میں حاضری دی اور حضور علی کے کارگاہ میں سلام عرض کیا توسر کار دوعالم علی نے سر مبارک اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اسے ان پاکیزہ دعاؤں سے سر فراز کیا۔

حفزت انس حفزت ابن عمرے روایت کرتے ہیں: ایک دفعہ سیدناعمر فاروق عمرہ ادا کرنے کی اجازت طلب کرنے کیلئے ہار گاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور علی نے ان کو عمرہ اداکرنے کی اجازت عطافر مائی اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا۔

> يَّا أَيْنَ أَشْرِكُنَا فِي صَالِح دُعَاءِكَ وَلَا تَنْسَنَا -"اے بھائی اپنی بہترین دعاؤں میں ہمیں شریک کرنااور ہمیں بھلانہ دینا۔"

حضرت توبان روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقاسر ور انبیاء عظیمی کا یہ معمول تھا کہ جب سفر پر روانہ ہوتے توسب کو ملنے کے بعد اخیر میں حضرت سیدہ فاطمہ سے ملاقات کرتے اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے توسب سے پہلے حضرت سیدہ فاطمہ کو اپنے جمال جہاں آراء کی زیارت سے بہرہ ور فرماتے۔

حسن بن خارجہ الا تجعی فرماتے ہیں کہ میں سامان تجارت کے ساتھ مدینہ طیبہ آیا تاکہ میں اسے فرو خت کروں۔ حضور علی میرے پاس تشریف لائے فرمایا اگرتم میرے صحابہ کو خیبر کاراستہ بتاؤ تو میں تمہیں ہیں صاع بھجوریں دوں گا۔ چنانچہ میں نے صحابہ کی راہنما کی کی۔ جب سرور عالم علی نے نیبر پر چڑھائی کی اور اسے فنچ کیا تو میں خدمت اقدی میں حاضر ہوا۔ جضور علی نے حسب وعدہ ہیں صاع بھجوریں عطافر ما میں اس کے بعد میں نے اسلام قبول کیا۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهماہ مروی ہے کہ حضور علیہ نفلی نمازیں اپنی او نثنی کی پشت پر بیٹھ کر اداکرتے تھے خواہ او نثنی کارخ کسی طرف ہو اور حضور علیہ مر کے ساتھ اشارہ کرتے تھے اور حضرت عمر کا بھی یہی معمول تھا۔ (1)





بنغ للذرار فنخ الزعيم

وَإِنْ كُنُتُمْ فِي رَئِينٍ مِّمَا أَنَّرُلْنَا عَلَى فَأَيْوَ إِلِيْهُورَةٌ مِزُمِّ مِنْ مِنْ مِنْ لِي وادعواشك اوراً گرخمیں شک ہوائی میں جو بم نے نازل کیا اینے (برگزیدہ) بندے پُرتو ہے آؤ ایک مُورِ اسجبيى اور بلالوليف حايتيول كوالتدتعالى ك سِوا، أكرتم سيّح بهو- (مُرة البقرة ١٢٠)

# المعجزات

اللہ تعالی جب اپنے کسی مقبول بندے کود عوت حق کیلئے منتخب فرما تا ہے تواس کی ذات کو گونا گوں خو بیوں کام قع زیبا بنا کر بھیجنا ہے۔ اس میں کوئی جسمانی عیب نہیں ہو تا جس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کریں۔ اس طرح اس کا کر دار بھی اتنا ہے داغ اور دلر باہو تا ہے کہ سلیم الطبع لوگ اسکی دعوت کو قبول کرنے میں ذرا جھجک محسوس نہیں کرتے۔ یہ در حقیقت اس بستی کا قول و فعل بی اس کی صدافت کی سب سے بردی دلیل ہوتی ہے۔ لیکن در حقیقت اس بستی کا قول و فعل بی اس کی صدافت کی سب سے بردی دلیل ہوتی ہے۔ لیکن کرنے کی طرح قبول بعض لوگ اسے متعصب اور بہت دھر م ہوتے ہیں کہ وہ دعوت حق کو کسی طرح قبول کرنے کیلئے آبادہ نہیں ہوتے۔ حق اگر چہ ان کے سامنے آ فقاب عالمتاب کی طرح عیاں ہوتا ہے لیکن ان کے ذاتی مفاوات ان کی علاقائی اغراض، نہیں اور لسانی عصبیتیں انہیں اجازت نہیں دیتیں کہ وہ اس و عوت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں جس کی صدافت کا انکار کرنے نہیں دیتیں کہ وہ اس و عوت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں جس کی صدافت کا انکار کرنے کی انہیں ہمت نہیں ہوتی۔

سرور عالم ہادی ہر حق علی جب جرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو یہ بہودیوں کے علاء اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ وہی نبی موعود اور رسول منتظر ہیں جن کا ان کی آسانی کتب میں بار بار وعدہ فرمایا گیا ہے لیکن ان کی ہث دھر می ان کو اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ اس نبی مکرم پر ایمان لے آئیں جس کے نام کا واسطہ دے کر وہ اللہ تعالی ہے دشمنوں پر غلبہ کی دعا عمی ما نگا کرتے تھے۔

ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہاا پنا چیٹم دید واقعہ بیان کرتی ہیں جس سے یہودیوں کی اندھی عصبیت اور سر کش انانیت کا آپ بآسانی اندازہ لگا سکیں گے، وہ فرماتی ہیں:
میں اپنے باپ ختی اور چچا ابو یاسر کی ساری اولاد سے زیادہ لاڈلی اور ان کی آئکھوں کا تارا تھی۔ بچپن میں جب ان کے سامنے آتی تو وہ دوسر سے بچوں کو چھوڑ کر مجھے اٹھا لیتے۔ جب رسول اللہ علیہ جرت کر کے تشریف لائے اور قبامیں قیام پذیر ہوئے تو ایک روز میرا

باپ حیّ اور چھا ابویاسر مند اند ھیرے قبا گئے ، سار ادن وہیں گزار ااور شام غروب آفاب کے بعد واپس آئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ از حد افسر دہ اور درماندہ ہیں۔ بڑی مشکل سے آہتہ آہتہ قدم اٹھا کر چل رہے ہیں۔ میں حسب دستور اان کوخوش آمدید کہنے کیلئے آگے بڑھی لیکن آج ان دونوں میں ہے کسی نے میری طرف آئھا اٹھا کرند دیکھا۔ اس وقت میں نے سنا کہ میر اچھا ابویاسر میرے باپ کو کہدر ہاتھا آھکو کھو جگیا ہے وہی ہے۔ میرے باپ حیّ نے کہا ہاں وہی ہے۔ ابویاسر نے چھر پوچھا کیا تم نے ان کو ان صفات و علامات کے ذریعہ پہچان لیا ہے ؟ اس نے کہا ہاں خدا کی فتم ابویاسر نے پھر پوچھا ان کے بارے میں اب تمہارا کیا خیال ہے ، کیا ان پر ایمان لا عَیں یا نہیں ؟ قبال عَی او تُھ کا اندی کے بارے میں اب تمہارا کیا خیال فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا ان کی عداوت پر ڈٹار ہوں گا۔

آپ نے اندازہ فرمایا کہ ان دونوں کو نبی کریم عظیمہ کی صدافت اور حقانیت پر پورایقین تھا کیونکہ ان کی آسائی کتاب تورات میں جو نشانیاں آنے والے نبی کے متعلق مر قوم تحییں وہ سب کی سب اس ذات اقدی میں موجود تھیں اور انہوں نے اپنی آسم کھوں ہے اس امر کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا۔ لیکن اس کے بادجود وہ ایمان لانے کیلئے تیار نہ تھے۔ بلکہ انہوں نے مصم ارادہ کر لیا تھا کہ جب تک وہ زندہ رہیں گے حضور کی مخالفت پر کمر بستہ رہیں گے۔ علامہ این جریر نے ایک یہودی کا ایک قول نقل کیا ہے۔

وَاللهِ فَعَنُ أَعُرَفُ بِرَسُولِ اللهِ مِنَا بِأَبْنَا ثِنَا مِنَ أَجُلِ الصِّفَةِ وَالنَّعْتِ وَالَّذِي عَيْدُهُ فِي كِتَابِنَا - أَمَّنَا أَبْنَاءُ نَا فَلَا نَدُ دِيُ مَنَّ آخُلُ فَ النِّسَاءُ

"بخدا ہم اپنے بیٹوں سے زیادہ رسول اللہ علیہ کو پہچانے ہیں، الن صفات کی وجہ سے جو حضور کے بارے میں ہماری کتب میں موجود ہیں۔ اور اپنے بیٹوں کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیاوا قعی سے ہمارے بیٹے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری بیویوں نے پس پردہ کیا کیا۔ "

ید تواہل کتاب کاطرز عمل تھاجوانہوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں اپنایا تھااور حضور سے پہلے جوانبیاء کرام تبلیغ کیلئے تشریف لائے ان کے ساتھ بھی کم و بیش ان کی امتوں کا یہی طرز عمل تھا چنانچہ قر آن کریم نے سورۃ الحجر میں ارشاد فرمایا۔

وکفکہ اُدُسکٹنا مِنَ قَمْلِكَ فِی شِندیع الْاَدَّلِیْنَ ٥ وَمَمَا یَکَ تَیْفِعُو وَمِن وَمَا یَکُرِیْنِ وَمُولِ سے واسطہ پڑا تھا، اسلام دشمنی میں وہ این پیٹر وول سے کم نہ تھے۔

ہم نہ تھے۔

ہم نہ تھے۔

پیفیبر اسلام اور فرزندان اسلام کے خلاف ان کے دلوں میں بغض وعناد کے جو آتش کدے بھڑک رہے تھے وہ ان کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ ان کو صادق اور امین جانے کے باوجو دان کی دعوت کو قبول کریں۔ ایسے ضدی اور ہٹ دھر م دشمنان دین وایمان کو دعوت حق کے سامنے سر تشکیم خم کرنے پر آمادہ کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھی معجزہ کا ہتھیار عطافر مایا۔

اس کی تفصیل میں جانے ہے پہلے ہم قار نئین کی خدمت میں معجزہ کا مفہوم بیان کرتے ہیں تاکہ معجزات کے بارے میں وہ کسی غلط فنہی کا شکار نہ ہوں۔ معجزہ کی تعریف کرتے ہوئے علاء اسلام نے تحریر فرمایا ہے۔

ٱلْمُعُوجِزَةُ هِيَ ٱلْاَمْرُ الْخَارِقُ لِلْعَادَةِ ٱلْمَقَّ اُوْنُ بِالتَّحَدِي

"معجزہ اس امر کو کہتے ہیں جو عادت کے خلاف وقوع پذیر ہو اور معجزہ د کھانے والامنکرین کو اس معجزہ کے ذریعہ چیلنج کرے کہ اگرتم مجھے اللہ کاسچار سول نہیں سجھتے تو میرے چیلنج کو تبول کرو۔"

اس تعریف میں آپ نے دیکھ لیا کہ علاء اسلام کے نزدیک معجزہ اس کو کہا جاتا ہے جو عادت کے خلاف ہو۔ جو لوگ عادت کے خلاف ہو۔ جو لوگ عادت کے خلاف ہو۔ جو لوگ معجزات کا انکار کرتے ہیں وہ بغیر سمجھے قر آن کریم کی اس قشم کی آیات سے استدلال کرتے ہیں وہ بغیر سمجھے قر آن کریم کی اس قشم کی آیات سے استدلال کرتے ہیں وہ بغیر شمجھے قر آن کریم کی اس قشم کی آیات سے استدلال کرتے ہیں وہ بغیر نہیں ہیں وکئی تجدیلی دو پذیر نہیں

ہو عتی۔ وَكَنَّ تَعِيدًا لِمُتَّقَةِ اللهِ تَعَيِّولِيلًا (1) اور تم الله تعالیٰ کے طریقه کار میں کوئی تغیر نہیں یاؤ گے۔

اس فتم کے معجزات اللہ تعالی نے اپنے تمام انبیاءور سل کو عطافر مائے۔ ان معجزات کو دکیھ کروہ لوگ جن کے دلوں میں حق قبول کرنے کی ادنیٰ سی متل بھی ہوتی وہ کفروعنادہے باز آگر حق کے سامنے سر تشکیم خم کردیتے۔ شخ سعید حوی معجزہ کے بارے میں لکھتے ہیں:

الله تعالى نے انسان كو اشرف المخلوقات بنايا ہے اور اس كو الى دما فى صلاحيتيں عطا فرمائى بيں جن كو بروئے كار لاكروہ جيران كن ايجادات بناكر ديكھنے والے كو ورطہ جيرت ميں مبتلا كر سكتا ہے ليكن انسان كى جو تو تيس اور صلاحيتيں مبداء فياض نے عطا فرما كيں وہ غير محدود نہيں بلكہ وہ محدود بيں اور جب وہ انسان اس حد پر پہنچ جاتا ہے تو اس سے آگے قدم برعانے كى نداس ميں جرات ہوتی ہے اور نہ وہ ايساكر سكتا ہے۔

مثال کے طور پر ایک سائنسدان ہائیڈر وجن اور آسیجن کی مناسب مقدار کو ملادے تو پانی معرض وجود میں آ جاتا ہے۔ لیکن ہائیڈر وجن اور آسیجن کے بغیر کسی بڑے سے بڑے سائنسدان کو کوئی آدمی کیے کہ ایک گھونٹ پانی بنادے تاکہ اپنے خٹک ہو نٹوں کو تر کر سکے تو وہ سائنسدان بجز کا قرار کرنے پر مجبور ہوگا۔اللہ کی دی ہوئی قدرت سے وہ ایک حد تک بڑھ سکتا تھا لیکن جب حد آ جائے تو آ گے قدم اٹھانا اس کے لئے ممکن نہیں

عقل انسانی نے بھاری بحر کم طیارے ایجاد کئے جن میں چارپانچ سو کے قریب مسافر سوار ہو سکتے ہیں کہ وہ جہاز مہینوں میں طے ہونے والی مسافت کو گھنٹوں میں طے کرتے ہوئے ان مسافر ول کو ایک براعظم سے دوسرے براعظم میں پہنچادیتا ہے عقل انسانی کے یہ جیرت انگیز اختر اعات ہیں لیکن اس کو ہروئے کار لانے کیلئے ان کے موجد ان اسباب کو استعال میں لاتے ہیں تب ان جیرت انگیز ایجادات کو وہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں ان اسباب کی مدد کے بغیر وہ لوے کا نصف کلووزن کا مکڑ انصف میل کی مسافت تک بھی نہیں اسباب کی مدد کے بغیر وہ لوے کا نصف کلووزن کا مکڑ انصف میل کی مسافت تک بھی نہیں بہنچا سکتے اگر انہیں ایساکر نے کیلئے کہا جائے تو وہ اپنی بے بسی کابلا تکلف اعتراف کرتے ہیں۔

ان چند مثالوں سے میہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کرہ ارض پر بسنے والے اپنے خلیفہ حضرت انسان کو بہت سی قو توں ہے نواز اہے لیکن ان کی حدود مقرر فرمائی ہیں جن ے آ کے وہ سر مو تجاوز نہیں کر سکتا۔ قادر مطلق علی کُلُ شیء فَدِیر کی شان صرف الله تعالیٰ کی ذات میں یائی جاتی ہے وہ جو جا ہتا ہے کر تا ہے اس کے کن کہنے کی دیر ہوتی ہے کہ اس کی منشا کے مطابق ہر چیز معرض وجود میں آ جاتی ہے۔اے کوئی چیز بنانے کے لئے نہ خام مواد کی ضرورت ہے اور نہ اس کو کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانے کیلئے ان اسباب وغیرہ کی حاجت ہوتی ہے اس لئے اس نے اپنی قدرت کے بارے میں فرمایا کہ میں فالطور المسلوب وَالْدُرْضِ مول من في آسانون اور زمينون كو بغير كى سامان كے بيداكيا ہے۔ میں نے ان کا کوئی نمونہ دیکھ کرانہیں نہیں بنایا۔ نیزاس کی قوت وقدرت کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی انسان ایساکام کرتا ہے جواس کی طاقت میں نہیں تواس کاصاف مطلب سے کہ یہ قوت اے قادر مطلق نے عطافر مائی ہے اور ای قوت کو کام میں لا کریہ جیرت انگیز چیز بناتا ہے اِس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ وہ کام جوانسان کے حیطہ امکان میں نہ تھا جوابیا کام کرد کھاتا ہاس کامطلب ہے کہ اس قادر مطلق کی دی ہوئی قوت سے اس نے بیاکام کیا ہے۔ معر کے ایک فاصل اجل شیخ عبد الکریم خطیب نے اپنی تصنیف لطیف النبی محمد میلاند میں معزہ کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے تقریباً وہی چیز بیان کی ہے جو آپ شخ سعید حوی کے حوالہ ہے ابھی پڑھ چکے ہیں لیکن شیخ خطیب کی بیہ تحریر بڑی واضح اور دل نشین ہے ایک عام ذہنی سطح کا آدمی بھی اس کو آسانی ہے سمجھ سکتاہے اور آپ بھی اس کے مطالعه ہے لطف اندوز ہول گے اور مستفید بھی وہ فرماتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ جس انسان کو منصب نبوت کیلئے منتخب کرتا ہے۔ وہ شخص نفسیاتی، روحانی اور عقلی کمالات کے باعث اپنی قوم کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے اس قوم کے تمام افراد اس کی برتری کو تسلیم کرتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے اس کا ادب واحترام کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کوایئے لئے سرمایہ افتخار سمجھتے ہیں۔

لیکن جب وہ یہ دعویٰ کر تاہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوار سول ہوں،اس نے مجھے نبی بنا کر مبعوث فرمایاہے تاکہ میں حمہیں عمراہی کی عمیق گڑھوں سے نکال کر صراط متنقیم پر . گامزن کر دول اور مجھے وہ دین عطافر مایا ہے جو تمہارے لئے دونوں جہانوں میں سر خروئی کا ضامن ہے تو لوگ اس سے یو چھتے ہیں کہ ہمیں کیا خبر کہ تم اللہ تعالی کے فرستادہ ہو۔ ہمیں ایسی کوئی علامت د کھاؤ جس کو د مکھ کر ہمیں یفتین آ جائے کہ واقعی تم اس پر ور د گار عالم کے فرستادہ ہواور جس دین کو قبول کرنے کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہوہ تمہاراخو د ساختہ نہیں بلکہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اے تازل فرمایا ہے۔اللہ تعالیٰ اپنے نبی کووہ قوت اور طاقت مرحت فرماتا ہے جس سے وہ اپنی قوم کے اس تتم کے مطالبات کو پورا کر سکے۔ انبیاء سابقین کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس قتم کے معجزات کو ظاہر کرنے کیلئے قوت ارزانی فرمائی تھی جن کو ذکیر کروہ آئی نبوت ورسالت کے دعویٰ کو سیا ٹابت کرتے یہاں تک کہ ان کی گرد نیں اس معجزہ کی عظمت کے سامنے جھک جایا کر تیں اور وہ اپنے نبی کے دعویٰ کو تشکیم كرنے ير مجبور ہوجايا كرتے تھے۔ مثلًا اللہ تعالى نے صالح عليه السلام كو قوم ثمودكي طرف اپنا نی بتاکر بھیجا۔ آپ نے ان کو صلالت و گمر ابی سے باز آنے کی دعوت دی۔ لیکن انہوں نے اسين مخلص ني كي مخلصاند دعوت كواى رعونت كے ساتھ محكرانيا جس طرح پہلي قوموں نے اپنے انبیاء کی وعوت کو محکر ایا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی پہلے اپنی قوم کو اپنی دیانت، یا کہازی اور خیر اندایش کا یقین والت بیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ میں تم سے کی مادی منفعت کاخواستگار نہیں۔ میرے پیش نظر تمہاری خیر خوابی ہے۔ میری دلی آرزوہے کہ تم رشد و ہدایت کی راہ پر چلو۔ تمہار اول نور ایمان سے منور ہو، تمہار اتدن فسق و فجور، ظلم طغیان اور بے جانمود کے امراض ہے پاک ہو۔ تم نیکی اور تقویٰ کی زندگی بسر کرو۔ تمہاری قوتیں، تمہارے مادی وسائل اور فنی مہارت اس طرح استعال ہوں جس ہے خت حالوں اور آشفتہ دلوں کو سکون نصیب ہو۔ قوم کے کمزور افراد کو سہار اللے۔ لیکن جو قوم عرصہ درازے بےراہروی کی خوگر ہو چکی تھی اے ایسے مواعظ سے کیاد کچپی ہو سکتی تھی چنانچہ انہوں نے آپ ہر طرح طرح کے الزامات لگائے، تکلیفیں پہنیا میں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا نداق اڑایا۔ان کی سر کشیوں کا وہی متیجہ نکا جوایسے افعال کا نکلا کر تاہے۔ ان کی قوم نے انہیں کہا آپ ہماری طرح بشر ہی تو ہیں ہم آپ کورسول کیسے مان لیس کوئی معجزہ دکھاؤ جس سے تمہاری صدافت کا ہمیں یقین آئے۔حضرت ابن عباس سے

مروی ہے کہ خمود یوں نے آپ سے بید مطالبہ کیا کہ اس چٹان سے سرخ رنگ کی او نٹی نکلے جودس ماہ کی گا بھن ہواور ہماری آ تکھول کے سامنے بچہ جنے تو ہم حمہیں رسول مان لیس گے۔ صالح علیہ السلام نے باذان اللی چٹان کو تھم دیا وہ بھٹی اور اس کے در میان سے ان کی مطلوبہ او نٹی ظاہر ہوئی اور ظاہر ہوتے ہی اس نے بچہ جنا۔

ای طرح موی کلیم اللہ کے عصا کا از دھا بن جانا، عیسیٰ علیہ السلام کا مردول کو زندہ كرةا إمادر زاداند هول كوان كي آنكھول برباتھ پھير كربيناكر دينايالاعلاج مريضول كاحضرت عیسیٰ کے بھونک مارنے سے چٹم زدن میں صحت باب ہوجانا ، یہ امور ایسے تھے جن کا مشاہدہ انہوں نے دن کے اجالے میں اپنی آ تھوں سے کیا تھا۔وہ ان کا انکار کرتے تو کیو تکر؟ جب ان سے ان واقعام کی وجہ دریافت کی جاتی کہ کس طرح پھر کی ایک چٹان کو چیر کر ا یک او نٹنی نکلی، اور اس نے فوراً بچہ جنایا ایک لکڑی کا ڈیڈا کس طرح اژ دھا بن عمیایا کس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے مردول کوزندہ کر دیاوغیرہ وغیرہ۔ تووہ اس کی توجیہ بتانے میں اہے آپ کو بے بس یاتے بجزاس کے کہ وہ تسلیم کریں کہ یہ امور کسی بشر کی قدرت کا كرشمه نهيس بلكه اس خداوند قدوس كى بيايال قدرت كا اعجاز ب جو كايطوالتكمون وَالْاَتْمَ فِينِ كَى شَانَ كَا مَالِك إور جس كاعلم كائنات كى برجيز كااحاط كے بوئے ہوئے ہو ك قدرت بے پایاں ہے اس کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں اور جس کی حکمت کاملہ سے مظاہر چٹم بینا کو کا ئنات کے ذرہ ذرہ میں حمیکتے دیکتے دیکھائی دیتے ہیں۔جب وہ اپنی عقل سلیم کی راہنمائی میں اس بتیجہ پر چینچتے تواب ان کو اس نبی کی صداقت کو تشکیم کئے بغیر کوئی جارہ نہ ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور کسی جھوٹے کے ہاتھ پر نہیں ہو سکتا بلکہ قدرت خداوندی کا مظہر وہی ہوسکتا ہے جو ایسا سچا ہو جس کی روائے عصمت پر کذب بیانی کا کوئی اد نیٔ ساداغ بھی نہ ہو۔

اس سے معلوم ہواکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ظہور کس سے کے ہاتھ پر تو ہو سکتا ہے لیکن کوئی جھوٹاس قابل نہیں کہ وہ قدرت خداوندی کے ظہور کے مظہر ہے۔
اب میہ سچا آدمی جس کی سچائی کاوہ کسی طرح انکار نہیں کرسکتے جب بید وعویٰ کر تاہے کہ بین اللہ وحدہ لاشر یک کا بھیجا ہوا نبی یارسول ہوں تو وہ لوگ اس کو سچا تسلیم کرتے ہیں اور

جس ہستی کی صدافت ان کے نزدیک ہر شک وشبہ سے بالاتر ہوکر ٹابت ہو جائے تواب ان
کیلئے ممکن نہیں رہتاکہ وہ اس کی کی بات کا انکار کریں بجز ان لوگوں کے جن کے دل کی آنکھیں
اند ھی ہوں اور جن کے کانوں پر پردے ڈال دیئے گئے ہوں۔ جب کسی قوم کے قلوب اس
حقیقت کو تسلیم کرلیں کہ یہ فخص سچاہے تو زبان کو یہ اعلان کرنے میں ذرا تامل نہیں ہو تا۔
اکٹھ کہ اُن اِبْر ھِی تھ خَلِیْلُ اللهِ اَکْشُهُ کُ اَنَّ مُوسِلی کِلیْمُ اللهِ
اکٹھ کُولاکا کا کہ کے الله کہ دوئے الله و اکٹھ کو اُنٹھ کہ اُن سید کا و مولاکا کا الله

شيخ موصوف لکھتے ہيں:

وَلِهٰذَا كَانَتُ رُسُلَ اللهِ تُزَوِّدُ دَآئِمُنَا بِالْمُعْجِزَاتِ الْقَاهِمَ لَمُ الَّذِيُ تَجِيُّ إِلَى التَّاسِ عَلَى غَيْرِمَا الْفُوْا وَتُخْرِجُ عَلَيْهِمُ مِمَالًا يَسْتَطِيعُوْنَهُ آدُيجِ رُوْنَ لَهُ تَفْسِيرًا - إِلَّا آنَ يُنْسَبَ إِلَى اللهِ تَعَالَى -

" یعنی اللہ تعالی اپنے نبیوں کو وہ قوت عطافر ماتا ہے جس سے وہ اپنی قوم کے مطالبات کو پورا کر کتے ہیں اور اپنی سچائی کی دلیل کے طور پر ان کے سامنے ایسے امور ظاہر کرتے ہیں کہ ان جیسے امور کو پیش کرتا ان کے سامنے ایسے امور فلاہر کرتے ہیں کہ ان جیسے امور کو پیش کر سکتے ان کے بس کی بات نبیس ہوتی اور نہ وہ اس کی کوئی توجیہ پیش کر سکتے ہیں بڑاس کے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ اللہ تعالی کی قدرت کا ظہور ہے جو اس نے اپنے نبی کی صدافت کو ثابت کرنے کیلئے اس کے ہاتھ پر ظاہر کسامے۔"

اور يمى چيز نبى كَى سَالِكَ كَى نَا قَائِلَ تَرديد دليل موتى ہے۔ اس لئے علاء محققين نے مجز وكى تعريف ان الفاظ ميں كى ہے۔ وَالْمُعُجِزَةُ مُحِى الْاَمْرُ الْخَارِقُ لِلْعَاْدَةِ الْمُقَرُّفُتُ بِالشَّحْدِيْ قَ وَالْمُعَجِزَةُ مُعْجِزَةً لِيعِجْذِ الْمُتَكِيرِ عَنِ الْإِنْسَالِي الْمِثْلِمَا وَسُبِيدَتُ مُعْجِزَةً لَي يَعِجُذِ الْمِتَكَرِعِنِ الْإِنْسَانِ بِمِثْلِهَا "معجزہ اس امر کو کہتے ہیں جو عادت کے خلاف وقوع پذیر ہواور اس کو کہتے ہیں جو عادت کے خلاف وقوع پذیر ہواور اس کو معجزہ اس لئے کہاجاتا ہے کہ انسان اس کے کرنے سے عاجز ہوتا ہے۔"

امام فخر الدین رازی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تالیف المباحث الشرقیہ جلد دوم کا اختتام نبوت کی خصوصیات بیان کرنے پر کیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے بڑے شرح و سط سے یہ بتایا ہے کہ انسانی معاشر ہانی اصلاح اور ترقی کیلئے نور نبوت کا محتاج ہوں آخر میں انہوں نے ان ہستیوں کے خواص بیان کئے ہیں جن کو مرتبہ نبوت پر فائز کر کے اللہ عمل انہوں نے ان ہستیوں کے خواص بیان کئے ہیں جن کو مرتبہ نبوت پر فائز کر کے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی ہدایت اور راہنمائی کیلئے مبعوث فرماتے ہیں۔

ہم ان کی اس اہم بحث کاخلاصہ قار نمین کی خدمت میں انہیں کے الفاظ میں پیش کرتے میں

فرماتے ہیں انسان کے علاوہ دیگر حیوانات اپنی اپنی ضروریات کیلئے خود کفیل ہوتے ہیں لیکن ان کے برعکس انسان اپنی ضروریات کی سیمیل کیلئے دوسرے انسانی افراد کے تعاون کا مختاج ہو تا ہے۔ ایک انسان خواہ وہ عقل و فہم میں اعلیٰ مراتب پر فائز ہو، تنہا اپنی تمام ضروریات کو بہم نہیں پہنچا سکتا۔ ایک روٹی پکانے کیلئے بیسیوں افراد کے تعاون کی ضرورت ہے۔ وہ مخض جو زمین میں بل چلا تا ہے، وہ مخض جو بیج ہو تا ہے، وہ مخض جو کھیت کی آبیاری كرتا ہے، وہ شخص كە جب فصل يك جائے تواسے كا ٹنا ہے، وہ شخص جو اس كو گاہتا ہے، وہ شخص جوان دانوں کو پیپتاہے ، وہ شخص جواس آٹے کو حیمانتاہے ، وہ شخص جواس کو گوند ھتا ہے،اور وہ مخص جواس کو یکا تا ہےاتنے کثیر التعداد انسانوں کا تعاون حاصل ہو تب جاکر ایک روٹی پکتی ہے۔ای طرح انسان کی دیگر ضروریات کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔اس لئے حکماء نے کہاانسان دیگر حیوانوں کی طرح انفرادی زندگی بسر نہیں کر سکتا بلکہ وہ مدنی الطبع ہے۔ بہت ہے لوگ اکٹھے ہو کر کام کرتے ہیں اور سب کے تعاون سے سب کوان کی ضروریات ہم پہنچتی ہیں۔ جب انسان مدنی الطبع ہو گا توان کے در میان لین دین ہو گا۔ اس لین دین میں سی فریق کی طرف ہے اپنے دوسرے ساتھی پر زیادتی و دھوکہ بازی اور ظلم و تعدی کا ار تکاب خارج از امکان نہیں۔اور اگر ان بے راہ رویوں کے سامنے بندنہ باندھا جائے گا تو سارے معاشر ہ کاامن و سکون برباد ہو جائے گا۔ایسی بے اعتمادی کی فضا پیدا ہو جائے گی کہ

کوئی کسی پر اعتماد نہیں کر سکے گا۔ جب اعتماد ختم ہو گا تو پھر باہمی تعاون کا امکان باقی نہیں رہے گا۔اس لئے ضروری ہے کہ اس معاشرہ کو ہر قشم کے جور وستم، ظلم وزیادتی، باہمی معاملات میں خیانت اور دھو کے بازی ہے محفوظ رکھا جائے اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ایے قواعد و ضوابط مقرر کئے جائیں جن پر ہر فرداینے اجتماعی مفاد کے پیش نظر عمل کرنا ضروری سمجھے۔ معاشرے کی اصلاح کے لئے ایسے قواعد و ضوابط متعارف کرانے کے لئے سن اليي شخصيت كي ضرورت ہوتى ہے جواليي خصوصيات كي حامل ہو جن سے عام انسان بے بہرہ ہول۔ وہ کوئی ایسی شخصیت ہو سکتی ہے جوایئے معاشرہ کے سامنے اپنے سیرت و کر دار کے علاوہ ایسے معجزات کو ظاہر کرے جو معاشرہ کے کسی فرد کے امکان میں نہ ہول دنیز وہ شخصیت ایس ہونی جاہے جس کو ہر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے اور اس کی بات کو سن سکے۔ نیز اس کے لئے لازی ہے کہ وہ نوع انسانی کا فرد ہو۔ جب ایسا مخص ایسے قواعد و ضوابط مقرر کرے اپنے معاشرہ کے سامنے اس نداز میں پیش کرے گاکہ اس کے سامنے سن کویارائے انکارنہ ہوتب معاشرہ کے سکون کے بارے میں اطمینان ہو گااور یہی نبوت کا مقصد ہے اور انہیں حدود کو قائم کرنے کیلئے اللہ تعالی اینے نبی اور رسول مبعوث قرما تا ہے تا کہ انسانی معاشرہ کے امن وسکون،اس کی خوشحالی اور بہبودی کی صانت دی جاسکے۔ اب دوسری چیز که جس انسان کوالله تعالی اس مرتبه نبوت پر فائز کرے گااس میں کون کون عی خصوصیات یائی جانی ضروری ہیں اس کے بارے میں علامہ ند کور تحریر فرماتے ہیں۔ خَوَاصُ النَّبِيِّ ثَلَاثٌ ، آحَدُ هَا فِي قُوتِهِ الْعَاقِلَةِ وَهُوَآنَ يُكُونَ كَيْنُيرَالْمُقَدَّمَاتِ مَي يُعَرالُانْتِقَالِ مِنْهَا إِلَى الْمَطَالِب مِنْ غَيْرِغَلَظٍ وَخَطَأً يَقَعُ لَهُ فِيْهَا۔

"یعنی نبی کے خواص تین ہیں (۱) اس کی قوت عاقلہ: یعنی نتیجہ پر وینیخے

کیلے ، جن مقدمات کو مرتب کرنے کی ضرورت ہووہ بڑی سرعت کے
ساتھ ان کو مرتب کرتا جائے اور کسی غلطی اور خطاکا ارتکاب کے بغیروہ
صیح نتیجہ پر پہنچ جائے۔"

ثَانِيُهَا ، فِي ثُوَتِدِ الْمُتَخَيِّلَةِ وَهُوَاتَ يَرْى فِي حَالِ يَقُظَيِّهِ

مَلَا ثِكَةَ اللهِ تَعَالَى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ وَيَكُونَ مُغْيِرًا عَزِالْعَغِيْبَ ﴿ أَنْكَا ثِنَةَ وَالْمَاضِيةِ وَالَّيْ سَتَكُونُ -

"نبی کی دوسری خصوصیت بد ہے کہ حالت بیداری میں فرشتوں کو دیکھتاہے،اللہ کے کلام کو سنتااور غیب کی خبریں جن کا تعلق زمانہ ماضی حال یازمانہ مستقبل سے ہے اِن کی خبر دیتا ہے۔"

ثَالِتُهَا: آنُ تَكُونَ نَفَسُهُ مُتَصَيِّفَةٌ فِي مَا دَوَّ هٰذَا الْعَالِدِوَ يُقَلِّبَ الْعَصَاءَ ثُعُبَانًا وَالْمَاءَ دَمًا .

'نی کی تیسر می خصوصیت میہ ہے کہ ا<mark>س کی</mark> ذات اس جہان کے مادہ میں ہر قتم کا تصرف کرنے کی قدرت رکھتی ہے بعنی وہ چیثم زون میں لکڑی کے ایک ڈیٹرے کواژد ھابنادیتا ہے اور پائی کوخون میں تبدیل کر تاہے وغیرہ

شبلي

جس ظرح ہمارانفس اور ہماری روح ہمارے جسم کی پراسر ار مخفی قوت ہمارے قالب خاکی پر حکمران ہے اس طرح نبوت کی روح اعظم اذن اللی سے سارے عالم جسمانی پر حکمران ہے۔ اور روحانی دنیا کے سنن واصول عالم جسمانی کے قوانین پر غالب آ جاتے ہیں اس لئے وہ چشم زدن میں فرش زمین سے عرش بریں تک عروج کر جاتی ہے۔
میں اس لئے وہ چشم زدن میں فرش زمین سے عرش بریں تک عروج کر جاتی ہے۔
سب سے بڑا معجزہ نبی کی ذات ہے۔

تین قتم کے لوگ ہوتے ہیں (اعلیٰ) انہیں معجزات کی ضرورت نہیں۔(اونیٰ ترین) انہیں معجزات فائدہ نہیں دیتے۔ابو جہل نے معجزہ طلب کیاشق قمر کے بعد بھی مسلمالان نہ ہوا۔ (متوسط) در میانی طبقہ جس کے آئینہ بصیرت پر زنگ غفلت ہو تا ہے جب خورشید حقیقت طلوع ہو تاہے تودہ زنگ دور ہو جاتا ہے۔

آنخضرت علی کی ذات کوان تمام معجزات کا مجموعہ بنادیاجو ہر طبقہ ہر فرقہ او ہر گروہ کیلئے ضروری تھے۔ آپ کے اخلاق وعادات معجزہ تھے۔ آپ کی شریعت معجزہ تھی۔ آپ پرجو کتاب نازل ہوئی اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں۔ان کے علاوہ آپ کی روحانی طاقت نے جسم و روح دونوں کی کا نئات میں بہت اثر ڈالا۔ اس نے بھی طوفیٰ کے سابیہ میں بستر لگایا، بھی سدرۃ النتہیٰ کی حدود میں رفرف کی سواری کھڑی کی، بھی ماکذب الفود کے نور سے قلب مبارک کو منور کیااور بھی مازاغ البصر سے آپ کی آئکھوں کوروشن کیا۔

حضور کے واقعات زندگی کاسب سے بڑا جزو غزوات ہیں۔ میدان جہاد میں جو فتوحات حاصل ہو میں ان میں انسانوں کے لشکر اور سپاہیوں کے تینج و سنان، فرشتوں کے پرے، دعاؤں کے تیز، توکل علی اللہ کی سپر اور اعتماد علی الحق کی تلوار کام کرتی نظر آتی ہیں۔ حضور کا بڑا فرض اشاعت اسلام ہے اور روئے انور نے نگاہ کیمیا ہے، تقریر دل پذیر ہے، اخلاق اعجاز نماہے، آیات ودلا کل ہے بہت ہے لوگوں کو مشرف باسلام کیا۔

دنیامیں عقل و نقل اور فلفہ و فد ہب کا جب ہے وجود ہان مباحث پر معرکہ آراء بحثیں ہوتی چلی آئی ہیں جدید و قدیم فلفہ وغیر ہ کا حاصل بحث بیہ ہے کہ آگر پچھ فرقے اس کو ممکن بلکہ اس کو واقع سجھتے ہیں تو دوسرے ان کو محال تعلقی۔ ان تمام نظریات کا حاصل بہ ہے کہ اپنی عقل و حواس ہے مافوق الفطر ت حقائق کو ہم اپنے دریافت کردہ معلوم و محسوس قواعد کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ کیا بید ممکن ہے کہ محسوس اور غیر محسوس، جسمانی اور روحانی دنیاد و نوں ایک ہی نظام پر چل رہی ہیں۔ ایک عالم کے قیاس تمثیلی ہے ہم دوسرے عالم کے ثبوت پر ولاکل کے انبار لگانا چاہتے ہیں۔ حقیقت بیہ ہے کہ جو جانا نہیں جاسکتا اس کو ہم جاننا چاہتے ہیں۔ عقل و فہم کی لنگ پائی محسوسات کے میدان میں صاف نظر آتی ہے تو وہ ماور اے محسوسات میں اس کی لنگ پائی ہمیں کہاں کے میدان میں صاف نظر آتی ہے تو وہ ماور اے محسوسات میں اس کی لنگ پائی ہمیں کہاں تک لے جائے گی۔

## فليفه قديم

الل یونان کی شریعت البی ہے مشرف نہ تھے، اس لئے نبوت، خواص نبوت، وحی، البام، معجزہ وغیرہ ہے واقف نہ تھے، ان کی کتب میں ان مباحث کا وجود نہیں۔ فارانی نے

سب سے پہلے اس قتم کے مسائل کے متعلق اپنے خاص نظریے قائم کئے۔اس نے اپنے رسالہ قصص الحکم میں نبوت اور خواص نبوت کے متعلق حسب ذیل خیالات ظاہر کئے ہیں۔
فقرہ نبر 28: صاحب نبوت کی روح میں ایک قوت قدسیہ ہوتی ہے جس طرح تہار کی روح میں ایک قوت قدسیہ ہوتی ہے جس طرح تہار کی روح عالم اصغر میں تصرف کرتی ہے تہار اجہم اس کا تابع ہوتا ہے ای طرح وہ روح قد کی عالم اکبر میں تصرف کرتی ہے ساراعالم جسمانی اس کا تابع وزیر ہوتا ہے اس بناپر اس سے معجزات ثابت ہوتے ہیں۔

چونکہ اس کا آئینہ، آئینہ باطن صاف اور رنگ و غبار سے پاک ہو تا ہے اس لئے لوح محفوظ کاعکس اس کے آئینہ پر پڑتا ہے۔

فقرہ نمبر 29 (ارواح انبیاء)امر ربی ہے فیض حاصل کرتے ہیں۔عام روح بشری تو حواس ظاہری کے تغطل ہے امر اللی ہے لگاؤ کرتی ہے لیکن روح نبوی ہیداری ہی میں اسے تخاطب کرتی ہے۔

فقرہ نمبر40عام روح بشری کاحال میہ ہے کہ جب حواس ظاہری مشغول ہوتے ہیں تو حواس باطنی معطل ہوتے ہیں جب حواس باطنی کام کرتے ہیں توحواس ظاہری بیکار ہوجاتے ہیں۔ مگر ارواح قد سید کا بیہ حال ہے کہ حواس باطنی کی مشغولیت حواس ظاہری کو معطل نہیں کرتی اس طرح بر عکس۔

عام روحوں کی درماندگی یہاں تک ہے کہ اگر ایک حس مصروف ہو تو دوسری حس معطل ہو جاتی ہے۔ جب ہم فکر کرتے ہیں توذکر سے غفلت ہو جاتی ہے اور جب ذکر کرتے ہیں تو تفکر سے خالی ہو جاتے ہیں لیکن ارواح قدسیہ کی بیہ حالت نہیں ہوتی ان کے تمام ظاہری وباطنی حواس ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔

تمام حیوانات اور نباتات میں مختلف خصوصیتیں ہوتی ہیں۔ بطخ کا بچہ پیدا ہوتے ہی حیر نے لگتا ہے۔ چوہے اور بلی کا بچہ جب پہلی دفعہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیںان سے خاص فتم کے عمل صادر ہوتے ہیں۔ بلی جھپٹتی ہے چوہا بھا گناشر وع کر دیتا ہے۔ یہ مختف الانواع استعدادی کہال ہے انہیں ملیں ؟ان سب باتوں کاجواب ہے کہ معلم فطرت نے نعمت وجود کے ساتھ یہ طبعی خصوصیات اور الہامات بھی انہیں ودیعت کئے ہیں۔
اس طرح ممکن ہے کہ عالم ازل انسانوں کے ایک طبقہ اور صنف (انبیاء) کو علوم و معارف اور حقائق واسر ارکے وہ الہامات عطاکر دے جن ہے دیگر اصناف انسانی محروم اور ناشناہیں۔

## حضور عليقة كامعجزه" قر آن حكيم"

الله تعالیٰ نے جس طرح اپنے حبیب مکرم علیہ کو دیگر جملہ انبیاء ورسل پر فضیلت عطا فرمائی تھی اور اعلیٰ ترین مراتب پر فائز کیا <mark>تھااور</mark> حضور کی وعوت عامہ کو زمانی اور مکانی حد بندیوں کایابند نہیں کیا تھاای طرح سر ور عالم علاقہ کے معجزات بھی بے حدو بیثار ہیں اور ان میں سے کثیر تعداد حد تواتر کو پینچی ہوئی ہے، کیونکہ انہیں ایک جماعت نے ایک جماعت ے نقل کیاہے، حضور کے ارشادات مجمع عام میں ہوا کرتے تھے اور ایک جم غفیر ان کو بردی توجہ اور غور سے سنتا تھا۔ اور اینے ذہن میں یوری کو شش سے جذب کیا کرتا تھا۔ مختلف غزوات میں جب اسلامی لشکر یکجا ہوتا تھا تو حضور اس وقت اسے ارشادات طیبہ سے انہیں خورسند فرماتے تھے۔ جعہ کے اجتماع میں عیدین کے اجتماع اور دیگر ایسے اجتماعات جو و قتأ فو قناً منعقد ہوتے رہتے تھے ان میں حضور خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ انہیں سارے صحابہ كرام يورى توجه سے سنتے اور برى محنت سے ان كوائے حافظ ميں محفوظ كر ليتے۔ توجو معجز ات ان اجتماعات میں و قوع یذیر ہوئے جن میں سامعین کی تعداد بہت زیادہ ہوا کرتی ان معجزات کے متواتر ہونے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ نیز حضور کے پچھ معجزات ایسے ہیں جوچند آدمیوں کے سامنے ظہوریذ ریم وتے تھے لیکن ان کا بھی روایت کا سلسلہ ایسے لوگوں پر مشتل ہو تا تفاجو عامل، عاقل اور دیندار ہواکرتے تھے۔ مسلمانوں نے قوی اور ضعیف، مرفوع اور موضوع روایات کو الگ الگ کرنے کیلئے ایسے قواعد و ضوابط مرتب کئے تھے جن پر جو روایت پر کھی جاتی تھی اس کے بارے میں کسی سننے والے کو شک وشبہ کی مخواکش نہیں رہتی۔ سر ور عالم علی کے وہ معجزات جو کثیر التحداد صحابہ نے اور ان سے پھر تابعین نے اور ان

سے تیج تابعین نے ای طرح روایت کئے ہیں ان کے قطعی ہونے میں کسی کو شک و شبہ نہیں اور وہ معجزات جواخبار آحاد ہے ہم تک پنچے ہیں، علاء حدیث نے تحقیق کے جو قواعد و ضوابط مقرر کئے ہیں ان پر جس معجزہ کی روایت صحیح ثابت ہوتی ہے اس کے مانے میں کسی سے مومن کوانکار نہیں ہو سکتا۔

اس لئے ہمارے سامنے الن وایات کا ایک بڑا ذخیرہ ہے جن میں صحابہ کرام نے اور ان
کے شاگر دول نے اپ آقاو مولا علیہ کے ایے مجزات بیان کئے ہیں جن کاصد تی دل ہے
مطالعہ کیاجائے توسر ورکا نئات فخر موجودات علیہ کی عظمت کا نقش دل پر ثبت ہوجاتا ہے۔
ہم اب اللہ کے محبوب کریم خاتم النہین شفیج المذنبین رحمتہ للعالمین علیہ کے بے شار
اور ان گت مجزات میں ہے حسب مقدرت چند مجزات متند کتب نقل کر کے آپ
کے سامنے چیش کرتے ہیں اللہ تعالی ان مجزات کے آپنے میں ہمیں اپنہادی برحق ، راہبر
کا مل حلیہ کا عکس جمیل دکھائے جس ہے ہمارے داول کی دنیا آباد ہوجائے۔

الله تعالی کی بیہ سنت رہی ہے کہ ہر زمانہ ہیں اور ہر علاقہ ہیں وہاں رہے والے انسانوں کی ہدایت و راہنمائی کیلئے اپنے انبیاء ورسل مبعوث فرما تاہے جو ان اوگوں کو فسق و فجور کی دلدل اور شرک کو کفر کے اند چیر ول ہے نکال دیتے ہیں اور شاہر اہ مستقیم پر گامزن کر ڈیتے ہیں۔ ہارگاہ عظمت و کبریائی ہے ہر نبی کو خصوصی قو تیں عطا ہوتی ہیں۔ اس کو ہم اپنی زبان میں معجزہ کہتے ہیں۔ اس میں زمانے کے تقاضوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ اور اس نبی نے میں معظم ہوتی کریائی کو ہر قرار رکھنے کیلئے جو جس باطل سے فکر انا ہو تاہے اس باطل کے پاس اپنی طاغوتی کبریائی کو ہر قرار رکھنے کیلئے جو مؤثر ترین ہتھیار ہو تاہے، معجزہ کی زد سے جب اس کار عب و ہیت دلول سے دور ہو جاتا ہے۔ تولوگوں کیلئے جن کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالی نے فرعون اور اس کی رعایا کو گمر ابی ہے نکال کر راہ حق پر گامز ن کرنے کیلئے جب حضرت مولی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو اس وقت مصر میں ہر طرف جادو کی فرماز وائی تھی۔ او فی واعلی، حاکم ومحکوم، فرعون اور اس کے پرستار سب جادو کی ساحرانہ بالا دستی کے سامنے سر افتاندہ تھے۔ اللہ تعالی نے اپنے پینجبر کووہ مجز ات عطافر مائے جنہوں نے جادو کی برتری کے غبارے سے ہمیشہ کیلئے ہوا نکال دی۔ اور کیونکہ وہ لوگ جادو کی حقیقت ہوا دی کے بوری طرح آگاہ تھے اس لئے مولی علیہ السلام کے مجز ات کے جاہ و جلال کو پوری سے بوری طرح آگاہ تھے اس لئے مولی علیہ السلام کے مجز ات کے جاہ و جلال کو پوری

طرح يمى سجھ كتے تھے اور پورى طرح وہ اس كى قدر و قيمت كا اندازہ لگا كتے تھے۔اللہ تعالىٰ في موئ عليه السلام كووہ معجزات عطا فرمائے جن كے باعث سحر اور ساحروں كا پرچم سر گوں ہو گيا۔ انہيں يہ يقين ہو گيا كہ جو كچھ موئ عليه السلام نے كر د كھايا ہے ہمارے جاد و منتزاس كامقابلہ نہيں كر سكتے۔اس لئے سب سے پہلے فرعون كے ساحروں نے موئ عليه السلام پرايمان لانے كاعلان كرديا۔

ای طرح جس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کومبعوث کیا گیااس وقت طب اور حكمت كاحارسو و نكائج رہا تھا۔ اس زمانے كے طبيب اور حكيم لاعلاج يماريوں كا ايساعلاج كرتے تھے كه مريض بالكل تندرست موجاتا تھا۔اللد تعالى نے اپنے نبي عليه السلام كو وہ معجزہ عطافرمایا جس کی عظمت کود کھے کراس زمانے کے تمام اطباءاور حکماءدم بخود ہو کررہ گئے۔وہ تولاعلاج مریضوں کاعلاج کرتے تھے جوزندہ ہوتے تھے،جوسانس لےرہ ہوتے تھے۔ جن کے اعضائے رئیسہ اپنے اپنے فرائض اداکر رہے ہوتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے این بیغیر کو وہ معجزہ عطافر ملیا جس سے مردے زندہ ہو جایا کرتے اور آپ ان بیار یول کا علاج كرتے جوان ماہر اطباء كى دسترس سے بھى باہر تھيں۔ آشوب چھم كے ان كے ياس زود اثر ننخ تنے لیکن جو مال کے شکم سے اندھا پیدا ہوااس کو بینائی کا نور بخش دیناان کے تصورے بھی بالاتر تھا۔ زخموں کاعلاج کرنے کے لئے ان کے پاس بردی زود اثر مر ہمیں بھی تھیں اور دیگر نیخ بھی تھے۔وہ ان مبلک زخمول کا بھی بڑی کامیابی سے علاج کرتے تھے جن ے مریض کا نے تکانا محال سمجھا جاتا تھالیکن لاعلاج امراض میں مہارت تامہ اور طویل تجربه رکھنے کے باوجود کوڑھ کی بیاری کاعلاج ان کے حیط امکان میں نہ تھا۔اللہ تعالی نے اس زمانه میں اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کومبعوث فرمایااور انہیں بیہ قوت عطافر مائی کہ مردہ کو کوئی دوادیئے بغیر، کوئی مالش کئے بغیر، کوئی یاؤڈر سنگھائے بغیر، کوئی گلو کوز کا ٹیکہ لگائے بغیر صرف اتنا فرماتے عصے که فَمْ بإذن اللهِ تو وہ مردہ فوراً آئمس کھول دیتا تھا اور کفن جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑ اہو تا تھا۔ آپ کے ان معجزات کود کمچہ کر عوام توجیران وسششدر ہو ہی جاتے تھے لیکن جب ماہر اطباء اور تجربه کار حکماء ان کمالات کودیکھتے توان کے قلوب و اذبان بیہ سلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے کہ اس میں کسی انسانی علم ،کسی انسانی تجربه ،کسی انسانی قوت کاد خل نہیں بلکہ بیہ فیضان اللہ تعالیٰ کاعطافر مودہ ہے اور جب انہیں یہ یقین ہو جاتا تو

ان كيليئاس ني يرايمان لانااوراس كے احكام كو بجالانا قطعاً مشكل ندر بتا۔

جب محبوب رب العالمين عليه كى بعثت كا زمانه آيا اور اس كے لئے نگاہ قدرت نے جزيرہ عرب كو منت فرمايا تو وہاں كے بنے والوں كو فصاحت و بلاغت ميں جو ملكه عطافر مايا گيا تھا كو كى توم ان كى ہمسرى كا دعوى نہيں كر سكتى بھى۔ اپنے اسى جو ہر فصاحت پر ناز كرتے ہوئے الل عرب اپنے سواتمام اقوام عالم كو مجمى يعنى گو نگاكہا كرتے تھے۔ اس فطرى فصاحت و بلاغت كے باعث جب وہ خطبہ ديا كرتے تھے تواس كے لئے انہيں پہلے تيارى كى ضرورت نہ ہوتى تھى بلكه فى البديہ ايسا خطبہ ديا كرتے كه سامعين پر سكته طارى ہو جاتا، كى كو مجال انكار نہ رہتى تھى۔

ای طرح ان کے قصا کر ،ان میں الفاظ کی بندش، جملوں کی تر تیب، عبارت کی روانی اور مشتگی کا میہ حال تھا کہ کسی کو جراکت نہیں ہو سکتی تھی کہ ان کے ساتھ معارضہ کرے۔ حالت جنگ میں جبکہ چاروں طرف ہے تیروں کی بارش ہور ،ی ہوتی تھی، نیزوں کے سنان ان کے سینوں کے قریب اور تکواروں کی دھاریں ان کی گردن کے بالکل قریب ہوتی تھیں، اس وقت ایسے رزمیہ اشعاران کی زبان سے نکلتے تھے جو دشمن کے دلوں پر ہیبت بٹھا دیتے تھے اور سننے والوں میں شجاعت و بسالت کی ایسی روح پھونگ دیتے تھے کہ دشمن کے دلوں بر ہیبت بٹھا لشکر کی کوئی یلغار انہیں چھپے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ ان میں سے ایک جنگجو معرکہ کارزار میں اسے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے۔

قَصَبُوا فِي عَبَالِ الْمُوْتِ صَبُواً وَمَانَيْلُ الْمُنْكُودِ بِمُسْتَطَاعِ "اے میرے ول! میدان کارزار میں مت گھراؤ۔ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھو کیونکہ یہال سے بھاگ کر اگر تم نے جان

بچالی تو تم ہمیشہ زندہ تو نہیں رہو گے۔'' ناعلی مرتضٰی کر مرانٹہ وجہ جب خسر سکر کہ نظیر شجاع اور بہاں مرجب

سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ جب خیبر کے بے نظیر شجاع اور بہادر مرحب سے مصروف پریکار ہوئے تو آپ کی زبان سے بید کلمات نکلے جنہوں نے ساری خیبر کی فضا کو شجاعت وبہادری کی مبک سے مبکادیا۔ آپ مرحب کو مخاطب کرتے ہوئے فواتے ہیں۔ شجاعت وبہادری کی مبک سے مبکادیا۔ آپ مرحب کو مخاطب کرتے ہوئے فواتے ہیں۔ آنا الّذِی می شخصی نے اُلڑی تھی کا اُلڑی میں کہ اُلڑی میں کہ ماں نے حدر رکھا ہے۔ اور میں جنگل "میں وہ ہوں جس کا نام اس کی مال نے حدر رکھا ہے۔ اور میں جنگل

کے شیروں کی طرح داوں میں دہشت پیدا کرنے والا ہوں۔ ہیں جب تم کو ناپ کر دوں گا تو کسی چھوٹے پیانے سے نہیں بلکہ سندرہ کے پیانے سے دوں گا۔"

اس قتم کی بیثار مثالیں آپ کو غزوات اور دوسر ی جنگوں میں نظر آتی ہیں کہ وہ حضرات فی البدیہدر جزنیہ اشعار پڑھ کر وسمن پر عقابوں کی طرح جھیٹتے اور شیر وں کی طرح ان پر گرجتے ہوئے جملہ آور ہوتے تھے۔ کیونکہ اہل عرب فصاحت و بلاغت کے میدان کے شہروار تھے، وہ اشعار اور جملوں کے لطا نف وبار یکیوں سے پوری طرح آگاہ تھے اس لئے ان کی ہدایت کیلئے اللہ تعالی جو علیم بھی ہے اور حکیم بھی، نے اپنے نبی کر یم کو وہ مبجزہ عطا فرمایا جے ہم قر آن مجید اور فر قان حمید کہتے ہیں۔ جو فصاحت و بلاغت کا ایک عدیم المثال فرمایا جے ہم قر آن مجید اور فر قان حمید کہتے ہیں۔ جو فصاحت و بلاغت کا ایک عدیم المثال نمونہ تھا۔ اس کی صحیح قدر و منزلت و ہی لوگ جان سکتے تھے جو اس بح کے غواص تھے اور جب وہ دور کھتے تھے کہ قر آن کر یم کی جو آ بیتیں انہیں پڑھ کر سنائی جار ہی ہیں وہ انہی الفاظ و کلمات سے مرکب ہیں جن سے ان کے اشعار یا خطبہ مرکب ہوتے ہیں لیکن قر آن کر یم کلمات سے مرکب ہیں جن سے ان کے اشعار یا خطبہ مرکب ہوتے ہیں لیکن قر آن کر یم کی انداز فصاحت کے مقابلے میں ان کا کلام نہیں درنہ ہم بھی اپنی انفرادی اور اجماعی کو صشوں کوئی مشکل نہ رہتا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں درنہ ہم بھی اپنی انفرادی اور اجماعی کو صشوں کوئی مشکل نہ رہتا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں درنہ ہم بھی اپنی انفرادی اور اجماعی کو صشوں سے اس جیساکلام پیش کر سکتے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہیں۔

انبیاء سابقین کی بعثت ایک محدود قوم یا قبیله کی اصلاح کیلئے اور محدود وقت تک ہواکرتی تھی اس لئے انہیں جو معجزات عطافر مائے گئے وہ وقتی تھے جو ظاہر ہوتے تھے اور جولوگ وہاں موجود ہوتے وہ اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کرتے لیکن کچھ دیر کے بعد وہ آنکھوں سے او مجل ہو جاتے۔ ان کے بعد آنے والے لوگ ان کا ذکر تو سنتے لیکن ان کے مشاہدہ سے قاص رہے۔

ان کے برعکس اللہ تعالی نے خاتم الا نبیاء محمد مصطفیٰ علی کے کو کسی ایک قوم یا قبیلہ کی راہنمائی کیلئے یا محمد ودوفت کیلئے مبعوث نبیں فرمایا بلکہ سر ورعالم علی کے کو نوع انسانی کے تمام افراد کیلئے، خواہ وہ کر وَ ارض کے کسی گوشہ میں آباد ہوں سب کیلئے تا قیام قیامت ہادی اور راہنما بناکر بھیجا گیا تھا، ارشاد خداوندی ہے۔

وَمَا اَرْسَلْنُكَ إِلَّا كَافَةً لِلتَّاسِ بَشِيْرًا وَنَيْنِيرًا وَلَانَ ٱكْثَرَ

التَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ (1)

"اور نہیں بھیجاہم نے آپ کو مگر تمام انسانوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا كرليكن (اس حقيقت كو)ا كثرلوگ نہيں جانتے۔"

اس لئے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضایہ ہوا کہ اینے محبوب کوایے معجزہ سے سر فراز فرمائے جس کے نور کوزمین کے دور دراز گوشوں میں آباد انسان بھی دیکھ سکیں اور قیامت تک آنے والی نسلیں بھی اپنی آنکھول ہے اس کا مشاہدہ کر سکیں اور وہ معجزہ قر آن کریم کی شكل ميں الله تعالى نے اپنے حبيب كو مرحمت فرمايا جس كى فصاحت و بلاغت كے سامنے عرب کے متکبر قادر الکلام شعراء اور خطباء کی گردنیں جھک گئیں اور قیامت تک اس کتاب کوہر فتم کے تغیر و تبدل ہے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری خود خالق کا کتات نے اٹھائی تاکہ جس زمانہ میں بھی کسی علاقہ میں بھی کوئی شخص اس کتاب مقدس کودیکھے تواہے یقین آ جائے کہ زبر،زیر کے فرق کے بغیریہ کتاب صدیوں کے بعد بھی اپنی اصلی حالت میں نور افشانی کررہی ہاور مم کر دہ زاہوں کو صراط متنقیم کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ کوئی سادہ لوح میہ نہ سمجھے کہ جن لوگوں کو میہ چیلنج دیا گیاوہ فن تنقید میں دستر س نہیں

رکھتے تھے۔ہم آپ کوعرب کی تاریخ کاایک واقعہ ساتے ہیں یہ ایک واقعہ ہی اس غلط فہمی کی ترديد كيلية كافي ہے۔

آ فآب اسلام کے طلوع ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ سوق عکاظ میں عرب کے تمام شعله بیان اور قادر الکلام شعر اءاور فصحاءاور خطباء موجود تنصه اس وقت حضرت حبان بن ثابت نے اپنی مدح میں دو شعر پڑھے۔اس محفل میں خنساء نامی ایک عرب خاتون موجود تھی جو مرثیہ گوئی میں اپناجواب نہیں رکھتی تھی۔جب اس نے حضرت حسان کے بید دوشعر سے تو بحل کی طرح کڑ کی اور کہنے لگی اے حسان! تیرے ان دو شعروں میں آتھ غلطیال ہیں۔ کیا تمہیں یہ زیب دیتا تھا کہ جو شعر غلطیوں سے پر ہیں ان کواس مجمع عام میں تم پڑھ کر سناتے۔حسان،اس نکتہ چینی پر سششدر رہ گئے اور کہا کیا میرے دو شعروں میں اتنی غلطیال ہیں ذرا گن کر تو بتاؤ۔

چنانچہ عرب کی اس خاتون شاعرہ نے فی البدیہ کھڑے کھڑے ان آٹھ غلطیوں کی

نشاندہی کر دی۔ اس کی دفت نظر کا اندازہ سیجئے کہ اس نے جن غلطیوں کی طرف اشارہ کیا ہے اس میں سے جار غلطیاں پہلے مصرعہ میں تھیں اور تین غلطیاں دوسرے مصرعہ میں تھیں۔ اور آٹھویں ایسی غلطی بتائی جس کے باعث دوسر اپوراشعر بے معنی ہو کررہ گیا: اب وہ شعر سنتے اور آٹھویں کی غلطیوں کو سیجھنے کی کو شش سیجئے۔

لَنَا الْحَفَنَاتُ الْغُرُّ يَلْمَعْنَ فِي الضَّحٰى وَاَسْيَا فُنَا يَقْطُرُنَ مِنْ نَحْدَةٍ دَمَا وَلَدْنَا بَنِي العَنْقَاء وَابْنَى مُحَرَّق فَآكِرَمْ بِنَا خَالاً وَأَكْرِمْ بِنَا إِبْنَا لِبْنَا إِبْنَا كَيْ مُعْرَدُهُ مِنَا خَالاً وَأَكْرِمْ بِنَا إِبْنَا لِبْنَا عَلَا مُعْرَدُهُ مِنَا عَلَا وَابْنَى مُحَرَّق مِنَا عَلَا مَعْرَدُهُ مِن اللهُ مُعْرَدُهُ مُعْلَمُ مِن اللهُ مُعْرَدُهُ مِن اللهُ مُعْرَدُهُ مُعْرَدُهُ مُنْ اللهُ مُعْرَدُهُ مُنْ مُعْرَدُهُ مُعْرِدُهُ مُعْرَدُهُ مُعْرَدُهُ مُعْرَدُهُ مُعْرَدُهُ مُعْرِدُهُ مُعْرَدُهُ مُعْرِدُهُ مُعْرَدُهُ مُعْرَدُهُ مُعْرَدُهُ وَمُعْرَاعُولُ مُعْرَدُهُ مُعْرَدُهُ مُعْرَاعُولُ وَالْمُعُولُونُ مُعْرَدُهُ وَالْمُعُولُولُ مُعْرَقِهُ وَمُعْرُولُ مُعْرَدُهُ وَالْمُعُولُ وَالْعُلْمُ مُعْرَاعُولُولُ مُعْرُولُ مُعْرَاعُولُولُولُولُ مُعْرَاعُولُ مُ مُعْمِولُولُ مُعْرَاعُولُ مُعْرَدُهُ مُعْرَاعُولُ مُعْرَاعُولُ مُعْرُولُ مُعْمُولُ مُعْرَاعُولُ مُعْرِقُولُ مُعْرَفِهُ وَمُعُولُولُهُ مُعْرَاعُولُولُولُولُهُ مُعْرِقُولُ مُعْمُولُولُ مُعْرَاعُولُولُولُولُ مُعْرِقُولُ مُعْمُولُولُولُولُولُولُ مُعْمُولُولُولُو

خنساء نے اس پہلے مصرعہ میں حیار غلطیاں نکا<mark>لیں۔</mark>

کہلی ہے کہ تم نے جفنات کا لفظ استعمال کیا ہے جو جمع قلت کا صیغہ ہے اور دس ہے کم دیگوں پر دلالت کرتا ہے اگرتم جفنات کے بجائے جفان کا لفظ استعمال کرتے تو وہ جمع کثرت تھااور دس سے زیادہ دیگوں پر دلالت کرتا۔

دوسری ہے کہ تم نے الغر کا لفظ استعال کیا ہے۔ اس کا معنی ہے وہ سفیدی جو پیٹائی پر ہوتی ہے۔ اگر اس کی جگہ تم بیش کا لفظ استعال کرتے تو اس میں زیادہ و سعت ہوتی صرف پیٹائی نہ چکتی سارا چرہ چینے لگتا۔ تیسری ہے کہ تم نے بَلْمَعْنَ کا لفظ استعال کیا ہے۔ لمع ، اس چیک کو کہتے ہیں جو لمحہ بحر کیلئے ظاہر ہوتی ہے پھر جیپ جاتی ہے پھر ظاہر ہوتی ہے اور جیپ جاتی ہے پھر ظاہر ہوتی ہے اور جیپ جاتی ہے۔ اگر تم بلمعن کے بجائے یشر قن کا لفظ استعال کرتے تو اس میں زیادہ مبالغہ تھا کیونکہ اشر ان اس دوشنی کو کہتے ہیں جو ہر قرار رہتی ہے۔ چو تھی غلطی تم نہ ہے کہ تم نے اپنے سائے تھا کہ تم عشیہ کا لفظ استعال کیا جب آنے والے مہمانوں کی تعداد بہت محدود ہوتی ہے، تہمیں چاہئے تھا کہ تم عشیہ کا لفظ استعال کرتے ہیں۔ بہتر یہ تھا کہ تم عشی کی جگہ عشیہ کا لفظ استعال کرتے ہیں۔ بہتر یہ تھا کہ تم عشیٰ کی جگہ عشیہ کا لفظ استعال کرتے ہیں۔ بہتر یہ تھا کہ تم عشیٰ کی جگہ عشیہ کا لفظ استعال کرتے ہیں۔ بہتر یہ تھا کہ تم عشیٰ کی جگہ عشیہ کا لفظ استعال کرتے ہیں۔ بہتر یہ تھا کہ تم عشیٰ کی جگہ عشیہ کا لفظ استعال کرتے ہیں۔ بہتر یہ تھا کہ تم عشیٰ کا طبیقہ ہے جو وس سے کم کرتے اب اپنی غلطی یہ ہے کہ تم نے اسیافٹا کہا ہے۔ یہ جمع قلت کا صیغہ ہے جو وس سے کم تم نے اسیافٹا کہا ہے۔ یہ جمع قلت کا صیغہ ہے جو وس سے کم تم نے اسیافٹا کہا ہے۔ یہ جمع قلت کا صیغہ ہے جو وس سے کم تم نے اسیافٹا کہا ہے۔ یہ جمع قلت کا صیغہ ہے جو وس سے کم تم نے اسیافٹا کہا ہے۔ یہ جمع قلت کا صیغہ ہے جو وس سے کم تم نے اسیافٹا کہا ہے۔ یہ جمع قلت کا صیغہ ہے جو وس سے کم تم نے اسیافٹا کہا ہے۔ یہ جمع قلت کا صیغہ ہے جو وس سے کہ تم نے اسیافٹا کہا ہے۔ یہ جمع قلت کا صیغہ ہے جو وس سے کہ تم نے اسیافٹا کہا ہے۔ یہ جمع قلت کا صیغہ ہے جو وس سے کہ تم نے اسیافٹا کہا ہے۔ یہ جمع قلت کا صیغہ ہے جو وس سے کہ تم نے اسیافٹا کہا ہے۔ یہ جمع قلت کا صیغہ ہے جو وہ سے کہ تم نے اسیافٹا کہا ہے۔ یہ جمع قلت کا صیغہ ہے جو وہ سے کہ تم نے اسیافٹا کہا کہ جو دوس ہے کہ تم نے اسیافٹا کہا کہ کے کہ تم نے اسیافٹا کہا کہ کو کہا کے کہ تم نے کہ تم نے اسیافٹا کہا کہ کے کہ تم نے کہ تم نے

جمع کثرت کاصیغہ ہے، دس سے زائد پر دلالت کر تاہے۔

دوسری غلطی ہے ہے کہ تونے یقطر ن کالفظ استعال کیا ہے۔ تلواروں سے قطرہ قطرہ خون ٹیکتا ہے جو قلت پر دلالت کرتا ہے۔ اگر تم پجرین کالفظ استعال کرتے تو اس میں خون ٹیکتا ہے جو قلت پر دلالت کرتا ہے۔ اگر تم پجرین کالفظ استعال کیا ہے اگر تم دماء کہتے جو جمع کا خونریزی کر شاہ ہے جو جمع کا صیغہ ہے اور کثرت سے خونریزی پر دلالت کرتا ہے تو اس طرح تمہاری شجاعت کے بیان میں کئی گنااضا فیہ ہو جاتا۔

آخری شعریس خساء نے اس کے سارے مفہوم کو مستر دکر دیااور کہاتم نے اپنی اولاد

پر فخر کیا ہے کہ وہ ایسے ایسے ہیں تم نے اپنے والدین پر فخر نہیں کیا جنہوں نے تمہیں جنا ہے

الا نکہ وہ اس بات کے زیادہ مستحق تھے کہ ان کی خوبیوں کاذکر کر کے تم اپناسر افتخار بلند کرتے۔

جب ایک صحر انشین خاتون، عرب کے نابغہ روزگار شاعر کے کلام پر اس ہے باک سے

دل ہلادینے والی تقید کرتی ہے توجولوگ فصیح و بلیغ شاعر اور قادر الکلام خطیب بھی تھے ان

ول ہلادینے والی تقید کرتی ہے توجولوگ فصیح و بلیغ شاعر اور قادر الکلام خطیب بھی تھے ان

تو یہ آزاد منش لوگ بھی سکوت اختیار نہ کرتے بلکہ بکل کی طرح کو ندتے اور اپنی تقید سے

تو یہ آزاد منش لوگ بھی سکوت اختیار نہ کرتے بلکہ بکل کی طرح کو ندتے اور اپنی تقید سے

بننے والوں کے حواس باختہ کر دیتے۔ اس عدیم المثال فصاحت اور ممتنع النظیم جسارت کے

باوجود آگر وہ قر آن کریم کے تئیس سال تک باربار دہر ائے جانے والے چینج کے سامنے مہر

بلب رہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ انہیں اس کلام مقد س میں انگشت نمائی کیلئے کوئی

رحمت عالم علی نے جب قرآن کریم کی آیات انہیں پڑھ کر سنا تیں اور ساتھ انہیں یہ ہمی بتادیا کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے بلکہ اس وحدہ لاشریک قادر مطلق کا کلام ہے اور اگر کسی کے ذہن میں یہ شک ہو کہ یہ کلام اللی نہیں بلکہ کسی انسان کا کلام ہے تواے اہل عرب کے فسحاء و بلغاء! آؤاور اس جیسا کلام بنا کر دکھاؤ۔ اگر اکیلے اکیلے تم اس چیلنج کو قبول نہیں کر بحق تو جزیرہ عرب کے جملہ فصیح اللسان لوگوں کو اکٹھا کر واور سب مل کر کو شش کر واور اس جیسا کلام پیش کر سکتے تو اس جیسی دس سور تیں بیش کر کے دکھاؤ۔

اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مُّفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مِعَشْرِ سُورٍ مُّفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ (1). وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ (1). "كيا كفار كَبِتِ بِين كه اس في قرآن خود گفر ليا ہے آپ فرمائي: اگر ايا ہے تو تم بھی لے آؤدس سور تیں اس جیسی گفری ہوئی اور بلالوائی مدد كيلئے جس كو بلا سكتے ہواللہ تعالى كے سوا، اگر تم اس الزام تراشی میں مدد كيلئے جس كو بلا سكتے ہواللہ تعالى كے سوا، اگر تم اس الزام تراشی میں

<u>"عبو</u>

دوسری جگه ارشادر بانی ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُوْرَةٍ مِنْ رُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ

(2)

صَادِقِيْنَ

"اور اگر ختہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے برگزیدہ بندے پر تولے آؤا بنی طرف ہے ایک سورت اس جیسی اور بلالوا پنے حمائیوں کواللہ کے سوااگر تم سے ہو۔"

یعنی اگر اس جیسی پوری کتاب نہیں لاسکتے تواس کی دس سور توں جیسی سور تیں بناکر چیش کر دو۔اگر تم دس سور تیں چیش کرنے ہے بھی قاصر ہو تواس جیسی صرف ایک سورت ہی چیش کر دواگر تم اکیلے اکیلے ایک سورت بھی چیش نہیں کرسکتے تو تمہیں اذن عام ہے اپنے سارے حمائیوں کو اکٹھا کرو، سر جوڑ کر جیٹھو اور اس کتاب کی کسی ایک سورت جیسی کوئی سورت چیش کر دو۔

یہ ہوشر بااور واضح چیلنج دینے کے بعد انہیں ہیہ بھی بتادیا کہ تم ہزار جتن کرو، کو ششوں کی انتہا کر دو تم ایساہر گزنہیں کر سکو گے۔ار شاد الٰہی ہے۔

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيُّ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِيْنَ (3)

13:376:25-1

2- مورة البقره: 23

3\_اينا،24

"پھراگر تم ابیانہ کو سکواور تم ہر گزنہ کر سکو گے تو ڈرواس آگ ہے
جس کا ایند ھن انسان اور پھر ہیں،جو تیار کی گئی ہے کا فروں کیلئے۔"
ان چیلنجوں میں جو زور اور جوش و خروش ہے وہ کسی پر مخفی نہیں۔ پھر یہ کہ یہ چیلنج سرف ایک دفعہ ہی نہیں دیا گیا، ایک دن نہیں دیا گیا بلکہ تئیس سال تک بار بار دشمنان اسلام کو، مکرین قر آن کو، جھنجو ر جھنجو ر کر کہا گیا کہ اس جیسی ایک سورت ہی پیش کردو، لیکن کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ اور قر آن کریم کا چیلنج آج بھی موجود ہے، کفر و شرک کے سر غنوں کو دعوت مقابلہ دے رہا ہے۔ چودہ صدیاں گزرگئی ہیں کسی کو جر اُت نہ ہوئی اور قیامت تک یقیناکسی کو جر اُت نہ ہوئی اور قیامت تک یقیناکسی کو جر اُت نہ ہوگی کہ وہ اس چیلنج کا جواب دے سکے۔

قر آن کریم کی حقانیت اور صاحب قر آن کی سپائی اور صدافت ثابت کرنے کے لئے اس کے بعد کیا کسی اور دلیل کی بھی ضرورت ہے ؟ مشر کین عرب نے اسلام کا مقابلہ کرنے کیلئے، پنجبر اسلام کو ناکام کرنے کیلئے کو ن ساحر بہ ہے جو انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ مسلمانوں کے ساتھ مسلسل جنگیں کرتے رہے۔ جن میں ان کے بڑے بڑے سروار، عزیز، مشت دار، بھائی اور فرزند موت کی جینٹ چڑھے۔ انہوں نے اپنی دولت فرچ کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مسلمانوں کو اسلام سے برگشت کرنے اور عام لوگوں کو اسلام اور قر آن سے متنفر کرنے کیلئے سارے حیلے اور فریب کئے۔ اگر اس چیلنج کو قبول کرنا ان کے بس میں ہو تا تو بڑی آسانی سے تین آیتوں کی ایک مختصر سورت پیش کر دیتے اور کشتوں کے بیٹے لگائے بغیر اور خون کے دریا بہائے بغیر انہیں ایسی شاندار کامیابی حاصل ہوتی کہ اسلام کا آفیاب اقبال ای وقت غروب ہو جاتا۔ آج بھی دشمنان اسلام اپنے تمام وسائل، تمام ذرائع، تمام ساز شوں اور اپنی حکمت عملیوں کو بروئے کار لا رہے ہیں تاکہ وسائل، تمام ذرائع، تمام ساز شوں اور اپنی حکمت عملیوں کو بروئے کار لا رہے ہیں تاکہ اسلام کے چراغ کو کسی طرح بجھادیں اور اسلام کے پرچم کوسر مگوں کردیں لیکن اس میدان علی بھی جو خامر بھی ہیٹ ان کو تاکامی اور نامر ادی کا سامنا کرتا پڑتا ہے۔ اور قیامت تک اس سلسلہ میں وہ خائب وضامر بھی ہیٹ ان کو تاکامی اور نامر ادی کا سامنا کرتا پڑتا ہے۔ اور قیامت تک اس سلسلہ میں وہ خائب وضامر بھی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں گے۔

قر آن کریم کے کلام البی ہونے ہی کوئی اس سے بڑی دلیل بھی ہو سکتی ہے۔ پہلے صرف عرب کے فصحاء، بلغاء کو مقابلہ کی دعوت دی جارہی تھی اب سارے بنی نوع انسان بلکہ جنات کو بھی چیننج دیا جارہاہے اور ساتھ ہی ہیے چیش گوئی بھی کی جارہی ہے کہ تم سارے انسان اور جن اکشے ہو کر بھی اس چیلنے کا جواب نہیں وے سکتے فرمایا۔ قُلْ لَّینِ اخْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْحِنُّ عَلَى اَنْ یَّاأْتُواْ بِمِثْلِ هٰذَا القُرآنِ لاَ یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ کَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ

طَهِيْرًا . (1)

"(بطور چیلنج) کہد دو کہ اگر اکٹھے ہو جائیں سارے انسان اور سارے جن اس بات پر کہ لے آئیں اس قر آن کی مثل تو وہ سن لیں، ہر گز نہیں لا سکیں گے اس کی مثل اگر چہ وہ ہو جائیں ایک دوسرے کے مددگار۔"

الل مکہ ، اور دیگر مشر کین جزیرہ عرب <mark>اگر</mark>چہ اس چیلنج کا جواب نہ دے سکے ، ان کی نار سائی میں کوئی شبہ باتی نہ رہا، پھر بھی وہ اپنی ضد اور عناد پر اڑے رہے اور اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن حقیقت اور دہ حقیقت جور وزروشن کی طرح عیاں ہواس کا انکار کھے کیا جا سکتا ہے۔

وہ لوگ جو اسلام دشتی میں اندھے ہوگئے تھے وہ بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے تسلیم

کرتے تھے کہ یہ کلام کسی انسان کا گھڑا ہوا نہیں بلکہ خداوندر حمٰن کا کلام ہے۔ جس کا وہ کسی
طرح مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کے اس اقرار واعتراف کے چند واقعات ساعت فرمائیں۔
1۔ عتبہ بن رہیعہ :۔ ایک دفعہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا۔ عرض کرنے لگا: اے میرے بھائی کے بیٹے ااگر آپ مال کے طلبگار ہیں تو ہم مال ودولت کے ڈھیر آپ کے قد موں میں لاکر ڈال دیں گے۔ اگر آپ فرماز والے کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم بصد مرت آپکو اپنا فرماز والتعلیم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو جنات کا اثر ہے جس کی وجہ ہے آپ اکھڑی آپکو اپنا فرماز والتعلیم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو جنات کا اثر ہے جس کی وجہ ہے آپ اکھڑی کہ تو ہم آپکا علاج کرانے کیلئے اپنی دولت پانی کی طرح بہادیں گے۔ جب عتبہ اپنی گفتگو ختم کر چکا تو ہادئ انس و جان رحمت عالم علیا تھے نے فرمایا۔ اسمع منی عتبہ اب میری بات سنو۔ کر چکا تو ہادئ انس و جان رحمت عالم علیا تیرہ آبات تلاوت فرمائیں۔

پھر سر ورعالم نے سورہ خم مجدہ کی ابتدائی تیرہ آبات تلاوت فرمائیں۔

كِنْكُ فُصِّلَتُ الْمُنَاهُ قُوْاتًا عَرَبِتًا لِقَوْمِ تَعْلَمُوْنَ ۞ بَشِيْرًا

وَّ نَنِنَيْرًا فَأَعُرَضَ ٱكُثَرُهُمُ فَهُمُّ لَا يَسُمَعُوْنَ ۞ وَقَالُوْا عُلُوْبُنَا فِيَّ آكِنَّةٍ مِّمَّا تَكُعُوْنَا اليَّهِ وَفَيَّ الدَّانِنَا وَقُرُّوَمِنَ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِبَابٌ فَاعْمَلُ اِنْنَا عِمْدُونَ ۞

"الله ك نام سے شروع كرتا ہوں جو بہت ہى مهربان ، بميشه رحم فرمانے والا ہے۔ لحم۔ اتارا گيا ہے يہ قر آن رحمٰن ور جيم (خدا) كى طرف ہے۔ يہ ايكى كتاب ہے جس كى آيتيں تفصيل سے بيان كروى گئى ہيں۔ يہ قر آن عربی زبان ہيں ہے۔ يہ ان لوگوں كيلئے ہے جو علم و فہم ركھتے ہيں۔ يہ مرثر دوسنانے والا اور ہروفت خبر دار كرنے والا ہے۔ بايں ہمه منہ كيھير ليا ہے ان ميں ہے اكثر نے پس وہ اسے قبول نہيں كرتے اور ان اس من حرم موں) نے كہاكہ ہمارے دل غلافوں ميں (ليٹے ہوئے) ہيں اس بات ہے جس كی طرف آپ بلاتے ہيں اور ہمارے كانوں ميں گرانی اس بات ہے جس كی طرف آپ بلاتے ہيں اور ہمارے كانوں ميں گرانی ہو ہے ہيں۔ " ہو ہما ہے كام ميں لگے ہوئے ہيں۔ " ہو ہما ہے كام ميں لگے ہوئے ہيں۔ "

عُلْ إِنْ اَلْهُ اَكُورُ الْهُ الْمُعْ الْمُورُ الْهُ الْمُلَامُ اللهُ الْمُلَامُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

"آپ فرمائے میں انسان ہی ہول (بظاہر) تمہاری مانند (البتہ) وحی کی جاتی ہے میری طرف کہ تمہارامعبود خداوندیکتا ہی ہے۔ پس متوجہ ہو جاؤاس کی طرف اور مغفرت طلب کرواس ہے۔ اور ہلاکت ہے مشر کول کیلئے جو زکوۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ بیتک دولوگ جوایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کئے ان کیلئے ابیا اجرے جو منقطع نہ ہو گا۔ آپ ان سے یو چھنے کہ کیا تم لوگ انکار كرتے ہواس ذات كا جس نے يبدا فرمايا زمين كو دو دن ميں۔ اور مخبراتے ہواس کے لئے مدمقابل، وہ تورب العالمین ہے (اس کے مدمقابل کون ہو سکتاہے)اس نے بی بنائے ہیں زمین میں گڑے ہوئے پہاڑ، جواس کے اوپر اٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس نے بردی پر کتیں رکھی ہیں اس میں۔اور اندازہ سے مقرر کر دی ہیں اس میں غذائیں (ہر نوع كيلي ) جار دنول ميں۔ ان كا حصول كيسال ب طلب كارول كيلئے۔ كمر اس نے توجہ فرمائی آسان کی طرف، وہ اس وقت دھواں تھا۔ پس فرمایا اس کواور زمین کو کہ آ جاؤ تعمیل تھم اور ادائے فرائض کیلئے خوشی ہے یا مجبوراً۔ دونوں نے عرض کی ہم خوشی خوشی دست بستہ حاضر ہیں۔ پس بنادیاا نہیں سمات آسان دو دنوں میں۔اور وحی فرمائی ہر آسان میں اس کے حسب حال اور ہم نے مزین کر دیا آسان دنیا کو چراغوں ہے۔ اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سارا نظام سب سے غالب اور سب کچھ حانے والے خداکا ہے۔"

حضوریہ آیات بینات تلاوت فرماتے رہے۔ وہ مجسم چرت بناہواان آیات کو خاموشی سے سنتارہا۔ جب حضور نے اس سے اگلی آیت تلاوت فرمائی جس میں عاد و ثمود پر نزول عذاب کاذکر تھا تواسے یارائے ضبط نہ رہا۔ اس نے اپناہا تھ حضور کے منہ مبارک پرر کھ دیا اور بڑے بجز والحاح سے کہنے لگا ہمارے لئے بددعانہ فرمائے۔ کیونکہ اسے یقین تھا کہ جو بات زبان مصطفیٰ سے نکلتی ہے وہ ہو کرر ہتی ہے۔ وہاں سے اٹھ کر قریش کے پاس آیا قریش نے بوجو سے کہا۔

وَاللهِ لَقَانُ سَمِعْتُ قَوْلًا مَّنَا سَمِعْتُ بِمِثَلِهِ قَطُّ وَاللهِ مَا هُوَ بِالشِّعْمِ وَلَا بِالسِّحْمِ وَلَا الكَّهَا نَتْ فَوَاللهِ لَيَكُوْنَتَ لِقَوْلِهِ الَّذِي سَمِعْتُ بَنَاءً لِقَوْلِهِ الَّذِي سَمِعْتُ بَنَاءً

"بخدامیں نے ایسا قول سناہے جس کی مثل آج تک کوئی قول نہیں سنا۔ نہ وہ شعر ہے نہ وہ سحر ہے اور نہ وہ کہانت ہے۔ بخد ااس کلام کا بہت زبر دست نتیجہ ظاہر ہوگا۔"

ا تنا کچھ سننے اور جاننے کے باوجو داس بر نصیب کو اسلام قبول کرنے کی سعادت میسرند آئی۔ اس نوعیت کا ایک اور واقعہ سنئے۔

(2) امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ ابو ذر کوجب یہ اطلاع ملی کہ مکہ میں ایک نبی مبعوث ہوا ہے تو اس نے اپنے بھائی انبیس کو کہا کہ مکہ جائے اور جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے حالات کا جائزہ لے اور واپس آگر مجھے بتائے۔

ابو ذرائی بھائی انیس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی انیس سے بڑھ کر کوئی قادر الکلام شاعر نہیں سنا۔ اس نے عہد جاہلیت میں بارہ نفز گو شعر اء کا مقابلہ کیا اور سب میں اس کا پلہ بھاری رہا۔ انیس اپنے بھائی کے کہنے کے مطابق مکہ گیا، وہال سر کار دوعالم منافقہ کے بارے میں ہر فتم کی معلومات حاصل کیں پھر لوٹ کر اپنے بھائی کے پاس آیا اور علیہ علیہ کے بارے میں ہر فتم کی معلومات حاصل کیں پھر لوٹ کر اپنے بھائی کے پاس آیا اور

اے بتایا۔

رَأَيْتُ رَجُلَا بِمَكَّمَةً يَزُعُمُ إَنَّ اللهَ اَرْسَلَهُ قُلْتُ مَا يَغُولُ النَّاسُ فِيْدِ قَالَ يَقُولُونَ شَاعِرٌ كَاهِنَ سَاحِرٌ وَلَقَلُهُ النَّاسُ فِيْدِ قَالَ يَقُولُونَ شَاعِرٌ كَاهِنَ كَاهِنَ وَلَقَلُ عَرَضَتُ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكُفَنَةِ وَمَا هُوَيِقُولِ كَاهِنَ وَلَقَلُ عَرَضَتُ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكُفَنَةِ وَمَا هُوَيِقُولِ كَاهِنَ وَلَقَلُ عَرَضَتُ مَعَلَى لِنَانِ مَعْدَلُ لَكُنَةً مُولِكَا لِمَا الشَّعْرِ وَلَو يَلْتَنِوُ وَلَا يَلْتَنِوُ عَلَى لِنَانِ وَلَا مَا الشَّعْرِ وَلَو يَلْتَنِوهُ وَلَا يَلْتَنُو عَلَى لِنَانِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

"میں نے مکہ میں ایک فخض کو دیکھا ہے۔ وہ بید دعویٰ کر تاہے کہ اللہ نے اسے جی بناکر بھیجاہے۔ابو ذر کہتے ہیں میں نے پھر انیس سے پوچھا

<sup>1</sup>\_زين، طان، "السيرة النويه"، جلد 3، صفحه 97-96

لوگوں کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اس نے بتایا کہ لوگ توانہیں شاعر ، کا بن اور ساحر کہتے ہیں لیکن میں نے کا بنوں کے اقوال سے ہیں اور میں نے ان کے کلام کو مختلف اصناف کے اشعار سے مقابلہ کر کے دیکھا ہے آپ کے کلام کو ان میں سے کی صنف کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ۔ یعیناوہ سے ہیں اور ان کے مخالفین جھوٹے ہیں۔ "مناسبت نہیں۔ یعیناوہ سے ہیں اور ان کے مخالفین جھوٹے ہیں۔ "

ولید بن مغیرہ، جو فصاحت و بلاغت میں قریش کاسر دار تھا، ایک روز رحمت عالمیان علی خور علیہ میں اس میں غور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی کہ آپ بچھ پڑھ کر سنائے تاکہ میں اس میں غور و فکر کر سکول۔ رحمت عالم علیہ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَالْيَالَةِ ذِى الْقُرُبِيٰ وَيَنْهِلِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُثَكِّرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَكُمُ

اللَّهُ وَاللَّهِ (1) (1) (1)

"بیشک اللہ تعالیٰ محکم دیتاہے کہ ہر معاملہ میں انصاف کرو (ہر ایک کے ساتھ اور منع ساتھ بھلائی کرو) اور اچھاسلوک کرور شتہ داروں کے ساتھ اور منع فرما تاہے بے حیائی ہے اور برے کا مول ہے اور سر کشی ہے۔اللہ تعالیٰ نصیحت کرتاہے تمہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔"

یہ سن کر ولید پر سناٹا طاری ہو گیا اور عرض کی دوبارہ پڑھئے حضور نے اس آیت کو دوبارہ تلاوت فرمایاوہ کہنے لگا۔

> وَاللّهِ إِنَّ لَهُ لَمُكَلّا وَقَ عَلَيْهِ لَطَلَلا وَقَ مَراتَ أَعُلَاكُا مَمُثُمِّ وَإِنَّ آسُفَلَهُ لَمُعْلِقٌ وَمَا يَقُولُ هِلْنَا بَشَنَّ (2) "خداكي فتم!اس مِن تو منهاس ب،اس كے ظاہر پر چك ب،اس كا اوپر والا حصد مجلول سے لدا ہے اور نیچے والا شاداب ہے اور كوئى انسان ايما قول نہيں كہد سكتا۔"

<sup>1</sup>\_سورة النحل:90

<sup>2-</sup> زي وطان،" السيرة النبويه"، جلد 3، سنحد 97

پھر وہ لوٹ کراپنی قوم کے پاس آیااور ان کو کہا خدا کی قتم اہم میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو اشعار کے بارے میں مجھ سے زیادہ عالم ہویا جنات کے اقوال کے بارے میں مجھ سے زیادہ باخبر ہواللہ کی قتم اجو وہ فرماتے ہیں کوئی قول اس کے مشابہ نہیں۔خدا کی قتم اس کا قول بڑا شیریں ہے اور اس کا ظاہر چمکد ارہے اس کا اوپر والا حصہ پھلوں سے لدا ہے اور نچلا حصہ شاداب ہے پھر وہ اپنی قوم کو کہنے لگا۔

اِنَّهُ لَيَعُلُو وَلاَ يُعْلَىٰ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيُعَظِّمُ مَا تَحْتُ (1) "به بمیشه سربلندرے گا۔اس پر کوئی بلند نہیں ہو سکتااور جواس کے نیچ آئے دواسے پیں کرر کھ دیتا ہے۔"

(4)عمرو بن جموح: ابو تعیم ابن اسحاق کے حوالہ سے روایت کرتے ہیں۔

انصار کے فائدانوں ہے ایک فائدان کانام ہو سلیم تھا۔ جب اس فائدان کے بہت ہے نوجوان مشرف باسلام ہو گئے تو عمرو بن جموح جواس فائدان کاسر دار تھا، اس نے اپنے بیلے معاذ کو کہا یہ محض جو کلام سناتا ہے ، جو تم نے سنا ہے ، جھے بھی سناؤر معاذا پنے باپ ہے پہلے علقہ بگوش اسلام ہو چکا تھا۔ انہوں نے سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات اکھی لائدہ دیت المعالم بیات کے گئی المحد کی ابتدائی آیات اکھی لائدہ دیت المعالم بیات کے گئی المحد کی ابتدائی آیات اکھی لائدہ دیت المعالم بیات کے گئی ہوئے کو المعالم بیات کے گئی ہوئے کو المحد کی ابتدائی آیات کی معاذ نے کہنے لگا ہے لگا ہے کلام کتناخو بھورت ہے ، کتنا جمیل ہے ، کیاان کا سار اکلام ای طرح ہے ؟ معاذ نے کہا گیا آبیت کا گئی ہوئی دیارہ حسین فریل کہا گیا آبیت کا گئی ہوئی دیارہ کی بزرگ کا یہ تول منقول ہے۔ الموا ہب اللدنیہ میں کی بزرگ کا یہ تول منقول ہے۔

اگر قر آن کریم کا کوئی نسخہ جنگل میں پڑا ہو، کسی کومل جائے اور اسے بیہ پنتہ نہ ہو کہ بیہ کس نے رکھا ہے توصاحب عقل سلیم اسے پڑھ کر گواہی دے گا کہ بیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیاہے۔ سے نازل کیا گیاہے۔ کسی انسان اور جن کی بیہ طاقت نہیں کہ اس جیساکلام بناسکے۔

وجوهاعجاز قرآن

(1)الايجاز

وہ وجوہات جن کے باعث قر آن کریم معجزہ ہے اور اس نے تمام مخالفین کو اس بات

ے عاجز کر دیا ہے کہ وہ اس کے مقابلہ میں زیادہ نہیں تو کم از کم اس جیسی ایک ہی سورت پیش کریں، انہیں مختلف اندازے چیلنج بار بار دیا گیا لیکن کسی کو لب کشائی کی جر اُت نہ ہوئی۔ فصاحت و بلاغت کے بلند بانگ وعوؤں کے باوجود وہ یوں ساکت و صامت ہو گئے جیے انہیں سانپ نے سونگھ لیا ہو۔

ہم ان بے شار وجوہ اعجازے صرف چند وجوہات پیش کرنے پر اکتفاکریں گے ،اگر آپ توجہ سے ان وجوہات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ قر آن کریم اللہ کا کلام ہے کسی انسان یا کسی بشر کا نتیجہ فکر نہیں ہے۔

قر آن کرھم کے معجزہ ہونے کی ایک وجہ ایجاز ہے اور ایجاز کا مفہوم علماء معانی نے بیہ بیان کیاہے۔

ٱلْإِيْجَازُ : قِلَّهُ اللَّهُظِ وَكَثْرَةُ الْمَعْنَى

"الفاظ کی تعداد بہت کم ہواس کے باوجوداس کے دامن میں لطا كف و

حكم كے جوسمندر فعامفيس ماررہے ہول، وہ بيكرال ہول۔"

یعنی چند الفاظ میں کثیر التعداد معانی کو سمودیا گیا ہو مثال کے طور پر اس آیت قر آنی کا

مطالعه فرمائي- وَلَكُو فِي الْقِصَاصِ حَيْوةً (1)

اس میں صرف تین لفظ ہیں لیکن یہاں اس میں جو معانی و معارف بیان کے گئے ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں۔ ان دو کلمات میں قاتل کی سز انجھی بیان کر دی اور اس میں جو حکمتیں مضمر ہیں ان کو بھی واضح اندازے بیان کر دیا گیا۔

اس آیت کریمہ میں قانون قصاص کی علت اور حکمت بیان کی جارہی ہے۔ یعنی اگر بے گناہ قبل کرنے والے کو اس کے جرم کے برابر پوری سز انہیں دی جائے گی تو اس کا حوصلہ بڑھے گااور مجر مانہ ذہنیت کے دوسر ہے لوگ بھی غذر ہو کر قبل وغارت کا بازار گرم کردیں گے۔ لیکن اگر قاتل کو اس کے جرم کے بدلے قبل کر دیا گیا تو دوسرے مجرم بھی اپنا بھیانک انجام دیکھ کر باز آ جائیں گے؟ اس طرح ایک قاتل کو قبل کرنے ہے بہار معصوم جانیں قبل وغارت سے نیچ جائیں گے۔

آج بعض ملکوں میں قتل کی سزا موت منسوخ کر دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سزا

ظالمانہ اور بہیانہ ہے، مقتول تو قتل ہو چکااب اس کے عوض ایک دوسرے آدمی کو تختہ دار پر لٹکادینا ہے رحمی نہیں تو کیا ہے۔

آپ خوفناک حقائق کو دکش عبار تول سے حسین بنا سکتے ہیں لیکن نہ آپ ان کی حقیقت کوبدل سکتے ہیں اور نہ ان کے برے نتائج کوروپذیر ہونے سے روک سکتے ہیں۔ جس ملک کے قانون کی آئکھیں ظالم قاتل کے گلے میں پھانسی کا پھنداد کی کر پرنم ہو جائیں، اس ملک میں مظلوم وب کس کا خدائی حافظ ہے۔ وہ معاشر واپنی آغوش میں ایسے مجر موں کو نازو نعم سے پال رہا ہے جواس کے چہنتان کے شگفتہ پھولوں کو مسلح کر کے رکھ دیں گے۔ وہ دین جو دین فطرت ہے جو ہر قیمت پر عدل وانساف کا تراز و برابر رکھنے کا علمبر دار ہے، اس سے ایس بے جابلکہ نازیباناز برداری کی توقع عیث ہے۔

اس مفہوم کو بیان کرنے کمیلئے بڑے بڑے بلغاء نے کوشش کی ہے لیکن قر آن کریم کے ایک جملہ میں جو وسعت اور جامعیت ہے وہ اس کی گر دراہ کو بھی نہیں پہنچ سکے۔ کلام المی کے اس ایجاز کودیکے کربڑے بڑے خطباءاور شعر اءدم بخود ہو جایا کرتے تھے۔

ادب ولغت کے امام ابو عبید بیان کرتے ہیں ایک بدونے ایک مخض کویہ آیت پڑھتے سالہ فخض کویہ آیت پڑھتے سالہ فخص کا آپ کو تھم دیا گیا ہے۔
سالہ فخاص تم بیتنا نیو تھٹ (1) سو آپ اعلان کردیجے اس کا جس کا آپ کو تھم دیا گیا ہے۔
وہ اس کی فصاحت وبلاغت سے یول متاثر ہوا کہ غیر ارادی طور پر سر بھود ہو گیا۔ اور کہا۔
میں نے اس آیت کی فصاحت کیلئے اس کو سجدہ کیا ہے۔

ایک دوسرے اعرابی نے کسی محض کوسورہ یوسف کی بیر آیت پڑھتے ہوئے سا۔ فکلمّناً اسْتَیْنَسَمُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نِجَنیّا(2)وہ پکاراٹھا۔

اَشْهَدُ اَنَّ عَنْكُوتًا لَا يَعْيِدُ عَلَى مِثْلِ هٰذَا الْكَلَامِ

"میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ کوئی انسان ایسا جملہ زبان پر نہیں لا سکتا۔"

اس کی بلاغت میں اعجلز ہے اسے جو سنتا ہے دیگ رہ جاتا ہے۔"

اصمعی، ادب عربی اور نحو میں یگانہ عصر تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک تمسن بچی کو، جس کی عمریانچ چھے سال تھی، یہ کہتے سنا۔

<sup>1-</sup> ورة الح: 94

آستَغَفِفُ الله مِن دُنُونِ كُلِها "من الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى ع مغفرت طلب كرتى مول-"

اصمعی کہتے ہیں میں نے اے کہااے بگی! تم توابھی کمن ہوبالغ نہیں ہوتم کن گناہوں سے مغفرت طلب کررہی ہو؟اس نے حجث جواب دیا۔

> ٱسْتَغْفِرُ اللهَ لِذَنْ مِي كُلِهِ قَتَلْتُ اِلْسَانَا يَغَيْرِ حِلِهِ مِثْلَ غَزَالٍ نَاعِمٍ فِي دَلِهِ اِنْتَصَفَ الْيَكُ وَلَمُ الْصَلِهِ

"میں اپنے تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتی ہوں۔ میں نے ایک بے گناہ شخص کو قتل کر دیا ہے جو اپنے ناز و نخرہ میں ایک نازک اندام ہر ن کی طرح تھا۔ رات آ دھی گزر گئی ہے اور ابھی تک میں نے نماز عشاء ادانہیں گی۔"

اصمعی کہتے ہیں میں نے جب اس کے بید دوشعر سے تو میں پھڑک اٹھا۔ میں نے اسے کہا۔ قاتلک الله میکا آفھ سے لیف " بچی تم س بلاک نصبے دبلیغ ہو۔"(1) وہ کہنے گلی، تم قرآن کریم کی بیر آیت پڑھنے کے بعد بھی اس کلام کو فصبے کہتے ہو۔اس نے

> وَ اَوْحَيُنَا إِلَى أُومُوسَى اَنْ اَرْضِعِيْهِ فَافَاضِفْتِ عَلَيْفَالُفِيْدِ فِي الْيَوْوَلَا تَعَافِيْ وَلَا تَعَزُّ فِيْ إِنَّا رَآ دُوْكُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُونُهُ

فِي الْيُوْ وَلَا عَالِي وَلَا عَرْبِي إِنَّا رَا دُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِمُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ O مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ O

"اور ہم نے الہام کیا موکی علیہ السلام کی والدہ کی طرف کہ بچے کو بے خوف و خطر دودھ پلاتی رہ۔ پھر جب اس کے متعلق حمہیں اندیشہ لاحق ہو تو ڈال دینا اس کو دریا میں اور ہر گزنہ ہر اسال ہونا اور نہ خمگین ہونا یقینا ہم لوٹا دیں گے اس بچے کو تیم کی طرف اور ہم بنانے والے ہیں اے رسولوں میں ہے۔"

قرآن كريم كي يه آيت يزه كرساني-

<sup>1</sup>\_زني وطان،"السيرة النوبه"،جلد3، منحه 99-98 2\_سورة القصص: 7

اس آیت میں مختلف مضامین کو یکجا کردیا گیاہے۔اس میں دوامر ،دونہی ہیں۔دوخبریں
ہیں اور دوبشار تیں ہیں۔دوامر توبہ ہیں:اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں حضرت موی کی والدہ کو
کہ اسے دودھ پلاتی رہواور پھراس کو دریا میں ڈال دو "نہی" یہ ہیں۔ وَلَا تَخْذَافِی وَلَا عَخْذَافِی "دُراخوف نہ کرنا، ذراغملین نہ ہونا۔"دو خبریں ہیں۔ اُوٹھیڈٹا یعنی"ہم نے وحی
ک۔" فَا اَدَافِقَتِ "جب تم خوفزدہ ہو۔"دوبشار تیں ہیں۔ اِنّا دَالَةُ وَلَا البَّحِافِ وَجَاعِلُولُا مِن الْمُوسِلِين تَنه ہماں کو تیر سے پاس لوٹادیں گے اور ہمان کورسولوں کے زمرہ میں شامل کرلیں گے۔"

ان لطافتوں ہے وہی لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں جو عربی زبان کے ماہر ہوں۔
ایک روز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مجد میں سور ہے تھے اچانک ایک آدمی
آپ کے سربانے کے قریب گھڑا ہو کر کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ اس کی آواز ہے آپ ک
آنکھ کھل گئی۔ آپ نے اس سے پوچھاکہ تم کون ہواور کہاں ہے آئے ہو۔ اس نے کہا میں
روم کے پادریوں کاسر دار ہوں۔ میں نے ایک روز ایک مسلمان جنگی قیدی کو آپ کی آسانی
کتاب کی یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا۔

مَنُ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَغَشَ اللهَ وَيَتَقَعُو فَأُولِيكَ هُمُ اللهَ وَيَعْشَ اللهَ وَيَتَقَعُو فَأُولِيكَ هُمُ اللهَ وَيَعْشَ اللهَ وَيَتَقَعُو فَأُولِيكَ هُمُ اللهَ وَيَعْشَ اللهَ وَيَعْشَ اللهَ وَيَعْشَ اللهَ وَيَتَقَعُو فَأُولِيكَ هُمُ اللهُ وَيَعْشَ اللهُ وَيَعْشَ اللهُ وَيَعْشَ اللهُ وَيَعْشَى اللهُ وَيَتَقَعُو فَأُولِيكَ هُمُ اللهُ وَيَعْشَى اللهُ وَيَعْشَ اللهُ وَيَعْشَى اللهُ وَيُعْمِ اللهُ وَيَعْلَمُ وَيَعْشَى اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَعْمُ فَاللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيُعْلِقُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَعْمُ إِلَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُولِكُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

"جو شخص اطاعت کرتا ہے اللہ تعالی اور اس کے رسول مقبول کی اور ڈرتار ہتا ہے اللہ تعالی ہے اور بچتار ہتا ہے اس کی نافر مانی ہے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔"

میں عربی زبان المجھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے جب بیہ آیت سی اور اس میں غور و فکر کیا تو میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی، دنیا و آخرت کے بارے میں جو ہدایات اس میں بیان کی گئی ہیں ان تمام امور کا خلاصہ اس آیت میں موجود ہے۔ بیہ آیت سن کر، اس کی فصاحت وبلاغت اور جامعیت سے متاثر ہو کر میں طقہ بگوش اسلام ہو گیا ہوں اور آپ کی زیارت کیلئے حاضر ہوا ہوں۔ (2)

<sup>1</sup>\_سورةالنور:52

<sup>2</sup>\_زين وطالن،"السيرة النوبية"، جلد3، صفح 99

عرب کے بعض فصحاء جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پر براناز تھا انہوں نے کوششیں بھی کیس کہ قر آن کریم کے چیلنج کو قبول کریں اور اس کے مقابلے میں ایک سور ہیش کر دیں لیکن ان سب کو ناکامی کاسامنا کرنا پڑااور وہ از خو داس ارادہ سے باز آئے۔

ان لوگوں کے بارے میں دو تین مثالیں س لیں تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں "چہ نسبت خاک رابہ عالم پاک "کہ خاک کے ان ذروں کو عالم بالا کی رفعتوں سے کوئی نسبت نہیں۔

انہیں ہے ایک مسلمہ کذاب ہے۔ جس نے نبوت کا جھوٹاد عویٰ کیااورا پنی چرب زبانی اور ملمع سازی ہے اپنی قوم کے بے شار لوگوں کو اپناگر دید ہ بنالیا۔ اس نے بھی کوشش کی کہ دہ چند آیات لکھ کر قر آن کریم ہے ان کا موازنہ کرے لیکن اس نے بڑی سوچ بچار اور محنت و جا نکابی ہے جو فقرے مرتب کے انہیں لغت عرب کا ایک ابتدائی طالب علم بھی سنتا ہے تواسے بنسی آ جاتی ہے۔

آپ قر آنی آیات کو پیش نظر ر تھیں پھر اس کذاب اور عیار کی وضع کی ہوئی عبارت کامطالعہ کریں حقیقت خود بخود آشکاراہو جائے گی۔ دہ کہتا ہے۔

يَاضِفْدَ عُكُوْ تَنْقَيْنَ آعُلاكِ فِى الْمَاءِ وَآسُفُلْكِ فِى الْمَاءِ وَآسُفُلْكِ فِى الْمَاءِ ثَكُلُكِ فِي الطِّيْنِ لَاللَّهُ مُنْ مَنْعِيْنَ الطِّيْنِ لَا الشُّرْبَ تَمْنَعِيْنَ وَلَا الشُّرْبَ تَمْنَعِيْنَ

"اے مینڈک توکب تک ٹراتارہے گا۔ تیر ااوپر والا حصہ پانی میں ہے اور نچلا حصہ کیچڑ میں نہ توپانی کو گدلا کر سکتا ہے اور نہ پانی پینے سے تو منع کر سکتا ہے۔"

بای کڑھی میں ابال آیا اور اس سورہ پاک کا مقابلہ کرنے کیلئے اس نے اپناز ور قلم آزمانے کی دوبارہ حمافت کی۔

سورہ النازعات کی پہلی چند آیات اور اس کا ترجمہ آپ ذہن نشین کرلیں پھر مسیلمہ کذاب کی اس ہر زہ سر ائی کا مطالعہ کریں تو آپ کو ابکائیاں آنے لگیں گی۔ رب العرش العظیم کا کلام ہے۔

وَالنَّذِ عٰتِ عَنْوَقَا ٥ وَالنَّيْظِينَ المَّوَا وَالسِّبِعٰتِ سَبُقًا ٥ وَالنَّيْطِ الْمَوَّا وَالسِّبِعٰتِ سَبُقًا ٥ وَالنَّيْظِينَ الْمَوَّا وَالْمَوْمَ وَالْمَوْمُ وَالْمَوْمُ وَالْمَوْمُ وَالْمَوْمَ وَالْمَوْمُ وَالْمَامُ وَالْمَوْمُ وَالْمُومُ وَلْمُومُ وَالْمُومُ وَلَامُ وَالْمُومُ وَلْمُومُ وَلَامُ وَالْمُومُ وَلَامُ وَالْمُومُ وَلَامُ وَالْمُومُ وَلَامُ وَالْمُومُ وَلَامُ وَالْمُومُ وَلَامُ وَالْمُومُ وَلَامُ وَلَامُ وَالْمُومُ وَلَامُ وَالْمُومُ وَلَامُومُ وَلَامُ وَالْمُومُ وَلِي وَلِي

کلام الی کی ان آیات میں آپ نے آیات کی شان اعجاز اور ان میں جلال و جمال خداو ندی کی جھلک کا مشاہدہ کیا۔

اب اس كذاب و د جال مسلمه كاكلام سنيں جو اس نے قر آن كريم كى اس سورت كا مقابله كرنے كيلئے پیش كياوہ كہتاہے۔

وَالزَّارِعَاتِ زَرُعًا - وَالْحَاصِدَاتِ حَصْدًا - وَالزَّارِبَاتِ ثَمْعًا - وَالزَّارِبَاتِ ثَمْعًا - وَالْخَافِرَاتِ حَفْرًا - وَ فَكَافِرَاتِ حَفْرًا - وَ النَّادِدَاتِ نَرُدًا - وَاللَّافِدَاتِ نَقْمًا - لَقَدُّ فُضِّلْتُمُعَلَ النَّادِدَاتِ نَرُدًا - وَاللَّافِدَاتِ نَقْمًا - لَقَدُّ فُضِّلْتُمُعَلَ النَّادِدَاتِ نَقْمًا - لَقَدُّ فُضِّلْتُمُعَلَ النَّادِدَاتِ اللَّهُ فَيْرِدُلِكَ الْمَكَادِ - إلى غَيْرِدُلِكَ مِنَ الْهَدُيَانِ -

ازراہ انصاف خود ہی فیصلہ سیجئے کہ یہاں فصاحت وبلاغت نام کی کوئی چیز ہے۔ دیوانے کی اس بوکو کلام اللی کی سرایا دانش و حکمت آیات ہے کوئی دور کی نسبت بھی ہے؟ اس زمرہ

ے ایک اور احمق نے سور ۃ الفیل کا مقابلہ کرنے کے لئے بڑی مغزماری کے بعد چند جملے کھیے جن میں معنویت اور ہامعنی ہونے کاشائبہ تک نہیں۔وہ بھی پیش ہیں۔ اس نے سور ۃ الفیل کے ساتھ مقابلہ کرنے کیلئے اپنی طرف سے جھک ماری ہے۔اس پر بھی ایک نظر ڈالیں۔وہ کہتا ہے۔

ٱلكُوْتَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِالْحُبُالَ - خَرَجَ مِنْ بَطْنِهَا نَسَمَةً تَسُعٰى ـ مِنْ بَيْنِ شَرَاسِيْفَ وَآحُشَاء

ای طرح اس کے ایک دوسر کے بھائی نے سورۃ فیل کے مقابلہ کیلئے یہ کلام لغو پیش کیا۔ اَلْفِیْ لُ مَا الْفِیْ لُ کَ وَمَا اَدْرالِکَ مَا الْفِیْلُ - لَكَ ذَنَبُ وَثِیْلُ مَا الْفِیْلُ مَا الْفِیْلُ مِنْ خَلْقِ رَبِّنَا لَقَلِیْلُ مَا (1)

(2) قرآن كريم كے معجز ہونے كى دوسر ك وجه

قرآن کریم کی دوسر کی اخیازی شان جس نے اس کوبے نظیر اور بے مثال بنادیا ہے اور میدان فصاحت کے شہرواروں کو اس کے سامنے گھٹے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم اگر چہ اس عربی زبان میں ہے جس زبان کے یہ لوگ ماہر شار کئے جاتے تھے لیکن ان کی تمام اصناف کلام میں ہے کسی کے ساتھ اس کی دور کی بھی مما ثلت نہ تھی۔ ان کا کلام نثر میں بھی تھا۔ لیکن قرآن کریم کی سور توں کو نہ نظم کہا جا سکتا ہے نہ نثر۔ انہیں چیزوں کو دکھ کر اہل عرب کی عقلیں جران و سششدر ہو گئی تھیں اور ان پر قرآن کریم کی ایک جیبت و دہشت طاری ہو گئی تھی۔ انہیں یہ ہمت نہ رہی کہ وہ اس کلام بلاغت نظام کا مقابلہ کرنے کا خیال تک بھی دل میں لے آئیں۔ سوجن بد نصیبوں نے اس اکھاڑہ میں از نے کی سعی نہ موم کی ان کو قرآن کریم کی فصاحت نے یوں زمین پر چڑا کہ پھر اکھاڑہ میں از نے کی سعی نہ موم کی ان کو قرآن کریم کی فصاحت نے یوں زمین پر چڑا کہ پھر اگھنے کی ان میں سکت نہ رہی۔

جن لوگوں نے قر آن کریم کامقابلہ کرنے کاعزم کیاان میں سے اندلس کا ایک مشہور ۔ حکیم اور ادیب تھا، جس کانام کی بن حکیم تھاجو اپنے زمانے میں سارے اندلس میں اپنا کوئی مثل نہیں پاتا تھا۔ ایک سو تمیں سال کی عمر پائی اور اس کی وفات دو صد پچپن ہجری میں ہوئی۔ اس نے سورہ اخلاص جیسی ایک سورت لکھنے کا ارادہ کیا لیکن اس پر کلام اللی کی الی ہیبت اور ایبار عب طاری ہوا کہ اس نے اس مقابلہ کے میدان سے ہٹ جانے میں ہی اپنی سلامتی سمجھی آخر کار اس کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ بیہ وہ کلام ہے کہ کوئی مختص اس جیسا کلام پیش کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اپناس گناہ عظیم سے صدق دل سے تو بہ کی اور ساری عمر قر آن کریم کی رفعتوں اور عظمتوں کے سامنے سر افحاندہ دربا۔

المقع، نامی ایک مخص جوائے زمانے میں عربی زبان کے فصحاء وبلغاء کاسر تاج تصور کیا جاتا تھا، اس کا زمانہ تابعین کا زمانہ تھا، اس نے ارادہ کیا کہ قرآن کریم کا مقابلہ کرنے کیلئے ایک سورت لکھے گا۔ چنانچہ اس نے کئی ماہ اس مقصد کیلئے شانہ روز محنت کی اور جب اس نے ایک سورت کا صورت کا مسودہ مرتب کر لیا تو اتفاق سے اس کا گزر ایک محتب سے ہواجہاں نیچ قرآن کریم کی تلاوت کررہے تھے اور تعلیم حاصل کررہے تھے۔ جب وہ اس مکتب کے پاس سے گزر اتو اس نے سنا ایک معصوم بچہ یہ آیت تلاوت کررہا ہے۔

وَقِيْلَ يَأْدُّصُ ابْلَعِي مَا أَوْكِ وَلِيَمَا أَوُ أَوْ فَيْمَا أَوْا فَلِي وَغِيْضَ الْمَاءُ وَقُوْمَى الْاَمْرُ وَالسَّتَوَتُ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بِعُدَّا إِلْلْقَوْمِ الظّلِيدِيْنَ 0

" تحكم ديا گيااے زمين نگل لے اپنے پانی كو،اے آسان تحقم جااور الركيا پانی اور تحكم اللی نافذ ہو گيااور تخمر گئی تشتی جودی پېاڑ پر اور كها گيا بلاكت وبربادی ہو ظالم قوم كيلئے۔"

مقع نے اچانک جب یہ آیت نی تودہشت کے باعث اس پر لرزہ طاری ہو گیااور کہنے لگا۔ آئٹ میں آئٹ مان امنا مُومِن کلامِرالْبَسَّي وَاَنَّ هٰذَا لَا يُعَادَفُنُ آئٹ ہے۔

"میں گواہی دیتا ہوں کہ بیر کسی انسان کا کلام نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کلام کامقابلہ کرنانا ممکن ہے۔"

وہیں سے وہ اپنے گھرلوث آیا جو پچھ اس نے لکھا تھا اسے مٹادیا اور جس کاغذ پر لکھا تھا اس کو

<sup>44:246:24-1</sup> 

<sup>2</sup>\_زني د حلان،" السيرة المنوبيه"، جلد 3، صفحه 100

پرزه پرزه کردیا۔

جو مخص بھی خلوص نیت ہے آیات قر آئی میں غور وغوض کر تاہے وہ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ اس کلام اللی کے ہر کلمہ میں علم و حکمت کے دریا موجزن ہیں، علوم و معارف کے سمندر شا تھیں ماررہے ہیں اور الفاظ کی تعداد کم ہے لیکن معانی کی بیکرانی جیرت انگیز ہے۔
اس کی عبارت لطائف و حکم ہے لبریز ہے، اس میں بیک وقت اللہ تعالی پر ایمان لانے اور اس کے ہر حکم کو بجالانے کیلئے ایسے اثر انگیز ارشادات ہیں جن ہے ایک دانشمند آدمی کو اونی مر بہتی ہاں میں طال و حرام کے بے مثال ضابطے موجود ہیں۔ عاس اخلاق کو اپنانے کی ترغیب ہے۔ ہرے کاموں ہے دوررہ نے کی تلقین ہے۔
بیرے عاس اخلاق کو اپنانے کی ترغیب ہے۔ ہرے کاموں ہے دوررہ نے کی تلقین ہے۔
کرامت کے اعلیٰ و ارفع ورجات پر فائز ہونے کا جو شوق ہے اس مرکب شوق کو تازیانہ کرامت کے اعلیٰ و ارفع ورجات پر فائز ہونے کا جو شوق ہے اس مرکب شوق کو تازیانہ کا نے کیلئے، اس میں اعمال صالحہ کی محبت اور اعمال شنیعہ کے خلاف نفرت پیدا کرنے کیلئے کر شتہ اقوام کے عبرت آموز واقعات اس د کنشف فتم کے اوامر و نواہی، پند و نصائح اور عبرت پذیری کیلئے گزشتہ اقوام کے عبرت آموز واقعات اس د کنشف فتم کے اوامر و نواہی، پند و نصائح اور عبرت پذیری کیلئے گزشتہ اقوام کے عبرت آموز واقعات اس د کنشف فتم کے اوامر و نواہی، پند و نصائح اور عبرت پذیری کیلئے گزشتہ اقوام کے عبرت آموز واقعات اس د کنشف فتی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔

یہ جامعیت بیہ وسعت، بیہ اثر انگیزی بیہ دلنشینی، بیہ تنوع، تمام کی تمام خوبیال اس محیفہ مقد سہ میں بیجا کر دی گئی ہیں۔

> قر آن کریم کے معجز ہونے کی تیسری وجہ امور غیبیہ پر آگاہ کرنا

قرآن کریم کے صفحات ان آیات ہے معمور ہیں جن میں آئندہ روپذیر ہونے والے واقعات کی اطلاع دیدی گئی ہے اور وہ واقعات بعید ای طرح روپذیر ہوئے ہیں، روپذیر ہو رہ ہیں اور قیامت تک روپذیر ہوتے ہیں کے جس طرح قرآن کریم نے ان کاذکر فرمایا ہے۔ ان واقعات کے وقوع پذیر ہونے ہے سالہاسال پہلے اپنے محبوب کو آگاہ کر دیا اور یہ امر اس حقیقت کی نا قابل تردید دلیل ہے کہ یہ اس ذات اقدس کا کلام ہے جو عالم الغیب و الشہادة ہے۔ اس کی چند مثالیس آپ کی خد مت میں پیش کی جاتی ہیں۔

لَتَكَهُ هُكُنَّ الْمُسَمِّحِينَ الْعَدَامَ إِنَّ شَكَاءَ اللَّهُ امِنِيْنَ (1) "تم يقيناً داخل ہو گے منجد حرام میں امن وسکون کے ساتھ جس وقت اللہ تعالیٰ جاہے گا۔"

یہ آ یت اس وقت نازل ہوئی جب نبی مکر م علی اپنے چودہ سوجان نار مجاہدین کو ہمراہ لیے کر عمرہ اواکرنے کیلئے عاذم مکہ مکر مہ ہوئے تھے لیکن کفار مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر مجاہدین اسلام کا راستہ روک لیا اور اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کو کسی قیت پر مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مسلمانوں کو اپنے احرام کھولنے پڑے، قربانی کے جو جانور وہ ساتھ لیے گئے تھے وہ واپس لانا پڑے اور بیت اللہ شریف کی زیارت کی حر تیں دلوں میں دبائے ہوئے واپس جانا پڑا۔ لیکن چند سال بعد ساری و نیانے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا حبیب علی ہوئے اپنی جانا پڑا۔ لیکن چند سال بعد ساری و نیانے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا حبیب علی ہوئے واپس جانا پڑا۔ لیکن چند سال بعد ساری و نیانے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا جرات نہیں کہ لشکر اسلام کا راستہ روکے اور سرور عالم علی کو کہ مگر مہ میں داخل ہونے ہے منع کرے۔ حضور پر نور بڑی شان و شو کت سے مکہ مگر مہ میں داخل ہونے سے منع کرے۔ حضور پر نور بڑی شان و شو کت سے مکہ مگر مہ میں داخل ہونے میں مین چنچ ہیں، بیت اللہ شریف کی زیارت سے اپنی آ تکھوں کو شنڈ اکرتے ہیں، طواف میں جنچ ہیں، بیت اللہ شریف کی زیارت سے اپنی آ تکھوں کو شنڈ اکرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اپنی سے حاج ام کھولتے ہیں اور پورے امن دامان سے دیکھا اور اس بات کی گوائی دی کہ اللہ تعالی نے جو فر مایادہ پوراہو کر دہا۔

وَهُوْهِنْ بَعِي غَلَيْهِمْ سَيَغُلِبُونَ<sup>O</sup>

"اوروہ یقیناً ہار جانے کے بعد ضرور غالب آئیں گے۔"

رومیوں اور ایرانیوں کے در میان برئی زبر دست جنگ ہوئی۔ کفار کمہ کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں کیونکہ دونوں قومیں بت پر ست تھیں اور مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں کیونکہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل پر ایمان لاتے تھے۔ان کے ساتھ تھیں کیونکہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل پر ایمان لاتے تھے۔ان کے مابین جنگ ہوئی جس میں ایرانیوں کو فتح حاصل ہوئی اور رومیوں کو فلست کا منہ و کجھنا پڑا۔ جس سے مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی۔اللہ تعالیٰ نے ان کی افسر دگی خاطر اور

<sup>1-</sup> مورة لتح : 27

<sup>3:2-417/19-2</sup> 

حزن و ملال کو دور کرنے کیلئے انہیں اس خوشخری سے خور سند کیا۔ دکھٹے ہوٹ بَعی عَلَیہ ہِٹے سیکٹے لبوت اے فرزندان اسلام تم رومیوں کی فنکست پر رنجیدہ خاطرنہ ہو، عنقریب تم دیکھو گے کہ انہیں غلبہ نصیب ہوگا اور ایرانیوں کو فنکست فاش ہوگی۔

جن حالات میں یہ آیت نازل ہوئی ان حالات میں یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا کہ ایا ہوگا کو نکہ ایرانیوں نے خسروکی قیادت میں بیت المقد س پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجادی تھی۔انہوں نے عیسائیوں کو فکست فاش سے دوجار کیا تھا۔ان کے ہزاروں سپاہیوں کو لقمہ اجل بنادیا تھا حتی کہ رومیوں کی مقد س ترین صلیب بھی ایرانی اٹھا کراپنے ساتھ لے گئے تھے۔ان حالات میں یہ خوش فنجی نہ ہو سکتی تھی کہ اتنی جلدی حالات یوں پلٹا کھا ئیں گئے کہ ایرانیوں کو فکست ہو گی اور رومی فنج باب ہوں کے لیکن بڑے قلیل عرصہ کے بعد گئے کہ ایرانیوں کو فکست ہو گی اور رومی فنج باب ہوں کے لیکن بڑے قلیل عرصہ کے بعد اللہ تعالیٰ کاار شاد پورا ہو کر رہا اور نبی مکر م روف ورجیم نے اپنے رہ کریم کی طرف سے جو مردہ سایا تھا، عملی طور پر اس کی جمیل ہوگئی۔

ان حالات میں رومیوں کی فنج کی خبر دینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ بلکہ یہ اللہ تعالٰی کی ذات اقد س تھی جو حال و مستقبل کو جانتا ہے، جو شکست کو فنج اور فنج کو شکست میں تبدیل کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ اس آیت میں جو پیش گوئی کی گئی تھی اس سے بھی واضح طور پر معلوم ہو تا ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں بلکہ اس خداو ند قد وس کا ہے جو عالم الغیب والشہادة کی شان کا مالک ہے۔

اس آیت کریمہ میں بھی دین اسلام کے غلبہ اور پیغیبر اسلام کی شاندار کامیابی کی خوشخبر ک دی گئی ہے۔ یہ خوشخبر کی بھی ان حالات میں دی گئی جبکہ بظاہر مسلمانوں کی کامیابی کے امکانات صفر کے برابر بتھے لیکن اللہ تعالی نے نہتے، کمزوراور قلیل التعداد مسلمانوں کو

غلبہ عطافر ماکراپنے قول کی صدافت پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ سور ۃ النور کی آیت 55 میں اللہ تعالیٰ فرز ندان اسلام کو خلافت راشدہ کے معرض وجو دمیں آنے کی بشارت دے رہاہے ارشاد ہاری تعالیٰ ہے۔

وَعَدَاللّهُ اللّهُ الّذِينَ المَنْوَامِنكُهُ وَعَمِلُواالصّلِحْتِ لَيَسْتُغَلِّفَةً مُّمَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

مسلمان اس وقت مشركين كے ظلم وستم كى چكى ميں پس رہے ہتے۔ ہر وقت مسلمانوں كو يہ انديشہ پريشان كررہا تھا كہ كى وقت بھى لات و جہل كے پرستار اپنے لشكر جرار كے ساتھ ان پر جملہ آور ہوں گے اور ان كو نيست و تابود كركے ركھ ويں گے۔ يہ مر دہ جا نفز ا ان حالات ميں سنايا گيا جبكہ اس كے و توع پذير ہونے كا بظاہر كوئى امكان نہيں تھاليكن سارے عالم نے ديكھا كہ محمد عربی عظام كے خداو ندعز و جل نے جو فرمايا تھاوہ پورا ہوكررہا۔ مسلمانوں كى خلافت قائم ہوئى جس كا پر جم تين براعظموں ميں لہرارہا تھا۔ اور جہال بھى يہ برجم لہراياوہاں عدل وانصاف كا بول بالا ہوااور علم و معرفت كے دريا بہنے گے۔ بشريا وہاں عدل وانصاف كا بول بالا ہوااور علم و معرفت كے دريا بہنے گے۔ اللہ محمد کے دريا بہنے گئے۔

ردین الله آفواگهان (2)

"جبالله کامدد آپنج اور فتح نصیب ہوجائے اور آپ دیکھیں لوگوں کو ایک وہ دواخل ہور نے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، تواس وقت اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی یاکی بیان فرمائے اور اپنی امت کیلئے اس

<sup>1</sup>\_ سورة النور: 55

ہے مغفرت طلب سیجئے۔ بیشک وہ بہت توبہ قبول کرنے والاہے۔" جس مدد اور فتح کی نوید سنائی گئی تھی وہ ہجرت کے دس سال بعد و قوع پذیر ہوئی۔ وہ بادی برحق جو چند سال قبل فقط این یار غار صدیق اکبرکی معیت میں مکہ سے فکا تھا، وہ صرف دس سال بعد مجاہدین اسلام کا ایک لشکر جرار لے کر مکہ کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ لشکر اسلام کی بیب ہے زمین کانپ رہی ہے، پہاڑوں پر لرزہ طاری ہے، آج کسی کو مزاحت کی جرات نہیں۔ مکہ کے سارے باشندے مردعور تیں، جوان، بوڑھے، بیجے بالے اس نبی برحق کی ایک جھلک دیکھنے کیلئے سر کول پر ، گلیول میں ، چھتول پر ، صحنول میں قطاریں باندھ کر کھڑے تھے اور اس جمال جہال آراک ایک جھلک دیکھنے کیلئے بڑی بے تابی ہے چٹم براہ شے۔ وہ لوگ جو اسلام کے مستقبل سے مایوس تھے وہ اس فتح کے و قوع پذیر ہونے کے بارے میں قطعاً امید نہیں رکھتے تھے۔ آج سب نے دیکھ لیا کہ اللہ کا محبوب مکہ میں داخل ہوا۔ اور اسلام کے وہی دعمن جواب تک اس عمع ہدایت کو بجھانے کیلئے سر گرم عمل تھے وہ آج پر وانول کی طرح اس عمع ہدایت پر قربان ہورہے ہیں۔ جوق در جوق بصد شوق اللہ تعالی کے محبوب کریم کے دست ہدایت بخش پر اپناہاتھ رکھ کر دولت ایمان سے مالامال ہو رے ہیں اور" اشهد ان لااله الا الله واشهد ان محمداً رسول الله" کے فلک شکاف نعرول ہے مکہ کے درود بوار گونج رہے ہیں۔

اِتَا هَنَ نَزَلْتَا الدِّهِ كُو وَلِقًا لَهُ لَلْطِفُلُونَ ٥ "بيتك بم نے اتارائ آپ پر ذكر كو (قرآن كريم) اور يقينا بم بى اس كے محافظ بيں۔"

چودہ صدیاں گزر چکی ہیں اس عرصہ میں سینکڑوں خونیں انقلابات برپا ہوئے۔ کئی خاندان عزت کے آسان پر چکے اور غروب ہو گئے۔ کئی بستیاں آباد ہو میں اور اجڑ گئیں۔
اس کے باوجود اللہ تعالی نے جو وعدہ فرمایا تھا اس کے مطابق کتاب مقدس کی حفاظت فرمائی۔ بڑی بڑی اسلام دشمن طاقتیں برسر اقتدار آئیں اور کوشش کے باوجود اس کے ایک نقط کو بھی نہ بدل سکیں۔ کیا ہے بات اس دعویٰ کی روشن دلیل نہیں ہے کہ جس نے ہے تھا کہ جو وعدہ آیت نازل کی وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ساری کا کنات کا خالق ومالک ہے اور اس نے جو وعدہ

فرمایاد نیاکی کوئی طاغوتی طافت اس کے خلاف نہیں کر سکتی۔ ہاتگا کہ کھیفظون جسنے اس کتاب کو اتاراوہی اس کی ہر تحریف اور ہر تغیر و تبدل سے حفاظت کرنے والا ہے۔ قر آن کریم کے کلام اللی ہونے کی اس سے بری دلیل اور کیا ہو سکتی ہے۔

سَيْهُ ذَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ (1)

"عنقریب بسیاہو گی میہ جماعت اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔"

یہ آیت کریمہ غزوہ بدرے سات سال پہلے نازل ہوئی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد بہت قلیل تھی اور مکہ کے رؤساء ان پر ظلم وستم کے پہاڑ توڑر ہے تھے۔ اس وقت قر آن کریم میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب مرم علیا کہ کو آگاہ فرمایا کہ عنقریب یہ لوگ پہا ہو جا میں گے اور پیٹے پھیر کر بھاگ جا میں گے۔ ان حالات میں کیا کوئی شخص یہ تصور کر سکتا تھا کہ قریش مکہ جن کی سطوت و شوکت کے سامنے تمام عرب قبائل اپنے سر جھادیا کرتے تھے، جن کے ماسلے کے سامنے تمام عرب قبائل اپنے سر جھادیا کرتے تھے، جن کے ابرا سلحہ کے انباد نوجوان شجاعت اور جنگی مہارت میں اپنا ٹائی نہیں رکھتے تھے، جن کے پاس اسلحہ کے انباد سخے اور خورد و نوش کے سامان سے گودام بھرے ہوئے تھے، کیا یہ لوگ ہے کس اور نہتے اور معدود سے چند مسلمانوں سے عبر تناک قلست کھا کر میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کریں معدود سے چند مسلمانوں سے عبر تناک قلست کھا کر دبی اور سارے جہان نے دیکھا کہ حبیب کے غلاموں کو ارزانی فرمائی تھی وہ پوری ہو گر رہی اور سارے جہان نے دیکھا کہ مغرور قریش مکہ اپنے سر بہادروں کے لاشے میدان جنگ میں چھوڑ کر اور ستر سر ہر آوردہ مغرور قریش مکہ اپنے ستر بہادروں کے لاشے میدان جنگ میں چھوڑ کر اور ستر سر ہر آوردہ افراد کو امیر ان جنگ کی حیثیت سے مسلمانوں کے قبضہ میں چھوڑ کر بھاگے اور ایسے بھاگ کہ پھر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔

قْتِلُوْهُمْ لُعَنِّ بْهُمُ اللهُ بِآلِيكِي لَكُمْ وَيُغْزِهِمَ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْمَ قَوْمِرَمُ فُومِنِيْنَ (2)

" جنگ کرو ان ہے۔ عذاب دے گا انہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ہے،رسواکرے گا نہیں اور مدد کرے گا تمہاری ان کے مقابلہ میں اور یوں صحت مند کردے گااس جماعت کے سینہ کوجواہل ایمان ہیں۔" اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کوجواب تک مشر کین مکہ کے پنجہ استبداد میں طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کررہے تھے اور صبر کادامن بکڑے ہوئے تھے،ان کو کافروں ہے جنگ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔اس کے ساتھ ہی بیہ خوشخبری بھی سنادی کہ اللہ تعالی تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا، ہر میدان جنگ میں وہ ذلیل ورسوا ہوں گے اور اللہ تعالی کی مددان کے مقابلہ میں تمہارے شامل حال ہوگی۔

سارے جہان نے بیہ منظر دیکھا کہ بدر سے لے کر آخری غزوہ، غزوہ تبوک تک جب بھی کفارومشر کین کی قشون قاہر ہ نے مسلمانوں کے ساتھ قوت آزمائی کی اللہ تعالیٰ نے ان کوخائب وخاسر کیااورا پنے حبیب کے غلاموں کے سر پر فنچ وکامیابی کا تاج سجایا۔

لَنْ يَعْنُرُ وَكُمُ الْآ اَذَّى قَالَ ثُيَقَا تِلُوَّكُمْ يُولُوَكُمُ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ٥

" کچھ نہ بگاڑ سکیں گے تمہار اسوائے زبان سے ستانے کے۔اور اگر لڑیں گے وہ تمہارے ساتھ تو پھیر دیں گے تمہاری طرف اپنی پیشیں (اور بھاگ جائیں گے ) پھر ان کی امداد نہیں کی جائے گی۔"

یٹرب کے بہودی بڑے اثر و نفوذ کے مالک تھے۔ان کے پاس ندروات کی کی تھی اور نہ سامان جنگ کی۔ان میں بڑے بڑے سور مااور بہادر تھے۔انہوں نے یٹر باور اس کے گردو نواح میں دور دور تک قلع اور گڑھیاں تقبیر کرر کھی تھیں۔ یہاں تک کہ خیبر کی دور دراز آبادیوں میں ان کے کئی مستحکم قلع تھے۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی آرزویہ تھی کہ وہ غریب الوطن بے سر و سامان مٹھی بحر مسلمانوں کو مٹاکرر کھ دیں۔ اللہ تعالی اپنے محبوب مرم عقاقہ اور حضور کے صحابہ کرام کو واضح طور پر بتارہے ہیں کہ یہودی بایں ہمہ قوت و سطوت بھی تم پر غالب نہیں آ کئے۔ زیادہ دوہ یہ کر سکتے ہیں کہ زبان درازی، فتنہ طرازی اور بہتان تراثی ہے تمہارے دلوں کو دکھ پہنچا کتے ہیں اور اگر انہوں نے جی بڑا کر کے میدان جنگ میں آنے کی ہمت کی تو پھر شکست کھا کرپاؤں سر پر رکھ کر بھاگ جا تیں کر کے میدان جنگ میں آنے کی ہمت کی تو پھر شکست کھا کرپاؤں سر پر رکھ کر بھاگ جا تیں کے۔ دنیا نے و یکھا کہ آگر چہ ظاہری صالات مسلمانوں کے ناموافق تھے لیکن قرآن کر یم

وَاللهُ يَعْضِمُكَ مِنَ النَّاسِ (1)

"الله تعالى تمام لوگول كے شرے آپ كى تكبيانى فرمائے گا۔"

آپ کوعلم ہے کہ اعلان نبوت ہے پہلے حضور نبی کریم عطاقیہ اپنی قوم کی آتھوں کا تارا سے ۔ ان کی زبانیں حضور کوالصادق اور الا مین کہنے ہے نہیں تھکتی تھیں۔ لیکن جس روز نبی روف رحمے نے دین توحید کی تبلیغ کا آغاز کیا تو حالات یکسر بدل گئے۔ جولوگ حضور علیقے کے قد موں میں آتھیں بچھانا پئی سعادت سجھتے تھے وہ اب خون کے پیاہ ہو گئے۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ کسی طرح توحید کے اس علمبر دار کو موت کی نیند سلانے کا شرف وہ حاصل کرے۔ کمی زندگی میں بھی حضور ایسے عیار دشمنوں میں گھرے تھے جو حضور کے حاصل کرے۔ کمی زندگی میں بھی حضور ایسے عیار دشمنوں میں گھرے تھے جو حضور کے خون کے پیاہے تھے اور اجرت کے بعد جب حضور مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو وہاں خون کے پیاہ جن میں منافقین اور یہود کی چیش چیش تھے ان کی ساز شیں اور منصوبہ بندیاں صرف اس نقط پر مرکوز تھیں کہ جس طرح ہو سکے اس آواز کو ہمیشہ کیلئے خاموش کر بندیاں صرف اس نقط پر مرکوز تھیں کہ جس طرح ہو سکے اس آواز کو ہمیشہ کیلئے خاموش کر بندیاں صرف اس نقط پر مرکوز تھیں کہ جس طرح ہو سکے اس آواز کو ہمیشہ کیلئے خاموش کر بندیاں صرف اس نقط پر مرکوز تھیں کہ جس طرح ہو سکے اس آواز کو ہمیشہ کیلئے خاموش کر بیا جائے جوانہیں ہر کیلے اللہ وحدہ لاشر یک برایمان لانے کی دعوت دیتی رہتی ہے۔

جنگوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ سرکار دوعالم علیقے جب استراحت فرماہوتے تو جال شار اور وفادار غلاموں کا ایک وستہ رات بھر حضور کا پہرہ دیا کر تالیکن جب یہ آیت نازل ہوئی اس دن سے حضور نے پہرہ داروں کو اپنے گھر بھیج دیا۔ فرمایا خدانے میری حفاظت کی ذمہ داری اٹھالی ہے، اب مجھے کسی بدائدیش سے کوئی خطرہ نہیں رہا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے خطرناک لیمے بھی آئے لیکن مجبوب رب العالمین علیقے نے ذرا پر واہ نہ کی۔ اللہ تعالی کی حفاظت پر کامل اعتماد کرتے ہوئے بھی حفاظتی تدابیر کی طرف توجہ نہ دی۔ اللہ تعالی کی حفاظت پر کامل اعتماد کرتے ہوئے بھی حفاظتی تدابیر کی طرف توجہ نہ دی۔ اللہ تعالی کی حفاظت پر کامل اعتماد کرتے ہوئے بھی حفاظتی تدابیر کی طرف توجہ نہ دی۔ اللہ تعالی کے حفاظت پر کامل اعتماد کرتے ہوئے بھی حفاظتی تدابیر کی طرف توجہ نہ دی۔ اللہ تعالی اس وعدہ کو پورافر مایا اور بعد میں کوئی دشمن مجبوب رب العالمین کو کوئی گر ندنہ پہنجا سکا۔

وَقَالُواْ لَنَّ بَيِّنَ خُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنَّ كَانَ هُوَدًا اَوْنَصَارَى يَلُكَ اَمَا نِيَّهُ مُوْقُلُ هَا تُوْا بُرُهَا تَكُمُ إِنَّ كُنْ تُعْرِصْلِ قِيْنَ (2) "انہوں نے کہا نہیں واخل ہو گا جنت میں کوئی بھی بغیر ان کے جو

<sup>1</sup>\_سورةالمائده: 67

<sup>2</sup>\_سورة البقره: 111

يبودى بيں يا عيسائى۔ يه ان كى من گھڑت باتيں بيں، آپ (انہيں) فرمائے لاؤكوئى دليل اگرتم سے ہو۔"

یہود کواپنے دین پر بڑاغر ور تھاوہ بیہ ڈیجے کی چوٹ پر کہتے کہ جنت میں ان یہود و نصار کی کے بغیر کوئی داخل نہیں ہوگا۔اللہ تعالی انہیں شر مسار کرنے کے لئے فرماتے ہیں۔

عُلَى إِنْ كَانَتُ لَكُوُ الدَّا اُو الْاَخِوَةُ عِنْدَا للهِ خَالِصَةٌ مِنْ ﴿ وَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

"آپ فرمائے اگر تمہارے لئے دار آخرت کی نعتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مخصوص ہیں تمام لوگوں کو چھوڑ کر تو بھلا آرزو کرو موت کی۔ اگر تم

يج ہو۔"

وہ بڑی تمکنت اور و توق کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ دار آخرت کی ساری راحتیں، آسائیں اور عزت افزائیں صرف ان کے لئے مخصوص ہیں۔ ان کے اس دعویٰ کی لغویت کو ثابت کرنے کے لئے انہیں کہا گیا کہ اس آلام و مصائب سے بجری ہوئی دنیا میں رہنے کے بجائے تم کیوں یہ تمنا نہیں کرتے کہ تمہیں موت آئے اور تم جنت کی ابدی بیاروں کے مزے لوٹے لگو۔ لیکن کیا مجال کہ وہ اس کی تمنا کریں۔ دنیا کے ساتھ ان کا اتنا قبلی تعلق ہے کہ وہ کی قیمت پر اس دار الحن کو چھوڑ نے کیلئے تیار نہیں۔ اس کے بعد والی آیت میں ایک اعلان کیا گیا۔

وَلَنْ يَتَمَنُّوهُ أَبُكَّ أَبِمَا قَدَّمَتُ آيْدٍيهِمْ

"ہر گزہر گزوہ بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے بسبب ہے کر تو توں کے۔"
ان کی کارستانیاں ہر وقت ان کے سامنے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ صرف بلکیں بند
ہونے کی دیر ہے، وہ ان کارستانیوں کی سز ابھگننے کے لئے دوزخ میں پھینک دیے جائیں
گے۔ قر آن کریم نے اعلان کردیا کہ وہ ہر گزہر گزیہ تمنا نہیں کریں گے۔ چاہئے تو یہ تھا کہ
وہ تمنا کرتے اور مجمع عام میں اپنے مرنے کی دعا مانگتے اور قر آن کریم کی اس پیش گوئی کو
باطل ثابت کر کے لوگوں کو دین اسلام اور پیغیر اسلام سے برگشتہ کرتے جو ان کی زندگی کی
عزیز ترین آرزو تھی لیکن ان کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ یہ تمنا کریں۔اب تک وہ ایسا نہیں کرسکے

قیامت تک وہ ایسا نہیں کر سکیں گے۔اللہ تعالیٰ ہے اس چیلنج کو قبول کرنے کی ہمت نہ آج تك انہيں نصيب ہوئىنە قيامت تك نصيب ہوگى۔

حضور سر کار دوعالم علی کابیدار شاد گرامی ہے اگر وہ ضد میں آکر مرنے کی تمنا کرتے تو جو بھی یہ تمناکر تااس کو فور أموت کی نیند سلادیا جا تااور ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچتا۔ مندرجہ بالا آیات کے علاوہ قر آن کریم کی بے شار آیات ہیں جن میں ان واقعات اور حالات کی نشاندی کی گئے ہو نزول قرآن کے صدیوں بعدرویذر ہونے والے تھے۔ان میں سے جو واقعات ان چورہ صدیوں کے دوران و قوع پذریہ ہو چکے ہیں وہ بعینہ اسی طرح و قوع پذیر ہوئے ہیں جس طرح قرآن کریم نے ان کے بارے میں اطلاع دی تھی اور جو ا بھی و قوع پذر یہ نہیں ہوئے وہ بھی یقیناً ای طر<del>ح و قوع</del> پذریہوں گے جس طرح عالم الغیب والشبادة في اني كتاب مقدى من ان كاذكر فرمايا -(1)

> وَمَنْ آصَدُ قُونَ اللهِ قِيْلًا ٥ وَمَنُ اصَّلَاقُ مِنَ اللَّهِ حَدِينَيُّكُانَ

> > اعجاز قر آن کی چو تھی وجہ

بعثت نبوی سے پہلے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ہزارہاانبیاء ورسل تشریف لائے۔انہوں نے جن مشکلات میں فریضہ تبلیغ انجام دیااور ان کی قوموں نے ان کے ساتھ جوغیر انسانی اور بہیانہ سلوک کیا قر آن کریم نے بڑے مؤثر انداز میں ان واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔ قر آن کریم سے پہلے جو آسانی کتب نازل ہو عیں ان میں بھی یہ واقعات اور یہ حالات بڑی تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں، فرق صرف اتناہے کہ جب ہم ان واقعات کو قرآن كريم ميں يوجة بين تو يوجة والے كے ول ميں الله تعالى كى محبت، اين نبى كى اطاعت کا جذبہ اور جادہ حیات پر اس کے نقوش یا کو اپنا خصر راہ بنانے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔اس کے برعکس جب ان واقعات کو سابقہ کتب میں پڑھاجا تاہے توان جذبات کا تو وہاں نام و نشان نہیں ملتاالبتہ ان کو پڑھنے والا حیرت زدہ ہو کر اپنے آپ سے پوچھنے لگتاہے کہ کیا یہ وہ لوگ تھے جن کو نبوت کے اعلیٰ وار فع منصب پر فائز کیا گیا۔ اگر چہ ایسے واقعات کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن ہم صرف چند واقعات کے بیان پر اکتفاکریں گے۔اور ان کے

1\_السيرة النوبيه، جلد3، منحه 106

مطالعہ سے قاری پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ قر آن کریم میں انبیاء سابقین اور ان
کی اقوام کے بارے میں جو بچھ لکھا گیاہے وہ سابقہ آسانی کتب سے خوشہ چینی نہیں کی گئ،
جس طرح مستشر قین کاخیال ہے، بلکہ براہ راست اللہ تعالی نے قر آن کریم میں ان حالات
وواقعات کو بیان کر کے اپنے محبوب کے قلب منیر پر نازل فرمایا ہے۔ اس میں کسی انسان کی
کاوش کاسر مود خل نہیں اور یہ حقیقت بھی واضح ہو جائے گی کہ قر آن کریم کسی مؤرخ یا
کسی نہ ہبی فلاسفر کی کاوشوں کا ثمر نہیں بلکہ یہ اللہ تعالی کانازل کردہ کلام ہے جو اس نے اپنے
محبوب پر نازل فرمایا۔ اور اگریہ واقعات تورات وانجیل سے استفادہ کرتے ہوئے قر آن میں
فرک کئے جاتے تو ان میں بھی وہ عناصر کلیت نہیں تو جزوی طور پر پائے جاتے جن کے پیش
فرنبوت کامقام رفع مختلف فتم کی لغزشوں اور کو تاہیوں سے داغدار نظر آتا ہے۔

پہلے آپ کتاب پیدائش کے باب 19 کی آیات 30 تا 36 کا مطالعہ کریں جس میں اللہ کے ایک نبی حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ہر زہ سر انک کی گئی ہے۔ اور لوط صغر سے نکل کر پہاڑ پر جابسااور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں کیونکہ اسے صغر میں بستے ڈر لگااور وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں ایک غار میں رہنے گئے۔ تب پہلو تھی نے چھوٹی سے کہا کہ ہمارا باپ پوڑھا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے۔ آؤ ہم اپ باپ کو سے نیلائیں اور اس سے ہم آغوش ہوں تاکہ اپنے ہمارے پاس آئے۔ آؤ ہم اپ باپ کو سے نیلائیں اور اس سے ہم آغوش ہوں تاکہ اپنے

سو انہوں نے اس رات اپنے باپ کو ہے پلائی اور پہلو تھی اندر گئی اور اپنے باپ ہے ہم آغوش ہوئی پر اس نے نہ جاتا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔(33)

باب سے نسل باقی رکھیں۔(32)

دوسرے روزیوں ہواکہ پہلو تھی نے چھوٹی ہے کہاکہ دیکھ اکل رات میں اپنے باپ ہے ہم آغوش ہوئی اور آؤ آج رات بھی اس کومے پلائیں اور تو بھی جاکر اس سے ہم آغوش ہو تاکہ ہم اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔(34)

سواس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو سے پلائی۔ چھوٹی گئی اور اس سے ہم آغوش ہوئی اور اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھی (35) سولوط کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہو میں (36) بڑی سے ایک بیٹا ہوااس نے اس کانام مو آب رکھاوہی مو آبیوں کا باپ ہے جواب تک موجود ہیں۔ چھوٹی سے بھی ایک بیٹا ہوا\_\_اوراس نے اس کانام بن عمی رکھاوہی بن عمون کا باپ ہے جو اب تک موجود ہیں۔

تعود منالہ میں خلاق کہاں نبوت کا مقام رفیع اور کہاں یہ اخلاقی پستی، اس کے ارتکاب کا خیال آج بھی گھٹیا ہے گھٹیا آدی بھی نہیں کرسکتار بچ ہے کہ یہ قرآن اور صاحب قرآن علیہ کا کی کام تھا کہ انبیاء سابقین کے نقد س اور ان کی عصمت کو بیان کرے تاکہ ان کا دامن ان الزامات سے بالکل پاک اور صاف نظر آئے جو فہیج الزامات ان کے مانے والول نے ان پر لگار کھے تھے۔

حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں جس دریدہ دہنی کا مظاہرہ تورات کے باب پیدائش کے مرتبین نے کیاہے وہ آپ نے پڑھ لیا۔اب اس نبی مکرم کے بارے میں قرآن کریم کے ارشادات سنئے۔

وَاسْلَعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسُ وَلُوْطًا ﴿ وَكُلَّا فَضَلَّنَا عَلَى

الْعُلَيمِينَ ٥ (1)

"ہدایت دی اساعیل، یسع، یونس اور لوط کو۔ ان سب کو ہم نے فضیلت دی سارے جہان والول پر۔"

اس آیت میں لوط علیہ السلام کا علیحدہ ذکر نہیں کیا گیا بلکہ کئی عظیم القدر انبیاء کے ناموں کے ساتھ النکاذکر کیا گیا پھر فرمایا کوگلا فضلتا علی الفلیمین اوران سب کو جن میں حضرت لوط بھی شامل ہیں، ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ سورہ انبیاء میں پھر اللہ تعالی لوط علیہ السلام کایوں احترام ہے ذکر فرما تا ہے۔ کو فطا کا تیکنہ محکمتا و علمہ السلام کایوں احترام ہے ذکر فرما تا ہے۔ کا نَتُ تَعْمَلُ الْخَبَیْنَ وَا تَعْمَلُ الْخَبَیْنَ وَالْحَبْدُ وَالْحَالَ وَالْمُ الْحَبْرُ وَالْمُ مَا وَالْحَبْلُ وَالْمُ مَا مُعْلِولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَلَا وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالُولُ وَالْمَالُ وَالْعَلْمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَ

<sup>1</sup>\_ سورةالانعام: 87

<sup>2</sup>\_ مورة النبياء: 5-74

بڑے نا ہجار اور نافرمان تھے۔ اور ہم نے اسے (لوط) کو داخل کر لیا اپنی حریم رحمت میں بیشک وہ نیکو کارول میں سے تھا۔"

ان دو آینوں میں اللہ تعالی نے اپنے پیغیر حضرت لوط کو جن اعزازات سے نوازاہے وہ پڑھئے اور اس کے ساتھ تورات میں ان کی عصمت پر جو بد بودار داغ لگائے گئے ہیں ان کو دکھئے آپ حقیقت تک پہنچ جا کیں گے۔ سورہ الصافات میں اللہ تعالی حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں۔

وَإِنَّ لُوْطًا لَيْنَ الْمُهُمَّلِيْنَ إِذْ نَجَيَّنُهُ وَاهْلَهُ أَجْمَعِيْنَ ٥ إِلَّا عَجُوْنًا فِي الْغَيْرِيْنَ ٥ إِلَّا عَجُوْنًا فِي الْغَيْرِيْنَ ٥

"بیشک لوط بھی پیغمبروں گئے ہیں۔ یاد کروجب بچالیا ہم نے انہیں اور ان کے سارے الل خانہ کو۔ بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں سے تھی۔ " اب نوح علیہ السلام کے بارے میں تورات کی کتاب پیدائش کی چند آیات کاول پرہا تھے

ر کھ کر مطالعہ کریں۔

آپ کے باپ کانام کمک تھا۔ جب ان کے باپ کی عمر 182 برس تھی تو آپ کی ولادت ہوئی،آپ آدم علیہ السلام کی دسویں بشت سے تھے۔ (کتاب پیدائش باب 5 آیت 28) ای کتاب کے چھٹے باب کی آیت 9 میں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق مر قوم ہے۔ نوح مر دراست بازاورا پے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا۔ (باب 6 آیت 9) لیکن ای راست بازاور بے عیب ہستی کے متعلق تورات کی یہ آیتیں نظر سے گزرتی ہیں تو انسان جیران ویر بیثان ہو کررہ جاتا ہے۔

(طوفان سے بخیروعافیت نیج نکلنے کے بعد)نوح کاشتکاری کرنے لگااور اس نے ایک انگور کا ! باغ لگایا،اس نے اس کی ہے پی اور اے نشہ آیااور وہ اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو گیا۔ کی داکھ کے کہ از کرنے تنہ ماک میں کی انہ اللہ است کی شرف مشرف

کیالوگوں کو پاکبازی اور تقوی کی راہ دکھانے والا اور نبوت کے شرف سے مشرف ہو کر آنے والا ایسی ند موم اور گھٹیاحر کت کاار تکاب کر سکتا ہے؟ کیااخلاقی لحاظ سے وہ اتناپست ہو سکتا ہے کہ وہ شراب سے بدمست ہو کرا پن ڈیرہ میں برہند ہو گیا جہاں اس کی بہوبیٹیاں موجود ہوں گی۔ معاذ اللہ ٹم معاذ اللہ قرآن کریم میں حضرت ذکریاعلیہ السلام کی نیاز مندانہ دعا،اس کی قبولیت، حضرت کی سیر ت اور اخلاق کی جو سورہ مریم کی ابتدائی آیات میں تفصیلات بیان ہو میں بیہ واقعہ تقریباً نہیں تفصیلات کے ساتھ انجیل لو قاباب اول آیات 5 تا25 میں نہ کور ہے صرف فرق انتاہ کہ انجیل میں نیاز وادب میں ڈوئی ہوئی التجانہ کور نہیں جو اس واقعہ کی جان ہے نیز آپ کے سکوت کو قرآن حکیم نے جہال محض اس خوشخری کے وقوع پذیر ہونے کی علامت قرار دیاہے وہاں انجیل میں تکھاہے کہ بطور سز ااس سے قوت گویائی سلب کرلی گئی مینانچہ اس باب کی آیت 20 ملاحظہ فرمائیں۔

"اور دیکھ جس دن تک بیہ باتیں واقع نہ ہوئیں تو چپارے گااور بول نہ سکے گااس لئے کہ تو نے میری باتوں کا جوابے وقت پر پوری ہو<mark>ں گی</mark> یقین نہ کیا۔"

تورات کے برعکس قر آن کریم میں جن پاکیزہ کلمات سے حضرت بیجیٰ علیہ السلام کی شخصیت،ان کی سیرت و کر دار کی تصویر یکٹی کی گئی ہے اس کو پڑھ کر آپ کی عظمت کا پورا احساس دل میں نقش ہو جاتا ہے۔

الله تعالی حضرت میجیٰ علیه السلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔

لِيَعْنِي خُنِ الْكِتْبَ بِقُوَّةٍ وَالْمَيْنَهُ الْخُكُمُ صَبِيًّا ٥ وَحَنَانًا مِنْ لَكُنَّا وَذُكُوةً وَكَانَ تَقِيًّا ٥ وَبَرًّا بِوَالِدَائِهِ وَلَمْ يَكُنَّ جَبَارًّا عَصِيًّا ٥ وَسَلْقٌ عَلَيْهِ يُوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَكُنَّ عَلَيْهِ وَلَمْ

وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ٥

"اے یکی پڑلواس کتاب کو مضبوطی ہے اور ہم نے عطافر مادی ان کو دانائی جبکہ وہ بچے تھے۔ نیز عطافر مائی دل کی نرمی اپنی جناب ہے اور نفس کی پاکیزگی۔اور وہ بڑے پر ہیزگار تھے اور وہ خدمت گزار تھے اپنے والدین کے اور وہ جابر اور سر کش نہ تھے اور سلامتی ہوان پر جس روز وہ بیدا ہوئے اور جس روز وہ انتقال کریں گے اور جس روز انہیں اٹھایا جائےگا۔"

حضرت ایوب علیه السلام کے قصہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں اور اس کی رضا

کے طلب گاروں کیلئے بڑی روش اور واضح تھیجت ہے۔ وہ یادر کھیں کہ اگر آزمائش کی ایسی وادی ہے ان کا بھی گزر ہو جہال قدم قدم پر مصیبتوں کے اثر دھامنہ کھولے بیٹھے ہوں ۔ جہال بربادیوں اور ویرانیوں کے روح فرساسائے ہوں تواہب رب کریم کا شکوہ نہ شر وع کر دیں، اس کی رحمت ہے مایوس نہ ہو جائیں بلکہ میرے ایوب کو سامنے رکھیں صبر و استقامت کا دامن تھاہے ہوئے قدم آگے بڑھاتے جائیں تخاشہ تھے بیٹ کا کہ فکھنے گئا کی نوید انہیں بھی سائی جائے گی۔

ای واقعہ کو اگر بائبل میں پڑھیں گے تو نوکڑی لِلُغیدِ بین کی او فی سی جھلک بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ وہاں آپ کو ایوب نامی ایک ایسے آدمی سے واسطہ پڑے گاجو اپنی پیدائش کے دن پر لعنت بھیج رہاہے چنانچہ صحفہ ایوب باب3میں ہے۔

اس کے بعد ایوب نے اپنامند کھول کر اپنے جنم دن پر لعنت کی اور ایوب کہنے لگا، نا بود ہو وہ دن جس دن میں پیدا ہوااور وہ رات بھی جس میں کہا گیا کہ دیکھو بیٹا ہوا۔

وہ دن اند حیر اہو جائے وہ رات بانجھ ہو جائے۔اس میں خوشی کی کوئی صدانہ آئے\_\_اس کی شام کے تارے تاریک ہوجائیں۔(آیات 1 -4-7-9)

پھروہ اپنی پیدائش پر نفرین بھیجنا ہے چنانچہ ای باب میں ہے۔

میں رحم میں ہی کیوں نہ مر گیا۔ میں نے پیٹ سے نگلتے ہی جان گیوں نہ دے دی یا پوشیدہ اسقاط حمل کی مانند میں وجود میں نہ آتایاان بچوں کی مانند جنہوں نے روشنی نہ دیکھی۔ (باب 3 آیت 11-11)

ای پر بس نہیں بلکہ وہ اپنے خدا سے شکوہ کرتا ہوا نہیں بلکہ الجھتا ہوااور جھکڑتا ہوا سائی دیتا ہے، کہتا ہے۔

اے بن آدم کے ناظر!اگر میں نے گناہ کیاہے تو تیر اکیابگاڑ تا ہوں تو نے کیوں جھے اپنانشانہ بنالیاہے یہاں تک کہ میں اپنے آپ پر بوجھ ہو جاؤں تو میر اگناہ کیوں نہیں معاف کر تااور میری بدکاری کیوں نہیں دور کر تا۔ (باب7: آیت 20-21)

آ گے بڑھے باب10 میں وہی ایوب ہمیں اپنے رب سے یہ کہتے ہوئے سنائی دیتا ہے۔ میری روح میری زندگی سے بیز ارہے۔ میں اپنا شکوہ خوب دل کھول کر کروں گا۔ میں اپنے دل کی تخی میں بولوں گا۔ میں خداہے کہوں گا مجھے ملزم نہ تھر او مجھے بتاکہ تو مجھ ہے کوں جھلڑ تاہے کیا تجھے اچھالگتاہے کہ اند ھیر کرے۔ تو میرے خلاف نے نے گواہ لا تاہے اور اپنا قبر مجھ پر بڑھا تاہے پس تو نے مجھے رخم ہے نکالا بی کیوں۔ میں جان دے دیتا اور کوئی آتھ مجھے نہ دکھ پاتی میں ایسا ہوتا کہ گویا تھائی نہیں (باب10۔ آیات 2-3-1-18-19) اب آپ خود انصاف فرمائے کہ کیا ایسا شخص جو سر اپا احتجان ہے جو اپ رب پر ظالم ہونے کا الزام لگاتا ہے جو مصائب ہے اکتا کر اپنی پیدائش پر لعنتوں کی ہو چھاڑ کر تاہ کیا اس کی الزام لگاتا ہے جو مصائب ہے اکتا کر اپنی پیدائش پر لعنتوں کی ہو چھاڑ کر تاہ کیا اس کی نہر ت میں گوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے لئے ہدایت کا باعث ہو۔ اس کے برعکس قر آن کر کم ایوب علیہ السلام کاذکر ان نور انی کلمات ہے کر تاہے۔ اس کے برعکس قر آن کر کم ایوب علیہ السلام کاذکر ان نور انی کلمات ہے کر تاہے۔ وَ اَیْنَ مُنْ اَدْ فَا اَیْنَ اَدْ وَ اَنْدَیْنَ اَدْ اَدْ کُلُونِی اِلْفُیْنَ وَ اَنْدَیْنَ اُنْ اَدْ وَ اِنْدَا اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ کُلُونُونِی اِلْفُیْنَ وَ اَنْدَیْنَ اُنْ اَدْ وَ اِنْدُونِی اِلْفُیْنَ وَ اَنْدَیْنَ اُنْ اَدْ وَ وَ اِنْدَا کُلُونِی اِلْفُیْنَ وَ اَنْدَیْنَ اُنْ اُنْ کُلُونِی اِلْفُیْنَ وَ اِنْدَا کُلُونُونِی اِلْفُیْنَ وَ اِنْدِینَ کُلُونُی اِلْفُیْنَ وَ اِنْدَیْنَ اُنْ اُنْ کُلُونِی اِلْفُیْنَا وَ وَکُونِی اِلْفُیْنِ وَ اِنْدَیْنَ اُنْ اُنْدُونِی اِلْفُیْنِی وَ اِنْدِیْنَ کُلُونِی اِلْفُیْنِ وَ اِنْدِیْنَ کُلُونِی اِلْفُیْرِی اِنْ کُلُونِی اِلْفُیْنِ وَ الْکُلُونِی اِلْفُیْنَ وَ وَکُونِی اِلْفُیْرِی اِنْدِی کُلُونِی اِنْ کُلُونِی اِنْ کُلُونِی اِنْدُونِی اِنْدِی کُلُونِی اِنْدُونِی اِنْدُیْنَ اِنْدُونِی اِنْدِی کُلُونِی اِنْدُیْنَ وَ اِنْدِی کُلُونِی اِنْدِی کُلُونِی اِنْدِی کُلُونِی اِنْدُی کُلُونِی اِنْدُی کُلُونِی اِنْدُونِی اِنْدُونِی اِنْدُی کُلُونِی کُلُونِی اِنْدُی کُلُونِی کُلُونِی

مع مور فروس من عنی ما کو کوری الگلیدی این (1)

"یاد کروالیب کو جب پکاراانهول نے اپنے رب کواور عرض کی کہ مجھے

"پنجی ہے سخت تکلیف اور توار حم الراحمین ہے (میرے حال زار پر بھی

رحم فرما) تو ہم نے قبول فرمائی اس کی فریاد اور ہم نے دور فرمادی جو

تکلیف انہیں پہنچ رہی تھی۔ اور ہم نے عطا کے اسے اس کے گھروالے

نیز استے اور ان کے ساتھ اپنی رحمت خاص ہے۔ اور بیر (ذکر الیوب)

تصیحت ہے عبادت گزاروں کیلئے۔"

## حضرت يوسف عليه السلام

حضرت یوسف علیہ السلام کاذکر بائبل میں بھی موجود ہے لیکن قرآن تھیم نے ان کی داستان حیات کو جس انداز میں بیان کیا ہے، اس کی شان ہی نرائی ہے۔ یوں تو قرآن تھیم میں سابقہ انبیاء کرام کی پر نور اور در خشال زندگیوں کے بیمیوں قصے فد کور ہیں۔ جن کا ہر پہلوز شدوہدایت کے انوار برسارہ ہے۔ لیکن "احسن القصص" کے لقب سے صرف یوسف صدیق علیہ الصلاۃ والسلام کی داستان حیات کو ہی نوازا گیا ہے۔ اس کی وجہ ؟اس کی وجہ ظاہر

ہے۔ پھیل انسانیت کی منزل رفیع کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس کے سارے بی و خم،
نشیب و فراز، پیش آنے والی د شواریاں، منزل ہے دل پرداشتہ کر دینے والے علین مرطے، منزل ہے عافل کر دینے والے حسین و جمیل مناظر، اور دل موہ لینے والی دلچیپیاں، ان سب کو اتنی وضاحت ہے بیان کر دیا گیا ہے کہ کمی ابہام والتباس کی گنجائش نہیں رہتی۔ پھر اس جانگداز، کھی اور میر چشی کی ضرورت ہوتی ہے اس کا ذکر بھی اسے عزم، توکل، تقویٰ، عالی حوصلگی اور میر چشی کی ضرورت ہوتی ہے اس کا ذکر بھی اسے دلنشین اور موثر پیرائے بیس کیا گیا ہے کہ اگر انسان فطرت سعیداور تلب سلیم کی نعمت سے محروم نہ ہو تو وہ اس منزل تک رسائی حاصل کرنے کے لئے بے تاب ہو جاتا ہے۔ وہ طوفانوں سے کھیات، بھری ہوئی لہروں سے آگھ بچولی کرتا، ہلا کت انگیز گر دابوں کا منہ چڑاتا، چلانوں سے کہی دامن بچاتا ہو اساحل مراد کی طرف پڑ ھتا چلا جاتا ہے۔ آپ چوانوں سے کھیاتہ بھی دامن بچاتا ہو اساحل مراد کی طرف پڑ ھتا چلا جاتا ہے۔ آپ بخودانصاف فرما ہے جس ذات اقد س واطم کی داستان حیات کادامن ایسے انمول تھائی ہے کہوں تھے تو کیا کہا جائے اور اگر قر آن اسے انمول تھائی سے لئرین ہواگر اسے انسان کے والے اور اگر قر آن اسے احس القصص نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے اور اگر قر آن اسے احس القصص نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے اور اگر قر آن اسے احسن القصص نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے اور اگر قر آن اسے احسن القصص نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے اور اگر قر آن اسے احسن القصص نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے اور اگر قر آن اسے احسن القصص نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے اور اگر قر آن اسے احسن القصص نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے اور اگر قر آن اسے احسن القصص نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے اور اگر قر آن اسے احسن القصص نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے اور اگر قر آن اسے احسن القصص نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے اور اگر قر آن اسے احسن القصص نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے اور اگر قر آن اسے احسن القص

حضرت اسحاق عليہ السلام کے فرزند حضرت يعقوب عليہ السلام کا خانوادہ کنعان کے علاقہ ميں فروکش ہے اللہ تعالى نے آپ کو کثیر تعداد ميں بينے عطا کے ہيں جو خو ہرو، دراز قامت، تنو مند اور بڑے جفاکش ہيں۔ آخری عمر ميں حضرت يعقوب کے ہاں ايک فرزند قولد ہو تاہے جو حسن ور عنائی کا ايبا حسين و جميل پيکر ہے جس سے حسين تر پيکر چٹم فلک نے اس وقت تک ديکھائی نہيں۔ جمال صوری کو حسن معنوی نے خار چا نہ لگاد ہے ہيں۔ حضرت يعقوب اس مر قع دلبری وزيبائی کو دکھے دکھے کر پھولے نہيں ساتے۔ يہ طفل جليل جيسے جيسے زندگی کے مر طے طے کر تاجارہا ہے ہو نہاری، اور ار جمندی کے آثاد ظاہر ہوتے چلے جارہے ہیں۔ نجابت و شرافت کارنگ دن بدن نکھر تاجارہا ہے بڑے بھائيوں کے دل میں حسد کی چنگارياں سلگنے گئی ہیں۔ دس بارہ سال کاس ہے کہ ایک رات یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ گیارہ ستارے، سورج اور چا ندا نہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ ضراس کاذکرا ہے پدر بردرگوارے کروہے ہیں۔ آپ اس خواب کے آئینہ میں اپنے نیں۔ آپ اس خواب کے آئینہ میں اپنے نور نظر کے در خشاں اور تابندہ مستقبل کا مشاہرہ فرماتے ہیں۔ آپ اس خواب کے آئینہ میں اپنے نور نظر کے در خشاں اور تابندہ مستقبل کا مشاہرہ فرماتے ہیں۔

گویااس خواب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی منزل کا تعین کر دیا ہے۔ پہلے ہی بتادیا گیا کہ گلشن خلیل کا یہ لالہ رنگین قبا، شرف انسانیت کی جاودال اور ہر دم جوال عظمتوں کو اینے دامن میں سمیٹنے والا ہے۔

کین کیاان جاودانی عظمتوں کو پالینے کاراستہ ہموار اور خوشگوارہے؟ کیااس پر گلاب کی خرم ونازک پیتال بچھی ہوئی ہیں جن پر خرامال خرامال گزرتے جاناہے؟ یاوہ راستہ تیز کا نول اور کھر دری چٹانوں سے اٹا پڑا ہے اور اس پر چلنے والے کا فرض ہے کہ وہ اپنے خون ناب سے ان کا نؤل اور چٹانوں کو لالے کی سرخی اور گلاب کی مہک بخشے۔ اپنی جوال ہمتی اور اولوالعزی سے ویرانوں کو فردوس بدامال بناتا ہوا آ کے بڑھے۔

قدرت اللی کے سامنے تو پچھ مشکل نہیں کہ آن واحد میں گمنامی کی پہتیوں سے نکال کر سچی عزت اور حقیقی ناموری کی بلندیوں تک پہنچادے اور کسی کی پیشانی پر پسینہ کا قطرہ بھی نمو دار نہ ہولیکن سنت اللی یوں نہیں۔نوامیس فطرت کے تقاضے اس کے بر عکس ہیں۔

> برہند سر ہے تو عزم بلند پیدا کر یہاں فظ سر شاہیں کے واسطے ہے کااہ

مقام یوسنی کی بلندیوں پر للچائی ہوئی نگاہ ڈالنے دالے بادر تھیں کہ اس راہ کا پہلا مرحلہ ہی صبر آزمااور حوصلہ شکن ہے۔ کنوال ہے تنگ، تاریک اور گہر اکنوال۔ بھائیوں کے ہاتھ گلے میں رسہ ڈال رہے ہیں پھر ای کنوئیں میں لٹکارہ ہیں۔ جب کنوئیں کی گہرائی نصف رہ جاتی ہو تو اوپر سے رسہ کاٹ دیاجا تا ہے۔ انجام سے بے نیاز ہونے کی ہمت اور حوصلہ ہوتا گئے ہو افکر مت کرو۔ حمہیں رحمت خداو عدی ضائع نہیں ہونے دے گی۔ جب تم گرو تو جبر ئیل کے نورانی پر حمہیں تھام لینے کے لئے بچھے ہوں سے لیکن دہاں تک وینچنے کے لئے تم کہاں تک صبر و ثبات کا مظاہر ہ کرتے ہویہ ضرور دیکھاجائے گا۔

پھر مصر کابازارہ اور خاندان رسالت کابہ گل سر سبد غلام کی حیثیت ہے وہاں بیچنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ خریدار بولیال دینے گئے ہیں۔ یوسف جو کل تک اپنے مال باپ کی آنکھوں کا تارابنا ہوا تھا بی اس تذلیل ورسوائی کود کیے رہاہے اور خاموش ہے، کسی کواس راز سے آگاہ نہیں کرتا کہ وہ کون ہے۔ لبول پر مہر خاموش ہے۔ آنکھ قدرت الہی کے کرشے دیکھنے ہیں محو ہے اور دل ہے کہ صبر کادامن مضبوطی سے تھامے ہوئے ہواور زبان اپنے دیکھنے ہیں محو ہے اور دل ہے کہ صبر کادامن مضبوطی سے تھامے ہوئے ہواور زبان اپنے

رب کے فیصلہ پر شکوہ سنج کہال شکر کنال ہے۔ آخر کار بادشاہ کامدار المبام عزیز مصر سب سے زیادہ بولی دیتا ہے اور یہ نیلامی اس کے حق میں ختم ہوتی ہے۔

ابنہ تاریک کنوال ہے نہ بھائیوں کی سر دم جری اور سرز نشیں ہیں نہ کاروال والوں کی در شی ہے اور نہ بازار کی رسوائی۔ اب آزمائش ایک نیار وپ اختیار کرتی ہے مصر کے رئیس اعظم اور سلطنت کے مدار المبام کا عظیم الثان قصر ہے جہاں ہر سمت زندگی اپنی ساری رنگینیوں کے ساتھ محو خرام ہے۔ آرام و آسائش اور خور دونوش کا شاہانہ اہتمام ہے۔ گن سال عیش وطرب میں ڈو بے ہوئے اس ماحول میں ہر ہوتے ہیں۔ اب کمن یوسف جوان ہوگیا ہے۔ حسن کی جلوہ سامانیاں محشر بپاکر نے گئی ہیں۔ کل کی جس روش پر چل نگلتے ہیں دل قد موں میں بچھے چلے جاتے ہیں۔ خود عزیز مصر کی بیوی ہزار جان سے شار ہے لیکن ور سارے آخر کاراس امتحان کی علیمی انہوں ہیں کہ بار حیاہ اٹھتی ہی نہیں، ہونٹ ہیں کہ ملتے ہی نہیں۔ آخر کاراس امتحان کی علیمی انہوں ہیں کہ بار حیاہ اٹھتی ہی نہیں، ہونٹ ہیں کہ ملتے ہی نہیں۔ آخر کاراس امتحان در وازے بند کر و بے اور ہیں گئیز وعوت کدہ میں کے گئی اور سارے در وازے بند کرد ہے اور ہوئی گئی (جلدی کرداب کیاد ہر ہے) کی اشتعال انگیز وعوت در کاریکن یوسف معصوم نے معاذ اللہ، (خداکی پناہ) کہد کر اس کی چیش کش کو پائے استحقار دی کینے والوااس راہ میں ایسے پر خطر در ہوش رہا کھے بھی آتے ہیں اور مردان یاک یوں دامن بھاکر نگل جاتے ہیں۔

اس گناہ کی پاداش میں کہ تم نے عفت و عصمت کے دامن کو داغدار ہونے سے کیوں بھیا آپ کو جیل کی کو خری میں قید کر دیا جاتا ہے۔ نو دس سال اس اس سری میں گزر جاتے ہیں لیکن ندول میں شکوہ ہے اور ندزبان پر شکایت۔ دل اپنے رب کریم کی محبت سے سرشار ہے۔ اور زبان اس کی توحید و کبریائی کے گیت گار ہی ہے اور کئی بین ہو واں کو راہ ہدایت دکھا رہی ہے۔ یہاں تک کہ بادشاہ مصرا یک بھیانک خواب دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے۔ اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے اپنے وزیروں، دربار کے دانشوروں اور کا ہنوں کو طلب کرتا ہے۔ سب بے بس ہیں اور اسے خواب پریشان کہنے پر مصر ہیں۔ آخر وہ شخص جس نے قید خانے میں آپ سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور اسے سے چایا تھا، بادشاہ سے اجازت کے کر آپ کی خد مت میں حاضر ہوتا ہے اور بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر بتانے کی درخواست کرتا ہے۔ یہاں حضرت یوسف صدیق کی عالی ظرفی اور بلند حوصلگی کا ایک پہلو

بے نقاب ہو تا ہے۔ نہ تو آپ نے اس مخص کو وعدہ فراموشی کا طعنہ دیانہ تعبیر بتانے کے لئے اپنی رہائی کا مطالبہ کیا بلکہ خواب کی تعبیر بھی بتادی اور ان علین حالات سے عہدہ بر آ ہونے کی تدبیر بھی بیان فرمادی۔ گویا آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ آ فتاب ہیں، آ فتاب بن مانگے نور برسا تا ہے اور ہر چٹم بینا کوروشن کر دیتا ہے۔

باد شاہ جب آپ کی عظمت کا معترف ہو کراز خود آپ کورہاکرنے کا تھم صادر کرتا ہے تو فقر غیور اس تھم کو مانے سے انکار کر دیتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ پہلے اس الزام کی تحقیق کروجس کی پاداش میں مجھے اتناع صہ پابند سلاسل رکھا گیااس کے بعد تمہارے اس تھم کو مانے یارد کرنے پر غور ہوگا۔ بادشاہ نے زنان مصر سے تحقیق احوال کے لئے جب باز پرس کی تو نہ صرف زنان مصر نے یک زبان ہو کر آپ کی پاک دامن کی شہادت دی بلکہ عزیز مصر کی بیگم نے جو بہتان تراشے اور قید کرانے میں پیش پیش تھی برملا کہہ دیا اللائ حصر کی بیگم نے جو بہتان تراشے اور قید کرانے میں پیش پیش تھی برملا کہہ دیا اللائ مصر کے بیگر میں تھی۔ میں اپنے جرم کا اعتراف کرتی ہوں۔ دو معصوم ہے۔ اس کی چیشم باحیا کی قتم اس کا دامن عصمت ہر داغ سے پاک ہے۔ یوں دو معصوم ہے۔ اس کی چیشم باحیا کی قتم اس کا دامن عصمت ہر داغ سے پاک ہے۔ یوں دو معصوم ہے۔ اس کی چیشم باحیا کی قتم اس کی کرنے کے لیے مصر کے کوچہ و بازار میں اس حتی ترب کریم کو راضی کرنے کے لیے مصر کے کوچہ و بازار میں اس حتی ترب کریم کو راضی کرنے کے لیے مصر کے کوچہ و بازار میں اس حتی ترب کریم کو راضی کرنے کے لیے مصر کے کوچہ و بازار میں اس حتی ترب کریم کو راضی کرنے کے لیے مصر کے کوچہ و بازار میں اس حتی تا کہ کی منام کی دیا میں کی میں اس حتی تا میں مصر سے قی میں میں اس حتی تی دیا ہوں میں جس میں اس کی دیا میں کی دیا ہوں میں جس میں اس کی دیا ہوں دیا ہوں

یوں وہ بی جس نے اپنے رب کریم کورائشی کرنے کے لیے مصر کے کوچہ وبازار میں اپنے آپ کو بدنام کرنے کا جرات مندانہ اقدام کیا تھا آئے جب زندان مصر سے قدم باہر رکھتا ہے تو دوست دغمن اس کی سیر سے کی پاکی، اس کے اخلاق کی بلندی، اور اس کے کر دار کی پختگی کو دل و جان سے تسلیم کر رہے ہیں۔ اگرچہ آپ کی عظمت شان اس طرح بھی آشکارا ہور ہی ہے لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ آپ حضر سے یوسف کی جلالت مرتبت کا اندازہ لگانا چاہیں تو وہ جملہ غور سے سنے جو اس وقت ان کے دل کی گہر ائیوں سے نکل کر

آستد آستدزبان پر آرباب- آپ کهدر بین-

وَمَا أَبَرِي نَفْسِ فَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا رَهُ إِللَّهُ مَا رَجِعَ رَبِّ اللَّهُ وَالْا مَا رَجِعَ رَبِّ اللَّهُ وَمَا أَرَجُ مَا رَجِعَ رَبِّ اللَّهُ مَا رَجِعَ رَبِّ ا إِنَّ رَبِّي غَفُوْرُ رَبِّحِيْهُ ٥٠

" مجھے اپنی پاگ دامنی کادعویٰ نہیں نفس کا کام بی برائی کا تھم دینا ہے مگر جس پر میر ارب رحم فرمائے۔ بیشک میر اپر ور دگار غفور رحیم ہے" سجان اللہ کیاشان ہے۔اس تواضع کی اور تمکنت اور و قار ہے اس انکسار میں! جب قط يرا تو آب نے اينے غذائى ذخيروں كے منه كھول ديئے صرف الل مصرى آپ کی حن تدبیر سے قط کی ہلاکت انگیزیوں سے محفوظ نہیں رہے بلکہ گردونواح کے ضرورت مند بھی جب حاضر ہوتے توانہیں محروم واپس ندلوٹایا جاتا بیہاں تک کہ آپ کے جود وسخا کاچر جا کنعان تک جا پہنچااور فرزندان بعقوب علیہ السلام طلب خوراک کے لئے حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں پیجان لیالیکن جمایا تک نہیں۔ان کے او نٹو**ں کو** بھی لاد دیااور جو قیت انہوں نے اداکی وہ بھی چیکے ہے ان کی خرجیوں میں رکھ دی اور فرمائش کی کہ دوبارہ آئیں تواینے چھوٹے بھائی کو بھی لیتے آئیں۔وہ دوبارہ آئے پھر انہیں اپنی داد ووہش سے مالا مال کر دیالیکن رازے پر دہ نہ اٹھایا۔ تیسری مرتبہ جب آئے تواب وہ گھڑی آئینچی تھی کہ آپ اپنا تعارف کرادیں۔ جس اندازے آپ نے اپنا تعارف کرایا وہ صرف آپ کو ہی زیاہے اور یہی ہاتیں آپ کی شان یوسفی کو جار جاند لگانے کا باعث بنتی ہیں۔ فرمایا همّل عَلِمُتُومًا فَعَكُنُومُ بِيُوسُفَ وَكَيْفِيهِ كياحْهِيل يادب جوسلوك تم في يوسف اوراس ك بھائی کے ساتھ کیا(مباداوہ حقیقت سے پر دہ اٹھنے کے باعث شر مند کی محسوس کریں)اس لے فور أفر ماديا إِدَّ أَنْ تُعْدِ جِهِ فُونَ لِعِن اس وقت تم ناواقف اور بے خبر تھے۔ ساتھ بى ان کے اس ظالمانہ روبیہ کی خود ہی معذرت پیش کر دی اور انہیں یقین بھی د لایا کہ وہ مطمئن ر ہیں ان سے کوئی بازیر س نہیں کی جائے گی۔ بھائی جیرت سے منہ تک رہے ہیں اس وقت بھی آپ کے دل میں نخوت کا کوئی جذبہ بیدار نہیں ہوابلکہ فرمادیا۔ قد من الله علیمنا بیشک ہم پر اللہ تعالیٰ نے بیہ لطف واحسان فرمایا ہے۔کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچادیا کیکن اپنے پنجبرانہ تقاضوں کو یوراکرتے ہوئے اس حقیقت کو بھی عیاں کر دیا کہ ایسے لطف واحسان

ے بہرہور ہونے كاطريقه كياب فرمايا:

اِنَّهُ مَنْ تَبَتِّقِ وَيَصْبِرُ فَوَاتَ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجُوالْمُحُسِنِينَ اللهُ لَا يُضِيعُ أَجُوالْمُحُسِنِينَ "
"بينك جو هخص تقوى اختيار كرتاب اور صبر كرتاب توالله تعالى ايس نيوكارول كاجرضائع نبيل كرتار"

کیا بات ہے قدم قدم پر حقائق کے موتی لٹاتے ہوئے معارف کے گلتان اگاتے ہوئے معارف کے گلتان اگاتے ہوئے منزل مقصود کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تقوی اور صبر اختیار کیااس لئے ان احسانات کا مستحق قرار پایا کیونکہ اس میں غرور وادعا کی آمیزش بھی ہوسکتی ہوسکتی ہو اور یہ غلط فہمی بھی پیدا ہوسکتی تھی کہ یہ صرف آپ کی ذات والا صفات کے ساتھ مخصوص ہے بلکہ فرمایا تھی تیتی و کیکھی جو بھی تقوی کالباس پہن کر صبر کی فقد بل روشن کرے آگے بڑھے گار حمت خداوندی اس کی مخلصانہ جدوجہد پر اپنی قبولیت کے بھول نار کرتی جائے گی۔ آگے بڑھے گار حمت خداوندی اس کی مخلصانہ جدوجہد پر اپنی قبولیت کے بھول نار کرتی جائے گی۔ آگے جس میں ہمت ہے خود تجربہ کرتے دکھے لے۔

صلائے عام بے باران تکته دال كيليے

ہجر و فراق کی طویل رات سحر آشنا ہوری ہے۔ وہ روز سعید طلوع ہورہا ہے جب بچھڑے ہوئے والدین اپنے نور نظرے ملنے کے لئے محر پہنچ رہے ہیں۔ حضرت یوسف ان کی پیشوائی کے لئے بڑے کرو فرے آگے جاتے ہیں۔ بڑی عزت و تکریم ہے ان کا استقبال کرتے ہیں اور انہیں تخت پر بٹھاتے ہیں۔ اس وقت گیارہ بھائی اور والدین حضرت یوسف کے سامنے سر ہمجود ہو جاتے ہیں، حضرت کی زبان ہے نکائب میں انگائیویٹ فرڈو یکائی موٹ قبہ کی سامنے سر ہمجود ہو جاتے ہیں، حضرت کی زبان ہے نکائب میں انگائیویٹ فرڈو یکائی موٹ قبہ کی سامنے سر ہمجود ہو جاتے ہیں، حضرت کی زبان ہے نکائب میں دیکھا تھا۔ اس تعبیر کو ہر وئے کار لانے ہیں میر اکوئی کمال نہیں محض میرے پروردگار کی بندہ نوازی ہو اس تعبیر کو ہر وئے کار لانے ہیں میر اکوئی کمال نہیں محض میرے پروردگار کی بندہ نوازی ہو تیا گئے کے بعد ہے۔ یہاں ان مشکلات کا مختمر ذکر بھی کردیا تاکہ لطف راحت میں اضافہ ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ صدیت میں اور سارے ارمان بورے ہو جاتے ہیں اور آپ کا عقاب ہمت جو اب کی ساری حسر تیں اور سارے ارمان بورے ہو جاتے ہیں اور آپ کا عقاب ہمت جو اب تک بلندیوں کی طرف پر کشار ہا ہے اپنی منز ل تک پہنچ جاتا ہے عرض کی۔

تک بلندیوں کی طرف پر کشار ہا ہے اپنی منز ل تک پہنچ جاتا ہے عرض کی۔

تک بلندیوں کی طرف پر کشار ہا ہے اپنی منز ل تک پہنچ جاتا ہے عرض کی۔

تک بلندیوں کی طرف پر کشار ہا ہے اپنی منز ل تک پہنچ جاتا ہے عرض کی۔

تک بلندیوں کی طرف پر کشار ہا ہے اپنی منز ل تک پہنچ جاتا ہے عرض کی۔

تک بلندیوں کی طرف پر کشار ہا ہے ان کا مقالے ٹیکا قبالڈ ٹیکا قبالڈ خور کو

"اے بنانے والے آسانوں اور زمین کے! تو ہی میر اکار ساز ہے د نیامیں اور آخرت میں مجھے وفات دے در آنحائیجہ میں مسلمان ہوں اور ملا دے مجھے نیک بندوں کے ساتھ۔"

گویا شمع ایمان کو فروزال کر کے اس دار فناہے دار بقا کی طرف کوچ کرنااور اللہ تعالیٰ کے نیک بندول کی شکت میں شامل ہو جانا یہی منزل پوسف ہے۔

جوخواب آپ نے بچپن میں دیکھاوہ سپاخواب تھااسے ضرور پوراہونا تھااور وہ پوراہوا لیکن خواب دیکھنے والے کو بتحیل کی منزل تک پہنچنے کے لیے جن مرحلوں سے گزرنا پڑاوہ آپ کی اقتدا کرنے والوں کی نگاہ سے او جھل نہیں ہونے چاہئیں۔ ہمت، صبر ، توکل اور رحمت خداوندی کی دیکھیری ہے ہی انسان اس فیع منزل تک پہنچ سکتا ہے۔

یورپ کے متشر قین قرآن کریم پر جہال دومرے بے سر ویااعتراضات کرتے ہیں وہال بڑی شد و مد سے بید الزام بھی لگاتے ہیں کہ قرآن حکیم میں انبیاء سابقین کے جو واقعات مذکور ہیں وہ وحی ربانی نہیں بلکہ پنجبر اسلام نے علاءائل کتاب سے انہیں سنااور پھر قرآن میں درج کر دیا۔ اس الزام کی لغویت ثابت کرنے کے لئے ہمیں کمی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں اگر آپ تورات وانجیل میں بیان کردہ قصص کا موازنہ قرآن کریم میں مذکورہ واقعات سے کریں گے تو حقیقت خود بخود اظہر من الشمس ہوجائے گی۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہی لیجے قرآن کریم نے اس واقعہ کو جس انداز سے بیان فرمایا ہے وہ کس قدر سبق آموز، بھیرت افروز اور عبرت انگیز ہے۔ ہر آیت روشنی کا ایک بلند مینار ہے جس کی تابانی سے جھیل انسانیت کا راستہ جگمگارہا ہے۔ قدم قدم پر حضرت یعقوب اور حضرت تابانی سے جھیل انسانیت کا راستہ جگمگارہا ہے۔ قدم قدم پر حضرت یعقوب اور حضرت کوسف کی جلالت شان کے آثار دکھائی دیتے ہیں اسے پڑھ کر کامیاب و کامران زندگ گرا سے بی قدم قدر آب ہمیں پڑھتے ہیں کو تو ہمیں ایک عام آدمی کی روکھی چھیکی داستان حیات معلوم ہوتی ہے جوہر قتم کی جاذبیت اور تشش سے یکسر خالی ہے۔

اختصار کومد نظر رکھتے ہوئے تورات کی کتاب پیدائش کے چند حوالے پیش کر تا ہوں۔ ان کا مقابلہ آپ آیات قر آنی سے کیجئے۔ آپ یقیناس نتیجہ پر پینچیں گے کہ اس واقعہ کا ماخذ تورات نہیں بلکہ وحی الٰہی ہے۔ای لئے اس کاہر جملہ حکمت و دانش کاوہ آئینہ ہے جس میں

زندگی کی حقیقتیں بے نقاب نظر آرہی ہیں۔

حضرت يوسف كانعارف يول كرايا جارباب: ـ

ید لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلہااور زلفہ کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھااور وہ ان کے برے کاموں کی خبر باپ تک پہنچادیتا تھا۔ (کتاب پیدائش: باب 37۔ آیت 2) یعنی یوسف کا کام چغلی کھانا تھا۔

آپ نے جب اپناخواب اپنے والد محترم کو بتایا توانہوں نے س کر جو جواب دیاوہ ملاحظہ ہو:۔

"تباس کے باپ نے اے ڈانٹااور کہا کہ بیہ خواب کیا ہے جو تونے دیکھا ہے۔ کیا میں اور تیری مال اور تیرے بھائی پچ بچ تیرے آگے زمین پر جھک کر تختے سجدہ کریں گے۔ " (باب37 آیت 11)

اس کے بعد سورہ یوسف کی آیات جارہ پانچ چھ بھی تلاوت فرمائے۔ یوسف کے بھائی آپ کو ٹھکانے لگا کر جب بکرے کے خوان سے آپ کی قباکو آلودہ کر کے لے آئے تو حضرت یعقوب کارد عمل کیا تھا۔

"پھرانہوں نے یوسف کی قبالے کراورایک بکراؤن کر کے اے اس کے خون میں ترکیا ......
سووہ اے ان کے باپ کے پاس لے آئے اور کہا کہ ہم کو یہ چیز پڑی ملی۔ اب تو پہچان کہ یہ
تیرے بیٹے کی قباہے یا نہیں اور اس نے اے پہچان لیا اور کہا کہ یہ تو میرے بیٹے کی قباہے۔
کوئی بڑا در ندہ اے کھا گیا ہے۔ یوسف بیشک پھاڑا گیا۔ تب یعقوب نے اپنا پیرا ہن چاک کیا
اور ٹاٹ اپنی کمرے لیمٹا اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کے لئے ماتم کر تارہا۔"

(باب73 آيات34-32-32)

اس کے بعد سورہ یوسف کی آیات سولہ، سترہ، اٹھارہ ملاحظہ فرمائے۔
جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی ہوی ہے دامن چھڑا کر بھا گے اور راستہ میں عزیز مصر کے بھیڑ ہوئی تو زلیخا نے جو الزام لگایا اور اس کے خاندان کے ایک گواہ نے جس مصر ہے مٹھ بھیڑ ہوئی تو زلیخا نے جو الزام لگایا اور اس کے خاندان کے ایک گواہ نے جس طرح آپ کی برات ثابت کی یہاں تک کہ عزیز کو بھی اپنی ہوی ہے یہ کہنا پڑا، ہاتا ہے گئٹت میں الحقیق (بلا شبہ تو ہی خطاکار ہے) قرآن حکیم نے اس کو جس انداز میں بیان کیا ہے، وہ آپ پڑھ بچے ہیں۔ اس واقعہ کو تورات کی زبان سے سنئے۔

"جباس کے آقانے اپنی بیوی کی وہ ہاتیں جواس نے اس سے کہیں سن لیس کہ تیرے غلام نے مجھ سے ایساالیا کیا تواس کا غضب بھڑ کا۔

اور یوسف کے آتا نے اس کولے کر قید خانہ میں جہاں بادشاہ کے قیدی بند تھے۔ ڈال دیا۔ سووہ وہال قید خانہ میں رہا۔"

قید خانہ میں آپ کے نظر بند کیے جانے اور باد شاہ کے ساتی اور باور چی کے خواب بیان کرنے کا تو ذکر ہے لیکن اس دعوت تو حید کی طرف اشارہ تک بھی نہیں جس سے زندان مصر کی تاریک فضانور توحید ہے جگمگا بھی تھی۔

جببادشاہ مصرنے وہ بھیانک خواب دیکھاجس کی تعبیر کائن اور دانشور نہ بتاسکے تواس نے اپنے ساقی کو قید خانہ میں یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجااس وقت آپ نے جس سیر چشمی اور غیرت کا مظاہر و کیااس کی تفصیل آپ سورہ یوسف کی آیات 52 تا 52 میں ملاحظہ فرما چکے ہو نگے۔اب یہاں بھی پڑھئے۔فرق خود ہی واضح ہو جائے گا۔

"تب فرعون نے یوسف کو بلوا بھیجا۔ سوانہوں نے جلدے اے قید خانہ ہے باہر نکالا اور اس نے جامت بنوا گیا اور کیڑے بدل کر فرعون کے سامنے آیا۔"(باب 41 آیت 14)

بھائی جب پہلی بار آپ کے پاس آئے توان کی آمد کوان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔
"سویوسف کے بھائی آئے اور اپنے سر زمین پر فیک کراس کے حضور آداب بجالائے۔"
(باب 42 ۔ آیت 6)

پھر آپ ان پر جاسو ی کاغلط الزام لگاتے ہیں۔

"یوسف نے توایت بھائیوں کو پیچان الیا تھا پر انہوں نے اسے نہ پیچانا اور یوسف .....ان سے کہنے لگا کہ تم جاسوس ہو کے آئے ہو کہ اس ملک کی ہری حالت دریافت کرو۔ (باب42۔ آیت8-9)

بھائی اس الزام سے اپنی برات ٹابت کرتے ہیں لیکن آپ پھر انہیں کہتے ہیں۔
"سب یوسف نے ان سے کہا میں تو تم سے کہہ چکاکہ تم جاسوس ہوسو تمہاری آزمائش اس
طرح کی جائے گی کہ فرعون کی حیات کی قتم تم یہاں سے جانے نہ پاؤ گے جب تک تمہار اسب
سے جھوٹا بھائی یہاں نہ آجائے .... ورنہ فرعون کی حیات کی قتم ، تم ضرور ہی جاسوس ہو۔ اور
اس نے ان سب کو تین دن تک اکٹھے نظر بندر کھا۔ (باب 42 آیت 17-16-16-11)

حضرت یوسف کے پیرائن تبھیجے اور حضرت یعقوب کے یوسف کی خوشبو سو تکھنے کا تورات میں ذکر تک بھی نہیں۔

جب مصر قط میں مبتلا ہو گیا، زر خیز زمینیں بنجر بن گئیں، جہال بھی سر سبز و شاداب کھیت لہلہایا کرتے تھے دہال خاک اڑنے گی اور مصری قبط کی وجہ سے بھوکوں مرنے گئے تو تورات کے بیان کے مطابق حضرت یوسف نے جو سلوک اپنی رعایا سے کیاوہ منصب نبوت تو کا کسی رحم دل انسان کے شایان شان بھی نہیں بلکہ وہ ایک سنگدل اور ب رحم بنے کا سلوک ہے۔ چنانچہ پہلے سال ہی غلہ اتنی گرال قیمت پر فروخت کیا گیا کہ قوم کی ساری یو نجی ختم ہوگئی۔ دوسرے سال جب وہ غلہ کا مطالبہ کرنے کے لئے آئے تو این کے سارے مولیثی لے لئے گئے۔ تیسرے سال جب فاقہ عشیوں سے مجبور ہو کریوسف کے پاس آئے ہیں تو یوسف اس شرط پر انہیں غلہ دینے پر رضا مند ہو تا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی ساری زمینوں کو فرعون کے نام پر فروخت کردیں تورات کا بیان ملاحظہ ہو۔

"اوراس سارے ملک میں کھانے کو پچھ نہ رہا۔ کیونکہ کال ایساسخت تھا کہ ملک مصراور ملک کنعان ملک کنعان دونوں کال کے سبب سے تباہ ہوگئے تھے اور جتنارو پہیے ملک مصراور ملک کنعان میں تھاوہ سب یوسف نے اس فلہ کے بدلے جے لوگ خریدتے تھے لے لے کر جمع کر لیا اور سب روپے کواس نے فرعون کے محل میں پہنچادیا۔" (باب 47۔ آیت 13-14) دوسرے سال جب فلہ لینے آئے توانہوں نے کہا۔

"تومھری یوسف کے پاس آگر کہنے لگے۔ ہم کواناج دے کیونکہ روپیہ تو ہمارے پاس رہا نہیں۔ ہم تیرے ہوتے ہوئے کیوں مریں۔ یوسف نے کہااگر روپیہ نہیں ہے تواپئے چوپائے دواور میں تمہارے چوپایوں کے بدلے تم کواناج دونگا۔ (آیت 15-16)

چنانچدانہوں نے سارے مویشی یوسف کودے کر غلہ لیااور سال گزارا۔ تیسرے سال وہ پھر غلہ کی طلب میں حاضر ہوئے توان کی بے بی اور ختہ حالی کا بید عالم تھا کہ انہوں نے غلہ لینے کے معاوضہ میں اپنے آپ کواور اپنی زرعی زمینوں کو فروخت کرنے کی پیش کش کر دی اور یوسف کو ذرار حم نہ آیا اس نے بڑی خوش سے ان کی پیش کش کو قبول کیا اور فرعون کے نام پر انہیں بھی اور ان کی زمینوں کو بھی خرید لیا۔ تورات میں ہے:۔

فرعون کے نام پر انہیں بھی اور ان کی زمینوں کو بھی خرید لیا۔ تورات میں ہے:۔

"سو تو ہم کو اور جاری زمین کو اناج کے بدلے خرید لے کہ ہم فرعون کے غلام بن

جائیں!اور ہماری زمین کامالک بھی وہی ہو جائے اور ہم کو بیج دے تاکہ ہم ہلاک نہ ہول بلکہ زیدہ رہیں اور ملک بھی وہی ہو جائے اور ہم کو بیج دے تاکہ ہم ہلاک نہ ہول بلکہ زیدہ رہیں اور ملک بھی وہران نہ ہو اور یوسف نے مصرکی ساری زمین فرعون کے نام پر خرید لی۔ کیو مکد کال سے تنگ آگر مصریوں میں سے ہر مختص نے اپنا کھیت بیج ڈالا۔ سوساری زمین فرعون کی ہوگئی۔"

(باب 47۔ آیت 19-20)

"تب یوسف نے دہال کے لوگوں سے کہا کہ دیکھومیں نے آج کے دن تم کواور تمہاری زمین کو فرعون کے نام پر خرید لیا ہے سوتم اپنے لئے یہاں سے پیچالواور کھیت بوڈالو۔" (باب47- آیت23)

یہ ہے ہیر ت یوسفی کاوہ خاکہ جو تورات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا موازنہ قر آن کریم

سے کیجئے۔ آپ اگر انصاف اور حق طبی کے جذبہ سے بیمر محروم نہیں کر دیئے گئے تو

متنشر قین کے اس اعتراض کی لغویت اور بیہودگی آپ کے سامنے عیاں ہو جائے گی اور

آپ یہ تشلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہادی پر حق، پیغیبر اسلام علیہ اطبیب الحقیقہ واز کی

السلام نے ان واقعات کو اہل کتاب سے من کر بیان نہیں کیا، بلکہ براہ راست اللہ رب

العالمین سے سنااور لوگوں کو سنایا کا الحقید کی ہلتے دیتے اللّٰ کی بیان نہیں کیا، بلکہ براہ راست اللہ رب

ديگروجوهاعجاز

ان بنیادی چار وجوہ کے علاوہ اور بھی بہت سے امور ہیں جن کے باعث قر آن کریم معجزہ ہے اور کوئی دوسر اکلام اس کے ساتھ النامور میں ہمسر ی کادم نہیں بھر سکتا۔ان میں سے چند ریہ ہیں۔

قر انن کریم کی ہیبت وجلال

جو سننے والے اور پڑھنے والے پر طاری ہو جاتا ہے۔اس کلام میں جو ہیبت و جلال ہے وہ دنیا کے کسی اور کلام میں نہیں پایا جاتا۔ار شاد خداو ندی ہے۔

تَقَشَعِرُمِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِينَ يَغَشَوْنَ رَبَّهُمُ ثُمَّ تَلِايْنُ جُلُوْدُهُمُ وَقُلُوْ بُهُمُ إلى ذِكْرِاللهِ "وولوگ جن كے دلول میں خوف خداہے وہ جب اس كلام مقدس كی آیات کو سفتے ہیں توان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے پھر ان کے دل سوز و گداز سے معمور ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف بصد شوق ماکل ہو جاتے ہیں۔"

آپ نے یہ ایمان افروز منظر کئی بار دیکھا ہوگا کہ جب کسی محفل میں قر آن کریم کی علاوت کی جاتی ہے نہ ایمان افروز منظر کئی بار دیکھا ہوگا کہ جب کسی محفل میں قر آن کریم کی علاوت کی جاتی ہے تو کئی لوگ زار و قطار رونے لگتے ہیں اور بعض پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس حالت میں وہ اپنے کپڑے پھاڑڈا لتے ہیں۔ یہ سب بچھواس ہیت و جلال کا اثر ہے جواس کلام مقد س کا خاصہ ہے۔

من حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه بدر کے اسیر ان جنگ کے بارے میں گفتگو کرنے کے سے مدر جبیر بن مطعم رضی الله عنه بدر کے اسیر ان جنگ کے بارے میں گفتگو کرنے کیا کے مدینہ طیب حاضر ہوئے۔ مغرب کی نماز پڑھی جار بی تھی۔ رحمت دوعالم علی المامت کر رہے تھے اور سور قالطور کی تلاوت فرمار ہے تھے۔ حضرت جبیر بتاتے ہیں۔ کہ جب میں نے یہ آیتیں سنیں۔

وَالتُوْرِوَكِيْنِ مَسْطُوْرٍ فِي رَقِي مَّنْشُوْرٍ فِي رَقِي مَّنْشُوْرٍ

"فتم ہے کوہ طور کی اور کتاب کی جو لکھی گئے ہے کھلے ورق پر"

یہ آیتیں س کر مجھ پر جبرت اور دہشت طاری ہو گئے۔

اور جب میں نے سر ورانبیاء کویہ آینٹیں پڑھتے ہوئے سنا۔

إِنَّ عَنَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَالَهُ مِنْ دَافِعٍ

"یقیناً آپ کے رب کاعذاب واقع ہو کر رہے گا۔ اور اے کوئی ٹالنے والا نہیں۔"

تو مجھ میں کھڑار ہے کی تاب نہ رہی۔ میں بیٹھ گیااور مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ انجھی عذاب الٰہی کی بجلی کو ندے گیاور مجھے جلا کر خائستر کردے گی۔ ۔ ۔

پھر حضور نے میہ آیات پڑھیں۔

يَوْمَرَتَمُوْرُالسَّمَآءُمَوُرُا٥وَتَسِيْرُالِحِبَالُ سَيُرًا ٥ فَوَيْلُ يَوْمَبِينِ لِلْمُكَذِبِيْنَ ٥

"جس روز آسان بری طرح تھر تھرارہا ہوگا۔ اور پہاڑا پنی جگہ چھوڑ کر تیزی سے چلنے لگیں گے، پس بربادی ہو گی اس روز جھٹلانے والول کیلئے۔" یہ س کر بھے پر شدید خوف و دہشت طاری ہوگی اور جب حضور نے یہ آیات تلاوت کیں۔

اَمْرِعِنْدَا هُمْ خَذَا إِبِنُ دَیِّكَ اَمْرُهُ هُ الْمُصَّلِیطِوُونَ اُلْمُصَلِّیطِوُونَ اُلْمُصَلِّیطِوُونَ اُلْمُصَلِّیطِ وَ مِنْ اِللَّالِ کے بَضِہ مِیں آپ کے رب کے خزانے یا انہوں نے ہر چیز پر تسلط جمالیا ہے۔"

پر تسلط جمالیا ہے۔"

یہ آیات سننے سے مجھے یوں محسوس ہونے لگاکہ میرادل میرے سینے کو چیر کر باہر نکلا جاتا ہے۔ چنانچہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے مرشد برحق علی کے دست مبارک پراسلام کی بیعت کرلی۔(1)

قر آن کریم کے معجزہ ہونے کی ایک اور وجہ بیہ ہے کہ اس کی جتنی بار تلاوت کی جائے،
ایک ایک آیت کو بار بار وہر ایا جائے، قاری اس سے اکنا نہیں جاتا۔ جتنی بار اس کی تلاوت کی جائے پڑھنے والے کو نیامر ور اور نیالطف محسوس ہوتا ہے۔ نہ اس کا پڑھنے والا اکتاتا ہے نہ اس کا سننے والا تھکتا ہے۔ وہ لوگ جو فصاحت وبلاغت میں عالمی شہرت کے حامل ہیں ان کے کلام کو جب پہلی بار سنا جاتا ہے تو خاص کیف وسر ور حاصل ہوتا ہے لیکن جب اسے کشرت سے دہر ایا جاتا ہے تو آہت آہت اس کیفیت وسر ور ماصل ہوتا ہے لیکن جب اور کشرت سے دہر ایا جاتا ہے تو آہت آہت اس کیفیت وسر ور میں کی آئی شروع ہوتی ہے اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان اس کے پڑھنے اور سننے ہے اکتا جاتا ہے لیکن اس فرقان حمید کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ سینکڑوں، ہز اروں بار اس کی آیات کی تلاوت کریں ہر بارکیف و نشاط کی ایک نئی کیفیت طاری ہو جائے گی۔

سر کار دو عالم علی نے اپنی زبان اقدی سے قر آن کریم کی نادر خصوصیات سے یوں پردہ اٹھایاہے، فرمایا۔

اَلْقُرُانُ لَا يَغَلُقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّذِ وَلَا تَنْقَضِى عِبُرُهُ وَلَا تَنْقَضِى عِبُرُهُ وَلَا تَفْقُطِى عِبُرُهُ وَلَا تَقْفُى عَبَائِهُ وَلَا يَشْبُعُ مِنْهُ الْفُكُمَاءُ وَلَا يَشْبُعُ مِنْهُ الْعُكْمَاءُ وَلَا يَشْبُعُ مِنْهُ الْعُكْمَاءُ وَلَا تَشْبُ بِهِ الْآلِسِنَةُ وَلَا تَكْتَبِسُ بِهِ الْآلِسِنَةُ وَلَا تَكْتَبِسُ بِهِ الْآلِسِنَةُ وَهُوَاكُونَا وَكَا تَكْتَبُ النَّهُ الْوَيْسَةِ وَلَا يَعْبُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْم

اللہ قرآن کو جتنی بار پڑھا جائے یہ پرانا نہیں ہوتا۔ اس کے پندو مواعظ ختم نہیں ہوتے۔اس کے عائب فنا نہیں ہوتے۔حق و باطل میں یہ ایک فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، یہ نداق نہیں ہے۔ علاء اس سے سیر نہیں ہوتے اور اس کی برکت سے خواہشات نفسانی میں مجی پیدا نہیں ہوتی۔ زبان ہے تلفظ کرتے وقت کی اور کلام کے ساتھ التباس پیدا نہیں ہو تا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جب جنات نے اسے سنا تووہ یہ کہنے پر مجبور ہوگئے کہ آج ہم نے ایک عجیب وغریب قر آن ساہے۔ جوہدایت کی طرف راہنمائی کر تاہے۔"

ا یک دوسرے ارشاد میں سر کار دو عالم ﷺ <u>نے ا</u>س کتاب کی فیوض و بر کات بیان کرتے

موئ فرمايا- مَنْ تَخَالَ بِهِ صَلَاقَ مَنْ حَكَة بِهِ عَلَالَ مَنْ خَاصَهُم بِهِ فَلَجَ مَنْ قَسَّمَيِهِ آقْسَطَ مَنْ عَمِلَ بِهِ أَجِرَ مَنْ تكستك به هُدِي إلى صِرَاطٍ مُستَقِيْدِ مَنْ طَلَبَ الْهُماي مِنْ غَيْرِعِ آضَلَهُ اللهُ - وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِعِ قَصَّهُ اللهُ-هُوَالِينَ كُوا لْحَكِيْهُ وَالنُّوزُ الْمُبِينَ وَالقِيرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَحَبُلُ الله الْمَتِيْنُ وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ خَبَاةٌ لِّمَنِ النَّبَعَ لاَيَعُوبَهُ فَيُقَوِّمُ وَلَا يَزِنْغُ فَيُسْتَعُتَبَ لَا تَنْقَضِي عَبَائِبُهُ وَلَا يَخُلُقُ عَلَىٰ كَثُونَةِ الرَّدِ

جواس کے ساتھ گفتگو کر تاہے وہ سچاہے۔جواس کے مطابق فیصلہ کر تا ہے وہ عادل ہے۔ جواس کے ساتھ مخاصمت کرتاہے وہ کامیاب ہے۔ جو اس کے مطابق تقتیم کرتا ہے وہ انصاف کرتا ہے۔ جو اس کے مطابق عمل کرتا ہے اے اجر دیا جاتا ہے۔ جو اس کا دامن پکڑ لیتا ہے اے صراط متنقم پر چلنے کی ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ جو مخص قر آن کے بغیر کسی اور جگہ ہے ہدایت طلب کر تا ہے اللہ تعالیٰ اے گمراہ کر ویتا ہے۔جو مخص احکام قرآنی کے بغیر کسی اور تھم کونا فذکر تا ہے اللہ تعالی اس کی گردن توڑ دیتا ہے۔ قر آن کریم ہی ذکر تھیم ہے، یہی نور مبین ہے۔ یہی راہ راست ہے اور اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ نفع
دینے والی صحت ہے۔ جو اس کا دامن پکڑلیتا ہے اسے وہ گناہوں اور
غلطیوں سے بچالیتا ہے۔ جو اس کی پیروی کر تا ہے اسے نجات مل جاتی
ہے۔ اس میں مجمی نہیں ہے تا کہ اس کو درست کرنے کی ضرورت
محسوس ہو۔ وہ حق سے بھٹکتا نہیں اس لئے اسے ملامت کرنے اور
عتاب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے معانی کے عجائب و لطائف
ختم نہیں ہوتے اور بار بار پڑھنے سے بیہ پراتا نہیں ہوتا۔
ختم نہیں ہوتے اور بار بار پڑھنے سے بیہ پراتا نہیں ہوتا۔
شدی ملاحظہ فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مرم محمد مصطفیٰ عقائے کو

حدیث قدی ملاحظہ فرمائیے، اللہ تعالی اپنے حبیب مرم محمد مصطفیٰ علی کے ارشاد فرماتے ہیں۔

> إِنِّى مُنَزِلٌ عَلَيْكَ تَوْرَاةٌ حَدِيثَةَ تَفْتَحُ بِهَا اَعُيُثًا عُمُيًّا وَاذَانًا صُمَّا وَقُلُوبًا غُلُفًا فِيْهَا يَنَابِيعُ الْعِلْمِ وَ وَهُوالْحِكْمَةِ وَرَبِيعُ الْقُلُوبِ

"میں آپ پر ایک جدید تورات نازل کرنے والا ہوں۔اس کے ذریعہ آپ اندھی آ تھوں کو بینا کر دیں گے اور بہرے کانوں کو شنوا کر دیں گے۔ اور غفلت کے غلافوں میں لیٹے ہوئے دلوں کو بیدار کر دیں گے۔ اور غفلت کے غلافوں میں لیٹے ہوئے دلوں کو بیدار کر دیں گے۔ اس میں علم کے چشے اہل رہے ہیں۔اور یہ حکمت کا مفہوم بتاتی ہے۔ اس میں علم کے چشے اہل رہے ہیں۔اور یہ حکمت کا مفہوم بتاتی ہے۔ اس کی وجہ سے دلوں کی بہارہے۔"

الله تعالى اس صحفه مقدسه كے بارے ميں فرماتے ہيں۔

هلنّ ابْتَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَّى قَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَى 0 (2) "به قر آن ایک بیان ہے لوگوں کے سمجھانے کیلئے اور سر لپاہرایت ہے اور تھیحت ہے یہ بیزگاروں کے واسطے۔"

(3) قر آن کریم کے وجوہ اعجاز میں ایک بید امر ہے کہ اس میں دلیل اور مدلول بیک وقت جمع ہوتے ہیں۔ اس کی عبارت، بڑی دلکش ہے۔ اس کے ساتھ اس میں ایجاز اور بلاغت ہے۔

<sup>1</sup>\_الثفاء، جلدأ، منخه 393

<sup>2</sup>\_ سورة آل عراك: 138

بیک وفت اس میں امر بھی ہے نہی بھی۔ دھمکی بھی ہے اور وعدہ بھی۔ جو اس کی تلاوت کر تاہے وہ ان تمام امور کو جانتا ہے۔اس کا اندازیہاں بڑامنفر دہے نہ اسے نثر کہا جاسکتا ہے اور نہ اس کو نظم کہا جاسکتا ہے۔

(4) قرآن کی وجوہ اعجاز میں ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ اس کویاد کرنا آسان ہے۔

ارشادخداوندی۔

## وَلَقَنْ يَتَنْ مَنَا الْفُوَّانَ لِلدِّن كُو

"جم نے یاد کرنے کیلئے اس قر آن کریم کو آسان بنادیا ہے۔"

دیگراقوام عالم کے پاس بھی ان کے فر ہبی صحائف ہیں، تورات انجیل زبور وغیر ہدان کے بارے میں ان کا بیہ عقیدہ ہے کہ وہ آسان سے نازل ہوئے ہیں لیکن آج تک ان میں ایک آوی بھی پیدا نہیں ہواجس نے اپنے آسانی صحفہ کو یاد کیا ہو۔ ادھر امت مسلمہ میں سینکٹروں نہیں ہزار دن لا کھوں ایسے خوش نھیب ہیں جن کے سینے اس کتاب مقدس کے سینکٹروں نہیں ہزار دن لا کھوں ایسے خوش نھیب ہیں جن کے سینے اس کتاب مقدس کے سینظر ہوں تارہتا ہے۔ ساری عمراس کی عمر کا بچہ اس کا حافظ بن جاتا ہے۔ ساری عمراس کی تلاوت سے مستفید ہو تارہتا ہے اور اس کی ہر کتوں سے مالا مال ہو تارہتا ہے۔ وہ قو میں جو اپنے آپ کو ہڑا ترقی یافتہ کہتی ہیں، جہال شرح خواندگی سوفیصد ہے ان میں بلا کے ذہین و فطین اور قوی حافظ والے آدمیوں کی کی نہیں، ان تمام امور کے باوجو دان میں کوئی ایک مختص ایسا نہیں پایا جاتا ہو اپنی آسانی کتاب کا حافظ ہو۔ یہ شرف صرف اس صحفہ ربانی کو حاصل ہے کہ عرب تو جو اپنی آسانی کتاب کا حافظ ہو۔ یہ شرف صرف اس صحفہ ربانی کو حاصل ہے کہ عرب تو رہے عرب، مجمی جن کی مادری زبانیں عربی زبان کے ساتھ دور کی مناسبت بھی نہیں رہے عرب، مجمی جن کی مادری زبانیں عربی زبان کے ساتھ دور کی مناسبت بھی نہیں رہے عرب، مجمی جن کی مادری زبانیں عربی زبان کے ساتھ دور کی مناسبت بھی نہیں رہیں، ان میں بھی بکثرت حفاظ یائے جاتے ہیں۔

(5)اس کی جامعیت کابی عالم ہے کہ اس کی ایک سورت میں مختلف قتم کے احکام اور امور کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اس میں امر بھی ہے اور نہی بھی۔ خبر بھی ہے، استجار بھی۔ وعدہ بھی ہے وعدہ بھی ہے وعید بھی، توحید خداوندی کو ثابت کرنے کیلئے عقلی اور بھی ہے، استجار بھی۔ ان موجود ہیں۔ نبوت کو ثابت کرنے کے لئے دلائل موجود ہیں۔ اس میں تر غیب بھی ہے تر ہیب بھی۔ ان مختلف مضامین کو بیان کرنے کے باوجود اس کلام میں کوئی انقطاع نہیں۔ (1)

قر آن کریم کے وجوہ اعجاز میں سے متعدد وجوہات آپ کی خدمت میں پیش کی جاچکی

ہیں آخر میں قرآن کے وجوہ اعجاز میں ہے ایک اہم ترین وجہ اپنے قار مکین کی خدمت میں ا پیش کرنا چاہتے ہیں، جس کے مطالعہ ہے آپ کواس امر کے بارے میں کوئی شک نہیں رہے گاکہ قرآن کی انسان کا بنایا ہوا نہیں بلکہ رب العرش العظیم کا کلام ہے جواس نے اپنے محبوب مکرم اور رسول معظم خاتم الا نبیاء محمد رسول اللہ علیاتی پر ساری کا نئات کی ہدایت کیلئے نازل فرمایا۔

قر آن کریم کی آیات طیبات میں ایسے ایسے علوم و معارف جمع کر دیئے گئے ہیں کہ قر آن کریم کی زول سے پہلے کسی عالم یا کسی حکیم، کسی سائنس دان اور کسی فلسفی کو ان کی خبر تک نہ تھی۔ سائنسی تحقیقات، ایجادات اور انکشافات کا کاروان چودہ صدیال روال دوال رہے کے بعد آج بمشکل ان قر آنی علوم و معارف کو سمجھنے کے قابل ہوا ہے۔

ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات پیش کریں گے اور کو مشش کریں گے کہ جو سائنسی علوم ان آیات بینات میں ہیں ان سے آپ کو آگاہ کریں۔

وَإِنَّ لَكُوْ فِي الْلَانْعَامِ لَعِبْرَةً \* نُسُقِيْكُوْ مِتَا فِي بُطُوْنِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ قَدَمِ لَبَنَا خَالِصًا سَآنِعًا لِلشَّي بِيُنَ ٥ (١)

بیو عرب و پیر بیک مویشیوں میں ایک عبرت ہے۔ دیکھو ہم "اور بیٹک تمہارے لئے مویشیوں میں ایک عبرت ہے۔ دیکھو ہم تمہیں پلاتے ہیں، جوان کے شکموں میں گوہر اور خون ہے،ان کے در میان سے نکال کر خالص دودھ جو بہت خوش ذا لکتہ ہے بینے والوں کیلئے۔"

دودھ دینے والے مویش، بھینس، گائیں، بریاں وغیرہ جو خوراک کھاتی ہیں آخر کار
انہیں ہے دودھ بنآ ہے لیکن جب وہ دودھ بنآ ہے تواس میں نہ اس خوراک کی رنگت ہوتی
ہے نہ ذا نقد ہو تا ہے اور نہ ہو ہوتی ہے۔ یہ عمل کس طرح روپذیر ہو تا ہے قرآن کریم نے
اس آیت میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ اور جس حقیقت ہے قرآن
کریم نے پر دہ اٹھایا ہے نزول قرآن سے پہلے کوئی عالم، کوئی طبیب، کوئی حکیم اس ہے آگاہ نہ
تھا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن کریم نے دودھ کو ان غذاؤں سے کس طرح نکال کر
انسان کیلئے ایک لذیذ مشروب بنادیا ہے۔

اس آیت میں دودھ کو فلٹر کرنے کے سارے مرحلے بیان کئے گئے ہیں۔ایک مرحلہ

اس وقت شروع ہوتا ہے جب خوراک معدہ میں جاتی ہے۔ اس کے ہضم ہونے کے بعداس کا انع حصہ جس ہے دورہ بنا ہے وہ آنتوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ دوسر امر حلہ ان انتوں میں حکمت البی ہے چھوٹے چھوٹے بال اگے ہوئے ہیں وہ اس غذائی مواد کو چوستے ہیں اور چوس کر خون میں ملاد ہے ہیں۔ فضلات کا حصہ آنتوں میں رہ جاتا ہے جے وہ باہر کچینک دیتی ہیں۔ تیسر امر حلہ: جو مواد آنتوں نے چوس کر خون میں ملایا تھا ااس کی صفائی کے خود کیا تا کہ انتاکا میں کر خون میں ملایا تھا ااس کی صفائی کے خود کیا تا مہ کے مواد اس میں ہے جو خون کے ذرات ہیں ان کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ اس میں ہے بچھ مواد اس مولی کی جسم کا حصہ بن جاتا ہے اور بقیہ مواد کو ان فلٹروں ہے جو باتا ہے۔ اس میں ہے بچھ مواد اس مولی کی کھیر کی میں چلا جاتا ہے۔ سے چھانا جاتا ہے۔ اس کے بعد خالص دودھ بن کر اس مولی کی کھیر کی میں چلا جاتا ہے۔ اس سے بید معلوم ہو جاتا ہے کہ بید کتاب اس کی اطراکا استہلات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا بنانے والا ہے اور اس کے راہنمائی کیلئے نازل کی ہے جو اس کا خات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا بنانے والا ہے اور اس کے تمام مختلف عضاء اور غدودوں کی کار کردگوں ہے آگاہے۔ "

فَمَنُ يُرِدِاللهُ أَنُ يَهُويَهُ يَشَرَحُ صَدُرَةُ لِلْإِسْلَامِر وَمَنَ يُرِدُ أَنَ يُعِنِلَهُ يَعَبُعَلُ صَدُرَةُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنْمَا يَصَعَّدُهُ في السَّمَاءِ

فی الت آیا۔
"اور جس (خوش نصیب) کیلئے ارادہ فرما تا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہدایت دے
اے توکشادہ کر دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کیلئے اور جس (بدنصیب) کیلئے
ارادہ فرما تا ہے کہ اے گر اہ کر دے تو بنادیتا ہے اس کے سینہ کو تنگ،
جس طرح وہ زبردستی چڑھ رہا ہے آسان کی طرف۔"

اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جارہا ہے کہ ہر مخص کیلئے ورشہ میں ملے ہوئے مشرکانہ عقائد کورٹ کرکے دین حق کی دعوت کو قبول کرنا آسان کام نہیں۔ صرف وہ مخض حق کو خوش ہے تبول کرنا آسان کام نہیں۔ صرف وہ مخض حق کو خوش ہے تبول کرتا ہے۔ خوش ہے قبول کرنے کیلئے منشرح کردیتا ہے۔ اور جس کے سینے کو اللہ تعالی منشرح نہ کرے، جب اے دعوت حق دی جاتی ہے تو وہ اپنے دل میں ایسی محمن اور انقباض محموس کرتا ہے جیے اسے آسان کی بلندیوں کی طرف چڑھنے کہ یہ مجبور کیا جارہا ہو۔ اس کا سانس پھول جاتا ہے۔ وہ سانس لینے میں بڑی دفت محموس کرتا

جب بیہ حقیقیں منکشف ہو چکی ہیں تواس وقت اس آیت کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے اور
اس تمثیل کی موزو نیت واضح ہو گئی ہے۔ جو انسان آسان کی طرف عروج کرے گا بلندی
جننی بڑھتی جائے گی ہوا میں آکسیجن کی مقدار کم ہوتی جائے گی اور جس وقت وہ اس بلندی پر
پنچے گا جہاں ہوا میں آکسیجن برائے نام ہواس وقت سانس پھولنے ہے جس تھٹن اور انقباض
ہے وہ دو چار ہو گااس کی شدت کا اندازہ وہ بی کر سکتا ہے جو اس مصیبت ہے دو چار ہوا ہو۔
کیو نکہ اس موقع پر انسان کی حالت نا گفتہ بہ ہو جاتی ہے ، سانس اکھڑ جاتی ہے ، اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور اس پر بے بسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ بس یہی حال اس بد نصیب خطا ہو جاتے ہیں اور اس پر بے بسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ بس یہی حال اس بد نصیب کا ہوگا جے اللہ تعالی کی عنایات نے نظر انداز کر دیا ہو اور وہ اپنے مور و ثی عقا کہ سے چئے

تر آن کریم کی جس آیت کو چودہ صدیاں گزرنے پر اب صحیح طور پر سمجھا جاسکاہے، جس ذات اقد س نے اس کو نازل کیاوہ اس وقت بھی ان حقائق سے پوری طرح باخبر تھی۔ اگر کسی انسان کا بیہ بنایا ہوا صحیفہ ہو تا تو وہ مجھی اس تمثیل کو ذکر نہ کر سکتا۔ بیہ آیت بھی اس

رہنے پراس وقت مصر ہو جب کہ مخالف ہواؤں کے تپھیٹرے اے ان ہے دستبر دار ہونے

كبلئے مجبور كررہے ہوں۔

بات کی شہادت دے رہی ہے کہ یہ کلام انسانی عقل وخرد کی کاوشوں کا ثمر نہیں بلکہ اس علیم و خبیر خداوند قدوس کا کلام ہے جس کے سامنے کوئی راز، راز نہیں، تمام حقیقیں عیاں اور آشکار اہیں۔

سورہ الذاریات کی بیر آیت ایک حقیقت کا انکشاف کر رہی ہے جس پر عقل انسانی اس وقت تک آگاہ نہیں ہوسکی تھی۔ فرمایا

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَائِنِ

"يعنى برايك چيز كونم نے جو زاجو زاپيدا كيا ہے۔"

اس انکشاف کومزیدواضح فرمانے کیلئے سورہ یلین کی بیہ آیت نازل ہوئی۔

سُبُعُنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَذْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُتَّيِّبُ الْاَرْضُ وَ

مِنْ أَنْفُسِيهِ هُ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ٥

"ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا فرمایا، جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان کے نفول کو بھی۔اور ان چیزوں کو بھی جن کودہ ابھی تک نہیں جانتے۔"

اس آیت بین اس امرکی وضاحت کی گئے ہے کہ ہر چیز، اس کا تعلق عالم با تات ہے ہویا جمادات سے یا کی دوسر ی نوع ہے ہو جس کے بارے بین ہماری معلومات ناتمام ہیں، ان مختلف انواع تخلیق کے بارے بین فیصلہ کن انداز بین فرمادیا کہ انہیں جو ڑا جو ڑا بید اکیا گیا۔ چنا نچہ آج سائنس دان اس نتیجہ پر پہنچ ہیں کہ اس کا نئات کی ہر چیز جاندار ہویا غیر جاندار جو ڑا جو ڑا بید لکی گئی ہے۔ نیز سائنس دان اس نتیجہ پر پہنچ کہ اس کا نئات کا نقطہ آغاز فرمه (موزابید لکی گئی ہے۔ نیز سائنس دان اس نتیجہ پر پہنچ کہ اس کا نئات کا نقطہ آغاز ہورہ (موزابید کی لیم میں سے ایک پازیٹو (فدکر) ہوا دایک نیکھٹو (مؤنث) ہے۔ اور جب اس کا نئات کی پہلی جزوز وجین سے مرکب ہو تو اس کا نئات کی بہلی جزوز وجین سے مرکب ہو تو اس کا نئات کی باقی اشیاء کا بھی جو ڑا جو ڑا ہو ڑا ہو تا آسانی سے سمجھ آسکتا ہے۔ جس کتاب مقد س نے اس حقیقت کو چو دہ سو سال قبل منکشف کیا تھا جبکہ کسی کو اس پر آگا ہی نہ تھی، تو کیا یہ اس بات کی روشن دلیل نہیں ہے کہ اس قر آن کو نازل کرنے والی وہی ذات بے ہمتا ہے جو اس سارے عالم کی خالق ہے۔

يَاكَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُو فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْتُكُمُ

1\_سورة الزاريات: 49 2\_سورة يشين: 36

مِّنُ تُرَابِ ثُمَّمِنُ ثُطْفَةٍ ثُمَّمِنُ عَلَقَةٍ ثُمَّمِنَ عَلَقَةٍ ثُمَّمِنَ مُّضَغَةٍ ثُخَلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمُ وَنُقِرُ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى اَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ ثُمَّ فُخُورِ مُكُمُ طِفُلاً

"اے لوگو!اگر تہمیں کوئی شک ہوروز محشر جی اٹھنے میں، تو ذرائم اس
امر میں غور و فکر کرو کہ ہم نے ہی تم کو پیدا کیا تھا مٹی ہے پھر نطفہ ہے
پھر خون کے لو تھڑے ہے پھر گوشت کے فکڑے ہے۔ بعض ک
تخلیق مکمل ہوتی ہے اور بعض کی تخلیق ناممل-- تاکہ ہم ظاہر
فرمائیں تمہارے لئے (اپنی قدرت کا کمال)۔ اور ہم قرار بخشتے ہیں
رحموں میں جے ہم چاہتے ہیں ایک مقررہ میعاد تک پھر ہم نکالتے ہیں
تہمیں بچہ بناکر "

پھر سورة المرسلات ميں اس مفہوم كويوں بيان كيا ہے۔

اَلَوْ اَفْلُقَكُمُ مِنْ مَّا أَوْ مَهِ مِنْ فَعَلَنْهُ فِي قَرَارِهَكِ أَنْ اللَّهُ اللَّ

''کیاہم نے خمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں فرمایا پھر ہم نے رکھ دیاا سے ایک محفوظ جگہ (رحم مادر) میں ایک معین مدت تک پھر ہم نے ایک اندازہ تھہر ایا پس ہم کتنے بہتر اندازہ تھہرانے والے ہیں۔'' تخلیق انسانی کے مختلف مدارج کو سمجھنے کیلئے قر آن کریم کی اس آیت طیبہ کابد فت نظر مطالعہ فرمائے۔

> وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْلَةٍ مِنْ طِيْنِ ثُمَّةَ جَعَلُنَهُ مُطْفَةً فِي قَرَادٍ مَكِنَيُ وَثُغَةً خَلَقُنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَة عِظَامًا كَلَسَوْنَا الْوَظْمَ الْعَلَقَةُ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَة عِظَامًا كَلَسَوْنَا الْوَظْمَ الْعَلَقَةُ مُضَعَّا أَنْهُ خَلْقًا الْخَرِ فَتَنْفِرَكَ اللّهُ آحْسَنُ الْخُلِقِيْنَ (3) "بِينَك بَم نَ بِيداكِيا انبان كومن كروبرے پر بم نے ركھا اے

> > 1-سورة الحج: 5 2-سورة المرسلات: 20-23 3-سورة المومنون: 14-12

پانی کی بوند بناکر ایک محفوظ مقام میں پھر ہم نے بنا دیا نطفہ کوخون کا
لو تھڑا پھر ہم نے بنا دیا اس لو تھڑے کو گوشت کی بوٹی --- پھر ہم نے
پیدا کر دیں اس بوٹی ہے بڈیاں۔ پھر ہم نے پہنا دیا ہڈیوں کو گوشت (کا
لہاس) پھر (روح پھونک کر) ہم نے اسے ایک دوسر می مخلوق بنا دیا پس
بڑا بابر کت ہے اللہ تعالی جو سب ہے بہتر بنانے والا ہے۔"
بڑا بابر کت ہے اللہ تعالی جو سب ہے بہتر بنانے والا ہے۔"
اس آیت کی تشر تک کیلئے ہم تغییر ضیاء القر آن کا ایک اقتباس قار کمن کی خد مت میں پیش
کرتے ہیں۔

"مٹی کے خمیرے جوجو ہر نکلااس ہے آدم علیہ السلام کا جسم یاک تیار ہوا۔ پھر آپ سے جوانسانی نسل چلی اس کے لئے نطفہ اصل قراریایا۔جوان غذاؤں سے پیدا ہو تاہے جو زمین ہے اگتی ہیں۔اس لئے جنس انسانی کی تخلیق کے متعلق پیہ فرمایا کہ اسے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مختلف تبدیلیاں جو شکم مادر میں تدریجا رونماہوتی ہیںان ہے کسی حد تک عرب کے بادیہ نشیں بھی باخبر تھے لیکن علم و انکشاف کاسلسلہ جوں جو ل بڑھ رہاہے ان تطورات (تغیرات) کے یردول میں قدرت کے مو قلم کی اعجاز آفرینیاں اور نقش آرائیاں، جو آج تک نگاہوں سے او جھل تھیں، نمایاں ہو کر اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کی نا قابل تردید گواہی دے رہی ہیں۔ وہ یانی کی بوندر حم مادر میں قرار پکڑنے کے بعد مختلف تطورات اور تغیرات کے مرحلوں سے گزرتی ہے جن کا ذکر تفصیل سے ہوا ہے لیکن ا بھی تک انسان اور دیگر حیوانات کے جنین مکسال قتم کے تھے۔ جو تبدیلیاں کے بعد گرے انسانی نطفہ میں یہاں و قوع پذیر ہوئی ہیں بعینہ یہی تبدیلیاں و مگر حیوانات کے نطفول میں ظاہر ہوتی ہیں۔ لیکن ایک منزل پر پہنچ کر یکا یک مصور فطرت نے اپنے مو تلم ہے کوئی ایسی رنگ آمیزی کر دی کہ اسے دیگر حیوانی جنیوں سے بالکل ممتاز کر کے رکھ دیا۔ پہلے وہ بے جان تھا،اب اس میں زندگی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ لیکن انسانی جنین میں روح حیوانی کی آفرینش سے حیات انسانی کا آغاز نہیں ہوابلکہ نفس ناطقہ نے اسے بالکل ایک جدید فتم کی مخلوق کاروپ بخش دیا ہے۔ عقل و فہم کی قوتیں، غور و فکر کی صلاحیتیں، تسخیر

کائنات کے حوصلے اور حکم انی کی امتیں سب پھھ اس عدگی ہے یہاں یکجا کردیا
گیا ہے جے دیکھ کر انسان دیگ رہ جاتا ہے اور بیر راز سمجھ نہیں سکتا کہ ابتدائی
مرحلوں میں بالکل بکسال ہونے کے باوجود کس طرح ایک کارخ ایک طرف
اور دوسرے کارخ ایک بالکل نئی منزل کی طرف موڑدیا گیا ہے۔ پھر اس منزل
کو پالینے کیلئے جن قابلیتوں، صلاحیتوں، اعضاء اور وسائل کی ضرورت تھی وہ
سب مہیا کردیئے گئے۔ ان خھائق کود کھ کر زبان ہے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہو
جاتی ہے۔ فَتَلْجُوکُ اللّهُ اَحْسَنَ الْمُعْدُ اللّهِ وسری تخلیق پہلی تخلیق ہے بالکل
مثنا پیٹاللّہ خَلْق الْا وَکُلِ مُنَا اِیکنَةً مَنَا اَبْعُدُ تَا یہ دوسری تخلیق پہلی تخلیق ہے بالکل
مثنا پیٹاللّہ خَلْق الْا وَکُلِ مُنَا اِیکنَةً مَنَا اَبْعُدُ تَھَا یہ دوسری تخلیق پہلی تخلیق ہے بالکل
مثنا پیٹاللّہ خَلْق الْا وَکُلِ مُنَا اِیکنَةً مَنَا اَبْعُدُ تَا اِدوس کی تخلیق پہلی تخلیق ہے بالکل

وَأُودَةَ مَا بَالِطِنَةُ وَظَاهِمَ لَا بَلْ كُلِّ عُضَّدٍ وَمِنْ أَعْضَاءِ ﴾ عَبَائِبُ وَظُوعٍ وَغَوَائِبُ حِكُمةٍ لَا يُجِينُظْ بِهَا وَصَّفُ الْوَاصِفِيْنَ " كِر انسانى جنين ك باطن اور ظاہر ميں بلكه اس كے اعضاء ميں سے تمام اعضاء ميں فطرت كے ایسے عجائبات اور حكمت كے ایسے نواورات ركھ دیئے ہیں كہ كوئی وصف كرنے والا اس كے وصف كا احاطہ نہيں

اس آیت کے آخر میں ہے میں الفظ توجہ طلب ہے۔

ظاہر الفاظ سے بیہ پت چلاہ کہ پیدا کرنے والے تو بہت سے ہیں البتہ سب

بہتر پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے حالا نکہ صرف وہی خالق ہے۔ اور خلیق کا نئات

میں کوئی اس کا حصہ دار نہیں اور کسی کو حصہ دار بنانا تو حید کے قطعاً منافی ہے۔

علاء کرام نے اس شبہ کا ازالہ اس طرح فرمایا ہے کہ خلق کا لفظ دو معنوں میں

استعال ہو تا ہے: کسی چیز کو کسی موجود مادے اور سابقہ نمونے کے بغیر پیدا کرنا،

ماہ کہ الشہری میں عیر اس معنی کے کھاظ سے یہ کو کسی میں نہیں پائی جاسکی۔

اس کا دوسر امعنی ہے ہے کہ سابقہ مادہ سے کسی چیز کو کسی موجود نمونہ کے مطابق

بنالینا۔ بید اللہ تعالی کے سوااوروں میں بھی پایا جاسکتا ہے اس آیت میں بید لفظ بنالینا۔ بید اللہ تعالی کے سوااوروں میں بھی پایا جاسکتا ہے اس آیت میں بید لفظ بنالینا۔ بید اللہ تعالی کے سوااوروں میں بھی پایا جاسکتا ہے اس آیت میں بید لفظ

ا بن دوسرے معنی میں استعال ہواہے۔"(1)

یہاں ہم مصر کے ایک نابغہ روزگار عالم سعید حوی کی تصنیف "الرسول" ہے ان کی تحقیقات ہدید ناظرین کرتے ہیں۔ آپ اگر توجہ سے اس فاضل عالم کا یہ اقتباس پڑھیں گے تو آپ کے ایمان اور یقین میں مزید اضافہ ہو گا۔ اگر چہ فاضل عالم کا یہ اقتباس پڑھیں گے تو آپ کے ایمان اور یقین میں مزید اضافہ ہو گا۔ اگر چہ فاضل مؤلف کے اس بیان میں بعض ایسی چیزیں بھی آگئی ہیں جن کا تذکرہ ہم ضیاء القرآن کے حوالے ہے چیش کر چکے ہیں لیکن میر اخیال ہے کہ یہ تکرار قار مکین کی طبع فیاء القرآن کے حوالے ہے چیش کر چکے ہیں لیکن میر اخیال ہے کہ یہ تکرار قار مکین کی طبع نازک پر بوجھ نہیں ہوگا۔ بلکہ اس حقیقت پر چہنچنے کیلئے ان کا ممد وو معاون ہوگا۔

موصوف سورة العلق کی اس آیت خَلَقَ اللهِ نُسْمَان مِنْ عَلَق کی تشر ت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

مرد کے مادہ تولید میں جو جر تو مدہ اور عورت کے مادہ تولید میں جو بو یہ ہے۔
ان کا باہم ملاپ اس نائی میں ہوتا ہے جور حم اور جین کو آپس میں ملاتی ہے۔
وہاں انسانی حمل کا پہلا خلیہ معرض وجود میں آتا ہے۔ یہ خلیہ اگر چہ مقدار میں
بہت جیموٹا سا ہوتا ہے لیکن پوراانسان اپنے جملہ عناصر اور خصوصیات کے
ساتھ اس ایک خلیہ میں سمویا ہواہوتا ہے۔ پھریہ خلیہ وہاں ہے رحم کی طرف
سفر شروع کرتا ہے اور تقریباً ایک ہفتہ میں وہ اپنی منزل (رحم) تک پہنچا ہے۔
اس سفر میں بہت سے خلیات اس کے ساتھ مل جاتے ہیں اور وہ ایک پہنچا ہے۔
ملک اختیار کر لیتا ہے۔ یہ گچھار حم کی دیوار کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور اس کو
بعض جراشیم کھانا شروع کردیتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایک باریک سانقطہ رہ جاتا۔
بعض جراشیم کھانا شروع کردیتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایک باریک سانقطہ رہ جاتا۔
کو ''علقہ'' کہا ہے۔ جس کا معنی ہے لئکا ہوا، آو پختہ اور اس سے بہتر اس کی اور کوئی
تعبیر نہیں ہو سکتی۔
تعبیر نہیں ہو سکتی۔

پھریہ علقہ نمویذیر ہوتا ہے (بڑھنے لگتاہے)اوراس کے خلیات مختلف ہوتے ہیں۔ بغیر کسی ترتیب کے وہ گول شکل اختیار کرلیتا ہے۔ چند ہفتے ای حالت میں رہتا ہے اس کے وسط میں ایک چھوٹا ساتالاب نما گڑھا ہوتا ہے اور وہ اس خون

<sup>1 -</sup> يير محد كرم شاه، تغيير ضياء القرآن، ( ضياء القرآن پېلى كيشنز )، جلد 3، سني 48-247

ے غذا حاصل کر تاہے اور وہ گوشت کے ایک چبائے ہوئے مکڑے کی شکل اختیار کرلیتاہے اگر چہ اس کی لمبائی صرف چند ملی میٹرے زیادہ نہیں ہوتی۔اس مرحلہ کے بعد اس میں نرم اور شفاف ہڈیاں انجرنے لگتی ہیں۔اس علقہ میں جتنے خلیات ہوتے ہیں وہ سرگرم عمل ہوجاتے ہیں اور ایک ایساا عصاب کا جال بنے لگتے ہیں جو ہڈیوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اور پھر ان ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہناویا جاتا ہے۔

انسان اس انکشاف کود کھے کر جیران و مبہوت ہوجاتا ہے کہ اس معند میں سب ہے پہلے ہڑیاں نمو دار ہوتی ہیں اور اس کے بعد گوشت کی چادر ظاہر ہوتی ہے جس سے ان ہڑیوں کے دھانچ کو لباس پہنایا جاتا ہے۔ یہ حقیقت جس تک آج علم انسانی کی رسائی ہوئی ہے، وہ چودہ صدیاں پیشتر اس آیت قرآنی نے منکشف کر دی تھی۔ اس حقیقت تک علم تشر تک الابدان کے علماء بھید مشکل اب پہنچ ہیں۔

ارشادر بانی ہے۔

فَخُلَقْتُ الْمُصَّغَةَ عِظَامًا كَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحَمَّا (1) "معند ے ہم ہمیاں پیدا کرتے ہیں اور ہدیوں کے اس ڈھانچ کو گوشت کالباس پہناتے ہیں۔"

اب یہاں ہم آپ کی توجہ ایک خاص بات کی طرف مبذول کرنا چاہتے ہیں جے قر آن کریم نے ان کلمات طیبات سے بیان کیا ہے۔

## ثُمَّ إِنْشَانًا مُخَلِقًا اخْرَ

"پھرروح پھونک كر ہم نےاسے دوسرى مخلوق بنادياہے۔"

یہاں تک انسانی اور حیوانی جنین میں بالکل کیسانیت پائی جاتی ہے۔ وہی مادہ منویہ کا اختلاط، وہی ان کار حم کی طرف سفر، پھرر حم میں پہنچ کر ان کار حم کی دیوارے چٹ جانا، پھر اس خلید کے ساتھ بہت ہے خلیوں کا جمع ہو جانا، پھر اان خلیوں میں ہڈیوں کا نمو دار ہونا اور اس ہڈیوں کے ڈھانچ کو گوشت کا لباس پہنانا، یہاں تک انسانی اور حیوانی جنین میں بالکل اس ہڈیوں کے ڈھانچ کو گوشت کا لباس پہنانا، یہاں تک انسانی اور حیوانی جنین میں بالکل کیسانیت پائی جاتی ہے لیکن اس موقع پر ایک جیران کن تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ جب حمل کا

دوسر امہینہ اختتام پذیر ہونے لگتاہے تواللہ تعالی کا خصوصی لطف و کرم اس جنین پر ہوتاہے جس نے آگے چل کر انسانیہ کی خلعت فاخرہ پہنی ہے۔ اس وقت اس انسانی جنین میں بالکل مختلف قتم کی خصوصیات نمودار ہونے گئی جیں۔ اس منزل پر یکا یک مصور فطرت اپنے موقلم ہے اس جنین میں ایک رنگ آمیزی کرتاہے جو اسے دیگر حیوانی جنیوں سے بالکل ممتاز کردیتی ہے۔ پہلے وہ بے جان تھا اب زندگی کی اہر اس کے رگ و پے میں دوڑنے بالکل ممتاز کردیتی ہے۔ پہلے وہ بے جان تھا اب زندگی کی اہر اس کے رگ و بے میں دوڑنے گئی ہے۔ عقل و فہم کی تو تیں، غور و فکر کی صلاحیتیں، تسخیر کا نئات کے حوصلے اور حکر ان کی امتیس سب بچھ اس میں اس عمدگ سے یکجا کردیئے جاتے ہیں جے دیکھ کر انسان دنگ رہ حاتا ہے۔

یہ راز سمجھ نہیں آتا کہ ابتدائی مرحلوں میں بالکل کیسال ہونے کے باوجود کس طرح حیوانی جنین کارخ ایک طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ پھراس منزل کوپا لینے کیلئے جن قابلیتوں، صلاحیتوں اور اعضاء وسائل کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب مہیا کردیئے جاتے ہیں تو زبان ہے ساختہ پکارنے گئی ہے۔ فَکَتْبَادُکُ اللّهُ اَحْسَنُ اَلْفَا کُلُویِیْنَ مہیا کردیئے جاتے ہیں تو زبان ہے ساختہ پکارنے گئی ہے۔ فَکَتْبَادُکُ اللّهُ اَحْسَنُ اَلَّا کُلُویِیْنَ مہیا کردیئے جاتے ہیں تو زبان ہے ساختہ پکارنے گئی ہے۔ فَکَتْبَادُکُ اللّهُ اَحْسَنُ اَلَّا کُلُویِیْنَ مَا سُکُ کُلُورِیْنَ کُلُویِیْنَ مِی وَحِوسِیْنِ اِس مِیں رویڈ ریموتے ہیں گئی ہیں مام طور پر ہم اس کی طرف کم توجہ وہتے ہیں گئی ہیں اور صاف نظر آہتہ آہتہ نمویڈ ریموتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہیں اور جو آہتہ آہتہ وہ ظہور پذریمونے خوبیاں اور کمالات اللہ تعالی نے اس میں ودیعت کئے تھے آہتہ آہتہ وہ ظہور پذریمونے گئے ہیں۔

یہ جران کن تغیرات بڑے اہم نتائج کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ اس رحم میں و قوع پذیر ہوتے رہتے ہیں جس کو قر آن کریم نے فی قرار مکین کے لفظ سے بیان کیا ہے۔ یعنی ایک ایسی قرارگاہ جو بڑی پختہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ علم تشر تحالا بدان کے ماہر جب رحم کے بارے میں غور کرتے ہیں تو جران ہو جاتے ہیں کہ کس طرح اسے پیٹ کے نچلے حصہ میں رکھا گیاہے اور پھراسے مختلف رگ وریشوں سے شکم کے مختلف حصول کے ساتھ پوستہ کر دیا ہے کہ وہ نہ الٹ جائے اور نہ کس ایک طرف جھک جائے۔ جیسے جیسے جنین بڑھتار ہتا ہے اس کے مطابق رحم پھیلا ہوار حم سکڑنے اس کے مطابق رحم پھیلا ہوار حم سکڑنے اس کے مطابق رحم پھیلا ہوار حم سکڑنے

لگتاہے یہاں تک کہ پچھ عرصہ بعدوہ اپنی اصل طبعی حالت پر لوٹ آتا ہے۔
جو صحف اس ایک جر تومہ کے محیر العقول اور نازک ترین تغیر ات کا ملاحظہ کرتا ہے تو
اس وقت اے اس آیت کا صحح مفہوم سمجھ آتا ہے۔ تُحَمَّدُ جُعَلَنْهُ مُطْفَةً بِنُ قَوْلَا فِرَائِدِ مَلِيكِيْنِ ٥٠
اب وقت اے اس آیت کا صحح مفہوم سمجھ آتا ہے۔ تُحَمَّدُ جُعَلَنْهُ مُطْفَةً بِنُ قَوْلَا فِرَائِدِ مَلِيكِيْنِ ٥٠
اب آپ کے سامنے قرآن کریم کی دو آیتیں پیش کی جاتی ہیں جن میں اللہ تعالی نے
ایک ایسے سر مکنون سے پر دہ اٹھایا ہے جس سے نوع انسانی ان آیات کے نزول سے پہلے بے
خبر تھی۔ پہلی آیت سور قالحجر کی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

وَاَرْسَلْنَا الرِّيْ الْحَكَوَاقِهُ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا عُفَاسُقَيْكَلُمُوهُ وَمَا آنْتُهُ لَهُ بِعَنْ نِنْيُنَ 0 وَمَا آنْتُهُ لَهُ بِعَنْ نِنْيُنَ 0 "پس ہم بیجے ہیں ہواول کو باروار بناکر پھر ہم اتارتے ہیں آسان سے

پن، م ينج إن اورون وباروارين مربر بم الاح إن احان مح پانی، پھر ہم پلاتے ہيں حمهيں وای پانی اور تم اس کا ذخير و کرنے والے نہيں ہو۔"

دوسری آیت سورةالنورکی ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے۔

اَلَةُ تَرَانَ اللهُ يُؤْمِى سَمَامًا ثُقَيْعً لِفُ بَيْنَهُ ثُقَّ عَجُعُلُهُ وُكَامًا فَتَرَى الْوَدُقَ يَغُرُبُحُ مِنَ خِللِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ التَّمَاءُ مِنْ جَبَالٍ فِيْهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصَيِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُسَنَا بَرُقِهِ يَنْ هَبُ بِالْلَابْصَارِهِ

'کیاتم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالی آہتہ آہتہ لے جاتا ہے باول کو پھر جوڑتا ہے اس کے بجھرے ہوئے گلزوں کو پھر اسے تہ بہ تہ کر دیتا ہے پھر تو دیکھتا ہے بارش کو کہ نگلتی ہے اس کے در میان ہے۔ اتارتا ہے اللہ تعالی آسان سے برف جو پہاڑوں کی طرح ہوتی ہے۔ پھر نقصان پہنچاتا ہے اس سے جے چاہتا ہے اور پھیر دیتا ہے اس کو جس سے چاہتا ہے اور پھیر دیتا ہے اس کو جس سے چاہتا ہے دور پھیر دیتا ہے اس کو جس سے چاہتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجل کی چک لے جائے آ تھوں کی بینائی کو۔"

<sup>22: \$15,15-1</sup> 

<sup>2-</sup> مورة النور: 43

ان دو آینوں میں دو حقیقتیں بیان کی گئی ہیں۔ایک تو یہ کہ جب نباتات، جمادات تمام چیزیں جوڑا جوڑا (نراور مادہ) ہیں، تو عالم نباتات میں بھی جب سارے پودے بانر ہیں یامادہ تو ان میں تلقیم کاعمل کیو نکرر ویذریہ ہوتاہے۔

بتادیا کہ ہم نے عمل تلقی کو سر انجام دیے کیلئے ہواؤں کو مقرر کر دیا ہے۔ اگر یہ ذور داری حفرت انسان کی ہوتی تو دنیا کی ساری مصرو فیتوں کو بالائے طاق رکھ کر بھی کی ایک جنس پر کھیتوں میں عمل تلقیح کو بروئ کار لانا اس کے لئے ممکن نہ ہو تا۔ اللہ تعالی نے اپنے ہندوں پر یہ احسان فر بایا کہ بیہ ذمہ داری ہواؤں کو تفویض کر دی اور حضرت انسان کو دیگر اہم فرائض کی انجام دی کیلئے مکلف تھہر لیا۔ دوسر کی آیت میں یہ بتایا گیا کہ ہواؤں کے ذمہ صرف تلقیح نباتات کا عمل نہیں بلکہ ایک اور اہم ذمہ داری بھی انہیں تفویض کی گئے ہے کہ وہ بادل کے بھرے ہوئے کلڑوں کو بھی ایک جگہ اکشا کر دیتی ہیں۔ برتی لہریں جو فضا میں تیر رہی ہیں ان کی وجہ بادلوں میں گافت پیدا ہوتی ہے اور بعض بادل ایے ہیں جن کی برتی لہریں نر ہوتی ہیں اور بعض بادل ایے ہوتے ہیں جن کی برتی لہریں بادہ ہوتی ہیں اور ہوا کی برتی بادہ ہوتی ہیں اور منفی برتی ہوا کیں جب ان بھرے ہوتا ہے تو ان بادلوں کو لاکر آئیں میں طاتی ہیں تو شبت اور منفی برتی لہروں کا باہمی امتزاج ہوتا ہے تو ان بادلوں کی طاکر آئیں میں طاتی ہیں تو شبت اور منفی برتی لہروں کا باہمی امتزاج ہوتا ہے تو ان بادلوں کی طاکر آئیں میں طاتی ہیں۔ یہ تھرے کہ ہوتا ہے تو ان بادلوں کو طاکر آئیں میں طاتی ہیں۔ یہ تھرے کہ ہوتا ہے تو ان بادلوں کو طاکر آئیں میں طاتی ہیں۔ یہ تھرے کہ تالی جو ہوا کیں مختلف بادلوں کو طاکر آئیں ہیں مالی ہیں۔

نباتات کے بارے میں تو انسان کو پہلے بھی پچھ واقفیت تھی کہ پودے در خت بڑی

بوٹیال وغیرہ فدکر و مونٹ میں منقتم ہیں اور ان کی تلقی کافریفنہ ہوا کیں انجام دیتی ہیں لیکن

کی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بادل کے بکھرے ہوئے کلاوں کو دھکیل کر جب ہوا کیں ایک
جگہ جع کر دیتی ہیں تو وہاں بھی عمل تلقی انجام پذیر ہوتا ہے جس کی وجہ ہے بارش برت

ہے۔ یعنی جب بچلی کی مثبت اور منفی لہریں آپس میں ککراتی ہیں تو اس سے بادلوں میں تلقی کا
عمل و قوع پذیر ہوتا ہے جو بخارات کے اس ہیولے کوپانی کے قطروں میں تبدیلی کر دیتا ہے۔
علم انسانی صد ہاسال سفر طے کرنے کے بعد جہاں آج پہنچا ہے قرآن کریم نے اس
حقیقت سے پہلے ہی پر دہ اٹھا دیا تھا، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قرآن کریم کی انسان کا
مرتب کردہ نہیں وگرنہ اس میں وہ حقائق کمال صحت سے اور بڑی تفصیل سے بیان نہ کے
مرتب کردہ نہیں وگرنہ اس میں وہ حقائق کمال صحت سے اور بڑی تفصیل سے بیان نہ کے
گے ہوتے جو انسان کی علم کی رسائی سے ماورا تھے۔ جب قرآن کریم میں بے شارا اسے اسرار

بے نقاب کر دیئے گئے ہیں جو نزول قرآن کے وقت انسان کے علم کی رسائی سے ماور اتھے تو معلوم ہوا کہ بیاس خاطر السموات والارض کانازل کیا ہوا صحیفہ ہدایت ہے جوان تمام اسر ارکو جانتا ہے۔جوانسان کی رسائی سے بلند ہیں۔

آو کھ یک آلی این کی کھ گوا آت السّلافت و الکّردُف کا نَتَارَتُقًا

د کھفت تَقَابُهُمَا وَجَعَلْنَا مِن الْمَاءِ كُلُّ شَکَ عِنِحِ آفَلَا يُوْفِوْنُ (1)

د کی بھی غور نہیں کیا کفر وانکار کرنے والوں نے کہ آسان اور زمین

آپ میں لے ہوئے تھے پھر ہم نے الگ الگ کر دیا نہیں اور ہم نے

پیدافرمائی پائی ہے ہر زندہ چیز۔ کیاب بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔"

اپنی توحید کے دلا کل عقلیہ وفقلیہ بیان کرنے کے بعد اپنی قدرت کاملہ کاذکر فرمایا جارہا

ہونا اور ایک دوسرے سے ملا ہوا ہونا۔ آلفَتُنُ الفَقَالُ بَیْنَ الْمُتَعَلِیْنِ دو جڑی ہوئی جیزوں کو الگ الگ کر دیا اس موجودہ صورت اختیار کرنے جی بہلے ایک دوسرے میں ہیوست تھے پھر ہم نے اپنی قدرت ہونی کو الگ کر دیا اور الگ دوسرے میں ہیوست تھے پھر ہم نے اپنی قدرت سے زمین کو الگ کر دیا اور سے بہلے ایک دوسرے میں ہیوست تھے پھر ہم نے اپنی قدرت سے زمین کو الگ کر دیا اور

حضرت ابن عباس اورديكر علاء تفيرے اس آيت كايمى مفهوم منقول بــ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَضَعَّاكُ وَعَطَاءُ وَقَتَّادَةً كَانَتَا شَيْنًا وَّاحِدًا مُلْتَزِقَيْنِ فَفَصَّلَ اللهُ بَيْنَهَمُ أَبِالْهُ وَاءِ

"زمین و آسان شئے واحد کی طرح تھے،ان کے اجزاا یک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے پھر ہوا کے ذریعہ انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا۔" (قرطبی)

سینکڑوں صدیوں کی تحقیقات، تجربات اور غور و فکر کے بعد علماء طبعیین جس بتیجہ پر آج پہنچے ہیں۔ قرآن کریم نے پہلے ہی اس حقیقت کو چند الفاظ میں بیان کر دیا تھا۔ رتق اور فتق کا ایک اور مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے۔ رتق سے مراد: آسان کامنہ پہلے بند تھا، کوئی بارش نہیں ہوتی تھی زمین کامنہ بھی بند

آ سان کوالگ کر دیا۔

تھا، کوئی چیز اس میں اگتی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کے تھم سے آسان کا منہ کھلا اور بارش برسے گی۔ زمین کی مہر ٹوٹی اور اس میں سے ضروریات زندگی کی مختلف قتم کی اشیاء خور دونوش وغیرہ اگئے گئیں۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب وغیرہ اگنے گئیں۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا ایک اور پہلو

عادوثمود

قر آن کریم میں نوع انسانی کے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں بہت سے واقعات درج ہیں۔ بہت ہی چیش گوئیاں ند کور ہیں لیکن جن چیز وں کو قر آن کریم نے اپنے صفحات میں بیان کیا ہے ان کا تعلق ماضی ہے ہویا حال و مستقبل ہے، بھی ان کو جھٹا یا نہیں جاسکتا۔ دشمنان اسلام نے چند واقعات کو جنکا تعلق زمانہ ماضی ہے ہو، ان کے بارے میں زبان طعن دراز کرنے کی کوشش کی ہے۔

مثلاً یورپ کے مستشر قین، عاد و نمود، جن کا تذکرہ قرآن کریم میں کی بار تفصیل سے
آیا ہے ان کے وجود کائی انکار کرتے ہیں اور اپنی فرضی تحقیقات پر اعتاد کرتے ہوئے قرآن
کریم کے بارے میں زبان طعن در از کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں عاد و نمود کا کئی بار ذکر آیا
ہے لیکن تاریخ میں کوئی ثبوت نہیں ملٹا کہ اس نام کی قومیں بھی صفحہ ہستی پر آبادرہی تھیں۔
لیکن انہیں مستشر قین کی اولاد اور انہیں ماہرین کے شاگر دوں سے ایے لوگ بھی پیدا
ہوئے ہیں جنہوں نے ان قوموں کے وجود کو تسلیم کیا ہے اور اس کے بارے میں ایسے
ولا کل چیش کے ہیں جونا قابل انکار ہیں۔

ان کی اتہام طرازی پر زیادہ وقت نہ گزراتھا کہ تاریخ بطیموس کا ایک نسخہ دریافت ہوا، جس میں قبیلہ عاد کا ذکر ہے اور ای کے ساتھ قبیلہ ارم کا بھی تذکرہ ہے۔ یونان کے مؤر خین نے بھی اپنی کتابوں میں "ادرامیت" کا تذکرہ کیا ہے۔ اور بتایا ہے کہ بیہ وہی قبیلہ ہے جس کا ذکر قر آن کریم میں عادارم ذات العماد کے الفاظ سے کیا گیا ہے۔ نیز آثار قدیمہ کے ماہر "الموزیل التشکی "جس نے جازے شالی علاقہ کے آثار کے بارے میں مستقل ایک کتاب کھی ہے اس نے تقر تے کی ہے کہ مدین کے قریب ایک بیکل میں ایک سل ملی ہے کہ مدین کے قریب ایک بیکل میں ایک سل ملی ہے

جس پر ببطی اور یونانی زبان میں تحریر کندہ ہے اور اس میں قبائل ثمود کا تذکرہ ہے۔ ان جدید تحقیقات اور آثار قدیمہ کے ماہرین نے قر آن کریم کی تصدیق کرتے ہوئے ایسے دلائل و شواہد پیش کئے ہیں جس سے بیہ ثابت ہو تاہے کہ عاد و ثمود دو قبیلے تھے جواپنے اپنے علاقوں میں آباد ہوئے اور اپنی بدا عمالیوں کے باعث عذاب الٰہی کا نشانہ ہے۔ ابر ہمہ

ان معترضین کے سر خیلوں نے ابر ہد اور اس کے لشکر کی تباہی و ہریادی کا بھی انکار کیا ہے اور لکھاہے کہ ندا برہد نے صنعاء میں کوئی کلیسا بنایا اور نداس نے اہل عرب کو، کعبد کو نظرانداز کرے،اس تنیسہ کے طواف پر مجبور کیا۔اس لئے انہوں نے بڑے طمطراق سے میہ کہاکہ اس بارے میں قر آن کر یم میں جو لکھا گیاہے اس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ لیکن قدرت البی کا کرشمہ ملاحظہ ہو کہ سدمارب کے کھنڈرات کی کھدائی کے وقت ایے نقوش اور تح ریں ملی ہیں جن میں ابر ہد کانام بھی درج ہے اور یہ بھی تح رہے کہ وہ حبشہ کے بادشاہ کا ایک جرنیل تھااور اس کو حبشہ ، سبا، ویدان اور حضر موت کے حبثی بادشاہ نے اس مہم کیلئے روانہ کیا تھا۔ بروس کے ایک سیاح نے، جس نے اٹھارویں صدی میں حبشہ كى سياحت كى اور اپناسفر نامه لكھا۔ اپنے سفر نام ميں اس نے تحرير كيا ہے كه اہل حبشه اپنى تاریخوں میں ابر ہد کاذکر کرتے ہیں اور مکہ مکر مدیر اس کی چڑھائی کے بارے میں صراحت ے لکھتے ہیں۔ نیز اس کے لشکر کی بربادی کی عبر تناک داستان قلمبند کرتے ہیں۔ اور ان تمام دلائل سے زیادہ تاریخ کی میہ سند معتبر ہے کہ سر کار دوعالم علی کے ولادت باسعادت ہے ایک سال قبل اصحاب فیل کا واقعہ ظہور یذیر ہوا۔ الغرض قر آن کریم میں ماضی کے بارے میں جو واقعات بیان کئے گئے ہیں، اور جن کو دشمنان اسلام، اسلام کی صدافت اور حقانیت کو جھٹلانے کیلئے اب تک استعال کرتے رہے ہیں، یرانی تاریخوں، کھنڈرات مارب، ماہرین آثار قدیمہ کی تحقیقات اور بعض پھروں پر کندہ تحریروں نے ان الزامات کی بیخ تنی کر کے رکھ دی ہے اور قر آن کریم میں بیان کر وہ حقائق پر مہر تصدیق ثبت کروی ہے۔ ارشادالبی ہے۔

لَا يَأْمِنَّهِ الْبَاطِلُ مِنْ مَنْ يَدَيْ يَدَيْ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ (1) "(يه وه كتاب ب)، اس ميس كسى جانب سے باطل داخل نہيں موسكتا۔"

یہ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے جوہر وقت اعلان کررہاہے کہ اس کتاب میں کوئی تبدیلی وقوع پذیر نہیں ہو سکتی۔ اس کا محافظ رب العالمین ہے اور جو چیز اس کی حفاظت میں ہواس میں کوئی مختص ادنیٰ سابھی ردوبدل نہیں کر سکتا۔ جس طرح اہل مکہ کو چیلنے دیا گیا تھا کہ اس جیسی کتاب بنا کر لاؤ ساتھ ہی فرمادیا تھا کہ ہر گزایسی کتاب کی ایک سورۃ بھی پیش نہیں کر سکو گے ، اس طرح اس کتاب مقدس کی حفاظت کے بارے میں فرمادیا کہ یہ میری حفاظت میں ہے ، کوئی ابلیس ، کوئی دسمن اسلام اس میں ردوبدل کرنے کی جرائت نہیں کرسکے گا۔ آخ تک اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان واجب الافعان سچا گا بت ہوا ہے اور قیامت تک یہ اپنی صدافت کا ڈنکا بجاتارہے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کا یہ قرمان واجب الافعان سچا گا بت ہوا ہے اور قیامت تک یہ اپنی صدافت کا ڈنکا بجاتارہے گا۔ ہیں مقد سے کے کلام البی ہونے کی شاہد عادل ہے۔

ایک اور چیز ملاحظہ فرمائے، قر آن کریم نے جب انسان کی سوار یوں کا ذکر کیا ہے ان میں گھوڑے، فچر گدھے وغیرہ سب کو ذکر کیا ہے لیکن ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ نوع انسانی کی سواری کیلئے صرف یہ چند چیزیں ہی نہیں ہوں گی بلکہ حضرت انسان اپنی سواری کیلئے ایک ایسی نو بنو اور تیز رفتار سواریال بنا لے گاجن کا نہ اس زمانہ میں وجود ہے اور نہ ایسی سوار یوں کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ غور فرمائے یہ کاریں، بسین، یہ ہوائی جہاز، بیلی کا پٹر وغیرہ وغیرہ آج جن سواریوں پر لوگ سفر کرتے ہیں کیا اس وقت ان کا وجود تھا؟ چنا نچہ ان چیز ول کی ایجاد نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی صدافت پر مہر تصدیق جبت کردی و یَدخلُقُ مَالاً تَعْلَمُونَ وہ تمہارے لئے ایسی سواریال پیدا کردے گاجن کو تم نہیں جانے۔(2)

<sup>1</sup>\_سورة قم السجده: 42 2- ماريا

معجزه شق القمر

يشواللوالرِّحُمْنِ الرَّحِيْمِونَ إِثْنَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالْشَقَّ الْقَدُنُ وَإِنْ يَرُوْالاَيَةٌ يُعْمِضُوْل وَيَقُوْلُوْل سِحُرَّمُسْتَمِينَ (1) "الله كنام عشر وع كرتامون جوبهت بي مهربان، بميشه رحم فرما نے

الله على المست مرون مر ما بول بوبهت بن مهربان الميسدر مهربات والاسب قريب آگئ به اور چاند شق جو گيا۔ اور اگر وه كوئى نشانی ديكھتے ہيں تومنه بھير ليتے ہيں كہنے لگتے ہيں۔ يه برداز بر دست جادو ہے۔"

علامہ قرطبی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ مشرکوں کاایک وفد جس میں ولید بن مغیرہ،ابو جبل، عاص بن وائل،اسود بن مطلب، نضر بن حارث اوران کے دیگررو ساء قریش تھے، حضور کی خد مت اقد س میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے اگر آپ سے بین تو جاند کو دو گلاے کر دکھائے۔ حضور نے فرمایا راق فعکت تعویم نو اگر آپ سے بین تو جاند کو دو گلاے کر دکھائے۔ حضور نے فرمایا راق فعکت تعویم نو بین ایساکر دول تو کیاایمان لے آو گے ؟"وہ بولے ضرور۔اس رات کو جاند کی چود ھویں تاریخ تھی۔ حضور منی میں تشریف فرما تھے۔اللہ کے بیارے رسول نے اپنورب بود عوں تاریخ تھی۔ حضور منی میں تشریف فرما تھے۔اللہ کے بیارے رسول نے اپنورب مطالبہ کیا ہے اسے پوراکر نے کی قوت دی جائے۔ چنانچہ چاند دو کھڑے ہوگئا۔ گنارے جو کیا۔ حضور نبی کریم علی کے مشرکین کانام لے لے کر فرمار ہے تھے تیا فکلائ ورکی ہوگئی۔ بیا کہ کھال اب اپنی آنکھول سے دیکھو اور اس بات پر گواہ رہنا، تمہاری فرمائش پوری ہوگئی۔

حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کفار نے جب اس عظیم معجزہ کو دیکھا تو ایمان لانے کے بجائے انہوں نے کہا ھاندا من سعیر ابنی آبئ گہتنگ ہے۔ یہ ابی کبھہ کے بیٹے کے سحر کااثر ہے۔ اس نے تہاری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے، چند دنوں تک باہر سے قافلے آنے والے ہیں ہم ان سے پوچیس گے، اس جادو کی حقیقت خود بخود کھل جائے گی۔ جب وہ قافلے مکہ آئے اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا فلال رات کو چاند کوشق ہوتے تم نے دیکھا ہے تو سب نے آئے اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا فلال رات کو چاند کوشق ہوتے تم نے دیکھا ہے تو سب نے اس کی تقدیق کی گین اس کے باوجود کفار مکہ کو ایمان لانے کی توفیق نصیب نہ ہوئی۔ یہ معجزہ ہجرت سے پانچ سال قبل و قوع پذیر ہوا۔ یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

بڑے جلیل القدر صحابہ نے اسے روایت کیا ہے جن میں سے بعض کے اساء گرامی ہے ہیں: سید ناعلی مرتضٰی ،انس ،ابن مسعود ،حذیفہ ،جیر بن مطعم ،ابن عمر ،ابن عباس وغیر ہم رضی الله عنہم اجمعین۔

علامہ آلوی لکھتے ہیں۔ وَالْاَحَادِيُثُ الصَّحِيْعَةُ فِي الْلِانْشِقَاقِ كِيْنَايُرَةُ بعنی شق قمر کے بارے میں صحیح احادیث بکثرت ہیں یہاں تک کہ بعض نے انہیں متواتر بھی کہاہے۔

شارح مواقف کی بھی یہی رائے ہے۔امام تاج الدین سبکی،ابن حاجب کی"المختصر"کی شرح میں لکھتے ہیں۔

> ٱلصَّحِيُّهُ عِنْدِى آنَ إِنَّشِقَ<mark>اقَ الْقَ</mark>َى مُتَوَاتِزُّ مَنْصُوْصَ عَلَيْهِ فِى الْقُرُّانِ مَرُّوِيٌ فِى الصَّحِيْحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنُ كُرُّتٍ شَقَّى بِحَيْثُ لَا يُسْتَرَى فِى تَوَاشُوم بِحَيْثُ لَا يُسْتَرَى فِى تَوَاشُوم

"ميرے نزديك انتقاق قركى احاديث متواتر بين اور يد معجزه قرآن

كريم كى نص سے ثابت ہے۔"

صحیحین کے علاوہ دیگر کتب احادیث میں بھی ہیہ واقعہ اتنی سندوں ہے مروی ہے کہ اس کے تواتر میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔

کیر التعداد سیخ احادیث کے باوجود بعض لوگ اس واقعہ کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ و قوع قیامت کے وقت ظہور پذیر ہوگا۔ ''انشن'' اگرچہ ماضی کا صیغہ ہے لیکن یہاں یہ مستقبل پر دلالت کرتا ہے۔ لغت عرب میں بکٹرت الی مثالیں موجود ہیں۔ مگرین اپنے انکار کی کئی وجوہات پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا تو ساری دنیا میں اس کی دھوم مجی ہوتی۔ اس زمانہ کے مؤرخ اپنی تاریخوں میں اس کا ذکر کرتے۔ علم نجوم کے ماہرین اپنی تصنیفات میں اس کو بطوریادگار واقعہ نقل کرتے۔ اس کے متعلق گزارش ہے چونکہ یہ واقعہ سرشام ہوا تھا اس لئے جزیرہ عرب کے مغرب میں جو ممالک یورپ امریکہ وغیرہ ہیں، وہاں اس وقت دن تھا لہذا وہاں چاند کے پھٹے اور دیکھے جانے کا سوال پیدا نہیں ہو تا نیزیہ واقعہ رات کو پیش آیا، اور اچانک پیش آیالوگوں کو کیا خبر جانے کا سوال پیدا نہیں ہو تا نیزیہ واقعہ رات کو پیش آیا، اور اچانک پیش آیالوگوں کو کیا خبر

محی کہ ایساواقعہ رویڈر ہونے والا ہے تاکہ وہ ہے تابی سے اس کا انظار کرتے۔ رات کو دنیا سور ہی ہوگی۔ کسی کو کیا خبر کہ آن کی آن میں کیاو قوع پذیر ہوگیا۔ اگر کوئی اس وقت جاگ بھی رہا ہو تو ممکن ہے وہ کسی اور کام میں مشغول ہو اور اس نے اس کی طرف توجہ ہی نہ کی ہو ایاس نے اگر دیکھا بھی ہو تو ان پڑھ ہونے کی وجہ سے لکھنہ سکا ہویا ہے توجہ کی وجہ سے وہ تح ریاضائع ہوگئی ہو۔ غرضیکہ بیمیوں اختمالات ہو سکتے ہیں۔ استے اختمالات کی موجودگ میں ہم سیجے روایات سے ثابت شدہ واقعات کو کس طرح غلط کہہ سکتے ہیں۔

علامہ سلیمان ندوی نے اپنی کتاب "خطبات مدراس" میں لکھا ہے کہ انجھی انجھی سنسکرت کی ایک پرانی کتاب ملی ہے جس میں لکھا ہے کہ مالا بار کے راجہ نے اپنی آ تکھوں سے چاند کودو ککڑے ہوتے دیکھا۔

علامدابن كثيراني كتاب"شاكل الرسول"مين لكهية بين-

قَدُ ذُكْرَغَيُرُوَاحِدٍ مِنَ الْمُسَافِرِينَ أَنَّهُمُ شَاهَدُوا هَيْكَلَّا بِالْهِنُومَكُنُونًا عَلَيْهِ أَنَّهُ بُنِي فِي الْيُلَةِ الَّتِي الْشَقَّ الْقَرَّ فَنْهَا.

"بہت ہے باہر ہے آنے والے مسافروں نے بتایا کہ انہوں نے ہندوستان میں ایک مندر دیکھاہے جس کے اوپر ایک کتبہ ہے جس میں کھھاہے کہ اس مندر کی بنیاداس رات کور کھی گئی جس رات کو چاندشق ہواتھا۔"

یہ معجزہ رحمت عالم علی کے عظیم الثان معجزات میں سے ایک ہے، کسی دوسرے جلیل القدر نبی اور اولوالعزم رسول کو یہ معجزہ عطانہیں کیا گیا۔

علامہ زین دحلان نے اپنی سیرت طیبہ میں ایک عجیب مناظرہ قلمبند کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں سلطان وقت نے ابو بکر بن طیب کو قیصر روم کے پاس اپنا سفیر بناکر بھیجا۔ قیصر روم کو بتایا گیا کہ یہ مختص مسلمانوں کے جلیل القدر علماء میں سے ہے۔ اس نے اپنے منتخب پادریوں کو اپنے دربار میں طلب کیا اور انہیں تھم دیا کہ یہ مسلمانوں کا ایک جلیل القدر عالم ہے اس کے ساتھ مناظرہ کر و۔ یادریوں کے ایک مناظر نے علامہ ابو بکر پر اعتراض کیا۔

تم مسلمان سے خیال کرتے ہو کہ تمہارے نبی (علیقے) کے لئے چاند دو مکڑے ہو گیا، کیا چاند کی تمہارے ساتھ رشتہ داری تھی کہ تم نے تواس کو دیکھااور تمہارے علّاوہ کسی اور کو وہ نظر نہ آیا۔

علامہ ابو بکر بن طیب نے فی البدیہہ اس ہے کہا کہ کیا تمہارے در میان اور جو ما کدہ آسان ہے اتارا گیا تھااس کے در میان کوئی برادری والارشتہ تھا کہ تم نے اسے دیکھالیکن تمہارے قرب وجوار میں جویہودی، یونانی، مجوس تھے جنہوں نے اس کا انکار کیا، انہوں نے اس کونہ دیکھا حالا تکہ وہ بالکل قرب وجوار میں آباد تھے۔

وہ یادری مبہوت ہو کررہ گیااور کوئی جواب نہ دے سکا۔ (1)

غروب کے بعد طلوع آفتاب کامعجزہ

سر ورعالم علی کے معجزات بینات میں ہے ایک معجزہ یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد حضور کی دعا کی برکت ہے پھر واپس لوٹ آیا۔

حضرت اساء بنت عمیس افخعمیه رصی الله عنهاجو جعفر بن ابی طالب رصی الله عنه ک ر فیقه حیات تحییں دوروایت فرماتی ہیں که

حضور علی است است فرما ہے۔ حضور کامر اقد س حضرت علی کرم اللہ و جہہ کی گود میں تھا۔ اس اثناء میں نزول و حی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ سیدنا علی کرم اللہ و جہہ نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی لیکن آپ نے یہ جسارت نہ کی کہ اپنے آ قاکو بیدار کردیں چنانچہ سورج و وب گیا۔ اس کے بعد سر ورعالم بیدار ہوئے تو علی مرتضی سے پوچھااے علی! تم نے عصر کی نماز پڑھی ؟ عرض کی یارسول اللہ! نہیں۔ رحمت عالم علی نے نے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی۔

اَلَكُهُمَّالِثَهُ كَانَ فِي طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُوُلِكَ فَالْدُدُعَلَيْرِ الشَّهْسَ

"اے میرے اللہ! علی مرتضٰی تیری اطاعت اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھامبر بانی فرماکر سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ تیراب بندہ

نماز عصراداكر يحكه"

حضرت اساء فرماتی ہیں کہ میں نے سورج کو دیکھا کہ وہ غروب ہو گیا تھا پھر میں نے دیکھاغر وب ہونے کے بعد پھر طلوع ہو گیا۔

حضرت علی کرم اللہ و جہد اٹھے، آپ نے وضو کیا، عصر کی نماز ادا کی پھر سورج غروب ہوا۔ یہ واقعہ اس وقت روپذیر ہوا جبکہ سر کار دوعالم علیاتے خیبر فنح کرنے کے بعد صہباء کے مقام پر تشریف فرماتھے۔(1)

> اس حدیث کوامام ابو جعفر الطحاوی نے بھی روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں۔ احمد بن صالح معری کہا کرتے تھے۔

لَا يَثْنَبُغِى لِمَنْ سَبِيدُلُهُ الْعِلْمُ النَّخَلُفُ عَنْ حِفْظِ حَدِيْتِ اَسْمَاءُ لِا تَهُ مِنْ عَلَامَاتِ النَّبُوَّةِ

" جو محض علم کا متلاشی ہو اس کو حضرت اساء کی اس حدیث کو یاد کرنے ہے پیچھے نہیں رہنا چاہئے کیونکہ میہ حدیث نبوت کی آیات بینات ہے ہے۔"

امام طحاوی احمد بن صالح کے بارے میں لکھتے ہیں۔

آخْمَدُ بِنُ صَالِحٍ مِنْ كِبَادِ الْحَيِينِ النِّقَاتِ وَحَسَبُهُ آتَ الْبُخَادِيَّ دَوْي عَنْهُ فِي صَحِيْجِهِ

"احد بن صالح علم حدیث کے ائمہ کبارے تھے جو ثقہ ہیں اور ان کی ثقابت کیلئے میہ بات ہی کافی ہے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں ان سے حدیث روایت کی ہے۔"

بعض لوگ اس حدیث پرید اعتراض کرتے ہیں کہ ابن جوزی نے اس حدیث کو اپنی موضوعات میں نقل کیا ہے۔ جس روایت کو ابن جوزی موضوع کہیں،اس پر کیو نکر اعتاد کیاجاسکتا ہے۔

اس کاعلماء کرام نے میہ جواب دیا ہے کہ ابن جوزی نے اپنی اس کتاب میں بڑے تسامل سے کام لیا ہے اور بعض وہ احادیث جن کے صحیح ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ان کو بھی

1\_زين دطان، "السيرة النوبي"، جلد 3، صفح 118

انہوں نے موضوعات بیں شار کیا ہے۔ امام علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ آپ جران ہوں گے کہ
ابن جوزی نے الی احادیث کو بھی موضوع کہا ہے جن کوامام مسلم نے اپنی صحیح بیں نقل کیا۔
اس دوایت کے بارے بیں علاء حدیث کی آراء ملاحظہ فرمائے۔
صاحب المواہب اللہ بنداس حدیث کے بارے بیں لکھتے ہیں۔
قد محققے کہ الطّحاوی قالْقاضی عیاض کا کا الذّی محقافی

کہ امام طحاوی اور قاضی عیاض نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ امام زر قانی کہتے ہیں کہ ائمہ احد یث کے ان دوسر تاجوں کی تھیج کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ نیز ابن مندہ اور ابن شاہین نے اساء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کی حدیث کو اسناد حسن سے روایت کیا ہے۔ ابن مر دویہ نے حضرت ابوہر برہ کے واسط سے یہ حدیث روایت کی ہے اور اس کی سند کے بارے میں کہتے ہیں اسناد حسن۔

ای طرح طبر انی نے اپنی مجم کبیر سے اسناد حسن کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس طرح شیخ الاسلام قاضی القصناۃ ولی الدین عراقی نے التقریب کی شرح میں حضرت اساء سے یول روایت کیا، روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

> إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّةُ صَلَى الظُّهُرَ إِلصَّهُ بَاءِ ثُمَّ أَدُسُلَ عَلِيثًا رَضِى اللهُ عَنْهُ فِى حَاجَةٍ فَرُجَع وَقَلْ صَلَى النَّهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّةَ وَالْعَصَهُ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّةَ وَأَسَهُ فِي جَعِوعَيِ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّةَ وَأَسَهُ فِي جَعِوعَيْ وَمَنَاهُ وَلَهُ عَلَيْ وَلَهُ عَلَيْهُ اللهُ مَعَى اللهُ مَسَلَّةً وَالسَّلَامُ وَالسَّيَعَظُ فَسَالَهُ الشَّهُ مَن كَنْ يُعِينًا إِحْتَبُسَ مِنْ فَسِه عَلى يَهِيهِ فَرَدِّ عَلَيْهِ الشَّهُ مَن كَنْ يُعِينًا إِحْتَبُسَ مِنْ فَسِه عَلى يَهِيهِ فَرَدِّ عَلَيْهِ الشَّهُ مَن وَقَعَتُ عَلَى الْجَمَالِ وَالْدَرُيْنِ وَقَامَ عَلَيْ الشَّهُ مَن صَلَى الْعَصَى تَعْمَى الْجِمَالِ وَالْاَرْمُ فِي وَقَامَ عَلَيْ الشَّهُ مَن صَلَى الْعَصَى الْعَصَى تُعْمَى الْجِمَالِ وَالْاَثَهُ مَن وَوَالْمَ عَلَيْ الصَّهُ مَا الْحَدَى الشَّهُ مَن صَلَى الْعَصَى الْعَصَى الْجَمَالِ وَالْاَتْهُ مَن وَقَامَ عَلَى الصَّهُ مَا الْعَدَى السَّهُ مَا الْعَلَى الشَّهُ مَا وَدُولِكَ فَا لَهُ مَا الشَّهُ مَا وَالسَلَى السَّهُ مَا الْعَقَالَةِ وَالسَّهُ وَالْعَالَةُ عَلَى السَّقَةِ الْمَا وَالْعَالَةُ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاءِ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَادِ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْدِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَالَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

(1)

"سرکار دو عالم علی کے نے جہاء کے مقام پر فجر کی نماز اداکی پھر علی مرتفای کو کسی کام کے لئے بھیجا۔ حضرت علی جب دالیت آئے تو نبی رحمت علی جب دالیت کے بیارے رسول نے ابنا سر مبارک سیدنا علی کی گود میں رکھااور سوگئے۔ سورج غروب ہو گیا لیکن حضرت علی مرتفای نے حضور کو بیدار کرنے کی جمارت نہ کی۔ کین حضرت علی مرتفای نے حضور بیدار ہوئے تو علی مرتفای سے بو چھاکیا تم غروب آفاب کے بعد حضور بیدار ہوئے تو علی مرتفای سے بو چھاکیا تم نماز پڑھی ہے، عرض کی نہیں۔ رحمت عالم نے بارگاہ اللی میں دست دعادراز کیااور عرض کی اس اللہ! تیرے بندے علی نے اپنے وست دعادراز کیااور عرض کی۔ اے اللہ! تیرے بندے علی نے اپنے قروب ہو گیا) اب سورج کو واپس لوٹا تاکہ دہ نماز اداکرے۔ حضرت غروب ہو گیا) اب سورج کو واپس لوٹا تاکہ دہ نماز اداکرے۔ حضرت غروب ہو گیا۔ بید واقعہ صبباء کے مقام پر پہاڑوں کی چو ٹیوں اور زمین پر ظاہر ہو گئی۔ بید واقعہ صبباء کے مقام پر پیش آبا۔ "

علامہ زر قانی نے شرح مواہب میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے گلھتے ہیں۔
ابو مظفر الواعظ نے غروب آفاب سے تھوڑی دیر قبل فضائل سیدناعلی بیان کئے۔ دریں اثناء سورج کے لوٹ آنے کا واقعہ بھی لوگوں کو سناید اس اثناء میں آسان پر گہرے بادل چھا گئے۔ اس تاریکی میں لوگوں نے یہ گمان کیا کہ سورج غروب ہو گیالوگ اٹھے کہ گھروں کو جائیں، اچانک مطلع صاف ہو گیالور سورج چکنے لگا۔ ابو مظفر نے لوگوں کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤاور فی البدیہ یہ شعر سنائے۔

و کا تعقری تیا تیکھی کے تی کہ بیٹھ جاؤاور فی البدیہ یہ شعر سنائے۔

ان سورج مت ڈوب یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ علی کے لیے کہ آل اور حضور کے فرزند کی مدح کو ختم نہ کر لوں۔

ان گان یا کہ کو کی وقوق کے کھی کی آل اور حضور ان کے فرزند کی مدح کو ختم نہ کر لوں۔ "

1\_ز ني د طلان،"السيرة المنوب "، جلد 3، مني 120

"اگر پہلے ایک مرتبہ میرے آقاکیلئے تونے وقوف کیا تھااب ان کے غلاموں کیلئے جوسوار ہیں اور پیدل ہیں،ان کیلئے وقوف کر"

معجزه معراج

يِسُواللهِ الرَّحَانِ الرَّحِيْوِهِ سُبُهُ لَى الَّذِي كَاسُرِى بِعَبْدِهٖ كَيُلاَمِنَ الْسَيْحِدِ الْحَوَامِ إِلَى الْسَيْحِدِ الْاَقْصَا الَّذِي كَ بْرَكْتَ اَحَوُلَهُ لِنُرِيهُ مِنَ الْبَيْنَاءِ إِنَّهُ هُوَ التَّمِيْمُ الْبَصِيْرُ (1)

"ہر عیب سے پاک ہے دہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کورات کے قلیل حصہ میں مجد حرام سے معجد اقصلی تک۔ بابر کت بنادیا ہے ہم نے جس کے گردونواح کو تاکہ ہم دکھا میں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیال بیٹک وہی ہے سب پچھ سننے والا سب پچھ دیکھنے والا۔"

اس آیت کریمہ میں حضور فخر موجودات سید کا نئات علق کے ایک عظیم الثان معجزہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق عقل کو تاہ اندیش اور فہم حقیقت ناشناس نے پہلے بھی ردو قدح کی اور آج بھی واویلا مچار کھا ہے، اس لئے اس مقام کا تقاضایہ ہے کہ تکھیوٹیل لا کھا یثل صدح کی اور آج بھی واویلا مجار کھا ہے، اس لئے اس مقام کا تقاضایہ ہے کہ تکھیوٹیل لا کھا یثل سے دامن بچاتے ہوئے ضروری امور کا تذکرہ کر دیا جائے تاکہ حق کی جبچو کرنے والوں کے لئے حق کی بچپان آسان ہو جائے اور شکوک و شبہات کا جو غبار حسن حقیقت کو مستور کرنے کے لئے اٹھایا جارہا ہے، اس کا سد باب ہو جائے۔

جس روز صفاکی چوفی پر کھڑے ہو کر اللہ تعالی کے محبوب بندے اور برگزیدہ رسول نے قریش مکہ کو وعوت توحید دی تھی، اسی روز سے عداوت و عناد کے شعلے بھڑ کئے لگے تھے۔ ہر طرف سے مصائب و آلام کا سیلاب اللہ کر آگیا تھا۔ رنج و غم کا اند جیراد ن بدن گہرا ہوتا چلا جا تا تھا۔ لیکن اس تاریکی میں حضرت ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہاکا وجود مسعود ہر تازک مر حلہ پر تسکین و طمانیت کا سبب بناکر تا تھا۔ بعثت نبوی کے دسویں سال مہربان و شفیق چھانے و فات یائی۔ اس جا نکاہ صدمہ کا زخم ابھی مند مل نہ ہونے دسویں سال مہربان و شفیق چھانے و فات یائی۔ اس جا نکاہ صدمہ کا زخم ابھی مند مل نہ ہونے

پایا تھاکہ مونس وہدم، دانش وراور عالی حوصلہ رفیقہ حیات حضرت خدیجہ بھی داغ مفارقت دے گئیں۔ کفار مکہ کو اب ان کی انسانیت سوز کارستانیوں سے روکنے والا اور ان کی سفاکانہ روش پر ملامت کرنے والا بھی کوئی نہ رہا جس کے باعث ان کی ایڈا رسانیاں نا قابل برداشت حد تک بڑھ گئیں۔

حضور علی الله کہ ہے مایوس ہوکر طاکف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے لوگ اس دعوت توحید کو تبول کرنے کے لئے آمادہ ہو جا کیں۔ لیکن وہاں جو ظالمانہ اور بہمانہ برتاؤ کیا گیا، اس نے سابقہ زخموں پر نمک پاشی کاکام کیا۔ ان حالات میں جب بظاہر ہر طرف مایوس کا اند جرا بھیل چکا تھا اور ظاہر ی سہارے ٹوٹ چکے تھے، رحمت اللی نے اپنی عظمت و کبریائی کی آیات بنیات کا مشاہدہ کرانے کیلئے اپنے محبوب کو عالم بالا کی سیاحت کے عظمت و کبریائی کی آیات بنیات کا مشاہدہ کرانے کیلئے اپنے محبوب کو عالم بالا کی سیاحت کے لئے بلایا تاکہ حضور علی کی اپنے رب کریم کی تائید و نصرت پر حق الیقین ہو جائے اور حالات کی ظاہر کی ناسازگاری خاطر عاطر کو کئی طرح پر بیثان نہ کرسکے۔ غور کیا جائے تو سفر مالا کی کے لئے اس سے موزوں ترین اور کوئی وقت نہیں ہو سکتا تھا۔

اس مقدس سفر کا تفصیلی تذکرہ توکتب حدیث وسیرے میں ملے گا۔ یہاں اجمالی طور پر ان امور کاذکر کیاجا تاہے جواحادیث صحیحہ میں مذکور ہیں۔

حضور علی ایک دات خانہ گعبہ کے پاس حطیم میں آرام فرمارے تھے کہ جریک المین حاضر خدمت ہوئے، خواب ہے بیدار کیااور ارادہ خداوندی ہے آگائی بخش۔ حضور علی اللہ الشخے، چاہ ذمز م کے قریب لائے گئے، سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، قلب اطهر میں ایمان و حکمت ہے بھرا ہواطشت انڈیل دیا گیا اور بھر سینہ مبارک درست کر دیا گیا۔ حرم ہے باہر تشریف لائے تو سواری کے لئے ایک جانور بیش کیا گیا جو براق کے نام ہے موسوم ہے۔ تشریف لائے تو سواری کے لئے ایک جانور بیش کیا گیا جو براق کے نام ہے موسوم ہے۔ اس کی تیزر فقاری کا یہ عالم تھا کہ جہال نگاہ پڑتی وہال قدم رکھتا تھا۔ حضور علی اس پر سوار ہو کر بیت المقدس آئے اور جس حلقہ ہے انبیاء کی سواریال باند ھی جاتی تھیں، اس سے براق کو بھی باندھ دیا گیا۔ حضور علی محمد افضیٰ میں تشریف لے گئے جہال جملہ انبیاء سابقین کو بھی باندھ دیا گیا۔ حضور علی محمد افضیٰ میں تشریف لے گئے جہال جملہ انبیاء سابقین کو بھی باندھ دیا گیا۔ حضور علی محمد افضیٰ میں تشریف کے گئے جہاں جملہ انبیاء سابقین گئے ڈمین بہ کا جو عہد روز ازل، ارواح انبیاء سے لیا گیا تھا (کہ تم میرے محبوب پر ضرور ایک گئے ہیں ہوئی۔ ازال بعد موکب ہمایوں بلندیوں کی طرف پر کشا ہولہ مختف ایکان لانا) کی شکیل ہوئی۔ ازال بعد موکب ہمایوں بلندیوں کی طرف پر کشا ہولہ مختف

طبقات آسانی پر مختف انبیاء ہے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسان پر اپنے جد کریم ابوالا نبیاء حضرت خلیل علیہ الصلاۃ والسلام ہے ملاقات ہوئی۔ حضرت خلیل نے مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح بینی اے نبی صالح خوش آمدید اور اے فرزند دل بند مرحبا کھیت بھرے کلمات ہے استقبال کیا۔ حضرت ابراہیم بیت المعمور ہے پشت لگائے بیٹھے تھے۔ حضور علیہ آگے بڑھے اور سدرہ المنتئی تک پنچ جو انوار ربانی کی ججی گاہ تھی، جس کی کیفیت الفاظ کے بیانوں میں سانہیں سکتی۔ عقاب ہمت یہال بھی آشیال بند نہیں ہوااور آگے بڑھے۔ کہاں تک گے الے ماوشاکیا سمجھیں۔ زبان قدرت نے مقام قرب کاذکراس طرح کیا ہے کہ نُقدد مین اُلی کے الفاظ ملاحظ ہوں۔ میری اور آپ کی عقل کی رسائی ہے بالاتر ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ فَا وَتَحَی والی عَبْدِہٖ میری اور آپ کی عقل کی رسائی ہے بالاتر ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ فَا وَتَحَی والی عَبْدِہٖ میری اور آپ کی عقل کی رسائی ہے بالاتر ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ فَا وَتَحَی والی عَبْدِہٖ میری اور آپ کی عقل کی رسائی ہے بالاتر ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ فَا وَتَحَی والی عَبْدِہٖ مِنْ اللّٰ عَارِہِ کی عقل کی رسائی ہے بالاتر ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ فَا وَتَی والی عَبْدِہٖ مِنْ اللّٰ عَبْدِہٖ مِنْ اللّٰ عَلْم ہوں۔

" پھر شاہدِ مستورازل نے چ<sub>برہ</sub> سے پر دہ اٹھایااور خلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام عطا ہوئے جن کی ل<mark>طافت و نزاکت بار الفاظ کی متحمل نہیں ہو سکتی سیجا ڈٹی الل</mark>ی عَبْدِ ہو مَمَاّ اُدیجی 0 (سیر ت النبی جلد ۳)

ای مقام قرب اور گوشہ خلوت میں دیگر انعامات نفیسہ کے علاوہ پچاس نمازیں ادا کرنے کا تھم ملا۔ حضرت موی علیہ السلام کی عرضداشت پر حضور علی نے کئی بار بارگاہ رب العزت میں تخفیف کے لئے التجا ک۔ چنانچہ نمازوں کی تعداد پانچ کر دی گئی۔ اور تواب پچاس کا بی رہا۔ فراز عرش سے محبوب رب العالمین مر اجعت فرمائے خاکدان ارضی بچاس کا بی رہا۔ فراز عرش سے محبوب رب العالمین مر اجعت فرمائے خاکدان ارضی بوئے۔ ابھی یہال رات کا سال تھا۔ ہر سورات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ بپیدہ سحر کا کہیں نام ونشان نہ تھا۔

واقعہ معراج کو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ یہ مسافت بیش کر دیا گیا۔ یہ مسافت بیشک بڑی طویل ہے۔ اس سفر بیس پیش آنے والا ہر واقعہ بلاشبہ عجیب و غریب ہے، اس لئے وہ دل جو نور ایمان سے خالی تھے انہوں نے اسے اسلام اور داعی اسلام کے خلاف سب سے بڑا اعتراض قرار دیا۔ کی ضعیف الایمان لوگوں کے پاؤں ڈگمگا گئے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں یقین کا چراغ ضو فشال تھا انہیں قطعاً کوئی پریشانی اور تذبذب نہیں

ہوا۔اور نہ دشمنان اسلام کی ہر زہ سرائی اور غوغا آرائی ہے وہ متاثر ہوئے بلکہ جب حضرت ابو بھر رضی اللہ عنہ ہے اس واقعہ کاذکر کیا گیا تو آپ نے بلا ججب جواب دیا کہ اگر میرے آقاد مولا نے ایسا فرملی ہے تو یقینا تھ ہے۔ اہل ایمان کے نزدیک کی واقعہ کی صحت وعدم صحت کا انحصار اس پر نہیں تھا کہ ان کی عقل اس بارے میں کیارائے رکھتی ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بے پایاں کے سامنے کی چیز کونا ممکن خیال نہیں کرتے تھے۔ ان کا یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ ہمارے وضع کئے ہوئے قواعد و ضوابط اس کی قدرت کی بیکر انیوں کو محیط نہیں ہو سکتے۔ اور جو اس واقعہ کی خبر دینے والا ہے وہ انتا سے ہو کہ اس کی صدافت کے متعلق شک و شبہ کیابی نہیں جا سکتا۔ جب اس نے بتادیا وہ انتا ہے ہو علیٰ شکیع قدید ہے تو بھر وہ امکان وعدم امکان کے چکر میں گیوں پڑیں۔ اس لئے جب کہ شہر کی صح کو حرم کی میں نبی ہر حق نے کفار کے بھرے جمع میں اس عنایت ربانی کا خب اس کی کر فرمایا تولوگ دو حصول میں بٹ گئے۔ بعض نے صاف افکار کر دیا اور بعض نے بلا چون و ذکر فرمایا تولوگ دو حصول میں بٹ گئے۔ بعض نے صاف افکار کر دیا اور بعض نے بلا چون و ذکر فرمایا تولوگ دو حصول میں بٹ گئے۔ بعض نے صاف افکار کر دیا اور بعض نے بلا چون و ذکر فرمایا تولوگ دو حصول میں بٹ گئے۔ بعض نے صاف افکار کر دیا اور بعض نے بلا چون و خب بین واقعہ پیش آیا۔

لیکن آج صورت حال قدرے مخلف ہے۔ ایک گروہ تو وہی مظرین کا ہے دوسر اگروہ وہی مظرین کا ہے دوسر اگروہ وہی مائے والول کا ہے لیکن اب تیسر اگروہ بھی نمو دار ہو گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اذہان اس مظر گروہ کی علمی اور مادی برتری کے حلقہ بگوش ہیں اور ادھر اسلام سے بھی ان کا رشتہ ہے۔ نہ وہ اسلام سے رشتہ توڑنے پر رضا مند ہیں اور نہ اپنے ذہنی مر بیول کے مزعومات و نظریات دو کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔

ناچاروہ اس واقعہ کی ایس ایس تاویلیں کرتے ہیں کہ واقعہ کانام رہ جاتا ہے لیکن اس کے سارے حن وجال پرپانی پھر جاتا ہے اور اس کی معنویت کا لعدم ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ اپنے اس طریقہ کار پر بڑے مطمئن نظر آتے ہیں۔ وہ دل میں یہ سجھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام پر وار د ہونے والا ایک بہت بڑا اعتراض دور کر دیا ہے۔ اس لئے ہمیں مختصر آتینوں گروہوں کو ایسے دلائل فراہم کرنا ہیں کہ اگروہ تعصب کو بالائے طاق رکھ کران سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکیں۔

جولوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت اور اس کی شان کبریائی پر ایمان رکھتے ہیں اور حضور فخر موجودات باعث تخلیق کا نئات سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ علی کا کا تعالیٰ کا سیا رسول مانتے ہیں ان کے لئے تو واقعہ معراج کی صدافت پر اس آیت کریمہ کے بعد مزید کی دلیل کی ضرورت نہیں۔اس موقعہ پر اس آیت جلیلہ کی مختصر تشر ت کی جاتی ہے۔ آیت کا دلیل کی ضرورت نہیں۔اس موقعہ پر اس آیت جلیلہ کی مختصر تشر ت کی جاتی ہے۔ آیت کا آغاز "سبحان" کے کلمہ سے کیا گیا۔ سبجہ یہ میسیجہ تشید ہی ہی ہی ہی ہی ہیں۔ سبح کہ اللہ تعالیٰ ہر قتم کے عیوب و نقائص سے مبر ااور منز ہ ہے۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں۔

عَلَمُّ لِلشَّيْدِيْرِةِ كَعُثْمَانَ لِلرَّجُلِ وَانْتِصَابُهُ بِفِعْلِ مُعَنَّمَرِ وَ دَنَّ عَلَى الثَّنْزِيْدِ الْبَلِيْغِ مِنْ جَمِيْعِ الْقَبَائِجِ الَّتِی يُعِنِیْفُ بِالنَّهِ اَعْدَا مُ اللَّهِ -

یعنی پیہ شہیج مصدر کاعلم ہے۔ جس طرح عثان (اس کا ہم وزن) کسی ہخص کاعلم ہوتا ہے اور یہاں فعل مضمر ہے جواس کو نصب دیتا ہے۔اس کا معنی پیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ان کمزور یوں، عیبوں اور کو تاہیوں ہے بالکل پاک اور منزہ ہے جن سے کفار اللہ تعالیٰ کو متہم کرتے تتھے۔

علامہ آلوی نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم علی کے کاجو ارشاد نقل کیاہے وہ بھی اس معنی کی تائید کرتا ہے۔

عَنَّ طَلْحَةَ قَالَ سَالَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْجِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْجِ وَسَلَّمَ عَنْ طَلْحَة عَنْ كُلِّ سُوءٍ

سجان کے کلمہ سے بید دعو کی کیا گیا کہ اللہ تعالی ہر عیب و نقص، کمزور ی اور بے بی سے پاک ہے۔ اس کے لئے دلیل کی ضرورت تھی کیونکہ کوئی دعویٰ دلیل کے بغیر قابل قبول نہیں ہواکر تا۔ بطور دلیل ارشاد فرمایا اکین تی آسٹری بیعٹی کا کیونکہ اللہ تعالی وہ ہے جس نے اپنے مجبوب بندے کورات کے تھوڑے سے حصہ میں اتنا طویل سفر طے کرایا اور اپنی قدرت کی بری بری نشانیاں اور آیات بینات دکھا عیں۔ جو ذات استے طویل سفر کو استے قلیل وقت میں طے کرائے ہے ، واقعی اس کی قدرت بی کی مزوری اور اب کی قدرت کی طفحت بیکرال ہے اور اس کی عظمت بیکرال ہے اور اس کی کریائی کے دامن پر کسی کمزوری اور بے بی کا داغ نہیں۔ تو جس واقعہ کو اللہ تعالی نے اپنی

سجانیت کی دلیل کے طور پر ذکر فرمایا ہے وہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہو سکتا بلکہ کوئی بڑااہم، عظیم الشان اور محیر العقول واقعہ ہوگا۔ اس لئے معراج کا اٹکار کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور سبوحیت کی ایک قرانی دلیل کو منہدم کرنا ہے۔

## اسرای

رات کوسیر کرانے کو کہتے ہیں۔ لینگا پر تنوین تقلیل کی ہے۔ یہ سفر رات کے وقت ہوا۔ لیکن اس سفر میں ساری رات ختم نہیں ہوئی بلکہ رات کے ایک قلیل حصہ میں بڑے اطمینان اور عافیت سے طے پایا۔ آٹیزی کا فاعل اللہ تعالی ہے۔ حضور علیہ الصلوة والسلام کا ذكر يعتبيك كالفظ عفرمايا كيا-جس كالمتعدد حكمتين بين-ان مين عايك توييب كه حضور علی کے مثل رفعت شان اور علوم تبت کودیکھ کرامت اس غلط فہی میں مبتلانہ ہو جائے جس میں عیسائی، کمالات عیسوی کو دیکھ کر، مبتلا ہو گئے تھے۔اس کے علاوہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضور علی ارگاہ صدیت میں مقام قاب قوسین أو أدنلي پر فائز موع توالله تعالى في وريافت فرمايا يهد أتنتيرفك يامحمك السراياحمد وستائش! آج میں تھے کس لقب سے سر فراز کرول؟ تو حضور نے جوابا عرض کی پیشبیتی الیاف بِالْعَبُودِيَةِ مِح إِنا بنده كَمِ كَي نبيت ، مشرف فرماداس ليّ الله تعالى في ذكر معراج کے وقت اس لقب کوذ کر فرمایاجواس کے حبیب نے اپنے لئے خود پند فرمایا تھا۔ لِنُريَة مِنْ الْنِنَا ال كلمات السفر كى غرض وغايت بيان فرمائى - كه بيسفريول نبيس كه بھا گم بھاگ کرتے ہوئے حضور گئے ہوں اور اس عجلت سے واپس آگئے ہوں۔نہ کچھ دیکھانہ سنا، بلکہ صحیفہ کا نئات کے ہر ہر صفحہ پر ، گلشن ہستی کی ہر ہریتی پر اللہ تعالیٰ کی عظمت، علم اور حكمت كے جينے كرشم تھے،سب بے نقاب كر كے اپنے محبوب كود كھاد ہے۔ اب آپ خود فرمائے کہ جومعراج کو عالم خواب کا ایک واقعہ کہتے ہیں،ان کے نزدیک آ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی سبوحیت اور یاکی کی دلیل کیونکر بن سکتا ہے۔ قر آن کا یہ انداز بیان صاف بتار ہاہے کہ یہ واقعہ خواب کا نہیں بلکہ عالم بیداری کا ہے۔اس پریہ شبہ کیا جاسکتاہے کہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں واضح طور پر کہا گیاہے کہ یہ مجھیا تھا۔ یعنی خواب تھا۔ ارشادبارى ، مَاجَعَلْنَا الرُّوْرِيَا الْيَقِي الرَّيْنَاك إلَّانِ فَتْنَةً لِلنَّاسِ يهال رُوْلا كالفظ -- ال

کامعنی خواب ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے یہ خواب آپ کو صرف اس لئے دکھایا، تاکہ لوگوں کی آزمائش کی جاسکے۔جب خود قر آن پاک نے تصر تح کر دی کہ یہ خواب تھا تو پھراس کا انکار کیے کیا جاسکتا ہے۔

جواباً عرض ہے کہ اکثر مضرین کی بیر رائے ہے کہ اس آیت کا تعلق واقعہ معراج ہے ہی نہیں بلکہ کسی دوسر ہے خواب ہے ہاور اگر اس پر ہی اصرار ہو کہ اس آیت میں معراج کا ہی ذکر ہے تو پھر حضرت ابن عباس کی تصریح کے بعد کوئی التباس نہیں رہتا۔ آپ نے فرمایا یہال رؤیا ہے مرادعالم بیداری میں آئھوں ہے دیکھنا ہے۔ قال ابن عباس کا تی می موقع کے احکام القرآن میں معرف کی اندلی نے احکام القرآن میں حضرت ابن عباس کا بیہ قول بھی نقل کیا ہے۔

وَلَوْكَانَتُ دُوُّيًا مَنَاهِمَا اَفْتَتَنَى بِهَا اَحَدُّ وَلَا أَنْكُرُهَا فَإِنَّهُ لَا يُسْتَبْعَدُ عَلى لَحَدِ اَنْ تَلِي كَفْسَهُ يَخْتَرِقُ السَّمُوْتِ وَتَعْلِمُ عَلَى اَنْكُرْسِي وَيُتِكِيمُهُ الرَّبُ

" یعنی اگر معراج عالم خواب کاواقعہ ہوتا تو کوئی اس نفتہ میں جالانہ ہوتا۔ اور کوئی اس کا نکارنہ کرتا۔ کیونکہ اگر کوئی فخص خواب میں اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ آسان چیرتا ہوااو پر جارہا ہے۔ یہاں تک کہ وہ کری پر جاکر بیٹھ گیا اور اللہ تعالی نے اس سے گفتگو فرمائی توایہ خواب کو بھی مستبعد اور خلاف عقل قراردے کراس کا انکار نہیں کیا جاتا۔

یہ لوگ حضرت انس کی اس حدیث ہے بھی استدلال کرتے ہیں کہ واقعہ معراج بیان کرنے ہیں کہ واقعہ معراج بیان کرنے کے بعد حضور نے فرمایا تُعَقّراً سَیّنَهُ قَطْتُ وَاکْنَارِ فِی الْمُسْجِدِ الْحُوّاهِ کَیْر مِن نیند ہے بیدار نہوا اور ایٹ آپ کو مجد حرام میں پایا۔ اس روایت کے متعلق فن حدیث کے ماہرین کی تصر تے ملاحظہ فرمائے خود بخود شبہ دور ہوجائے گا۔

علامہ آلوی فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ حضرت انس سے شریک نے نقل کے ہیں اور شریک کیٹس بِالمٹنافِظِعِنْدَاکھلِ الْحَدِیثِثِ (روح المعانی جلد نمبر 15)کہ الل حدیث کے نزدیک شریک حافظ حدیث نہیں ہے۔

دوسرى روايت سنئے احكام القر آن ميں ابن عربی فرماتے ہیں۔

إِنَّ طِنَّ اللَّفُظُ رَوَاهُ شَيِرُيكُ عَنْ أَنِس وَكَانَ قَدُّ تَغَيَّرَ فِإِخْرِهِ فَيُعَوَّلُ عَلَى رِوَايَاتِ الْجَمِيعِ

کہ بیہ الفاظ حضرت انس سے صرف شریک نے روایت کئے ہیں۔ ان کاحافظہ آخر میں کمزور ہو گیاتھا۔ اس لئے ان کی روایت کی بجائے ان روایات پر بھروسہ کیاجائے گاجو ہاتی تمام راویوں نے بیان کی ہیں۔ ہجیب ہات بیہ ہے کہ حضرت انس سے بیہ حدیث شریک کے علاوہ دیگرائمہ حدیث ابن شہاب، ٹابت البنانی، اور قادہ نے بھی روایت کی ہے لیکن ان کی روایات میں بیہ الفاظ نہیں۔

وَقَدُدُولَى حَدِينَ الْوَبْهُ إِمِنَ الْمِهُ عَاعَةُ مِنَ الْمُعَنَّاظِ الْمُتُقِنِيْنَ وَالْاَثِنَةِ الْمَشَّهُ وَرِيْنَ كَابْنِ شَهَابٍ وَكَابِتِ إِلْبُنَافِيِّ وَقَتَادَةً فَلَوْمَا أَتِهُ الْحَدَّةِ الْمَثَافِيَةِ الْحَدَّةِ فِيهُ الْمَاكِةُ عَلَالِهِ شَرِيلِكُ

علامه ابن كثير لكھتے ہيں۔

وَقُولُهُ فِي حَدِيْتِ شَهِ يَلِي عَنَ الْسِ ثُعَ اسْتَيْقَظُت فَإِذًا أَنَا فِي الْحِجْمِ مَعْدُ وُدُ فِي عَلَطَاتِ شَهِ يَكِ

یعنی ان الفاظ کا شار شریک کی غلطیوں میں ہوتا ہے۔ اس حدیث کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہااور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قول سے بھی استشہاد کیا جاتا ہے کہ الن حضرات کا بھی بہی خیال تھا کہ یہ خواب کا واقعہ ہے۔ لیکن محد ثین پہلے تو اس قول کی نبست ان حضرات کی طرف کرنے کو ہی مشکوک سمجھتے ہیں۔ اور اگر روایت ثابت ہو بھی جائے تو ان کے قول پر جمہور صحابہ کے ارشادات کو ہی ترجے دی جائے گی۔ کیونکہ اس وقت حضرت صدیقہ تو بالکل کمن بچی تھیں۔ اور امیر معاویہ ابھی تک مشرف بہ اسلام ہی نہ موٹ سے نیزیہ ان صاحبان کی اپنی ذاتی رائے ہے۔ حضور کا ارشاد نہیں۔ عمل متعلق لکھتے ہیں :۔

وَمَا رُوِيَ عَنَ عَائِشَةَ وَمُعَاوِيَةَ أَنَّهُ كَانَ مَنَامًا فَلَعَلَّهُ لَا يَصِتُهُ وَلَوْصَتَحَ لَقَ يَكُنُ فِي ذَٰلِكَ حُجَّةٌ لِاَ نَهُمَا لَوُ يُشَاهِدَا ذَٰلِكَ لِصِغْمِ عَائِشَتَ وَكُفْرِمُعَاوِيَةً وَلِاَ نَهُمَا لَوْ يُسُنِّدَا ذَٰلِكَ إِلْكَ الْكَ رَسُوْلِ

## اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاحَتَ ثَايِمٍ عَنْهُ . (1)

ای سلسلہ میں مقالات سر سید کے مطالعہ کا بھی اتفاق ہوا۔ انہوں نے بھی بردی شدومد ے معراج کو خواب ثابت کیا ہے اور اس ضمن میں طول طویل بحث کی ہے۔ ان کا مقالہ پڑھنے سے معلوم ہو تاہے کہ مستشر قین اور عیسائی مؤر خین کے اعتراضات سے گھبرائے ہوئے ہیں اور ان کے زہر میں بچھے ہوئے طعن و تشنیع کے تیروں سے اسلام کوہر قیت پر بچانا جا ہے ہیں، خواہ اس کو شش میں اسلام کا حلیہ ہی کیوں نہ مجر جائے، عظمت مصطفوی کا عقیدہ ہی کیوں نہ متزلزل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کے دلائل و براہین کو بی کیول منہدم نہ کرنا پڑے۔ آپ اس جذبہ کے اخلاص کی تعریف کر سکتے ہیں لیکن عواقب ونتائج کے لحاظ سے آپ اس کی تحسین نہیں کر سکتے۔ کیا معراج کا افکار کر کے آپ نے کسی کو حلقہ بگوش اسلام بنالیا ہے۔ کیا آپ کی معذرت خواہی کوانہوں نے قبول کر کے آپ کے پیش کر دہ ماڈر ن اسلام پر اظہار نارا ضکی جھوڑ دیاہے؟ ہر گز نہیں۔ تو پھر اس محنت کا کیاحاصل بجزاں کے کہ ان سیح واقعات کا انکار کر کے اپنے تمام علمی ورثہ کو مشکوک اور مشتبہ کردیاجائے۔ ہاں میں اس طویل مقالہ کاذکر کررہا تھا۔اس میں حضرت سیدنے لکھاہے کہ واقعہ معراج کے متعلق جواحادیث مروی ہیں۔"ایک دوسرے سے اس قدر متضاد اور متنا قض ہیں .....کہ "صراحة" ایک دوسرے کی تردید کرتی ہیں اور اپنی صحت واعتبار کو کھو وي بي- "(2)

لین تا قض و تضاد کے جو نمونے انہوں نے ذکر کئے ہیں وہ چرت انگیز ہیں۔ مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضوراس وقت حطیم میں تھے۔ دوسری میں ہے کہ ججر میں تھے۔ ذراغور فرمائے کیاان میں ہے کہ ججر میں تھے۔ ذراغور فرمائے کیاان روایات میں تضادنام کی کوئی چیز ہے۔ حطیم اور ججر توایک ہی جگہ کے دونام ہیں۔ یعنی وہ جگہ جواصل میں کعبہ شریف کا حصہ تھی، لیکن جب سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کر گیااور قریش نے اسے دوبارہ تقمیر کرناچا ہاتو سرمایہ کی قلت کی وجہ سے اسے باہر چھوڑ دیا۔ یہ حصہ (حطیم یا ججر) مجد حرام میں ہے توان روایات میں قطعاً کوئی تضاد نہیں۔

1-الحرالحيط

تفناد کی ایک دوسری مثال مختلف آسانوں کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ چھٹے آسان کے متعلق ایک حدیث میں ہے۔ چھٹے آسان کے متعلق ایک حدیث میں ہے۔ جُھٹے میں کڑھ کے میں کڑھ کی مائیس کے اکترائی السیاد کہ تھا کہ اُکھٹے کیا۔

ثُمَّ صُعِدَيِقُ إِلَى النَّمَاءِ السَّادِ سَتَّ فَإَذَا مُوْسَى " كِر مِحْصَ حِصْ آسان كى طرف لے جايا گيا تووہاں موكى عليه السلام كوپايا"

دوسر ی حدیث میں ہے۔

ثُعَ عُرِيحَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِ سَةِ فَإِذَا اَنَا بِمُوْسَى فَرَحَبَ لِىُ وَدَعَا لِىُ

" پھر ہمیں جھنے آسان کی طرف اوپر لایا گیا۔ وہاں میں نے موٹ علیہ السلام کویلیا۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہااور میرے لئے دعا کی۔"

تیسر ی حدیث میں ہے۔

كَتَّاحَاوَزْتُ فَكُلِّي

"جب میں آ مے بردھاتو موی علیہ السلام روپڑے۔"

آپ خود فرمائے کیااحادیث کے ان کلمات میں کوئی تضاوے۔

ہم مانے ہیں کہ بعض روایات ایسی ہیں جن میں باہمی اختلاف پایاجاتا ہے لیکن اس کے متعلق خود علاء نے تصریح کی ہے اور جو حدیث زیادہ سیح اور قوی تھی اس کو خود ترجیح دے دی ہے۔ جو تصاد ممتنع ہے، وہ توبیہ کہ دونوں روایتیں ایک ہی پاید کی ہوں، کسی کو کسی پر ترجیح بھی نہ دی جاسکتی ہو اور ان کو یکجا بھی نہ کیا جاسکتی ہو۔ بہر حال یہ ان لوگوں کے شکوک و شبہات کا مجمل تذکرہ ہے جو کسی نہ کسی طرح ولا کل تظلیہ کا سہارا لے کر جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں۔

اب ذراان حضرات كے ارشادات كى طرف توجہ فرمائے جومعراج اورد گرم جزات كا اس لئے انكار كرتے ہيں كہ يہ خلاف عقل ہيں۔ ان لوگوں كادعوىٰ يہ ہے كہ كا كنات كا يہ نظام، اس ميں يہ ہے عديل ارتباط اور موزونيت، بے مشل ترتيب اور يكسانيت، اس امر پر شام عادل ہے كہ يہ نظام چند قوانين اور ضوابط كے مطابق عمل پيرا ہے، جنہيں قوانين فطرت (Laws of Nature) كہا جاتا ہے اور فطرت كے قانون اعلى ہيں۔ ان ميں ردوبدل

ممکن نہیں درنہ کا نئات کا سارانظام درہم برہم ہو جائے۔اس لئے عقل معجزات کو تشلیم نہیں کرتی۔ کیونکہ معراج بھی ایک معجزہ ہے اس لئے یہ بھی عقلاً محال ہے۔اس کے متعلق گزارش بیہ ہے کہ علائے اسلام نے معجزہ کی جو تعریف کی ہے وہ یہ نہیں کہ معجزہ وہ ہو تا ہے جو قوانین فطرت کے خلاف ہواور نوامیس قدرت سے برسر پیکار ہو بلکہ معجزہ کی تعریف بیہ ہے کہ

آلِا تَيَانُ بِأَمْرِخَارِقِ لِلْعَادَةِ يُقَصَّدُ بِهِ بَيَانُ صِدُقِ مَنِ الْآغَى اَنَّةُ دَسُولُ اللهِ (اَكْسُامِرَةُ وَغَيْرُهُا مِنْ كُنْكِ الْعَقَائِدِ) "يعنى مدعى رسالت كى سچائى ثابت كرنے كے لئے كى ايسے امركا ظهور پذير ہونا جوعادت كے خلاف ہوا ہے مجرہ كہتے ہيں۔"

یہ تعریف نہیں کی گئی کہ معجزہ وہ ہے جو قانون فطرت اور نوامیس قدرت کے خلاف ہو۔
ان لوگوں کا اعتراض تو تب قابل النفات ہو تا جب معجزہ کو نوامیس قدرت کے خلاف مانا
جاتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ معجزات قانون فطرت کے مطابق ہی رویڈ ریم ہوئے ہوں لیکن ابھی
تک وہ قانون فطرت ہمارے اور اک کی سر حدے ماوراء ہو۔ یہ وعویٰ کرنا کہ فطرت کے
تمام قوانین نے نقاب ہو بچے ہیں اور ؤہن انسانی نے ان کا احاط کر لیا ہے انتہائی معنیکہ خیز
اور غیر معقول ہے۔ آج تک کسی فلسفی یاسائند ان نے اس بات کادعویٰ نہیں کیا۔

نیز قوانین فطرت کے متعلق بیہ خیال کرنا کہ وہ اٹل اور غیر متغیر ہیں، بیہ بھی نا قابل سلیم ہے۔ بیہ خیال تب قابل سلیم ہو سکتاہے، جب ان قوانین کو ہر قتم کے نقص اور عیب سے مبر اسمجھ لیا جائے اور ان کے بارے ہیں بیہ عقیدہ اختیار کیا جائے، کہ اس کا نئات کی آرائش وزیبائش کے لئے بھی قوانین کفایت کرتے ہیں لیکن اہل خرد کے نزدیک بیہ خیال محل نظر ہے۔ چنانچہ انسائیکو پیڈیا ہریٹانیکا کے مقالہ نگار نے معجزہ (Miracle) پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے۔

it is an unwarranted Idealism and optimism which finds the course of Nature so wise and so good that any change in it must be Regarded as incredible, Ency. br1.v-15 p.586.

لیعنی میدا یک غیر معقول تصور اور خوش فہمی ہے جو بید خیال کرتی ہے کہ فطرت کا طریق

کار اتنادا نشمندانہ اور بہترین ہے کہ اس میں کسی قشم کی تبدیلی جائز نہیں۔اس کے علاوہ پیر امر بھی غور طلب ہے کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کومانتے ہیں یا نہیں۔اگر آپ محر ہیں توآپ سے معجزات کے متعلق بحث عبث اور قبل از وقت ہے۔ پہلے آپ کو وجود خداوندی کا قائل کرنایڑے گااس کے بعد معجزہ کے اثبات کا مناسب وفت آئے گا۔ اور اگر آپ وجود خداو ندی کے قائل تو ہیں لیکن آپ کا تصور یہ ہے کہ خدااور فطرت(Nature)ایک ہی چیز کے دونام ہیں یا آپ خدا کو خالق کا ئنات تومانتے ہیں لیکن یہ بھی سیجھتے ہیں کہ اس کااب اپنی پیدا کرده د نیامیں کوئی عمل دخل نہیں اور وہ اس میں کسی طرح کا تصرف نہیں کر سکتا بلکہ الگ تھلگ بیٹھ کرایک ہے بس تماشائی کی طرح کا ئنات کے بنگامہ مائے خیر وشر کو خاموشی ے دیکھ رہاہے اور کچھ کر نہیں سکتا تو پھر معجزہ کے انکار کی وجہ سمجھ اسکتی ہے، لیکن اگر آپ ذات خداوندی کے قائل ہیں اور اے خالق ماننے کے ساتھ ساتھ قادر مطلق اور مد ہر بااختیار بھی تشکیم کرتے ہیں اور یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ کوئی پیتۃ اس کے اذن کے بغیر جنبش تک نہیں کر سکتا تو پھر آپ کا نوامیس فطرت کو غیر متغیر یقین کرنا اور اس بنا پر معجزات کا نکار کرنا ہماری سمجھ میں نہیں آسکتا۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی کاعام معمول یہ ہے کہ وہ علت و معلول اور سبب ومسبب کے تسلسل کو قائم رکھتا ہے، اور ظہور معجزہ کے وقت اس نے اپنی قدرت اور حکمت کے پیش نظر خلاف معمول اس تشكسل كو نظرانداز كرديا- كيونكه وه ايك بااختيار جستى ب،وه جب جاب ايخ معمول كوبدل دے۔ایک محض کی سالہاسال کی عادت رہے کہ وہ رات کو دس بجے روزانہ سوتا ہے اور صبح جار بج بیدار ہو تا ہے۔ اگر کسی روز آب اے ساری رات جاگتے ہوئے دیکھیں تو آپ اس مشاہدہ کاانکار نہیں کر سکتے۔زیادہ سے زیادہ آپ یمی کہد سکتے ہیں، کہ آج خلاف معمول فلال صاحب رات مجر جا گتے رہے۔ ای طرح ان قوانین فطرت کو عادت خداوندی اور معمول ربانی سمجھنا جاہے اور کسی چیز کا خلاف معمول و قوع پذیر ہونا قطعا اس کے ناممکن . ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔

The Laws of Nature may be Regarded as Habits of the Divine Activity, and miracles as unusual acts, which, While consistent with divine character, Mark a new stage in the fulfilment of the purpose of God, Ency bri v-15 p.586 یعنی قوانین فطرت کو ہم عادات خداوندی کہہ سکتے ہیں۔ معجزات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بیہ کہا جاسکتاہے کہ اللہ تعالی نے کسی حکمت کے پیش نظر خلاف عادت ایسا کیا ہے اور بیہ قطعاً ناروانہیں۔

مغربی فلاسفہ میں ہے ہیوم (David Hume) نے معجزات پر بحث کی ہے اور بردی شدومد ے اس کا انکار کیا ہے۔ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لئے جو طریقہ اس نے اختیار کیا ہے وہ توجہ طلب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ عالم ایک مخصوص تج اور متعین انداز کے مطابق چل رہاہے اور معجزات ہمارے تجربہ اور مشاہدہ کے خلاف رویذیر ہوتے ہیں۔اس لئے آگر معجزہ کو ثابت کرنے کے لئے ہمارے پاس جو دلا کل ہیں، وہ تجربہ اور مشاہرہ کے دلائل وہراہین سے جب تک زیادہ قوی اور مضبوط نہ ہوں، اس وقت تک ہم معجزہ کو تشکیم نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ثبوت معجزہ کے لئے ایسے وزنی دلائل موجود نہیں،اس لئے عقلاً معجزہ کا امکان تشکیم کرنے کے باوجود ہم ان کے وقوع کو تشکیم نہیں کر سکتے۔ انسائکلوپیڈیاکامقالہ نگار ہوم کے اس نظریہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہم تمہارا یہ قاعدہ ماننے کے لئے تیار نہیں کہ معجزات تج یہ اور مشاہدہ کے خلاف ہوتے ہیں۔ کیونکہ تجربات سے تمہاری مراد کیا ہے۔ کیاتم یہ کہتے ہو کہ معجزہ تمام تجربات کے خلاف ہو تا ہے تو آپ کا یہ قاعدہ کلیہ محتاج دلیل ہے، پہلے آپ یہ تو ثابت کرلیں کہ آپ نے تمام تجربات كااحاط كرليا ہے۔ پھر آپ كويہ ثابت كرنا ہوگاكہ يہ معجزہ ان تمام تجربات ك خلاف ہے۔ جب تک آپ اپنی دلیل کی کلیت ثابت نہیں کر سکتے اس وقت تک آپ کی دلیل قابل قبول نہیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ تجربات سے مراد تجربات عامہ ہیں یعنی معجزہ تجربات عامہ کے خلاف ہے تو پھراس سے تو فقط اتناہی ثابت ہوا کہ معجزہ عام تجربات اور معمولات کے خلاف ہے، تمام تجربات ومشاہدات کے مخالف ہونا تولازم نہ آیا۔ ہوسکتا ے کہ یہ معجزہ کی تجربہ کے مطابق ہو، لیکن وہ تجربہ آپ کے قیم کی رسائی ہے ابھی بلند ہو۔(انسائیکلویڈیاجلد نمبر5ص586)

This Phrase Itself (That Miracale is contrary to Experience) is, as paley pointed out), Ambiguous. if it means all Experience, it Assumes the point to be proved, If it means only common experience, then it simply Asserts that the Miracle is unususal a truism. (Ency Bri v-15 p. 586)

استاذ احمد امین مصری ہیوم کے فلیفہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہیوم نے اپنے ایک مقالہ (Of Miracle) میں معجزات یر بحث کی ہے اور بڑی کوشش سے ان کا بطلان ٹابت کیاہے۔اس میں اس نے لکھاہے کہ کیونکہ معجزات ہمارے تجربہ کے خلاف ہیں اس لئے نا قابل تشلیم ہیں۔استاذ موصوف لکھتے ہیں کہ ہمیں یہ حق پینچاہے کہ ہم ہوم سے یو چھیں کہ ایک طرف تو تمہارا ہے دعویٰ کہ علت ومعلول اور سبب ومسبب کا حقیقت الا مر ے کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ ہم بارہا مشاہدہ کرتے آئے ہیں کہ ایسا ہو تو یوں ہو جاتا ہے، اس لئے ہم نے ایک چیز کو دوسر ی چیز کی عل<mark>ت فر</mark>ض کر لیا حالا نکہ حقیقت میں اس کاعلت ہوناضروری نہیں،اور دوسری طرف تم معجزہ کاانکاراس اساس پر کرتے ہو کہ یہ مشاہدہ اور تجربہ کے خلاف ہے۔ جب تمہارے نزدیک علیت اور معلولیت کا کوئی قانون ہی نہیں۔ ہر چیز بغیر محقیق علت و قوع پذیر ہو رہی ہے اور اس کا کسی چیز کے ساتھ ربط نہیں تو پھر اگر معجزہ و قوع پذیر ہوا، جس کی ہم تعلیل کرنے سے قاصر ہیں تو کونسی قیاحت ہوگئے۔ سلے بھی جتنی چزس معرض وجود میں آئی وہ علت حقیقیہ کے بغیر موجود تھیں اور یہ امر تھی بغیر علت کے ظاہر ہوا۔ پھراس کی کیاوجہ ہے کہ ایک کو تو تم تسلیم کرتے ہواور دوسرے کے انکار میں تم اتناغلو کرتے ہو کہ حمہیں اپنے فلیفہ کی بنیاد بھی سرے سے فراموش ہو گئی ے۔ (قصة الفليفة الحديثه ، جلد اول ص 245)

اور بعض صاحبان نے اپنے جذبہ تجنس کو یہ تھیکی دے کر سلادیا کہ ان واقعات کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ یہ معجزات محض عقیدت مندول کے جوش عقیدت کی کرشمہ سازیاں ہیں کہ انہوں نے معمولی اور عادی واقعات کو مبالغہ آمیزی سے اس طرح بیان کیا کہ انہیں خرق عادت بناکرر کھ دیا۔ جو لوگ شخیق و جنجو کی خار زار وادیوں میں آبلہ پائی کی زحمت ہر واشت نہ کرنا چاہتے ہوں ان کے لئے محفوظ اور آسان ترین یہی طریقہ کار ہے۔ لیکن کیا ہدکت کے مشکل کا حل ہے۔ کیا اس سے کوئی عقد ولا یخل کھل سکتا ہے، یہ غور طلب ہے۔ آخر میں ایک اہم مقالہ کی طرف اشارہ کرنے کی اجازت طلب کرتا ہوں۔ معجزات کے بارے میں جناب محترم سر سیداحمہ خال نے ایک مفصل مقالہ لکھا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ

ہے کہ معجزہ اس وقت تک معجزہ نہیں ہو سکتاجب تک وہ قوانین قدرت کے خلاف نہ ہو۔
کیونکہ اگر وہ کسی قانون قدرت کے مطابق ہوگا تواس کا ظہور نبی کے علاوہ کسی اور شخص سے
بھی ہو سکتا ہے۔ اس لئے معجزہ کا خلاف قانون ہونا ضروری ہے۔ قوانین قدرت اٹل ہیں،
ان میں کسی قتم کی تبدیلی یاردوبدل کارونما ہونا قطعاً باطل ہے۔ کیونکہ نصوص قرآنیہ میں
بار ہایہ تصر تک کی گئے ہے کہ قانون قدرت میں تغیرہ تبدل نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ثابت ہوا
کہ معجزہ کاو قوع باطل ہے۔

آپ نے سید محترم کا استدلال ملاحظہ فرمالیا۔ انہوں نے مجزہ کی من گھڑت تحریف کر کے مجزہ کا بطلان کیا ہے۔ حالانکہ ہم پہلے بتا آئے ہیں کہ علاء اسلام نے مجزہ کی یہ تعریف نہیں کی کہ وہ قوانین فطرت کے خلاف ہو بلکہ مجزہ وہ ہے جو خارق عادت ہو۔ نیز معجزات کو قوانین فطرت کے خلاف کوئی تو تب درست ہو سکتا جب کہ پہلے تمام مجزات کو قوانین فطرت اور سنن المبیہ کا احاطہ کرنے کے دعویٰ کو کوئی ثابت کر لے اور جب تک یہ ثابت نہ ہو جو یقینا ثابت نہیں تو پھر مجزات کو سنن المبیہ کے خلاف تھرانا سر الموجوب تک یہ جا سن محرال ہو محض اللہ تعالی پر ایمان رکھتا ہے، اس کے قادر مطلق ہونے کو تسلیم کرتا ہواد رہے ان ہونے کو تسلیم کرتا ہواد رہے ان ہونے کو تسلیم کرتا ہواد یہ ماہ ہوا ہو محض اللہ تعالی ہے بس تماشائی کی طرح اس ہوگامہ خیر وشر کودور سے بیٹھا ہوا ہو کیے نہیں رہا بلکہ اس کے عکم ، اس کی حکیمانہ تدبیر اور اس کے اذن سے نبض ہتی محو خرام ہو اس محرات کے بارے میں شک نہیں ہونا چاہئے جو صبح اور قائل و ثوق فر رہے ، اس کے قطعاً ایسے مجزات کے بارے میں شک نہیں ہونا چاہئے جو صبح اور قائل و ثوق فر رہے ، اسے قطعاً ایسے مجزات کے بارے میں شک نہیں ہونا چاہئے جو صبح اور قائل و ثوق فر رہے ، اسے قطعاً ایسے مجزات کے بارے میں شک نہیں ہونا چاہئے جو صبح اور قائل و ثوق فر رہے ، اسے قطعاً ایسے مجزات کے بارے میں شک نہیں ہونا چاہے جو صبح اور قائل و ثوق فر رہے ، اس کو بین ہونے جو سبح اور قائل و ثوق فر رہے ، اسے قطعاً ہے میں شک نہیں ہونا چاہے جو سبح اور قائل و ثوق فر رہے ، اس کے علی ہیں ہونا چاہت ہو جسے جو اس میں شک نہیں ہونا چاہے جو سبح اور قائل و ثوق فر رہے ، اسے قطعاً ہے میں شک نہیں ہونا چاہے جو سبح اور ہوں۔

قر آن کریم میں حضور سرور کا نئات علیہ کے اس عظیم ترین معجزہ معراج کو جس مخصوص اسلوب سے بیان کیا گیا ہے اس میں غور کرنے کے بعد عقل سلیم کوبلا چون وچرا ماننا پڑتا ہے کہ یہ واقعہ جس طرح آیات قر آنی اور احادیث صیحہ میں ند کورہے، وہ سی ہے۔ اس میں شک وشیہ کی کوئی گنجائش نہیں۔(1)

معجزہ معراج کی تفصیلات ضیاء النبی جلد پنجم کے پہلے باب" آیات طیبات ور ثنائے مصطفیٰ علیہ الحقیۃ والثناء "میں سور ۃ النجم کے حوالے سے درج ہیں وہاں ملاحظہ کی جائیں۔

<sup>1-</sup> ير محد كرم شاه،" تغير منياء القرآن "، (منياء القرآن بلي كيشنز)، جلد 2، مني 32-623

## نزول باران رحمت كالمعجزة

اس سے پہلے خاتم النبین رحمت للعالمین علیہ کے ان جلیل القدر اور عدیم الشال معجزات كاذكر ہواجن كا تعلق عالم علوى سے تھا۔اب ہم حضور كے ان معجزات كاذكر كرتے ہیں جن کا تعلق عالم سفلی ہے ہے لیکن پہلے باران رحت کے نزول کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جزیر و عرب بنجر زمینوں اور خشک صحر اوک سے عبارت ہے۔ وہاں کوئی دریانہ تھے جن سے نہریں نکال کر تھیتوں اور باغات کو سیر اب کیا جاتایا جن کے یانی کو صاف کر کے پیاس بجھائی جا سکتی۔ برونت بارشیں نازل ہو تیں تووہ تالاب بھر جاتے جن کوہ اپنی پیاس بجھانے کیلئے استعال کرتے تھے۔ تمام کھیت اور باغات سیر اب ہوتے جن کے پچلوں اور دیگر اجناس سے وہ اپنی فاقد کشی کادرمال کرتے تھے۔ اگر مجھی پارش کے نزول میں تاخیر ہو جاتی توان کی جان یر بن آتی۔ کھیت خٹک ہو کر بھوسہ بن جاتے۔ بھلدار در ختول کے تمام ہے اور پھل خشکی کے باعث گر کر تباہ ہو جاتے، کھانے کی کوئی چیز میسر نہ ہوتی، نہ اپنی پیاس کا در مال کرنے كيلي كوئى تھوڑايانى ميسر ہوتا۔عبدرسالت ميں جب بھى ان كوان حالات سے واسطه يرتا تو اس وقت وہ اللہ کے محبوب کر یم علی کے بارگاہ رحمت بناہ میں حاضر ہو کرائی فریاد کرتے۔ سر ور عالم علی ان کی فریادری کرتے ہوئے بار گاہ رب العالمین میں دست سوال پھیلاتے تو فور آبادل الدكر آجاتے اور موسلا دھار بارش برسناشر وع ہو جاتی۔ اس فتم كے چند واقعات جو سی سندے کتب صحاح میں ند کور ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب كريم عليقة كى شان رحت للعالمني كا آپ مشاہدہ كر سكيں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ بخداایک روز مطلع صاف تھا۔ آسان پر بادل تو کہا کوئی بادل کا ککڑا بھی نظر نہیں آرہا تھا۔ جبل سلع اور ہمارے گھرول کے در میان میں چینیل میدان تھا، وہال کوئی گھر، کوئی مکان تقمیر نہیں ہوا تھا۔ جمعہ کادن تھا، رحمت عالم علی نے نماز جمعہ ہے پہلے خطبہ ارشاد فرمارہ ہے۔ ایک اعرائی مسجد شریف میں اس در وازے ہے داخل ہوا جو منبر شریف کے بالکل مقابل تھا اس نے آتے ہی گزارش کی یارسول اللہ!

ختک سالی اور قحط ہے مویثی بھوک کی وجہ ہے ہلاک ہوگئے ہیں۔راہتے منقطع

ہو گئے ہیں۔ یعنی ان پر آمدور فت بند ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں تاکہ مولا کریم باران رحمت فرمائے۔ رحمت دو عالم عظیم نے اپنے دونوں ہاتھ دعاکیلئے اٹھائے اور عرض کی۔

اللهُ وَاسْقِنَا اللهُ وَاسْقِنَا اللهُ وَاسْقِنَا

"اے اللہ! ہم پر رحت کی بارش فرما۔ اے اللہ! ہم پر رحت کی بارش فرما۔ اے اللہ! ہم پر رحت کی بارش فرما۔ "

حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس وقت آسان بالکل صاف تھااور بادل کا چھوٹا سائکڑا بھی
آسان پر کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ اچانک مکانوں کے پیچے سے ڈھال کے برابر ایک بادل کا
گڑا نمو دار ہوا۔ جب وہ آسان کے وسط میں پنچا تو چاروں طرف پھیل گیا۔ پھر بارش برسنا
شروع ہوئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس ذات کی ضم! جس کے دست قدرت میں
میری جان ہے حضور نے جب دعاکیلئے ہاتھ اٹھائے، ان کو نیچا کرنے سے پہلے بادل پہاڑوں
کی طرح گر جتاہوا آگیااور حضور منبر شریف سے انرے نہ تھے کہ بارش کے قطرے رحمت
کی طرح گر جتاہوا آگیااور حضور منبر شریف سے انرے نہ تھے کہ بارش کے قطرے رحمت
عالم کی ریش مبارک پر آکر فیکنے گئے اور اس جمعہ سے لے کرنگا تار آٹھ دن آئندہ جمعہ تک
دن رات بارش برسی رہی رہی۔ پھر آئندہ جمعہ کو دہی جمعی یا کوئی اور مختی عاضر خد مت ہوا
عرض کی۔

تَهَدَّمَتِ الْبُيُونُ وَتَقَطَّعَتِ الشُّبُلُ وَهَلَّكَتِ الْمُوَاتِّى فَادُعُ اللهَ آنَ يُحْشِرَكَهَا

"مكانات كرك ميں رائے بند ہوگئے ہيں مویش گھر ميں بند ہيں بھوك سے ہلاك ہورہ ہيں۔اللہ تعالیٰ سے دعاما تکئے كہ وہ بارش كو روك دے۔"

اس مائل کی عرضداشت من کرحضور عَلِظَنْهُ مسکراد بے اور بارگاه الٰہی پیس عرض کی۔ اَللَّهُ عَرَّحَوَالنَّیْنَا وَلَا عَلَیْنَا اَللَّهُ عَلَی اَلْاَکَا مِروَالنِظْوَابِ وَالْاَوْدِیَةِ وَمَنَابِتِ الشَّیْجَوِ

"اے اللہ!اب ہم پر بید بارش ند بر سابلکہ ٹیلوں پر، چھوٹی پہاڑیوں پر اور وادیوں پر اور جاں در خت اگتے ہیں ان پر بارش برسا۔ الٰہی بید بارش

مدینہ کے آس پاس برساہم پر نہ برسا۔" چنانچہ جس طرف حضور کی انگلی کا اشارہ ہوتا بادل پھتا جاتا اور چند لمحوں میں مطلع صاف ہو گیا۔

اس دفعہ اتنی بارش ہوئی کہ وادی قناط ایک ماہ تک بہتی رہی۔اس عرصہ میں دور دراز علاقوں کے جتنے لوگ بھی آئے انہوں نے بھی یہی اطلاع دی کہ ہر جگہ موسلاد ھاربارش ہوئی ہے۔(1)

علامه ابن کثیر لکھتے ہیں۔

هذه کا مُلکُنگُ مُتَوَاتِرَةً عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكِ تُفِیْنُ الْفَطَلَمَ "به تمام طرق روایت حد تواتر کو پنچ ہوئے ہیں اور یقین کا فائدہ دیتے ہیں۔ یعنی به ایسام مجزوب جس کے بارے میں شک کی گنجائش نہیں۔" امام بہنی ایک دوسرے واقعے کے بارے میں حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہواعرض کی۔

1\_شاكل الرسول، منخه 169

<sup>2۔</sup> علمز ایک کھانا ہے جوخون اور بال سے ملاکر بناتے ہیں۔خون کواونٹ کے بالوں میں ملاکر آگ پر بھون لیتے ہیں اور قحط کے وٹول عرب لوگ اے کھاتے ہیں۔

ان کی اس درد بھری فریاد کو سن کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تیزی ہے المجھے اور اپنی چادر مبارک کو تھینچتے ہوئے منبر شریف پر تشریف لے گئے۔اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد اپنی مبارک ہاتھ ہے اور ان کلمات طیبات سے اپنی التجاء بارگاہ رب العالمین میں پیش کی۔ العالمین میں پیش کی۔

الله المنظمة السينا عَيْدَة المعنية المورية المردية السيرية المنظمة الله المنظمة المن

حضرت انس فرماتے ہیں۔

فَوَاللّهِ مَا رَدَّيَهَا لَا لَهُ عَكْدِمَا حَتَّى اَلْقَتَتِ التَّمَاءُ بِأَوْدَاقِهَا (1) "خداکی تنم حضور نے اپ دست مبارک جب اپ چہرے پر پھیرے تو آسان سے گھڑول بیانی ہر سے لگا۔"

ایک روز مدینہ طیبہ سے باہر کمی گاؤں کے چند لوگ خدمت اقد س میں حاضر ہوئے۔ اور فریاد کی بارسول اللہ الغرق –الغرق اے اللہ کے پیارے رسول ہم توغرق ہوگئے۔ غرق ہوگئے۔ سرکار دوعالم علی نے دونوں دست مبارک آسان کی طرف بلند کئے اور عرض کی۔

اللهجة حواليتنا والاعليتنا

"اللی اہم پر بارش ند برسا۔ بلکہ ہارے اردگردکے علاقہ میں برسا۔"

ای وقت مدینه طیبہ سے بادل بٹ گیامطلع صاف ہو گیا۔

رحمت عالم علی بیس نیس کے دیدان مبارک نمایاں ہوگئے۔ پھر فرمایا ابوطالب نے کتنا اچھا کہا تھا، اگر آج زندہ ہوتے توان کی آئٹھیں شنڈی ہو تیں۔ کوئی ہے جوان کا وہ شعر پڑھ کر سنائے۔ سیدنا علی مرتضٰی کھڑے ہوئے، عرض کی شاید حضور کا مدعا ان اشغار

-4-

وَابِیَفُ يُستَسَعَى الْغَامُ بِوَجِهِم مِثْمَالُ الْمَاتَى عِصَمَةً لِلْاَلَامِلِ "وه روشن چره والا، جس كے چرے كے صدقے بارش طلب كرتے

ہیں۔ وہ تیبوں کا فریاد رس اور بیواؤں کا تکہبان ہے۔"

يَلُونُدُيدِ الْهُلَاكُ مِنَ الْ عَلَيْمِ وَهُمْ عِنْدَاهُ فِي نِعْمَةٍ وَفَوَاصِل

''خاندان بنی ہاشم کے فاقہ زدہ لوگ ان کے دامن میں پناہ لیتے ہیں اور جب وہ ان کی پناہ میں آجاتے ہیں تو انہیں طرح طرح کی نعتیں اور فضاحہ

فضيلتين نصيب موجاتي بين-"

كَذَبَنُّهُ وَبَهِيَّتِ اللهِ نَبْرِي عَنَالًا وَلَمَّانَقَاتِلُ دُوْنَهُ وَنُنَامِنِهِ "الله ك كركي فتم تم جموث بكتے ہوجب بيكتے ہوكہ ہم محد مصطفى كو چھوڑ دیں گے۔ اس سے پیشتر كہ ہم ال كيلئے تم سے جنگ كریں اور

مقابله كريں۔"

وَلَمُتَلِمُهُ عَتَى نُصَمَّعَ مَحَوَّلَهُ وَنُنْ هِلَ عَنْ أَبَنَا وَنَا وَالْحَكَافِلَا "اس سے پیشتر کہ ہماری لاشیں ان کے اردگرد بھری پڑی ہوں، ہم حضور کو تمہارے سپرد کر دیں گے یہاں تک کہ ہم اپنے بیوں اور بیویوں سے بھی بے نیاز ہوجائیں۔"

اللد تعانی اس سے میں باد توں سے بار س برسما تاہے اور ہیے جما دید واقعہ ہے اور ای طرح ہمیں اس کی اطلاعیں ملی ہیں۔" فَكُنَّ يَشْكُوالله يَلْقَى الْمُزِيْدِ كَمَنَ يُكُفِي الله يَلْقَى الْمُزِيْدِ كَمَنَ يُكُفِي الله يَلِقَى الْفِير (1)

"جوالله تعالى كاشكر اواكر تاب وه حواد ثات كانثانه بنآب."

الى نعمت كاانكاركر تاب وه حواد ثات كانثانه بنآب."

رحمت عالم عَلِي فَيْ فَالَم عَلَى الله مَناعر كلام كوس كر فرمايا.

وَإِنْ بِنُكُ شَاعر بُخْسِنُ فَقَدْ أَحْسَنُكُ

"اكر كوئى شاعرا جي بات كبتاب توبيك تم في الحيى باتيل كي بين."

ایک دوسر اواقعه

رحمت عالم علی جب غزوہ ہوک سے بخیریت واپس تشریف لائے توبی فرارہ کاایک وفد آیا، جو پندرہ بیں افراد پر مشمل تھا، جن میں خارجہ بن الحصین، حربن قیس جوسب سے کمس تھا دوعینہ بن حصین کا بھیجا تھا بھی شامل تھے۔ وہ انصار کی ایک خاتون رملہ بنت حارث کے گھر میں ازے۔ جن او مؤل پر سوار ہو کر آئے تھے وہ قبط کی وجہ سے از حد لا غراور کمز ور تھے۔ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ رحمت عالم علی نے ان سے دریافت فرمایا تمہارے علاقے کا کیا حال ہے؟ عرض کی بارسول اللہ ہمارے علاقے میں شدید قبط ہے۔ ہمارے اہل وعیال غربت کی وجہ سے بر ہند ہیں۔ ہمارے مویش مر رہ بیں۔ حضور بارگاہ اللی میں ہمارے لئے دعا فرما تیں، اللہ تعالی ہم پر رحمت کی بارش فرمائے ہیں۔ حضور بارگاہ اللی میں ہمارے لئے دعا فرما تیں، اللہ تعالی ہم پر رحمت کی بارش فرمائے (کیو نکہ وہ نو مسلم تھے انہیں اسلامی تعلیمات کا پوری طرح ادراک نہ تھا۔ ان کی زبان سے بی فلایار سول اللہ حضور ہمارے لئے اپن ہماری شفاعت فرما تیں بھر انہوں نے نکا بیاں ہماری شفاعت کرے)۔ ان کا بیہ آخری جملہ من کے دونور بہت پر بیشان ہوئے اور فرمایا۔

سُبُعَانَ اللهِ وَيُلِكَ لَهُ ذَا مَا شَعَعَتُ إِلَى رَبِّى فَمَنُ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ رُنُبَنَا اللهِ وَكَاللهَ إِلَّا اللهُ وَسِعَ كُوسِيَهُ السَّلوْتِ وَ الْاَرْضَ وَهُوَ يَبْظُ مِنْ عَظْمَتِهِ وَجَلَالِهِ كَمَا يَبِيْظُ الْمِرْجَلُ الْحَدِيدُ يُدَ "اللہ تعالیٰ اس بات ہے پاک ہے جوتم نے کہا۔ میں نے تواپے رب کی جناب میں تمہاری شفاعت کی ہے لیکن کون ہے جس کے پاس اللہ شفاعت کرے۔ پھر فرمایا کوئی عبادت کے لا اُئق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ شفاعت کرے۔ پھر فرمایا کوئی عبادت کے لا اُئق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اس کی کرسی نے آسان وزمین کواپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ یہ کرسی اللہ تعالیٰ کی عظمت وجلال کے باعث چیں چیں چیں کر رہی ہے۔ "
پھر سرکار دو عالم علی قائم منبر پر تشریف لے گئے وہاں پچھ ارشادات فرمائے پھر دونوں مبارک ہاتھوں کو بلند کیا، یہاں تک کہ حضور کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے گئی۔ حضور علی بغلوں کی سفیدی نظر آنے گئی۔ حضور علیہ بیا شکی دونوں مبارک ہاتھوں کو بلند کیا، یہاں تک کہ حضور کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے گئی۔ حضور علیہ اپڑھ آئے ہیں لیکن اس دعائے بعد ان جملوں کا اضافہ کیا گیا۔ عرض کی۔

ٱللَّهُ وَسُقُيًّا دَحْمَةٍ وَلَاسُقُيًا عَنَابٍ وَلَاهَنَهِ وَلَا خَرَقٍ وَلَا مَحَى ـ

"اے اللہ! یہ رحمت کی بارش ہو، عذاب کی نہ ہو۔ مکانوں کے گرانے
والی، لوگوں کو غرق کرنے والی اور آخار کو مٹانے والی بارش نہ ہو۔"
حضرت ابو لبابہ مجلس میں موجو و تنے حضور کی اس دعا کے بعد کھڑے ہو کرع ض
پر داز ہوئے یار سول اللہ! محجوری تو خشک کرنے کیلئے ہم نے کھلیانوں میں بچھائی ہوئی ہیں وہ
ساری بھیگ کرضائع ہو جا عمی گی۔ حضور نے عرض کی اللهم اسقنا یا اللہ ہم پر بارش نازل
فرما۔ ابولبابہ نے وہی جملہ تمن بار دہر ایا۔ آخری بار حضور نے اللہ کی جناب میں عرض کی۔
الکھتم اسقانا سے تی بعد میں بارد ہر ایا۔ آخری بار حضور نے اللہ کی جناب میں عرض کی۔
الکھتم اسقانا سے تی بعد میں بارد ہر ایا۔ آخری بار حضور نے اللہ کی جناب میں عرض کی۔

مِیْادِدَادِیا۔ "الٰہی ہم پر پانی برساءاتنابرساکہ ابولبابہ کھڑا ہو کراپنے کھلیان کاسوراخ اپنی ازارے بند کرے۔"

ابو وجزہ فرماتے ہیں کہ بخدا آسان میں بادل کانام و نشان تک نہ تھا۔ مبجد نبوی اور جبل سلع کے در میان سارامیدان خالی تھا۔ کوئی عمارت اور گھر وہاں نہ تھا۔ جبل سلع کے پیچھے سے بادل کا ایک چھوٹا سا ککڑانمو دار ہوا جب وہ آسان کے وسط میں پہنچا تو چاروں طرف

1- ثاكل الربول، صنحه 173

کھیل گیا پھر موسلادھاربارش برسناشر وع ہوگئی بہاں تک کہ چھون سورج نظرنہ آیا۔جب چھون تک بارش ندر کی۔ تولوگ ابولبابہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابولبابہ یہ بارش ہر گزبند نہیں ہوگی جب تک تم چاور اتار کر اپنے کھلیان کے سوراخ کو بند نہیں کرو گے جس طرح رسول اللہ علی ہے فرمایا۔ ابولبابہ اٹھے اپنی چاور اتاری اور اس کے ساتھ پانی کے سوراخ کو بند کیا تواس کے ساتھ پانی کے سوراخ کو بند کیا تواسی وقت مطلع صاف ہوگیا۔

ای قتم کا ایک اور واقعہ لشکر اسلام کو پیش آیا جب وہ غزوہ تبوک کیلئے مسافت طے کر رہے تھے۔ نافع بن جیر حفزت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے سیدنا عمر بن خطاب سے عرض کی کہ جمیس غزوہ تبوک کے بارے میں کوئی بات سائے۔ آپ نے ارشاد فربایا کہ ہم شدید گری میں تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ میں ستانے کیلئے ایک جگہ تفہرے۔ ہم سب کوبیاس کی شدت نے بہ تاب کر دیا تھا یہاں تک کہ جمیں اپنے زندہ بچنے کی بھی امید نہ رہی۔ نوبت یہاں تک پہنے گئی کہ لوگ اپنے سواری کے اونول کو ذرج چند قطرے ان سواری کے اونول کو ذرج جند قطرے ان کے معدول کو نکال کر نچوڑتے اور جو چند قطرے ان کے نکتے اس سے اپنے اس سے اپنے خشک ہو نؤں اور سو کھے گئے کور کرتے اور آگر کوئی چیز نظم جاتی تو اس کو اینے کہ جمیں اپنے خشک ہو نؤں اور سو کھے گئے کور کرتے اور آگر کوئی چیز نی جاتی تو اس کو اینے کہ جاتی ہو اس کو اینے کہ جاتی ہو اس کو اپنے کہ جاتی ہو تھی۔

جب بیہ تکلیف انتہا کو پہنچ گئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بار گاہ رسالت میں حاضر ہو کر گزارش کی یارسول اللہ!اللہ تعالی نے آپ کو اس بات کاخو گر بنادیا ہے کہ جب بھی آپ دست سوال اس کی بار گاہ میں اٹھاتے ہیں تو وہ خالی واپس نہیں آتا،اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو شرف قبول بخشا ہے۔ یارسول اللہ! از راہ نوازش اپنے رب کریم کی بارگاہ میں ہمارے لئے دعافر مائے۔

حضور نے اپنے صدیق کو کہا او نعب ذلك اے صدیق تمہیں یہ بات پہند ہے۔
اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کروں؟ صدیق اکبر نے عرض کی ہمیں یہ بات بہت پہند ہے۔
رحمت عالم علی نے آسان کی طرف اپنے ہاتھ بلند کے اور اس سے پیشتر کہ المحے ہوئے
ہاتھ واپس آتے سارا آسان ابر آلود ہوگیا۔ فور آبارش برسنے گلی یہاں تک کہ جینے برتن
کی کے پاس تھے انہوں نے سب مجر لئے اور جب باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ صرف وہاں
تک بارش ہوئی ہے جہاں تک مجاہدین اسلام کے خیصے نصب تھے، اس سے باہر ایک قطرہ

بھی کہیں نہیں ٹیکا۔

علامہ ابن کثیر اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں و کھانہ المستنا دیجینہ تقوی کہ اس صدیث کی سند جیداور قوی ہے۔ علامہ واقدی اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس لشکر میں بارہ ہزار گھوڑے اور تمیں ہزار مجاہدین تنے اور اتنی بارش نازل ہوئی کہ تمام نشیمی جگہیں لبریز ہو گئیں۔ اور ایک تالاب کا پانی اس سے نکل کر دوسرے تالاب میں جانے لگا فصلو آئی انٹھے و سکتا می خالا کے سلام نازل جو ان ان میں ور کت رسول اکرم پر جس کی زبان کھلنے کی دیر ہوتی تھی کہ اللہ تعالی کی اللہ تعالی کی دیر ہوتی تھی کہ اللہ تعالی کی رحمت کے خزانوں کے منہ کھل جاتے ہے۔

اورا پسے بے شار واقعات ہیں جن کی سن<mark>دیں</mark> صحیح ہیں کہ ادھر حضور علی ہے دعا کیلئے لب کشاہوتے ادھر بادل گھر کر آ جاتے اور موسلاد ھار بر سناشر وع ہو جاتی۔

يانى كأكثير هونا

اس سے پہلے بی روئ ورجیم علی کے ان مجرات جلیلہ کاذکر کیا گیا جن کا تعلق عالم علوی (آسان) سے بہابہ ہم رحمت عالم علی کے ایسے مجرات کا نڈکار جیل کرتے ہیں جن کا تعلق جن کا تعلق ربین سے ہے۔ پھر ان مجرات کی دو قتمیں ہیں ایک وہ ہیں جن کا تعلق جمادات سے ہے۔ دوسرے وہ ہیں جن کا تعلق محادات سے ہے۔ دو مجرات جن کا تعلق محادات سے ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن کا تعلق بائی سے ہے کہ پائی بہت قلیل تھااور مرکار دوعالم علی کے کہ بائی ہمت قلیل تھااور مرکار دوعالم علی کے کہ بائی ہمت قلیل تھااور سے بائی کا جاری ہونا حضور کے مجرزات میں کثرت اور فراوانی بیدا ہوگئی۔ انگشہائے مبارک سے بائی کا جاری ہونا حضور کے مجرزات میں سے ایک ہے۔ اس کے بارے میں علامہ قرطبی کی جاری میں موابلہ بہت سے مقامات پر یہ مجردہ کو گوں نے دیکھااوراس کی روایت آئی کثیر سندوں سے ہوئی ہی۔ تاضی عیاض رحمتہ اللہ علیہ ہوتا ہے کیونکہ یہ دوایت سی تواتر معنوی تک پیٹی ہوئی ہیں۔ قاضی عیاض رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو کثیر التعداد راویوں اور جم غفیر نے روایت کیا ہے اور یہ سلسلہ دوایت سے با جا جا ہے ، کیونکہ اس قتم کے واقعات اس وقت ہوئے جب حضورا یک محفل میں تشریف فرماتے کی جا جا ہا تا ہے ، کیونکہ اس قتم کے واقعات اس وقت ہوئے جب حضورا یک محفل میں تشریف فرماتے کے باجا ہا تا ہے ، کیونکہ اس قتم کے واقعات اس وقت ہوئے جب حضورا یک محفل میں تشریف فرماتے جا باہا ہا ہے ، کیونکہ اس کا محکمنا تھا۔ پھر کی نے بھی اس واقعے کے راویوں پر

كونى اعتراض نهيں كيا۔ كِر فرماتے ہيں۔ فَهٰذَ النَّوْءُ مُلْجِيُّ بِالْقَطَعِيِّ مِنْ تُعُوِّزَايَّهِ

"كه بيه معجزات كى قتم قطعى الثبوت ہے جس ميں شك و شبه كى كوئى گنجائش نہيں۔"

ا تکشتهائے مبارک سے پانی جاری ہونے کی روایت کو کثیر طرق سے اجلہ محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ حضرت انس کی روایت کو شیخین اور امام احمد بن حنبل اور دیگر محدثین نے یانچ طریقوں سے روایت کیا ہے۔

ان ہی حضرات نے حضرت جابر کی حدیث کو چار طریقوں سے نقل کیا ہے۔ جب بیہ روایت اسے کثیر طرق سے مروی ہے تو ابن بطال کا بیہ کہنا کہ بیہ صرف حضرت انس سے مروی ہے، مردود ہے۔ بیہ حضور سرور عالم عظیم مجزہ ہے جو کی دوسرے نبی کو ارزانی نہیں فرمایا گیا۔ حضرت موکی علیہ السلام نے اپنے عصاکی ضرب سے بارہ چشمے جاری کئے لیکن وہ پھر سے جاری ہوئے اور پھرول سے پائی کا جاری ہونا یہ ایک عام بات ہے لیکن انگیوں سے یائی کا جاری ہوئے اور پھرول سے پائی کا جاری ہونا یہ ایک عام بات ہے لیکن انگیوں سے یائی کے چشمول کا ابلنا یہ اللہ کے محبوب مکرم علیم کا مجزہ ہے۔

صاحب المواہب اللدنيہ فرماتے ہیں کہ انگلیوں سے پانی کے چشموں کا جاری ہو تا بہت سے صحابہ سے مروی ہے جن میں سے بعض کے اساء گرامی سیہ ہیں: حضرات انس، جابر، ابن مسعود، ابن عباس اور ابو یعلی رضی اللہ عنہم

حضرت انس ہے ایک روایت اس طرح منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم مدینہ طیبہ کے بازار میں زوراء کے مقام پر تھے۔ عصر کی نماز کاوقت ہو گیا۔ لوگ وضو کرنے کیلئے پانی تلاش کرنے گئے لیکن آس پاس پانی نہ ملا۔ چنانچہ بارگاہ رسالت میں تھوڑا ساپانی جو دستیاب ہواتھا چش کر دیا گیا۔ حضور نے اس برتن میں اپناد ست مبارک رکھااور لوگوں کو تھم دیا کہ وضو کر لیں۔ میں نے دیکھا کہ حضور کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشے ایلنے گئے یہاں تک کہ سب لوگوں نے بڑی تسلی سے وضو کیا اور ان کی تعداد ستر یاای تھی۔ اور ایک روایت میں بیہ ہم نے حضرت انس سے پوچھا تمہاری تعداد کتنی تھی انہوں نے کہا ہم تین سوکے قریب تھے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ انگلیوں ہے پانی الجنے کا واقعہ ایک مرتبہ نہیں ہوا دو مرتبہ

ہوا۔ ایک بار جن لوگوں نے وضو کیاان کی تعداد ستریاای تھی اور دوسری مرتبہ جب لوگوں نے وضو کیا توان کی تعداد تین سو کے قریب تھی۔

دوسر کاروایت ابن شاہین نے حضر ت انس سے روایت کی کہ آپ فرماتے ہیں۔
غزوہ ہوک ہیں مجھے اپنے آقا کی ہمراہی کاشر ف نصیب ہوا۔ ایک منزل پر ہم پہنچے
مسلمانوں نے عرض کی یارسول اللہ ہمارے چارپائے اور اونٹ بیاس سے عُرهال ہو رہے
ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا کوئی بچا تھچاپائی ہے توایک محض ایک پرانامشکیزہ لے کر آیا۔ اس کی
ہیں دو تین گھوٹ پائی کے تھے۔ حضور نے چھوٹا مب منگوایا اور اس میں وہ پائی انٹر یلا گیا
پھر رحمت عالم نے اپنی ہشیلی مبارک اس میں رکھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے
پھر رحمت عالم نے اپنی ہشیلی مبارک اس میں رکھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے
اس مب کود یکھا کہ حضور کی انگلیوں سے پائی کے چشے ایل رہے تھے۔ ہم نے اپنا اونوں کو
اور اپنے دوسر سے جانوروں کو پائی سے سیر اب کیا اور اپنے مشکیز وں میں ذخیرہ کر لیا۔ حضور
نے بو چھا کیا تمہاری ضرورت پوری ہو گئی؟ عرض کی ہاں یارسول اللہ! چنا نچہ حضور نے اس
مبارک نکال لیا۔

امام بہیتی نے حضرت انس سے ایک اور حدیث روایت کی ہے وہ کہتے ہیں۔

ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قبار واند ہوئے۔ جب قباکی بہتی میں پہنچ تو ایک گھر میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قبار واند ہوئے۔ جب قباکی بہت میں پہنچ تو ایک گھر میں ہے ایک چھوٹا ساپیالہ لایا گیا۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ بمشکل نبی رحمت کی چار انگلیاں اس میں داخل ہو سکیں۔ پھر حضور نے لوگوں کو کہا آؤپانی پیو۔ حضرت انس فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا کہ حضور کی انگلیوں کے در میان سے پانی اہل رہا تھا۔ لوگ کے بعد دیگرے اس پیالہ کے پاس آتے رہے اور پانی پی کرواپس لو شخے رہے یہاں تک کہ تمام لوگ میر اب ہو گئے۔

اس واقعہ کو امام بخاری اور مسلم نے حضرت جابر ہے بھی نقل کیا ہے۔
حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب ہم حدیبیہ میں پہنچے اور ہمیں مکہ مکر مہ میں داخل ہونے ہے مشرکین نے روک دیا تو وہاں پانی کی قلت کامسلہ پیش آیا۔ حضور نبی کریم علی کے سامنے چڑے کا ایک چھوٹا ساڈول رکھا تھا جس میں ہے حضور وضو فرمار ہے تھے۔ لوگ بڑی سامنے چڑے کا ایک چھوٹا ساڈول رکھا تھا جس میں سے حضور وضو فرمار ہے تھے۔ لوگ بڑی تیزی ہے وہاں پہنچ۔ حضور نے یو چھاتم نے یہ بھگدڑ کیوں مچار کھی ہے؟ عرض کی یارسول اللہ! ہمارے یاس تو یانی کا ایک قطرہ بھی نہیں جس ہے ہم پیاس بجھا سکیس یا وضو کر سکیں۔

سر ورعالم علی کے نیادست مبارک اس چڑے کے ڈول میں ڈال دیااور فور آاس میں آپ
کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوگئے۔ ہم سب نے اس سے خوب سیر ہو کر پیااور بڑی
تسلی سے وضو کیا۔ سالم کہتے ہیں کہ میں نے جابر سے پوچھا تمہاری تعداد کتنی تھی؟ آپ
نے فرمایا۔

كَوْكُنْكُ مِنَا ثَمُعُةَ ٱلْفِي لَكُفَا لَمَا كُنْكَا خَمْسَ عَشَهُ كَا مِمَا ثَمَةً "اگر جم ایک لا کھ بھی ہوتے تب بھی وہ پانی کافی ہو تا لیکن اس وقت ہماری تعداد پندرہ سو تھی۔"

حضرت جابر فرماتے ہیں اس قتم کا ایک واقعہ ہمیں غزوہ بواط کے دوران پیش آیا۔ بواط بی جہید قبیلہ کے ایک پہاڑ کانام ہے جو پینع کے قریب ہے۔ حضرت جاہر روایت کرتے میں رسول اللہ علاقے نے مجھے فرمایا اعلان کرو کسی کے پاس وضو کے لئے پانی ہے۔ میں نے تین مرتبه به اعلان کیا۔ پھر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی یار سول اللہ! اس کاروان میں یانی کا ایک قطرہ بھی مجھے دستیاب نہیں۔ ایک انصاری کا یہ معمول تھا کہ وہ این مظلول میں یانی ڈال کر کھونٹی سے لٹکا دیا کرتا تاکہ ہوا لگنے سے یانی مختدارہے اور وہ اس مندے یانی کوایے آتا کی خدمت میں پیش کرے۔ مجھے حضور نے فرمایا فلال انصاری کے یاس جاؤاور دیکھو کہ اس کی برانی معکوں میں یانی ہے۔ میں اس انصاری کے پاس گیااور اس کی مشکول کوا چھی طرح دیکھا۔ چند گھونٹ یانی کے دستیاب ہوئے۔ میں لوٹ کر آیاعرض کی یارسول اللہ! حضور کے اس غلام کے پاس یانی کے چند گھونٹ ہیں۔ حضور نے مجھے تھم دیا جاؤوہ یانی لاؤ۔ میں نے آگر پیش خدمت کیا۔ حضور کچھ تلاوت فرماتے رہے پھر مجھے پیالہ عطا فرملیا۔ تھم دیااعلان کروکسی کے پاس بڑا پیالہ یا لگن ہے۔ چنانچہ چند آ دمی ایک لگن کو اٹھا کر لائے اور حضور کے سامنے رکھ دیا۔ حضور نے اپنادست مبارک اس تکن میں رکھااور مجھے حکم دیا کہ چند گھونٹ یانی کے ہاتھ پر اعظیل دواور کہو بسم اللہ۔ میں نے ایسے کیا۔ میں نے دیکھا کہ حضور ک انگشتائے مبارکہ سے یانی ایل کر نکل رہاہے یہاں تک کہ وہ لگن بحر حمیا۔ پھر حضور نے فرمایا متلاقیہ جابر اعلان کرو جابر اعلان کرو جس کو یانی کی ضرورت ہو آئے اور اپنی ضرورت پوری كرے۔ چنانچہ لوگ دوڑتے ہوئے وہال پہنچے اور خوب سير ہو كرياني پيا اور مويشيول كو

<sup>1</sup>\_ز يل وحلان،" السيرة النوبي"، جلد 3، صفحه 143

بھی پانی پلایا۔ پھر حضور نے کہا کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا۔ جب معلوم ہوا کہ سب نے اپنی ضرورت کے مطابق پانی پی لیا ہے تو حضور نے اس لگن سے دست مبارک اٹھا لیا اور ہزاروں نے اگرچہ اس سے یانی پیا تھالیکن وہ اب بھی لبالب بھراتھا۔

حضرت معاذین جبل فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر سرور عالم علیہ اللہ الشکر جرار، جو تمیں ہزار مجاہدین پر مشتمل تھا، کی معیت میں عین تبوک پر پہنچ۔اس میں پانی قطرہ قطرہ فیک رہاتھا۔ چنانچہ ہم نے ایک ایک قطرہ جو فیک رہاتھااس کو ایک برتن میں جمع کیا پھر بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ سرکار دوعالم علیہ نے اس پانی ہے اپنے رخ اقد س اور مبارکہ تھوں کو دھویا پھر وہ دھوون اس چشمے میں ڈال دیا گیا۔ وہ چشمہ جو قطرہ قطرہ فیک رہاتھا حضور کے اس دھوون کی برکت سے ایک براے چشمے کی طرح الملے لگا۔

سر کار دوعالم علی نے حضرت معاذ کو فرمایا اے معاذ!اگر تیری زندگی نے وفاکی تو تو و کیھے گاکہ اس چینیل میدان میں ہر طرف باغات ہی باغات ہوں گے ،اس کا چپہ چپہ آباد ہو گا۔ جو حضور نے اس وقت فرمایا چند سال بعد حضور کی پیشین گوئی پوری ہو گئی وہ سارا خطہ باغات سے لہلہانے لگا۔

امام بخاری مسعود بن مخر مدر صنی الله عند به روایت کرتے ہیں : سر ورعالم علی الله عند به جودہ پندرہ سو صحابہ کی معیت میں جب حدیبیہ پنچ تو ایک کنارے پر جو کنوال تھا وہال الرے۔ لوگ آئے اور اس کنویں ہے پانی بحر ناشر وع کیا۔ پانی کی وہ قلیل مقدار جو اس کنویں کی تہہ میں تھی وہ چند لمحول میں ختم ہو گئی۔ لوگ جب پانی کی نایابی کی وجہ ہے بیاس کا شکار ہوئے تو دوڑتے ہوئے اپنے آتا کی بارگاہ اقد س میں حاضر ہوئے اور بیاس کی شکایت کی۔ نی مرم علی نے آتا کی بارگاہ اقد س میں حاضر ہوئے اور بیاس کی شکایت کی۔ نی مرم علی نے آتا کی بارگاہ اقد س میں حاضر ہوئے اور بیاس کی شکایت کی۔ نی مرم علی نے آتا کی بارگاہ اقد س میں حاضر ہوئے اور اس کنویں میں اتر کراہے وہاں گاڑو و جہاں پانی ہے۔ تیرگاڑنے کی دیر تھی کہ پانی کے فوارے اہلی پڑے اور گلی وقت میں وہ سارا کنوال لبالب بھر گیا۔ جتنے روز رحمت عالم علی نے وہاں نزول اجلال فرمایا وہ کنوال لبالب بھر گیا۔ جتنے روز رحمت عالم علی تی ہم بھی پانی کی اجلال فرمایا وہ کنوال لبالب بھر اگرا ہے جاتے بھی رہے، وضو بھی کرتے رہے اور دیگر ضروریات کے لئے مشکیس مجر بھر کرلے جاتے بھی رہے لیکن پھر بھی پانی کی تعین پھر بھی پانی کی قلت کی شکایت نہیں ہوئی، وہ کنوال لبالب بھر اربا۔

امام بخاری براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی نے وضو فرمایا، کلی کی چر دعا ما گلی پھر وضو کے پانی کو حدیبیہ کے کنویں میں انڈیل دیا اور اس کی برکت سے کنوئیس کی نتہ سے پانی جوش مار کرا ہلنے لگا۔ حضور نے اپنے ترکش سے تیر نکال کر بھی اس کنوئیس میں ڈالا اور بارگاہ رب العزت میں التجا کی۔ مختصر وفت میں وہ کنوال پانی سے لبالب بھر گیا یہاں تک کہ اس کی منڈیر پر بیٹھ کر چلوؤل کے ذریعہ لوگ پانی نکال کر پیا کرتے تھے۔
گیا یہاں تک کہ اس کی منڈیر پر بیٹھ کر چلوؤل کے ذریعہ لوگ پانی نکال کر پیا کرتے تھے۔
سے خیال رہے کہ بیہ واقعہ ، حضرت جابر کے واقعہ کے علاوہ ہے۔

امام بخاری و مسلم نے صحیحین میں حضرت عمران بن حصین خزاعی سے بید واقعہ روایت کیا ہے۔ حضرت عمران کہتے ہیں ہم ایک سفر میں سر ور عالم علی ہے ہمراہ تھے۔ پچھے لوگوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر شدت پیاس کی شکایت کی۔ سرور عالم علی ای او نمنی سے پنچے اترے، حضرت زبیر اور علی رضی اللہ عنہا کو یاد فرمایا۔ جب وہ حاضر ہوئے تھم دیا۔ کہ جاؤیانی تلاش کرو۔ تعمیل تھم میں وہ دونوں صاحبان یانی کی تلاش میں ادھر ادھر چکر لگانے لگے یہاں تک کہ انہیں ایک عورت ملی۔ قاضی عیاض نے شفامیں لکھاہے کہ حضور مالله في البيس ياني كي تلاش من بهيجا تو بتايال انتما تحدان امراة بمكان كذا مَعَهَا بعير عليه مِزَاوِ مَان حَمْمِين ايك عورت فلال جكه يرطع كى جواون يرسوار موكى اوراس کے دونوں طرف یانی کے مشکیزے لنگ رہے ہوں گے اور وہ ان کے در میان یاؤں لنکائے بیٹھی ہو گی۔ بیہ دونوں حضرات اُسے لے کربار گاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے ایک برتن منگوایا۔اس کی دونوں مشکوں کے منہ کھول دیئے اور یانی اس برتن میں انڈیلا پھراس یانی میں اپنا دست مبارک رکھا تو یانی دست مبارک سے البنے لگا۔ چنانچہ تمام مجاہدین میں اعلان کر دیا گیا کہ آؤیانی پیواور بلاؤ۔اعلان من کرلوگ دوڑے آئے اور جتنا جتنایانی کسی کو در کار تھاوہ لے کرواپس ہوتے گئے۔ وہ عورت بے حس وحرکت کھڑی تھی اور بیہ منظر دیکھ ر ہی تھی کہ کس طرح لوگ دھڑادھڑ آرہے ہیں اور اس کے مشکیز وں سے پانی لے لے کر جارہے ہیں۔وہ بڑی دورے یانی لے کر آئی تھی۔ پھر حضور علیہ السلام نے سحابہ کو تھم دیا کہ حسب توفیق سب لوگ اس خاتون کی امداد کریں تاکہ اس کو ہماری وجہ سے جو تکلیف پینچی ہے اس کااز الہ ہو سکے۔ بعض نے روایت کیا ہے کہ یانی لینے سے پہلے اس سے اجازت طلب کی گئی تھی۔

نی مرم علی کے ارشاد کے مطابق تمام مسلمان حسب توفیق اس کی امداد کرنے میں مشغول ہو گئے۔ کوئی تھجوریں لار ہاتھا کوئی آٹا کوئی ستو، کوئی کپڑے لار ہاتھا۔ان سب چیزوں کوایک مخٹوی میں باندھ کراس کے اونٹ پر لاد دیا گیا۔ حضور سر ور عالم علی نے فرمایا تم جانتی ہوکہ ہم نے تیرے یانی ہے ایک قطرہ بھی نہیں لیا۔ تیری دونوں مشکیں جس طرح تم بحر كرلائى تقى اب بھى دولبالب بحرى موئى بيں۔ ہم نے تيرے يانى سے ايك قطرہ بھى نہیں لیابلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یانی پلایا ہے۔ چنانچہ وہروانہ ہو گئی۔ جب اپنے گھر پینچی تواس ك الل خاند نے اس سے تاخير كى وجد يو جھى تواس نے كہا كھے نديو جھو، مير سے ساتھ حيرت انگیز واقعہ پیش آیا ہے۔اور اس نے ساراواقعہ ان لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ یول یانی مجر كرلار بى تقى، دو آدى مجھے ملے جو مجھے اس مخص كے ياس لے گئے جس كوتم صابي كہتے ہو۔ اس نے تمام تغصیلات کھول کران کے سامنے بیان کیس آخر میں اس نے کہایہ مخص یا تو بہت بڑا جادو گرہے یا یہ اللہ کا سچار سول ہے۔ اس کے بعد مسلمان کافی عرصہ وہاں تھبرے رہے اور کفار و مشر کین کے جوریو ژیااو نٹول کے گلے انہیں دستیاب ہوتے وہ ان پر قبضہ کر لیتے لیکن اس خاتون کے قبیلہ کی بھیر بریاں یا اونٹ چررہے ہوتے تو ان سے تعرض نہ كرتے۔اس عورت نے انہيں كہااے ميرى قوم!مسلمان آپ كے اونوں اور بحريوں ير قعند نہیں کرتے، وہ جان ہو جھ کران ہے صرف نظر کررہے ہیں، کیاتم اپنے دل میں اسلام تبول کرنے کی رغبت محسوس کرتے ہو تو آؤاس نبی مرم کی خدمت میں حاضر ہو کراس کے دست ہدایت بخش پراسلام قبول کرلیں۔ چنانچہ اس خاتون کی بات انہیں پیند آئی۔وہ سب لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔

غزوہ ہوک کے سنر میں حضور علیہ نے حضرت ابو قادہ کے وضو کے بر تن ہے وضو فرمایا اور اس میں کچھ پانی باقی رہ گیا۔ رحمت عالم علیہ نے فرمایا اے ابو قادہ! اس بر تن کی حفاظت کرنا اس کی بڑی شان ہوگ۔ پچھ عرصہ بعد لفکر اسلام کو بیاس کی شدت محسوس ہوئی بارگاہ رسالت میں انہوں نے عرض کی۔ حضور نے ابو قادہ کا وہی بر تن متکوایا اور بیالہ میں پانی ڈال ڈال کر سب کو پلاتے رہے۔ مسلمان قوم نے سیر ہو کر پانی بیا، تمام جانوروں کو بھی پانی پلایا اور اپنے مشکیزے بھی پانی ہے جر لئے۔ ابو قادہ فرماتے ہیں۔ سب لوگ سیر ہو کر پانی پلایا اور اپنے مشکیزے بھی پانی ہے جر لئے۔ ابو قادہ فرماتے ہیں۔ سب لوگ سیر ہو کر پانی پلایا کی میں نے اور حضور علیہ نے نام بھی پانی نہیں بیا تھا۔ حضور علیہ نے بیالہ کر پی چکے ہے لیکن میں نے اور حضور علیہ نے نام بھی پانی نہیں بیا تھا۔ حضور علیہ نے بیالہ

میں پانی ڈالا اور بچھے تھم دیا اے ابو قادہ پانی ہو۔ میں نے عرض کی یار سول اللہ جب تک حضور پانی نہیں پیک کے میں اس بیالہ کو لیوں سے نہیں لگاؤں گا۔ سر ورعالم علی نے ایک ارشاد فرمایا اور قیامت تک آنے والے امتوں کو قربانی اور ایٹار کا نا قائل فراموش درس دیا ہاتے استی الگاؤں گائے وہ سب کو بلانے کے بعد خود پیتا ہے۔ ابو سناقی الگھوڑو ایٹے وہ بیا ہے وہ سب کو بلانے کے بعد خود پیتا ہے۔ ابو قادہ کہتے ہیں چنانچہ میں نے پہلے بیا۔ میں جب سر ہو کر پی چکا تو اللہ کے محبوب علی نے تب وہ بیالہ اپنے لیوں سے لگایا اور پیا۔ (۱)

امام ابن اسحاق اپنی مغازی میں عمر وبن شعیب سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے باپ سے
اور وہ اان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضر ت ابو طالب نے کہا کہ میں ایک روز سوق
ذی الحجاز میں تھا۔ یہ بازار عرفہ کے قریب تھا اور زمانہ جا بلیت میں اہل عرب وہاں جمع ہو کر
لین دین کیا کرتے۔ حضر ت ابو طالب کہتے ہیں کہ مجھے پیاس گی میں نے اپنے بھیتے کو بتایا کہ
مجھے سخت پیاس گی ہے حالا نکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ حضور کے پاس کوئی الی چز
نہیں ہے جس سے میری بیاس کا مداوا کر سکیں۔ یہ بن کر سواری سے حضور نیچے اترے اور
زمین پر اپنی ایر کی ماری نے فر آبانی المینے لگا۔ حضور نے فر مایا بچیا جان آپ کو بیاس گی
ہے ؟ انہوں نے اثبات میں جو اب دیا۔ حضور نے فر مایا بچیا جان پانی پیؤ ۔ اس واقعہ کو این سعد
اور ابن عساکر نے بھی روایت کیا ہے۔ واللہ سجانہ و تعالی اعلم

زیاد بن حارث العدائی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یار سول اللہ ہاراایک کوال ہے۔ جب سر دی کا موسم آتا ہے تو اس میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہم سب اس کے اردگرداکھے ہوجاتے ہیں۔ جب گری کا موسم آتا ہے تو اس کاپانی کم ہوجاتا ہے اس لئے پانی کے حصول کیلئے ادھر ادھر کنوؤں پر جانا پڑتا ہے۔ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے ہمارے اردگرد بسنے والے ہمارے دشمن ہیں جن سے ہر وقت خطرہ رہتا ہے۔ یار سول اللہ ہمارے کنویں کے بارے میں بارگاہ اللی میں التجاکریں تاکہ اس کاپانی وافر ہواور ہم سب قبیلے والے گرمیوں سر دیوں میں ایک جگہ خیمہ زن رہیں۔

حضور کے تھم دیا کہ سات کنگریاں چن کر لاؤ۔ ہم نے سات کنگریاں پیش خدمت کیس۔ حضور نے ان کواپنے ہاتھ مبارک ہے مسلا اور دعا فر مائی اور اس میں دم کیا پھر ہمیں

<sup>1</sup>\_زني د طان، "السيرة النوبية"، جلد 3، مني 147

تھم دیا کہ بیہ سات کنگریاں لے لو، جب تم اپنے کنویں پر پہنچو توا بک ایک کر کے اس کنویں میں ڈالتے جاؤاوراللہ تعالیٰ کاذ کر کرتے رہو۔

صدائی کہتے ہیں ہم نے تعمیل ارشاد کی۔ جب کنگریاں حسب تھم اس کنو نئیں میں ڈال دی گئیں تواس میں اتنا کثیر مقدار میں یانی جمع ہو گیا کہ ہمیں اس کی ننہ نظر نہ آتی تھی۔

ابو بحر بزاز رحمتہ اللہ علیہ اپنی سند سے حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ سر کار دوعالم علی ہے ہمارے گریب خانہ میں قدم رنجہ فرملیا۔ ہمارے گھر میں کنوال تھا جس کو جاہلیت کے زمانہ میں نزور کہا جاتا تھا۔ اس کنویں سے پانی نکال کر ہم نے حضور کی خدمت میں چیش کیا۔ حضور نے ہمارے اس کنویں میں لعاب دہن ڈالا۔ اس کی ایسی برکت ہوئی کہ پھراسکایاتی بھی ختم نہ ہو تا تھا۔

حضوراكرم عليه الصلاة والسلام كى بركت سے قليل دودھ كاكثير ہو جانا

امام احمد، عمر و بن زرے اور وہ حضرت مجاہدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ جمیں بتایا کرتے تھے کہ بخد ابھوک کی وجہ ہے میں اپنے پیٹ پر پتھر بائد ھاکر تا تھا۔ ایک روز نتگ آگر اس راستہ پر آگر بیٹھ گیا جس راستے پر لوگوں کی آمدور فت ہوا کرتی تھی کہ شاید کوئی میر احال دریافت کر کے میرے فاقے کا در مال کردے۔

چنانچہ ابو برصدیق میرے پاس سے گزرے۔ میں نے ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے
کیلئے قرآن کر بم کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ میرا مقصدیہ تھا کہ وہ اس اثنا میں
میرے چہرے کی زردی کو دیکھیں گے اور میرا حال دریافت کریں گے لیکن انہوں نے بھی
سے کوئی استضار نہ کیا اور چلے گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے۔
میں نے ان کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کیلئے ایک آیت کے بارے میں دریافت کیا لیکن
آپ نے بھی میرے مقصد کو نہ بھانیا اور تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر گزری میرے آقاو
مولی سیدنا ابو القاسم محمد رسول اللہ میرے پاس سے گزرے۔ میراچہرہ دیکھ کر حضور نے
میری حالت کو بیچان لیا اور میرے دل میں جو خواہش تھی اس پر آگائی حاصل کر لی۔ حضور
نے فرمایا اے ابوہر یرہ بھوک گئی ہے؟ میں نے اثبات میں جواب دیا۔ حضور نے فرمایا میرے
تیجھے چھھے آؤ۔ حضور اپنے کاشانہ اقد س میں تشریف لے گئے۔ میں نے اذن طلب کیا۔ اذن

دیا گیا۔ میں اندر چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک پیالہ میں دودھ رکھاہے۔ حضور نے اہل خانہ ے یو چھاتمہارے یاس بدوودھ کہال سے آیا؟ انہول نے عرض کی فلال صاحب نے حضور كے لئے بطور ہديہ بھيجا ہے۔ حضور نے فرمايا ابو ہر روا ميں نے عرض كى لبيك يارسول الله فرمايا جاؤا صحاب صفه كو كهو كه حمهبين حضورياد فرماتے ہيں۔ ابو ہر برہ كہتے ہيں اہل صفه اسلام کے مہمان تھے ندان کے پاس سر چھیانے کو کوئی جھو نپرا تھاند مال واسباب۔ حضور سر ور عالم علی کے پاس جب ہر رہے آتا تواہے حضور تناول فرماتے اور بقیہ اصحاب صفہ کی طرف بھیج دیتے اور اگر صدقہ حضور کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو سارے کا سار ااصحاب صفہ کو بھجواتے اور خوداس سے پچھ تناول نہ فرماتے۔جب حضور نے مجھے اہل صفہ کوبلانے كا تقلم ديا توميرے حزن وطال كى كوئى حدندر ہى۔ ميرى توقع يہ تھى كديہ يہلے دودھ كاپيالدينے كيليج مجھے دیا جائے گا۔ میں سیر ہو كر پيول گااس طرح مير ادن رات سكون سے گزر جائيں گے۔ میں نے دل میں کہامیں تو صرف پیغام رسال ہوں جب وہ لوگ آئی گے تو حضور مجھے فرمائیں گے کہ ان کودودھ پیش کروں اور اگر ایسا ہوا تومیرے لئے کیا بچے گا۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر میرے لئے کوئی جارہ کارنہ تھا چنانچہ میں چل دیااور ان کواطلاع دی۔ سب آگے انہوں نے باہر کھڑے ہو کراذن طلب کیا۔ چنانچہ اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ سب اندر داخل ہو گئے اور اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔

پر فرمایا"ابو ہر ہرہ! یہ پیالہ لواورا نہیں جاکر دو۔ حسب ارشاد میں نے پیالہ پکڑااوران
کے پاس لے گیا۔ ایک کو دیا اس نے ہیر ہو کر پیا پھر پیالہ مجھے واپس کر دیا میں لے کر
دوسرے کی طرف پہنچااس نے بھی ہیر ہو کر پیا پھر لوٹادیا۔ یکے بعدد گیرے سب کے پاس
پیالہ لے جاتا۔ وہ ہیر ہو کر دودھ پیتا اور مجھے واپس کر دیتا۔ ان میں سے آخری آدمی نے
دودھ پیا اور مجھے پیالہ واپس کر دیا تو میں نے وہ پیالہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ حضور
اپناسر مبارک اٹھایا میری طرف نگاہ کرم ڈالی اور مسکراد یے۔ مجھے کہا ابو ہر ہرہ! میں نے
مرض کی لبیك بارسول اللہ اے اللہ کے پیارے رسول حضور کا غلام حاضر ہے۔ حضور
نے فرمایا اب میں اور تو باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ حضور نے بچے فرمایا۔
پھر فرمایا۔ بیٹھ جاؤ اور پو چھڑت ابو ہر ہرہ کہتے ہیں پھر میں بیٹھ گیا اور پینا شروع کیا۔ جب
پھر فرمایا۔ بیٹھ جاؤ اور پو چھڑت ابو ہر ہرہ کہتے ہیں پھر میں بیٹھ گیا اور پینا شروع کیا۔ جب

میں نے سر ہوکر پی لیااور پیالہ الگ کیا تو تھم دیا کہ پیو پھر میں نے جتنا میرے اندر ساسکتا تھا پیا۔ پھر پیالے کو لیوں سے جدا کیا۔ تھم ہوا اور پیو۔ بار بار حضور کے تھم سے میں پیتارہا۔ آخری بار رحمت عالم علی ہے فرمایا ابوہر برہ اور پیو تو میں نے عرض کی۔ قالین ٹی ہمتنگ کے بالہ تو میرے اندر ایک قطرہ کی بھی گنجائش بالہ تو میرے اندر ایک قطرہ کی بھی گنجائش نہیں رہی۔ حضور نے فرمایا پیالہ مجھے دیدو۔ میں نے چیش کیا۔ حضور نے جو سب کا پس انداز تھاوہ نوش جان فرمایا۔ (1)

امام ترندی نے اس حدیث کو صحیح کہاہے۔

امام احمد، ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ میں عقبہ بن ابی معیط کا ریوڑ چرایا کرتا تھا۔ ایک روز میر سے پاس سے رسول اکرم عظیم اور سیرتا صدیق اکبر گزرے۔ بچھ سے پو چھا سے جوان! بچھ دودھ ہے؟ میں نے عرض کی دودھ تو ہے لیکن میں امین ہوں مالک کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتا۔ پھر حضور نے پو چھا کیا تہارے پاس ایک بکری ہے جس کے ساتھ کی نرنے جفتی نہ کی ہو۔ چنانچہ میں ایسی بکری لے آیا۔ حضور نے اس کی کھیر کی پر دست مبارک پھیرا۔ چشم زدن میں وہ دودھ سے بھر گئی۔ پھراس کو دوہا گیا۔ حضور نے اس کی کھیر کی پر دست مبارک پھیرا۔ چشم زدن میں وہ دودھ سے بھر گئی۔ پھراس کو دوہا گیا۔ حضور نے خود پیاصدیق اکبر کو پلایا پھراس کی کھیر کی کو تھم دیا سکڑ جا۔ چنانچہ کھیر ک سکڑ گئی پھر میں پچھ دیر بعد بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا عرض کی یار سول اللہ بچھے بھی دہ قول سکتا ہے۔ سر اپالطف و کرم آ قانے میرے سر پر دست شفقت پھیر ااور بچھے اس دعا سے نوازا کیا گھاکہ و سید کے اللہ تھا گئی کر حمت فرما کے بیک توعالم اور معلم ہے۔

دوسری روایت میں ہے: تووہ نوجوان ہے جس کو عالم بنادیا گیا ہے چنانچہ میں نے حضور سے ستر سور تیں یاد کیں۔

ام معبد کی بکری کاواقعہ آپ سفر ہجرت کے ذکر کے دوران پڑھ چکے ہیں اس کے اعادہ کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔

حافظ ابویعلی اپنی سندے حضرت انس رصنی الله عنه سے روایت کرتے ہیں اور حضرت انس اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں : میری والدہ نے ایک بکری پالی ہوئی تھی اور اس کاجو

<sup>1</sup>\_شاكل الرسول، جلد 3، صنى 192، زين د حلان، "السيرة المنيوبية"، جلد 3، صنى 155

تھی ہوتا تھاوہ ایک کی میں جمع کرتی رہتی تھی پہاں تک کہ وہ کی تھی ہے بھر گئے۔ میری والدہ نے وہ کی رہیمہ کودے کراہے تھم دیا کہ وہ یہ کی لے کر جائے اور رسول اکر م علیہ کی خدمت میں پیش کرے تاکہ وہ اے بطور سالن استعال کریں۔ رہیہ وہ کی لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یارسول اللہ ہے تھی کی کہی ام سلیم نے حضور کی خدمت میں جیجی ہے۔ حضور نے وہ کی لے لی اور اپنے اہل خانہ کو تھم دیا کہ اس کو خالی کر کے دیں۔ رہیمہ کہتی ہیں میں خالی کی لے کرواپس چل پڑی۔جب میں آئی توام سلیم گھرپر نہیں تھیں۔میں نے وہ كى ايك من كے ساتھ لئكادى۔ كچھ دير بعدام سليم جب داپس أئيس توانبوں نے ديكھاكہ دو كى بحرى موئى ب اور كلى نيچ فيك رباب-ام سليم في ربيد سے يو چھا كيا ميں في حميس نہیں کہا تھا کہ اس کی کولے جاؤاور حضور کی خدمت اقدس میں پیش کرو۔ اس نے کہا میں حضور کی خدمت میں وہ کی چیش کر آئی ہوں اور اگر آپ کو تشکیم نہ ہو تو آپ میرے ساتھ چلیں، حضور سے یو چھ لیں۔ حضرت انس کہتے ہیں میری والدہ ربیبہ کے ساتھ چل پڑی۔ حضور سے یو جھایار سول اللہ میں نے حضور کی طرف تھی کی ایک کی جیبجی تھی تاکہ حضور اے بطور سالن استعال کریں۔ حضور نے فر مایار بیبہ نے وہ کی مجھے پہنیادی ہے۔ام سلیم نے عرض کی یار سول الله اس ذات یاک کی قتم جس نے حضور کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایاوہ تو بحری ہوئی ہے اور اس سے تھی کے قطرے نیچے فیک رہے ہیں۔رحمت عالم علی ایس حان نثار خادمه كوارشاد فرمایا۔

> يَا أُمِّسُكَيْمٍ اَتَعْجَبِيْنَ اَنْ كَانَ اللهُ اَطْعَمَكِ كَمَا اَطْعَمُتِ بَبِينَهُ ؟ كُلِيْ وَاَطْعِيمُ -

"اے ام سلیم! تواس بات پر تعجب کرتی ہے کہ جس طرح تونے اللہ تعالی نے تعالیٰ کے نبی کے لئے سالن کا انظام کیا ہے ای طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاڑے لئے اس کے بدلے میں اپنی جناب سے سالن کا انظام فرمادیا ہے۔ تم اے کھاؤ۔"

امام بیبیقی نے اوس بن خالدے روایت کیاہے کہ ان کی والدہ ام اوس البہزید نے کہا کہ میں نے بھی گرم کر کے صاف کیا، ایک کی میں ڈالا اور بطور ہدیہ بار گاہ رسالت میں ارسال کیا۔ حضور نے اسے تبول فرمایااور اس کی ہے باقی تھی نکال لیااور تھوڑاسار ہے دیااور پھے

پڑھ کردم کیا۔ اس کی برکت کیلئے دعاما تگی۔ پھر تھم دیا کہ یہ پی ام اوس کو واپس پہنچادو۔ جب

وہ کی اس کے پاس پینچی تو وہ یہ دکھ کر جیران رہ گئی کہ وہ پوری بھری ہوئی ہے۔ وہ کہتی ہیں

مجھے یہ غلط فہبی ہوئی کہ میرے آتا نے اسے تبول نہیں فرمایا بلکہ مستر دکر دیا ہے۔ ہیں چیخی پلاتی حضور کی خدمت میں پینچی اور عرض کی بارسول اللہ میں نے یہ تھی صاف کر کے حضور

کی خدمت میں بھیجاتھا کہ حضور اسے تناول فرما ئیں۔ حضور نے اسے بتایا کہ میں نے تبہارا کی خدمت میں برکت کیلئے دعا

کی خدمت میں بھیجاتھا کہ حضور اسے تناول فرما ئیں۔ حضور نے اسے بتایا کہ میں برکت کیلئے دعا

کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس تھوڑے تھی میں اتنی برکت ڈالی کہ سر ورعالم علی جہد فاروتی اور عہد میں و نیا میں تشریف فرمار ہے وہ اسے استعمال کرتی رہی۔ پھر عہد صدیقی، عہد فاروتی اور عہد و نیا میں تشریف فرمار ہے وہ اسے استعمال کرتی رہی۔ پھر عہد صدیقی، عہد فاروتی اور عہد عثمانی کے اختتام پر اس تھی ہے نکال نکال کراستعمال کرتی رہی۔

امام بیمقی حاکم سے روایت کرتے ہیں وہ اپنی سند سے حضرت ابوہر روہ سے روایت كرتے ہيں: قبيلہ اوس كى ايك خاتون تھى جے ام شريك كہاجا تا تھا۔ وہ رمضان المبارك ميں مسلمان ہوئی۔ وہ پہلے ایک بہودی کی زوجہ تھی۔اے جب معلوم ہوا کہ اس نے اسلام قبول کرلیاہے تواس نے اے یانی دینے ہے انکار کردیا۔ جب اس کوشدید بیاس نے تک کیا تو یہودی نے کہاجب تک تم یہودی نہیں ہوگی اس وقت تک یانی کا ایک گھونٹ نہیں ملے گا۔اس خاتون نے اس کی فرمائش کو مستر د کر دیا۔ رات کو سوئی تواس نے خواب میں دیکھاکہ کوئی مخص اے بانی بلارہا ہے۔ جب بیدار ہوئی تواہے تشکی کا احساس تک نہ تھا اے یول معلوم ہوتا تھا کہ وہ سیراب ہو چکی ہے۔ وہ ہجرت کرکے مدینہ طیبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور اپنی داستان عرض کی۔ حضور نے اس کوایے شرف زوجیت میں لینے کاارادہ ظاہر کیالیکن اس نے سمجھاکہ میں شہنشاہ کو نین کی زوجیت کے قابل نہیں ہول۔اس نے عرض کی جس غلام کے ساتھ حضور کی مرضی ہو میری شادی فرماد پیجئے۔ چنانچہ سر ور عالم نے حضرت زید کے ساتھ اس کا نکاح کر دیااور تمیں صاع اے دینے کا تھم دیا۔ فرمایا اس میں ہے نکال نکال کر کھاتی رہولیکن اس کونا پنا نہیں۔اس کے پاس تھی کی ایک کچی تھی۔اس نے این کنیز کو کہاکہ اے لے جائے اور حضور کی خدمت میں پیش کرے۔ اس کی کو خالی کر دیا گیااور سر ور عالم نے اس لونڈی کو کہا کہ جب اے واپس مالکہ کو

پہنچائے تو اے کہنا اس کو کسی کھونٹی کے ساتھ لاکا دے اور اس کا منہ بند نہ کرے۔ ام شریک جب گھر آئی اس نے دیکھا کہ وہ کی گئی ہے بھری ہے۔ اس نے اپنی اونڈی سے پوچھا کیا میں نے تہمیں تھم نہیں دیا تھا کہ اس کی کو لیکر حضور کی خد مت میں پیش کرو؟ اس نے کہا میں نے تھم کی تقبیل کی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ علیہ کے بتایا گیا کہ جو خالی کی حضور نے واپس کی تھی۔ حضور نے تھم دیا اس کی مالکن نے اسے دیکھا کہ وہ بھری ہوئی تھی۔ حضور نے تھم دیا اس کی کا منہ بائدھ منہ بندنہ کرنا۔ وہ بول بی بھری ربی بہال تک کہ ام شریک نے ایک روز اس کا منہ بائدھ دیا۔ پھر جو غلہ حضور نے اسے دیا تھا اس نے اسے کھائی دیا۔ پھر جو غلہ حضور نے اسے دیا تھا اس نے اسے تول لیا۔ اتنا عرصہ تک وہ اس سے کھائی ربی لیکن تمیں صاع میں ذرا کی نہ آئی۔ (1)

قلیل کھانے کازیادہ ہو جانا

## حضرت ابوطلحه انصاري کی میز بانی

امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ابن مالک سے روایت کرتے ہیں : ابوطلحہ
(والد انس) نے اپنی رفیقہ حیات ام سلیم کو کہا ہیں نے سر ورعالم علیہ کی آواز سنی ہے، جھے
اس میں نقابت اور کمزوری محسوس ہوئی ہے۔ میر اخیال ہے فاقہ کی وجہ سے یہ کمزوری
ہے۔ کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے چند جو کی روٹیاں نکالیں پھر
اوڑھنی نکالی اس میں ان روٹیوں کو لپیٹا اور میرے ہاتھوں میں تھا دیا۔ پھر مجھے کہا کہ جاؤ
ہارگاہ رسالت میں پیش کرو۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں وہ روٹیاں لیکر حضور کی خدمت اقد س
میں حاضر ہوا۔ حضور اس وقت معجد میں رونق افر وزشے اور بہت سے لوگ خدمت اقد س
میں حاضر ہوا۔ حضور اس وقت معجد میں رونق افر وزشے اور بہت سے لوگ خدمت اقد س
میں حاضر تھے۔ میں وہاں جاکر کھڑ اہو گیا، حضور نے میر کی طرف د کھے کر فرمایا کیا تم کو ابوطلحہ
میں حاضر تھے۔ میں وہاں جاکر کھڑ اہو گیا، حضور نے میر کی طرف د کھے کر فرمایا کیا تم کو ابوطلحہ
کی ہاں بیار سول اللہ اس کے بعد حضور نے جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے سب کو فرمایا اٹھو اور
کی ہونے کو قبول کرو۔ حضور روانہ ہوئے۔

عضرت انس کہتے ہیں میں آگے آگے جارہا تھاسب سے پہلے میں ابوطلحہ کو ملااور سارا ماجرابیان کیا چضرت ابوطلحہ کو جب پتہ جلا کہ سر ور عالم جم غفیر کے ساتھ تشریف لا رہے

1\_شاكل الرسول، صنحة 127

میں تودوڑتے ہوئے ام سلیم کو جاکر بتایا یا اُمُرسکیٹی قَدُن جَاءً دَسُولُ الله عَلَيْ وَالنّاسُ رسول الله عَلَيْ اُلّهُ اُلّهُ کُول کے ہمراہ تشریف لارہے ہیں ہمارے پاس کھلانے کے لئے کوئی چیز نہیں۔ اس مومنہ خادمہ نے جواب دیا تہہیں گھرانے کی ضرورت نہیں آمنیہ وکرسولہ کا آعکم اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے ہیں۔

حضرت ابوطلح گرے روانہ ہوئے راستہ میں حضور سے ملا قات کی۔ اب سب لوگ حضور کی معیت میں ابوطلح کے گرجارہ ہیں جیضور نے جب ان کے گر میں قدم رنج فرمایا توارشاد فرمایا ہلم یا ام سلیم ما عندك اے ام سلیم جو تمبارے پاس ہوہ دوہ لے آؤ۔ وہ روٹی جوان کے پاس تحقی وہ لیکر آئیں اور خد مت اقد س میں چیش کردی۔ سر ورانبیاء نے حکم دیا کہ اے کلاے کلاے کر سے کرو۔ ام سلیم نے اپنے تھی کا کپااس روٹی پرانڈیل دیااس کو سامنے رکھ کرر حمت عالم نے کچھ پڑھا اور دم کردیا بھر حکم دیا کہ دس آدمیوں کو اندر آنے کی اجازت دو۔ چنانچہ دس آدمی آئی ہو کر کھایا اور چلے گئے بھر دس اور کو اندر آنے کا اذن موا۔ وہ آئے انہوں نے بیٹ بھر کر کھایا اور باہر چلے گئے۔ اس طرح دس دس آدمی آئے موا۔ وہ آئے انہوں نے بیٹ بھر کر کھایا اور باہر چلے گئے۔ اس طرح دس دس آدمی آئے رہے اور پیٹ بھر کر کھایا ور باہر چلے گئے۔ اس طرح دس دس آدمی آئے بیا ہے ہیں ستر اسی آدمیوں نے اس ایک روٹی کو کھایا کھر بھی وہ جو ل کی تول باتی رہی۔ آپ بتاتے ہیں ستر اسی آدمیوں نے اس ایک روٹی کو کھایا کھر بھی وہ جو ل کی تول باتی رہی۔ (1)

ایک دوسری روایت ہے کہ جب حضرت ابوطلحہ کو حضور کی آمد کاعلم ہوا تواس موسمن صادق کو ذرا تشویش نہ ہوئی کہ جم غفیر آرہا ہے اور میرے گھر میں صرف ایک روثی ہے، کیا ہے گائی ہے آپ نے گائی ہے آپ نے گائی ہے گئی کیا ضرورت و حضوراس کو جانتے ہیں۔ اس کے بعد مجھے فکر کی کیا ضرورت و حضرت ابوطلحہ نے آگے بڑھ کر اپنے آقا کا استقبال کیا اور صاف عرض کردی کہ ہمارے پاس صرف ایک روثی ہے۔ میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور کا شکم مبارک کمرے ساتھ لگا ہوا ہے۔ میں نے اس نے حضور کو کئے ایک روثی پکائی۔ حضور نے فرمایا وہ روثی لاؤ۔ نے ام سلیم کو حکم دیا۔ اس نے حضور نے وچھا پچھے تھی ہے۔ ابوطلحہ نے عرض کی یارسول اللہ وہ ایک بیالہ میں رکھی گئی۔ حضور نے بوچھا پچھے تھی ہے۔ ابوطلحہ دونوں اس کو نچو ڈر ہے تھے۔ اس کی میں پچھے ہوگا۔ وہ لے آئے۔ سر ورعالم اور ابوطلحہ دونوں اس کو نچو ڈر ہے تھے۔ اس کے بھشکل چند قطرے نگلے۔ اس سے آپ کی انگشت شہادت تر ہوئی۔ حضور نے وہ آگشت

اس روٹی پر ملی توایک روٹی پھول کربڑی ہوگئ۔ پھر حضور نے دس دس آدمیوں کواندر
آنے کی اجازت دی پہال تک کہ ای آدمی سیر ہو کر کھا کر چلے گئے لیکن روٹی کا در میانی
حصہ جس کو حضور نے اپنی انگشت شہادت سے چھوا تھاوہ ویسے کا ویسا موجو در ہا۔
علامہ ابن کثیر کہتے ہیں ھانا السّتنا دُعلیٰ شُرِ طِلا اَصْعلیٰ الشّیٰقِ اصحاب سنن نے
جن اساد سے احادیث روایت کی ہیں اس حدیث کی سند بھی انہیں شر الکا کے مطابق ہے۔
حضرت ابو طلحہ کی ضیافت کے بارے میں جو روایت ہے اس کے بارے میں علامہ ابن
کثیر کہتے ہیں کہ یہ درجہ تواتر کو پینچی ہوئی ہے۔

لَكِنَ آصُلُ الْقِصَةِ مُنَوَاتِرَةً لَا عَكَالَةً كَمَا تَرَى وَلِيْهِ الْحَمَّدُ وَالْمِعَالَةَ كَمَا تَرَى وَلِيْهِ الْحَمَّدُ (1)

حضرت جابربن عبدالله كي يوم خندق وعوت

امام بخاری و مسلم اور دیگر محد ثین نے حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنها سے خندق کھود نے کاواقعہ روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہیں نے نبی کرم علیا کودیکھا کہ حضور کا شکم مبارک کمر کے ساتھ چیکا ہواتھا اور بھوک کی وجہ سے کمریتلی ہوگئی تھی۔ اس اثنا میں ایک سخت چٹان خندق میں ظاہر ہوئی۔ تمام صحابہ نے اس کو توڑنے کی سر توڑ کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ بارگاہ رسالت میں فریاد کی یارسول الله! خندق کھودتے ہوئے ایک چٹان ظاہر ہوگئی ہے ، سب نے اس کو توڑنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ٹوئی۔ حضور نے چٹان ظاہر ہوگئی ہے ، سب نے اس کو توڑنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ٹوئی۔ حضور نے فرمایا میں ابھی آرباہوں۔ پھر حضور کھڑے ہوئے۔ حضور کے شکم مبارک پر پھر بندھا تھا۔ جابر کہتے ہیں کہ ہم تین دن وہاں رہے اور ایک دانہ بھی ہمارے منہ میں نہیں گیا۔ چنانچہ رحمت عالم علی کدال لیکر وہاں پہنچ اور اس کو ضرب لگائی۔ ضرب نبوت سے اس کا تیسرا حصور نے فرمایا 'اغطیت' مَفَاتِنْحَ حَزَائِنِ الشَّامِ حصد ثوث کر ملک شام کی سمت جاگرا۔ حضور نے فرمایا 'اغطیت' مَفَاتِنْحَ حَزَائِنِ الشَّامِ حصد ثوث کر ملک شام کی سمت جاگرا۔ حضور نے فرمایا 'اغطیت' مَفَاتِنْحَ حَزَائِنِ الشَّامِ جَعِد شام کے خزائوں کی تجیاں عطاکر دی گئی ہیں۔

دوسری ضرب لگائی اس کا تیسر ا مکار امران کے ملک کی طرف جاگرا۔ حضور نے فرمایا اس ضرب سے مجھے کسریٰ کے خزانو ل کی جابیاں عطافر مادی گئی ہیں۔ تیسری بارجب ضرب لگائی تواس چٹان کا بقیہ صدیمن کی طرف جاگرا۔ حضور نے فرمایا جھے یمن کے ملک کی چابیال دے دی گئی ہیں۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ اجازت ہو تو گھر تک ہو آؤل۔ میں نے گھر جاکرا پئی ہیوی ہے کہا۔ میں نے ہی کریم علی کے کو سخت فاقہ کی حالت میں دیکھا ہے۔ کیا تیرے پاس حضور کو پیش کرنے کیلئے کوئی چیز ہے ؟اس نیک بخت فاقہ کی سے کہا ہمارے پاس کچھ جو ہیں اور ایک چھوٹا سالیلا ہے۔ میں نے اس بکری کے بچے کوؤئ کی اور میری رفیقہ حیات نے جو پھے۔ میں نے گوشت ہائڈی میں ڈال کرچو لیے پر رکھا اور خود حضور کی خد مت میں حاضر ہونے کیلئے میدان جنگ میں واپس آگیا۔

جب میں جانے لگا تو میری زوجہ نے کہا مجھے حضور کے صحابہ کے سامنے شر مندہ نہ كرنار ميں نے جب حضور كى خدمت ميں حاضر ہوكرسر كوشى كرتے ہوئے عرض كى يا رسول الله! ہمارے یاس بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے اور ایک صاع جو کا آٹا ہم نے کو ندھا ہے۔ حضور خود مجھی تشریف لا عمی اور دس تک اپنے صحابہ کوساتھ لا عمی۔ دوسری روایت میں ہانہوں نے عرض کی پارسول اللہ ہم نے حضور کیلئے تھوڑ اسا کھانا یکایا ہے، حضور خود ایک دو صحابہ کو ساتھ لیکر تشریف لا میں۔ زبان سے تو کہا تھاکہ ایک دو آدمیوں کو ساتھ لا میں لیکن میری خواہش تھی کہ آپ اکیلے تشریف لاتے۔حضور نے یو چھاتم نے کتنا کھانا پکایا ے؟ میں نے عرض کی تھوڑاسا۔ حضور نے فرمایا کینٹر طلب بہت زیادہ اور یا کیزہ ہے، اپنی بیوی کو کہوجب تک میں نہ پہنچوں چو لہے ہے ہانٹری ندا تار نااور تندور سے روٹی نہ نکالنا۔ بیہ كيه كر حضرت جابر كو گھرروانه كيا پھر تمام لفكر ميں منادى كرادى: اے الل خندق! جابرنے تمہارے لئے کھانا یکایا ہے۔ فَحَیَّهَالاً بِکُمْ آوسب کوصلائے عام ہے۔ پس مہاجرین و انصار سب حضور کے ہمراہ حضرت جابر کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت جابر اپنی زوجہ کے پاس مجے اور بتایا خداتیر ابھلا کرے حضور تواہیے تمام لشکریوں کو ہمراہ لیکر آرہے ہیں۔اس مومنہ صادقہ نے یو چھا کیا حضور نے تم سے یو چھا کہ تم نے کتنا کھانا یکایا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ میں نے عرض کر دی تھی۔ لیکن دل میں مجھے بڑی شر مند گی محسوس ہو ر ہی تھی کہ ایک صاع جواور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ اور سار الشکر اسلام تواس مومنہ صادقہ ن كما الله ورسول اعكون الخيراة والماعنين الله اوراس كارسول بهر جائة ہیں۔ ہم نے توجو ہارے یاس تھااس کے بارے میں اطلاع دے دی۔

پھر حضور تشریف لائے۔ حضور کے سامنے گو ندھا ہوا آٹا پیش کیا گیا حضور نے اس میں بھی میں لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا کی۔ پھر ہانڈی کی طرف متوجہ ہوئے اس میں بھی لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا کی پھر حضرت جابر کو تھم دیار وٹی پکانے والی عورت کو بلاؤ بو تیری بیوی ہے مل کر روٹی پکائے۔ پھر بتایا میرے ساتھ ایک ہزار آدمی آیا ہے۔ ہانڈی کو چو لہے ہے نہیں اتار ناو ہیں ہے ہی چھچ ہے سالن ڈالتے جانا۔ سب لوگ باری باری آتے رہے اور سب سیر ہو کر چلے گئے اور جتنا آٹا پہلے تھا اتنابی باقی رہا۔ اور ہانڈی بھی بھری ہوئی موئی جیسے سالن نہیں نکالا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا خود کھاؤ اور پڑوسیوں، رشتہ داروں کو بطور ہدیہ بھیجو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ہم سار ادن کھاتے رہے کھلاتے رہے بائٹے رہے۔

ایک روایت میں ہے ہم خود بھی گھاتے رہے اور تمام پڑوسیوں کو ہدیہ کے طور پر گھروں میں بھی بھجوالا۔(1)

امام بخاری و مسلم ودیگر محدثین حضرت انس سے روایت کرتے ہیں۔
جس زمانہ میں حضور کاعقد حضرت زینب بنت حش سے ہوا تھا انہیں دنوں میری والدہ ام سلیم نے کہا کیا ہم حضور کی بارگاہ میں کوئی ہدیہ نہ پیش کریں۔ میں نے کہا ضرور کریں انہوں نے مجوریں، تھی اور پنیر لیکر ایک حلوہ بنایا اور پیشر کے ایک طشت میں رکھا اور فرمایا اے انس! سے لے جاؤ حضور کی خدمت میں چیش کرو۔ عرض کرنا میری والدہ نے یہ بدیہ حضور کی خدمت میں بھیجا ہے اور سلام عرض کرتی ہیں۔ میں نے جب بدیہ چیش کیا اور والدہ کا پیغام بھی عرض کیا تور حمت عالم نے فرمایا اس طشت کور کھ دواور فلال فلال آدمی کو بلالاؤ والدہ اور جو آدمی تمہیں راستہ میں ملے اس کو دعوت دو۔ میں نے حسب ارشاد سب کو دعوت دی واپس آیا تو حضور کا کاشانہ اقد س مہمانوں سے کھیا تھی بحر اتھا۔ حضرت انس سے بو چھا گیا کہ ان کی تعداد کتنی تھی توانہوں نے کہا تقریباً تین صد۔ رحمت عالم عقیقے نے اس کھانے پر اپنا وست مبارک رکھا اور چھ دم پڑھا بھر دس دس آدمیوں کو بلا کر بھیایا جاتا، ان کے سامنے وست مبارک رکھانا چنا جاتا اور وہ سیر ہو کر چلے جاتے۔ پھر دوسری ٹوئل کر جھایا جاتا، ان کے سامنے وست خوان پر کھانا چنا جاتا اور وہ سیر ہو کر چلے جاتے۔ پھر دوسری ٹوئل آ جاتی۔ جب لوگ دست کھانا کھائے۔ جیسے تو حضور ارشاد فرماتے۔ می گورو ااستھا الذبی و گھیا گئی دوگی میں میں کھی تھی تو حضور ارشاد فرماتے۔ می گورو ااستھا الذبی و گھیا گئی گئی دوگی میں کھانا کھائے۔ کیلئے جیسے تو حضور ارشاد فرماتے۔ میں کھانا کھائے۔ کیلئے جیسے تو حضور ارشاد فرماتے۔ میں کھانا کھائے۔

<sup>1</sup>\_زين د طان، "الميرة النوبي"، جلد 3، صفحه 50-148

حضرت انس نے فرمایا تمام مہمانوں نے اس تھوڑے سے کھانے سے سیر ہو کر کھایا۔ جب سب کھاکر چلے گئے تو کھانا نکے گیا۔ جب بچے ہوئے کھانے کی طرف غورے دیکھا تو میں یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ جب مہمانوں کو کھانا کھلانا شروع کیا تھا اس وقت زیادہ مقدار تھی یا اب، جبکہ سینکڑوں مہمان پیٹ مجر کر کھانچکے ہیں اب کھانے کی مقدار زیادہ ہے۔

طبرانی اور بیہی حضرت ابو ابوب انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ جب رحمت عالم ہجرت كر كے مدينہ طيبہ تشريف لائے تو ہم نے حضور اور حضور كے يار غاركيلي دو آدميول كا كهانا تيار كيار جب كهانے كاوفت آيا تورحت عالم علي في حضرت ابوايوب كو حكم ديا انصار کے سر داروں سے ان تین آدمیوں کوبلاؤ کہ جارے ساتھ کھانا تناول کریں۔ میں نے ا نہیں بلایا۔ وہ سب آئے انہول نے خوب پیٹ مجر کر کھانا کھایا۔ پھر بھی کھانا نے گیا۔ رحمت عالم نے پھر فرمایا فلال فلال ساٹھ آومیول کوبلاؤکہ وہ ہمارے ساتھ کھانا تناول کریں۔ میں ان كوبلالايدسب في خوب سير موكر كهاياوروو آدميول كايكايا مواكهانا بحر بهي في كيا- پهر تحكم دياكه فلال فلال ستر آدميول كوبلالاؤ، وہ جارے ساتھ ماحضر تناول كريں۔ ميں انہيں بلا لایا۔ یہاں تک کہ ان ہے بھی کھانان کی گیااور جتنے لوگ اس دعوت میں شریک ہوئے جب وہ گھروالی اوٹے تو حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے اور حضور کے دست مبارک پر جہاد کرنے اور ہر حالت میں حضور کی ہدد کرنے کی بیعت کر چکے تھے۔اس معجزہ کی وجہ ہے اور حضور کے لطف و کرم کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ سر کار دوعالم علی نے اس دعوت بكيليِّ انصار كو مخصوص كيا تاكه ان كى تاليف قلوب ہو جائے اور اس معجز ہ كواني آنكھوں سے د يحسين اور اسلام لا عين اور حادى اسلام كى مدد كرين اور ايسابى موارسر كار دوعالم في ان كو انصار (مددگار) کے لقب ہے اسلئے نواز اتھا کہ حضور جانتے تھے کہ بیدلوگ دین اسلام کی مدد کریں گے اور جان کی بازی لگانے ہے بھی دریغ نہیں کریں گے۔

ابن سعد طبقات میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق نے اپنے والد ماجد امام محمد باقر سے انہوں نے اپنے والد ماجد علی زین العابدین سے روایت کیا: ایک روز سیدۃ النساء فاطمۃ الزھر ارضی اللہ عنہا نے اپنے صبح کے کھانے کیلئے ہائڈی پکائی پھر حضرت علی مرتفنی کو حضور کی خدمت میں بھیجا تاکہ یہ عرض کریں کہ آج صبح کا کھانا ہمارے ہاں تناول فرمائیں۔ حضور تشریف لائے اپنی نور نظر کو حکم دیا کہ تمام امہات المومنین کیلئے ایک ایک

براپیالہ سالن سے بھراہوا بھیجیں۔ چنانچہ حضرت سیدہ نے تمام امہات المومنین کیلئے ایک ایک پیالہ سالن کا بھر دیا پھر ایک پیالہ حضور کیلئے ایک علی مرتضی اور ایک اپنے لئے بھر اپھر ہانڈی کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا تو وہ ہانڈی لبالب بھری تھی جیسے کسی نے اس میں سے ایک چچے سالن نہ لیاہو۔

امام ابوداؤد حضرت فاروق اعظم رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں: ایک روز نبی
رحمت علی ہے جمعے عظم دیا کہ تمہارے بالا خانے میں جو کھجوریں رکھی ہیں ان میں سے
الحمل قبیلہ کے چارسوسواروں کوزادراہ دو۔ میں نے عرض کی پارسول اللہ وہ کھجوری تو چند
صاع ہیں یہ اتنے آدمیوں کو کس طرح کفایت کریں گی۔ سرور عالم نے فرمایا۔ اِذْهَب
وَافْعَلْ مَااَمُرُكَ بِه وَلاَ تُبَالِ بِقِلَةِ التّمرِ جادًاور جو میں نے عظم دیاای کو بجالاؤاور فکر
مت کرو کہ تھجوروں کی مقدار بہت کم ہے۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم اپنے آتاکا فرمان
بجالانے کیلئے گئے اور تمام لوگوں میں زادراہ تقسیم کیااور پھر بھی تھجوروں کاڈ چریوں معلوم
ہوتا تھا کہ اس سے تھجور کا ایک دانہ بھی کی نے نہیں لیا۔ (1)

ام بخاری نقل کرتے ہیں کہ حضرت جابر کے والد غزوہ احدیثی شہید ہو گے اور ان پر بہت قرض تھا۔ آپ نے اپ والد کے قرض خواہوں سے مصالحت کی کوشش کی کہ تم یہ باغ بھی لے لواور جواس میں محجوری ہیں وہ بھی لے لوجن کا پھل سال بھر کھاتے رہواور قرض معاف کردولیکن انہوں نے اس تجویز کو قبول نہ گیا۔ محجوروں پر جو پھل تھاوہ کی سال اگر قرض خواہوں کو دیا جا تا رہتا تب بھی قرضہ ادانہ ہو سکتا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اپنے آتا علیہ السلام کی خدمت میں اپنا اجرا چیش کیا۔ سرکار دوعالم علیہ نے خضرت جابر کو اپنے آتا علیہ السلام کی خدمت میں اپنا اجرا چیش کیا۔ سرکار دوعالم علیہ نے خصرت جابر کو حضرت جابر کو حضرت بابر کے باغ میں تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی دو۔ یہ حکم دینے کے بعد سرکار خود حضرت جابر کے باغ میں تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں التجا کی کہ وہ محجوروں کے بھل میں ہرکت عطا فرمائے۔ حضرت جابر نے تمام قرض خواہوں کو بلایا اور ہر ایک کو اتنی محجوریں دیں جن سے اس کا قرض ادا ہو گیا۔ جب تمام قرض خواہوں کو الایا اور ہر ایک کو اتنی تھے وریں دیں جن سے اس کا قرض ادا ہو گیا۔ جب تمام قرض خواہوں کو ان کے قرضوں کی قیمت کے مطابق محجوریں دے دی گئیں اور فار غرص خواہوں کو ان کے قرضوں کی قیمت کے مطابق محجوریں دے دی گئیں اور فار غرص خواہوں کو ان کے قرضوں کی قیمت کے مطابق محجوریں ان کشر التحداد و موسے تو کھر بھی وہ محجور وں کے ڈھر جوں کے توں گئے تھے۔ جتنی محجوریں ان کشر التحداد و

<sup>1</sup>\_زي د طان،"السيرة النوبي"، جلد 3، صفي 154

قرض خواہوں کو دی گئی تھیں اتنی مقدار میں تھجورین کے گئیں۔ یہ قرض خواہ یہودی تھے۔
اس چیز کو دیکھ کر کہ حضور کی دعا کی ہر کت سے تھجوروں کے پھل میں کتنی ہر کت ہوئی ہے
وہ سر اپاچیرت بن گئے۔ نبی کریم علی ہے خطرت جاہر کو تھم دیا کہ جاوًا ہو بکر، عمر کو یہ اطلاع
دو تاکہ وہ بھی شاداں فرحال ہوں کہ ان کے نبی کریم کے قد موں کی ہر کت سے تھجوروں
کے بھلوں میں اتنی ہر کت ہوئی کہ سارا قرض ادا ہو گیا ہے۔(1)

امام بیبقی اور ترفدی ابوہر یرہ سے روایت کرتے ہیں۔ کہ غزوہ تبوک ہیں ایک دفعہ
سامان خورد و نوش کی از حد قلت ہو گئے۔ رسول اکرم علیقی نے فرمایا کیا کوئی چیز ہے؟ ہیں
نے عرض کی توشہ خانہ ہیں کچھ تھجوریں ہیں۔ حضور نے فرمایاان تھجوروں سے مٹھی بجر کر
لاؤ۔ ہیں لیکر حاضر ہوا تو میری مٹھی ہیں وس پندرہ تھجوریں تھیں۔ حضور نے ان کو دستر
خواان پر بچھا دیااور پر کت کی دعا فرمائی۔ پچر فرمایادس دس آدمیوں گوہلاتے جاؤ۔ وہ کھاتے
جاتے اور اٹھے جاتے یہاں تک کہ سار الشکر کھا کر سیر ہو گیا۔ حضور نے جھے فرمایا کہ جتنی
عجوریں تم لے آئے تھے یہاں سے اٹھالو۔ ہیں جتنی لایا تھاان سے زیادہ تھجوریں اٹھالیس۔
کھجوریں تم لے آئے تھے یہاں سے اٹھالو۔ ہیں جتنی لایا تھاان سے زیادہ تھجوریں اٹھالیس۔
ان میں سے خود بھی کھایا، اہل وعیال کو بھی کھلایا اور جو مہمان آتے تھے ان کو بھی کھلا تا تھا۔
ان میں سے خود بھی کھایا، اہل وعیال کو بھی کھلایا اور جو مہمان آتے تھے ان کو بھی کھلا تا تھا۔
ان ہیں مٹھی بجر کھجور وں سے سرکار دوعالم کی حیات طیبہ کے اختقام تک اور حضرت صدیق
اکبر اور فار وق اعظم کی خلافت کی اختیا تک کھا تا رہا یہاں تک حضرت عثان کو شہید کردیا گیا۔
اس افر اتفری میں وہ تو شہ دان چھین لیا گیا۔

تاضی عیاض شفاء شریف میں لکھتے ہیں کہ ان تین فعلوں (1) انگشتہائے مبارک سے
پانی کا جاری ہونا۔ (2) حضور کی دعا ہے کنووں کاپانی ٹکلنا۔ (3) تھوڑے طعام کاکثیر تعداد کیلئے
کفایت کرنا، ان کی اکثر روایات ان احادیث سے ہیں جن کو محد ثین نے صحیح تسلیم کیا ہے اور
صرف صحابہ سے بندرہ صحابہ نے ان کو روایت کیا ہے۔ تابعین کی تعداد اس تعداد سے کئ
گنا ہے۔ اسلئے ان کے صحیح ہونے میں قطعاً کوئی شک وشبہ نہیں۔ (2)

<sup>1-</sup>الثفاء، جلد1، منحد416

<sup>2</sup>\_زيل د طلان،" السيرة المنويه"، جلد 3، منحه 56-155

## مر دوں کوزندہ کرنے کے معجزات

محبوب رب العالمين علي كے معجزات كاشار نہيں ہوسكا۔ حضور كاہر معجزہ اپنى شان ميں بے عديل اور بے مثال ہے۔ ہر معجزہ حضور كے دعوى نبوت كى تقىديق كر رہا ہے اور اللہ تعالى كى وحدانيت اور اس كى قدرت كاملہ پر گواہى دے رہا ہے۔ ان معجزات ميں سے ایک معجزہ بیہ کہ حضور نے متعدد مر دول كوزندگى كى نعمت سے مالامال فرمايا۔ اس سلسلہ ايک معجزہ بیہ کہ حضور نے متعدد مر دول كوزندگى كى نعمت سے مالامال فرمايا۔ اس سلسلہ ميں چند معجزات قار كين كى خدمت ميں پيش كے جارہے ہيں۔

امام بيهيق\_ولا كل النبوة ميس روايت كرتے ہيں۔

ایک روز مرشد برحق عظی نے ایک محض کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گاجب تک آپ میری بیٹی کوزندہ نہ کردیں۔ تب رحمت عالم عظی نے ارشاو فر مایا جھے اس کی قبر دکھاؤ۔ وہ محض حضور کولے گیا اور اس کی قبر پر کھڑا کر دیا۔ اللہ کے مجبوب رسول نے اس کانام کیکر اس کو بلایا۔ فر مایا یا فلانۃ اس نے سینکڑوں من مٹی کے نیچ سے جواب دیا گیتیاتی وسیدی کیا دسول اللہ احضور کی یہ فاد مہ حاضر ہے مساری سعاد تیں آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص یارسول اللہ! حضور کی یہ فاد مہ حاضر ہے مساری سعاد تیں آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص بیں۔ حضور نے فرمایا کیا تو یہ پہند کرتی ہے کہ تو واپس دنیا میں آ جائے ؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ! بخدا میں اس بات کو پہند نہیں کرتی کیونکہ میں نے اللہ تعالی کو اپند نہیں کرتی کیونکہ میں نے اللہ تعالی کو اپند نہیں کرتی کیونکہ میں نے اللہ تعالی کو اپند ماں باپ سے زیادہ رحمت و شفقت کرنے والا پایا ہے اور آخرت کو دنیا سے کہیں بہتر پایا ہے۔

علامه قاضی عیاض شفاء شریف میں روایت کرتے ہیں۔

حضرت حسن بھری سے مروی ہے کہ ایک مخص بارگاہ نبوت میں حاضر ہوااور عرض کی یار سول اللہ! میں نے اپنی بٹی کو (زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق) فلال وادی میں کھینک دیا حضور اس کو زندہ فرمادی۔ حضور اس کے ساتھ اس وادی میں تشریف لے گئے اور اس کا نام لیکر بلایا یا فلانة اللہ کے اذان نے مجھے جواب دے تو وہ قبر سے باہر نکل آئی اور کہہ رہی تھی لبیك و سعدیك حضور علی نے فرمایا تیرے مال باپ دونوں مسلمان ہو

گئے ہیں، اگر تھے پہند ہو تو تھے ان کے پاس بھیج دول۔اس نے کہا مجھے مال باپ کی ضرورت نہیں، میں نے اپندرب کوان سے زیادہ کر بم وشفیق پایا ہے۔

ابن عدی، ابن ابی الدینا، امام بیبیقی، ابو تعیم تمام جلیل القدر محدثین نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ

ہم لوگ رسول اللہ علی ہے ہیں صفہ میں رہا کرتے تھے۔ ایک روز ایک بوڑھی فاتون جو نابینا تھی وہ ہجرت کرکے سر ور عالم علی ہے قد موں میں حاضر ہوئی۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا جس کا عفوان شباب تھا۔ کچھ دن گزرے کہ مدینہ کی وبانے اس کو بستر علالت پر ڈال دیا۔ چند دن بیار رہا پھر اس کی روح قبض کرلی گئی۔ حضور نے اس کی وفات کے بعد اس کی آئی میں بند کیں اور ہمیں تھم دیا کہ ہم اس کی تجہیز و تھین کا اہتمام کریں۔ جب ہم نے اس کو عنسل دینے کا ارادہ کیا تو نبی کریم نے فرمایا اے انس! اس کی مال کے پاس جاؤ اور اس کو اس کے جیٹے کی وفات کی اطلاع دو۔ میں گیا اور اس بوڑھی مال کو اس کے بات نوجوان بیٹے کی وفات کی اطلاع دو۔ میں گیا اور اس بوڑھی مال کو اس کے نوجوان بیٹے کی وفات کی اطلاع دی۔ میں گیا اور اس بوڑھی وفات پا گیا ہے۔ ان کے دونوں پاؤل کو پیڑ لیا پھر اس نے لوگول سے پوچھا کیا میر ابیٹا واقعی وفات پا گیا ہے۔ اس کے دونوں پاؤل کو پیڑ لیا پھر اس نے لوگول سے پوچھا کیا میر ابیٹا واقعی وفات پا گیا ہے۔ انہوں نے کہا بیشک اب اس نے اپنارخ اللہ رب العزت کی طرف کیا اور عرض کی۔

"اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں خوشی سے اسلام لائی ہوں اور بتوں سے نفرت کرتے ہوئے میں نے ان کی بندگی کا پٹاا پنے گلے سے اتار پھینکا ہے اور میں تیرے دربار میں حاضر ہوئی ہوں تاکہ تو مجھے اپنی رحمت سے نوازے۔اے اللہ! میرے نیچ کی موت سے بتوں کے پجاریوں کو خوش ہونے کا موقعہ نہ دے اور مجھ پر اس مصیبت کا بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی مجھ میں طاقت نہیں۔"

جوں ہی اس نے اپنی التجافع کی تو بچے نے اپنے پاؤں ہلائے اور اپنے چیرہ سے جاور ہٹا دی۔اس کے بعد وہ کافی عرصہ زئدہ رہا۔ یہاں تک کہ حضور علی نے وصال فرمایا اور اس

كى والده رابى ملك بقابو كنيس. (1)

مشہور محدث ابو تعیم حضرت حزہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک محض کار پوڑ تھااور
اس کا ایک بیٹا تھا۔ جب وہ اپنی بحر یوں کا دودھ دو ہتا اس کا ایک پیالہ بھر کربار گاہ رسالت میں
پیش کر تا۔ ایک دفعہ رحمت عالم علیہ نے گئ دن تک اے نہ دیکھا۔ اس کا باپ آیا اس نے
عرض کی یارسول اللہ میر ابیٹا و فات پا گیا ہے۔ رحمت عالم علیہ نے اس بوڑھے باپ کو کہا
اگر تم چاہو تو میں اللہ کی جناب میں دعا کروں اور وہ اے زندہ کر کے تیرے پاس پہنچا دے
اور اگر تیری مرضی ہو تو اس صدمہ پر صبر کرے اور اس کا اجر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تیجے
عطافرہائے۔ اس طرح کہ تیر ابیٹا تیرے پاس آئے، تیر اہاتھ پکڑے اور جنت کی طرف
علا دے اور جنت کے بہت ہے دروازوں ہے جس دروازے کو پند کرے اس میں تھے
لیکر داخل ہو جائے۔ اس آدمی نے کہا می بیڈیا لگٹ کیا نیجی اللہ اور جر مومن کیلئے ہے
کون ذمہ دار ہے؟ فرمایا یہ صرف تیرے لئے نہیں بلکہ تیرے لئے اور جر مومن کیلئے ہے
کون ذمہ دار ہے؟ فرمایا یہ صرف تیرے لئے نہیں بلکہ تیرے لئے اور جر مومن کیلئے ہے

حضرت ابو تعیم اپنی سند ہے عبد الرحمٰن بن کعب بن مالک ہے روایت کرتے ہیں کہ
ایک روز حضرت جاہر بن عبد اللہ حضور کی خدمت ہیں حاضر ہوئے۔ دیکھا حضور کے چہرہ
کی رگئت متغیر ہے۔ فور الوٹ کر اپنی زوجہ کے پاس آئے اور اسے بتایا کہ ہیں نے آج اللہ
کی رگئت متغیر ہے۔ فور الوٹ کر اپنی زوجہ کے پاس آئے اور اسے بتایا کہ ہیں نے آج اللہ
پیم فاقہ کشی سے چہرہ کی رگئت تبدیل ہوئی ہے۔ کیا تمبرار بے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے جو
میں بارگاہ رسالت میں چیش کروں؟ اس نے کہا۔ بخد اہمار بیاس کھانے کی کوئی چیز ہے بخت
میں بارگاہ رسالت میں چیش چینا نچہ میں نے اس بکری کے بچے کوؤن کیا۔ اس نیک بخت
ہے اور چھے بچے ہوئے جو ہیں چینا نچہ میں نے اس بکری کے بچے کوؤن کیا۔ اس نیک بخت
فدمت میں لے آیا۔ حضور نے فرمایا اے جاہر! پی ساری قوم کو بلاکر لے آ۔ چنا نچہ میں ان
کو بلاکر لایا۔ وہ ٹوئی ٹوئی بن کر داخل ہوتے تھے اور کھانا کھاکہ واپس آ جاتے تھے یہاں تک کہ
میری قوم کے تمام افر اونے خوب بہیٹ بھر کر کھانا کھالے۔ جب لوگ کھانا کھاتے تو حضور
توان ہڈیوں کو جع کیا گیا۔ حضور نے اپناوست مبارک ان ہڈیوں پر رکھااور پچھ پڑھا تھا کھانا کھانا کھانی کھانا کھانے کو النا کھانے کہ پڑھا ہے۔

<sup>1</sup>\_"حياة الرسول". بلد 1، صغيه 470، الشفاء، جلد 1، صغيه 50-449.

نے نہیں سنا۔ ہم نے دیکھا کہ چیٹم زدن میں وہ بڑیاں ایک ساتھ مل گئیں، گوشت نے ان کو دھانپ لیا اور وہ بکری فور اُزندہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور کان بلانے گئی۔ حضرت جابر اس بکری کو لیکر اپنے گھر گئے ان کی رفیقہ حیات نے جب حضرت جابر کے ہاتھ میں بکری کو دیکھا تو پوچھا یہ کیا آپ نے بتایا یہ وہی بکری ہے جس کو ذراع کر کے ہم نے حضور کی دعوت کی تھی۔ بیسا ختہ اس نیک بخت کی زبان سے نکلا آٹھیگ آنکھا کہ اُنگھا کہ اُنگھا

طبری، خطیب بغدادی، ابن عساکر، ابن شاہین، ان جلیل القدر محد ثین نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے ایک روز نبی کریم علیقے بڑے غمز دہ اور افسر دہ خاطر تھے۔ آپ جون کی وادی میں تشریف لے گئے اور پچھ دیر وہال کھیرے رہے۔ جب واپس تشریف لائے تو چیرہ مبارک پر فرحت وشاد مانی کے آثار نمایال تھے۔ حضرت صدیقہ نے وجہ بو چھی تو فرمایا میں نے اپ رب ہے آج یہ سوال کیا تواللہ تعالی نے میری التجاکوشرف قبول ارزانی فرمایا۔ میری والدہ کو زندہ کیا، وہ قبرے باہر آئی اور مجھی پر ایمان لائیں پھر وہ ایے مزار پر انوار میں واپس چلی گئیں۔

ا یک دوسری روایت میں وہ بھی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے مروی ہے اس میں صرف والدہ ماجدہ کاذکر نہیں بلکہ والدین کریمین کاذکر ہے۔اللہ نعالی نے دونوں کو زندہ کیاوہ مجھ پر ایمان لائے پھرا ہے مزارات میں واپس چلے گئے۔

حضور کے والدین کر بمین کے ایماندار ہونے کے بارے میں ہم نے ضیاءالنبی جلد دوم صفحات 78 تا 91 میں مفصل بحث کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید وار ہیں کہ قار نمین کرام کوان صفحات کے مطالعہ سے ان کے مومن ہونے پر صدق یقین نصیب ہوا ہوگا۔ ایک اور واقعہ جلیل القدر محدثین جن میں ابن ابی الدنیا، ابن مندہ، طبر انی اور ابو تعیم، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

خارجہ بن زید انصار کے رؤسامیں سے تھے۔ ایک روز ظہر اور عصر کے در میان مدینہ طیبہ کی ایک گلی سے گھر آ رہے تھے کہ گر پڑے اور انقال کر گئے۔ انصار کوجب ان کی تا گہائی موت کی اطلاع ملی تو وہ آئے اور ان کی میت کو اٹھا کر ان کے گھر لے گئے۔ چارپائی پر کمبل ڈالا گیا اور دو چادریں ڈالی گئیں۔ گھر میں مستورات تھیں جو اپنے سر دارکی و فات پر رور ہی تھیں۔ انصار کے مرد بھی وہاں موجود تھے۔ کافی دیر تک آپ کی میت ان کے گھر پڑی رہی

کیونکہ ان کی وفات اچانک ہوئی تھی اس لئے لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک پیدا ہوگئے کہ ان کا قاتل کون ہاں وجہ سے ان کی تدفین میں کافی تاخیر ہوگئی یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہوگیا اور اچانک ایک آواز بلند ہوئی۔ آنصِتُوا آنصِتُوا فاموش ہو جاؤ، لوگوں نے اس اچانک آواز پر میت کی طرف غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ان چادروں اور کمبل کے نیچ سے یہ آواز آئی ہے چنانچہ آپ کے چرہ سے کیڑا ہٹایا گیا تو پت چلا کہ حضرت فارجہ بن زید کی زبان سے یہ بات نگل رہی تھی۔

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ النَّبِيّ الْأُمِيّ عَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتُبِ الْأَوْلِ اللهِ النَّبِينَ اللهِ النَّبِينَ اللهِ النَّبِينَ اللهِ اللهِ اللهُ فِي الْكِتُبِ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَّد اللهُ عَمِد اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

پُر آواز آئی صَدَقَ صَدَقَ صَدَقَ مِدَالَ فَ كَبِر اللهِ فَ كَبَا هَذَا دَسُولُ اللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَوُلُ اللهِ وَرَحْمَتُهُ وَبَرِكَا تُهُ كِرِ فَامُوشُ مِوكَةً ۔

ایسے معلوم ہوتا تھا کہ رحمت دوعالم علیہ کی روح مبارک تشریف لائی تھی اور اس روح مبارک کود کیے کر آپ نے حضور کی سچائی کی گواہی دی تھی۔(1)

## بحول كأكفتكو كرنا

حضور کے مجزات میں ہے یہ بھی ہے کہ آپ کے ساتھ شیر خوار بچوں نے گفتگو گی۔

ابن قانع ہے مروی ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر حضور مکہ مکرمہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ ایک روز حضور ایک گھر میں رونق افروز تھے، حضور کارخ انور چود ھویں کے چاند کی طرح د مک رہا تھا۔ میں نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا کہ اہل بمامہ میں ہے ایک خض ایک بیخ کو کپڑے میں لیپیٹ کر لایا۔ ای روز اس کی بیدائش ہوئی تھی۔ اس نے اس خصور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نے اس بچ سے پوچھا کیا فیکڈ درمی آنگا؟ اے بچ بتا حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نے اس بچ سے پوچھا کیا فیکڈ درمی آنگا؟ اے بچ بتا میں کون ہوں؟ اس بچ نے، جس کی عمر ابھی چو جس گھنٹوں ہے کم بھی، فور آجواب دیا آنٹ دسوی اندی تھا تھا۔ اللہ کے سے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا حسک آفت بادگ ادلائه

<sup>1</sup>\_زني د ملان "السيرة النوبي" جلد 3، صفحه 158 ، الثفاء ، جلد 1 ، صفحه 450

ہوا تب اس نے گفتگو شروع کی۔ ہم اے مبارک بمامہ کہا کرتے تھے کیونکہ رحمت عالم متالفتہ نے اس کے لئے برکت کی دعافر مائی تھی۔

امام بیمجی بیر روایت نقل کرتے ہیں: حضور کی بارگاہ اقدس میں ایک نوجوان پیش کیا گیا جو بالکل گونگا تھا، آج تک اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ رحمت عالم نے اس سے بوچھا میں آئا اے نوجوان بتاؤ میں کون ہوں۔ اس گونگے نے جوشکم مادر سے ہی گونگا پیدا ہوا تھا اس نے جھٹ کہا آئٹ دسٹوں امالتے آپ اللہ تعالیٰ کے سے رسول ہیں۔ اس نے جھٹ کہا آئٹ دسٹوں امالتے آپ اللہ تعالیٰ کے سے رسول ہیں۔ ایک گونگے کو چشم زدن میں گویا کر نااللہ کے محبوب کا عظیم الثان مجزہ تھا۔

امام احمد اور بیمجی ابن ابی شیبہ سے اور وہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں:
ایک روز ایک عورت اپنے بچے کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی
یکاریٹوں اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ بھوتی ہے۔
یکارٹوں اللہ اللہ اللہ علیہ بھوتی ہے۔
یکارٹوں اللہ علیہ بھوتی ہے۔
جب ہمارے صبح وشام کھانے کا وقت ہوتا ہے تو اسے دورہ پڑجاتا ہے۔ سرکار دوعالم علیہ بھی مواد
نے اس کے سر پر اپنے دست مبارک کو پھیرار اجانک اسے تے آئی اور اس سے بچھ مواد
نکلا۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ کیلئے شفایا ہے ہوگیا۔

ابن ابی شیبہ ام جندب سے روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ خشم کی ایک خاتون اپنے بچے کو کے کربارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ عرض کی یار سول اللہ! یہ بیار ہے بات نہیں کر سکتا۔ رحمت عالم علی نے نہیں منگولیا، کلی کی اور اپنے دست مبارک کو دھویا اور وہ دھوون اس بچے کی مال کو دیا اور فرمایا یہ پانی بچے کو پلاد و۔ اور حضور نے اپنادست مبارک اس کے اوپر پھیر اوہ بچہ فور اشفایا بہوگیا اور اپنے زمانہ کے دانشور ل اور عظمندوں میں اس کا شار ہو تا تھا۔ (1)

## بيارول كاشفاياب هونا

سر ورانبیاء علیہ الحیۃ والثناء کو اللہ تعالی نے روحانی اور جسمانی ہر قتم کی لا علاج بیاریوں کا معالج و طبیب حاذق بنا کر مبعوث فرمایا۔ کفروشر ک اور فسق و فجور کی بیاریوں میں جولوگ جتلا تھے، رحمت عالم نے اپنی نگاہ کرم ہے ان کے گندے دلوں کو پاک کر کے ان کو صحت کا ملہ ہے آراستہ کر دیا۔ اس طرح بارگاہ رسالت میں جو لا علاج مریض حاضر ہوا حضور کی

توجہ سے اللہ تعالی نے اس کو بھی شفایاب فرمایا۔ بیٹار ایسے بہار ہیں جو حاضر خدمت ہوئے اور تندرست ہو کرلوٹے۔ان سب کااحاطہ ہمارے لئے ممکن نہیں البتہ چندواقعات جو سیح روایات سے مروی ہیں وہ قار مین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ وہ اپنے آقا کی شان میجائی کااندازہ لگا سکیں۔

حضرت قادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ جنگ احدیث شریک ہوئے۔ جنگ میں آپ کو تیر لگا۔ جس سے آپ کی آ تھے کا ڈھیلا بہ لکا۔ آپ نے اس ڈھیلے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا، بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کی میری آ تھے پر نظر کرم فرمائے۔ حضور نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو میں اس آ تھے چاہتے ہو تو میں اس آ تھے کو درست کر دیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی یارسول اللہ بیشک جنت بڑی خوبصورت جزاب کو درست کر دیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی یارسول اللہ بیشک جنت بڑی خوبصورت جزاب اللہ تعالی کا گرال قدر عطیہ ہے لیکن مجھے بید ڈرگنا ہے کہ میری ہوی جس سے مجھے بڑی محبت ہے وہ مجھے کانا کے گی۔ حضور مہر بانی فرما کر میری آ تھے کو درست فرمادیں اور اللہ تعالی سے مجھے جنت بھی لے وہ بھے کانا کے گی۔ حضور مہر بانی فرما کر میری آ تھے کو درست فرمادیں اور اللہ تعالی سے مجھے جنت بھی لے وہ بھے کے۔

حضور علی نے اس ڈھلے کولیااور آنکھ میں اس کے مقام پر اے رکھ دیا پھر دعادی۔ اَلَکُھُھَاکیہ ہے جَمَالًا یاللہ اس کے چہرے کو حسین و جمیل بنادے۔"

حضور کی برکت ہے ان کی وہ ضائع شدہ آنکھ دوسر ی آنکھ ہے بھی زیادہ حسین ہوگئ اور اس کی بینائی درست آنکھ سے بھی تیزتر ہوگئی ہیہ آنکھ جس کو حضور نے اپنے دست مبارک سے صحت باب کیاتھااہے بھی آشوب چٹم کاعار ضہ نہیں ہو تاتھا۔

حارث بن ربتی الانصاری اسلمی، جن کی کنیت ابو قادہ تھی ایک جنگ میں انہیں تیر لگا رحمت عالم علیہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے حضور نے اپنالعاب د بمن ان کے زخموں پر لگایاب نہ دہاں در د تھانہ اس زخم میں خون یا پیپ تھی۔ زخم بالکل درست ہو گیا۔

نسائی، ترندی، حاکم اور بیبی جیسے محدثین نے اپنی تصانیف بیس بیر روایت نقل کی ہے اور اس کے بارے بیس بید تقدیق کی ہے کہ بید حدیث صحیح ہے اور اس حدیث کی روایت کرنے والے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں۔ ایک روزایک تابینا محض حضور علی کی خد مت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کی یار سول اللہ علیقے دعافرما عیں اللہ تعالی میری آئکھوں کو بینا کر دے۔ رحمت عالم علیقے نے اسے فرمایا جاؤ، وضو

کرو،اس کے بعد دو نقل پڑھو پھر ان الفاظ سے دعاما گو۔ وہ گیا، حسب ارشاد وضو کیا، دو نقل پڑھے پھر وہ دعاما گلی جو حضور نے اسے سکھائی تھی۔ جب وہ اس سے فارغ ہو کر حضور کی خد مت میں حاضر ہوا توجو صحابہ وہاں موجود تھے سب نے دیکھا کہ اس کی اندھی آ تکھیں بینا ہوگئی ہیں، اب اسے کسی فتم کی تکلیف نہیں۔ اب نبی رحمت کا بید ادنی غلام قار مین کی خد مت میں وہ دعا پیش کر تاہے جس نے چشم زدن میں اس اندھے کو بینا کر دیا۔"

ٱللهُ هَ إِنْ ٱسْأَلِكَ وَاتَوَجَهُ إِلَيْكَ بِنَيِتِكَ مُحَمَّدٍ نَبِيَ الرَّحُةِ يَامُحَتَّدُ إِنِّى ٱلْوَجَهُ بِكَ إِلَى رَبِكَ أَنْ يَكْشِفَ عَنُ بَصِيمَ ٱللهُ مَ شَفِعُهُ فِي -

"اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی کریم کے واسطہ
سے جن کانام نامی محمہ ہو نبی رحمت ہیں، تیزی جناب میں متوجہ ہوتا
ہوں۔ بارسول اللہ! آپ کے وسلہ سے آپ کے رب کی جناب میں
متوجہ ہوتا ہوں کہ وہ میری آنکھوں کو بینا کر دے۔ اے مولا کریم!
حضور کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما۔"

حضرت عثان بن حنیف رضی الله عندید دعااین بچوں کو بھی سکھاتے تھے اور عام لوگوں کو بھی اور جب بھی انہیں کوئی مشکل پیش آتی تو وہ ان کلمات طیبات سے اپنے پر ور دگار کی بارگاہ میں التجاکرتے تھے اور ان کی وہ مشکل حل ہو جاتی تھی۔

اس حدیث مبارک میں گوناگوں فوائد ہیں۔ ایک تو مشکل سے مشکل کام کیلئے ان کلمات سے اگر بارگاہ النی میں التجا کی جائے گی تو وہ قبول ہوگی۔ دوسر اید کہ اس حدیث سے ان ان گوں کی غلط فہمی کا بھی از الہ ہوگیا جو اللہ کے محبوب کے وسیلہ سے دعاما تکنے کو بدعت اور شرک کہتے ہیں۔ یہ دعا پنے غلام کو اس نبی مکرم نے سکھائی جس کی آمد کا مقصد و حید اللہ تعالیٰ کی توحید کے عقیدہ کو مسلمانوں کے قلوب واذھان میں رائے کرنا تھا۔ کیا وہ نبی اپنے انتیال کی توحید کے عقیدہ کو مسلمانوں کے قلوب واذھان میں رائے کرنا تھا۔ کیا وہ نبی اپنے مضور کو ندا کرنے ماس طرح بعض لوگ حضور کو ندا کرنے سے صرف منع ہی نہیں کرتے بلکہ ایسا کرنے والوں پر کفر و شرک کے فتوں ہو کو ندا کرنے میں۔ ان کیلئے بھی اس حدیث میں درس ہدایت ہے۔ جب رحمت عالم خود یہ سکھاتے ہیں۔ ان کیلئے بھی اس حدیث میں درس ہدایت ہے۔ جب رحمت عالم علی خود یہ سکھاتے ہیں۔ ان کیلئے بھی اس حدیث میں درس ہدایت ہے۔ جب رحمت عالم علی خود یہ سکھاتے ہیں۔ یا میں میں تا تو تھر ہم اپنے نبی کے میں ہوائے خود یہ سکھاتے ہیں گیا میں میں آئو تھے گوبلے ذاتی کو گھر ہم اپنے نبی کے میں میں شرک کا گوبلے فود یہ سکھاتے ہیں گیا گھر تھی گائو تھے گوبلے فود یہ سکھاتے ہیں گیا تھی گوبلے فود یہ سکھاتے ہیں گیا گھر تھی گائو تھے گوبلے کی گیا گھر کو دیے سکھاتے ہیں گیا گھر تھی گائو تھے گوبلے فود یہ سکھاتے ہیں گیا گھر تھی گئے گوبلے گوبلے کو کہ کیا گھر ہم اپنے نبی کے گھر تھی گھر تھی گھر تھی گھر کی گھر تھی گھر تھی گھر تھی گھر تھی گھر تھی کے کھر تھی کوبلے کوبل کوبلے کوبلے کھر تھی گھر تھی گھر تھی کیا گھر تھی گھر تھی کوبلے کی گھر تھی گھر تھی کھر تھی گھر تھی گھر تھی کیا گھر تھی گھر تھی کھر تھی گھر تھی کوبلے کوبلے کی کھر تھی کھر تھی کھر تھی کھر تھی گھر تھی گھر تھی گھر تھی گھر تھی کھر تھی کھر تھی گھر تھی کھر تھی گھر تھی کھر تھی کھر تھی کھر تھی کھر تھی کھر تھی کی کھر تھی کھر تھی کھر تھی کھر تھی کھر تھی گھر تھی کھر تھی ک

سکھائے ہوئے کلمات اگر زبان سے اداکرتے ہیں توہم مشرک کیو تکر ہو سکتے ہیں۔
ابو تعیم مشہور محدث روایت کرتے ہیں کہ عامر بن مالک جو ملاعب الاسنہ کے لقب سے مشہور سخے انہیں استقاء کا عارضہ لاحق ہوگیا۔ بہت علاج کیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔
آخر کار مجبور ہوکر اس نے نبی معظم عقاقے کی بارگاہ میں اپنا قاصد بھیجا کہ حضور کی خدمت میں دعاکیلئے التماس کرے تاکہ اللہ تعالی حضور کی ہرکت سے اسے شفاد بدے۔ جب وہ قاصد حضور کی خدمت میں پہنچا، اس کا حال زار بیان کیا تور حمت عالم عقاقہ نے زمین سے پھر مٹی اٹھائی، اس میں اپنالحاب د بمن ڈالا پھر اس قاصد کو دے دی اور فرمایا بیہ لے جاؤاور عامر کو جاکر دیدو۔ وہ قاصد جران رہ گیا۔ اس نے سمجھاشاید حضور نے میرے ساتھ نداق کیا ہے لیکن وہ مٹی لے کر عامر کے پاس گیا۔ وہ عامر کے پاس اس وقت پہنچا جب وہ جال کیا ہے لیکن وہ مٹی کے کر عامر کے پاس گیا۔ وہ عامر کے پاس اس وقت پہنچا جب وہ جال بلب تھااور موت اس کے دروازے پردستگ دے رہی تھی۔ اس نے اس مٹی کوپانی میں ملایا پھراس کوپی لیا۔ حضور کی پرکت سے اللہ تعالی نے اس وقت اس شفایاب کردیا۔

ابن ابی شیبہ، بیبی ، طبر انی اور دیگر محد ثین نے روایت کیا ہے کہ فدیک بن عمر السلامانی کو بارگاہ رسالت میں لایا گیا۔ اس وقت موتے کی وجہ ہے اس کی دونوں آ تکھیں سفید ہو چکی تھیں اور اسے پچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ رحمت عالم عظی نے اس سے بوچھا تہہیں کیا ہوا ہے ؟عرض کی بارسول اللہ! میں اپناونٹ کے تکیل کو پکڑے ہوئے آگے چل رہاتھا، میر اپاؤں سانپ کے انڈے پر جاپڑا، اسی وقت میری بینائی ختم ہو گئی جھے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ باول سانپ کے انڈے پر جاپڑا، اسی وقت میری بینائی ختم ہو گئی جھے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اس طبیب رحمانی نے اس کی آئھوں پر پچونک ماری تو وہ فور آبینا ہو گیا اور حضور کی برکت سے جو بینائی اسے نصیب ہوئی وہ اس کی آخر عمر تک قائم رہی یہاں تک کہ اسی سال کی عمر میں بھی وہ سوئی میں دھاگاڈ ال لیا کر تاتھا۔

غزوہ خیبر کا مشہور واقعہ آپ پڑھ آئے ہیں، جب بار بار کی کوشش کے باوجود ایک قلعہ فتح نہ ہوا تواللہ کے محبوب رسول نے فرمایا۔

لَاُعُطِيَنَ دَأَيَةٌ غَدَّالِرَجُلِ يُعِبُّاللهُ وَرَسُولُهُ وَيُعِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللهُ عَلَى بَدَيْهِ .

"کل میں ایسے مخض کو جھنڈادول گاجواللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں۔اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ گشکر اسلام کو فتح عطافر مائیں گے۔"
پیر سر کار دوعالم علی نے علی مرتضی کو بلا بھیجا۔ وہ آشوب چشم کی بیاری میں مبتلا
شخے۔ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو حضور کی خدمت میں لایا گیا۔ رحمت عالم نے علی مرتضی
کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھا پھر آپ کی دونوں آ تکھوں میں لعاب د بمن ڈالا۔ درد کا
نام ونشان تک نہ رہا آ تکھوں کی سرخی غائب ہو گئی اور یوں معلوم ہو تا تھا کہ آپ کو آشوب
چشم کی بھی شکایت ہوئی ہی نہیں۔

امام بخاری نے اپنی صحیح میں بزید بن ابی عبید سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں۔

ایک روز میں نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی پنڈلی میں تلوار کی ضرب کا نشان و یکھا۔ میں نے پوچھااے ابامسلم! یہ ضرب حمیمیں کب گئی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ غزوہ خیبر میں مجھے یہ ضرب گئی تھی۔ لوگوں کو جب پنہ چلاوہ سمجھے کہ سلمہ اس ضرب کے جانبر نہ ہوسکے گا۔ میں فور آاپنے آتاکی خد مت میں حاضر ہوا۔ اپنی پنڈلی جس پر تلوار کا گہراز خم تھا پیش کی۔ رحمت عالم علی ہے تین مرتبہ میرے اس زخم پر پھونگ ماری۔ میراز خم اس میں بھی کہ میں ہوگیا۔ نہ درور ہااور نہ زخم رہا۔ اس وقت سے لے کرآئ تک مجھے اس کی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔

قاضی عیاض لکھتے ہیں کہ کلثوم بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میری گردن پر

تلوار کی ضرب گئی۔ میں حاضر خدمت ہوا۔ رحمت عالم علقہ نے اپنالعاب و بن مبارک
میرےاس گہرے زخم پر ملا توای وقت میر ازخم درست ہو گیااور میں صحت بیاب ہو گیا۔
ایک غزوہ میں حضرت عبداللہ بن انیس کو سر پر تلوار کا زخم آیا، اپنے آقاکی خدمت
میں حاضر ہوئے اور اپنازخم د کھایا۔ حضور نے اپنالعاب و بمن اس پر ڈال دیا۔ سارا گہرازخم
مند مل ہو گیا۔ اور اس کا نشان بھی باتی نہ رہا۔

ابن اسحاق روایت کرتے ہیں معاذبن عفراء رضی اللہ عند، جنہوں نے جنگ بدر میں اللہ جہل کوواصل جہنم کیا تھا، دعمن نے ان کے بازو پر وار کیا۔ بازو کٹ کر ساتھ لٹکنے لگا۔ وہ فوراً دوڑتے ہوئے اپنے آقا علیہ السلام کی خذمت ہیں حاضر ہوئے۔ اپنا کٹا ہوا بازو پیش کیا۔ حضور نے نگاہ التفات فرمائی۔ جہاں سے وہ کٹا ہوا تھا وہاں لعاب و بہن ڈال دیا اور اس کو کندھے کے ساتھ جوڑ دیا۔ اسی وقت وہ چھٹ گیا حضور کے لعاب و بہن کی برکت سے وہ

ہاتھ ایسے چٹ گیا جیسے وہ کثابی نہ تھا۔

ابن اسحاق اور دیگر سیرت نگار روایت کرتے ہیں کہ خبیب بن اساف رضی اللہ عنہ کو غزوہ بدر میں گردن پر تکوار کازخم لگا یہاں تک کہ ان کی وہ جانب جھک گئی۔ وہ بھی بھا گے بھا گے اپنے مسیحا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے پھونک ماری زخم بھی مند مل ہو گیا اور لڑھکی ہوئی گردن بھی اپنے مقام پر درست ہوگئی۔ (1)

امام بیمی ، نسائی طیالسی وغیره سند صحیح سے روایت کرتے ہیں : محمد بن حاطب المحی جو المجمی کے سندہ میں نسائی طیالسی وغیرہ سند صحیح سے روایت کرتے ہیں : محمد بن حاطب المحمی ہو گیا۔ وہ اسے کے بنزو پر اہلتی ہوئی ہائڈی الٹ گئی جس سے آپ کاوہ ہاز و جس گیا۔ وہ اسے لے کر حضور کی خدمت میں پیش ہوگئے۔ حضور نے دست مبارک اس بازو پر پھیرا پھر العاب د بن نگایا اور دعاما گئی تواسی وفت چشم زدن میں وہ بازو درست ہو گیا۔

حضور کے مس کرنے سے امر اض کا کا فور ہو جانا صفات ذمیمہ کا صفات حمیدہ سے بدل جانا اور چیز وں کی ماہیت کا تبدیل ہو جانا

سرور عالم جس چیز کو دست مبارک سے چھو لیتے تنے اس کی حالت بدل جاتی تھی۔
یاریال اور لاعلاج امر اض دور ہو جاتے تنے بلکہ صفات ذمیمہ اور اخلاق سید میں انقلاب
رونما ہو جاتا تھا اور صفات ذمیمہ صفات حمیدہ سے بدل جایا کرتی تنھیں اور ان اشیاء میں
حضور کے چھونے کی برکت سے ایسی تبدیلی رونما ہوتی تھی کہ دیکھنے والے سششدرہ جایا
کرتے تنے۔اور اس چیز کی حقیقت ہی بدل جاتی۔

مدینہ طیبہ میں ایک خاتون تھی۔ وہ بڑی زبان دراز اور نڈر تھی۔ جھجک نام کی کوئی چیز
اس میں نہیں تھی۔ ایک روز بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ حضور کھانا تناول فرمارہے تھے۔ عرض کرنے گئی مجھے بھی پچھ د بجئے۔ حضور کے سامنے جو کھانا تھااس میں ہے لے کر حضور نے اے دیا۔ وہ کہنے گئی کہ میں نے وہ لقمہ مانگاہے جواس وقت آپ کے منہ میں ہے۔ حضور علی ہے دہن مبارک سے وہ لقمہ نکال کر اس کو دیدیا کیونکہ حضور کی عادت مبارک تھی کہ کسی کے سوال کو مستر د نہیں کرتے تھے۔

جب وہ لقمہ اس نے کھایا تو اللہ تعالی نے اس کوشر م وحیا کی نعمت سے یوں مالا مال کر دیا کہ مدینہ طیب میں کوئی عورت اس سے زیادہ شر میلی اور باحیانہ تھی۔ ایک لقمے کی برکت سے اس کی کایا بلٹ گئی۔

امام بخاری، حفرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں: ایک رات مدینہ طیبہ میں اچانک شور ہوا، لوگ گھبر اکر اٹھ بیٹھے۔ سر ورعالم علی است پہلے باہر تشریف لائے۔ ابوطلحہ کا گھوڑا جو ست رفزار تھا اس پر سوار ہوئے اور بیہ معلوم کرنے کیلئے کہ بیہ شور کہال سے آیا ہے حضور اس طرف گئے۔ چاروں طرف چکر لگانے کے بعد حضور واپس تشریف لائے۔ استے میں اہل مدینہ تیار ہوکر اس شور کاسر اغ معلوم کرنے کیلئے مدینہ طیبہ سے باہر نکل رہے تھے، راتے میں حضور سے ملا قات ہوئی۔ حضور نے فرمایا میں نے چاروں طرف کی ہو بھال کی ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں۔ حضرت ابوطلحہ بھی وہاں موجود تھے، حضور نے ابوطلحہ کو فرمایا حکورت کی بات نہیں۔ حضرت ابوطلحہ بھی وہاں موجود تھے، حضور روال دوال دول کی ہوئی ہو ہوں کے سندر کی طرح بی روال دوال پایا ہے۔ حضور کے سوار ہونے کی ہرکت سے اس گھوڑے میں وہ سر عت رفزار روال دوال دوال پایا ہے۔ حضور کے سوار ہونے کی ہرکت سے اس گھوڑے میں وہ سر عت رفزار بیراہو گئی کہ کوئی دوسر اگھوڑا تیزر فاری میں اس کامقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔

امام بخاری اور مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت جاہر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ غزوہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ شریک سفر تھا۔ بید غزوہ ذات الرقاع کے نام سے مشہور ہے۔ میر ااونٹ تھک گیا۔ بڑی مشکل سے قدم اٹھارہا تھا۔ سرور عالم میر بیاس سے گزرے، فرمایا جاہر تیر ہے اونٹ کو کیا ہو گیا؟ عرض کی یارسول اللہ بیچارا تھک گیا ہے تیزی سے چل نہیں سکتا اس لئے پیچھے رہ گیا ہوں۔ حضورا پی سواری سے اترے، جاہر کے اونٹ کی بغل میں کچوکا دیا پھر جاہر کو سوار ہونے کا تھم دیا۔ اب جو سوار ہوئے تو اس نے تیزی سے چلنا شروع کیا اور تمام سواروں کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا۔ اب وہ حضور سے بھی تیزی سے چلنا شروع کیا اور تمام سواروں کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا۔ اب وہ حضور سے بھی آگ بڑھنا چاہتا تھا جو بچھے گوارانہ تھا۔ میں نے بڑی کو شش کی کہ اسے روکوں کہ وہ آگے نہ بڑھے۔ پھر حضور نے حضرت جاہر سے یہ خرید لیا۔ جب مدینہ طیبہ پہنچ، جو قیمت مقرر ہوئی تھی اس سے زیادہ قیمت حضور نے حضرت جاہر کو دے بھیجی اور پھر وہ اونٹ بھی حضرت جاہر کو دے بھیجی اور پھر وہ اونٹ بھی حضرت جاہر کو دا بھیجی اور پھر وہ اونٹ بھی حضرت جاہر کو دا بھیجی اور پھر وہ اونٹ بھی حضرت جاہر کو دا بھیجی اور پھر وہ اونٹ بھی حضرت جاہر کو داپس کردیا۔

ای فتم کاایک واقعہ امام بیہ قی روایت کرتے ہیں۔

جعیل بن زیادہ الا تنجعی کی ایک گھوڑی تھی وہ فرماتے ہیں ایک غزوہ میں حضور کے ہمرکاب تھا۔ میری گھوڑی کمزور بھی تھی اور دہلی تیلی بھی تھی۔ میں لوگوں سے پیچھے رہ گیا۔ سر ور عالم نے جب یہ دیکھا تو پوچھا اے جعیل تمہارا کیا حال ہے؟ عرض کی یار سول اللہ میری گھوڑی بہت کمزور اور دہلی تیلی ہے۔ رحمت عالم عظیم نے اپنی چھڑی سے اسے پچوکادیا اور فرمایا ہارك اللہ فیھا اللہ تعالی اس میں تمہارے لئے ہرکت دے۔ پھر دیکھا حضور کی دعاکی ہرکت ہے۔ وہ سب قافلہ ہے آگے تھی میں اس کو قابو کرنا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں رکت جو میں نے گرال تیا ہے بچھاں ہوئے بچیاں ہوئے جو میں نے گرال تیا ہے اس گھوڑی میں اتنی ہرکت دی کہ اس سے بہت بچے بچیاں ہوئے جو میں نے گرال قیمت پر فروخت کئے۔ میں نے اس کی نسل سے بارہ ہزار در ہم کے بچھیرے فروخت کئے۔ میں نے اس کی نسل سے بارہ ہزار در ہم کے بچھیرے فروخت کئے۔

ای طرح ایک روز سر ور انبیاء علیه الصلوٰۃ والسلام سعد بن عبادہ کے گھوڑے پر سوار ہوئے، وہ بڑاہی ست رفتار تھالیکن حضور کی سواری کی بر گت سے اتنا برق رفتار بن گیا کہ کوئی اور جانوراس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔

امام بیہ قی روایت کرتے ہیں کہ سیف اللہ حضرت خالد بن ولیدر ضی اللہ عنہ کی ٹوپی میں سر ور کا نئات علی ہے چند موئے مبارک تنے۔وہ جب بھی بیہ ٹوپی پہن کر کسی جنگ میں شرکت کرتے توہمیشہ مظفر و منصور ہواکرتے تنے۔

امام مسلم ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت اساء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ ایک دن آپ نے رحمت عالم علیق کا جبہ مبارک نکالا جس میں سبز نشان ہے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اس جے کواللہ کا محبوب رسول پہنا کرتا تھااور ہم اس کو دھوتے ہیں،اس کا دھوون بیاروں کو پلاتے ہیں اور اللہ تعالی ان کو صحت عطافر ماتے ہیں۔

امام بیہتی حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ سر کار دوعالم علیہ نے ایک دفعہ وضو کیا۔ وضو کا کچھ پانی نیچ گیا۔ حضور نے تھکم دیا کہ جو پانی نیچ گیا ہے اسے قبا کے فلال کنو غیں بیں انڈیل دو۔اس کی برکت بیہ ہوئی کہ اس کنو غیں کاپانی بھی خشک نہیں ہو تاتھا۔

ابو نعیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس کے گھر میں کنوال تھا جس میں رحمت عالم نے اپنالعاب و بمن ڈالا۔ مدینہ طیبہ میں جتنے کنو غیں شخصان سب سے اس کنو غیں کاپانی میٹھا اور شھنڈ اتھا۔

ابو نعیم روایت کرتے ہیں ایک وقعہ نبی کریم علیہ کا گزر ایک کنو میں کے پاس سے ہوا۔ حضور نے پوچھااس کا نام کیا ہے۔ عرض کی گئی اس کا نام بیسان ہے لیکن اس کا پانی ملکین ہے۔ عرض کی گئی اس کا نام بیسان ہے لیکن اس کا پانی ملکین نہیں ملکین ہے۔ حضور نے فرمایا اس کا نام بیسان نہیں بلکہ نعمان ہے اور اس کا پانی شمکین نہیں پاکیزہ ہے۔ سر ور عالم علیہ کے ان کلمات سے ہی کنو عیں میں ایسا نقلاب رونما ہوا کہ اس سے زیادہ میٹھایانی کوئی بھی نہیں تھا۔

حضرت ابوہر رہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے: ایک روز حضور پر نور کے دونوں شخرادے حسن و حسین شدت بیاس کے باعث رور ہے تھے۔ حضور نے اپنی زبان مبارک ان دونوں شغرادوں کے منہ میں ڈال دی۔وہ خاموش ہو گئے اب بیاس کانام ونشان باتی نہ رہا۔ سر ورانبیاء علیہ کی خدمت میں جب شیر خوار بچے لائے جاتے تو حضور اپنالعاب دہن

ان کے مند میں ٹیکادیتے۔ پھر رات تک انہیں کسی چیز کی ضرورت ندر ہتی۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عند کے ذمہ چالیس اوقیہ سونا قرض تھا۔ سرور عالم علیہ فیا۔ سرور عالم علیہ سونے کا انڈاا نہیں مرحمت فرمایا کہ اپنے قرض خواہوں کا قرض اوا کرو۔ آپ نے عرض کی یارسول اللہ اس مجھوٹے سے انڈے سے میرا چالیس اوقیہ کا قرض کیو کر اداہوگا۔ سرور عالم نے وہ سونے کا انڈا کی کر کرا پی زبان مبارک پررکھا، فرمایا لے لو، اللہ تعالی اس سے تمہارا قرض اوا کرے گا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے قرض خواہوں کو بلایا اور جتنا جتنا قرضہ میر سے ذمہ تھا اس کے برابر سونا اس انڈے سے کا ان کا ا

حضرت امام احمر، ابو سعید خدری رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ ایک رات حضرت قادہ نے عشاء کی نماز حضور کی اقتداء میں اداکی۔ رات بڑی تاریک تھی۔ بادل چھائے ہوئے تھے۔ حضور نے انہیں ایک شہی عطافر مائی اور فرمایا: گھر جاؤیہ شہی تمہارے راستہ کوروشن کرے گی، اس کی روشنی دس گز آگے اور دس گز چھھے تک پھیلی ہوگی جب تم ایخ گھر میں داخل ہو تو وہاں ایک سیاہ چیز نظر آئے گی، اس کو مار نا اور گھر سے نکال دینا کیونکہ وہ شیطان ہے۔

حضرت قنادہ اس شب دیجور میں حضور کے پاس سے نکلے۔ وہ شاخ ان کے ہاتھ میں تھی اس سے روشنی نکل رہی تھی جو ان کے آگے پیچھے روشنی پھیلار ہی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو حضور کے ارشاد کے مطابق ایک تاریک حیولا نظر آیا۔ انہوں نے اے مار مار کراینے گھرے باہر نکال دیا۔

امام بیم اروایت کرتے ہیں کہ حضور کے ایک صحابی عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں داو شجاعت دے رہے تھے اور کفار و مشر کین کے کشتوں کے پشتے لگار ہے تھے کہ اچانک آپ کی تلوار ٹوٹ گئے۔ بڑے جیران ہوئے۔ حضور کی خدمت میں عرض کی۔ حضور نے انہیں ایک لکڑی پکڑادی کہ جاؤاس کے ساتھ دشمن کے ساتھ جنگ کرو۔ جب انہوں نے اے اپنے ہاتھ میں پکڑا تو وہ لکڑی تلوار میں تبدیل ہوگئے۔ تلوار ایسی جو بڑی تیز دھار والی اور بہت کمی تھی۔ جس کی رنگت سفید تھی اور لو ہا بڑا سخت تھا۔ وہ تلوار کے ساتھ دشمن پر تابڑ تو ڑ حملے کرتے رہے۔ غزوہ بدر کے بعد جن غزوات میں شریک ہوئے ان کے دشمن پر تابڑ تو ڑ حملے کرتے رہے۔ غزوہ بدر کے بعد جن غزوات میں شریک ہوئے ان کے بیس بھی تلوار ہوتی تھی۔ آپ کی تلوار کو العون کہا جاتا تھا۔ اس وقت شرف شہاوت سے مشرف ہوئے۔ آپ کی تلوار کو العون کہا جاتا تھا۔

امام بیمنی اور دیگر سیرت نگار حضرات لکھتے ہیں کہ غزوہ احد میں عبداللہ بن عش کو یہی واقعہ پیش آیا کہ تلوار ٹوٹ گئے۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کرعرض کی پارسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئے۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کرعرض کی پارسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے کیاکروں۔ رحمت عالم علیقے نے تھجور کی شاخ انہیں عطافر مائی اور فرمایا ہے لواس کے ساتھ دشمنان اسلام سے جنگ کرو۔ جو نہی آپ نے وہ شاخ کیڑی وہ فور آ تلوار بن گئے۔ اس کے ساتھ دشمنان اسلام کے خلاف مصروف پریکار رہے اور ان پر قیامت بن کر ٹوٹے رہے۔

موضح رہے۔

سنر ہجرت میں جب ام معبد کے خیمہ کے پاس سے گزر ہوا تو اس سے حضور نے کھانے کی کوئی چیز مانگی۔اس نے معدرت کی اور کہا قط سالی کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی چیز مانگی۔ اس نے معدرت کی اور کہا قط سالی کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی چیز اغر کم حضور کی ضرور میز بانی کاشر ف حاصل کرتی۔ میرے گھر میں ایک دہلی تپلی اغر بکری ہے جو ریوڑ کے ساتھ چرنے نہیں جاسمتی۔ حضور نے فرمایا اگر اجازت دو تو اس دوہ لیں ؟اس نے بکری پیش کر دی اور عرض کی اگر اس میں دودھ کا قطرہ ہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ سرور عالم علی نے جب اس کے ختک تضول پر اپنادست مبارک پھیرا تو وہ دودھ سے لبالب بھر گئے جس کا مفصل تذکرہ آپ پہلے پڑھ بچے ہیں۔
ای طرح حضرت حلیمہ سعدیہ جب حضور کولے کر اپنے خیمہ میں پہنچیں تو ان کے اس کا طرح حضرت حلیمہ سعدیہ جب حضور کولے کر اپنے خیمہ میں پہنچیں تو ان کے

جتنے شیر دار جانور تنے ان سب کی کھیریال دودھ سے بھر گئیں، گویا حلیمہ کے گھر میں دودھ کی نہریں بہنے لگیں اور وہاں حضور کے قدم رنجا فرمانے سے اس کے گھرکے خزال زدہ باغ میں بہار آگئی۔

ای طرح قاضی عیاض نے شفاء شریف میں لکھاہے۔

نبی اکرم علی نے عمیر بن سعید کے سر پر اپناد ست شفقت بھیر ااور اس کی عمر میں برکت کیلئے دعا فرمائی۔ آپ نے اس سال کی عمر میں وفات پائی لیکن آپ کے سر میں کوئی سفید بال نہ تھااور نہ بڑھا ہے کے آثار آپ پر ظاہر ہوئے تھے۔

طبر انی اور بیہ قی نے لکھاکہ عتبہ بن فرقدرضی اللہ عنہ سے بردی خوشبو آتی تھی۔اس کی تین بیویاں تھیں، ہر بیوی کی خواہش تھی <mark>کہ ج</mark>و عطروہ استعال کرے وہ دوسری دوسو کنوں ے زیادہ خو شبو دار ہو۔ ہر بیوی بہتر ہے بہتر خو شبولگانے میں کوشال رہتی تھی لیکن ان کے خاوند عتبہ نے خو شبولگانے کا مجھی تکلف نہیں کیا تھااس کے بادجود ان سے جوخو شبو آتی اس کے سامنے ان کی بیویوں کی خوشبو کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ان کی ایک زوجہ ام عاصم تھی،اس نےان سے یو چھاکہ آپ خوشبو بھی نہیں لگاتے لیکن آپ کے جسم سے جو مبک ا محتی ہے اس کے سامنے سارے عطر اور کستوریاں تھے ہیں یہ کیار از ہے ہمیں بھی بتائے۔ آپ نے بتایا کہ بچین میں مجھے چھوٹی پھنسیال نکلی تھیں۔ میں عاضر خدمت ہوا حضور نے مجھے اپنے سامنے بیٹھنے کا تھم دیا، میرے کپڑے اتروا دیئے، ہتھیلی پر لعاب د بن رکھ کر دوسری سے ملااور پھر اپناد ست مبارک میری پیٹھ پر اور میرے پیٹ پر پھیرا۔ اس ہاتھ کی برکت ہے کہ میرے جسم سے خو شبو آتی ہے اور کوئی خو شبواس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ابن کلبی روایت کرتے ہیں =رحت عالم علیہ نے قیس بن زید جذامی کے سر پر ہاتھ مبارک پھیرا۔ قیس نے جب و فات یائی اس وقت اس کی عمر سوسال تھی۔اس کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے لیکن جس جگہ رحمت عالم علی نے اپنی ہتھیلی مبارک رکھی تھی اس جگہ کے بال بالکل سیاہ تھے۔اس دست مبارک کے باعث جو نوران کے چبرے سے پھو ٹما تھااس کی وجہ ہے آپ کواغر "روشن جبین" کہاجا تا تھا۔

ا یک روز حضرت ابوہر رہے نے بار گاہ رسالت میں شکایت کی، یار سول اللہ جویڑ ھتا ہو ل

بھول جاتا ہوں کوئی چزید نہیں رہتی۔ حضور علی نے تھم دیا کہ چادر بچھادی۔ انہوں نے چادر بچھادی یوں محسوس ہوتا تھا کہ حضور علی ہیں ہے کوئی چز لے رہے ہیں اور چادر میں ڈال رہے ہیں۔ جب محفل ختم ہوئی، حضور نے فرمایا اے ابوہر برہ! چادر کو اٹھا او اور سینے ہے لگاؤ۔ ابوہر برہ کہتے ہیں کہ میں نے اس چادر کو اکٹھا کر کے سینے ہے لگایہ۔ اس چادر کی برکت ہے میر کی قوت حافظ اتنی قوی ہوگئی کہ جو حدیث اپنے آقا کی زبان ہے سنتا تھاوہ جھے یاد ہو جاتی تھی۔ صحابہ کرام میں ہے کوئی ایسا نہ تھا جو مجھ سے زیادہ احادیث طیبہ کا حافظ ہو۔ موائی تھی۔ محالہ کرام میں ہے کوئی ایسا نہ تھا جو مجھ سے زیادہ احادیث طیبہ کے حافظ تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی موائی عبد اللہ بن عمر و کے وہ مجھ سے زیادہ احادیث طیبہ کے حافظ تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مجھ سے بہت پہلے مشر ف باسلام ہو ہے اور ان کو حضور کے ارشادات عالیہ سننے کا کائی موقع ملا اور دوسر کی بات بیہ کہ وہ احادیث و سیر ت میں ملتے ہیں کہ رحمت دو عالم نے اس فتم کے صد باوا قعات کتب احادیث و سیر ت میں ملتے ہیں کہ رحمت دو عالم نے جس چیز کو، جس حیوان کو، جس کیڑھے کو، جس کری کو، بلکہ جس چیز کو بھی اپنے دست اس فتم کے صد باوا تعات کتب احادیث و سیر ت میں ملتے ہیں کہ رحمت دو عالم نے مبارک سے چیوااس کی کایا پیٹ کرر کھ دی۔ اس کی ساری خامیاں اور کمز وریاں دور ہو گئیں مبارک سے چیوااس کی کایا پیٹ کرر کھ دی۔ اس کی ساری خامیاں اور کمز وریاں دور ہو گئیں ۔

ہم ان چندوا قعات کاذ کر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔اللہ تعالی اس نبی رحمت کی برکات سے ہم سب کو اور حضور کی ساری امت کے مردول، عور تول، بچول، بوڑھول، عالمول، ان پڑھول کو مالا مال کرے۔ آمین ثم آمین۔

## حضور کی د عاؤں کی شان قبولیت

اس سے پہلے جوا کیان افروز واقعات اور معجزات آپ کے مطالعہ کیلئے زینت قرطاس بیخ ہیں ان میں حضور کے عمل کا بھی دخل تھا لیکن اب حضور کے معجزات کی سنہری زنجیر کا جو باب کھل رہا ہے وہ اپنے اندر خصوصی امتیاز رکھتا ہے۔ حضور نے صرف اپنی زبان فیض ترجمان کو جنبش دی۔ چند کلمات اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کے اور لوگوں کی بگڑی بنا دی۔ شقاوت کو سعادت میں بدل دیا، کفر وشرک کے اندھیروں سے نکال کر شاہر اہ بدایت پرگامز ن کر دیا اور دلوں کو جذبات محبت سے لبریز کر دیا۔ اور دلوں کو وہ بینائی بخش دی جو حق و باطل میں اس طرح باسانی امتیاز کرسکے جس طرح ظاہری آئی میں سفید و سیاہ دی جو حق و باطل میں اس طرح باسانی امتیاز کرسکے جس طرح ظاہری آئی میں سفید و سیاہ

میں امتیاز کر سکتی ہیں۔

یہ مجزات بھی اتنی کشرت سے ظہور پذیر ہوئے اور محد ثین کرام نے ان کوبرے ذوق وشوق اور بری احتیاط کے ساتھ اپنے صحف نیرہ میں قلمبند کیا۔ ندان کا شار کیا جاسکتا ہے نہ ان کی حد بندی کی جاسکتی ہے۔ اپنی ساری خامیوں، کمزوریوں اور ناوانیوں کے باوجود اس گلتان فضائل نبوت سے چند پھول چن کر پیش کر تا ہوں، شائد اس گلدستہ کے کسی پھول کی رنگت اور مہک کسی کو پہند آ جائے اور اس کی سوئی ہوئی تقدیر بیدار ہوجائے۔ واللہ ولی التوفیق۔ ماشق رسول حضرت قاضی عیاض شفاء شریف میں رقمطر از ہیں۔ کہ حضور علی ہوئی ہوئی ہیں منواترہ معلومه ضرورہ۔ کی سی یاد شمنان اسلام کیلئے جو بدد عائیں کیس یہ حد تواتر کو پینی ہوئی ہیں منواترہ معلومه ضرورہ۔

صرت امام احمد رحمته الله عليه حذيفه بن يمان بروايت كرتے بيں۔ كان النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا لِرَجُهِ اَدُرَكُتُ وَلَدُهُ وَوَلَدٌ وَلَا مَا يَهِ مِسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَوَةٍ وَسَرَّكًا مُهَا إِلَىٰ

وَلَكِهِ وَوَلَكِ وَلَكِ وَلَكِ عَلَى إِلَى اللَّهِ عَلَى إِلَّهِ اللَّهِ عَلَى إِلَّهُ اللَّهِ عَلَى إِلَّهُ

''حضور ﷺ جب کسی شخص کیلئے دعا فرماتے تنے تو اس دعا کا اثر اس شخص کی ذات تک محدود نہیں رہتا تھا بلکہ اس کی برکات ہے وہ شخص بھی،اس کا بیٹا بھی اور اس کا بوتا بھی فیض باب ہوتے تنے۔

امام مسلم حضرت انس سے روایت کرتے ہیں: ایک روز سرکار دو عالم علاقے نے ہمارے غریب خانہ میں قدم رنج فرمایا۔ اس وقت گھر میں صرف میں، میری والدہ اور میری خانہ میں موجود تھیں، اور کوئی مخص نہ تھا۔ میری والدہ نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے التجاکی۔

خُونِيوِمُكَ أَنَسُ - أُدْعُ الله لَهُ "يار سول الله! بيه ہے انس آپ کا حقير غلام ،اس کے لئے اپنے رب سے دعا فرما نمیں۔"

رحمت عالم نے وست وعا بلند کئے اور میرے لئے ہر بھلائی کی دعاکی اور دعا کا آخری

1\_زين د حلان "السيرة المنومية"، جلد 3، مني 168

جمله بيه تفابه

ٱللَّهُمَّ ٱكْثِرْمَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيْهِ - أَطِلُ عُمُهُ وَإِجْعَلَهُ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ ا

"اے اللہ!اس کے مال کو زیادہ کر۔اس کی اولاد میں بھی برکت دے اور پھر ان میں اس کے لئے برکت عطا فرما۔ اس کی عمر کو طویل کر۔ اور جنت میں اس کومیر ارفیق بنا۔"

حضرت انس رضی اللہ عنہ ، جب ان کی عمر لمبی ہوگئی، مال کشرت سے جمع ہوگیااور کشر تعداد میں ان کے بچے ہوگئے تو حضرت انس فرمایا کرتے "وانا ار حوا هذه يعنی كونه رفيقه علي الله علي الله تعالی نے میرے حق میں اپنے محبوب كی دعاكو منظور فرمایا ہے مجھے امید ہے كہ دعاكا آخرى حصہ بھی شرف قبول سے سر فراز كیا جائے گااور مجھے اللہ تعالی اپنی جنت میں حضور كی رفاقت اور شكت نفيب كرے گا۔

# حضرت عبدالرحمن بن عوف كيلئے بركت كى دعا

اب ہم آپ کوہادی پر حق، فیاض دوجہاں ﷺ کی ایک اور دعا کے بارے میں عرض کرتے ہیں جس سے حضور سرور عالم ﷺ نے اپنے ایک غلام، ایٹار پیشہ صحابی حضرت عبدالر حمٰن بن عوف کوسر فراز فرمایا تھا۔

میرے بھائی مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں اللہ تعالی تمہاری دونوں ہوبوں میں ہرکت دے اور تیرے مال میں بھی اللہ تعالی ہرکت دے۔" مجھے صرف بازار کارستہ بتا دو چنانچہ آپ کو بازار کاراستہ بتا دیا گیا۔ آپ ہر روز وہاں جاتے اور کار وبار کرتے۔ ابھی قلیل عرصہ گزرا تھا کہ سر ورعالم علیہ کی دعا کی ہرکت سے آپ کے پاس کثیر مقدار میں مال جمع ہو گیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے حضور کی دعا کی ہرکت سے میرکاب یہ حالت ہے کہ اگر میں پھر اٹھا تا ہوں تو مجھے یہ توقع ہوتی ہے کہ حضور کی دعا کی ہرکت سے مجھے اس کے پنچ سے سونا ملے موں تو مجھے یہ توقع ہوتی ہے کہ حضور کی دعا کی ہرکت سے مجھے اس کے پنچ سے سونا ملے گا۔ اور جب 31 یا 23 ججری میں آپ نے وفات پائی توجو ترکہ جھوڑ ااس کی ایک جھلک آپ ملاحظہ فرما میں۔

سوناایک جگہ جمع تھا، وار توں میں اس کو تقسیم کرنے کیلئے کلہاڑوں ہے اے کا ٹناپڑااور جولوگ کلہاڑے مار مار کر اس سونے کے مکڑے کر رہے تھے کشرت کار کی وجہ ہے ان کے ہاتھ زخمی ہوگئے۔ آپ کی چار بیویال تھیں، ہر ایک کو اس انی ہڑار حصہ میں ملے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، بااولاد ہو تواس کی بیوی ایک ہویا زیادہ اس ترکہ ہے اے آٹھوال حصہ ملتاہے۔ آپ کی چارازواج تھیں چاروں کو آپ کی جائیداد کا آٹھوال حصہ ملتاہے۔ آپ کی چارازواج تھیں جاروں کو آپ کی جائیداد کا آٹھوال حصہ ملااور آٹھویں حصہ کا چہار م اس ہڑ ارہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان چاروں ملنے میں سے ہر آیک کو ایک لاکھ حصہ میں ملا۔ بلکہ آپ کی ایک رفیقہ حیات نے وراثت میں ملنے والے حصہ کودس ہزاردینار میں فروخت کر دیا تھا۔

آپ نے وصال ہے پہلے بیہ وصیت کی۔

ایک ہزار گھوڑے پچاس ہزار دینار اللہ کے راستہ میں دیئے جا میں۔

آپ کا ایک باغ تھااس کو آپ نے حضور علیہ کی از واج مطہر ات،امہات المومنین کیلئے وصیت کیا۔ بیہ باغ چار لا کھ میں فروخت ہوا۔

آپ نے فرمایا مجاہدین بدر میں سے جو بدری زندہ ہوں ان میں سے ہر ایک کو جار سواشر فی دی جائے۔ اس وقت ایک سومجاہدین بدر بقید حیات تھے۔ ہر ایک نے اپنا حصہ لیا۔ ان میں حضرت عثمان بن عفان بھی شریک تھے۔

یہ سب صد قات ان صد قات کے علاوہ ہیں جو آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کے راستہ میں خرچ کئے۔

آپ نے ایک روز تمیں غلام آزاد کئے۔

اور ایک قافلہ، جوسات سواونوں پر مشمل تھا جن پر سامان خورونوش کے علاوہ کی اشیاء لادی ہوئی تھیں، ان اونوں کو ان کے پلانوں اور سامان سمیت اللہ کی راہ میں صدقہ کردیا۔ بیہ بھی مروی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اپنا آدھامال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا اور بیہ آدھا جار ہز اردینار تھے۔

پھرایک مرتبہ آپ نے چالیس ہزار در ہم راہ خدامیں صدقہ کئے۔ کچھ عرصہ بعد جالیس ہزار دینار راہ خدامیں صدقہ کئے۔

بھریانج سو گھوڑے فی سبیل اللہ صدقہ کئے۔ پھریانج سو گھوڑے

پھر بچھ عرصہ بعدیا نج سواونٹ مجاہدین کی س<mark>واری کیلئے بیش کئے۔</mark>

یہ بھی مروی ہے کہ ایک مرتبہ رحمت عالم علی نے جب اپنے جان شار صحابہ کوراہ خدا میں صدقہ کی ترغیب دی تو آپ چار ہزار وینار جھولی میں بھر کر لائے اور حضور کے قد موں میں ڈھر کر دیئے۔ عرض کی پارسول اللہ میر بیاں آٹھ ہزار دینار تھے انہیں سے چار ہزارا پنال عیال کیلئے رکھے ہیں۔اللہ چار ہزارا پنال معیال کیلئے رکھے ہیں۔اللہ کے حبیب نے جب اپنے غلام کی فیاضی اور ایٹار کی بات سی توار شاد فرمایا ہار ک اللہ لك فیما اعطیت و فیما امسکت" اے عبدالرحمٰن!جو تو نے راہ خدا میں دیا ہے اور جو تو نے اللہ دعیال کیلئے بچار کھا ہے ان دونوں کو اللہ تعالی اپنی برکت سے نوازے۔(1)

حضرت معاويه بن ابوسفيان كيليّے د عا

اب ہم آپ کوسر کار دوعالم علیہ کی ان دعاؤں ہے آگاہ کرتے ہیں جو حضرت معاویہ کے حق میں مائلیں ایک مرتبہ حضور نے فرمایا۔

اَللَّهُ الْمُحَدِّعُ الْمُكِتَابَ وَهَكِنَّ لَهُ فِي الْبِلاَدِوَقِهِ الْعَدَّابَ "اے الله! انہیں کتاب کاعلم عطافرما، ان کوملک میں حمکین عطافرما اور اس کوعذ اب سے بچا۔" حضور نے دوسری مرتبہ ان کے لئے دعاما تگی۔

<sup>1</sup> ـ زين د حلان، "السيرة النوبيه"، جلد 3، صفحه 169

#### ٱللَّهُ مَّ الْجُعَلَّهُ مَادِيًا مَهُدِيًّا

"اے اللہ اان کو ہادی اور مہدی بنادے۔" حضور نے ان کے حق میں جو دعا میں کیس وہ قبول ہو میں۔

سب سے پہلے صدیق اکبر نے انہیں شام کاوالی بنایا۔ آپ کے بعد حضرت عمر نے ان کو اس عہدہ پر بحال رکھا۔ پھر حضرت عثمان کے زمانہ میں شام کے گور نر رہے پھر ہیں سال آپ کوشام کی امارت نصیب رہی۔

جب سیرناامام حسن رضی اللہ عند نے آپ کے حق میں خلافت سے دستبر دار ہونے کا اعلان کیا تواس وقت سے حضرت امیر معاویہ ساری مملکت اسلامیہ کے بالا تفاق خلیفہ قرار پائے اور تمام لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ اب ہم اس موضوع پر پچھ اظہار خیال کرتے ہیں۔ ماتا کہ حضرت امیر معاویہ کیلئے حضور نے جو دعا عمی فرما عمی وہ قبول ہو عمی لیکن حضرت سیدنا علی مرتفظی کے ساتھ الن کا جنگ وجدال جو مدت دراز تک جاری رہا، اس کے بارے میں ہمیں کیا نظریہ رکھنا چاہئے؟

سب سے پہلی بات توبہ ہے کہ ہمیں اکا ہر صحابہ کے بارے ہیں اب کشائی کرنے سے حتی المقدور اجتناب کرنا چاہئے کیونکہ یہ جو پچھے ہوا سب ہربنائے اجتہاد تھااور آپ جانے ہیں کہ جمہتد جب حسن نیت سے حقیقت پر چہنچنے کی کوشش کر تااور اجتہاد کرتا ہے تواگر وہ حقیقت تک پہنچتا ہے تواس کو اس کے دو ثواب ملتے ہیں اور اگر اس نے خلوص نیت سے حق پر رسائی حاصل کرنے کی پوری سعی کی لیکن وہ حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکا پھر بھی اس کو اس اجتہاد کا ایک ثواب ملے گا۔ بہر حال ہم میں سے کسی کو زیب نہیں دیتا کہ سر کاردوعالم عقیقت کے صحابہ کی اس باہر کت جماعت کے بارے میں زبان طعن در از کرے کیونکہ قر آن کریم کی بہت می آیات ایس ہیں جن میں اس پاکباز جماعت کی شان بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی سورۃ توبہ میں ارشاد فریاتے ہیں۔

اَلَشْيِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوُهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمُو وَيَصُواعَنُهُ وَاعَنَهُ الْهُمُ جَنْتِ تَجْدِى مِنْ تَعْتِهَا الْاَنْهُ رَخْلِدِيْنَ فِيْهَا الْبُلُا ذَٰلِكَ الْهُوْمُ الْعَظِيمُ 0 "اورسب ے آگے آگے،سب پہلے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین اور انصارے اور جنہوں نے پیروی کی ان کی عمد گی ہے، راضی ہو گیا اللہ تعالی ان سے اور راضی ہو گئے وہ اس سے۔اور اس نے تیار کررکھے ہیں ان کے لئے باغات بہتی ہیں ان کے نیچے ندیاں، ہمیشہ رہیں گے ان میں ابد تک۔ یہی بہت بردی کا میابی ہے۔"

دوسری جگه الله تعالی فرماتے ہیں۔

الفَقَدُ وَاللَّهِ حِرِيْنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَمُوامِنَ وِيَادِهِهُ وَالمُوالِمُ يَنْبَعُونَ فَضَلَا وَيَاللَّهُ وَرَسُولَهُ أُولِيلِكَ هُو الصَّيْ وَيُونَ (1) وَيَاللُهُ وَرَضُوانًا وَيَنْصُمُ وَنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أُولِيلِكَ هُو الصَّيْ وَوَنَ (1) "

(نيز وه مال) نادار مهاجرين كے لئے ہے جنہيں (جرأ) نكال ديا كيا تھا ان كے گرول ہے اور جائيدادول ہے۔ يہ (نيك بخت) تلاش كرتے ان كے گرول ہے اور جائيدادول ہے۔ يہ (نيك بخت) تلاش كرتے ہيں الله اور اس كى رضا۔ اور (ہر وقت) مدد كرتے رہتے ہيں الله اور اس كى رضا۔ اور (ہر وقت) مدد كرتے رہتے ہيں الله اور اس كے رسول كى۔ يمي راست بازلوگ ہيں۔ "

اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں ایک توان کے سچے ہونے کی تقید این کی اور انہیں یہ مردہ سنایا کہ اللہ اللہ ان سے راضی ہو گیاوہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس کے بعد سمی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ان میں ہے سمی پر زبان طعن دراز کرے۔ اسے چاہئے کہ ان حضرات کے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے جو دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے اور اپنے بندوں کی نیتوں پر پوری طرح آگاہ ہے اور یہ عقیدہ رکھے کہ ان میں جو جنگ و قال ہوئے ہیں ان کی وجہ بد نیتی نہیں بلکہ اجتہاد ہے۔

الله تعالى كاايك اورار شاديني

لَا يَسْتَوِى مِنْكُوْمَنَ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَفَتَكُ أُولِيكَ اعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعُدُ وَفَتَكُوْا وَكُلّاً

وَعَكَ اللَّهُ الْحُسْتَىٰ - (2)

"تم میں ہے کوئی برابری نہیں کر سکتاان کی جنہوں نے فتح مکہ ہے پہلے

<sup>1-</sup> سورة الحشر: 8

(راہ خدامیں)مال خرج کیااور جنگ کی۔ان کادرجہ بہت بڑاہ ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرج کیااور جنگ کی۔(ویسے)سب کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیاہ بھلائی کا۔"
ساتھ اللہ نے وعدہ کیاہے بھلائی کا۔"

پھر مولا کریم فرماتے ہیں۔

ران الّذِينَ سَبَقَتْ لَهُوَقِقَا الْحُدُىٰ الْحُدُىٰ الْحُدِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ 0 (1) "بلاشبہ وہ لوگ جن کے لئے مقدر ہو چک ہے ہماری طرف سے بھلائی تو وہی اس جہنم سے دورر کھے جائیں گے۔"

ان آیات سے بیدواضح ہو جاتا ہے کہ حضور کے تمام صحابہ کرام جنت میں ہیں اور انہیں بخش دیا گیا ہے۔ ان آیات قر آنی کے بعد اب فرمان نبوی ساعت فرمائیں حضور نے فرمایا۔

اَللهَ اللهَ فَ اَصْحَافِ لَا تَنْفِينُ وَهُمْ غَرَضًا بَعْدِى . فَكُنَّ سَبَّهُمُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلْكِلَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللهُ وَنْهُ صَمَّفًا وَلاعَلَى لاَ

"میرے سحابہ کے بارے میں خداہے ڈرو۔ میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنا لینا۔ جس نے ان کو کالی دی، اس پر اللہ تعالی، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی طرف ہے لعنت برے۔"

اس كے علاوہ صحابہ كرام كى شاك ميں سر ورعالم عَلَيْقَة كَ كَثِر التعدادار شادات ہيں۔ نَسُأَلُ اللهَ اَنْ يُحِيِّينَا وَيُهِيْتَنَا عَلى عَبَيْرَمُ وَاَنْ لَا يَجْعَلَ اِلاَحَدِي مِنْهُ مُو فِي عُنُوْقِنَا ظِلَامَةٌ وَاَنْ يَجْعَلَهُ مُ شَفَعَاءَ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمِيْنَ

حضرت سعد بن ابي و قاص رضي الله عنه كيليّے اجابت د عاكى عرض

حضرت مقدادر ضی الله عنه سے مروی ہے کہ حضرت سعدر ضی الله عنه نے عرض کی یار سول الله! حضور میرے لئے دعا فرما ئیں تاکہ الله تعالی میری دعاؤں کو قبول فرمالیا کرے۔ حضور نے فرمایا اے سعد الله تعالی اس وقت تک کسی کی دعا قبول نہیں کرتا جس

وفت تک اس کاطعام پاکیزہ نہ ہو۔ سعد نے عرض کی حضور دعافر ماعیں اللہ تعالیٰ میرے طعام کوپاکیزہ کرے کیونکہ حضور کی دعا کے بغیر میں اس کی قدرت نہیں رکھتا۔ حضور نے دعا کی

ٱللَّهُمَّ أَطِبُ مُلْعُمَّةً سَعْيِ وَاسْتَعِبُ دَعْوَتَهُ

"اے الله سعد کی غذاکویا کیزه کردے اور اس کی دعاکو قبول فرما۔"

چنانچہ کتب صحاح کے مصنفین نے حضرت سعد کی بہت سی ایسی دعائیں نقل کی ہیں جو

كه متجاب موسكي - بيدعا عين زبان زدعام بين ان مين سے چند بير بين-

آپ کی موجود گی میں کسی شخص نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ و کرم اللہ و جہہ کی جناب میں گستاخی کی۔ آپ کو غصہ آیا آپ نے اس کے لئے ان الفاظ میں بدد عاکی

إِنْ كَانَ كَاذِبًا فَأَرِنْ فِيُوالِيَّةً

''اگر اس نے سیرنا علی کے بارے میں جھوٹ بولا ہے تو مجھے اس میں ایسی نشانی د کھاجس ہے اس کا جھوٹ عیال ہو جائے۔''

ای وقت ایک اونٹ آیا جس نے اس کو پکڑ کرا پناؤں کے نیچے رگیدایہاں تک کہ وہ

ہلاک ہو گیا۔

امام بخاری نے روایت کیاہے کہ حضرت سعد نے الی سعدای کیلئے بددعاکی، عرض کی: اَللَّهُ هُذَا يَطِلْ عُمْرَةٌ وَ اَيطِلْ فَقْرَةٌ وَتَعِيرِضْهُ لِلْفِتَنِ

"اےاللہ اس کی عمر کو طویل کر۔اس کے فقر کو بھی طویل کر اور اس کو فتنوں کی آماجگاہ بنادے۔"

راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ پیر فر توت بن گیا ہے، اوپر والی بھنویں آتھوں پر گری ہیں اور وہ نوجوان لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کر تا ہے اور لوگ اے دیکھ کر کہتے ہیں سے وہ دیوانہ ہے جس کوسعد کی بددعا لگی ہے۔

امام ترندى روايت كرتے ہيں۔

رحمٰت عالم علی نے بارگاہ المی میں التجا کی۔ یااللہ اسلام کو ان دو آ د میوں میں سے کسی التجا کے۔ یااللہ اسلام کو ان دو آ د میوں میں سے کسی ایک کے ذریعہ قوت و طاقت عطا فرما۔ حضور نے پھر دونام لئے عمر بن خطاب اور ابو جہل۔ حضور کی بید دعا عمر بن خطاب کے بارے میں قبول ہوئی۔ مسلمان حضرت فاروق اعظم کے

اسلام لانے ہے قبل مشر کین کے خوف ہے حرم شریف کے صحن میں نماز نہیں ادا کر سکتے سے بلکہ حجیب کراپنے مکانوں کے اندر پڑھتے تھے۔اب جبکہ فاروق اعظم نے اسلام قبول کر لیا تو پھر وہ بیت اللہ شریف کے پاس صحن حرم میں نماز ادا کیا کرتے تھے، کسی کی مجال نہ متحی کہ آن کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھ سکے۔

پہلی دعامیں دوکے نام لئے تھے پھر حضور نے حضرت عمر کیلئے دعافر مائی۔(1) بجرت سے پہلے رحمت عالم علی نے خضرت ابو قادہ کیلئے ہایں الفاظ دعافر مائی۔ اَفْلَةَ وَجُهُكَ ٱللَّهُ عَالِمُ لَكُونَ شَعْمِهُمْ وَبَشْمِهُمْ

"الله تعالی تیرے چہرے کو کامیاب بنادے،اے الله!اس کے بالوں اور ظاہری جلد میں برکت عطافر ما<mark>۔"</mark>

ستر سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کو دیکھنے سے یوں معلوم ہو تا تھا کہ وہ پندرہ سالہ نوجو ان ہے ان کا چہرہ شگفتہ اور ترو تازہ تھا۔ ان کے جسم میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی اور نہ ان کے بال سفید ہوئے تھے۔

قیس بن عبداللہ جو نابغہ الجعدی کے نام ہے مشہور ہیں انہوں نے نبی رحت کی شان میں قصیدہ کھا۔ وہ اپنا قصیدہ حضور کو پڑھ کر سنار ہے تھے۔ جب اس شعر تک پہنچ۔ وکلا خیر آفی جیلے اِخالا میکن گائے کہ اُلا میک میں کوئی بھلائی نہیں جب تک کہ اس میں غصہ کی آمیز ش نہ

اں ہم یں وی بھلای میں بب تک کہ ان یں عصری امیر ان ہو تاکہ وہ اپنے صاف تالاب کوائے گلالا کرنے والوں سے بچا سکے۔" میں میں میں میں میں میں میں ان کے اس میں میں ان کے اس میں میں کا میں میں کا میں کا انسان کی میں کا میں کا کہ

وَلَا خَيْرُفِ جَهِّلِ إِذَا لَهُ يَكُنَّ لَهُ عِلْمَ الْذَامَا أَدْرُدَالُا مُرَاصَّدَالَا "ايى خصلت غضب مِن كوئى بحلائى نبين جب تك اس مِن حلم نه مو

جواہے اس چیزے نکال سکے جس میں وہ داخل ہواہے۔" نہ کے مصافی ایشٹر میں مان کر ساتھ مار میں آنان

حضور کوید دونول شعر بہت پند آئے،اے اس دعاے نوازا۔

لَا يُغَوِّضُ اللهُ فَاكَ

"الله تعالى تير ب منه كوسلامت ر كھے۔"

چنانچہ وقت رحلت تک ان کا کوئی دانت نہیں گرا تھا۔ ان کی عمر کے بارے میں مختلف

قول ہیں۔ کسی نے کہاان کی عمرا یک سوچالیس سال تھی کسی نے دوسواس سال بتائی۔واللہ اعلم۔ حضرت عبد اللہ بن عباس کیلئے و عا

امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے وہ دعا نقل کی ہے جس سے رحمت عالم علی ہے نے حضرت ابن عباس کوسر فراز فرمایا تھا۔ اللہ اللہ تقیقہ نے فی اللہ بین عباس کو سر فراز فرمایا تھا۔ اللہ فقہ فقیقہ نے فی اللہ بین عباس کو دین کی سمجھ عطا فرمااور اسے قر آن کریم کے معانی کا علم عطا فرما۔

یہ دعایوں مقبول ہوئی کہ وہ حبر اور ترجمان القرآن کے لقب سے شرق و غرب میں مشہور ہوئے۔ علم تفییر، فقہ، میراث، عرب کے اشعار اوران کے مشہور تاریخی دنوں کو ان سے بہتر جاننے والا کوئی اور نہیں تھا۔ یہ سب سر ورعالم علیہ کے کہ دعا کی برکت کا نتیجہ تھا۔

نبی کریم علیہ نے جعفر بن ابی طالب کے فرزند حضرت عبد اللہ کیلئے دعا فرمائی۔
"البی اس کے ہر سودے میں برکت دینا۔"

جتنے بھی سودے عمر بھر انہوں نے کئے ہمیشہ انہیں نفع حاصل ہوا، بھی خسارہ کا سامنا نہیں کرناپڑا۔

ابو تعیم روایت کرتے ہیں کہ سر کار دوعالم علیہ نے مقداد کیلئے برکت کی دعا فرمائی۔ اس دعا کی برکت سے ان کے گھر میں نفذی کی بوریاں بھری ہوتی تھیں۔

آپ کی رفیقہ حیات کانام ضباعہ بنت زبیر تھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ مقدادا یک روز قضائے حاجت کیلئے گئے۔ دریں اثناء آپ بیٹھے تھے کہ ایک چوہاایک بل ہے منہ میں ایک اشر فی لئے ہاہر لکلا۔ اس نے وہ اشر فی آپ کے سامنے رکھ دی۔ پھر وہ بل میں داخل ہو تارہا ہاہر لکلاً رہا اور ہر بارایک اشر فی منہ میں لا تارہا یہاں تک ستر ہ اشر فیاں آپ کے سامنے رکھ دی۔ حضرت مقداد حضور نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ کہہ سایا۔ حضور نے پوچھااس بل میں تو نے ہاتھ داخل تو نہیں کیا تھا؟ اس نے عرض کی اس ذات کی حضور نے قرمایا پھر یہ صدقہ ہے واللہ تعالی نے تم پر کیا ہے۔ اللہ تعالی اس میں تمہیں ہر کت دے۔ وہ فرمایا پھر یہ صدقہ ہے جواللہ تعالی نے تم پر کیا ہے۔ اللہ تعالی اس میں تمہیں ہر کت دے۔ وہ دینار ہمارے پاس باتی رہے یہاں تک کہ حضور کی ہر کت سے چاندی کی بھری بوریاں میں دینار ہمارے پاس باتی رہے یہاں تک کہ حضور کی ہر کت سے چاندی کی بھری بوریاں میں نے آبھوں ہے دیکھیں۔

## عروه بن ابي جعد البار قي کيلئے دعا

امام بخاری اور احمد فرماتے ہیں کہ حضور عظیمی نے حضرت عروہ کو بھی اس دعاہے نوازا جو دعا حضور نے مقداد کو دی تھی۔ عروہ کہتے ہیں میں جب بھی کو فیہ کے اس بازار میں جاتا ہوں جو کناسہ کے نام سے موسوم ہے اور وہاں جاکر کار وبار کرتا ہوں تو میں اس وقت تک لوٹ کر نہیں آتا جب تک مجھے جالیس ہزار کا نفع نہ ہو۔

#### ام ابو ہر رہے کیلئے د عااور ان کا بمان لانا

امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ ایک روز حضرت ابوہر برہ روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے رونے کی وجدیو چھی۔ عرض کی یارسول اللہ! میں عرصہ سے اپنی ماں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا تھالیکن ہریار انکار کرتی تھی۔ آج میں نے پھر اے اسلام لانے کی دعوت دی تو وہ غصہ ہے بھر گٹی اور حضور کی شان میں گتاخی کرنے لگی۔ پارسول اللہ! اللہ کریم سے دعافر ماغیں تاکہ وہ میری مال کو ہدایت دے۔ حضور نے ای وقت دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی۔ اللّٰفِق القديد أُمّرًا فِي هُورُيرُكُا اے میرے اللہ!ابو هریره کی مال کو ہدایت دے۔"انہیں یقین تھا کہ حضور کی دعابار گاہ اللی میں ہمیشہ مستجاب ہوتی ہے۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سارہے تھے۔ وہ فرحال وشادال اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب دروازہ پر پہنچے کسی کے یاؤں کی آہٹ کی آواز سنی۔ ساتھ ہی ہی آواز بھی آئی مُکَانَكَ يُا أَبَا هُرَيْرَةَ اے ابوہر رہ يہيں تھبر جاؤ۔ آگے مت آنا۔ آپ كھڑے ہو گئے۔ سنا جیسے ان کی والدہ اپنے او پر پانی ڈال رہی ہیں۔ چنانچہ عسل کیا، کپڑے بدلے اور دروازه كولا-جب اندر قدم ركما تومال نے كبااے ابوبري وقي آشها كا الكر الله الله الله واپس آئے۔ان کی خوشی کی صدنہ تھی۔ عرض کی بارسول الله مبارک ہو۔الله تعالیٰ نے حضور کی دعا قبول فرمائی اور میری مال کواسلام قبول کرنے کی ہدایت دی ہے۔ سر ور عالم علیہ ا نے اپنے رب کریم کی حمد کی۔ پھر حضرت ابوہر رہ ہے عرض کی یار سول اللہ ادعافر مائیں۔ آنْ يُحِيِّبَنِي آنَادَ أُمِّي إلى عِبَادِةِ الْمُؤْمِنِينَ وَحَيِّبُهُمُ الْيُنَا

"الله تعالی این مومن بندول کے نزدیک مجھے اور میری مال کو محبوب بنادے اور ہمارے دلول میں اپنے نیک بندول کی محبت پیدا کر دے۔" حضور نے عرض کی۔

الله و تحبیب عبداک هذا د اُمّه فرانی عباد ک و تحبیبه و کهم کا در اسکی مال کو این بندول کا محبوب بنا در اسکی مال کو این بندول کا محبوب بنا در در اور این بندول کی محبت سے ان کے دلول کو بھی لبریز فرمادے۔" جو محف ان کو دیکھیا تھا ان سے وار فتہ محبت کرنے لگتا تھا۔

امام بیعتی عمران بن حصین رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور کے خدمت اقدی میں حاضر تھا۔ حضور کی لخت جگر سیدہ فاطمہ تشر بیف لا میں اور حضور کے سامنے بیٹھ گئیں۔ حضور نے ان کی طرف دیکھا، ان کا چیرہ مسلسل فاقول سے زر دہو گیا تھا۔ حضور نے اپناوست مبارک ان کے سینہ پر رکھااور بارگاہ اللی میں عرض کی اللی! اس جماعت کوسیر کر دے۔ اے حقیر لوگوں کو بلند فرمانے والے فاطمہ بنت محمد کو بھی بلند فرمادے۔ "کوسیر کر دے۔ اے حقیر لوگوں کو بلند فرمانے والے فاطمہ بنت محمد کو بھی بلند فرمادے۔ "کافور ہور ہی تھی اور اب وہ سرخ رنگ تھا۔ پھر حضرت سیدہ کا چیرہ دیکھا تو اس کی زر دی کا فور ہور ہی تھی اور اب وہ سرخ رنگ تھا۔ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے بتایا کہ عمران! حضور نے اس دن جو دعافر مائی تھی اس کے بعد مجھے بھی فاقد نہیں ہوا۔

امام بخاری و مسلم نے حضرت ابن مسعود اور ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب قبیلہ مصرفے دعوت اسلام کو قبول کرنے میں دیر کی تو حضور نے ان کے بارے میں بددعا کی۔ اللَّهُمَّ اخْعَلْهَا عَلَیْهِمْ سِینیْنَ کُسِنَی مُوسَفَ "اے الله!ان غفلت شعاروں پر ایسا قبط نازل فرماجس طرح یوسف علیہ۔

اے اللہ!ان مفلت شعاروں پر الیا السلام کے ملک میں قط پڑا تھا۔"

اس وقت ہے ابر رحمت کا بر سنابند ہو گیا۔ ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی۔ کھانے کیلئے کوئی اناج دستیاب نہیں ہو تاتھا یہاں تک کہ وہ مر دہ جانور وں کی کھالیں،ان کے خون اور ان کی ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے۔

ابوسفیان حاضر خدمت ہوااور عرض کی پارسول اللہ! حضور صلہ رحمی کا تھم دیتے ہیں۔ آپ کی قوم بھوک ہے ہلاک ہور ہی ہے،اللہ کی جناب میں ان کے لئے دعا فرما کیں۔ حضور نے دعاکیلئے ہاتھ اٹھائے اور الن دلنشین کلمات سے دعاما تھی۔ اَللَّهُمَّ اَسْقِنَا غَیْثًا مُرِیْعًا طَبَقًا غَدَقًا عَاجِلاً غَیْرَ اجِلِ نَافِعًا غَیْرَ صَآرٌ

"اے اللہ! ہم پر بارش برساجو ترو تازہ کرنے والی ہو سارے علاقے پر برسے بڑی کثیر ہو۔ جلدی ہو تاخیر سے نہ ہو، نفع بخش ہو نقصان دہ نہ

بو\_"

جعه آنے سے پہلے تک خوب موسلاد ھار مینہ برسا۔

شیخان، حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں جب کسری شہنشاہ ایران نے حضور کے گرامی نامہ کویارہ پارہ کرد<mark>یا تو ح</mark>ضور نے اس کے لئے بدعا کی۔

أَنْ يُمَزِّقَ اللهُ مُلْكُهُ \*

"اے اللہ!اس کی سلطنت کو تکڑے تکڑے کردے۔"

حضور کی بدد عاہے ان کانام و نشان تک مٹادیا گیااور کرہ زمین پر کسی جگہ بھی فارسیوں کی حکومت ماقی ندر ہی۔

امام مسلم نے سلمہ بن اکوع سے روایت کیاہے نبی رحمت نے ایک محف کو دیکھا کہ وہ باکسی مسلم نے سلمہ بن اکوع سے روایت کیاہے نبی ہا تھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا کہ میں وائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا کہ میں وائیں ہاتھ سے کھارہا تھا۔ حضور نے فرمایا تو بھی نہ کھا سکے گا۔ اس کے بعد اس کا دلیاں ہاتھ بھی اس کے منہ تک نہیں اٹھا۔

امام بیبی سند صحیح سے روایت کرتے ہیں کہ مروان کا باپ تھم بن ابی العاص جب حضور کو دیکھا تو حضور کی نقلیں اتار تا۔ اپنے چہرے کو حرکت دیتا اور اپنے ابرؤوں اور ہو سنوں کو جیب طرح سے ہلا تا اور اس طرح وہ محبوب رب العالمین کا فداق اڑانے کی ناپاک کو حشش کرتا۔ حضور نے اس کی اس بے ہودگی کو دیکھے کر فرمایا۔ کُنْ کَذَٰلِكَ اسی طرح ہو جا۔ پھروہ مرتے دم تک اسی طرح اپنامنہ بنا تارہا۔

امام بیہ قی اور ابن جریر، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے محلم بن جثامہ الکتانی اللیٹی کیلئے بدد عاکی اور اس بدد عاکے ساتویں روز وہ ہلاک ہو گیا۔ جب اس کو زمین میں دفن کیا گیا تو زمین نے اسے باہر پھینک دیا۔ اسے پھر دفن کیا گیا پھر اے زمین نے باہر پھینک دیا۔ کی باراے وفن کرتے رہے ہر بارزمین اے باہر پھینکتی رہی۔
لاچار ہوکراے ایک وادی میں پھینک دیا گیا۔ اس کے اوپر پھر ول کاڈھر لگادیا گیا۔ اس بدوعا
کی وجہ یہ تھی کہ حضور سر ورعالم علی نے ایک لشکر بھیجا اور عامر بن اضبط کو اس کا سالار
بنایا۔ جب وادی کے وسط میں پہنچ تو محلم نے اپنی پر انی عداوت کے باعث عامر کو دھوکہ سے
قتل کر دیا۔ جب حضور کو اس الیہ کی اطلاع دی گئی تو ہمنور نے اس کے لئے بدوعا کی۔ جب
عرض کی گئی یار سول اللہ اس کو بار بارزمین میں وفن کیا گیا، ہر بارزمین اے باہر پھینک رہی
ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے تمہیں سبق سکھانے کیلئے ایسا کیا ہے۔ (1)

علامہ زینی د حلال اس باب کے آخر میں لکھتے ہیں۔

رحمت عالم علی کے دعاؤں کی قبولیت کا باب بہت وسیع ہے، جو ہم نے ذکر کیا ہے وہ تو اس سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں صراط منتقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین۔

حضرت علی مرتضی کرم الله و جبه کیلئے دعا تیں۔

غزوہ خندق میں جب عمروہ ن عبدود نے مسلمانوں کود عوت مبارزت دی تو علی مرتضی شیر خداا شھے، فرمایا آنا اُبَارِزُہ میں اس کا چینی قبول کر تا ہوں۔ سر کار دوعالم علی نے اپنی تموار حضرت علی کو عطا فرمائی، آپ کو عمامہ باندھااور ان دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ اللہ عَلَیْ عَلِیْهِ اے اللہ! علی کی اس کے مقابلہ میں مدد کرنا۔ چنانچہ دونوں ایک دوسر بے کہ مقابل نظے۔ سخت جنگ ہوئی یہاں تک کہ اتن گرد وغبار اڑی کہ دونوں اس میں حجیب کے لیمن اللہ تعالی نے حضرت علی کی مدد کی اور آپ نے عمرو بن عبدود کو چاروں شانے جے گرادیااور اس کاسر قلم کردیا۔

حاکم، امام بیبی ، ابو تعیم سیدناعلی کرم الله وجید سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ شدید بیار ہو گیا۔ سرور عالم میری عیادت کیلئے تشریف لائے۔ اس وقت میری زبان پر بید جملے جاری تھے۔ الله گرمیری موت کا جملے جاری تھے۔ الله گرمیری موت کا وقت آگریا ہے تو جھے پر رحم فرما اِنْ کَانَ مُتَأَخِّرًا فَارْفَعْنِی اگر میری موت میں ابھی دیر

ہے تواس علالت سے مجھے اٹھا۔ اگریہ آزمائش ہے تو صبر کی توفیق دے۔ رحمت عالم تشریف لا۔ میرے لئے دعاکی اَللَّهُم اِشْفِه وَعَافِه اے الله اس کو شفادے اس کو صحت مند کر دے اور مجھے فرمایا اے علی اٹھ۔ میں اٹھا'' بیاری غائب ہو گئی اور یہ تکلیف پھر بھی نہیں ہوئی۔(1) حکیم بن حزام کے لئے دعا

ایک دفعہ نبی رحمت علی نے کیم بن حزام کو ایک دینار دیا، کم دیا کہ حضور کیلئے قربانی کا جانور خرید کرلائی آب نے ایک دینار سے ایک قربانی کا جانور خرید اوالی آر ب تھے تو وہی جانور دودینار سے فروخت کر دیا پھر منڈی میں واپس گئے ایک دینار کا اور جانور خرید اللہ کے ایک دینار کا اور جانور خرید اللہ کے ایک دینار کا اور جانور خرید اللہ کے کہ حضور کی خدمت اقد س میں جانور بھی پیش کیا اور دینار بھی حضور نے فرمایا یہ کیا۔ انہوں نے سار اماجر اییان کیا حضور نے اس کے لئے برکت دینار کی دعا کی۔ اللی اس کو تجارت میں برکت عطافر ما چھٹرت کیم کہتے ہیں کہ میں براخوش قسمت آدمی ہوں جب بھی میں نے کار وبار کیا ہیشہ اس میں نفع ہوا۔ یہ ساری حضور کی دعا کی برکت بھی۔

#### ابوسفیان کے لئے دعا

علامہ سیوطی روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ابتدائے بعثت میں ابوجہل نے سیدہ فاطمہ زہراء کو ایک طمانچہ مارا۔ آپ نے بارگاہ رسالت میں شکایت کی۔ حضور نے فرمایا ابوسفیان کے پاس جاؤاوراہے بتاؤ۔ آپ گئیں ابوسفیان نے ساحضرت سیدہ کاہاتھ پکڑااور۔ ابوجہل کے پاس گیا۔ حضرت سیدہ کو کہا جس طرح اس نے آپ کو طمانچہ ماراہ آپ بھی اسے طمانچہ ماری۔ اس کو طمانچہ مارنے کے بعد حضرت سیدہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو تیں اور ساراما جراع ض کیا چیضور نے دعاکہ کے بعد حضرت سیدہ بارگاہ رسالت میں حاضر مو تیں اور ساراما جراع ض کیا چیضور نے دعاکہ کے اس فعل کو فراموش نہ کرنا۔

خباب بن ارت رضی الله عنه

ان سعادت مند وں ہے ہیں جن کو ابتداء میں حلقہ بگوش اسلام ہونے کاشر ف نصیب

ہوا۔ یہ غلام تھے ان کی مالکہ کانام ام اغار تھا۔ جب اے ان کے اسلام لانے کی خبر ملی تووہ لوہ کا مکڑا آگ میں خوب گرم کرتی جب سرخ ہوجا تا آپ کے سرپرر کھتی چھٹرت خباب کو اس سے جواذیت ہوتی ہوگی اس کا بآسانی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اس تکلیف کی شکایت حضور سرورعالم کی بارگاہ میں کی۔ حضور نے اللہ کی جناب میں عرض کی۔ اللّٰم فقر انقون خوب کی مدو فرما۔"
الکّل فقر انقون خوب کا اللہ خباب کی مدو فرما۔"

چنانچہ اس کی مالکہ کے سر میں در دشر وع ہو گیا۔ شدت در د سے وہ کتوں کی طرح بھو تکتی۔اے کہا گیا کہ تم مچھنے لگواؤ۔وہ حضرت خباب کو کہتی مجھے مچھنے لگاؤ۔ آپ اسی لوہے کے نکڑے کوخوب گرم کر کے اس کے سر پر رکھتے۔ ۔

### تغلبه بن حاطب كيلئے حضور كى د<mark>عا</mark>

ایک دفعہ تغلبہ بن حاطب بارگاہ رسالت بیں حاضر ہو کر عرض پر داز ہوئے یارسول اللہ! میرے لئے وعافر ہائیں تاکہ اللہ تعالیٰ جمعے رزق بھی عطافر ہائے اور بیٹا بھی۔ حضور رحت عالم نے اسے تھیمت کرتے ہوئے فرمایا ۔ یا تعکیکہ تھ وَلَیْلُ تُطِیعُ مُنْ مُرَدُّ اللہ عَلَیْ مُنْکُرہ کُونِ اللہ عَلَیْ مُنْکُرہ کُونِ اللہ عَلیْ اللہ عَلیْ اللہ عَلیْ اللہ عَلیْ اللہ عِلیْ اللہ عِلیْ اللہ عضور میرے لئے ضرور دعافر ما عَیں اللہ جمعے کثیر دولت دے اس نے جب پھر اصرار کیا تو حضور نے فرمایا تیرا محلا ہو تجھے یہ بات پند نہیں کہ میری طرح ہوجائے۔ میں چاہوں تو میر ارب ان پہاڑوں کو میرے ساتھ چلنے کا تھم دے۔ اس نے پھر اصرار کیا یارسول اللہ! حضور دعافر ما عَیں اللہ کو میرے ساتھ چلنے کا تھم دے۔ اس نے پھر اصرار کیا یارسول اللہ! حضور دعافر ما عَیں اللہ تعالیٰ مال بھی عطافر مائے اور بیٹا بھی۔ جمعے اس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اللہ تعالیٰ جمعے مال ودولت سے سر فراز فرمائے تو میں حق دار کواس مال سے مبعوث فرمایا اللہ تعالیٰ حق دول گا۔

نی کریم نے اس کے لئے دعافر مائی گویارزق کے دروازے اس کے لئے کھل گئے۔ اس نے چند بحریاں خریدیں ان میں اتنی برکت ہوئی کہ اس کے گھرہے ملحقہ حویلی ان سے بھر گئی اور مزید کی گنجائش نہ رہی۔ پھر وہ باہر کھلی جگہ پر اپنے ریوڑ سمیت منتقل ہو گیا۔ اب دن میں تو حضور کی معیت میں نماز اداکر تارات کو وہاں باہر جاتا اور وہیں نماز پڑھتا۔ پھر وہ ریوڑ اور بڑھااے اور دور جانا پڑااب نہ وہ دن کو حضور کے ساتھ نماز پڑھتانہ رات کو۔ اب آٹھویں دن نماز جعہ کے لئے مسجد میں حاضر ہو کر حضور کی اقتداء میں نماز جعہ اداکر تا پھر اور اس ریوڑ میں برکت ہوگئے۔ زیادہ دور جاکر اس نے اپنے ریوڑ کیلئے جگہ بنائی اب جعہ اور جنازہ میں بھی شرکت کرنے ہے معذور ہوگیا۔

حضور نے فرمایا: و بحك ثعلبة بن حاطب اے حاطب کے بیٹے تعلبہ صدحیف! پھراللہ تعالی نے اپنے حبیب کو تھم دیا کہ مسلمانوں سے زکوۃ وصول کرنے کیلئے عامل بھیجین چنانچہ اس کی طرف دو آ دمی بھیجے اور ان کو ایک گرامی نامیہ لکھے دیا جس میں او نٹوں اور بحربوں کے لئے تعدادر قم کر دی تھی۔

> "اور کچھ ان میں ہے وہ ہیں جنہوں نے وعدہ کیااللہ کے ساتھ اگر اس نے دیا ہمیں اپنے فضل ہے تو ہم دل کھول کر خیر ات دیں گے اور ضرور ہو جائیں گے ہم نیکو کاروں ہے۔ پس جب اس نے عطا فرمایا انہیں اپنے فضل ہے تو سنجوس کرنے لگے

اس کے ساتھ اور روگر دانی کرلی اور وہ منہ پھیر نے والے ہیں۔" پس اس کا نتیجہ بیہ نکلا کہ اللہ نے نفاق جمادیاان کے دلول میں۔ تغلبہ کو جب ان آیات کاعلم ہوا تو وہ اپنے حصہ کا صدقہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا حضور نے فرمایا۔

اِنَّ اللهُ مَنْعَنِیُ آنَ آقُبِکَ مِنْكَ الله تعالی نے مجھے منع فرما دیا ہے کہ میں تم سے صدقہ وصول کروں۔ چنانچہ اب اس نے زار و قطار رونا شروع کیار و تا تھاسر پر مٹی ڈالٹا تھا۔ الله کے رسول نے فرمایا یہ تیر ااپنا کیا ہوا ہے میں نے تجھے تھم دیا تم نے اس کی اطاعت نہ کی چنانچہ نہ حضور انور نے اس کا صدقہ قبول کیانہ صدیق اکبر نے ، نہ فاروق اعظم نے اور وہ عہد عثانی میں ہلاک ہو گیا۔

ضمره بن تغلبه البهزي كيليخ دعا

طبرانی روایت کرتے ہیں ایک روز ضمر ہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، عرض کی یاز سول الله دعا فرما ئیں اللہ تعالی مجھے شہادت نصیب کرے۔ حضور نے دعا فرمائی۔ اَللّٰهُ هُوَّا إِنِّیُ اُحَیِّدُ دُمَرا بُنِی اُنْعَکّبَۃَ عَلَی الْمُنْشِیرِکِیْنَ

"اے اللہ! میں مشر کول کی تکواروں پر ابن نقلبہ کاخون حرام کر تاہوں۔" یہ کافی مدت تک زندہ رہااور جب جہاد میں شریک ہو تا تو بڑی بے جگری ہے دشمن کی صفول میں تھس جاتااور پھرامن وسلامتی کے ساتھ واپس آ جاتا،اے خراش بھی نہ آتی۔(1)

میدان بدر میں ہادی برحق کی د عائیں

ابن سعد اور بیہی ، حضرت ابن عمر رضی الله عنها ہے روایت کرتے ہیں: نبی اکر م علاقے جب غزوہ بدر کیلئے مدینہ طیبہ ہے روانہ ہوئے تو مجاہدین کی تعداد تین سو پندرہ تھی۔ یہ وہی تعداد ہے جو حضرت طالوت علیہ السلام لے کردشمن کے مقابلہ میں نکلے تھے۔ سرور عالم نے اپنے رب کریم کے سامنے وست دعا پھیلاتے ہوئے عرض کی۔ اَللّٰہُ مَدَّا اَنَّہُ مُورِدُ مُنَافًا فَاحْمِدُ لَهُ هُو اَللّٰہُ هُورُورُ اَفَافَ فَاکْمِیهِ اَللّٰهُ هُورُدُورُ اَفَافَ فَاکْمِدُ اَللّٰهُ هُورُورُ اِفَافَ فَاکْمِدِهِ اَللّٰهُ هُورُدُورُ اِفَافَ فَاکْمِدُ اِللّٰهُ هُورُدُورُ اِفَافَ فَاکْمِدِهِ اَللّٰهُ هُورُدُورُ اِفَافَ فَاکْمِدُ اِللّٰهُ هُورُدُورُ اِفَافَ فَاکْمِدُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ "اے اللہ! میرے یہ مجاہد پیدل ہیں انہیں سواریاں عطافر ما۔ اے اللہ! وہ برہند ہیں۔ انہیں لباس پہنا۔ اے اللہ! یہ بھو کے ہیں ان کو شکم سیر کر دیں۔"

اپ مجوب کریم کی دعا کے طفیل اللہ تعالی نے میدان بدر میں مجاہدین کو شاندار فتح
عطا فرمائی۔ جب وہ واپس مدینہ طیبہ آئے تو ہر مجاہد کے پاس سواری کیلئے ایک یا دواونٹ
تضہ انہوں نے بہترین لباس زیب تن کیا تھا۔ اور وہ خوب بیٹ بھرے ہوئے تھے۔
مر ور دوعالم علی جب دعاما تکتے تو بجز و نیازگی انتہا فرمادیا کرتے تھے۔ آپ اپنی التجا کوبار
بار دہر اتے اور اللہ تعالی کو اس کے وعدہ کا واسطہ دیتے تو سننے والے جیران ہو جاتے۔ آپ
نے اللہ تعالی کو این رحمت کا واسطہ دیتے ہوئے عرض کی۔

اللهُمَّا إِنِّيُ أُنْشِيْكُ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللهُمَّاكَ شَعْبَكَ اللهُمَّاكَ شِعْبَكَ اللهُمَّاكَ شِعْبَكَ بَعْدَ الْيَوْمِ آبَدًا -

"اے اللہ اسلام کی فتح و ظفر کا جو عہد مجھ سے باند ھااور جو وعدہ کیا ہے وہ یاد دلاتا ہوں۔ اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے تو تیری مرضی۔"

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پاس کھڑے تھے اور اپنے آتا کی نیاز مندیوں اور بیاد دہانیوں کو ملاحظہ کررہے تھے۔اب آپ کویارائے صبر ندرہا۔عرض کی۔ حَسَّمْ کُنَی یَادَسُولَ اللّٰہِ وَقَکْ اُلْمَامْتَ عَلَیٰ کَیْکَ

> "یارسول الله! حضور نے مجز و نیاز اور التجاؤں کی حد کر دی ہے۔ یارسول الله!اب بس کر دیں یہی کافی ہے۔"

نى كريم على في فره كان كرميدان جنگ مين نظم، حضور كى زبان پر تھا۔ سيم فرق والجي محمد كان كالد برائي الله برائي (1)

"كفار كالشكر شكست كهائ كااور بيني كيير كر بهاك جائ كا-"

امام مسلم۔ بیبی حضرت ابن عباس ہے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھ سے حضرت عمر بن خطاب نے بیہ حدیث بیان کی۔

1- سورة القم: 45

بدر کے دن سر ور عالم ﷺ نے مشر کین کی طرف دیکھا،ان کی تعداد ایک ہزار تھی۔ انیے صحابہ کی طرف دیکھا،ان کی تعداد تین سواور ستر ہ تھی۔ نبی کریم نے قبلہ کی طرف رخ فرمایااور دست دعادراز کیا۔ایے رب کریم کو پکارناشر وع کیا یہاں تک کہ حضور کے کند هول پر جو حادر تھی وہ نیچے گر گئی۔ حضرت ابو بکر دوڑ کر آئے جاد راٹھائی اور حضور کے كند هول پر ڈال دى پھر پیچھے سے حضور كوا پنى لپيٹ ميں لے ليااور عرض كى۔ يَا يَيْنَ اللهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبُّكَ فَإِنَّهُ سَيُغِيزُلِكَ مَا وَعَدَكَ "الله کے پیارے نبی! آپ نے اپنے رب کو واسطہ دینے اور وعدہ کی یاد دہانی کی حد کر دی ہے، یہ کافی ہے اللہ تعالی نے جو وعدہ آپ سے فرمایا ب وہ اے ضرور ہور اکرے گا۔" ای وقت جریل امین اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر حاضر ہوئے۔ ا ذُكَتْ تَعْيُثُونَ رَبِّكُو فَاسْتَجَابَ لَكُوْ أَنِّي مُمِثَّكُو بِأَلْفٍ مِن الْتَلْبِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ٥ (1)"یاد کروجب تم فریاد کررہے تھے اپنے رب سے تو س کی اس نے تهاری فریاد (اور فرمایا)یقینامیں مدد کروں گا تمہاری ایک ہزار فرشتوں ك ساتھ جو بے در بے آنے والے ہيں۔" چنانچہ اللہ تعالی نے فرشتوں کالشکر بھیج کراینے حبیب کے جاں نثاروں اور اسلام کے عابدین کی مدد فرمائی۔ایسے ہی مواقع پر رحت عالم جس نیاز مندی اور سنجید گی کے ساتھ وعا فرمایا کرتے تھے اس کاذ کر سیدنا علی مرتضلی کرم اللہ وجہد کی زبان سے سنئے۔ امام بیہتی، نسائی، حاکم اور ابن سعد سیدناعلی مرتضلی ہے روایت کرتے ہیں۔ بدر کے روز میں کچھ دیر کفار کے ساتھ جنگ کرتا پھر میں تیزی ہے اس عریش میں آتا جہاں نبی اکرم علیہ قیام فرما تھے تاکہ میں اپنے آقا کا حال دریافت کروں۔ میں آیا میں نے دیکھااللہ کامحبوب مجده ریز ہے اور یاحی یا فیوم کاور دفرمارہاہے۔ آپ صرف اتنا کہتے رہے اور اس پر اور کوئی اضافہ نہ کیا۔ پھر میں میدان جنگ کی طرف لوٹا۔ پچھ دیر تک

کفار کے ساتھ جنگ آزمار ہا پھر میں دوڑ کر عریش میں آیا، دیکھا حضور ابھی تک مجدہ ریز

> "اے اللہ!اگر مثر کین مجاہدین کے اس جتھا پر غالب آگئے توشر ک کا بول بالا ہو گااور تیرادین قائم نہیں رہے گا۔"

صدیق اکبراپ آقاکے تضرع اور نیاز مندی کو دیکھ بھی رہے تھے اور در دیس ڈوبے ہوئے کلمات طیبات من بھی رہے تھے ، آپ کویارائے صبر ندرہا، آگے بڑھے اور اپنے آقا کی خدمت میں عرض کی۔

وَاللهِ لَيَنْصُهُ مَاكَ اللهُ وَلَيُبَيِّظِ مَنَ وَجُهُكَ

"میرے آقا! فکرنہ فرمائیں۔خداکی شم اللہ تعالی ضرور آپ کی مدد فرمائے گاور آپ کے رخ انور کو فتح ونصرت کی چکسے روشن کرے گا۔" پھر اللہ تعالی نے وہ آیت نازل کی۔ اللہ تعالی نے ایک ہزار فرشتوں کا لشکر مدد کیلئے آسان سے بھیجا۔ رحمت عالم علی نے اپنیار غار کو فرمایا۔ آئیڈٹن کیا آئیا ٹیکی ھلکا ہے جو کیٹی معتمرین پیجا میتے صفائے البخدگ

> "اے ابو بکر حمہیں مڑ دہ ہو، یہ جبر ئیل ہیں جنہوں نے زر درنگ کا عمامہ بائد ھا ہوا ہے اور اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے فضامیں تشریف

فرما ہیں۔"

اور فرمارے ہیں اتاك نصر الله اذ دعوته آپ فيجود عاكى وہ قبول ہوئى اب الله تعالى كى مدد پہنچ گئے ہے۔

مدينه طيبه كيليجوعا

امام بخاری اور مسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے روایت کیا ہے: نبی مکرم علیقہ جب مکہ سے ججرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تومدینہ طیبہ بیار یوں اور طرح طرح کر کے کی وباؤں کی آماجگاہ تھا۔ رحمت عالم علیقے نے مدینہ طیبہ کیلئے دعا کی۔

اللهُ وَحِينِ اللَّهُ الْمَدِينَ الْمَدِينَ الْمُعَمِّدِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّ

لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُتِنَا وَصَيِّعْهُ النَا وَانْقُلُ مُتَاهَا إِلَى الْجُعْفَةِ (1)

"اے اللہ! بدینہ طیبہ کو ہمارے نزدیک محبوب بنادے جس طرح مکہ ہمیں محبوب تھایااس سے بھی زیادہ۔اے اللہ! ہمارے صاع اور بدیس

یں برب عایا ہی اور در اس کے بخاری اس میاریوں سے باک کردے اور اس کے بخار کی برکت دے۔ در اور اس کے بخار کی

وباكو جفه ميس منقل كرد\_"

ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی وباعبد جاہلیت میں معروف و مشہور تھی۔ جب صحابہ کرام ہجرت کر کے یہال پہنچ تومدینہ کے بخار نے انہیں آ د بو چا۔

ایک روزباہر سے ایک آدمی حاضر خدمت ہوااور حضور نے اس سے پو چھا کیار استہ میں تیری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی البتہ تیری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی البتہ ایک سیاہ فام عورت مجھے ملی ہے جو ہر ہند تھی اور اس کے بال پریشان تھے۔ رحمت عالم علیہ نے فرمایا یہ بخار تھااور اب مجھی مدینہ طیبہ واپس نہیں آئے گا۔ شیخین نے حضرت عبداللہ بن زیدسے روایت کیا ہے نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا اور میں مدینہ طیبہ کو حرم بنایا ہوں اور مدینہ کے مداور صاع میں مکہ سے دسی کریم کیا التحاکر تاہوں۔ (2)

<sup>1</sup>\_ تجة الله على العالمين ، جلد 2، مني 183

<sup>2</sup>\_اينية، مني 84-182

### غزوه خيبرمين حضور كي دعا

امام بیبی روایت کرتے ہیں سر ورعالم علی اپنے جال نثار مجاہدین کے ہمراہ عازم خیبر ہوئے اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ سامان خور ونوش کی قلت کے باعث مسلمانوں کو فاقہ کشی کی نوبت آئی۔ قبیلہ اسلم کے چند مجاہدین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یارسول اللہ ہم بڑی مشقت میں مبتلا ہیں ہمارے پاس کوئی سامان نہیں کہ ہم اپنے کھانے پینے کا انتظام کر سکیں۔ اس وقت اللہ کے محبوب رسول نے دعاکیلئے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ صدیت میں بول التجاکی۔

اللَّهُ قَنْ عَلِمْتَ حَالَهُ وَكَ<mark>يْسَتُ لَهُ وَثَوْتَةٌ وَكَيْسَ بِيكِى</mark> مَا أُعُطِيهِ هُ إِنَّاهَا فَا فَنَهُ عَلَيْهِ هُ آعُظَهُ وَصُنِ بِهَا غِنَى -ٱكْثَرَ مِنْهُ طَعَامًا وَ وَدَقًا

"اے اللہ! تو ان مجاہدین کے حالات کو جانتا ہے ان کے پاس تو سامان خورونوش بھی نہیں کہ میں انہیں خورونوش بھی نہیں کہ میں انہیں دول۔ مہر بانی فرما، اور خیبر کے قلعول میں سے اس قلعہ پر فتح عطا فرما جس میں کھانے یہنے کاسامان تمام قلعوں سے زیادہ ہو۔"

چنانچ ای شام سعد بن معاذ کا قلعہ فتح ہوااور مسلمانوں نے اس پر قبضہ کرلیا۔ اس میں بیشار خورونوش کاسامان دستیاب ہوا۔ اس قلعہ کو فتح کرنے کیلئے اسلام کا پر چم حضرت خباب بن منذر کو عطافر ملیا گیاا نہوں نے حملہ کیااور سورج غروب ہونے سے پہلے قلعہ والوں نے این دروازے مسلمانوں کیلئے کھول دیئے۔

## ايك نوجوان كيليخ دعا

حضرت ابن سعد اپنی سند کے واسطہ سے ابو الحویرث سے نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا: قبیلہ تجیب کا ایک و فد 9 ہجری میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ ان کے ساتھ ایک نوجوان تھا۔ اس نے عرض کی یارسول اللہ میری حاجت پوری فرما ئیں۔ حضور نے پوچھا تہاری کیا حاجت ہے ؟ اس نے عرض کی یارسول اللہ میرے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ

التجاكرين كه كان يَغُوِمَا فِي وَيَوْحَمَرِينَ وَيَجْعَلَ غِنَا فِيُ قَلْمِي كَهِ اللهُ مِحْصِهِ بَخْشُ دے مِح پر رحم فرمائے اور میری غنامیرے دل میں رکھے۔ رحمت عالم عَلِظَةُ نے اپناس غلام كی عرضداشت کو قبول کرتے ہوئے عرض کی۔

> اَللَّهُمَّدَاغُیْمُ لَهُ دَارُحَمُهُ وَالْجَعَلَ غِنَاکُارِیْهُ فَلَیْهِ "اے اللہ اے بخش دے اس پر رحم فرمااور اس کی غنااس کے دل میں کر دے۔"

آئندہ سال جج کے موسم میں میدان منی میں تجیب کاوفد پھر حاضر ہوا۔ حضور نے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے؟ عرض کی گئی یار سول اللہ اس سے زیادہ قناعت شعار ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔

## عتبه بن الي لهب كيليّ بدوعا

ابو تعیم اور ابن عساکر عروہ سے اور وہ جار بن اسود سے روایت کرتے ہیں: اس نے کہا کہ ابولہب اور اس کا بیٹا عتبہ شام کے سفر کیلئے تیار ہوئے۔ میں بھی ان کے ساتھ جانے کیلئے تیار ہوئے۔ میں بھی ان کے ساتھ جانے کیلئے تیار تھا۔ روانہ ہونے سے پہلے ابولہب کے بیٹے عتبہ نے کہا بخد اا میں محمد (فداہ ابی وامی علیہ السلام) کے پاس جاؤں گا، اس کا ول دکھاؤں گا تب سفر پر روانہ ہوں گا۔ چنانچہ وہ چلا گیا۔ خضور کے پاس پہنچا کہنے لگا: یا محمد! آپ کے رب نے آپ پر جو یہ آیت نازل کی ہے: دَنَا فَتَدَلِّی فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنی " میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ حضور سر کار دوعالم علیہ نے اس کے لئے بدوعائی۔

ٱللهُمَّالُهُمَّالُهُمَّا الْمُحَثَّ عَلَيْهِ كُلُبًا مِّنْ كِلَالِكَ

"اے اللہ!اپ کول میں ہے ایک کتااس گتاخ کی طرف بھیج دے۔"
عتبہ لوث آیااس کے باپ نے اس سے پوچھا۔ تونے کیا کہااور انہوں نے کیا جواب دیا۔
عتبہ نے سار اماجر اییان کر دیا۔ ابو لہب لرز گیا کہنے لگا حضور کی بددعا سے بچنااز حد مشکل
ہے۔ ہم سفر پر روانہ ہو گئے۔ ہم جب وہال پہنچ جہال شیر وں کا بھٹ تھا تو ہم نے وہال قیام
کیا۔ ابولہب نے ہم سب کو کہا کہ میری عمر کو تم جانتے ہواور میرے جو حقوق تم پر ہیں ان
سے بے خبر نہیں ہو۔ یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ اس نے (حضور کا نام مبارک لے

کر) میرے بیٹے کیلئے بددعا کی ہے۔ اب اس طرح کروا پناساراسامان اس ججرہ میں جمع کرو اوراس پر میرے بیٹے کیلئے بستر بچھاؤ۔ پھر اس کے اردگر داپنے بستر بچھاؤ۔ وہ کہتا ہے ہم نے ایسا کیا۔ اچانک شیر آیا اس نے ہم سب کا منہ سو بھھا لیکن جو اس کا مطلوب تھاوہ نہ ملا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سکیٹر ااور کود کر سامان کے اوپر پہنچ گیا۔ اس نے ابو لہب کے بیٹے کا منہ سو بھھا، اسے پنہ چل گیا کہ بید وہی گستاخ ہے جس کو سز او بے کیلئے بھیجا گیا ہے۔ چنا نچہ اس نے اس کے جبڑے توڑد سے اور سرکی ہڑیوں کو فکڑے فکڑے کردیا۔

جب شیر چلا گیا تو ابولہب جاگاس نے کہا مجھے یقین تھا کہ حضور کی بددعا خطا نہیں اے گا۔

#### ابن قرير كيلئے بددعا

غزوہ احد میں عبداللہ بن قبید نے حضور کو تیر مارا اور ساتھ بی بلند آواز سے کہا۔ خُدُن کھا دَاکا ابْن تَحِیدِ تَحَامہ لے لویادر کھو میں قبید کا بیٹا ہوں۔ اللہ کے رسول علی کے اس کے جواب میں فرمایا آقیکی کا للہ اللہ تعالیٰ تجھے ذکیل و

رمواكرے

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک پہاڑی بکر امسلط کر دیاجس نے پہلے اسے سینگ مار مار کر نڈھال کیااور پھر اس کے مکڑے مکڑے کر دیئے۔

## غزوهٔ خندق میں حضور کی دعا

اسلامی غزوات میں غزوہ خندق کی اہمیت اظہر من الطنس ہے۔ اس سے پہلے جو جنگیں ہو تیں ان میں مکہ کے مشر کین نے حصہ لیا اور ہر میدان میں فکست کھائی۔ قریش کے قائدین اس بتیجہ پر پہنچ کہ ہم نے تنہا اپنے نوجوانوں پر اعتاد کرتے ہوئے مسلمانوں سے جنگیں لایں لیکن ہر بارناکامی ہوئی ہمیں چاہئے کہ جزیرہ عرب کے جننے مشرک قبائل ہیں ان سب کو اس حملہ میں شرکت کی دعوت دیں شائد اجتماعی قوت کو ہروئے کار لاکر ہم جنگوں کا پانسہ بلیف دیں۔ چنانچہ انہوں بڑے بڑے شعر اعاور خطباء عرب کے تمام مشرک قبائل کی طرف روانہ کئے اور کہلا بھیجا کہ اگر تم اینے بتوں کی خدائی کو بچانا چاہتے ہو تو یہ قویہ کو گرا

آخری موقع ہے، جب تک ہم سارے قبائل متحد ہوکر مسلمانوں پر حملہ آور نہیں ہوں گے اس وقت تک ہماری کامیابی ناممکن ہے۔ چنانچہ تمام مشرک قبائل نے اس حملہ میں مقد ور بھر حصہ لیااور سر زمین عرب میں اتنا بڑا لشکر مجھی جع نہیں ہوا تھا جتنا اس دفعہ لات و جبل کے پر ستاروں نے جع کیا تھا۔ جب بیہ لشکر چاتا تھا تو یوں محسوس ہو تا کہ زمین کانپ رہی ہے، رحمت عالم علی نے خندق کھود کر ان کو جیران و مششدر کر دیا۔ ہیں پچیس دن تک مشرکین عرب کا محاصرہ بر قرار رہا، اس میں مختلف مر طے پیش آئے۔ ہر مشکل مر طلہ برسر ورعالم علی نے اللہ تعالی کی جناب میں فریاد کی اور حضور کی بجز و نیاز اور در دوسوز میں برسر ورعالم علی مسلمانوں کی کامیابی کا باعث بنیں۔ جنگ کے مختلف مر طوں میں رحمت والم علی مسلمانوں کی کامیابی کا باعث بنیں۔ جنگ کے مختلف مر طوں میں رحمت عالم علی نے کئی بارجود عا کی کی ہیں وہ ہدیہ قار کین ہیں۔

امام بخاری اور مسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی اوٹی سے جو پہلی دعار وایت کی ہے وہ تھی

> وَقَالَ اللَّهُوَّ مُنَزِّلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ إِهْمَ مِلْكَعْزَابَ اللَّهُوَّاهُ وَمُهُدُّ وَذَلْوِلْهُدُ

"اے كتاب مقدى كو نازل كرنے والے، سرعت سے حساب لينے والے،الى ! قبائل عرب كے اس لشكر كو فلست دے۔الى ان كو فلست دے اور ان كولرزاكر ركھ دے۔"

حضرت ابوہر رہ رضی اللہ عند روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ اکثر یہ دعا مانگاکرتے تھے۔

لَالِلهَ إِلاَ اللهُ وَحُدَاهُ أَعَزَّجُنْدَةُ وَنَصَرَ عَبْدَةُ وَهَا عَدْمَ

''کوئی خدا نہیں سوائے اللہ وحدہ لاشریک کے۔اس نے اپنے لشکر کو عزت دی اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام مشرک قبائل کو شکست ہے دو جار کیا اور اس کے بعد اور کوئی چیز نہیں۔'' حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ علی ہے مسجد الفتح میں سوموار کے دن یہ دعاما گلی، منگل کو بھی دعاما گلی اور بدھ کے دن بھی دعاما گلی۔ یہ دعا قبول ہوئی۔ یہ دعابدھ کے روز ظہر اور عصر کے در میان کی گئی تھی۔ جب حضور ہمارے پاس تشریف لائے توخوشی کے آٹار رخ انور پر ظاہر ہور ہے تھے۔ حضرت جابر فرمایا کرتے جب محصے کوئی مشکل ور پیش ہوتی تو میں مقبولیت کی اس گھڑی کا انتظار کرتا۔ بدھ کے دن ظہر اور عصر کے در میان اللہ کی جناب میں اپنی حاجت پیش کرتا اور ہمیشہ وہ دعا قبول ہوتی۔ سیر ت نبویہ میں ایک دعانی کریم علی ہے۔ منقول ہے۔

ؾٵۜڝڔٮ۠ؿؘٵڵٮٮۜػٛۯؙۏ۫ؠؚؽؽؾٳۼؙؙٟؽڹٵڵٙؠؙڞؙڟڗؚؿؽؗٳػ۠ۺڡٛٚۿؚؾؽٙۘۊ ۼٙؾؿؙۊػۯؽۣ٤ٷڗٙڰ تڒى مَائزَلَ بِنُ وَبِٱصْعَابِيْ

"اے غمز دول کی فریاد رسی کرنے والے۔ اے پریشان حالول کی دعا قبول کرنے والے!میرے غم اور میری تکلیف کودور فرما۔ بیشک تود کیھ رہاہے جو تکلیف جمھے اور میرے اصحاب پر نازل ہوئی ہے۔"

ایک موقع پر مسلمانوں نے ہار گاہ رسالت میں عرض کی یارسول اللہ! ہماری روحیں خوف کے مارے موقع پر مسلمانوں خوف کے مارے گئے جی (کیونکہ اس جنگ میں مشر کین کی تعداد مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھی) یارسول اللہ کوئی ایسا وظیفہ بتائے جو اس مصیبت میں ہم پڑھیں۔ حضور نے فرمایا یہ وظیفہ کیا کرو۔

اَللَّهُ هَا اللَّهُ عَوْدَاتِنَا وَالصِنَّ دَوْعَائِنَا ''اے الله ہمارے عیبوں کو ڈھانپ دے اور ہمارے خوف و ہر اس کو امن سے تبدیل فرمادے۔''

چنانچہ جرئیل امین آئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالی مشر کین پر تیز ہوا کا جھڑ بھیجنے والا ہے اور آسان سے فرشتوں کے لشکر اتر نے والے ہیں۔

رحمت عالم علی نے اپنے صحابہ کو بھی اس بشارت سے آگاہ کیا۔ حضور نے اس موقع پراپنے دونوں دست مبارک بلند کئے ہوئے تھے اور زبان سے عرض کر رہے تھے میں گرا ہے دونوں دست مبارک بلند کئے ہوئے تھے اور زبان سے عرض کر رہے تھے میں گرا ہے میں شکر اداکر تا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اپنے حکم کا میں شکر اداکر تا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب مکرم کی دعاؤں اور التجاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور ایس تند و تیز آند ھی بھیجی جس نے مشرکین کے خیموں کو اکھیڑ کر بھینک دیا۔ انہوں نے جو آگ جلائی ہوئی تھی اس کو بجھایا،

چولہوں پر سالن کی جود یکیس رکھی تھیں،اس ہوا کے تند جھو نکوں نے ان کواکٹ کرر کھ دیا۔
اتنی گرداڑی کہ ان کی آنکھیں اس غبار سے بھر گئیں اور انہیں پچھ دکھائی نہیں دے رہاتھا۔
اس وقت انہوں نے ایک آواز سنی جیسے مجاہدین اپنے ہتھیاروں کو کھٹکھٹار ہے ہیں۔ چنانچہ ہر
چیز چھوڑ کر سر پر پاؤل رکھ کریوں بھا گے کہ پھر مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اپنا قیمتی سامان بھی
لے جانا بھول گئے۔

اس موقع پرالله تعالى نے اپ حبيب كرم عَلَيْكُ پريه آيات نازل فرما كي ۔ كَاكَيْهَا اللّهِ يُنْ الْمَنُوا الْاَكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمُ اِلْهُ جَاءَتُكُمُ جُنُودٌ فَارْسَلْمَا عَلِيْهِمْ رِيْكًا وَجُنُودٌ الْمُوتَرُوهَا ۔ وَرَدَّ اللّهُ الّذِينَ كُفَرُ وَا بِعَيْظِهِمُ لَهُ يَكَالُوا خَيْرًا وَكُفَى اللّهُ الْمُومِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّهُ تَوْيًا عَزِيْزًا (2)

عامر بن طفيل كيليّے بدوعا

ام بیم قی این اسحاق کے ذریعہ سے دوایت کرتے ہیں کہ بنی عامر کا وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ ان میں دیگر لوگوں کے علاوہ عامر بن طفیل، اربد بن قیس اور خالد بن جعفر قوم کے سر دار تھاور پر لے در ج کے شیطان تھے۔ عامر اس نیت سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کہ موقع ملنے پر حضور کے ساتھ دھو کہ کرے گا۔ اس نے اربد کے ساتھ بیہ سازش کی کہ جب وہ اس محض (حضور عظامیہ) کے پاس پینچیں گے تو میں انہیں اپنی طرف متوجہ کر لول تو تم ان پر تلوار سے حملہ کرنا اور ان کا کام تمام کر وینا۔ جب وہ بارگاہ رسالت میں پہنچ تو عامر نے حضور کو کہایا محکمت ان کا کام تمام کر وینا۔ جب وہ بارگاہ رسالت میں پہنچ تو عامر نے حضور کو کہایا محکمت لاشر یک پر ایمان لاؤ۔ جب حضور نے فرمایا یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب تم اللہ وحدہ لاشر یک پر ایمان لاؤ۔ جب حضور نے اسے اپنا خلیل بنا نے سے انکار کیا تو اس نے کہا ہم سرخ گھوڑوں کے شہوار وں اور پیدل لڑاکوں سے آپ کے اس علاقے کو بھر دیں گے۔ سرخ گھوڑوں کے شہوار وں اور پیدل لڑاکوں سے آپ کے اس علاقے کو بھر دیں گے۔ جب وہ منہ بھیمر کر چل دیا تو حضور نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی۔

ٱللَّهُ مَّ الْعَنَّ عَامِرَبْنَ طُفَيْلٍ

"الله!عامر بن طفیل پراپی پھٹکار بھیج۔"
جب بد دونوں حضور کی مجلس ہے باہر آئے تو عامر نے کہاارے اربد! جو بات میں نے مہیں کہی تھی اس پر تو نے کیوں عمل نہیں کیا؟ اس نے کہامیں نے کئی بار ارادہ کیا لیکن میں نے کچھے اپنے اور اان کے در میان کھڑ اپلیا، اگر میں وار کر تا تو تیر بی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا۔ میرے لئے کیے ممکن تھا کہ میں تیرے جیے دوست کا اپنی تکوار کے وار سے سر تلم میرے لئے کیے ممکن تھا کہ میں تیرے جیے دوست کا اپنی تکوار کے وار سے سر تلم کردول۔ چنانچہ وہ خائب و خامر اپنے علاقہ کی طرف روانہ ہوگئے۔ جب پچھ راستہ طے کر کے تو حضور کی بددعا نے اسے آ پکڑا۔ اس کے گلے میں طاعون کی گلٹی نمودار ہوئی۔ چنانچہ اس کی وجہ سے وہ موت کی جینٹ چڑھا اور بنو سلول کی ایک عورت کے گھر میں اس کی موت آئی۔ جب اربداپ علاقہ میں واپس گیا تو تو م نے پو چھا کہ بیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اس نے کہا کہ انہوں نے ہمیں ایک چیز کی عبادت کرنے کی دعوت دی تھی کوہ ہم نے مسر د کردی۔ میر اتی چاہتا ہے کہ وہ میر بیاس بوں اور میں انہیں تیر سے گھائل کر کے موت کی نیند سلادوں۔ اس کے ایک دودن بعدوہ اپنا اونٹ بیچنے کیلئے کہیں جارہا تھا کہ بادل گھر کر کی نیند سلادوں۔ اس کے ایک دودن بعدوہ اپنا اونٹ بیچنے کیلئے کہیں جارہا تھا کہ بادل گھر کر آگے، بکل چیکی اور اونٹ کو بھی اور اربد کو بھی جلاکر خاکشر کر دیا۔

# عرنيين كيليح حضوركي بددعا

امام بیبی حضرت جاہر بن عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ عکل اور عرینہ قبیلہ کے چند آدی مدینہ طیبہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے،اسلام قبول کیااور عرض کی یارسول اللہ!ہم مویثی پالنے والے لوگ ہیں اور ہم گاؤں میں رہنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ مدینہ طیبہ کی آب و ہواا نہیں موافق نہیں آئی، بیار ہوئے۔ حضور نے انہیں تھم دیا کہ جہال بیت المال کی شیر خوار او نٹنیاں چ تی ہیں وہاں چلے جائیں،ان کا دودھ بھی پئیں اور ان کا بیشاب المال کی شیر خوار او نٹنیاں چ تی ہیں وہاں چلے جائیں،ان کا دودھ بھی پئیں اور ان کا بیشاب بھی پئیں، ان کی بیاری جاتی رہے گی۔ وہ استنقاء کی بیاری کا شکار ہوگئے تھے۔ وہ چلے گئے جب وہ باہر پنچ تو مرتد ہوگئے۔حضور کے چ واہے کو انہوں نے قتل کر دیا اور او نٹوں کو جب وہ باہر پنچ تو مرتد ہوگئے۔حضور کو جب اطلاع کمی توان کے تعاقب میں چند صحابہ کو بھیجااور دعاما تھی۔

ٱللهُ وَعَدِ عَلَيْهِمُ الطَّدِيْقِ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمُ آضَيَ مِنْ

#### مَشْكِ جَمَٰكِ

"اے اللہ ان کوراستہ سے اندھاکر دے تاکہ انہیں کوئی چیز نظرنہ آئے اور ان پر راستہ تک کر دے۔"

الله تعالی نے ان کی بینائی سلب کرلی۔ مسلمان انہیں گر فقار کر کے حضور کی خدمت میں کے آئے۔ حضور کی خدمت میں لے آئے۔ حضور نے مختلف جرائم کے بدلے میں ان کے ہاتھ پاؤں کا ف دیئے اور ان کی آئے۔ حضور میں گرم سلائی پھیردی۔(1)

وہ معجزات جن كا تعلق عالم نباتات ہے ہے

آپ پہلے پڑھ آئے ہیں کہ جن خصائص ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو ممتاز کیا ہے ان میں سے ایک بیہ ہے۔

اَنْ تَكُونَ تَفْسُهُ مُتَعَيِّفَةً فِي مَادَةِ هَنَ الْعَالِمِ

"كدان كى ذات اس جہان كے مادہ يس بر فتم كاتصرف كر عتى ہے۔"

عالم نباتات میں سر ورانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تصرف کے واقعات بے حدو بے شار ہیں۔ جنہیں سحابہ کرام کی کثیر تعداد نے رحمت عالم علیہ سے خود سنا اور ان سے تابعین کی کثیر تعداد نے روایت کیا هَلُمُّ جَرًّا ای لئے علاء حدیث نے یہ تصریح کی ہے: علامہ شہاب خفاجی لکھتے ہیں۔

إِنَّهَا نُقِلَتُ عَنْ كَثِيْرِقِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ حَتَى بَلَغَتِ التَّوَاتَرَالْمَعْنَوِيَّ وَصَارَتُ فِي مَرْتَبَةٍ قَوِيَةٍ لِاَيْشُكُ فِيْهَا أَحَدُّ مِنَ الْعُفَكِدِهِ

"صحابہ اور تابعین کی کثیر تعداد کی روایت کے باعث یہ حد تواتر معنوی کو پہنچے ہوئے بیل اور قوت میں ان کامر تبہ بلند ہے اور کوئی عقلندان کی صحت میں شک نہیں کر سکتا۔"

جن صحابہ نے ان معجزات کوروایت کیاہے ان میں سے چنداکا بر کے اساء گرامی میہ ہیں۔ عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عباس،ام المومنین عائشہ صدیقہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، جابر بن عبداللہ،اسامہ بن زید،انس بن مالک، یعلی بن مرہ وغیر هم رضی الله تعالی عنهم اجمعین۔ آپ خود فیصله فرمائیس که جن روایات کی راوی سه برگزیدہ ہستیاں ہوں ان کی صحت کے بارے میں کیاکسی شک کی گئجائش ہاتی رہتی ہے۔؟ ان بے شاروا قعات میں سے چند ملاحظہ فرمائیں۔

امام بیبیق، بزازاور دارمی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ ہم ایک سفر میں اپنے آقاعلیہ الصلوۃ والسلام کے ہمر کاب تھے۔ایک اعرابی حضور کے نزدیک آیا۔ حضور نے اس سے پوچھا: اعرابی کدھر جارہے ہو؟اس نے کہاا پے اہل وعیال کے ہال۔ پھر حضور نے پوچھا کیا تیرے دل میں بھلائی حاصل کرنے کا شوق ہے؟اس نے پوچھاکون ی بھلائی۔ آپ نے فرمایا توبیہ گواہی دے۔

كَنْ لَكَ اللهَ إِلَا اللهُ وَحُدَاهُ لَا شَيْ يُكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَدِّدًا عَبُكُ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَحُدَاهُ لَا شَيْ يُكَالَكُ لَهُ وَأَنَّ مُحَدِّدًا عَبُكُ المَا يُكُالُكُ لَهُ وَأَنَّ مُحَدِّدًا عَبُكُ المَا يَعْدُلُهُ وَرَيْدُولُهُ -

اعرائی نے پوچھاکوئی گواہ ہے جو آپ کی صدافت کی تقدیق کرے۔ صنور نے ارشاد فرمایا: وادی کے کنارے پر بیری کا در خت نظر آ رہا ہے یہ گواہ ہے۔ جب حضور نے اس در خت کو اشارہ کیا تو وہ اپنی بڑوں سمیت زمین کو چیر تا ہوا حضور کے سامنے آگر کھڑا ہو گیا۔ حضور نے اس در خت ہے تین بار پوچھا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ بیں اللہ کار سول ہوں؟ اس سوال کے جواب بیس تین بار ہی اس در خت نے حضور کے دعوی نبوت کی گواہی دی۔ اس سوال کے جواب بیس تین بار ہی اس در خت نے حضور کے دعوی نبوت کی گواہی دی۔ پھر وہ در خت اجازت لے کراپنے پہلے مقام پر چلا گیا۔ وہ اعرائی جس نے اپنی آئی ہوں سے پیر وہ در خت اجازت لے کراپنے تو م کے پاس واپس آیا اور جاتی دفعہ اس نے عرض کی یارسول اللہ! بیس اپنی قوم کو معجزہ بتاؤں گا، نبیس آپ پر ایمان لانے کی دعوت دوں گا۔ اگر یارسول اللہ! بیس اپنی قوم کو معجزہ بتاؤں گا، نبیس آپ پر ایمان لانے کی دعوت دوں گا۔ اگر انہوں نے میری بات مان لی تو بیس خود حاضر ہو جاؤں گا اور عمر مجر حضور کے ساتھ رہوں گا۔ اگر انہوں نے میری بات نہ مانی تو بیس خود حاضر ہو جاؤں گا اور عمر مجر حضور کے ساتھ رہوں گا۔ اگر کا۔ اگر کا۔ اگر کا۔ اگر کا۔ ا

بزازنے حضرت بریدہ بن حصیب سے روایت کیا کہ ایک اعرابی نے نبی کریم علیہ ہے۔ مطالبہ کیا کہ حضوراے کوئی ایسی علامت د کھا تیں جواس بات کی شہادت دے کہ آپ اللہ

<sup>1</sup>\_زين د حلان، "السيرة النوبيه"، جلد 3، منحه 121

کے رسول ہیں۔ حضور نے اسے فرمایاوہ سامنے ور خت دیکھ رہے ہو، وہال جاؤ، در خت سے کہو کہ اللہ کے رسول جمہیں یاد فرمارہ ہیں۔ وہ اعر الجاس در خت کے پاس گیااور بیہ پیغام اسے سنایا۔ وہ سنتے ہی ایک مرتبہ دائیں طرف جھکا پھر بائیں طرف جھکا پھر سامنے کی طرف جھکا پھر پیچھے کی طرف جھکا پھر سامنے کی طرف جھکا پھر پیچھے کی طرف جھکا ،اس طرح اس کی جڑیں جو چاروں طرف زمین میں گڑی تھیں وہ ثوث گئیں اور وہ زمین کو چیر تا ہوا حضور کی خد مت اقد س میں حاضری دینے کیلئے روانہ ہوا۔ وہ حضور کے سامنے مؤدب ہو کر کھڑ اہو گیاعرض کی السلام علیك بارسول الله۔ وہ حضور کے سامنے مؤدب ہو کر کھڑ اہو گیاعرض کی السلام علیك بارسول الله۔

اس اعرابی کوبیہ معجزہ دیکھ کر حضور کی رسالت کا یقین ہو گیا۔اس نے عرض کی اب اس در خت کو حکم دیجئے کہ اپنی پہلی جگہ پر چلا جائے۔ چنانچہ وہ لوٹ گیا اور اس کی جڑیں زمین میں گڑ گئیں۔

یہ معجزہ دیکھ کراعرائی نے عرض کی پارسول اللہ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ حضور نے فرمایا اگر اللہ تعالی کے سواکسی اور کو سجدہ کرنے کا تھم دیتا تو میں بیوی کو تھم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ پھر اس اعرائی نے عرض کی پارسول اللہ اگر سجدہ کی اجازت نہیں دیتے تو مجھے اجازت دیں تاکہ میں حضور کے دونوں باہر کت ہاتھوں اور قد مین شریفین کو بوسہ دوں۔ حضور نے اے دست ہوسی اور قدم ہوسی کی اجازت مرحمت فرمائی۔(1)

امام بخاری، مسلم حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں جس رات جنات کو بارگاہ نبوت میں حاضری کا شرف نصیب ہوا انہوں نے مطالبہ کیا ہمیں کوئی ایسی نشانی د کھائے جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا سید د کھائے جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا سید در خت میرا گواہ ہے۔ محضور نے اس در خت کو حکم دیا کہ آئے اور میری نبوت کی گواہی دے۔ وہ در خت اپنی جڑوں کو گھسیٹا ہوا حاضر خدمت ہو گیااور حضور کی رسالت و نبوت کی گواہی دی۔

ایک دفعہ جنگل میں رکانہ کی جضور علیہ ہے ملاقات ہوگئ۔ حضور نے اے کہا مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں اس دفت تک مسلمان نہیں ہوں گا جب تک آپ اپنی صدافت کی دلیل پیش نہیں کریں گے۔ حضور نے اے فرمایا اگر تمہیں نشانی دکھاؤں تو تم

<sup>1</sup>\_زين د طلان،" السيرة النوبية"، جلد 3، صنحه 122 - الثفاء، جلد 1، صنحه 421

ایمان لے آؤگے؟ اس نے کہا بیٹک۔ وہیں قریب ہی ہیری کا در خت تھا، حضور نے اسے تھم دیااللہ کے اذان سے آگے آؤ۔ وہ دو حصول میں تقسیم ہو گیا۔ اس کا ایک نصف وہیں کھڑا رہااور دوسر انصف وہاں سے چل کر حضور اور رکانہ کے سامنے آگر کھڑا ہو گیا۔ رکانہ نے کہا کہ بیٹک آپ نے بہت زیر دست معجزہ و کھایا ہے، اب اسے تھم دیجئے کہ یہ واپس چلا جائے۔ حضور نے فرمایا اگر میں اسے تھم دول اور وہ واپس چلا جائے تو کیا تم اسلام قبول کرو گے؟ اس نے کہا بیٹک۔ حضور نے اسے واپسی کا اشارہ فرمایا۔ وہ واپس گیا اور اپنے نصف کے ساتھ جاکر جڑ گیا اور ایک در خت بن گیا۔

حضور نے فرمایا اب ایمان لاؤ کیکن اس نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ وہ اس وقت تک اپنے کفر پر ڈٹارہا جب تک کہ حضور نے مکہ فنچ کیا۔ اس وقت وہ مسلمان ہوا۔ اس ک وفات 42ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوئی۔

امام احمد حضرت جابرے روایت کرتے ہیں: ایک روز نبی رؤف رحیم بڑے مغموم بیٹے تھے۔ کفار مکہ میں ہے کسی نے حضور کواذیت دی تھی اور زخموں سے خوان بہا تھا۔اس نے حضور کے جسم کور تلین کر دیا تھا۔ حضرت جر کیل نے حاضر ہو کرعرض کی حضور کیوں مغموم بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میری قوم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیاہے مجھے اتنا زدو کوب کیاہے کہ میرے زخموں ہے خون بہنے لگاہے۔ جبر ئیل نے عرض کی پارسول اللہ! میں آپ کوالی نشانی ندد کھاؤل جس سے آپ کاغم واندوہ دور ہو جائے؟ حضور نے فرمایا ضرور۔وادی کی دوسری طرف ایک در خت کھڑاتھا جبرئیل نے اس کی طرف دیکھا، حضور كوعرض كى يارسول الله!اس در خت كوبلائية - حضور في بلايا وه در خت فور أجل كمرا موا یبال تک که حضور کے سامنے آگر کھڑا ہو گیا۔ جرئیل نے فرمایا اے تھم دو کہ وہ اوٹ جائے۔وہواپس چلاگیا۔ توحضورنے فرمایا حسبی حسبی میرااللہ مجھے کافی ہے۔ای سے ملتی جلتی ایک اور روایت امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت جابرے روایت کی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک غزوہ میں ہم اللہ کے رسول کی معیت میں سفر طے کررہے تھے يهال تک كه جم ايك دادى ميں اترے جو بہت وسيع تھى۔ سر كار دوعالم علق قضائے حاجت كيليج تشريف لے گئے۔ ميں (جابر) لوٹاياني سے بھر كرساتھ لے گيا۔ حضور نے دور جاكر دیکھاوہاں کوئی در خت نہ تھاجس کی اوٹ میں رفع حاجت کی جاسکے۔احانک دیکھاوادی کے

کنارے پر دودر خت ہیں۔ سرور عالم ایک در خت کی طرف تشریف لے گئے اس کی شہنی کو پکڑا اور اسے فرمایا میرے سامنے سر جھکا دوباؤن اللہ۔ چنانچہ اس نے سر جھکا دیا، ایک ایسے اونٹ کی طرح جس کی ناک میں تکیل ڈال دی گئی ہو۔ اور وہ اپنے مالک کے ساتھ مستیال کرتا ہو۔ پھر دوشرے کو تھم دیا وہ آپ کے ساتھ ہو لیا۔ پھر جب نصف راستہ پر پہنچ تو دونوں در خت آپس میں مل گئے اور ان کی اوٹ میں حضور نے رفع حاجت فرمائی۔ اس کے بعد دونوں در خت جداجدا ہو گئے اور ان کی اوٹ میں چھور ہے۔

امام بیمقی اور ابویعلی اسامہ بن زید ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک غزوہ کے دوران حضور نے مجھے فرمایا کہ کہ قضائے حاجت کیلئے جگہ تلاش کرو۔ میں نے عرض کی یار سول اللہ وادی میں ہر طرف لوگ بمھرے ہیں خالی جگہ نظر نہیں آتی۔ حضور نے فرمایا تھجور کا در خت یا پھر دیکھو۔ میں نے دیکھا تو تھجور کے در خت نزدیک نظر آئے۔ میں نے بارگاہ در سالت میں عرض کی۔ آپ نے فرمایا جاؤال تھجور کے در ختوں کو کہو کہ اللہ کار سول تمہیں مسالت میں عرض کی۔ آپ نے فرمایا جاؤال تھجور کے در ختوں کو کہو کہ اللہ کار سول تمہیں حکم فرماتاہے کہ تم نزدیک ہو جاؤاور پھروں کو کہو کہ دہ بھی نزدیک ہو جا کیں۔

حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے تھجور کے در ختوں اور پھروں کو حضور کا پیغام پہنچایا۔ اس ذات کی فتم جس نے اپنے محبوب کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا میں نے دیکھا تھجوری قریب ہو گئیں یہاں تک کہ ایک دوسرے سے مل گئیں۔ پھر ایک ڈھیر کی صورت میں جمع ہوگئے۔ حضور نے اان کی اوٹ میں رفع جاجت فرمائی۔

مجھے اس ذات کی قتم جس کے ہاتھوں میں میڑی جان ہے میں نے تھجور کے در ختوں کو وہاں سے اپنی اپنی جگہ جاتے دیکھا یہاں تک کہ تمام اپنی جگہ پر پہنچ گئے۔(1) حضرت امام بوصیری نے کیاخوب فرمایا۔

> جَاءَتُ لِلدَّعُوتِيالِدَ مَثْمِيَا وُسَاجِيَّا ۚ تَعْمِیْنِی اِلدَّیْمِعَلٰی سَافِق بِلَا فَلَا مِ (2) "حضور کے بلانے پر در خت سجدہ کرتے ہوئے قد موں کے بغیر اپنی پنڈلیوں کے سہارے چلتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔"

<sup>1-</sup>الثفاء، جلد1، منحد 422

<sup>2</sup>\_زين د حلال، "السيرة النوبية"، جلد 3، منحد 124

### حنين الجذع

سر ورکائنات فخر موجودات علیہ الصلوات والتحیات جب بجرت کر کے مدینہ طیبہ بی رونق افروز ہوئے تو سب سے پہلے رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کا اہتمام فرمایا۔ وہ مسجد اور اس کی تعمیر سادگی کا ایک بے مثال نمونہ تھی۔ مجبوروں کے سخے بطور ستون استعال کئے گئے اور جھت مجبور کی شاخوں سے بنائی گئی۔ جب بارش برسی تھی تو جھت نہتی تھی جس کے باعث فرش پر کیچڑ ہو جایا کر تا۔ حضور نبی کریم جعد کے روز ایک ستون کے ساتھ فیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے۔ جب نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگئی تو صحابہ نے محسوس کیا کہ اس طرح دیر تک کھڑے ہو کر خطبہ دینے سے حضور کو تکیف ہوگی نیز دور بیٹھے نمازیوں کو حضور کی آواز نہیں پہنچتی تو ایک فاتون نے عرض کی یارسول اللہ! میر اغلام بڑھئی کا کام کر تا ہے اگر اجازت ہو تو اس کو کہوں کہ وہ حضور کیلئے منبر یارسول اللہ! میر اغلام بڑھئی کا کام کر تا ہے اگر اجازت ہو تو اس کو کہوں کہ وہ حضور کیلئے منبر یائے تاکہ حضور اس پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما عیں۔ (1)

جب منبر تیار ہو گیااور اس کو معجد میں رکھ دیا گیا تو آئندہ جعد کو حضور نماز جعد کے منبر میں تشریف لائے تواس تھجور کے تنے ہے گزر کر جب منبر کی طرف تشریف کے منبد میں تشریف کیا۔ رحمت کے تو وہ تنابچوں کی طرح رونے لگا یہاں تک کہ بھر کے صدمہ سے بھٹ گیا۔ رحمت عالم علی منبر پر خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے، حضور نے اس ستون کے رونے کی آواز سی حضور نے ہار ستون کے رونے کی آواز سی مضور نے ہار سے اور اس کو سینے ہے لگایا وروہ خاموش ہو گیا۔ حضور نے فرمایا۔

كُوْلُكُو ٱلْتَوْمُهُ لَكُو يُوَلُ هَلَّوْالِكَ يَوْمِ الْقِيمَةِ "اگريس اس كوسينه سے نه لگاتا تو قيامت تک ميرے فراق ميں اي

طرح رو تار ہتا۔"

حضرت بریدہ بن حصیب اسلی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ نبی کریم علی نے جب اس ستون کی آہ وزاری سی تو منبرے نیچ از کراہے گلے لگایا ہے فرمایا۔ یاتی شِرِیْتُ آن اُدُد کے اِلی الْمُعَالِیْطِ الّذِن مُ کُمُنْتَ وَفِیْعِ تَمْدُتُ مُنَّ اِلْکَ عُرُودُ کُلُ کَ لَکَ عُرُودُ قُک دَیْکُمُلُ خَلْقُاک وَ یُجَالِی الْکَا تَحْوَمُ کَ فَنْتُ کَا فَاکُ خَوْمِ کَ وَفَنْکَ کَا اِ ''اگر تیری مرضی ہو تو میں تخفیے تیرے باغ میں لوٹادوں۔ تیری جڑیں نے سرے سے تازہ ہوں اور تیرے پتے اور شاخیس ترو تازہ ہوں اور تجھ پر پھرے کھل لگنے لگیں۔''

. وَإِنْ شِئْتَ اَغْرِسُكَ فِي الْجَنَّةِ فَيَاكُلَ اَوَلِيَّاءُ اللهِ مِنْ ثَكُم لِكَ .

"اگرتیری مرضی ہو تو میں تمہیں جنت میں گاڑدوں تا کہ اولیاءاللہ تیرا پھل کھائیں۔"

حضور نے اپنے کان اس کی طرف لگائے گویااس کاجواب سننا جاہتے ہیں۔

حنین جذع کی جوروایت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہاہے مروی ہے اس میں مذکور ہے کہ حضور علطی ہے اس کو دنیاو آخرت میں ایک چیز اختیار کرنے کا اختیار دیااس نے آخرت کو پہند کیا۔

اس نے کہا!

کِلْ نَغْیِ سُنِی فِی الْجِنَا َ وَکَیَا کُلُ اَوْلِیّا َ اللهِ (1) "یارسول الله مجھے جنت میں گاڑ دیجئے تاکہ میر الپھل اللہ کے مقبول بندے کھائیں۔"

اس ستون کا جواب حضور کے علاوہ جوار دگر دلوگ جمع تھے انہوں نے بھی سا۔ حضور نے فرمایا۔ تقدہ فکھکھٹے میں نے تیری پند کے مطابق تھے جنت میں گاڑ دیا۔ پھر حضور نے فرمایاس بے جان تنے نے "دارالفناء" کو چھوڑ کر دارالبقاء یعنی جنت کو اختیار کیا۔

کیاشان ہے اس ہادی برحق کی جس کے مس کرنے سے لکڑی کے سو کھے تنوں میں زندگی آگئے۔ صرف زندگی نہیں بلکہ جذبہ عشق و محبت نصیب ہو گیااور باقی و فانی میں جو فرق ہے وہ بھی سمجھ لیا۔ علامہ قاضی عیاض نے شفاء شریف میں حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں لکھاہے۔

جب آپ یہ واقعہ سایا کرتے تھے تورونے لگتے تھے۔ فرماتے اے اللہ کے بندواسو تھی لکڑی تواللہ کے محبوب کے فراق میں اور شوق وصال میں چھوٹ پھوٹ کررونے لگی اور تم

1\_زني د حلان،"السيرة الهنويه"، جلد 3، صفحه 132

اس بات کے زیادہ حق دار ہو کہ حضور کی ملاقات کے شوق میں تمہاری آ تکھیں بھی اشکبار ہوں اور دل بے قرار ہو۔(1)

علامہ ابن کثیر اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں۔

قَدُّ وَرَدَهِ مِنْ حَدِينَ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ بِطُرُقِ مُتَعَدَّةٍ وَ تُفِيْدُ الْقَطْعَ عِنْدَ أَيْمَةِ هِنَ الشَّالِ وَفُرْسَانِ هُذَ الْمَيْنَانِ (2) "به حدیث صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے مروی ہے اور صرف ایک سند ہے نہیں بلکہ متعدد سندول ہے مروی ہے اور علاء حدیث کے ائمہ اعلام اور اس میدان کے جو شہوار ہیں ان کے نزدیک به قطعیت کا

فاكده دين إساس ميس كوئى شك وشبه نهيس-"

وہ معجزات جن كا تعلق عالم جمادات ہے ہے

امام مسلم نے حضرت جابر بن سمرہ سے روایت کیا ہے۔

تَالَ رَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّةَ لَا فِي كَا عَرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّهُ عَلَى قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ وَإِنِّى لَا عَرِفُ الْأَنَّ (3) "حضور عَلَيْهُ نَهِ فَي لِمَا كَمْ مِد عَنِي الكِهِ يَقِمْ مِنْ وَمِنْ طابَانِولِ

"حضور علی نے فرمایا مکہ مکرمہ میں ایک پھر ہے جس کو میں جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے جب میں اس کے پاس سے گزراکر تا تھا، وہ مجھے سلام کر تا تھا۔"

بعض نے کہایہ پھر حجراسود تھا۔ دوسر ول نے کہایہ وہ پھر تھاجوز قاق الحجر میں نصب تھا۔ لوگ اس سے کمس کرتے ہیں، تبرک حاصل کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وہ پھر ہے کہ جب حضوراس کے پاس سے گزرتے تو دہ سلام عرض کر تا تھا۔

امام ترندی اور دارمی اور حاکم نے اس روایت کی تصحیح کی ہے اور سیدناعلی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا ہے آپ فرماتے ہیں میں مکہ کی گلیوں میں حضور کے ساتھ چل رہا تھا، ہم بعض محلوں میں گئے اور جو در خت اور پھر سامنے آیا اس نے عرض کی۔

<sup>1</sup> ـ شائل الرسول، صفحه 241 ـ زين د حلان، "السير ةالنبوييه"، جلد 3، صفحه 132 - سرير مه نه سرير

<sup>2</sup>\_ايناً، منى 239

<sup>3</sup>\_زني د طان،"السيرة النوبيه"، جلد3، صفحه 125

#### التكلامُ عَلَيْكَ يَادَسُوْلَ اللهِ

علی مرتضنی فرماتے ہیں ابتداء نبوت میں ایساا کثر و قوع پذیر ہواکر تا تا کہ حضور کے دل کواطمینان آئے اور ان بے دریے شہاد تو ل ہے حضور مسرور ہو ل۔

المواہب اللدنیہ میں ابن رشد اور ائمہ فقہ مالکی کی ایک جماعت نے امام ابو حفقن المیانثی ہے روایت کیا کہ مکہ مکرمہ میں جس ہے میری ملا قات ہوئی اس نے مجھے بتایا کہ وہ پھر جورحت عالم علی ہے۔ میں نصب شدہ ہے۔ میں نصب شدہ ہے۔

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم علی نے مجھے بتایا کہ جب جبر ئیل امین نے یارسول اللہ کہہ کر میر ااستقبال کیا اس کے بعد میں جس پھر اور ور خت کے یاس سے گزر تاوہ یہ کہتا السلام علیك یارسول اللہ۔

حضور جب کسی وادی میں تفریف لے جاتے تواس وادی کے سارے ور خت اور پھر عضوراس کاجواب دیے وعلیکم السلام اللہ پھر حضوراس کاجواب دیے وعلیکم السلام الم بہتی ، ابن ماجہ مالک بن رہے الساعدی رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں۔ اپک دن بی مرم علی نے خفرت عباس بن عبد المطلب کو فرمایا اے ابو الفضل! تم اور تمہارے بیٹے میرے آنے تک اپنے گھر میں تھر بالہ جب چاشت کا وقت ہو گیا تو سر کار دوعالم علی تشریف لائے، انہیں السلام علیکم سے نوازل ان سب نے بھی جواباً عرض کیا وعلیکم السلام ورحمة الله و برکاته یارسول اللہ آپ پر بھی سلامیاں، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ پھر حضور نے بوچھا بگیف آھیں تیں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا۔ نے عرض کی خیر وعافیت سے۔ ہم اللہ تعالی کی حمر کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا۔ میرے نزدیک آؤ۔ جب وہ آرام سے بیٹھ گئاور حضور کے قریب ہوگئ تو حضور نے فرمایا۔ عبر کرنے بیں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا۔ عبر کرنے بیں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا۔ عبر کرنے بین داران سب پر ڈال دی فرمایا۔

پر ڈالی ہے اور ان کو چھپالیا ہے اس طرح آتش جہنم سے انہیں چھپا لینا۔"

دروازوں اور کھڑکیوں کے جتنے کواڑ تھے، مکان کی جتنی دیواریں تھیں سب نے کہا آمین آمین آمین آمین میں۔ حضرت عباس کے جو فرزنداس نورانی محفل میں حاضر تھے ان کے اساء مبار کہ یہ ہیں۔ عبداللہ، عبیداللہ، قثم، معبد، عبدالرحمٰن، سعیداوران کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ عنہم۔ اس سے معلوم ہوا کہ لکڑی کے بے جان اور بے حس کواڑ نے بھی حضور کی دعا کو سنااور صرفی ان کی توت ساعت ہی ظاہر نہیں ہوئی بلکہ یہ شعور بھی نصیب ہوا کہ اس دعا پر سب نے تین بار آمین آمین آمین کہا۔

امام احمد ، بخاری ، ترندی اور ابن ماجه حضرت انس سے روایت کرتے ہیں۔ ایک روز کوہ احد پر حضور نبی کریم علی ۔ حضرت عثان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہم تشریف لے گئے۔ جلال نبوت کے باعث کوہ احد پرلرزہ طاری ہو گیا۔ سرکاردوعالم علی نے اپنے قدم مبارک سے اے شوکر لگائی اور فرمایا۔

اُنْبُتُ اُحُدُ كَانَّمَا عَلَيْكَ نَبِيَّ وَصِدِينَ فَ شَيِهِيدَانِ "اے احد مُعْبر جا۔ تیرے اوپر ایک الله کانبی ہے، ایک اس کا صدیق ہے اور دوشہید ہیں۔"

امام مسلم نے اس متم کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے کوہ حرائے بارے میں نقل کی ہے۔ اس میں کچھ اضافے ہیں۔ اس روز حضور کے ساتھ ان حضرات کے علاوہ علی مرتضیٰ، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہم بھی تتھے اور وہ پہاڑ بھی کا نیخ لگا حضور نے فرمایا۔ اب پہاڑ تھہر جا کی آنگا عکی گئے تیج گا دھوری آئی آڈ شیج بیگ (تیرے اوپر کوئی ظالم نہیں) بلکہ تیرے اوپر یا تو اللہ کا نی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے۔ (1)

امام بخاری، مسلم اور دیگر محد ثین نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کیا: فتح مکہ سے پہلے مسجد حرام میں تین سوساٹھ بت نصب تنے اور قلعی کے ساتھ انہیں پھرول میں گاڑ دیا گیا تھا۔ سرورانبیاء علی جب مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ حضور کے دست مبارک میں حجری تھی اس کے ساتھ صرف ان بتوں کی طرف اشارہ کرتے گئے نہ ہاتھ لگایا اور نہ

<sup>1</sup>\_زني د حلان،" أسيرة إلى بويه"، جلد 3، منفي 126

ا نہیں وھکا دیا۔ اور حضور اشارہ کرتے اور میہ پڑھتے جاء الحق و زھق الباطل جس کے منہ کی طرف اشارہ کرتے وہ سر کے بل اور منہ کے بل گریڑتا۔

بچپن میں سیدعالم علیہ ہے جہاحضرت ابوطالب کی معیت میں شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستہ میں راہبول کی خانقاہ کے پاس سے گزر ہوا۔ وہال ایک بردار اہب رہتا تھا۔ اس کانام بحیرہ تھا، وہ کسی کی ملا قات کیلئے اپنی خانقاہ سے باہر نہ نکانا تھا لیکن جب اہل مکہ کا یہ قافلہ، جس میں سرکار دوعالم بھی تھے، اس نے اس خانقاہ کے پردوس میں قیام کیا تو وہ خود ہی باہر آیا، قافلہ والوں کو بردے غور سے دیکھارہا پھر اس نے رسول کریم علیہ کا ہاتھ پکر ااور سب کو کہا ھذا سید العلمین بیعثه الله رحمہ للعالمین سے ہیں سارے جہانوں کے سردار، انہیں اللہ تعالی رحمت للعالمین بناکر مبعوث فرمائے گا۔

کی نے اس راہب ہے پوچھا: اور بھی بہت ہے خاندان قریش کے نوجوان موجود
ہیں، تم نے انہیں کیے پہچانا؟ اس نے جواب دیاجب بھی آپ کا گزر کی در خت یا پھر کے
پاس ہے ہو تا وہ الن کے سامنے مجدہ ریز ہو جاتے، نبی کے بغیر شجر و جر کمی کو مجدہ نہیں
کرتے۔ دوسر ی نشانی ہے و کیمی کہ جب ان کا قافلہ آرہا تھا تو بادل کا ایک مکڑاان پر سامیہ کے
ہوئے تھا۔ آپ جد هر جاتے بادل کا مکڑا آپ کے ساتھ ساتھ جاتا۔ تیسری پے نشانی دیمی
کہ قافلہ والوں نے آگے بڑھ کر در خت کے سامید میں اپنی اپنی جگہ پر قبضہ کر لیا۔ جب بہ
تشریف لائے تو در خت کے سامید میں جگہ نہ تھی، آپ بیٹھے در خت کا سامید او هر جھک گیا۔
علامہ شہاب خفاجی شارح شفا کھتے ہیں۔

سنگ خارا پر قدم رکھتے تواس میں حضور کے پاؤل کے نقش ثبت ہو جاتے، ریت پر قدم رکھتے تو کچھ پنة نہ چلتا۔(1)

<sup>1</sup>\_زيل د حلان،" السيرة النوبيه"، جلد 3، صفحه 127

## كنكريول كالشبيح كهنا

جلیل القدر محدثین نے جن میں امام بیہتی، بزاز طبر انی، ابن عساکر شامل ہیں، نے حضرت ابو ذر سے حضرت ابو ذر سے محضرت ابو ذر سے روایت ہیں۔ دوایت ہیں صرف حضرت ابو ذر سے روایت ہے:

میں حضور علی کے انہائی کے او قات کی جبتو میں رہتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ رات کو سر در عالم علیہ کو تنہا بیٹے دیکھا۔ میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، خدمت اقدس میں حاضر ہوا،اس وقت سر ور عالم علی کے پاس اور کوئی آدی نہیں تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا گویا نبی کریم علی پروحی نازل ہورہی ہے۔ میں نے حضور کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ حضور نے اس کا جواب دیا۔ پھر حضور نے یو چھا کیے آتا ہوا؟ میں نے عرض کی اللہ تعالی اور اس کے رسول علی کی محبت تھینج لائی ہے۔ مجھے تھم دیا بیٹھ جاؤ۔ پس میں حضور کے پہلو میں بیٹھ گیااور بالکل خاموشی اختیار کرلی۔ کافی دیر بیٹھار ہااتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے جو تیزی سے قدم اٹھارے تھے اور حضور کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ حضور نے انہیں بھی سلام کاجواب دیا،ان سے یو چھاکیے آتا ہواانہوں نے بھی وہی جواب دیا، الله تعالی اور اس کے رسول علی کی محت تھینج لائی ہے۔ حضور نے انہیں بھی بیضنے کا اشارہ فرملیا۔ سر کاردوعالم علی کے سامنے ایک جھوٹا ساٹیلہ تھا، صدیق اکبراس پر بیٹھ گئے۔ پھر کچھ دیرے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ان کے ساتھ مجھی ای فتم کی باتیں ہو عیں وہ بھی ابو بر صدیق کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عثان غنی ر ضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے وہ فاروق اعظم کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ پھر رحمت عالم علیہ ا نے چند کنکریال اٹھا عی سات یانو۔ان کوایے ہاتھ میں لیا تووہ سبحان الله کاورو کرنے لگیں۔ان کی تبیع کی آواز اس طرح سائی دیے گئی جیسے شہد کی تھیوں کی سبھناہٹ ہوتی ہے۔ پھر حضور علی نے ان کو زمین پر رکھ دیاوہ خاموش ہو گئیں۔ پھر کچھ دیر بعد اٹھایااور صدیق اکبر کے ہاتھ میں انہیں رکھ دیا۔

معزت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عند کی ہتھیلی میں بھی وہ سبحان اللہ کاورد کرتی رہیں اور شہد کی محصول کی ہجنجتاہے کی طرح ان کی آواز آتی رہی۔ پھر ان سے لے کر

ا نہیں زمین پررکھ دیا پھر خاموش ہو گئیں پھر اٹھایا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا دیا۔ ان کی ہتھیلی میں بھی وہ سبحان اللہ کا وردکرتی رہیں۔ پھر انہیں زمین پر رکھا تو خاموش ہو گئیں۔ پھر حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما ئیں وہاں بھی تسبیح کہتی رہیں۔ پھر ان ہے لے کر زمین پر رکھا تو وہیں خاموش ہو گئیں۔ پھر حضور علیہ لے نے وہ کنگریاں ہمارے حوالے کر دیں۔ ہم میں ہے کسی کے ہاتھوں میں انہوں نے تسبیح نہیں کہی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں ذکر نہیں آیا کیونکہ آپ وہاں موجود نہیں تشریف لے گئے ہوں گے۔ (1)

# وہ معجزات جن کا تعلق حیوانات ہے ہے

امام احمد اور نسائی نے اسناد جیدے حضر<mark>ت انس</mark> بن مالک سے روایت کیاہے کہ انصار ك ايك گھرانے كاايك اونٹ تھاجس يروه يانى كے مشكيزے لاد كر لاياكرتے تھے۔اس نے ا یک د فعہ سر کشی شر وع کر دی۔وہ اپنی پشت پر نہ کسی کوسوار ہونے دیتانہ سامان لا دنے دیتا۔ اس کے مالک حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی پار سول اللہ؟ ہمار ااونٹ ہے جس یر ہم یانی کے مشکیزے لاد کر لاتے ہیں، اب اس نے ہمارے ساتھ سر کشی شروع کر دی ہ،نہ ہمیں این اور سوار ہونے دیتا ہے نہ کوئی بوجھ لادنے دیتا ہے،اس کی اس سرکشی سے ہارے نخلتان اور کھیت خنگ ہو رہے ہیں۔ نبی کریم علی نے اپنے سحابہ کو فرمایا اٹھو چلیں۔اس اونٹ کے مالک کے ڈیرے پر تشریف لے گئے، حویلی میں داخل ہوئے تو دیکھا اونث ایک کونے میں کھڑا ہے۔ رحمت عالم چل کراس کی طرف گئے۔ انصار نے عرض کی یار سول اللہ یہ توباؤ لے کتے کی طرح ہو گیاہے، حضور اس کے قریب تشریف ندلے جائیں مباداوہ تکلیف پہنچائے۔حضور نے فرمانیا: مجھے وہ کوئی تکلیف نہیں پہنچاسکتا۔اونٹ نے جب نی کریم کی طرف دیکھا تو دوڑ کر آیااور حضور کے سامنے سجدہ میں گر گیااور اپنے منہ کا حصہ حضور کے سامنے زمین پر رکھ دیا۔ سر ور عالم علی نے اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑ لیا۔وہ بالكل تابع فرمان بن كيار حضور في اس كو تحكم دياجو كام اين مالك كاوه يهلي كياكر تا تحاوه اب بھی کیا کرے۔ صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا توعرض پیرا ہوئے یار سول اللہ! یہ جانور ہے

<sup>1</sup>\_ز يل د طان، "السيرة النوبية"، جلد 3، منحد 128

اے کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اس نے آپ کو سجدہ کیا ہے۔ ہم تو عقل و فہم کے مالک ہیں ہمارا زیادہ حق ہے کہ حضور کو سجدہ کریں۔ رحمت عالم عظیمی نے فرمایا کسی انسان کے لئے درست نہیں کہ کسی انسان کو سجدہ کرے۔ اگریہ جائز ہو تا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے کیونکہ خاوند کا حق عورت پر سب سے زیادہ ہے۔

امام احمد اور بیبی صحیح سند سے یعلی بن مرہ التھی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں،
انہوں نے کہا: ہم نبی کریم علی کے ہمراہ شریک سفر تھے۔ ہمارا گزرایک اونٹ کے پاس
سے ہوا جس پر اس کے مالک پانی کے مشکیز سے لاد کر لایا کرتے تھے۔ جب اس اونٹ نے نبی
کریم کو دیکھا تو ہڑ ہڑایا اور گردن کا اگل حصہ زمین پر رکھ دیا۔ حضور رک گئے پوچھا اس کا مالک
کون ہے ؟ وہ حاضر ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ہی اونٹ مجھے فروخت کر دو۔ اس نے عرض کی
یارسول اللہ میں بطور ہدیے حضور کی خد مت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ اس خاند ان کا اونٹ ہے
بارسول اللہ میں بطور ہدیے حضور کی خد مت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ اس خاند ان کا اونٹ ہے
جن کے پاس اس کے علاوہ کب معاش کا کوئی ذریعہ نہیں۔ حضور نے فرمایا: اب آگریہ بات
ہو تو سنئے تمہارے اونٹ نے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ
کم کھلاتے ہو۔ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے کام تھوڑا لے اور جارہ زیادہ ڈال

داری، برازاور بیعی باسناد جید حضرت جابرے روایت کرتے ہیں کہ ایک اون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جب وہ حضورے قریب ہوا تو تجدہ میں گر بڑا۔ نجی کریم علیہ فی فرمایا اے لو گو!اس اون کامالک کون ہے؟ چند انصاری جوان گویا ہوئے یہ ہمار ااون ہے۔ حضور علیہ نے نو چھالے کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے عرض کی بارسول اللہ میں سال تک ہم اس پر پانی کے مشکیزے لاد کر لاتے رہے ہیں اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، ہمار اار ادہ ہم ہم اس پر پانی کے مشکیزے لاد کر لاتے رہے ہیں اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، ہمار اار ادہ ہم ہم اس کو ذری کر دیں۔ رحمت عالم نے فرمایا کیا تم مجھے یہ اونٹ فروخت نہیں کر دیتے؟ انہوں نے عرض کی بارسول اللہ یہ اونٹ حضور کا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کے ساتھ اچھاسلوک کر ویہاں تک کہ اس کا مقررہ وفت آ جائے۔ انصاری نوجوانوں نے عرض کی بارسول اللہ اس نادان اونٹ نے حضور کو تجدہ کیا، ہم اس بات کے زیادہ حق دار ہیں کہ حضور کو تجدہ کریں۔ مرشد جن وائس نے فرمایا کئی انسان کیلئے یہ جائز نہیں کہ وہ کی انسان کو تجدہ کریں۔ مرشد جن وائس نے فرمایا کی انسان کیلئے یہ جائز نہیں کہ وہ کی انسان کو تجدہ کریں۔ مرشد جن وائس نے فرمایا کی انسان کیلئے یہ جائز نہیں کہ وہ کی انسان کو تجدہ کریں۔ مرشد جن وائس نے فرمایا کی انسان کیلئے یہ جائز نہیں کہ وہ کی انسان کو تجدہ کریا۔ یہ تمہار الونٹ تمہاری شکایت کیوں کر دہا ہو کینیا کہ نے عرض کی باب یہ پوڑھا ہو گیا ہے تم اس کو ذرخ کرنے کا ار ادہ رکھتے ہو۔ الک نے عرض کی کیا کی کو خرمایا۔ یہ تمہار الونٹ تمہاری شکایت کیوں کر دہا کی خرص

کی حضور نے بچے فرمایااس خدا کی قتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے ہیں ایسا نہیں کروں گا۔

طبرانی، حضرت ابن عباس رضی الله عنهماہے روایت کرتے ہیں کہ انصار میں ہے ایک شخص کے دواونٹ تھے۔ دونوں مست ہو گئے۔ انہیں اس نے ایک جار دیواری میں داخل کر کے ور وازہ بند کر دیا۔ پھر وہ اللہ کے پیارے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے ارادہ کیا کہ حضور کو بلائے۔ نبی کریم علی چند انصار کے ساتھ بیٹھے تھے۔اس نے عرض کی یار سول الله میں ایک ضروری کام کیلئے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ میرے دو اونٹ تھے وہ مت ہوگئے ہیں۔ میں نے ان کو ایک حویلی میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ حضور میرے لئے دعافر مائیں تاکہ اللہ تعالی ان کو میر افرمانبر دار بنائے۔ حضور نے صحابہ کرام کو فرمایا اٹھو میرے ساتھ چلو۔ حضور تشریف لے گئے، جب دروازہ پر بہنچ تومالک کو حکم دیا کہ دروازہ کھولو۔ وہ دروازہ کھولنے سے جھیجکا مباد ااونث حضور کو تکلیف پہنچا میں۔ حضور نے سختی سے حکم دیا کہ دروازہ کھولو۔اس نے دروازہ کھولا ایک اونٹ دروازہ کے باس بیٹا تھااس نے جب حضور کو دیکھا تو فور اسجدہ میں گر گیا۔ حضور نے اس کے مالک کو کہا جاؤری لے آؤتاکہ میں اس کاسر باندھ دوں اور اس کو تیرے حوالے کر دول۔وہ جلدی ہے رسی لے آیا۔ حضور نے اس کوبائد ھا، فرمایا لے لو۔ پھر حویلی کے آخری کنارہ پر دوسر ااونٹ کھڑ اتھااس نے جب حضور کو دیکھا تو وہ بے چون وچراسجدہ میں گر گیا۔ اس کے لئے بھی اس کے مالک کوری لانے کا تھم دیا۔ وہ لے آیا۔ حضور نے ای طرح اس اونث كاسر بائده ديااوراس كى تكيل اس كے مالك كے حوالے كردى۔ آخر ميس فرمايا اذهب فانهما لا يعصيانك "لے جاواب بيترى نافرمانى نہيں كريں گے۔"(1)

حضرت امام احمد وابوداؤد حضرت عبدالله بن جعفرے روایت کرتے ہیں: ایک روز سرکار دوعالم علی فی نے بچھے اپنے پیچھے سوار کیااور میرے ساتھ ایک رازی بات کی اور مجھے ہدایت کی کہ سمی مخف کو بیہ بات نہ بناؤل۔ قضائے حاجت کیلئے جب حضور کو پردے کی ضرورت ہوتی تو حضور پہند فرماتے کہ کوئی مٹی کا ٹیلہ ہو جس کی اوٹ میں بیٹھ کر حضور قضائے حاجت کیلئے ایک انصاری کی حولی قضائے حاجت کیلئے ایک انصاری کی حولی م

<sup>1</sup>\_زين د حلان،" السيرة النبويه"، جلد 3، صفحه 133

کاندر تشریف لے گے وہاں ایک اونٹ کھڑا تھا۔ جب اونٹ نے حضور کارخ انور دیکھا تو شدت غم سے اس کی آئموں میں آنو آگئے۔ سرکار دوعالم علیقے چل کر خوداس کے پاس تشریف لائے اور سر کے قریب اس کی گردن پر اپنادست مبارک پھیر اپھر حضور نے پوچھا اس کا مالک کون ہے ؟ ایک انصاری حاضر ہوا عرض کی بارسول اللہ یہ میر ااونٹ ہے۔ حضور نے اس کا مالک بنایا ہے۔ اس کے بارے میں تجھے اللہ تعالی کا ڈر نہیں آتا جس نے تجھے اس اونٹ کا مالک بنایا ہے۔ اس نے میرے سامنے شکایت کی ہے کہ تو اس بھو کار کھتا ہے اور اس سے کہت زیادہ کام لیتا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک اور روایت میں ہے کہ جب کوئی شخص اس حویلی میں داخل ہو تا تو اونٹ اس پر حملہ کرتا لیکن جب حضور نے اس کے اندر قدم رنجہ فرمایا اور اس اونٹ کو بلایا تو وہ دوڑ کر آیا اور اپنامنہ زمین پر رکھ دیا اور گھٹنے کے بل بیٹھ گیا۔ مرکار دوعالم علیقے نے اس کیل ڈالی اور وہ لگام جس سے اسے چلایا جاتا ہے وہ اس کے سر پر کھ دی۔ سر کش اونٹ کی اس فرمال پر داری کو دیکھ کر حضور نے فرمایا۔

مَّا بَيْنَ التَّمَّاءِ وَالْاَرْضِ شَى عُ اللَّهِ يَعْلَمُ أَنِّى دَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمَ الْخُولُ اللهِ اللَّهِ عَلَمِ الْخُونِ وَالْوِلْسِ - عَاصِى الْجُنِقِ وَالْوِلْسِ -

"زمین و آسان میں جو چیز ہے وہ جانتی ہے کہ میں اللہ کارسول ہوں سوائے سرکش جنوں کے اور سوائے نافر مان انسانوں کے۔"

قاضی عیاض رحمتہ اللہ علیہ نے شفاء شریف میں حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھاہے۔

ایک دفعہ عیدالا صحیٰ کے موقع پر چھ سات اونٹ حضور کی خدمت میں پیش کے گئے تاکہ حضور ان کی قربانی دیں۔ جب حضور ان کے پاس تشریف لائے تو وہ ایک قطار میں کھڑے کئے گئے۔ ان میں سے ہر ایک دوڑ کر حضور کی خدمت میں پیش ہو تا اور اپنی گردن پیش کرتا تاکہ حضور اپنے دست مبارک ہے اس کو ذریح کرنے کا شرف بخشیں۔ اس طرح ایک کے بعد دوسر ااپنی اپنی گرد نیس حضور کے سامنے پیش کرتے رہے۔ حضرت امیر خسرو نے کیاخوب فرمایا ہے۔

ہمہ آ ہواں صحر اسر خود نہادہ ہر کف بامیدایں کہ روزے بشکار خواہی آمد "صحر اکے سارے ہر نول نے اپنے سر اپنی ہشیلیوں پر رکھ لئے ہیں، اس امید میں کہ کسی روز حضور شکار کیلئے تشریف لا عمی گے اور وہ اپنے سر حضور کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کریں۔"

امام طبرانی نے زید بن ثابت سے اور حاکم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ ایک غزوہ میں سر ور عالم علی ہے ہمرکاب شہر جب ہم ایک چورا ہے پہنچ تو ہمیں ایک اعرابی دکھائی دیا جو ایک اونٹ کی تکیل اپنے ہم میں پکڑے آرہا تفاد جب وہ قریب ہوا، کھڑ اہو گیا اور عرض کی السلام علیک یا نبی اللہ مضور نے اس کے سلام کا جو اب ارشاد فرمایا۔ اسی اثناء میں ایک اور آدمی آگیا عرض کی یارسول اللہ اس اعرابی نے میر اید اونٹ چرالیا ہے۔ اس وقت اونٹ نے بلبلانا شر وع کر دیا۔ حضور خاموشی سے اس کے بلبلانے کو سنتے رہے پھر اس شخص کو کہا جا آتھوں سے دور ہو جا یہ اونٹ گوائی دور ہو جا یہ اونٹ گوائی اس اونٹ کا مالک ہے۔

۔ قاضی عیاض رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں سر ورانبیاء علیہ گھوڑے پر سوار تھے، نماز کاوقت آگیا، حضور گھوڑ<mark>ے ہے اترے، گھوڑے کو کھلا چھوڑ دیااوراہے فرمایا۔</mark>

> لا تبرح بارك الله فيك حتى نفرغ من صلاتنا "اے كھوڑے جب تك بم تمازے فارغ ہوں تم نے ادھر ادھر كہيں

> > نہیں جاتا ہے۔" ایک میں کا میں

وه گھوڑاساکت وصامت کھڑارہا۔

بھیڑ وں اور بکر یوں کا سجدہ

امام احمد اور برزاز، حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ علیہ اللہ انساری کے باغ میں تشریف ہلے گئے۔ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم اور ایک انساری بھی حضور کے ساتھ تھے۔ اس باغ میں بکریوں کاریوژ تھا، انہوں نے جب حضور کے نبوت کے نور کا مشاہدہ کیا تو وہ مجدہ میں گر گئیں۔ اللہ تعالی نے ان بے زبان و مناور کی بچپان پیدا کردی۔

صدیق اکبرنے عرض کی یار سول اللہ ان بکر یوں سے زیادہ تو ہمار احق ہے کہ ہم حضور کو سجدہ کریں۔ہادی برحق نے فرمایا کسی انسان کیلئے جائز نہیں کہ کسی انسان کو سجدہ کرے۔ بیبقی حضرت جاہر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان لایا۔ اس وقت حضور خیبر کے قلعوں میں سے ایک قلعہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔ وہ آدمی خیبر کے یہودیوں کاچر واہا تھا۔ اس نے عرض کی یار سول اللہ میں ان بحریوں کا کیوں کا کیا کہ واپ حضور نے فرمایا اس ریوڑ کا منہ ان کے مالک کی طرف کر دے پھر ان کو کنگریاں مار کر بھگادے، اللہ تعالی تیری امانت ان کے مالکوں تک پہنچادے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور ہر بکری اینے مالک کے گھر چلی گئی۔

ہر جانوراللہ اور رسول کااطاعت گزار تھا۔ جس جانور کو جو تھکم ملتاوہ اس کی تغییل میں ذرا تامل ند کرتا۔

بھیڑیئے کا گفتگو کرنا

امام احمد ، اسناد جید کے ساتھ امام ترندی اور حاکم اسناد سیح کے ساتھ ابو سعید خدری ہے روایت کرتے ہیں: آپ نے کہاایک بھیڑئے نے بکری پر حملہ کیااور اس کو پکڑ لیا۔ اس کے چرواہے کو بیتہ چلاوہ اس کے بیچھے بھاگا اور وہ بکری اس کے منہ سے چھین لی۔ وہ بھیڑیا دم کے بل بیٹھ گیااور اس نے چرواہے کو کہا۔

اَلَا تَتَعَيى اللهُ تَنْزِعُ مِنْ رِنْ قِسَاقَهُ اللهُ إِلَى

" حمهیں خدا کاخوف نہیں، اللہ تعالیٰ نے جورزق میری طرف بھیجا، وہ تم نے چھین لیا۔"

چرواما کہنے لگا۔

کیاالیا تعجب انگیز واقعہ تم نے پہلے دیکھا ہے۔ بھیٹریا پھر بولا۔اے نادان میں اس سے بھی زیادہ تعجب انگیز بات تمہیں ساتا ہوں۔ محمد اللہ کے مقد اللہ فی النَّحَالاَتِ بَدِّنَ الْحَدَّرَةَ بَیْنِ "محمد اللہ کے رسول ہیں جوان نخلستانوں میں تشریف فرما ہیں۔"

دوسر کاروایت ہے۔

یَدُعُو التَّاسَ إِلَى الْهُدَای وَلِالَى الْحَقِّقُ وَهُو َيُکَلِّهِ بُوْدُکَهُ "وه تولوگول کو ہدایت حق کی طرف بلاتے ہیں اور وہ ناوان ان کی تکذیب کرتے ہیں۔" ابوسعید خدری فرماتے ہیں۔

اس کے بعد چرواہا ہے ریوڑ کوہائک کرمدینہ طیبہ حاضر ہوا۔ پھررسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوااور سارا واقعہ سایا۔ حضور علی نے تکم دیا الصلوۃ جامعۃ پھر حضور ہاہر تشریف لائے اور اعرابی کو فرمایا جب مسلمان یہاں آئیں توجوتم نے دیکھاوہ انہیں بتانا تاکہ وہ خوش ہوجائیں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو۔

جب مسلمان معجد میں جمع ہو گئے تواعر الی نے سار اواقعہ انہیں سنایا۔ (1)

ایک دوسری روایت میں ہے وہ چرواہا یہودی تھا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا،
اسلام قبول کیااور حضور کوسارے واقعہ گیا طلاع دی۔ حضور نے تصدیق کی پھر حضور نے
فرمایا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ قریب ہے کوئی محض اپنے گھرسے نکل کرسفر پر جائے گا
جب واپس آئے گا تواس کے جوتے اور اس کی چھڑی اسے بتائے گی جو پچھاس کے اہل خانہ
نے اس کی غیر حاضری میں کیا ہے۔

ایک دوسر ی روایت میں ہے کہ حضرت ابوہر ریرہ فرماتے ہیں۔

بھیڑئے نے چرواہ کو کہاکہ تواپے ریوڑی حفاظت میں نگا ہوا ہوا اس نبی کرم کی خدمت میں مطاخر نہیں ہوتا جس ہے بڑا نبی اللہ تعالی نے مبعوث نہیں فرمایا اور اس کے اور تیرے در میان صرف ایک گھاٹی ہے جو تو نے عبور کرنی ہے۔ اگر تواسکی خدمت میں حاضر ہوگا تو تمہیں اللہ کے لشکروں میں داخل کر لیا جائے گا۔ اس چروا ہے نے کہا میری بھیڑوں کا کون محافظ ہوگا۔ بھیڑئے نے کہا تیرے والی آنے تک میں ان کی حفاظت کروں گا۔ اس

چرواہے نے اپنار یوڑ بھیڑ یے کے حوالے کر دیا پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ سایا اور اسلام قبول کیا۔ حضور نے اسے فرمایا اب تم اپنے ریوڑ کے پاس جاؤتم اس محفوظ پاؤ گے ، اس میں سے کوئی بھیڑ ضائع نہیں ہوگی۔ جب واپس آیا اس نے ریوڑ کو بحفاظت پایا۔ اس نے اپنے ریوڑ سے ایک بکری ذرج کی اور بھیڑ یے کے سامنے رکھ دی۔ قاضی عیاض شفاشر بف میں ایک بھیڑ ہے کی گفتگو کا واقعہ لکھتے ہیں۔

ابن وهب سے مروی ہے ایک بھیڑئے نے ابوسفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ سے ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے گفتگو کی تھی۔ وہ اس طرح کہ ان دونوں نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا ایک ہرنی کو پکڑنے کیلئے اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ اس وقت وہ ہرنی حدود حرم سے باہر تھی۔ جب وہ بھیڑیا اس ہرنی پر جبیٹا تو وہ ہرنی دوڑی اور حدود حرم میں داخل ہوگی تو بھیڑئے نے اس کا تعاقب ترک کر دیا اور والیس ہوگئے۔ جب حدود حرم میں داخل ہوگی تو بھیڑئے نے اس کا تعاقب ترک کر دیا اور والیس مر گیا۔ ان دونوں نے جب بیہ منظر و یکھا تو ہڑے جیران ہوئے۔ اس بھیڑئے نے جب ان کی حجر ابن عبد انگیز بات میں کہ محمد ابن کی حجر ابن معبد انگیز بات میں کہ محمد ابن عبد انگیز بات میں کہ محمد ابن عبد انگیز بات میں حدود کی طرف وعوت دے رہے ہو۔

ابوسفیان نے صفوان کو کہالات وعزیٰ کی قشم!اگریہ قصہ الل مکہ کو جاکر سناؤں تو وہ اپنا دین چھوڑ کراسلام قبول کرلیں۔(1)

### گدھے کا گفتگو کرنا

ابن عساکر نے ابن عمر رضی اللہ عنبماہ روایت کیا ہے۔ جب حضور کریم علی نے نیبر کے قلعوں کو فئے کرلیا تو حضور نے ایک کالے رنگ کا گدھاد یکھا۔ سرکار دوعالم علی نے اس گدھے ہے بات کی اور اس نے حضور سے گفتگو کی۔ رحمت عالم نے اس سے پوچھا تیرانام کیا ہے؟ قال یزید بن شہاب پھر اس نے کہا اللہ تعالی نے میرے داداکی نسل سے ساٹھ گدھے پیدا کئے۔ ان میں سے ہر ایک پر اللہ کے نبی نے سواری کی۔ مجھے بھی توقع تھی کہ حضور مجھ پر سواری فرما عیں سے بحر ایک بر اللہ کے نبی نسل سے میر سے بغیر کوئی اور نہیں رہااور انبیاء میں سے حضور کے بغیر کوئی نہیں رہا۔ حضور کی ملکیت میں آنے سے پہلے میں ایک یہودی کی ملکیت تھا، جان ہو جھ کر پھلا کرتا تھا۔ وہ مجھ کو بھوکار کھتا اور میری پیٹھ پر ضربیں لگاتا۔ سرکار دووعالم علی ہے فرمایا اُنتَ یَعفُورُ تویعفور ہے۔ یعفور ہرنی کے بچے کو کہتے ہیں۔ اس کی تیزر فاری کی وجہ سے اے اس نام سے موسوم کیا گیا۔

نی کرم علی کے گرجب کی صحابی کو بلانا ہوتا تو یعفور کو سیجے جاؤ فلال کو بلالاؤ۔وہ سیدھا اس مخص کے گھر کے دروازے پر پہنچا، اپنے سر سے اس کے دروازے پر فکر مارتا، جب صاحب خانہ باہر آتا تو اشارہ کرتا کہ تمہیں حضور نے یاد فرملیا ہے۔ جب حضور کا وصال ہوا تو وہ ایک کنو عمی پر آیا، حضور کے فراق نے اسے از حد پریشان اور غمز دہ کر دیا تھا، اس نے اس کنوعی میں چھلانگ لگا کرائی ذندگی کا خاتمہ کردیا۔

### كوه (سوسار) كاايمان لانا

یہ خطکی میں رہنے والا جانور ہے۔ ابن خالویہ کی تحقیق کے مطابق یہ پانی نہیں پیتا۔ اس کی عمر سات سوسال سے زائد ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے چالیس دن کے بعد صرف ایک قطرہ پیٹاب کر تا ہے۔ اس کا کوئی دانت نہیں گر تا۔ اس کے دانت علیحدہ علیحدہ نہیں بلکہ ایک بی ککڑا ہو تا ہے۔

اس حدیث کو جلیل القدرائمہ حدیث نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت کیا ہے۔ ان جلیل القدر محدثین میں بیٹی، طبر انی، حاکم، ابن عدی اور دار قطنی ہیں۔ یہ حدیث سیدناعبد اللہ بن عمرے مروی ہے۔ فرماتے ہیں ایک روز نبی کریم علی الله اپنے صحابہ کرام کی ایک محفل میں رونق افروز تھے۔ بنی سلیم قبیلہ کا ایک بدو حاضر خدمت ہوا۔ اس نے ایک سوسار کا شکار کیا تھا اور اس کو شکار کے بعد اپنی آسٹین میں چھپالیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اپنے گھر جاکر اس کو خوب بھونے گا اور اس کھائے گا۔ جب اس نے صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھا تو پوچھا یہ کون ہیں ؟ انہوں نے جو اب دیا اللہ کے نبی ہیں۔ دار قطنی کی روایت میں ہو اس نے پوچھا سمن ھولاء الحماعة یہ کون ساگر وہ ہے؟ اس کہا گیا کہ بیدوہ شخص ہے جو اس نے پوچھا سمن ھولاء الحماعة یہ کون ساگر وہ ہے؟ اس کہا گیا کہ بیدوہ شخص ہے جو یہ خیال کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ وہ بدو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اپنی تا دانی اور

جہالت کے ہاعث یوں گویا ہوا۔

يَامُحَمَّدُ مَا اشْتَمَكَتِ النِّسَاءُ عَلى ذِي كَهُجَةِ ٱكُنْ بَمِنْكَ وَلَوْلَا آنْ تُسَيِّمَيْنِ الْعَرَبُ الْعَجُولَ لَقَتَلْتُكَ وَسَرَّرُ أَنْ النَّاسَ آجْمَعِيْنَ يِقَتْلِكَ

"اس نے کہا۔ آج تک عور تول نے جتنے بچے جنے ہیں آپ سے زیادہ کذب بیانی کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر مجھے بیہ خطرہ نہ ہو تا کہ مجھے اہل عرب بجول (جلد باز) کہیں گے تو میں آپ کو قتل کر دیتا اور آپ کو قتل کر دیتا اور آپ کو قتل کرے تمام لوگوں کوخوش کر دیتا۔"

حضرت فاروق اعظم خدمت اقد س میں حاضر تھے، عرض کے۔ "یکادُسُولُ اللهِ دَعَیْق اَقْدُلُهُ اللهِ دَعَیْق اَقْدُلُهُ اللهِ دَعَیْق اَقْدَلُهُ اَللهِ دَعَیْق اللهِ دَعَیْق اللهِ دَعَیْق الله کے بیارے رسول مجھے اجازت دیں کہ میں اس گستان کاسر قلم کردوں۔
اس کریم آقائے فرمایا اے عمر! تمہیں پند نہیں کہ حلیم کا کتنا او نچا مقام ہے گا د آن گیدی اس کریم آقائے بعدوہ بدو حضور کی طرف متوجہ ہوا اور اپنی آسین سے گوہ نکال کر کہنے لگا۔

واللّات والعُوزى لا المَنْتُ بِكَ أَوْ يُوْمِنَ هَانَ الضَّبُ وَالْعَوْرَى لَا الصَّبُ الصَّبُ الصَّبِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لَنَیْکُ وَسَعُدیْکُ یَا ذَیْنَ مَنْ وَافَی الْفِیّامَةَ

"مِی حاضر ہوں تمام سعاد تیں اور ارجندیاں حضور کے قد موں میں
ہیں۔اے قیامت کے قریب آنے والوں کی زینت۔"
پھر حضور نے پوچھا میٹی تعیبی تو کس کی پوجا کرتا ہے۔
اس نے جواب دیا۔

ٱلَّذِي فِي التَّمَّاءِ عَرْشُهُ وَفِي الْاَرْضِ سُلُطَانُهُ وَفِي الْبَحْرِ سَبِينُهُ وَفِي الْجُنَّةِ دَحْمَتُهُ وَفِي النَّادِعِقَابُهُ "میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کا عرش آسان میں ہے، جس کی بادشاہی زمین میں ہے، جس کا راستہ سمندر میں ہے، جس کی رحمت جنت میں ہے۔اور جس کاعماب آگ میں ہے۔" پھرر حمت عالم نے اس سے پوچھا۔ وکھڑے آگا میں کون ہوں۔ اس نے جواب دیا۔

رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ خَاتَهُ النَّبِيتِيَ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ صَدَّا قَكَ وَخَابَ مَنْ كُذَّ بَكَ

"آپرب العالمین کے رسول ہیں خاتم النہین ہیں۔ جس نے آپ کی تصدیق کی وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوا۔ جس نے جھٹلایا وہ خائب و خاسر ہوا۔"

اپنی گوہ سے اللہ تعالیٰ کی تو حید اور حضور کی رسالت کی گواہی سن کر وہ بدو حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ دار قطنی اور ابن عدی نے بیراضافہ کیاہے۔ کہ گوہ کی بیہ شہادت سننے کے بعد اس نے کہا۔

آئے ہمگ آئ لکرال مراکز الله مراکز کا تلک دسول الله عند الله عند الله الله مراکز کا الله مراکز کا الله تعالی کے بغیر کوئی عبادت کے لا نق نہیں اور آب الله تعالی کے سے رسول ہیں۔"

پھر کہا۔

لَقَدُ اَتَيْتُكَ وَهَاعَلَىٰ وَجُهِ الْآنَهُ فِي اَحَدُّ هُوَاَيْغَضُ إِلَىٰٓ مِنْكَ "جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، روئے زمین پر کوئی مخض ایبانہ تھاجو حضور سے زیادہ مجھے ناپسند ہو۔"

وَاللهِ لَاَنْتُ السَّاعَةَ أَحَبُّ الْكَارِثُ نَفْسِیْ وَوَكَدِیْ "اب اس وقت بخدا آپ مجھے میری جان سے اور میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔" پھراس نے عرض کی۔

1\_زين د طان، "السيرة النوب "، جلد 3، مني 138

قُدُ الْمَنَ بِكَ شَعْمِى كَ كَبَشْمِى وَ دَاخِولَ وَخَارِجِي وَسِيَّى وَ مَا الْخِلِي وَخَارِجِي وَسِيَّى وَ مَا الْخِلِي وَخَارِجِي وَسِيَّا فَى وَعَلَانِ الْمَاكِينِينَ وَ مَا لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّا اللّ

"اس وفت میرے جسم کا ہر بال، میرے جسم کا چڑہ، میر اداخل اور خارج، باطن اور ظاہر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت پر ایمان لے آیاہے۔"

رحت عالم عَلِي فَ اعرابي كى يه نصيح وبليغ باتين من كر فرمايا-اَلْحَمَّدُ مِنْهِ اللَّهِ مُ هَدَاكَ إلى هٰذَ اللَّهِ يُنِ اللَّهِ مُعَدَّدُ وَلَا يُعْمُدُ وَلَا اللَّهِ يَنِ اللَّهِ مُعَدَّدُ وَلَا يُعْمَلُ عَلَيْهِ -

"ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے تخفے اس دین حق کو قبول کرنے کی توفیق عطافرمائی، جو دین ہمیشہ غالب وسر بلند ہو تا ہے اس کو مغلوب نہیں کیا جاسکتا۔"

پھر فرمایا۔

نماز کے بغیراللہ تعالی دین کو قبول خیل کرتا۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بغیر نماز قبول خیس۔ پھراس نے عرض کی وہ قرآن سکھا ہے۔ معلم انسانیت رحمت عالم علی ہے نے اے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تعلیم دی۔ وہ قرآن کریم کی ان چھوٹی سور تول کو س کر جیران رہ گیا کہ میں نے کوئی شعر اس سے زیادہ خوبصورت نہیں سنا۔ حضور نے فرمایا بیہ رب العالمین کا کلام ہے، شعر نہیں ہے۔ اگر تو سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھے گا تو تجھے قرآن کریم کے تیسرے حصہ کی تلاوت کا ثواب ملے گا، اگر دوبار پڑھے گا تو قرآن کی دو تہائی پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر دوبار پڑھے گا تو قرآن کی دو تہائی وہ جیرت زدہ ہو کر کہنے لگا۔

رِنعْ مَا آلِاللهُ إللهُ مُنَا - يَقْبِلُ الْمِيسِيْدِ وَيُعْظِى الْكَتِيْدِ "جارا خدا بہترین خدا ہے۔ تھوڑی چیز قبول فرما تا ہے، اس کے بدلے ا میں بڑااجر دیتا ہے۔"

پھر ہادی ہر حق نے پوچھا تمہارے پاس مال ودولت ہے؟ اس نے کہا میرے قبیلہ بنی سلیم میں مجھ سے زیادہ مفلس اور تنگدست کوئی نہیں۔ حضور علی نے سے ابد کو تھم دیا کہ اس کی مالی امداد کریں۔ صحابہ نے اس پر اپنے عطیات کی بارش کر دی پہال تک کہ وہ دولتمند ہو گیا۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی حاضر خدمت تھے، انہوں نے عرض کی یارسول اللہ ایس اس اعرابی کو ایک او نفی دیتا ہوں جو دس ماہ کی گا بھن ہے اور غزوہ تبوک میں حضور نے مجھے عطافر مائی تھی۔وہ اتنی تیزر فقارہ کہ اگر آخر میں ہو توسب سے آگے نکل جاتی ہے، کوئی اور او نمنی پیچھے سے اس کومل نہیں سکتی۔

یہ اللہ کے راستہ میں چیش کر کے اس کا قرب حاصل کرناچا ہتا ہوں۔ یہ بختی اونٹ سے کم ہے اور عربی اونٹ سے اعلیٰ ہے۔ سر کار دوعالم علی نے حضرت عبد الرحمٰن کی بات سن کر فرملیا تم نے جو او نمنی دی ہے اور اس کی خوبیاں بیان کی ہیں، کیا اب میں تجھے اس چیز کی خوبیاں نہ بتاؤں جو اس کے بدلے میں اللہ تعالی تجھے عطافر مائے گا؟ عرض کی ضرور مہر بانی فرما کس۔ حضور نے فرماا۔

لَكَ نَاقَةٌ قِنْ دُرَّةٍ جُوفَاءً قُوائِهُ هَامِنُ ذَمُرُو اَخْضَ وَعُنْقُهَا مِنْ زَبَرْحَبِ اَصْفَى وَعَلِيَهَا هَوْدَجٌ وَعَلَى الْهَوْدَجِ السُّنْدُسُ وَالْإِسْتَبُرَقُ تَمُوْمِكَ عَلَى الصِّهَ إِلَا كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ -

"الله تعالی مجھے الی او نمنی عطافر مائے گاجو موتیوں سے بنی ہوگ۔ جس
کے پاؤل سبز زمر د کے ہوں گے۔ جس کی گردن زر دز برجد کی ہوگ۔
جس کے اوپر حودج ہوگا اور حودج کے اوپر سندس اور استبرق کی
چادریں ہوں گ۔ وہ تجھے اٹھا کر بل صراط سے اس تیزی سے گزرے گ
کہ جس طرح بجلی کو ندتی ہے۔

دنیوی اور اخروی سعاد توں ہے اپنی جھولیاں بھر کریہ اعرابی رخصت ہوا۔ راستہ میں اے بنی سلیم قبیلہ کے ایک ہزار نوجوان ملے۔ وہ سارے او نئول پر سوار تھے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک نیز ہاور تھی۔ اس اعرابی نے ان سے بوچھا کدھر جارہ ہو؟ انہوں نے بتایا کہ اس کے پاس جو بیہ دعویٰ کر تاہے کہ وہ نبی ہے۔ اعرابی ہے کہا۔ ایشہ کہ اُن گھالکھ اِلگا اللّٰہ اِللّٰہ کے اُن کے بہادروں کو بتایا کہ میں توان اللّٰہ کا کا کہ میں توان

کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر آیا ہوں۔ انہوں نے کہاتم گمراہ ہوگئے ہو۔ اس نے اپناسارا واقعہ تفصیل سے سنایا۔ اس کی برکت سے یک زبان ہو کرسب نے کہالکہ اللہ اللہ محکمتگ دیں واقعہ تفصیل سے سنایا۔ اس کی برکت سے یک زبان ہو کرسب نے کہالکہ اللہ اللہ محکمت شوق دیں ہے استقبال کیا۔ وہ اپنے او نئول سے انزے اور سب ایک ساتھ کلمہ شریف کا ذکر کرنے گئے۔ پھر انہوں نے عرض کی یارسول اللہ ہمیں پچھ فرمائے جس کی ہم تقبیل کریں۔ آپ نے فرمایا خالد بن ولید کے پر جم کے نیچے اکشے ہو جانا۔

حضرت ابن عمر جواس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سر ور عالم کی حیات طیب میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اہل عرب یا عجم ہے ایک ہزار کے گروہ نے یک بارگی رحمت عالم متالفتہ کے دست مبارک پر اسلام قبول کی<mark>ا ہو۔</mark>

علامہ زین د حلان اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے فرمانتے ہیں۔

بعض لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اور بعض نے تو یہ وعویٰ کیا ہے کہ یہ موضوع ہے لیکن دونوں ہاتیں مر دود ہیں۔ اس کو کیو کلر موضوع یاضعیف کہا جاسکتا ہے جبکہ ان محدیث ثین نے اس حدیث کی روایت کی ہے جو اپنے زمانہ کے اس حدیث تھے، جن کو حفاظ حدیث شار کیا جاتا تھا اور جو بڑی شان کے مالک تھے۔ جیسے ابن عدی، بیبی ، یہ لوگ ہر گزکی موضوع حدیث کی روایت کرنے کے روادار نہیں اور دار قطنی و کناھیلک بہ اور یہ حدیث جو حضرت ابن عمرے روایت ہے، یہ کئی طریقوں سے مروی ہے۔ اس حدیث کو یہ اور ابو تعیم اور ابن عساکر نے حضرت علی مرتضی سے روایت کیا ہے۔ ابن جوزی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ ابن جوزی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ ابن جوزی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ ابن جوزی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ ابن جوزی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث ام المو منین عائشہ صدیقہ اور ابو ہر برہ سے مروی ہے۔ علامہ و حلان یہ شخصی کرتے ہوئے اپنے فیصلہ کایوں اظہار کرتے ہیں۔

غَايَةُ الْاَمْرِاَنَ بَعْضَ الطُّرُقِ ضَعِيفَ لَكِنَّهَا يُعَوِّى بَعْضُهَا بَعْضًا وَاللَّهُ اَعْلَمُ "كيونكه به كثير طرق سے مروى ہے۔ ہوسكتا ہے كه اس كى كوئى سند ضعيف ہوليكن به كثير طرق ايك دوسرے كى تائيد كرتے ہيں۔"

# ہرنی کا گفتگو کرنا

اس معجزہ کو امام بیکی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور
اس روایت کے متعدد طرق ہیں جوایک دوسرے کی تقویت کررہے ہیں، جس سے پتہ چلتا
ہے کہ اس روایت کا اصل ہے، اس لئے اسے حسن لغیرہ کہا جاتا ہے۔ قاضی عیاض رحمتہ
اللہ علیہ نے ام المومنین حضرت ام سلمہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس روایت
میں کوئی ایساصیغہ استعال نہیں کیا جو اس کی سند کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہو۔
یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ سند قوی ہے اور جن لوگوں نے اس
ضعیف کہا ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ ابو تعیم نے دلائل نبویہ میں لکھا ہے کہ اسے حضرت
انس نے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے۔

حضرت ام المومنین ام سلمہ کی بیان کر دہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر تا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں ایک روز سر کار دوعالم علیہ صحر امیں تشریف فرما تھے،اجانگ یہ صدابلند ہوئی یار سول الله یار سول الله یار سول الله احضور نے آواز کی طرف توجه فرمائی دیکھاایک ہرنی ہے جس کوری سے باندھ دیا گیاہے اور ایک اعرابی اس کے قریب کیڑا تان کر دھوب میں سور ہا ہ۔ نی رحت عظیم نے اس مرنی سے دریافت کیا منا سےاق بلی حمیس کیا تکلف ہے؟ اس نے عرض کی: اس اعرابی نے مجھے شکار کیاہے، میرے چھوٹے چھوٹے دو بچے اس پہاڑ میں ہیں۔ حضور آزاد فرما عیں تاکہ جاکر دودھ پلا آؤل پھر لوٹ آؤل گی۔ حضور نے فرمایا واقعی تم لوٹ آؤگی؟اس نے عرض کی اگر لوٹ کرنہ آؤں تواللہ تعالی مجھے اس عذاب سے دوجار كرے جولگان وصول كرنے والول كے لئے مقرر ہے۔ حضور نے اس كى رى كھولى وہ دوژتی ہوئی چلی گئیاوراینے بچوں کو جا کر دودھ بلایا پھر تھوڑی دیر بعد حضور کی خدمت میں عاضر ہوئی۔ نبی کریم علی نے بہلے کی طرح اے باندھ دیا۔ اتنے میں اعرابی بیدار ہوا حضور کو کھڑے دیکھ کر عرض کرنے لگا الک تخاعیة اے اللہ کے رسول کوئی تھم ہے، فرما عیں۔ حضور نے فرمایاس ہرنی کو آزاد کر دو۔اس نے تعمیل کی اور اسے آزاد کر دیا وہ دوڑتی ہوئی صحر اکو طے کرنے لگی۔وہ شدت مسرت سے اپنے یاؤل زمین پر مار رہی تھی اور كبدرى تمى أشهدان تكوله إلاالله وأتك رسول الله یمی روایت طبر انی نے اور حافظ منذری نے التر غیب والتر ہیب میں باب الز کوۃ کے عنوان کے تحت درج کی ہے۔ سخاوی نے اس حدیث کا انکار کیا ہے لیکن آخر میں لکھا ہے۔ کیکنگا فی الجیمنگلة و ارد کی فی عِدَةِ آحَادِیْتُ یَتَقَوْمی بَعْضُهَا تعَضَّا

''کہ یہ حدیث بہت سی کتب میں مختلف طرق سے مروی ہے اور یہ طریقے ایک دوسرے کی تقویت کا باعث بنیں گے۔ شخ الاسلام ابن حجرنے المخقر مصنفہ ابن حاجب کی احادیث کی تخر تن کرتے ہوئے اس حدیث کی تخر تن کی ہے۔علامہ ابن سبکی کہتے ہیں۔

حَدِينَتُ تَسَيِّدَي الْحَطَى وَ تَكُلِيمُ الْغَزَالَةِ وَإِنَ لَقَ لَكُوكَا الْيَوْمَ الْغَزَالَةِ وَإِنَ لَقَ لَكُوكَا الْيَوْمَ مُتَوَارِدُ وَ الْكَ

"کہ کنگریوں کی تنبیع کہنے اور ہرن کی گفتگو کرنے والی احادیث اگر چہ ہمارے زمانہ میں متواتر نہیں لیکن پہلے وہ درجہ تواتر کو پینچی ہوئی تھیں۔" اس حدیث کے بارے میں حافظ ابن حجر نے اپنا فیصلہ بایں الفاظ ذکر کیا ہے۔ وَالَّذِنِ فِي آخُولُهُ إِنْهَا كُلَّهَا مُشْتَهِ وَقَا بَيْنَ النّابِ وَاللّٰهُ مُبْعَالَنَهُ

اَعْلَمُ-

"اس حدیث کے بارے میں میری رائے ہیہ کہ اس کے سارے طرق

لوگوں میں مشہور ہیں۔ حقیقت حال کو اللہ سجانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔"

جن صحابہ سے بیہ حدیث مروی ہے ان میں سے بعض کے اساء گرامی بیہ ہیں۔

ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا: ان سے طبر انی نے الکبیر میں اور ابو تعیم نے اپنے

دلا کل میں بیہ حدیث روایت کی ہے۔

انس بن مالک: ان سے الطبر انی فی الاوسط اور ابو تعیم نے مربی کے طریقہ سے نقل کیا ہے۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں اس کی روایت میں اغلب بن تمیم راوی ہے یہ ضعیف ہے لیکن کیونکہ یہ حدیث متعدد طرق سے مروی ہے جو اس بات کے گواہ ہیں کہ اس واقعہ کی کوئی اصل ہے۔

1\_زي د طال "السيرة النوبي"، جلد 3، صلى 40-139

ابوسعیدالخدری:ان سے امام بیہی نے روایت کی ہے۔ زید بن ارقم:ان سے بھی امام بیہی اور ابو تعیم نے بیہ حدیث روایت کی ہے۔ امام بیہی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں اس کے متعدداستاد ہیں اور ایک دوسر سے کی تائید کرتے ہیں اس لئے اس کا درجہ حسن لغیرہ ہے۔ (1) شیر کی فرما نبر واری

حضرت امام بخاری اپنی تاریخ اور بیمنی اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں۔
رحمت عالم علی کا ایک غلام تھا جس کا نام سفینہ تھا۔ حضور سید عالم علی کے انہیں حضرت معادی طرف بھیجا جو اس وقت یمن کے امیر تھے۔ راستہ میں شیر سامنے آگیا۔ اس نے جب ان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اس شیر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔
نے جب ان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اس شیر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔
اُنا سیفیڈ تنے ہم مولی دسول اللہ مسلمی اللہ محکی کے مسلمی کو کا غلام ہوں۔
"اے شیر اخبر دار میر انام سفینہ ہے اور میں حضور علی کا غلام ہوں۔
میرے یاس حضور کا کرائی نامہ بھی ہے۔"

الله تعالی نے اس شیر کوالہام کیا، وہ سفینہ کے کلام کو سمجھ گیااور راستہ ہے ہٹ گیا۔
الم بیمٹی اور ہزاز کی ایک روایت ہے " جے ان دونوں نے سمجھ قرار دیا ہے اور امام سیوطی نے
ان دونوں کی روایتوں کو سمجھ کہا ہے "کہ سفینہ ایک کشتی میں سمندر کو عبور کر رہا تھا۔ آند ھی
کی وجہ ہے کشتی ٹوٹ گئی۔ بڑی مشکل ہے ایک نواحی جزیرہ میں جا پہنچے۔ وہاں ایک شیر کھڑا
تھا۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا اکتا موفی دیسٹولی اللہ و شک اے جنگل کے
بادشاہ! میں رسول اکرم کا غلام ہوں وہ میرے آگے آگے جل دیااور اپنا کند ھا ہلا کر اشارہ
کر تار ہااور مجھے اس سر کر پہنچادیا جو میری منزل کی طرف جاتی تھی۔ (2)
حیوانوں کی اطاعت اور فرما نبر داری کے بارے میں جیشار روایات ہیں لیکن ہم نے چند
مشہور روایات کوذکر کرنے پر اکتفاکیا ہے۔ کا مذاف میں جیشار روایات ہیں لیکن ہم نے چند

1\_ جية الله على العالمين، جلد2، صغه 29-28

<sup>2</sup>\_اينيا، صني 34

## چىثم زدن مىں اجنبى زبانوں كاماہر بناديا

ہادی پر حق علی ہے ہے۔ جب سلاطین زمانہ کی طرف اسلام کی دعوت دینے کیلئے اپنے گرامی نامے اپنے سفر اء کے ہاتھ بھیج توایک دن چھ سفیر مختلف اطراف میں بھیج گئے۔ ان تمام سفر اء کا تعلق جزیرہ عرب سے تھا۔ یہ صرف عربی زبان جانے تھے، دوسری زبانوں سفر اء کا تعلق جزیرہ عرب سے تھا۔ یہ صرف عربی زبان جانے تھے، دوسری زبانوں سے مطلقاناواقف تھے لیکن ہادی ہر حق علی ہے جس سفیر کو جس ملک کی طرف بھیجا اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی ہرکت سے الن زبانوں کا انہیں ماہر بنادیا۔ جب وہ اپنے مقررہ ملکوں میں پہنچ تو ہڑی ہے تھے۔ حضور کی ایک میں پہنچ تو ہڑی ہے تھے۔ حضور کی ایک فران زبانوں کا ماہر بنادیا۔

یہ روایت علامہ واقدی نے بیان کی ہے۔ بعض علاء جرح و تعدیل نے ان کی بردی تعریف کی ہے اور بعض نے ان پر طرح طرح کے اعتراضات کئے ہیں۔علامہ شہاب خفاجی ان کے بارے میں لکھتے ہیں۔

علامہ واقدی کے ثقة اور قابل اعتاد ہونے کیلئے صرف یہی بات کافی ہے کہ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ ان ہے روایت کرتے تھے۔ امام شافعی کا روایت کرنا ہی ان کو تمام ایسے الزامات سے مبر اگر دیتاہے جو مختلف لوگول نے الن پر نگائے ہیں۔

امام ذہبی، ابن سید الناس اور ال کے علاوہ دیگر علماء جرح و تعدیل نے ان کے بارے میں جو تراجم لکھے ہیں ان میں ان کی جلالت شان کی بڑی تعریف کی ہے۔

اخبار بالمغيبات

نی مکرم علطی کے جلیل القدر معجزات میں سے ایک رفیع الشان معجزہ بیہ ہے کہ حضور نے امور عیبیہ سے اپنے صحابہ کو بالتفصیل آگاہ کیا۔ قاضی عیاض شفاء شریف میں لکھتے ہیں۔

> ھنا اَبِحَدُّ لَا يُدُدُكُ قَدِّمُ لَا وَلَا يُنْزَكُ عَمَّمُ لَا "(اس موضوع ہے متعلق جو احادیث ہیں)وہ اپنی کثرت میں سمندر کی طرح ہیں جس کی تہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، جس کے پانی کو کوئی نہیں

تكال سكتابـ"

یہ معجزہ ان معجزات ہے ہے جو حد تواتر کو پہنچے ہوئے ہیں اور اطلاع علے الغیب (امور غیبیہ پر اطلاع) صرف ای وقت ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ کو امور غیبیہ پر آگاہ کر دے۔

ہم یہاں ان بیٹار احادیث میں سے چنداہم احادیث قار کین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ علوم غیبیہ کے بارے میں بھی حضور کے علم خداداد کی وسعوں پر آپ کو آگاہی ہو اور محمد کریم علی ہے کے بار بیان محم اللہ علوم و معارف پر کسی قتم کی انگشت نمائی سے باز رہیں۔
میس سے پہلے ہم ایک جلیل القدر صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش میں سب سے پہلے ہم ایک جلیل القدر تھے بلکہ صحابہ کرام کے در میان صاحب سر رسول کرتے ہیں۔ یہ حذیفہ، معمولی صحابی نہ تھے بلکہ صحابہ کرام کے در میان صاحب سر رسول اللہ علی ہے کہ لئی سنن میں دوایت کیا ہے۔
میں روایت کیا ہے۔
میں روایت کیا ہے۔

قَامَ فَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا اَى خَطَبَ وَمَا تَرَكَ شَيْتًا مِمَّا يُكُونُ فِي مَقامِهِ ذَلِكَ إلى قِيَا مِل اسْنَاعَةِ إلا حَدَّ ثَنَا بِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَلَسِيهُ مَنْ نَسِيهُ .... وَاللهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَكَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَهِ نَ قَائِدِ فِتْنَةٍ إلى آنَ تَنْقَضِى الدُّنَيَا يَبَلُمُ مَنْ مَعَهُ تَلَاثُ مِاتَةٍ فَصَاعِدًا اللهَ قَدُ سَمَّا لُهُ بِالرَّمِهِ وَلاَيْم مَنْ مَعَهُ تَلَاثُ مِاتَةٍ فَصَاعِدًا اللهَ قَدُ سَمَّا لُهُ بِالرَّمِهِ وَلاَيْم مَنْ مَعَهُ تَلَاثُ مِاتَةٍ فَصَاعِدًا اللهَ قَدُ سَمَّا لُهُ بِالرَّمِهِ وَلاَيْم مَنْ مَعَهُ تَلَاثُ مِاتَةٍ فَصَاعِدًا اللهَ قَدُ سَمَّا لُهُ بِالرَّمِهِ وَلاَيْمِ

"ایک روز سر کار دو عالم علی فظی خطبہ ارشاد کرنے کیلئے ہمارے در میان کھڑے ہوئے۔ نبی کریم علی فیلئے نے قیامت تک و قوع پذیر ہونے والے تمام واقعات کاذکر فرمایا یادر کھاان کو جس نے یادر کھااور بھلادیاان کو جس نے بادر کھااور بھلادیاان کو جس نے بعدا دیا۔ بخدار سول اللہ علی فی نے قیامت تک برپا ہونے والے تمام فتنوں کے قائدین، جن کے پیروکاروں کی تعداد تمین صدیا

اسے زائد تک پہنچ چکی ہو،اس کانام بھی بتایا،اس کے باپ اور قبیلہ کا نام بھی بتایا اوراس کی ایسی شناخت کرائی تاکہ اس کے بارے میں کسی کو شبہ نہ رہے۔"

غَالَ الْمُؤْذَةِ رَضِى اللهُ عَنْهُ لَقَدُ تَرَكَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ لَقَدُ تَرَكَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَمَا يُحَرِّكُ طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَا وِاللهِ وَسَلَّمَ وَمُمَا اللهِ وَسَلَّمَ وَمُمَا اللهِ وَسَلَّمَ وَمُمَا اللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَمُمَا اللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَمُمَا اللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَمُمَا اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَمُمَا اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

"حضرت ابوذرر صنی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: حضور نے اس دنیا ہے ر حلت کرنے سے پہلے ہر اس پر ندے کے بارے میں ہمیں بتایا جو فضا میں اپنے پرول کو حرکت دیتا ہے۔"

امام بخاری، مسلم ان کے علاوہ دیگر محد ثین نے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم علی ہے نے اپنی امت کے ساتھ جو وعدے فرمائے تھے کہ ان کی حکومت مشرق و مغرب میں دور دراز تک پہنچ جائے گی اور دشمن کا نخوت و غرور خاک میں مل جائے گا، جو چیزیں سر کار دو عالم میں ہے نے اپنے صحابہ کو بتائی تھیں وہ یوری ہو کرر ہیں۔

فقی کہ کے بارے میں حضور نے پہلے اپنے صحابہ کو بتادیااور جب مکہ فتی ہوااور وہ امور وقوع پذیر ہوئے جن کے بارے میں نبی کریم نے اطلاع دی تھی تو حضور فرماتے ھانگا الکن ٹی گلگ لکھ یہ یہ وہ واقعہ ہے جس کے بارے میں میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا۔ اس وقت کسی کو مجال انکار نہ رہی۔ حضور نے بیت المقدس کے فتی ہونے کی خوشخری اپنے صحابہ کو دی تھی اور جب تمیم الداری نے اسلام قبول کیا تو حضور نے اس کو بھی بتایا کہ عنقریب بیت المقدس فتی ہوائو جا گیر تمہیں دیتا ہول۔ فاروق اعظم کے عبد فلافت میں جب بیت المقدس فتی ہوا تو سر کار دو عالم کے وعدہ کو پورا کرنے کیلئے حضرت فاروق اعظم نے وہ قطعہ زمین تمیم الداری کو عطا فرمایا۔ بیت المقدس 16 ہجری میں فتی مواد نبی کریم علی تھے نے وہ قطعہ زمین تمیم الداری کو عطا فرمایا۔ بیت المقدس 16 ہجری میں فتی ہوا۔ نبی کریم علی تا ہے فار وہاں شریعت اسلامیہ کا نفاذ ہو گا اور وہاں امن وامان کی یہ کیفیت ہوگی کہ فتام سحر اوّں، جنگوں، فتی مواتون تیرہ کے دور در از شہر سے روانہ ہوگی اور راستے میں واقع تمام صحر اوّں، جنگوں، کو ہتانوں کو عور کرتی ہوئی مکہ بہنچے گی لیکن اللہ کے بغیر اس کو کسی کاخوف نہیں ہوگا۔

جرہ۔ ایک شہر ہے جو کوفہ کے قریب ہے۔ جے حضور نے فرمایا تھا یہ سارے ممالک فاروق اعظم کے عہد خلافت میں مملکت اسلامیہ میں داخل ہوئے۔

حضور نے اس بات کی اطلاع دی تھی کہ مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی جائے گی۔ چنانچہ پزید کے زمانہ میں حرہ کے قتل عام کا واقعہ پیش آیا۔ بے دریغ صحابہ شہید ہوئے، مسجد نبوی میں تین دن تک نہ اذان ہوئی نہ اقامت۔ جو المناک واقعات النالیام میں رویڈ پر ہوئے اور پزید کے نظر کی چڑھائی سے جو بے گناہ مسلمانوں کے خون کے دریا بہے اور عصمتیں پامال ہو میں ان کے ذکر سے دل بھی لرز تا ہے اور قلم بھی کا نیتا ہے۔

فٹخ نیبر کے بارے میں حضور نے سیدناعلی کے بارے میں بتایا، چنانچہ آپ کی ذوالفقار کی برکت سے وہ قلعے سر ہوئے۔حضور نے <mark>دیگر ف</mark>توحات کے بارے میں امت کو خبر دار کیا۔ انہیں بتایا کہ قیصر و کسر کی کے خزائے تمہارے قد مول میں ڈال دیتے جا میں گے تاکہ تم ا<sup>ن</sup> کو تقشیم کرو۔

امت مسلمہ کے در میان جو اختلافات اور انتشار رونما ہو گااس کو بھی تفصیل سے بتا دیافر مایا۔

إِنَّ أُمَّتَهُ سَتَفَعَرِ فُ عَلَى ثَلَاثِ وَسَيْعِيْنَ فِرْقَةٌ وَاتَ النَّاجِيَةَ مَنْهَا وَاحِدَةً وَإِنَّ النَّاجِيَةَ مَنْهَا وَاحِدَةً وَإِنَّ النَّاجِيَةَ مَنْهَا وَاحِدَةً وَإِنَّ النَّاجِيَةَ مَنْهَا وَاحْدَاقًا وَاحْدَاقًا وَالْحَدَاقُ وَالْتَاجِيَةِ مَنْهَا وَاحْدَاقًا وَاللَّا النَّاجِيَةِ وَاصْعَالِيْ .

"میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی اور بہتر فرقے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ صرف ایک فرقد کو نجات ہو گی۔ اور یہ بھی بتادیا کہ وہ نجات پانے والا فرقد کون ہوگا تاکہ کوئی کسی غلط فہی میں مبتلانہ ہو۔ فرملیاوہ فرقد نجات پائے گاجو اس راستہ پر گامز ن ہے جو میر اراستہ ہے اور میرے صحابہ کاراستہ ہے۔

چنانچہ جو حضور علی نے فرمایاوہ و قوع پذیر ہوااور یقیناً صرف اس فرقہ کو نجات ملے گی جو حضور کے نقش قدم کو اپنا خضر راہ بنائے گااور اس راستہ پر چلے گا جس راستے پر سر ور عالم کے صحابہ کرام نے سفر حیات طے کیا ہوگا۔

امام بخاری نے حضرت جاہر رضی اللہ عنہ ہے روایت کیاہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا

فقر و فاقد کی میہ تلخیال جن سے تم آج دو چار ہو وہ قصہ ماضی بن جائیں گی اور اللہ تعالیٰ تمہیں مال و دولت کی اتن فراوانی بخشے گاکہ آپ کی نشست گاہوں میں بہترین قالین بچھائے جائیں گے۔ صبح کے وقت وہ ایک لباس پہنیں گے اور شام کے وقت نیالباس زیب تن کریں گے۔ کھانے کے وقت دستر خوان بچھائے جائیں گے۔ مختلف کھانوں کی کثرت تن کریں گے۔ کھانے کے وقت دستر خوان بچھائے جائیں گے۔ مختلف کھانوں کی کثرت ہوگی کہ یکباری وہ دستر خوان پر سجائے نہیں جائیں گے بلکہ پہلے ایک کھانار کھاجائے گاجب اس سے فارغ ہوں گے دوسر ارکھاجائے گااس کے بعد تیسرا۔ چو تھا۔

تمہارے مکانوں کی دیواروں پر کیڑوں کے غلاف لگائے جائیں گے، انہیں اس طرح ڈھانپ دیاجائے گاجس طرح کعبہ کاغلاف ہو تاہے۔

ان تمام امور کو بیان کرنے کے بعد رح<mark>ت</mark> عالم علیقے نے اپنے امتیوں کوخواب غفلت سے بیدار کرنے کے لئے فرمایا۔

آنده الدورائية وكالمنافية المنتفرة المنتفرق المنتفرة الم

اس واقف اسر ارجہال عظیمہ نے مسلمانوں کی آتھوں سے پردہ ہٹانے کیلئے ان تلخ حقائق سے آگاہ کردیا۔

> امام ترندی حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهماے روایت کرتے ہیں۔ حضور علیت نے ارشاد فرمایا۔

میری امت جب فخر و نخوت سے چلے گی، جب شاہان ایران و روم کی بیٹیاں ان کی خدمت میں آئیں گی، اس وقت وہ باہمی انتشار کاشکار ہو جائے گی اور ایک دوسرے کے قتل وغارت میں مشغول ہو جائے گی۔ اس وقت ان کے بدکار نیکوں پر مسلط ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی بتایا کہ رومیوں کی حکومت کی نہ کسی شکل میں قائم رہے گی لیکن کسریٰ کی حکومت کا

نام و نشان مث جائے گا۔ (کیونکہ جب انہوں نے حضور نبی کریم کے گرامی تامہ کی ہے ادبی کی تواللہ تعالی کاغضب ان پر بھڑ کااور ان کو جلا کر خاکستر کر دیا۔) حضور نے یہ بھی بتایا وہ زمانہ آئے گاکہ اچھے اچھے لوگ اٹھتے جائیں گے اور بد کارباتی رہیں گے جس طرح تلجھٹ باتی رہ جاتا ہے، ایسے بد تماش لوگوں کو اللہ کی جناب میں کوئی قدر و منز لت نہ ہوگی۔

حفزت امام ترندی حفزت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں۔

جب قیامت قریب ہوگی تو ماہ وسال میں ہے برکت اٹھالی جائے گی۔ سال ایک ماہ کی طرح ہو جائیں گے ، ماہ ایک ہفتہ کی طرح ، ہفتہ ایک دن کی طرح ، ایک دن ایک گھڑی کی طرح ہو جائے گااور ایک گھڑی چٹم زدن میں ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ سالوں اور دنوں ہے برکت اٹھالی جائے گی۔ علم قبض کر لیا جائے گا۔ فتنے رو نما ہو جائیں گے۔

ام المومنین حضرت زینب رضی الله عضائے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے ایک روزی کریم علی ہے نے فرمایا قیل کا لگائی ہوئی شکی قیل اقت کریم علی ہے لئے ہلاکت ہے اس مر سے جواب بالکل قریب آپنچا ہے۔ الله تعالی نے زمین کے وہ کنارے مجھے و کھائے ہیں جہال میری امت کی حکومت پنچے گی۔

چنانچہ ایسا ہی ہوامشرق سے مغرب تک ہر جگہ اسلامی عظمت کا پر چم لہرانے لگا۔ سر ور عالم علی ہے بنی امیہ کے برسر افتدار آنے کی بھی اطلاع اپنی امت کو دی اور پھر ان مظالم اور تباہ کاریوں سے بھی مطلع کیا جوان کے ہاتھوں روپذیر ہوں گی۔ امام مسلم نے سعد بن ابی و قاص سے روایت کیا ہے۔

> إِنَّهُ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَ مِبُلُكِ بَنِيْ أُمَنَيَّةً وَ وَلاَيْتِمُعَاوِيَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ وَوَصَّا لُا إِذَا اَنْمُلِكُ بِالْعَثْالِ وَالرِّنْقِ وَقَالَ لَهُ إِذَا مَلَكُمُّتَ فَاشْحَجْ آَى اِلْفِلْ فِالْمُعَلِيَّةُ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا ذِلْتُ أَظْمَعُ فِي الْخِلَافَةِ مُنْلًا سَمِعْتُهُا مِنْ دَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"حضور نے خبر دی کہ بنی امیہ بادشاہ بنیں گے اور امیر معاویہ والی بنیں گے۔ پھر حضور نے امیر معاویہ کو وصیت فرمائی جب تم والی بنو تولو گول کے ساتھ عدل اور نرمی ہے پیش آنا۔ پھر ایک مرتبہ فرمایا جب تم

برسر افتدار آؤنولوگوں کے ساتھ حلم وبر دباری کاسلوک کرنا۔ امیر معاویہ کہا کرتے تھے جب سے میں نے اپنے بارے میں بیہ تھم اپنے آقاسے سنا تو مجھے امیدلگ گئی کہ ایک دن ضرور آئے گاجب میں مند خلافت پر فائز ہوں گا۔

"جب ابوالعاص کی اولاد کی تعداد چالیس یا تمیں کو پہنچے گی تووہ دین میں فتنہ و فساد پیدا کر دیں گے اور اللہ کے مال کو آپس میں کیے بعد دیگرے با نفخ رہیں گے۔"

یعنی بیت المال کی وہ حرمت اور تقدس باقی نہیں رہے گابکہ اس میں لوٹ مار شروع ہو جائے گی اور ہر خص اپنی قدرت کے مطابق اس کو اکٹھا کرنے کے در پے ہوگا۔ حقوق تلف کردیئے جائیں گے۔ عیش و عشرت میں عیاشی کی انتہا کروی جائے گی۔ اور مسلمانوں کے مال کو اللوں تللوں میں ضائع کریں گے اور تاریخ کے اور اق اس بات کے گواہ ہیں کہ بنی امیہ نے اپنے زمانہ اقتدار میں بہی کچھے کیا۔

بنوعباس کے افتدار کے بارے میں حضور نے مطلع فرمایا کہ ان کی فوجیں سیاہ جھنڈے لہراتے ہوئے خراسان سے چلیں گی یہاں تک کہ شام میں پہنچیں گی اور ان کے ہاتھوں سے بوے بروے سر کش اور متنکبر قتل کر دیئے جائیں گے۔ دوسر ی حدیث مبارک میں ہے کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے لہراتے ہوئے لشکر آئیں گے یہاں تک کہ بیت المقدس میں آگر این جھنڈے گاڑ دیں گے۔ حضور نے حضرت عباس کو یہ خبر دی تھی کہ تمہاری اولاد کو مند خلافت پر فائز کیا جائے گااور انہیں اس بات کی توقع تھی۔

سر ورعالم علی نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں فتنہ و فساد رو نمانہ ہو گا جب تک عمر

بن خطاب ر ضی اللہ عنہ زندہ رہیں گے۔

ایک روز حضرت فاروق اعظم کی ملا قابت حضرت ابوذرر صنی اللہ عنہ ہے ہوئی۔ آپ نے ابوذر کا ہاتھ پکڑااورائے خوب بھینچا۔ انہوں نے کہا دیم یکوٹ تا تُفْلَ الْفِنْدُنَةِ اِب فَتنہ کے دروازے کے قفل میرے ہاتھ کو چھوڑ دے۔ آپ نے پوچھااے ابوذریہ کیا کہا۔ آپ نے جواب دیا۔

ایک دفعہ آپ آ ئے اور ہم اپنے آ قاعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے آردگر د حلقہ باندھے بیٹھے تھے۔ آپ نے اس بات کو پہندنہ کیا کہ لوگوں کے سر ول کو پھلا نگتے ہوئے نزدیک آ جا تیں۔ آپ وہیں لوگوں کے سر ول کو پھلا نگتے ہوئے نزدیک آ جا تیں۔ آپ وہیں لوگوں کے بیچھے بیٹھ گئے۔ رحمت عالم علیہ نے ارشاد فرمایا قلانہ نیٹ کھے فیڈنگھ ماکا کا کہ ان اس میں ماک وفت تک فتنہ وفساد برپانہیں ہوگا جب تک بیہ مختص تم میں موجودرہے گا۔

امام بخاری و مسلم نے حضرت فاروق اعظم سے روایت کیا۔ ایک دن آپ نے حاضرین سے پوچھادہ حدیث تم میں سے کس کویاد ہے جس میں حضور نے اس فتنہ کاؤکر کیا تھاجو سمندر کی لہرول کی طرح موجزن ہوگا۔ حضرت حذیفہ رازدان نبوت علی حاضر تھے، آپ نے حضرت فاروق اعظم کے استضار پر فرمایا۔

كَيْسَ عَنْيُقَوْنُهَا بِأُسُّ يَا آمِنُو الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بَابًا

"اے امیر المومنین آپ کواس فتنہ سے کوئی گزند نہیں پہنچے گی کیونکہ م میں آپ کے درمیان اور اس فتنہ کے در میان ایک در وازہ ہے جو بندہ۔" حضرت عمر نے پھر حذیفہ سے پوچھا۔ میں میں گھٹنٹٹ کا کھڑیکٹسٹ کیا وہ در وازہ کھولا جائے گایا توڑا جائے گا۔ آپ نے جواب دیا توڑا جائے گا۔

حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اِنگا لَا يُغْلَقُ أَبَداً اَ پُعر تووه دروازه بمحى بند نہیں ہوسکے گا۔(1)

کسی نے حضرت حذیفہ سے پوچھا۔ در وازہ کون ہے؟ آپ نے بتلیاوہ عمر ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کیا حضرت عمر کواس بات کاعلم تھا؟ حضرت حذیفہ نے کہا بیشک وہ اس بات کو

1\_زين د طان،"السيرة النوبية"، مبلدد، مني 178

اس طرح جانے تھے جیسے کسی کو یقین ہوتا ہے کہ آج کے دن کے بعد رات ہوگا۔
ایک روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، جب وہ شام میں تھے۔ کسی
آدمی نے کہا اے ہمارے سالار اعظم صبر سے کام لو، فتنہ و فساد کے ظہور کا آغاز ہو گیا ہے۔
حضرت خالد نے جواب دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے ، امجھی تو عمر بن خطاب زندہ ہیں۔ فتنوں کا ظہور آب کے بعد ہوگا۔

امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم علی نے حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اطلاع دی کہ اِنّه یُقْتُ کُو هُو کَیْقَی اُنْ فِی الْمُصَمّحین آپ کو شہید کیا جائے گاجب آپ قر آن کریم کی تلاوت کررہے ہوں گے۔

پھر ویباہی ہواجیسے حضور نے فرمایا تھا<mark>۔</mark>

امام ترندی حضرت ابن عمر رضی الله عنهاے روایت کرتے ہیں۔

ایک روز حضور سر ور عالم علی نے امت میں برپا ہونے والے فتنوں کا ذکر فرمایا۔
حضرت عثان بھی حاضر تھے،ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: اس کو قتل کیا جائے گا
جبکہ یہ مظلوم ہوگا۔اللہ تعالی اے ایک قیص پہنائے گااور اس کے مخالفین یہ چاہیں گے کہ
وہ اس قیص کو اتار دیں۔ پھر عثمان کی طرف روئے سخن کرتے ہوئے فرمایا فکلا تھنگھ کہ
اے عثمان! ہر گزاس کو نہ اتار نا۔ حاکم نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا انہوں نے نی
کریم علی ہے سنا حضور نے فرمایا۔

حضرت عثان کے خون کے قطرے قرآن کریم کی اس آیت پر گریں گے فَسَیّکُوفِیکُهُومُاللّهُ اورابیائی ہواکہ جب قاتل آپ پر حملہ آور ہوئےاس وقت آپ کی گود میں قرآن کریم رکھاتھا، آپ اس کی تلاوت کررہے تھے۔اس وقت دشمنوں نے حملہ کیا اور خون کے قطرے آیت کے ای حصہ پر گرے جس کے بارے میں سرور عالم مظاہمتہ نے اطلاع دی۔

> حضرت حذیفه رضی الله عنه سے منقول ہے آپ نے فرمایا۔ اَدَّلُ الَّفِتَنِ تَعَتُّلُ عُنْمَانَ وَالْخِرُهَا خُرُونِ مُنَالِبًا "سب سے پہلا فتنہ قتل عثمان ہے اور سب سے آخری فتنہ فتنہ دجال ہے۔"

اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے وہ مخف جس کے دل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عند کے قاتموں کی محبت ذرے کے برابر بھی ہے وہ د جال کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر د جال نے اس دنیا میں اسے نہ پایا تو جب اسے لحد میں رکھا جائے گااس وقت وہ د جال پر ایمان لائے گا۔

حضرت زبیر اور حضرت علی کے بارے میں حضور کاار شاد گرامی

امام بیبی روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کرم علی نے حضرت علی مرتضی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنبما کود یکھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار سے مصروف گفتگو ہے۔ سر کار دوعالم نے سیدنا علی سے پوچھا آ ہیے۔ ہی ا کے علی اکیا تم زبیر سے معب کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی یارسول اللہ میں اس سے کیوں محبت نہ کروں، ایک دہ میری پھو پھی حضرت ضفیہ کا بیٹا ہے اور دوسر اہمارادین ایک ہے۔ پھر خضور نے حضرت زبیر سے پوچھا آ تیجہ ہے گا ہی مرتضی سے محبت کرتے ہیں؟ عرض کی یارسول اللہ میں اس سے محبت کیوں نہ کروں، دو میرے ماموں کا لڑکا ہے اور میر ااور اس کا دین ایک سے حضرت زبیر سے پوچھا آ تیجہ ہے گا می مرتضی سے محبت کرتے ہیں؟ عرض کی یارسول اللہ میں اس سے محبت کیوں نہ کروں، دو میرے ماموں کا لڑکا ہے اور میر ااور اس کا دین ایک ہوگ۔ ہی جب جنگ جمل و قوع پزیر ہوئی تو حضرت زبیر، حضرت علی کے مقابلہ میں آ ہے۔ جب جنگ جمل و قوع پزیر ہوئی تو حضرت زبیر، حضرت علی کے مقابلہ میں آ ہے۔ مید ناعلی مرتضی نے ان سے یو چھا۔

<sup>1</sup>\_ز في د حلال، "السيرة النوبيه"، جلد 3، مني 178

نے فرمایا حضرت علی نے مجھے وہ حدیث یاد کرائی ہے جو میں نے حضور سے سی تھی، حضور فرمایا کہتھا یا تھی کا الحقائد کی الحقائد کا الحقائد کے الحقائد کا الحقائد

حضرت عبداللہ نے حضرت زبیر کو کہاابا جان آپ ان کے ساتھ جنگ کرنے نہیں آپ آپ تو ان کے ساتھ جنگ کرنے نہیں آپ آپ تو ان کی صلح کروانے آئے ہیں۔ آپ نے کہا میں نے قتم کھائی ہے ہیں آپ کے ساتھ جنگ نہیں کروں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا آپ قتم کے کفارہ کیلئے غلام آزاد کردیں یہاں تھہریں تاکہ صلح کا معاہدہ مکمل ہو۔

چنانچہ آپ رک گئے جب مصالحت کی کوششیں ناکام ہو گئیں تو اس لشکر سے نکل گئے۔ آپ وادی سبامیں پنچے وہاں آرام کرنے کیلئے لیٹ گئے۔ ابن جر موز نے حضرت زبیر پر تکوار کا وار کرکے آپ کو قتل کر دیا۔ حضرت علی مرتضٰی نے جب آپ کے قتل کی اندو جناک خبر سنی تو فرمایا۔

ٱشَّهَدُ آنِيْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ كَاتِلَ الذُّبُرُي فِي النَّارِ-

'کہ میں گواہی دیتا ہوں میں نے سر ور عالم علطی کویے فرماتے سنا کہ جو زبیر کو قتل کرے گاوہ جہنم کا ایند ھن ہے گا۔''

وہ امور غیبیہ جن کے بارے میں ان کے و قوع ہے بہت پہلے حضور نے خبر دی اور پھر ایسے بی مواجیعے حضور نے خبر دی اور پھر ایسے بی مواجیعے حضور نے بتایا تھا، ان میں سے ایک بیہ ہے کہ سر کار دوعالم علی نے قرمان کے بارے میں فرمایا مائے میں آھی التا کے وہ دوزخی ہے۔

یہ بہت نڈراور بہادر مخف تھا۔ اس نے بعض غزوات میں شجاعت و بہادری کے ایسے کارنامے دکھائے کہ لوگ عش عش کراٹھے۔ یہ انصار میں سے ایک مخف کا غلام تھا۔ صحابہ نے ہر میدان جب اس کی بہادری کے عدیم النظیر کارنامے دیکھے تو انہوں نے بادگاہ رسالت میں اس کے بارے میں عرض کی یارسول اللہ یہ بڑا بہادر مخف ہے، دشمن پر اس طرح ٹو فتاہے جس طرح بکل کو ندتی ہے۔ صحابہ کا خیال یہ تھا کہ سر ور عالم اس کے بارے میں کسی اچھی رائے کا اظہار فرما تیں گے لیکن رحمت عالم عقیقے نے اس کی بہادری اور شجاعت کے سارے قصے س کر فرمایا یا تکہ میں انگار یہ تو دوزخی ہے۔ حسب معمول شجاعت کے سارے قصے س کر فرمایا یا تکہ میں انگار یہ تو دوزخی ہے۔ حسب معمول

یہ جنگوں میں شرکت کرتا رہا۔ ایک مرتبہ شدید زخمی ہوا۔ درد کی کک اس کی قوت برداشت سے بہت زیادہ تھی۔ جب درد والم کی شدت نے اسے لاچار کر دیا تواس نے اپنی شاہ تلوار کی انی اپنے بینے میں گھونپ دی اور اپنے ترکش سے تیر نکال کر اس کی انی سے اپنی شاہ رگ کاٹ دی یہاں تک کہ وہ لقمہ اجل بن گیا۔ سر ور عالم علی کو جب اس کی خود کشی کی اطلاع دی گئی تو حضور نے فرمایا اس نے خود کشی کی ہے یہ جہنم کا سز اوار ہے۔ اللہ تعالیٰ بسا او قات کی فاجروفاس سے اپنے دین کی تائید کرادیتا ہے۔

اخبار مغیبات میں ہے ایک سے ہ، امام بخاری و مسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ ہے روایت کیا ہے۔ حضور علی نے نے اپنے وصال ہے پہلے فرمایا میرے اہل خانہ میں ہے سب سے پہلے میری بیٹی فاطمہ مجھ ہے آ ملے گی۔ ایسے ہی ہوا کہ حضور کے وصال ہے چھ ماہ بعد آپ نے انقال فرمایا اور اس طرح سب ہے پہلے اپنے والد ماجد سید کا نئات علی کی بارگاہ میں حاضری ہے شرف یاب ہو میں۔

حضور نے اپنے صحابہ کو خبر دار کیا تھا کہ میر ہے بعد بہت ہال عرب مرقد ہو جائیں گے اور ان ہے جنگ ہوگی۔ حضور کے بعد مسیلہ کذاب کے فتنے نے بہت زور پکڑا۔ بہت ہے لوگ اس کو نبی مانے گئے۔ صدیق اکبر نے ان کے ساتھ شدید جنگیں کیں اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ان تمام شیطانی قو توں پر غالب کیا۔ مسیلہ کی نبوت کا طلسم ٹوٹ گیا، وہ خود میدان جنگ میں وحثی کے ہاتھوں بری طرح قتل ہوااور حضرت صدیق اکبر کے وصال سے پہلے جتنے لوگ مر قد ہوئے تھے، وہ پھر مسلمان ہو گئے۔

ان اخبار مغیبات میں ہے ایک وہ حدیث ہے جس میں رحمت عالم علی ہے ۔ فرنی ان ان اخبار مغیبات میں ہے ایک وہ حدیث ہے جس میں رحمت عالم علی ہے اولیں قرنی کا ذکر فرمایا ہے۔ انہوں نے کا ذکر فرمایا ہے وہ کی انہوں نے ترجیح دی اور حضور کی زیارت ہے اپنے آپ کو محروم رکھا۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے آپ نے فرمایا۔ میں نے رسول اکر م علاقت کویہ فرماتے سنا: تمہارے پاس اولیں بن عامر آئے گا۔ اس کے ساتھ کین کے اور کئی لوگ ہیں۔ اس کا تعلق قبیلہ مراد ہے ہے۔ اس کاوطن قرن ہے، جو یمن کا ایک علاقہ ہے۔ اس کا سارا جسم برص کی وجہ ہے سفید ہو گیا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ ہے دعا ما تکی یا اللہ اس بیاری کو مجھ سے دور کر دے، لیکن ایک در ہم کے برابر ایک سفید داغ باقی رہے تاکہ اس کو د کیے کر تیری اس مہر بانی کا شکر اداکر تار ہول۔

پس جس شخص کواس کی زیارت نصیب ہواور اس سے اپنی مغفرت کی دعا کراسکے تووہ ضروراہیا کرے۔

## وَمَنْ آدُرُكُهُ مِنْكُونَا سُتَطَاعَ آنُ يَسْتَغْفِي لَهُ فَلْيَفْعَلُ

حضور نے اس کا حلیہ بیان کیا کہ اس کی آئھیں سرخی مائل ہوں گی۔اس کا چہرہ بھی سرخ سیابی مائل ہو گا۔اس کا رشک گندم گوں ہوگا۔اس کی مخصور کی سینے کے ساتھ گئی ہوگی اور اس کی تخصور کی سینے کے ساتھ گئی ہوگی اور اس کی آئھیں اپنی سجدہ گاہ پر سمر کو زہوں گی اور ہر وقت وہ گرید کنال نظر آئے گا۔اس کی دو پرانی چادر میں ہوں گی۔اس کے علاقہ میں کوئی اس کو جانتانہ ہوگا لیکن آسان پر فرشتے اس سے خوب متعارف ہوں گے۔اگر اللہ کی ذات پر وہ قسم دے تواللہ تعالی اس کی قسم پوری کرے گا۔اس کے با بر سفید نشان ہوگا۔ قیامت کے مرابر سفید نشان ہوگا۔ قیامت کے روز جب لوگوں کو کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو تو وہ دوڑتے جائیں گے اور اولیس کو کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو تو وہ دوڑتے جائیں گے اور اولیس کو کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو تو وہ دوڑتے جائیں گے اور اولیس کو کہا جائے گا گیہاں تھہر وہ گناہ گاروں کی شفاعت کرو۔ چنانچہ وہ عرب کے قبیلوں، مضر اور ربیعہ کی شفاعت کرو۔ چنانچہ وہ عرب کے قبیلوں، مضر اور ربیعہ کی شفاعت کرے گا۔

پھر حضور نے حضرت عمراور حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جب تم دونوں اس سے ملا قات کرو تواس کو کہناوہ میری امت کیلئے اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرے۔ یہ دونوں حضرات دس سال تک اس کا انظار کرتے رہے لیکن اس سے ملا قات نہ ہو سکی۔ جب وہ سال ہیا جس میں حضرت فاروق اعظم شہید ہوئے تو آپ جبل ابی فتیس پر کھڑے ہوگئے اور زور سے ندادی: اے اہل یمن کیا تم میں اولیس نامی کوئی شخص ہے ؟ ایک بوڑھا آدی کھڑ اہوا اس نے کہا ہم تواولیس کو نہیں جانے لیکن سے ایک میر ابھائی ہے جو بالکل گمنام ہواور وہاس قابل نہیں کہ ہم اسے آپ کی خد مت میں پیش کر سکیں۔ وہ ہمارے او نول کو میاجو عرفات میں چرا ہو کہ اور وہاں پنچے۔ ایک آدی کو دیکھا جو کھا جو کھا ہو کہ ایمان پھر پوچھا آپ کون ہیں؟ کھڑ اہو کر نماز پڑھ رہا تھا۔ دونوں حضرات نے اس سلام فرمایا پھر پوچھا آپ کون ہیں؟ جواب ملا: میں ایک ملازم ہوں او نول کو چرایا کر تا ہوں۔ انہوں نے فرمایا ہم اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھ درے ، آپ کانام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا میر انام عبداللہ ہے۔

انہوں نے فربایا ہم سارے اللہ کے بندے ہیں ہم نے وہ نام پوچھا ہے جو آپ کی مال نے
آپ کار کھا ہے۔ انہوں نے فربایا آپ مجھ سے کیا چاہے ہیں؟ ان حضرات نے سر ور عالم
علاقے نے جو ان کے بارے میں فربایا تھا اس سے آگاہ کیا۔ پھر انہوں نے اسے کہا ذراا پ
با میں کندھے کو دکھا میں، اس سے کپڑ اسر کا میں تاکہ ہم اس نشانی کی شخص کریں جو اللہ کے
با میں کندھے کو دکھا میں، اس سے کپڑ اسر کا میں تاکہ ہم اس نشانی کی شخص کریں جو اللہ کے
حضور نے بطور علامت یا نشانی بتایا تھا۔ اس وقت ان دونوں صاحبان نے ان سے التماس کیا کہ
مضور نے بطور علامت یا نشانی بتایا تھا۔ اس وقت ان دونوں صاحبان نے ان سے التماس کیا کہ
ان کیلئے مغفرت کی دعا کریں۔ پھر اس نے پوچھا آپ حضرات کون ہیں؟ انہوں نے اپنا
تعارف کرایا۔ وہ کھڑے ہوگئے اور دونوں کی تعظیم و تحریم کی پھر حضرت اولیں نے انہیں کہا۔
تعارف کرایا۔ وہ کھڑے ہوگئے اور دونوں کی تعظیم و تحریم کی پھر حضرت اولیں نے انہیں کہا۔
واستخفی کھٹا املہ می تعظیم و تحریم کی اہدہ علیہ وسکتی اہدہ علیہ وسکتی۔
واستخفی کہٹا املہ می میں کھڑا سے کہ علیہ وسکتی اہدہ علیہ وسکتی۔
"اللہ تعالیٰ آپ دونوں حضرات کو حضرت مجمد علیہ کی امت کی طرف
سے جزائے خیر عطافرہائے۔"

پھران دونوں حضرات کیلئے دعااستغفار کی جس طرح نبی کریم علی نے فرمایا تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے انہیں کہااللہ تعالی آپ پر رحت فرمائے تھوڑی دیریہیں

معرت فارون المسم مے البیل فہاللہ تعالی آپ پر رحمت فرمائے تھوڑی دیر یہیں قیام فرمائیں تاکہ آپ کوزاد سفر پیش کروں اور کچھ لباس۔ انہوں نے فرمایا میرے لئے کوئی میعاد نہیں ہے آج کے بعد تم نہیں دیکھ سکو گے۔ میں زاد راہ اور لباس کو لے کر کیا کروں

گا۔اس کے بعد عبادت میں مصروف ہو گئے۔(1)

امام مسلم حضرت ابوذرے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا۔ سنگاؤن اُمُرَّاء مِجْ يَخْدُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقَیْهَا

"عنقریب ایسے امراء ہوں گے جو نماز کو وقت کے بعد پڑھیں گے۔" حضرت ابو ذرنے عرض کی ہمیں کیا تھم ہے؟ حضورنے فرمایا جب نماز کا وقت آئے تم نماز پڑھ لیا کرواور اگر اس کے بعد وہ نماز پڑھیں تو ان کے ساتھ مل کر بھی پڑھ لیا کرو۔ میہ نماز تمہارے لئے نفلی نماز ہوگی۔ سر ور عالم علی نے جو صحابہ کو بتایا تھا وہ اس طرح و قوع

پذیر ہوا۔

امام بخارى اور مسلم اس حديث كوروايت كرتے بين حضور علي في فرمايا-هكذك أمّ يتى على يكو أعَيْلَكَة مِنْ فَى يَيْنِ

"میری امت قریش کے ناال لڑکوں کے ہاتھ پر ہلاک ہوگی۔"

حضرت ابوہر مرہ جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو ان نوجوانوں کے نام حمہیں بتاسکتا ہوں کہ وہ فلاں فلاں کے بیٹے ہیں۔ آپ کی مراداس سے یزید اور بنو مروان تھے۔ آپ نے فتنے کے خوف سے ان کے نام بیان نہیں کئے۔ حضرت ابوہر مرہ دضی اللہ عنہ ہمیشہ میہ دعاما نگا کرتے۔

اعُوْدُ بِاللهِ مِن رَأْسِ سِتِينَ آي إمَارَةِ الصِبْيَانِ

"یاالله سامھوی سال اور ناائل بچول کی حکمر انی سے تیری پناہ ما نگتا ہوں۔"

آپ کی دعا قبول ہو گی اور آپ اس سے پہلے و فات پاگئے۔ ۲۰ ہجری میں یزید محکر النہ تا ماسب کو علم ہو گیا کہ وہی ہد بخت ہے جس سے حضر ت ابوہر برہ اللہ کی بناہ مانگا کرتے تھے۔
حضور سرور عالم علی ہے نے قدر یہ فرقے کے بارے میں بھی خبر دی کہ وہ اس امت کے مجوسی ہیں اور بہت می احادیث میں رافھیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ امام بغوی نے ایک حدیث روایت کی ہے: یہ امت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ بعد میں آنے والے پہلوں کے بارے میں سب وشتم نہیں کریں گے۔"

بہت سے الل برع سابقین کی بارگاہ میں گتاخیال کرتے ہیں۔ کوئی صحابہ کا گتاخ ہے،

کوئی اہل بیت کا بے ادب ہے، اور کوئی اولیاء کرام کی بارگاہ میں زبان طعن دراز کرنے والا

ہے۔ ہم النالو گول سے اللہ تعالیٰ کی پناہ انگتے ہیں کہ بہی چیزیں برے انجام کا سبب بنتی ہیں۔

نیز حضور نے فرمایا انصار کی تعداد قلیل ہوتی جائے گی یہال تک کہ یہ ایسے ہول گے

جیسے آئے میں نمک ہوتا ہے۔ تم میں سے جو کسی ایسے منصب پر فائز ہو کہ وہ لوگوں کو

نقصان بھی پہنچا سکتا ہواور نفع بھی پہنچا سکتا ہو تو ایسے والی کو چاہئے کہ انصار سے جو نیکو کار

ہیں، ان کی نیکیوں کو قبول کرے اور جو ان میں سے خطاکار ہیں ان سے تجاوز کرے۔ رحمت
عالم علی ہے نے انصار کو فرمایا۔

إِثَكُوْسَتَلْقَوْنَ أَثَرُهُ بَعَلِي كَاصَبِرُوْ احَثَى تَلْقَوْنِ عَلَى الْحَوْفِ عَلَى الْحَوْفِ عَلَى الْحَوْضِ -

"میرے بعدتم دیکھو کے کہ اقربایر وری کی جائے گی۔ حمہیں جاہئے کہ صبر کادامن مضبوطی ہے پکڑلو یہاں تک کہ روز محشر حوض پر تمہاری اور میری ملا قات ہو۔

جو حضور علی نے فرمایای طرح و قوع پذیر ہو تارہاہ اور ہورہاہ۔

سر کار دوعالم علی نے خوارج کے بارے میں اپنی امت کو خبر دار کیا۔ بیہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا علی مرتفنی کرم اللہ وجہد کے خلاف بغاوت کی۔ سرکار دوعالم نے اپنی امت كو مطلع فرمايا: ايك كالے رنگ كا آدى ہو گا،اس كا پتان اتنابرا ہو گا جتنى عورت كى جیاتی ہوتی ہے۔سیدناعلی کرم اللہ وجہہ نے جب ان سے جنگ کا خطبہ ارشاد فرمایا تولو گوں کو یہ حدیث یاد دلائی۔ آپ نے علم دیااس نشانی والے آدمی کو تلاش کرو۔ انہول نے ڈھونڈا، مقتولوں کے نیچے دبایرا تھا۔ تھم دیااس کی قیص بھاڑو۔ جب دیکھا کہ حضور کی بتائی ہوئی نشانی ہو بہوے تو آپ نے اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ کیا۔ بتایا کہ یہ سجدہ شکر میں نے اس لئے کیا کہ اللہ تعالی نے ہمارے آقا کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو سیا کر دیا ہے۔اور حضور نے ان کی نشانی بتائی کہ سروں کے بالوں کا منڈ انا (طلق کرانا)ان کی نشانی ہے۔ ایک زماند میں مسلمان صرف فج اداکرنے کے بعد سر منڈلیاکرتے تھے۔

حضورنے قیامت کی علامتوں سے بیہ علامت بیان فرمائی۔

آنٌ تَرِى رُعَاكُمُ الشَّاءِ دَمُوسَ النَّاسِ وَالْعُرَاكَةُ الْحُفَاكَةَ بَتَطَاوَلُونَ الْبُنْيَانَ -

" بجریوں کے چرانے والے لوگوں کے سر دار بن جا عمیں گے: ننگے اور برہند یا او کچی او کچی عمار تیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں

غزوه احزاب میں جب مشر کین عرب کو اور رؤساء قریش کو فکست فاش ہوئی تو رحمت عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

> إِنَّ قُرُنْتُ الْا يَغُرُونَهُ بَعْلَ غَزْوَةِ الْاَحْزَابِ وَإِنَّهُ هُوَالَّذِي يَعْنُ دُهُو دَكَانَ كُنْ إِكَ "آج کے بعد قریش ہم پر حملہ نہیں کریں گے، اب ان کو ہم پر حملہ

كرنے كى جرأت ند ہو گى بلكه ہمان پر حمله كريں گے۔"

تاریخ گواہ ہے اللہ کے حبیب نے جو فرمایا وہ پورا ہو کر رہا۔ پھر مبھی قریش مکہ اور مشر کین کو جرائت نہ ہوئی کہ مسلمانوں پر حملہ کریں بلکہ ہمیشہ اسلام کے قشون قاہر ہان کے مرکزوں پر حملہ کرتے رہے اور انہیں ناکوں چنے چبواتے رہے۔

معنور سے برخات کی ہے ایک میہ حدیث ہے بوت میں سے دوایت کی ہے۔ حضور نے فرمایا حضور کی امت بحری جنگیں کرے گی اور بیدا پنے جہازوں میں باد شاہوں کی طرح تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔

۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں ایک روزنی مکرم علی کوہ حراء پر تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ حضرات ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تھے۔ وہ پہاڑ کا پنے لگا۔ حضور نے فرمایا اُثبت مشہر جاتیر ہے اوپر کوئی ظالم نہیں ہے بلکہ ایک نی ہے ایک صدیق ہے یا شہداء ہیں۔

پس سیدنا عمر، علی، عثان، طلحہ، زبیر یہ سب شھداء سے تھے۔ حضور نے پہلے ان حضرات کے بارے میں شہادت کی اطلاع دے دی۔

جب حضور مکہ مکر مہ سے صدیق اکبر کی معیت میں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف جارہے تھے تو سراقہ حضور کے تعاقب میں نکلا۔ جب قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے کے پاؤل گھٹنوں تک اس پھر یلی زمین میں و ھنس گئے۔ اس نے معافی طلب کی۔ حضور نے معافی دے دی۔ زمین نے اس کے گھوڑے کے پاؤل چھوڑ دیئے۔ دو تین مرتبہ ایبا ہوا آخری بار سراقہ کو یقین ہوگیا کہ بیہ حضور کی بددعاکا نتیجہ ہے کہ میرے گھوڑے کے پاؤل بار بار اس پھر یلی زمین میں و ھنس جاتے ہیں۔ اس نے معافی کی التجا کی۔ اسے معاف کر دیا گیا۔ حضور نے اسے اپنے پاس بلایا اور ایک تحریری معافی نامہ لکھ کر دیا، جو حضرت صدیق اکبر نے لکھا تھا۔ اب اس کو رخصت فرمایا تو اسے خوشخبری دی کیفٹی پلٹی او آگیست کیسی ہوگی جب کسری کے سونے کے کٹکن اکبر نے کھا تھا۔ اب اس وقت تیری کیفیت کیسی ہوگی جب کسری کے سونے کے کٹکن کو تھے بہنائے جائیں گے۔ اس نے جیرت سے پوچھا کیا کسری بن ہر مز ؟ حضور نے فرمایا ہال۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانہ میں جب ایران فتح ہوا تو کسری کے سارے فرانے مدید طیبہ کی معجد میں ڈھیر کر دیئے گئے۔ حضرت فاروق اعظم کو یاد تھا کہ میرے آتا نے کسری کے کور کیا مولوں کی مسامنے سراقہ کو بہنائے گئے۔ حضرت فاروق اعظم کو یاد تھا کہ میرے آتا نے کسری کے کئین منگوائے گئے اور تمام لوگوں کے سامنے سراقہ کو بہنائے گئے۔ حضرت فاروق اعظم کو یاد تھا کہ میرے آتا نے کسری کے کئین منگوائے گئے اور تمام لوگوں کے سامنے سراقہ کو بہنائے گئے۔ حضرت فاروق اعظم کو یاد تھا کہ میرے آتا نے کسری کے کئین منگوائے گئے اور تمام لوگوں کے سامنے سراقہ کو بہنائے گئے۔

حضرت فاروق اعظم نے فرمایا رائبیٹ البسک الله وکیسولک پہن لویہ حمہیں اللہ تعالی اور اس کے رسول نے پہنائے ہیں۔(1)

جس وفت حضور نے میہ مڑ دہ دیا تھا، کیااس وفت کوئی شخص تصور بھی کر سکتا تھا کہ ایسا ہوگا؟ حضورا پنے وطن سے بے وطن کر دیئے گئے ہیں، اپنے آبائی شہر میں رہنا بھی دشمنوں نے دو بھر کر دیا ہے، اس سفر میں صرف ایک صدیق اکبر کی ذات ہے، کیا بیہ کوئی شخص تصور کر سکتا تھا کہ بیہ بات و قوع پذیر ہوگی؟ لیکن اللہ کے رسول نے جو کہااس کے قادر اور قیوم خدانے اپنے محبوب کی ہر بات کو پوراکرد کھایا۔

ابو تعیم نے دلاکل میں اور خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں سر ور عالم سے بدبات نقل کی ہے۔

حضور نے فرمایادریائے د جلہ اور نہر فرات کے در میان ایک شہر آباد کیا جائے گا۔ زمین کے سارے خزانے وہاں لائے جائیں گے۔ یہ شہر بغداد ہے۔ خلافت عباسیہ کے زمانے میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور سلطنت اسلامیہ کے گوشہ گوشہ سے ہر قشم کے اموال یہاں ڈھیر

کئے جاتے تھے۔ اوزا کی کہتے ہیں۔

" نبی کریم علی نے فرمایا اس امت میں ایک مخص پیدا ہو گا جس کا نام ولید ہو گا۔وہ میری امت کیلئے فرعون سے زیادہ شر انگیز ہو گا۔"

امام اوزاعی کہتے ہیں پہلے لوگ سجھتے تھے کہ اس ولیدے مراد ولید بن عبدالملک ہے،
پھریہ بات واضح ہوگئی کہ اس ولیدے مراد اس کا بھتیجا ہے جس کا نام ولید بن بزید بن
عبدالملک تھا۔ ہر فتنہ کا دروازہ کھولئے کیلئے یہ کلید تھا۔ بڑا احمق تھا۔ ہر وقت شراب کے نشہ
میں دھت رہتا تھا۔ ایک روزاس نے قرآن کریم سے فال نکالنے کا ارادہ کیا۔ جب اس نے
مصحف شریف کھولا تو یہ آیت اس کی نظرے گزری۔

وَاسْتَفْتُهُ وُاوَخَابَ كُلُّ جَبَّادٍ عَنِيْدٍ

"انہوں نے فتح طلب کی اور ہر وہ ( فخص )جو جبار وسر کش تفاوہ خائب و

خامر ہو گیا۔"

اس نے مصحف شریف کو سامنے رکھ دیااور اس کو تیروں سے پارہ پارہ کر دیا۔اور بیہ شعر کہنے لگا۔

ٱتْوْعِلُكُ كُلَّ جَنَادِ عِنيْدٍ لَمَأْنِذَاكَ جَنَادُ عَنِيدُ

"اے قرآن توہر جبار وسر کش کود همکیاں دے رہاہے دیکھ میں وہ جبار و عند ہوں۔"

اِذَاهَا حِثْتَ كَتَاكَ يَوْمُرَحَيْنَ فَعُلُ مَاكَتِ مَوَّقِفِ الْعَلِيْدُ "جب روز حشر تواپنے رب کے پاس جائے تو کہنااے رب مجھے ولید نے یار میارہ کر دیا تھا۔"

قریش مکہ نے جب حضور کے ساتھ ہر قتم کاسوشل بائیکاٹ کرنے کاارادہ کیا تواس کے لئے انہوں نے ایک معاہدہ لکھاجس میں قطع تعلقی کی تفصیلات درج تھیں۔ پھر اس کو بند کر کے ایک صندہ فحی میں مقفل کر دیااور کعبہ کے اندر رکھ دیا۔ شعب ابی طالب میں جس فتم کے محاصرہ سے سر ورعالم اور حضور کے جان نثاروں کو واسطہ پڑااس کی تفصیلات پڑھ کر آج بھی رو نگلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تین سال بعد حضور نے اپنے چچا ابو طالب کو یاد فرمایا اور بتایا کہ اللہ تعالی نے اس معاہدہ پر دیمک کو مسلط کر دیا ہے اور اللہ تعالی کے نام کے علاوہ تمام تح ریکواس دیمک نے چاپ کر فناکر دیا ہے۔ چنانچہ قریش مکہ کو اس بات سے باخبر کیا گیا تو کہنے گئے: تمبارا بھیجاغلط کہہ رہا ہے، بہت سے پر دوں میں رکھا ہواوہ معاہدہ ان کو کیسے دکھائی دے سکتا ہے۔ لیکن جب کھولا گیا تو بعینہ وہی بات تھی جو سر کار دوعالم علی نے بتائی دکھائی دے سال کی تفصیلات آپ شعب ابی طالب کے محاصرہ میں پڑھ آئے ہیں۔

بہت ہے ایسے واقعات ہیں جن کی اطلاع صدیوں قبل اللہ کے رسول کریم نے دی اور وہ اپنے اپنے وقت پر اس طرح ظہور پذیر ہوتے رہے جس طرح اللہ کے نبی نے بتایا تھا۔ بعض ایسے واقعات ہیں جن کے بارے میں حضور نے بتایا لیکن ابھی تک وہ ظہور پذیر نہیں ہوئے لیکن یقیناً وہ اپنے اپنے وقت پر ظہور پذیر ہول گے اور اس طرح اللہ کے نبی نے ان کی تفعیلات بتائی ہیں۔ جس طرح اللہ کے نبی نے ان کی تفعیلات بتائی ہیں۔

امام بخاری نے اپنی سیح میں حضرت ابوہریرہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کے اسول اللہ علیہ کے اسول اللہ علیہ کے اس نام بخاری نے اس کے اس دیار تار فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ سر زمین حجاز ہے آگ نکلے گی جس کی روشنی دور دور تک پہنچ گی حتی کہ یہاں بیٹھے ہوئے بھرای شہر کے اونٹول کی گرد نمیں دکھائی دیں گی۔بھرای ملک شام کا مشہور شہر ہے۔

ابن عدی (مشہور محدث) حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں سر ورعالم علی نے فرمایا۔

كَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَبِيْلَ مَا دِمِنَ أَفُويَةِ الْحِجَازِ بِالتَّادِتُعِنِيُّ كُهُ الْحَنَاقُ الْإِبِلِ بِالْبُصُرِّى

"حضرت فاروق اعظم نے روایت کیا کہ حضور نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حجاز کی ایک وادی آگ ہے بھر کر روال نہ ہوگی۔ اس کی روشن میں بھری کے اونٹول کی گردنیں دکھا کیں دیں گی۔"

شیخین صحیحین میں حضرت انس بن مالک ہے ایک روایت نقل کرتے ہیں اور حضرت انس نے اپنی خالدام حرام بنت ملحان ہے یہ حدیث سنی ہے۔ وہ بتاتی ہیں۔ ا یک روز اللہ کے پیارے رسول علی ان کے ہاں تشریف لائے اور قبلولہ فرمایا۔ پچھ در کے بعد حضور بیدار ہوئے تو آپ مسکرارے تھے۔ ام حرام نے عرض کی ما أَضْحَكَكَ يَارَسُولَ اللهِ يارسول الله! آپ كيول بنس رب بين ؟ حضور في فرمايا ميرى امت کے کچھ جوان میرے سامنے پیش کئے گئے جو سمندر کے وسط کشتیوں پر سوار ہیں،اس شان و شوکت سے بیٹھے ہیں جیسے باد شاہ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میری خالہ نے عرض کی پارسول اللہ د عافر مائیں اللہ تعالی مجھے ان غازیان اسلام ہے کرے۔ سر کار دو عالم نے ان کیلئے دعا فرمائی پھر استر احت فرما ہو گئے۔ پھر کچھ دیر بعد ہنتے ہوئے بیدار ہوئے ام حرام نے وہی باتیں یو چھیں۔ حضور نے وہی جواب دیئے۔ آخر میں پھرام حرام نے التجاکی یارسول الله میرے لئے دعافر مائیں اللہ تعالی مجھے اسلام کے مجاہدین سے کرے۔ فرمایا تو پہلے مجاہدین سے ہے۔ حضرت عثان غنی کے زمانہ میں قبر ص پر حملہ کرنے کیلئے ایک بحری بیزاتیار ہواجس کی کمان حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں تھی۔وہ اوگ کشتیوں میں سوار ہوئے اور حضرت انس کی خالہ ام حرام اپنے خاو تد کے ساتھ اس جہاد میں شریک ہو میں۔جب یہ مجاہد واپس آئے اور جہاز ساحل سے آکر لگا توان کی سواری کیلئے جانور پیش کیا گیالیکن وه وہال گریں اور شہادت کا درجہ پایا۔ حضرت ام حرام کامز ار شریف قبر ص میں ہے جو مشہور ومعروف ہے۔ لوگ اس کی زیارت کیلئے جایا کرتے ہیں۔ امام ابوداؤد، نسائی، حضرت زید بن خالدالجهنی ہے روایت کرتے ہیں۔ حضور علی نے لوگوں کواس آدمی کے بارے میں بتایا جس نے بہود خیبر کے اموال غنیمت سے کانچ کے چند دانے بغیرا جازت کے لئے تھے۔ وہ انقال کر گیا۔ حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا، حضوراس کی نماز جنازہ پڑھائیں، حضور نے فرمایاتم اس پر نماز جنازہ پڑھو۔ یہ سن کر لوگوں کے چیروں کی رنگت بدل گئی۔ حضور نے فرمایا اس لئے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا ہوں کہ اس نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے۔اس کے سامان کی تلاشی لی گئی تو اس كے سامان سے كانچ كے چند منكے دريافت ہوئے۔ گويامادى برحق علي كے زويك اتنى حقیری خیانت بھی از حد ناپندیدہ ہے کہ حضور نے اس مخص کی نماز جنازہ پڑھنے ہے انکار

فرماديا\_

۔ خزوہ بدر میں عمیر بن وہب کا بیٹا مسلمانوں نے جنگی اسیر بنالیااور اس کو دیگر اسیر ان جنگ سے ساتھ مدینہ طیبہ لے آئے۔ صفوان بن امیہ اور نیہ عمیر آپس میں گہرے دوست محصد دونوں کے دلول میں اسلام کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ صفوان کا باپ امیہ میدان بدر میں مسلمانوں نے قتل کر دیا تھااور عمیر کے نوجوان بیٹے کو جنگی قیدی بناکر مسلمان اینے ہمراہ لائے تھے۔

ایک دن بیر دونول دوست حطیم میں بیٹھے اپ در دوغم کو تازہ کر رہے تھے۔ عمیر نے

اپ دوست صفوان کو کہاان مسلمانول نے تیر ہے باپ امیہ کو، جو قریش کاسر دارتھا، قل کر

دیااور میر ہے بیٹے کو پکڑ کر لے گئے۔ جس طرح تیر ہے دل میں انتقام کے شعلے بھڑ ک رہے

بیں ای طرح میرے دل میں بھی مسلمانوں کے خلاف انتقام وعداوت کا طوفان اللہ کر آیا

ہوا ہے۔ میری مجبوری بیہ ہے کہ میں مقروض ہوں، عیالدار ہوں ورنہ خاموثی ہے مدین

ہوا ہے۔ میری مجبوری بیہ کہ میں مقروض ہوں، عیالدار ہوں ورنہ خاموثی ہے مدین

ہوا تا اور وہاں موقع تاڑ کر حضور کا کام تمام کر دیتا لیکن میں مقروض ہوں، عیالدار ہوں اگر

میں اس مہم کو سر انجام دیتے ہوئے قبل کر دیا جاؤں تو میرے قرض خواہ بھے پر بیہ الزام

میں اس مہم کو سر انجام دیتے ہوئے قبل کر دیا جاؤں تو میرے قرض خواہ بھے پر بیہ الزام

میں اس مہم کو سر انجام دیتے ہوئے قبل کر دیا جاؤں تو میرے قرض خواہ بھے پر بیہ الزام

میں اس مہم کو سر انجام دیتے ہوئے قبل کر دیا جاؤں تو میرے قرض خواہ بھے پر بیہ الزام

در کی بھیک ما تمیں گے اور ذلیل ہوں گے۔ آگر بیہ دوبا تیں نہ ہو تیں تواہے منصوب کو عملی طامہ بہنا تا۔

صفوان نے کہااے میرے بھائی! میں تہہیں اظمینان دلاتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تواس مہم کوسر کرنے میں مارا گیا تو تیرے تمام قرض خواہوں کو تیر اقرض میں اداکروں گا۔ نیز جب تک زندہ رہوں گا تیرے ہوی بچوں کی کفالت کا میں ذمہ دار ہوں، جو میں پہنوں گا وہی ان کو کھلاؤں گا۔ اگر تم بیہ کارنامہ انجام دو تو ہماری آنے والی نسلیس تمہاری شکر گزار رہیں گی۔ تنہائی میں جہاں کوئی انسان ان کی بات ہاری آنے والی نہ تھا انہوں نے یہ مشورہ کیا۔ ایک دوسرے سے عہد و پیان کیا۔ وہاں سے اٹھ کر این این اور اسے تین بار این این اور اسے تین بار زہر میں بجھایا، اونٹ پر پالان کسااور مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔

اس کے چلے جانے کے چند روز بعد صفوان نے لوگوں کو بتایا کہ عنقریب میں حمہیں

الیی خوشخبری سناؤں گاکہ تم سارے غم بھول جاؤ گے۔وہ ہر وفت اس انتظار میں تھاکہ عمیر کی طرف ہے کوئی اطلاع آئے۔

عمیر جب مدینہ پہنچاس نے معجد نبوی کے باہر اپنی او نغنی بھائی۔ ابھی اتر ہی رہاتھا کہ حضرت فاروق اعظم آگئے۔ آپ اس کی خباشوں ہے اچھی طرح آگاہ تھے۔ فور آفدشہ ہوا کہ یہ خبیث کی اجھے ارادہ ہے نہیں آیا اور ہرامنصوبہ بناکر یہاں آیا ہے۔ چنانچہ آپ نے آگے بڑھ کر اس کی گردن دبوج لی۔ سرکار دوعالم علی اس وقت معجد میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام اپنے آقا کے اردگر دمؤدب ہوکر بیٹھے تھے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعلی عند عمیر کو بول دبوج معجد میں لے گئے تو حضور نے اس کی طرف دیکھا تو حضرت عمر کو فرمایا اے عمر اسے چھوڑو، اسے میر سے پاس لاؤ۔ عمر کا جی نہیں چاہتا تھا لیکن حضور کے کو فرمایا اس عمر اسے مجال انکار نہ تھی۔ آپ نے اس کی گردن کو چھوڑا اور اسے لے کر حضور کی خدمت میں ہنچے۔

حضور علی اس کے ساتھ بڑی مجت ہے بر تاؤکیا اور پوچھا عمیر، کیے آئے۔
بات نالنے کیلئے عرض کرنے لگایار سول ابلد جناب کو علم ہے میرا بیٹا آپ کے پاس جنگی
قیدی کی طرح آیا ہوا ہے۔اس کی مال اس کویاد کر کے روتی رہتی ہے۔اس نے مجھے مجبور کیا
کہ میں اس کی خیریت دریافت کر کے آؤل۔اس لئے حاضر ہوا ہول۔اس کے گلے میں
تلوار جمائل تھی۔ حضور نے پوچھاجب تو صرف اپنے نیچ کی خیریت دریافت کرنے آیا ہے
تواس تلوار کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہنے لگا جلدی میں اونٹ سے اترا ہول گلے سے
تواس تلوار کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہنے لگا جلدی میں اونٹ سے اترا ہول گلے سے
تاکل کرر کھنی یاد نہیں رہی۔ دوسر اہم بڑی بڑی تواریں لے کربدر کے میدان میں آئے
تنے ،ہاری ان تلواروں نے آپ کا کیا بگاڑ اہے؟ حضور نے فرمایا عمیر تمہیں یاد ہے کہ فلال
دوز فلال جگہ تواور تیر ایار صفوان ایک جگہ بیٹے ہوئے مجھے شہید کرنے کی سازشیں کرتے
دے۔ تم نے اپنی تنگد تی، مفلوک الحالی اور مقروض ہونے کا بہانہ بنایا۔ اس نے یہ ساری
دمہ داریاں اپنے ذمہ لیں۔ اب تم اس لئے آئے ہو کہ مجھے شہید کر دو۔ تجھے پتہ نہیں ہے
میر انگہہان میر االلہ تعالی ہے۔

یہ بات سن کراس پر مذہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی اور فور آ کہنے لگایار سول اللہ! مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما عیں۔ جس بات کو حضور نے سینکڑوں میل دور یہاں ہے دیکھااور سنااس سارے قصے کی صفوان اور میرے بغیر اور کسی کو خبر نہ تھی۔اگریہاں بیٹھے ہوئے حضور ہماری گفتگو کو سنتے بھی ہیں اور ہماری ساز شوں کو دیکھتے بھی ہیں تو میں سیچے ول سے گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سیچے رسول ہیں۔

فَوَاللَّهِ إِنَّى لَاعْلَمُ أَنَّهُ مَا أَتَاكَ بِهِ إِلَّاللَّهُ

پراس نے کہا۔

ٱلْحَمَّدُ يُنْهِ الَّذِي عَدَافِي لِلْإِسْلَامِ آشَهَدُ آنُ لَاَ إِلَهُ إِلَّالِلَهُ وَالْدَاللَّهُ وَالْدَاللهُ وَالْدَاللَّهُ وَالْدَاللَّهُ وَالْدَاللَّهُ وَالْدَاللَّهُ وَالْدَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْدَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

حضورنے محابہ کو فرمایات دین کاعلم سکھاؤ۔(1)

ان اخبار بالغیب بین سے ایک واقعہ ہیں ہے کہ جب ابی بن ظف نے حضور علقہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا: بین نے ایک بڑا تیمی گھوڑا پال رکھا ہے۔ سیر دانہ روزانہ اسے کھلاتا ہول۔ بین اس پر سوار ہو کر حضور کو قتل کروں گا۔ سر ورانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موذی کے اس چیلنے کا پول جواب دیا گاگا قتل کے ان شکا قائلتہ تو نہیں بین بھے نہ تے کروں گا۔ پر احد کے میدان بین جب وہ گھوڑا دوڑا تا ہوا حضور کے قریب پہنچا تو حضور نے اس پر چھوٹے نیزے کا وار کیااور اس کوواصل جہنم کردیا۔

جنگ بدر میں جنگ شروع ہونے سے پہلے حضور علطی نے سب کو بتایا اور ان قریش کے سر داروں کے نام لے لے کر بتایا کہ وہاں اس کی لاش گرے گی، یہاں فلال فلال مرے گا۔ جبتے بردے بردے سر دار تھے سب کی جگہوں کا تعین کر دیا۔ جب جہاد ختم ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح مبین عطافر مائی تو جن سر داروں کے قتل ہونے کی اطلاع حضور نے دی تھی وہ سارے مقتول پائے گئے اور ان کی لاشیں ای جگہ گری تھیں جہال حضور نے ان کے بارے میں بتایا تھا۔

دیگر اخبار غیب میں سے ایک وہ روایت ہے جسے امام بخاری و مسلم ودیگر محد ثین نے روایت کیا ہے حضور نے فرمایا۔

<sup>1</sup>\_ز يل د طال، "السيرة النبويه"، جلد3، مني 189

إِنَّ ابْنِيَ هٰذَ اسَيِّدًا سَيُصُلِحُ اللهُ بِهِ بَايِّنَ فِتُسَيِّدِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

"ام حن کی طرف اشارہ کر کے فرملیا میر ایہ بیٹاسر دارہے،اللہ تعالی اس کی وجہ ہے مسلمانوں کے دوبڑے گروہوں میں صلح کرادے گا۔ "
جو حضور نے فرمایا وہی ہوا کیونکہ حضرت علی مرتضٰی کی شہادت کے بعد لوگوں نے مصرت امام حن کے دست مبارک پر بیعت کی اور عکی الدویت کی شرط لگائی یعنی کہا کہ ہم آخر دم تک آپ کاساتھ دیں گے۔ جن لوگوں نے یہ بیعت کی ان کی تعداد چالیس ہزار سے زائد تھی اور وہ سب سیرنا امام حن کے اشارہ ابر و پر سب پچھ قربان کرنے کیلئے آمادہ سے سات ماہ تک عراق، خواسان اور ماوراء النہر میں آپ کی خلافت کا خطبہ پڑھا جاتا رہا۔ پھر آپ امیر معاویہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے لشکر جرار کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس طرح امیر معاویہ ان کے ساتھ جنگ کرنے و مشق سے روانہ ہوئے۔ اس طرح امیر معاویہ ان کے ساتھ جنگ کرنے و مشق سے روانہ ہوئے۔ اس طرح امیر معاویہ ان کے ساتھ جنگ کو نے دمشق سے روانہ ہوئے۔ اس طرح امیر معاویہ نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ حضرت امام حسن کو لیہ علم ہو گیا کہ ضرور جنگ ہوگی اور بے شار مسلمان موت کی جھینٹ چڑھ جائیں گے۔ اس طرح امیر معاویہ نے دھرت امام حسن کو لیہ علم ہوگیا کہ معاویہ نے دھرت امام کے لشکر کو دیکھا۔ انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ جنگ فریقین کے لئے معاویہ نے دھرت امام کے لشکر کو دیکھا۔ انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ جنگ فریقین کے لئے معاویہ نے دھرت امام کے لشکر کو دیکھا۔ انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ جنگ فریقین کے لئے معاویہ نے دھرت امام کے لشکر کو دیکھا۔ انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ جنگ فریقین کے لئے معاویہ نے دھرت امام کے لشکر کو دیکھا۔ انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ جنگ فریقین کے لئے مورپ کے لئے کو دہور کے لئے کو دیکھا۔ انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ جنگ فریقین کے لئے میں کہا کے دھر کے لئے کو دہور کے کہا۔ انہوں نے بھی کہا کہ جنگ فریقین کے لئے دور کے لئے کر کے دور کے دور کے دور کے کہا۔ انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ جنگ فریقین کے لئے دور کی کے لئے دور کی کے دور کے دور کے دور کے دور کے کے دور کے کے کے دور کے کے کے کے کو دیکھا۔ انہوں نے دور کے کو دیکھا کہ دیکھا کہ دیکھا کے دور کے کو دیکھا کے دور کے کی کے دور کے کے کے کو دیکھا کے دور کے کے کہا کے دور کے کے کہا کے دور کے کی کو دیکھا کے دور کے کی کے دور کے کے کے کہا کے دور کے کو دیکھا کے دور کے کے کو دیکھا کے دور کے کو دیکھا کے دور کے کو دیکھا کے دور کے کی کی کے دور کے کو دیکھا کے دور کے کو دیکھا کے دور کے

بعض نیک بخت لوگ دونوں فریقوں میں صلح کرانے کیلئے سرگرم عمل ہوگئے۔
حضرت امیر معاویہ نے ایک سفید سادہ کاغذ سیدناامام حسن کی طرف بھیجااور انہیں عرض
کی جس چیز کا آپ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں وہ اس کاغذ پر لکھ دیں میں اس کی پابندی کا آپ
سے وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن نے اس شرط پر انہیں زمام خلافت سپر دکرنے کی
حامی بھرلی کہ مدینہ طیبہ، تجاز، عراق میں جولوگ خلیفتہ المسلمین حضرت سیدنا علی کے حائ
سے ان کو بچھ نہیں کہا جائے گا۔

امیر معاویہ نے وہ شرط منظور کرلی اور امام حسن نے ایک شرط یہ بھی لکھی کہ امیر معاویہ کی وفات کے بعد زمام خلافت ان کے سپر دکر دی جائے گی۔ امیر معاویہ نے اس شرط کو بھی تشلیم کرلیا۔

عملی طور پریہی ہوا کہ دونوں فریقوں کے در میان صلح ہو گئی۔ حضر ت امیر معاویہ نے امامیاک کی پیش کردہ شر الط تسلیم کرلیں اور حضرت امام نے مجمی خلافت ان کے سپر د کرنے كاوعده يوراكر ديا۔ سالهاسال يملے اللہ كے محبوب نے مسلمانوں كے دوگر وہوں كے در ميان صلح کی جوخوشخبری سنائی تھی وہ سیدناامام حسن کے طفیل یا یہ سیمیل تک سینجی-(1) حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه مکه مکر مه گئے۔ وہاں بیار ہو گئے۔ان کی بیار ی نے ایسی شدت اختیار کی کہ صحت یاب ہونے کی امیدیں ختم ہونے لگیں۔رحت عالم علیہ کو جب ان کی شدید بیاری کا پیتہ چلا تو حضور ان کی عیادت کیلئے تشریف لے گئے۔ حضرت سعداس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ ان کی موت اس شہر میں ہو جس شہر سے انہوں نے اللہ کی رضا کیلئے ہجرت کی تھی۔ رحمت عالم علیہ ان کی عیادت کیلئے تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت سعد کی صرف ایک بیٹی تھی: بیٹا کوئی نہ تھا۔ حضرت سعد نے عرض کی پارسول الله میں اپنے سارے مال کی وصیت کرنا جا ہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ بہت زیادہ ہے۔ پھر انہوں نے نصف مال کی وصیت کرنے کی اجازت طلب کی۔ حضور نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے۔ پھر انہوں نے اپنے مال کا تیسر احصہ وصیت کرنے کی اجازت مانگی۔ حضور نے فرمایا التلك والشُّلَك كَيْنَاو تير عصه كاوصت درست بي بهي بهت زياده ب انہوں نے عرض کی پارسول اللہ! میری زندگی ختم ہونے کے قریب ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں تم کافی زندہ رہو گے بہال تک کہ بہت می قومیں تم سے فائدہ اٹھا میں گی اور بہت ی قوموں کو آپ کی وجہ سے نقصان ہو گا۔اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو یوراکیا۔ حضرت سعد بہت جلد شفایاب ہو گئے ،اینے آ قاکی معیت میں مدینہ طیبہ بہنچے یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانہ میں آپ نے عراق فنح کیا۔ بہت سے كافرآپ كے دست مبارك ير مشرف بإسلام موئے۔ مسلمانوں كوبہت سامال غنيمت ميں ملا۔ بہت سے کفار قتل ہوئے اور بعض جنگی قیدی بنائے گئے۔ جس روز سر کار دوعالم علیہ اینے مخلص صحابی کی عیادت کیلئے تشریف لے گئے تھے،اس وقت ان کے زندہ رہنے کی امید نہ تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے طفیل اس دن سے پچاس سال تک آپ کوزندہ ر کھااور اس عرصہ میں جو ملک انہوں نے فتح کئے، جو مال غنیمت حاصل کیا جو کثیر التعداد

<sup>1</sup>\_ز في د حلان،" السيرة النبويه"، جلد 3، منحه 190

لوگ مشرف باسلام ہوئاں کا تذکرہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ محبوب
کا زبان پاک سے ان کے بارے ہیں جو بشار تیں دی تھیں وہ سب کی سب پوری ہو گیں۔
امام بخاری اپنی صحیح میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ غزوہ
موتہ کیلئے جب لشکر اسلام کو روانہ کیا گیا تو حضور علیا ہے نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کوای لشکر کا سپہ سالار بنایا اور اسلام کا پر چم ان کو عطافر ملیا۔ معافر ملیا اگر زید شہید ہو جائے تو پھر حضرت جعفر بن ابی طالب اس لشکر کے سپہ سالار اور علمبر دار ہوں گے اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ لشکر کا سپہ سالار اور علمبر دار ہوگا۔ اس وقت ایک میہودی جس کانام نعمان بن رصفی تھا، وہ لوگوں کے ساتھ وہاں کھڑا تھا، اس نے جب حضور کے بیودی جس کانام نعمان بن رصفی تھا، وہ لوگوں کے ساتھ وہاں کھڑا تھا، اس نے جب حضور کے ارشاد اس نے ہیں وہ سب کے سب شہید ہو جائیں گے کیونکہ بنی اسر ائیل کے انبیاء اس طرح نیام لئے ہیں وہ سب کے سب شہید ہو جائیں گے کیونکہ بنی اس ایک کے انبیاء اس طرح بعض عام ہین کی نام زوگی کرتے تھے تو وہ سب شہید ہوتے تھے۔ پھر اس یہودی نے حضرت نیا کہ وہ کہا اب جو وصیت کرنا ہے وہ کر لئے پھر تجھے حضور کی بارگاہ بیں حاضری کی سعادت نمیں ہوگی۔

امام بیعی نے حضرت ابو ہر یرہ سے روایت کیا ہے کہ غزوہ موتہ میں ہیں شرکی تھا۔
وہاں و شمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ہر قتم کے اسلیہ کاان کے ہاں فراوانی تھی۔ سواری کیلئے جانور بھی بے حد و بے حساب تھے۔ ان کے سپاہوں نے دیباج اور ریشم کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ ان کے جرنیلوں نے سونے کے زیور پہنے تھے۔ میری آ تکھیں اس چک د مک کو دیکھ کر چند ھیا گئیں۔ میری اس حالت کو دیکھ کر ثابت بن ار قم نے جھے کہا اے ابو ہر یرہ! کھے کیا ہوگیا گئر کثیر دیکھ کر تو خو فزدہ ہوگیا ہے لیکن تو نے غزدہ بدر میں ہمارے ساتھ شرکت نہیں کی تھی یاور کھو یا آنا کھ نہمی والگر گؤر تھی تعداد کی کثرت کی بنا پر ہمیں فتح و کامر انی نہیں نصیب ہوئی۔ حضرت یعلی بن منبہ غزدہ موتہ میں شرکت کر کے حضور کو حضور کو حضور کو اللت سے آگاہ کرنے کیلئے مدینہ طیبہ واپس آ گاور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے حضور کو نہیں فرمایا۔ یائی شِنْتُ کَا کُھُوں کے اللہ کے انہیں فرمایا۔ یائی شِنْتُ کَا کُھُوں کے تو میں بتا تا ہوں۔ "
وہاں کی جنگ کی تفصیلات تم بیان کر واور اگر تمہاری مرضی ہے تو میں بتا تا ہوں۔ "
وہاں کی جنگ کی تفصیلات تم بیان کر واور اگر تمہاری مرضی ہے تو میں بتا تا ہوں۔ "
وہاں کی جنگ کی تفصیلات تم بیان کر واور اگر تمہاری مرضی ہے تو میں بتا تا ہوں۔ "
وہاں کی جنگ کی تفصیلات تم بیان کر واور اگر تمہاری مرضی ہے تو میں بتا تا ہوں۔ "

وہاں روپذیر ہوئے تھے تفصیل سے بیان کر دیئے۔ حضرت یعلی من کر جیران ہوگئے اور عرض کرنے لگے۔

وَالَّذِی بَعَتَكَ بِالْحَقِیَ مَا تَوْکُت مِن حَدِی بِیْرِهِ وَحَوَّا لَوْتَدُکُوهُ (1)

"اس ذات پاک کی شم! جس نے حضور کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا
ہے جنگ کے حالات میں سے آپ نے ایک حرف بھی نہیں چھوڑا۔"
ور حقیقت دہاں وہی حالات ظہور پذریہ ہوئے جن کو حضور نے بیان فرمایا۔
اکھکر کے روانہ ہونے کے چند روز بعد سرور عالم علی منبر پر تشریف لے گئے اور اعلان عام کے معروف الفاظ کے ساتھ اعلان کرنے کا تھم دیا۔

اَلصَّلُوةُ جَامِعَةٌ اَلصَّلُوةُ جَامِعَةٌ

یہ اعلان من کر مسلمان اپ آقا کے ارشادات سننے کیلئے مجد نبوی میں جمع ہوگئے۔
فرمایا میں تمہیں لشکر کے حالات بتانا چا بتا ہوں۔ یہ لشکر یہاں سے روانہ ہو کر جب دشمن
کے علاقہ میں پہنچا تو دونوں لشکروں کے در میان سخت جنگ ہوئی۔ پہلے زید بن حارشہ نے جام شہادت نوش کیا پھراس جھنڈے کو گرنے سے پہلے حضرت جعفر نے تھام لیااور دشمن پر سخت حملہ کیا یہاں تک کہ انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن واحد نے آگے بڑھ کر جھنڈا تھام لیا یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہوگئے۔ پھر خالد بن ولید نے آگے بڑھ کر جھنڈے کو پکڑلیا۔ یہ بیان کرتے ہوئے حضور عقادہ نے آپ جر نیل کیلئے دعافرماتے ہوئے عرض کی۔
دعافرماتے ہوئے عرض کی۔

اَللَّهُ هَالِنَّهُ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِكَ وَاَنْتَ تَنْصُرُ "اے الله یہ تیری تلوارول میں سے ایک تلوار ہے،اس کی مدد کرنا تیرا کام ہے۔"

اس دن سے حضرت خالد کو سیف اللہ کہاجائے لگا۔

اور جب خالد کی قیادت میں مجاہدین اسلام نے دشمن سے جنگ شروع کی تور حمت عالم نے فرمایا اَلّذِی جِنتی الْوَظِیشُ اب جنگ کی بھٹی بھڑک ہے۔

ابن سعد طبقات میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم علقہ کو جبائے جر نیلوں کی شہاد ت کی خبر

<sup>1</sup>\_زني د طان، "السير والنوبيه"، جلد 3، صفحه 191

ملی تو حضور پہلے بہت غمز دہ ہوئے پھر تمہم فرمایا۔ صحابہ نے وجہ یو چھی، فرمایا پہلے تو مجھے اپنے صحابہ کے قتل پر بڑار نج ہوا تھالیکن اب میں نے انہیں دیکھا ہے جنت میں وہ ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہیں۔ میں نے حضرت جعفر کو دیکھا کہ ان کے دوبازو ہیں جوخون آلود ہیں۔ ان کے جسم کااگلا حصہ بھی خون آلود ہے، تواپنے صحابہ کویوں اللہ کی نعمتوں میں دیکھ کرمیں نے تہم فرمایا ہے۔

عاکم متدرک میں حضرت ابن عباس رضی الله عنہاے روایت کرتے ہیں۔

ایک روزر حمت عالم علطی تشریف فرمایتھ۔ حضرت جعفر کی زوجہ محتر مدحضرت اساء بنت عمیس بھی قریب بیٹھی تھیں۔ اجانک حضور نے فرمایا وعلیکم السلام۔ پھر حضرت اساء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہیہ ہیں جعفر۔ حضرات جبر ئیل، میکائیل اور اسر افیل بھی ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے ہمیں سلام کہاہے اس لئے ہیں نے ان کوجواب دیاہے۔ اے اساء تم بھی انہیں سلام کاجواب دو۔

حضرت جعفر نے بیجھے بتایا ہے کہ جب مشرکین کے ساتھ میرا آ مناسامنا ہوا تو میں نے خوب داد شجاعت دی اور میرے جم کے اگلے حصہ پر تیروں، نیزوں اور تلواروں کے تہتر زخم آئے۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ میں جھنڈ ایکڑا۔ جب دہ کٹ گیا تو میں نے اپنے بائیں ہاتھ میں جھنڈ ایکڑا۔ جب دہ کٹ گیا تو میں نے اپنے بائیں ہاتھ میں جھنڈ اتھام لیا۔ جب وہ بھی کٹ گیا تو اللہ تعالی نے ان دونوں ہاتھوں کے بدلے دو پر عطا فرمائے ہیں جن کے ساتھ میں ان جلیل القدر ملائکہ کے ساتھ محو پرواز رہتا ہوں اور جس کھل کو پہند کرتا ہوں وہ تناول کرتا ہوں۔ وہ تا ہوں اور جس کھل کو پہند کرتا ہوں وہ تناول کرتا ہوں۔

ابن اسحاق، ابن سعد، بیبی اور ابو تعیم نے حضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ ایک روز سر ور عالمیان علیقہ میرے ہال تشریف لائے اور مجھے فرمایا کہ جعفر کے بیٹول کو میرے پاس لے آؤ۔ میں لے کر آئی۔ حضور نے ان کو بوے دیے ، ان کو سونگھا، یہاں تک کہ حضور کی آنکھول ہے آنسو میکنے گے۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ حضور کیول رورہ ہیں، کیا جعفر اور ان کے دوستوں کی کوئی خبر آگئی ہے؟ فرمایا ہا آج وہ تینوں شہید ہوگئے ہیں۔ حضور نے فرمایا اساء میں تمہیں خوشخری نہ ساؤں۔

آلا اُ ہیتی گئے آت اللہ جعل المجتل کی تھی جینے کی ایک کی تی نہ ساؤں۔

آلا اُ ہیتی گئے آت اللہ جعل کے تعلی کے تعلی

فِي الْجَنَّةِ -

اللہ تعالی نے جعفر کو دوپر عطافر مائے جن ہے وہ جنت میں پر واز کرتے ہیں۔ حاکم ،ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت کرتے ہیں رسول اللہ علی نے فر مایا۔ میں جنت میں واخل ہوا تو میں نے جعفر کو دیکھا ملا تکہ کے ساتھ محو پر واز ہے اور حضرت حمزہ ایک بلنگ پر تکیہ لگا کر ہیٹھے ہیں۔

وار قطنی نے حضرت ابن عمر رضی الله عنها ہے روایت کیا کہ ہم غلام اپنے آقاکی معیت میں جارہ تھے۔ رحمت عالم علی فی اپناسر مبارک آسان کی طرف بلند کیا اور فرمایا و عَلَیْکُو السّلا کُو وَدَحَمَّة الله الله الله الله کے بیارے رسول یہ کس کو آپ نے جواب دیا ہے؟ حضور علی فی نے فرمایا ابھی میرے پاس سے جعفر بن الی طالب گزرے ہیں،ان کے ساتھ فرشتوں کا ایک جم غفیر تھا۔ انہوں نے مجھے سلام کہا جس کا میں نے جواب دیا۔

ابن سعد نے محد بن عمر بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔
رسول اللہ علی نے فرمایا میں نے جعفر کو فر شتوں کی طرح جنت میں اڑتے ہوئے
دیکھا ہے۔ ان کا اگلا حصد خون سے لت بت ہے۔ پھر میں نے زید کو دیکھاان کا درجہ پھر کم
معلوم ہوا۔ میں نے کہا کہ میر اید خیال نہیں تھا کہ زید کا درجہ حضرت جعفر سے کم ہے۔
فور اُجر ئیل امین میر سے پاس آئے اور کہا بیٹک زید جعفر سے کم نہیں لیکن ہم نے حضرت
جعفر کو اس لئے فضیلت دی ہے کہ وہ حضور کا رشتہ دار ہے لیکٹنا فضیلت اُجھ فیکا لِفی اُبتہ ہوئے۔

امام بخاری اور مسلم نے حضرت ابوہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے: جس روز خیاشی بادشاہ حبشہ نے اپنے ملک میں وفات پائی تورجمت عالم علی ہے نہ دینہ طیبہ میں اپنے صحابہ کرام کواس کی موت کی اطلاع دی پھر جنازہ گاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ رحمت عالم علی ہے اس کی نماز جنازہ کی امامت فرمائی اور صحابہ کرام نے صفیں باندھ کرا پنے آتا کی اقتداء میں اس کے لئے نماز جنازہ اواکی۔

## حضرت عباس اور اخبار بالغيب

ابن اسحاق ہے مروی ہے۔

نبی مکرم علی نے معزت عباس رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایسے ارشادات فرمائے جن کا تعلق اخبار بالغیب سے ہے چند حوالے درج ذیل ہیں۔

جنگ بدر میں جن کفار کو جنگی قیدی بنایا گیا تھاان میں حضرت عباس بھی تھے۔ سب
لوگوں سے فدید وصول کر کے انہیں آزاد کر دیا گیا۔ جب حضرت عباس کو فدید اداکر نے
کیلئے کہا گیا تو انہوں نے کہا مماع عینی تی مما آفلی تی بہ میر سے پاس تو پچھ نہیں ہے جس سے
فدید اداکروں۔ حضور رحمت عالم علی نے فرمایا۔ تم فقر وافلاس کا اظہار کر رہے ہو۔
اُنٹ الممال الذی دَفَقْتَ اللّه عَلَيْ مَا اَفْتَ مَا اَفْتَ اِللّه مَا اَنْتَ مَا اَفْتَ اِللّه مَا اَنْتَ الْمَالُ الّذِی دَفَقْتُ اللّه عَلَيْ اللّه مَا اَنْتَ مَا اَفْتَ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه مَا اللّه الللّه اللّه الل

"وه مال كهال كياجو توني اورام فضل نے زمين ميں دفن كيا تھا۔"

اور تم نے اپنی بیوی ام فضل کو کہا تھا کہ اگر میں اس جنگ میں قبل ہو جاؤں تو یہ مال میرے بیٹوں فضل اور قتم کو دینا۔

حفرت عباس کی آتھوں سے غفلت کے پر دے اٹھ گئے اور عرض کی اب مجھے یقین آگیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔جو بات میں نے بڑی راز داری سے رات کی تاریکی میں اپنی رفیقہ حیات سے کہی تھی وہ مدینہ میں بیٹھے آپ نے سی اور دیکھا بھی۔حضرت عباس کے الفاظ ہیں۔

وَاللهِ إِنِّ لَاَعْلَمُ اللَّهُ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ إِنَّ هٰذَا شَىءً اللهِ إِنَّ هٰذَا شَىءً اللهِ اللهِ إِنَّ هٰذَا شَىءً مَا عَلِيمَةُ احَدُّ عَنْدِي وَعَيْرُ أُمِرْ فَفَيْل

"بخدامجھے یقین ہو گیاہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بخداجس بات کا آپ نے ذکر کیاہے میرے بغیراورام الفضل کے بغیراور کسی کو معلوم نہیں تھی۔"

محدث ابو تعیم نے حضرت ابن عباس کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے مجھے بتایا کہ ان کی والدہ ام الفضل نے بیہ بات بتائی کہ حضور علی جم میں بیٹے تھے، میں حضور کے پاس سے گزری۔ حضور نے فرمایا تیرے شکم میں بیٹا ہے جب تو اسے جنے تواہے لے کرمیرےپاس آنا۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں جب میرے ہال بیٹا پیدا ہوا
تو میں لے کراہے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضور نے اس کے دا میں کان میں اذان
دی، با میں میں تحبیر کہی اور اپنی لعاب و بن سے اسے تھٹی ڈالی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔
پھر فرمایا یا ڈھیٹی یا آب الحنگفایو اب اس خلفا کے باپ کو لے جاؤ۔ آپ کہتی ہیں میں
نے اپنے شوہر حضرت عباس کو بتایا، جو حضور نے فرمایا تھا۔ حضرت عباس بارگاہ اقدس میں
حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ام الفضل نے مجھے بیہ بات بتائی ہے۔ حضور نے فرمایا بیشک
تہار ابیہ بیٹا کی خلیفوں کا باب ہوگا۔ ان کی نسل میں جو خلفاء پیدا ہوئے تھے ان میں سے چند
کے نام بھی بتائے سفاح، مہدی وغیرہ۔

## حضرت عبدالله بن عباس اور اخبا<mark>ر بالغ</mark>يب

امام بیمقی اور ابو تعیم نے حضرت عباس بن عبدالمطلب سے روایت کیا کہ انہول نے ا بين بين عبد الله كورسول الله عليه كي خدمت من بهيجا - جب وه حاضر بوئ توانهول نے دیکھاکہ حضور کسی آدمی کے ساتھ عفتگو کررہے ہیں اس لئے آپ نے قطع کلامی مناسب نہ سمجى اور واپس آھے۔ اس كے بعد حضرت عباس كى ملاقات سرور كائتات سے ہوئى۔ حضرت عباس نے عرض کی پارسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو حضور کی خدمت میں بھیجا۔ اس وقت حضور کے باس کوئی آدمی جیٹھا تھااس لئے وہ گزارش نہ کر سکے اور واپس آگئے۔ حضور نے یو چھاکیااس نے اس مخص کودیکھا تھا۔ عرض کی بیٹک دیکھا تھا۔ حضور نے فرمایاوہ مخص جس کے ساتھ میں گفتگو کر رہاتھاوہ جبر ئیل تھے اور آپ کا بیٹااس وقت تک وفات نہیں یائے گاجب تک اس کی بینائی ضائع نہ ہو جائے۔ آپ کے بیٹے کوعلم عطاکیا جائے گا۔ ابو تعیم، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا میں حضور علیہ کے پاس سے گزرا میں نے سفید کیڑے بہنے تھے اس وقت حضور وحید کلبی سے معروف محفتگو تھے۔ در حقیقت وہ جرئیل تھے لیکن میں نہیں جانتا تھااس لئے میں نے ان کوسلام نہ دیا۔ جب ابن عباس یاس سے گزر گئے تو حضرت جبر ئیل نے عرض کی یار سول اللہ انہوں نے کتنے سفید شفاف کیڑے پہنے ہوئے ہیں۔اگر ان کی زندگی ہوئی توان کی اولاد حکمر ان ہے گی۔اگر مجھے سلام دیتے تو میں ان کو سلام کاجواب ضرور دیتا۔

حضرت ابن عباس کہتے ہیں اس کے بعد میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا کہ تو نے اس روز سلام کیوں نہیں کیا۔ انہوں نے عرض کی میں نے دیکھا حضور دید کے ساتھ مصروف گفتگو ہیں، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ مداخلت کروں۔ حضور نے وچھا کیا تم نے اس کودیکھا تھا؟عرض کی: بیشک حضور نے فرمایا وہ جرئیل تھے تمہاری بینائی فرتم ہوجائے گی اور تمہاری وفات سے پہلے تمہاری بینائی لوٹ آئے گی۔

حضرت عکرمہ کہتے ہیں کہ جب ابن عباس کا انقال ہوااور آپ کو چار پائی پر رکھا گیا تو ایک سفیدرنگ کا پر ندہ آپ کے کفن میں تھس گیا اور پھر نہیں دیکھا گیا، عکرمہ بولے کہ یہ رسول اللہ علاقے کی طرف سے بشارت تھی۔ جب آپ کو لحد میں رکھا گیا تو آپ نے یہ آیت پڑھی جس کو تمام لوگول نے ساجو قبر کے پاس موجود تھے۔(1)

لَيَّا يَتُهَا النَّفَسُ الْمُطْمَنِنَةُ أُدَّ حِنِي الْهُ دَبِيكِ دَاضِيةً مَّرُضِيةً فَكَ الْمُخْلِي فِي عِبَادِي فَا الْمُحْلِي جَنَيْقِي (2) مَّا لَ نَسْ مَطْمَنَ والْبِي جِلُوا بِيْ رب كي طرف اس حال مِن كه تواس سے راضي (اور) وہ تجھ سے راضي - پي شامل ہو جاؤ ميرے (خاص)

بندول میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔"

اس سلسلہ میں جو ارشادات نبی کریم نے فرمائے تھے وہ سب پورے ہوئے۔ حضرت ام الفضل کے شکم سے جو فرزند تولد ہوئے ان کانام حضور نے عبداللہ رکھا۔ ان کی اولاد سے خلافت عباسیہ کے خلفاء خلابر ہوئے جنہوں نے سینکٹروں سال حکمرانی کی۔ اس طرح وفات سے پہلے حضرت ابن عباس کی بینائی جاتی رہی اور قحد میں رکھنے کے بعد جو آبت آپ نے تلاوت کی اس کے کئی گواہ ہیں انہوں نے خود اپنے کانوں سے اس کی تلاوت کو سنا۔ نو فل بن حارث اور اخیار بالغیب

ابن سعد نے طبقات میں اور بیہ قی نے ولائل میں عبداللہ بن نو فل بن حارث سے روایت کیا کہ غزوہ بدر میں نو فل جنگی قیدی بنا لئے گئے۔رسول رحمت علی نے انہیں فرمایا نو فل اپنافدیہ ادا کرو۔نو فل نے عرض کی میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں کہ فدیہ ادا

1\_ جية الله على العالمين، جلد2، صلحه 54

2- مورة الفجر: 30-27

کروں۔رحمت عالم نے فرمایااس مال سے فدیداداکرجو تونے جدہ میں چھپاکرر کھا ہواہے ،یہ س کر نو فل کی زبان سے بے اختیار فکا۔ اکٹر کھندا آنگے دستوں انتابوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔" پھر فدیداداکیا۔

عمارين بإسررضي الله تعالى عنه

امام بخاری و مسلم نے حضرت ابوسعید خدری سے روایت کیا ہے اور امام مسلم نے حضرت ابوسعید خدری سے روایت کیا ہے اور امام مسلم نے حضرت ام سلم نے حضرت ام سلمہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیقہ نے عمار کو فرمایا تَقَعْتُلُکَ الْمُفْتَةُ الْمُنْتَةُ اللّٰمِنَةُ اللّٰمِنَةُ اللّٰمِنَةُ اللّٰمِنَةُ اللّٰمِنَةُ اللّٰمِنَةُ اللّٰمِنَةُ اللّٰمُنْتُنَةُ اللّٰمِنَةُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّ

حافظ سیوطی نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ متواڑ ہے اور دس پندرہ صحابہ نے اس کی روایت کی ہے۔ امام بیمی اور ابو تعیم نے حضرت عمار کی کنیز سے یہ سنا، ایک و فعہ حضرت عمار شدید بیمار ہوگئے آپ پر عفتی طاری ہوگئی کچھ دیر کے بعد افاقتہ محسوس ہواد یکھاان کے اردگر دبیٹھنے والے رورہے ہیں۔ آپ نے انہیں فرمایا کیا تہمیں اندیشہ ہوا کہ میں اپ بسر پر مرول گا۔

ٱخۡبَرَنِيۡ حَبِيۡبِيۡ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنُ تَقْتُكَنِى الْفِتَةُ الْبَاغِيَةُ

" مجھے میرے حبیب رسول اللہ علیہ نے نتایا تھا کہ مجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گااوراس دنیامیں آخری گھونٹ دودھ کا پیئوں گا۔"

جنگ صفین کے روز آپ کو دودھ پیش کیا گیا تو دودھ کو دیکھ کر ہننے گئے۔ پوچھا گیا آپ کیوں بنے ہیں؟ فرمایار سول اللہ علی نے جمعے بتایا تھا کہ آخری گھونٹ جو تو پئے گاوہ دودھ کا گھونٹ ہوگا۔ پھر میدان جنگ میں تھس گئے اور وہیں شہید ہوئے۔

ابن سعد مفترت هذیل ہے روایت کرتے ہیں ایک روز حضور علی ہے تشریف لائے۔ عرض کی گئی عمار پر تو دیوار گری ہے اور وہ مرگیا ہے۔ حضور نے فرمایا ممّا مَمّات عَمّارُ ممّار نہیں مرار

## حضرت صهيب رضىالله تعالىءنه

حاکم اور بیبی حضرت صبیب روی رضی الله عند تعالی بے روایت کرتے ہیں ایک روز رسول الله علی فیے نہایا مجھے وہ مقام دکھایا گیا ہے جو میری جرت گاہ ہوگا۔ ایک شوریلا میدان ہے اس کے دونوں طرف جلے ہوئے پھر وں کی زمین ہے۔ یا تو یہ جگہ جرمیں ہی بیٹر ب میں۔ چنانچہ رحمت عالم علی محلا ہوئے پھر اول کے ہمراہ لے کر مکہ سے روانہ ہوئے۔ میرا بھی ادادہ تھا کہ میں بھی حضور کے ہمراہ چلا جاؤں لیکن قریش کے چند نوجوانوں کو پہتہ چلا تو انہوں نے جھے جانے ہے روک دیا۔ میں ساری رات جاگنارہا۔ وہ تھک کر سوگئے اور میں بیٹر ب کی طرف روانہ ہوگیا۔ میں کافی دور نکل گیا۔ ان لوگوں کی آگھ کھی، میرے تعاقب میں دوڑے، جب پھر انہوں نے جھے پیڑلیا تو میں نے انہیں کہااگر میں سونے کی چند ڈلیاں ہمیں دول تو کیا جھے جانے کی اجازت دو گے ؟ انہوں نے کہاہاں۔ میں انہیں لے کرواپس ہمیں دول تو کیا جھے جانے کی اجازت دو گے ؟ انہوں نے کہاہاں۔ میں انہیں کو دے دیں پھر میں کہا ہمیں کو طرف روانہ ہوا۔

صہیب روی ان خوش نصیبوں میں ہے ہیں جن کا شار سابقین اولین میں ہوتا ہے۔ مکہ
میں آکر انہوں نے کاروبار شروع کیا۔ کاروباری امور میں مہارت کے باعث انہوں نے
بہت جلد ترقی کی منزلیں طے کیں اور مکہ کی منڈی میں وہ ملک التجار (تاجروں کے بادشاہ)
کے لقب ہے یاد کئے جانے گئے۔ رحمت عالم علیق نے جب تبلیخ اسلام کا آغاز کیا تو ابتدائی
سالوں میں بی انہوں نے اسلام قبول کیا اور محبوب رب العالمین کی غلامی کو اختیار کرلیا۔ نبی
سالوں میں بی انہوں نے اسلام قبول کیا اور محبوب رب العالمین کی غلامی کو اختیار کرلیا۔ نبی
حجر اسود، چاہ ذمنز م، صفاء مروہ تمام شعائز اللی یہیں موجود تھے لیکن ایک ذات پاک مصطفیٰ
ججر اسود، چاہ ذمنز م، صفاء مروہ تمام شعائز اللی یہیں موجود تھے لیکن ایک ذات پاک مصطفیٰ
بونے گئی اور ایک ایک کر کے بینگان فتر اق عشق مصطفوی مکہ کے باہر کت شہر کو چھوڑ کر
مدید طیبہ روانہ ہونے گئے۔ حضرت صہیب کاکار وبار بہت پھیلا ہوا تھا انہوں نے بھی اپ
کاروبار کو سمیٹنا شروع کیا اور چند منتخب اشیاء اسپنے ایک صندوق میں بند کیں اور عازم دیار
کاروبار کو سمیٹنا شروع کیا اور چند منتخب اشیاء اسپنے ایک صندوق میں بند کیں اور عازم دیار

انہیں کہاصہیب حمہیں علم ہے جب تم یہال آئے تھے تو تم مفلس و قلاش تھے، یہ ساری دولت تم فے یہاں سے کمائی ہے۔اگر آپ یہال رہیں تو ہم آپ سے کوئی تعرض نہیں کریں گے اور اگر آپ ہیہ کہیں کہ میں ضرور پیڑب جاؤں گا تو کان کھول کر سن لویہاں سے ایک در ہم بھی حمہیں لے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گا۔ آپ نے اپنے دل کی طرف متوجه ہو کر یو چھا بتاؤ۔ تمہار افیصلہ کیا ہے۔ ایک طرف مال ودولت کے انبار ہیں اور دوسری طرف بارگاہ محبوب میں حاضری ہے،ان میں سے تمہیں ایک چیز پند کرتا ہوگی۔ تو ول نے جواب دیا کہ میں اپناسب کچھ اپنے محبوب کی ایک جھلک پر قربان کر دول گالیکن جدائی کے یہ صدمے مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ آپ نے اونٹ پرلدا ہوا قیمی سامان سب کھے ان کے حوالے کر دیااور پی<mark>رل مد</mark>ینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ دس گیارہ روزیا پیادہ سفر کرنے کے بعد مدینہ طیب میں پہنچے تویاؤں چھالوں سے زخی تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور لیاس پیداور کردے سخت میلا ہوچکا تھا۔اس حالت میں جب مہاجرین نے آپ کودیکھا تو ششدر ہو کر رہ گئے۔صہیب تم اور بیر حال۔ آپ نے سار اماجرا کہد سنایا۔ بارگاہ رسالت میں سحابے نے عرض کی یارسول الشصہیب آگیاہے۔ سر ورعالم علاقے نے ان ك آمدير خوشنودى كااظهار فرمايا عرض كى كئيارسول الله! جب وه مكه سے روانه موت تو کفارنے ان کاسار امال و متاع ان سے چھین لیاہے صرف تین کیڑے جوان کے بدن پر تھے وہ رہنے دیئے اب ان کی حالت بوی خستہ اور پریشان کن ہے۔اس قدر دان اور بندہ نواز نبی كرم عَلِينَة فِ ارشاد فرمايا قَدُ رَجِحتُ صَفْقَة صُهَيْبٍ "صهيب في جوسود اكياب يدبرا نفع بخش ہے۔ دنیا کے مال ومتاع کے عوض اس نے اپنے رب کی رضاحاصل کرلی ہے۔اس ے زیادہ خوش نصیب اور کون ہوسکتا ہے۔(1)

حضرت ابوالدر داءر ضيالله تعالى عنه

بیعتی اور ابو تعیم حضرت ابوالدرداء سے روایت کرتے ہیں: میں نے عرض کی یارسول اللہ! مجھے اطلاع ملی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کچھ لوگ ایمان لانے کے بعد پھر مرتد ہوجائیں گے۔ حضور نے فرمایا بیشک، لیکن توان میں سے نہیں ہے۔ چنانچہ آپ کا انتقال

<sup>1-</sup> يرتابن بشام، مني 168

حضرت عثمان کی شہادت سے پہلے ہو گیا۔

طیالسی نے ابن انی حبیب سے روایت کیاہے کہ دو آدمی حضرت ابوالدرواء کے پاس
آئے۔ وہ ایک بالشت زمین میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے تھے۔ حضرت
ابوالدرواء نے کہا: مجھے نبی کریم عظام نے فرمایا تھا اگر تم الیی زمین میں ہو جہال دو آدمی
ایک بالشت زمین کے بارے میں جھگڑتے ہوئے تمہارے پاس آئی تو فور اُاس جگہ سے
نقل مکانی کر جانا۔ چنانچہ آپ وہال سے ہجرت کر کے شام چلے گئے۔

مروی ہے ابوالدرداء مسلمان ہونے سے پہلے ایک بت کی ہوجا کیا کرتے تھے۔ ایک روز عبداللہ بن رواحہ اور محمد بن مسلمہ ان کے گھر گئے اور اس بت کو توڑ دیا۔ ابوالدرداء جب والیس آئے اور انہوں نے اپنے معبود کو گلاے ککڑے دیکھا تو اسے کہنے گئے و پھك معلا دفعت عن نفسك تیرا خانہ خراب ہو تو اپنا بچاؤ بھی نہ کرسکا۔ ای وقت وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کیلئے چل پڑے۔ راستہ میں ابن رواحہ نے ابوالدرداء کو دیکھا تو انہوں نے اپنے ساتھی کو کہا ہم نے اس کے بت کو توڑ دیا ہے یہ ہمارے تعاقب میں آرہا ہے انہوں نے اپنے ساتھی کو کہا ہم نے اس کے بت کو توڑ دیا ہے یہ ہمارے تعاقب میں آرہا ہے تو اسلام ہوں کے کہ میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ فر مایا تھا کہ ابوالدرداء مشرف باسلام ہوگا، چنانچہ وہ بارگاہ نبوت میں پہنچ اور اسلام قبول کیا۔ (1)

ثابت بن فيس رضي الله تعالى عنه

جب قرآن کریم کی ہے آیت نازل ہوئی لاَنَرْفَعُوْاَ اَصُواَتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِیُ الله توحفرت ثابت بن قیم پر گویا بجل گری جس نے ان کو بے چین کر دیا۔ ان کی آواز قدرتی طور پراو نچی تھی، اس اندیشہ ہے کہ بی بھی ای آیت کا کہیں مصداق نہ ہوں اور ایسا نہ ہو کہ میرے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، آپ پر کوہ الم ٹوٹ پڑا۔ گھر چلے گئے، ایک کرے بیں داخل ہو ئے اور اندرے کنڈی لگالی۔ انہیں دن رات رونے سے کام تھا۔ کھانا پیناسوناسب ترک کر دیا اور ہر وقت روتے رہتے اور نماز بھی اس کمرے میں اواکرتے۔ تین ون تک محد نہوی میں حاضر نہ ہوئے تو سرکار دوعالم علی نے دریافت کیا ثابت بن قیم کہاں ہے؟ عرض کی گئی ارسول اللہ جس روزے ہے آیت نازل ہوئی ہے اس وقت سے اپنے کہاں ہوئی ہے اس وقت سے اپنے کہاں ہوئی ہے اس وقت سے اپنے

آپ کوایک کمرے میں بند کرر کھا ہے نہ کھا تا ہے نہ پیتا ہے صرف رونے سے کام ہے۔
رحمت عالم علی نے آدمی بھیج کرا نہیں اپنیاں بلایا اور فرمایا۔
یکا تاکیٹ اکٹر توضیٰ آٹ تیجیٹ کے بھیٹا او تُقْدِیل شکھیڈگا او تُقَدِیل شکھیڈگا او تُقَدِیل شکھیڈگا او تکہ تک تک تک ہے تک تک کی کہ تک تاکی کا دلتے ہے
"کیا تم اس بات کو پہند نہیں کرتے کہ تم عزت و آبرو سے زندگی بسر
میں شہادت کا شرف بخشا جائے اور تم قیامت کے دن جنت میں
داخل ہو۔"

عرض کی یارسول اللہ میں اپنے رب کی ان عطاؤں پر بڑاخوش ہوں۔ چٹانچہ ایسا ہی ہوا اس واقعہ کے بعد جننی مدت اس دار فانی میں بسر کی لوگ ان کی بڑی عزت و تکریم کیا کرتے اور جب اس عالم فانی سے کوچ کا وقت آیا تو مسیلمہ گذاب کے لشکر سے جہاد کرتے ہوئے شہادت کا جام نصیب ہوا۔ اور یقیناً اسی طرح روز قیامت اللہ تعالی ان کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطافر مائے گا۔

> جووا قعات بعد میں آنے والے تھے نبی کریم نے پہلے ہی ان سے باخبر کر دیا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ م

امام بیمتی نے حضرت زید بن ارقم کی حدیث نقل کی ہے ایک دفعہ بیار ہوگئے۔ نبی رحمت علیفی ان کی بیار پرس کیلئے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ زندگی ہے مایوس ہو چکے تھے۔ حضور نے فرمایا۔

اس بیاری سے تم صحت بیب ہو جاؤ گے ،اس کی فکر مت کر ولیکن میہ بتاؤ کہ میرے بعد تم زندہ رہو گے اور تمہاری بینائی جاتی رہے گی تواس وقت تمہارار ویہ کیا ہوگا؟ آپ نے عرض کی بارسول اللہ اس وقت صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑوں گااور اللہ تعالی سے تواب کا امید دار رہوں گا۔ آقاعلیہ السلام نے فرمایا ہائے اقتاعی تحر تمہیں حساب لئے بغیر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔

سرور عالم کے انتقال کے بعد کانی عرصہ آپ زندہ رہے۔ بعد میں آپ کی بینائی جاتی رہی اور آپ کی وفات سے پہلے اللہ تعالی نے آپ کو بینائی عطافر مائی پھر آپ نے اس دنیا ے انقال کیا۔ نی اکرم علی نے جن باتوں ہے انہیں آگاہ کیا تھاہر ایک اپنے اپنے وقت پر پوری ہوئی۔ اس بیاری سے شفایاب ہوئے جس سے شفایاب ہونے کی قطعاً امید نہ تھی۔ معاذیبن جبل رضی اللہ تعالی عنہ

ام احمد اور بیبتی نے عاصم بن حمید سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم علی نے حضرت معاذبی جبل کو بین کا والی بناکر بھیجا۔ حضور ان کو الوداع کہنے کیلئے ان کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ اس اثناء بیس انہیں وصیتیں فرما عیں۔ جب وصیتیں فرما چکے تو فرمایا اے معاذ! اب شاید تیری میری ملا قات نہ ہوگی، جب تم واپس آؤگے تو تمہارا گزر میری مجدشریف کے پاس سے اور میرے مزار زرانوار کے پاس سے ہوگا۔ حضرت معاذ جدائی کا یہ صدمہ نہ برداشت کر سکے اور رونا شروع کر دیا۔ ججتہ الوداع کے موقع پر حضرت معاذ حضور کے ہمراہ حج اوا کرنے اور رونا شروع کر دیا۔ ججتہ الوداع کے موقع پر حضرت معاذ حضور کے ہمراہ حج اوا کرنے کیلئے گئے، وہاں سے رحمت عالم نے آپ کو یمن روانہ فرمایا۔ اس کے چند ماہ بعد اللہ کا محبوب اینے رفتی اعلی کے پاس چلا گیا۔

براءبن عازب سى الله تعالى عنه

امام ترفد کاور دیگر محد ثین نے حضرت انس وضی اللہ عند سے روایت کیا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ضعیف اور کمزور ہیں اور پہننے کیلئے ان کے پاس صرف دو پر انی چادریں ہیں لیکن اللہ کے نزدیک ان کادر جہ انتابلند ہو تا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو حتم دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حتم پوری کر تا ہے۔ انہیں مقربان بارگاہ الیٰی ہیں ہے ایک براء بن عازب رضی اللہ عنہ ہیں۔ بب عہد فاروقی میں مجاہدین اسلام نے تستر پر حملہ کیا تو دعمن کے لفکر کے دباؤک وجہ سے مسلمان مجاہدین ادھر ادھر تتر بتر ہوگئے۔ مسلمانوں نے حضرت براء کو عرض کی اے براء! نبی کریم علی ہیں اوھر ادھر تتر بتر ہوگئے۔ مسلمانوں نے حضرت براء کو عرض کی تعالیٰ تمہاری حتم کو پوراکرے گا۔ ہم جس مصیبت میں جتلا ہیں وہ تیرے سامنے ہے۔ اب اللہ کو حتم دو تا کہ ہماری اس ختہ حالی پر رحم فرمائے۔ انہوں نے اللہ کی جناب میں عرض اللہ کو حتم دو تا کہ ہماری اس ختہ حالی پر رحم فرمائے۔ انہوں نے اللہ کی جناب میں عرض کے۔ وہر مسلمانوں کے میات کی ان کی جمڑے ہوئی اس وقت بھر انہوں نے بہت ہے مسلمانوں کو موت کے گھائ اتارا۔ کی حجر ہوئی اس وقت بھر انہوں نے بہت ہے مسلمانوں کو موت کے گھائ اتارا۔ ان کی جمڑے ہوئی اس وقت بھر انہوں نے بہت ہے مسلمانوں کو موت کے گھائ اتارا۔ ان کی جمڑے ہوئی اس وقت بھر انہوں نے بہت ہے مسلمانوں کو موت کے گھائ اتارا۔ ان کی جمڑے ہوئی اس وقت بھر انہوں نے بہت ہے مسلمانوں کو موت کے گھائ اتارا۔ ان کی جمڑے ہوئی اس وقت بھر انہوں نے بہت ہے مسلمانوں کو موت کے گھائ اتارا۔

پھر عرض کی گئی کہ اللہ تعالی کو قتم دیجئے۔عرض کی یارب العالمین میں تجھے قتم دیتا ہوں کہ اللہ دے۔ چنا نچہ الن دشمنان اسلام کو میہاں سے بسپا کر اور مجھے اپنے نبی کریم علی ہے کہ ساتھ ملادے۔ چنا نچہ مسلمانوں نے پھر اہل فارس کی فوج پر حملہ کیا اور ان کو فلست فاش دی اور حضرت براء کو نعمت شہادت سے سر فراز فرمادیا گیا۔ یقیناً وہ اپنے محبوب کے قد موں میں پہنچ گئے۔ عمر و بن سمالم الخز اعی رضی اللہ تعالی عنہ

طرانی نے ام المو منین حضرت میموندر منی الله عنها ہے روایت نقل کی ہے آپ فرماتی ہیں۔

ایک رات حضور نے میرے جمرہ میں قیام فرمایا۔ منج کا وقت ہوا، حضور بیدار ہو گاو وضو کرنے کیلئے طہارت خاند میں تشریف لے گئے۔ ابھی رات کا اند جرا تھا۔ تمین مرتبہ فرمایا کَبُنْكَ کَبُنْكَ کَبُنْكَ تَمِین بار فرمایا نُصِیرات نُصِرات نُصِرات حضور جب طہارت خاند سے باہر تشریف لائے تو حضرت میموند نے عرض کی یارسول الله! حضور جب طہارت خاند میں سخے تو حضور نے تمین بار کَبُنْكَ اور تمین بار نُصِرات کے الفاظ کے۔ طہارت خاند میں مضور کے ساتھ کوئی اور تھا جس کے ساتھ حضور ہم کلام تھے؟ حضور نے فرمایا بی کعب حضور کے ساتھ کوئی اور تھا جس کے ساتھ حضور ہم کلام تھے؟ حضور نے فرمایا بی کعب کے راجز نے فریاد کی تھی میں اس فریاد کاجواب دے رہا تھا۔

جب حدید یک صلح ہوئی تھی تور حمت عالم علیہ نے تمام قبائل کو یہ اجازت دی تھی کہ جس فریق کے ساتھ چاہیں اپنی دوسی کا معاہدہ کرلیں۔ چنانچہ بی بحر نے قریش کے ساتھ دوسی کا معاہدہ کیا اور خزاعہ نے بی بحریم علیہ کے ساتھ دوسی کا معاہدہ کیا۔ قریش نے نے بی بحر کی امداد کی اور بی خزاعہ پر حملہ کر دیا جن کا معاہدہ نی کریم کے ساتھ تھا۔ قریش نے بی بحر کی امداد کی اور بی خزاعہ پر حملہ کر دیا جن کا معاہدہ بی کریم کے ساتھ تھا۔ قریش نے بی خزاعہ پر حملہ کر کے اس معاہدہ کی صریح خلاف ورزی کی تھی گویا انہوں نے عہد محلی کا ارتکاب کیا تھا۔ ان حالات میں حضور پر لازم ہو گیا تھا کہ وہ قریش کے ساتھ جنگ کریں جنہوں نے عہد محلی کرتے ہوئے خزاعہ پر حملہ کیا تھا اور ان کے بہت سے جوانوں کو موت کے گھا نے اتارا تھا۔

ای حملے کے وقت عمر و بن اسلام خزاعی نے حضور علی کے در کے لئے پکار اتھا۔

جو فریاد عمروبن سالم نے سینکڑوں میل دوراپنے علاقہ سے کی تھی اس کی فریاد کو حضور نے مدینہ طیبہ میں سااوراس کی امداد کا وعدہ فرمایا چنانچہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ان کی مدد کا جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنے کیلئے تیاری شروع کی اور بھی ان کی عہد شکنی فتح مکہ مکر مہ کا چیش خیمہ ثابت ہوئی جس کی تفصیل آپ فتح مکہ کے ضمن میں پڑھ تچے ہیں۔

ابوسفيان بن حرب رضى الله تعالى عنه

بن بکرنے جب بنو خزاعہ پر حملہ کیا تو قریش نے عہد شکنی کرتے ہوئے بی بکر کی امداد
کی، سب نے بکجا ہو کر بنی خزاعہ پر حملہ کیا اور الن کے بیمیوں افراد کو قتل کر دیا۔ ایک روز
سر ورعالم علی نے اپنے صحابہ کو بتایا مجھے ہوں معلوم ہو رہاہے کہ ابوسفیان تمہارے پاس
آئے گا اور درخواست کرے گا کہ اس معاہدہ کی تجدید کی جائے اور اس کی مدت میں اضافہ
کیا جائے۔ پہلے معاہدہ میں وس سال مدت تھی اب اسے بڑھا کر پندرہ سال کر دیا جائے لیکن
۱ وہ ناکام واپس جائے گا۔

کچھ وفت گزراتو حضور کے ارشاد کے مطابق ابوسفیان دہاں پہنچ گیااور بڑی لجاجت سے درخواست کی کہ ہم ہے جو غلطی ہوئی ہے ہم اس کے لئے معذرت کرتے ہیں، مہر بانی فرما کراس معاہدہ کی تجدید فرما ئیں اوراس کی مدت میں اضافہ کردیں۔

سر کار دوعالم علی نے اس کی بات کاجواب ہی نہیں دیا پی وہ خائب و خاسر ہو کرواپس چلا گیا۔ ابو یعلی بیان کرتے ہیں جب لشکر اسلام فتح مکہ کیلئے روانہ ہوا تھا تو جب مرالظہر ان کے مقام پر پہنچا تو حضور نے فرمایا ابوسفیان کہیں جھاڑیوں میں چھپا ہوگا، اس کو پکڑ لاؤ۔ ہم اس کی تلاش میں گئے۔ وہ ہمیں مل گیااور ہم اس کو پکڑ کر حضور کی خد مت میں لائے۔ ابن سعد، بیبی ابن عساکر رحمہم اللہ نے ابی اسحاق السبقی ہے روایت کیا ہے کہ فتح مکہ کے بعد ابوسفیان بیٹا تھا اور اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ کاش میں پھر لشکر جمع کر کے مسلمانوں پر حملہ کروا۔ ابھی وہ دل ہی ول میں بیابت کہد رہا تھا کہ اچا تھا اور اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ کاش میں پھر لشکر جمع کر کے مسلمانوں پر حملہ کروا۔ ابھی وہ دل ہی ول میں بیابت کہد رہا تھا کہ اچا تک اللہ کا پیارا نبی تشریف لایا۔ حضور نے اچا تک ان کے کندھوں کے در میان ہا تھے بار ااور فرمایا یا گیا ایکھڑوں کے در میان ہا تھے بار ااور فرمایا یا گیا ایکھڑوں کے کندھوں کے در میان ہا تھے بار ااور فرمایا یا گیا ایکھڑوں کے کندھوں کے در میان ہا تھے بار ااور فرمایا یا گیا ایکھڑوں کے کندھوں کے در میان ہا تھے بار ااور فرمایا یا گیا ایکھڑوں کے کندھوں کے در میان ہا تھے بار ااور فرمایا یا گیا گیلئے اسکام کندھوں کے در میان ہا تھے بار ااور فرمایا یا گیا گیا گیلئے کیا تھوں کے کندھوں کے در میان ہا تھے بار ااور فرمایا یا گیا گیلئے کا کھڑوں کے در میان ہا تھے بار ااور فرمایا یا گیا گیلئے کا کھڑوں کے در میان ہا تھے بار ااور فرمایا یا گیا گیلئے کا تھوں کیا کہ دان اور فرمایا کیا گیا گیلئے کیا کہ کو تھوں کے کندھوں کے در میان ہا تھوں کیا کہ کا تھوں کیا کہ کا کہ کا تھوں کیا کھڑوں کیا کہ کا تھوں کیا کہ کھڑوں کیا کہ کو تھوں کیا کہ کی کی کھروں کے در میان ہا تھا کہ کو تھوں کیا کہ کو تھوں کیا کہ کا تھوں کیا کیا کہ کو تھوں کے کندھوں کے کندھوں کے در میان ہا تھوں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو تھوں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو تھوں کیا کہ کو تھوں کیا کہ کیا کہ کو تھوں کیا کہ کو تھوں کیا کہ کو تھوں کیا کہ کو تھوں کیا کہ کیا کہ کو تھوں کی کو تھوں کیا کہ کو تھوں کی کو تھوں کیا کہ کو تھوں کی کو تھوں کی کو تھوں کی کو تھو

الله الرئم دوبارہ یہ حمافت کرو کے تواللہ تعالی حسب سابق پھر حمہیں ذکیل در سواکرے گا۔ ابوسفیان نے ہڑ بڑا کر اوپر دیکھا، نبی کریم عظیمی اس کے پاس کھڑے تھے اور یہ فرمارہ تھے۔ کہنے لگا کہ مجھے اب یقین ہو گیاہے إِنَّكَ نَبِی حَقَّ کہ آپاللہ کے سے رسول ہیں۔ میں نے یہ بات صرف دل میں کبی تھی اور آپ اس پر مطلع ہو گئے۔

بیعتی، ابو نعیم اورابن عساکر، سعید بن سیتب رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں۔
اس رات جب مسلمان فا تحانہ شان سے مکہ میں واخل ہوئے اور رات کو تمام لوگ کی بیر و تہلیل کرتے رہے۔ بھی الله ایکو کی صدا میں بلند ہو تیں بھی لکہ الله الآلائه کے الله ایکو کی صدا میں بلند ہو تیں بھی لکہ الله الآلائه کہ نعرے نعرے کو نجتے۔ مسلمان ساری رات طواف بیت الله شریف میں مصروف رہے۔ ابوسفیان بیر سارے نعرے سن رہاتھا، الله ایکو اور اَآالِهُ إلاَّ اللهُ کے، اس نے اپنی بیوی ہندے ارادہ تعجب پوچھا آئر فِن هذا مِنَ اللهِ تحکما قال "تیر اکیا خیال ہے بیہ سار النقلاب الله کی ازراہ تعجب پوچھا آئر فِن هذا مِنَ اللهِ تحکما قال "تیر اکیا خیال ہے بیہ سار النقلاب الله کی طرف سے آیا ہے، جب صح ہوئی تووہ رسول الله عقالة کی خد مت میں حاضر ہوا۔ سرکار نے طرف سے آیا ہے، بہت صح ہوئی تووہ رسول الله عقالة من اللهِ سن میں تمہیں بتا تا ہوں کہتے ہی فرمایا تم نے ہندے بیہ بات کی ہے۔ اثر فِن کھنے می الله سن میں تمہیں بتا تا ہوں کہتے ہی ذرمایا تم نے ہندے بیہ بات کی طرف سے ہے۔

ابوسفیان پھر جیران ہواکہ جو بات میں نے اپنی بیوی سے بڑی تنہائی میں کی تھی اس کو حضور نے سن لیا۔ حضور کا یہ معجزہ دکھ کر پھر اعتراف کیا آشھ دُ آنگ عَبْدُ الله وَرَسُولُه میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے برگزیدہ بندے اور اس کے جلیل الشان رسول ہیں۔ یہ بات میں نے ہند ہے کہی تھی لیکن اللہ کے بغیر اور ہند کے بغیر کسی کو بھی اس کی خبر نہیں بات میں نے ہند ہے کہی تھی لیکن اللہ کے بغیر اور ہند کے بغیر کسی کو بھی اس کی خبر نہیں تھی۔ آپ نے سن لی تو یہ اللہ نے آپ کو سنائی ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں آپ اللہ کے سے رسول ہیں۔

ابن سعد اور ابن عساکر نے عبد اللہ بن الى بكر سے روایت کیا ہے: ابوسفیان مسجد میں بیٹھا تھا اور ازراہ جیرت اپنے دوستوں کو کہد رہا تھا ھیا آڈری بیٹھ دیکے لیکٹنا می تحکمیں کہ میں آج تک بیہ نہیں سمجھ سکا کہ محمد (علیقیہ) کس وجہ سے اور کس طاقت سے ہم پر غالب آتے ت

ہیں۔ ابھی یہ بات کررہاتھا کہ سر ورعالم علی کے خصور نے اس کے سینہ پرہاتھ مارا اور فرمایا مانٹا کو تَغَیِّلُمُ کِ اللہ کی مدد ہے ہم تم پر غالب آتے ہیں۔ پھر ابوسفیان یہ کہہ اٹھا۔ آتھ ہیں انگے دَسُولُ اللّٰاہِ مِن گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سے رسول ہیں۔

کیونکہ ابوسفیان کے دل میں اسلام کی عداوت اور ہادی اسلام کے بارے میں بغض و عناد کے آتشےدے بھڑک رہے تھے، سر ور عالم علاقے نے اس کے ساتھ نرمی کاروبیہ اختیار كيا اور بار بار اپني شان نبوت كے اس كو جلوے د كھائے۔ يبلا معجزہ ديكھا، زبان نے ان كى صدافت کو تشکیم کیا، دوباره دیکھا تو پھراس بغض میں پچھ کمی ہوئی اور بار بار اپنی شان نبوت کی جلوہ گریوں ہے اس کے گندے اور آلودہ دل کویاک صاف کر کے رکھ دیا، یہال تک کہ وہ کامل ایمان کے ساتھ سے اعلان کرنے پر مجبور ہوا۔ آمٹیک آنگ دسول اللہ یہال تک کہ اسلام اس کے دل میں راسخ ہو گیااور اللہ تعالی کے محبوب کی محبت کی وہ متمعروشن ہوئی جے کوئی طوفان بچھانہ سکا۔ یہی مختص جس نے اپنی ساری زندگی، سارے وسائل، سارااثرو رسوخ اور ساراسر ماید اسلام کونیست و نابود کرنے کیلئے صرف کیاوہی ایک دن شمع اسلام کا یروانہ بن گیا۔ جب رحمت عالم علی نے طائف پر افکر کشی کی توبہ بھی مجامدین کے افکر میں شریک تھا۔ اہل طائف نے جب تیروں کی بارش برسائی توایک تیراس کی آنکھ پرلگا، آ تکھ کاڈھیلا باہر نکل آیا،اس نے اسے ہاتھ میں پکڑلیااور دوڑتا ہوابارگاہ نبی رحت میں آکر عرض پر داز ہوا۔حضور نے اسے فرمایا اگر تیری مرضی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے پہلی حالت سے بہتر بنا کر تجھے عطافر مائے اور اگر تواس ہے بہتر جنت میں آنکھ لینا جا ہتا ہے تواللہ تعالی جنت میں ایسی آنکھ عطا فرمائے گاکہ کوئی آنکھ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ سرور عالم کی زبان اقدس سے یہ بات سی تو آ تکھ کا دھیلا جواس کے ہاتھ میں تھازمین پر بنخ دیا کہنے لگا حَیْرًا مِنْهَا فِي الْحَنَّةِ الى بہتر آكھ مجھے جنت ميں عطافر مائى جائے۔اس كے بعد عبد فاروقى میں ریموک کی جنگ میں لشکر اسلام میں شامل ہو کر شریک جہاد ہوا۔ اس کی دوسری آنکھ اس دن ضائع ہو گئی اس کے باوجود وہ مجاہدین کو داد شجاعت دیے پر برا چیختہ کر تااور یہ کہتار ہا۔

عكرمه بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه

ابن عساکر حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں۔

حالت کفر میں، اسلام قبول کرنے سے پہلے، ابو جہل کے بیٹے عکر مدنے صورنامی ایک ایک انصاری کو شہید کیا تھا۔ بیا اطلاع حضور کو سنائی گئی۔ حضوریہ سن کر ہنس پڑے۔ انصار کو بڑی جیرت ہوئی۔ عرض کی یار سول اللہ! حضور کی قوم کے ایک آدمی نے ہمارے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور حضور ہنس رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس چیز کیلئے نہیں ہنسالیکن میرے ہننے کی وجہ یہ تھی کہ

لِکنَّ قَتَلَهٔ وَهُوَمَعَهُ فِی دُرَجَةٍ آی فِی الْجَنَّعُ "اس فخص نے اس کو قتل کیاہے جس کا درجہ جنت میں اس شہید کے رار ہوگا۔"

پھر دنیانے دیکھا کہ عکر مدنے اسلام قبول کیااور خلعت شہادت ہے سر فراز کیا گیا۔ اس طرح دونوںاسلام کے شہیداور دونوں کا جنت میں درجہ یکساں۔

نبی کریم کو بیہ ساری ہاتیں مغلوم تھیں کہ ایسا ہو گا۔ حضور نے اس پر تعجب کا اظہار کیا کہ ایک جنتی دوسرے جنتی کو قتل کر رہاہے۔انصار کو اس راز پر آگا ہی نہ تھی اس لئے انہیں رنج بھی ہوااورافسوس بھی۔

عثمان بن طلحه رضى الله تعالى عنه

1\_جية الله على العالمين، جلد 2، صفحه 2-71

میں کسی قیت پر آپ کادین قبول نہیں کروں گا۔

عثمان کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہم دو دن سوموار اور جعرات کو کعبہ شریف کا دروازہ کھولا کرتے تھے ایک دن نبی کریم علی ہے تشریف لائے اور ارادہ کیا کہ لوگوں کے ساتھ کعبہ کے اندر تشریف لے جا میں۔ مجھے بڑا غصہ آیا ہیں نے بڑے غصے سے چند سخت باتیں آپ کے ساتھ کیس اور پچھ گتا خیوں کا ارتکاب کیا لیکن حضور کے حلم کے سمندر میں کوئی لہرنہ اٹھی۔ حضور نے بڑے صبر و بردباری کے ساتھ میرے اس ہرزہ سرائی کو ساتہ حضور نے مجھے فرمایا۔

كَعَلَّكَ سَتَرَى هَانَ الْمِفْتَاحَ يَوْمًا بِيَدِى آَضَعُ حَيْثُ شِئْتُ "اے عثان! عقریب تودی<mark>کھے گایہ</mark> چابی میرے ہاتھ میں ہوگ جس کو جاہوں گاعطافر ماؤں گا۔"

مِيس رياجرت بن كربولا- لَقَدُ هَلُكُتُ قُولَيْنُ يَوْمَتُنِ وَذَلَّتُ جَس انقلاب كي آب بات کررہے ہیں کیااس دن قریش خاک میں مل جائیں گے اور ایجے جاہ و جلال کا آ فتاب غروب ہو چکا ہوگا؟ حضور نے فرمایا نہیں جس دن جانی میرے ہاتھ میں ہوگی وہ قریش کی خوشحالی اور عزت وسر فرازی کادن ہوگا۔ اتنی بات ہوئی،حضور کعبہ کے اندر چلے گئے لیکن حضور کی بیہ ہاتیں میرے دل میں پیوست ہو گررہ گئیں۔ میں نے بیہ خیال کیا کہ جو م کھھ ان کی زبان سے نکلاایسے ضرور ہو کررہے گا چنانچہ میں نے اسلام قبول کرنے کاارادہ کر لیالیکن جب میری قوم کومیرےارادہ کاعلم ہوا توانہوں نے طعن و تشنیع کے تیروں کی مجھ یر بحرمار کردی۔ مجھے سب و شتم کی۔ مجھے د حمکیاں دیں چنانچہ مجھے اپناار ادہ ملتوی کرناپڑا۔ جس روزمکہ فتح ہواحضور نے مجھے یاد فرمایا حاضر ہوا مجھے حکم دیا جاؤ جانی لے آؤ۔ گھر گیا کعبہ شریف کی جانی لے آیااور بڑے ادب واحترام سے حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ چابی حضرت نے لے لی پھر حضور نے وہ جابی مجھے عطا فرمائی اور ساتھ فرمایا۔ خُذُهَاخَالِدَةً كَالِدَةً لَا يَثْرَعُهَامِنْكَ إِلَّا ظَالِمُّ "به جانی لے اواور میں حمہیں به جانی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے دے رہا ہوں کوئی مخص تم ہے یہ جانی نہیں لے گاجو لے گاوہ ظالم ہو گا۔" جب میں جانی لے کرواپس لوٹا تو حضور نے پھر مجھے آواز دی اور میں لوٹ کرواپس آیا۔

حضور نے فرمایا ہجرت سے پہلے جو بات میں نے تنہیں کہی تھی وہ یوری ہو گئی یا نہیں۔ میں نے تنہیں کہاتھا تو دیکھے گاایک روزیہ جانی میرے یاس ہوگی اور جس کو جا ہوں گا عطا کروں گا۔ عثان كواب بإرائ صبط ندر بابلند آواز س كني لكا أشْهَدُ أَنْكَ رَسُولُ الله من گواہی دیتا ہوں بیشک آپ اللہ کے سیے رسول ہیں۔

شيبيه بن عثمان بن طلحه رضى الله تعالى عنه

ا بن سعد ، ابن عسا کراور دیگر محدثین نے اپنی کتب حدیث میں عبد الملک بن عبید سے روایت کیاہے: شبیہ بن عثان اپنے ایمان لانے کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جس سال مکه فتح ہوااور رسول اللہ علیہ برور شمشیر مکه میں داخل ہوئے، میں نے دل میں طے کیا کہ جب قریش ہوازن کے ساتھ جنگ کرنے کیلئے حنین جائیں گے اور وہ آپس میں گذند ہو جائیں گے تومیں اجاتک وحوکاہے محد رسول اللہ پر حملہ کروں گااور حضور کی شمع حیات کو بچھا کر قریش کے تمام مقتولوں کا انتقام لینے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں اسے ول میں کہا کرتا کہ اگر ساراع ب اور ساراعجم اسلام قبول کرلے تب بھی میں اسلام کو قبول نہیں کروں گا۔ میں اب اس موقع کا تظار کرنے لگا کہ مجھے موقع ملے تو میں اپنے منصوبہ کو عملی جامہ پہناؤں۔ ہر لحظہ جضور کی عداوت اور اسلام سے مخالفت کا جذبہ قوی سے قوی تر ہو تا جارہا تھا۔ جب سب لوگ آپس میں گذید ہو گئے اور رسول اللہ علیہ این نچرے نیے اترے تو میں نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور آستہ آستہ حضور کے قریب ہونے کی كوشش كرنے لگا۔ جب ميں قريب چنج كيا تو ميں نے تكوار بلندكى۔ ميں وار كرنے والا تھاك اجانک آگ کاایک شعلہ میرے سامنے آگیااور وہ بجل کی طرح چیک رہاتھا۔ قریب تھا کہ میری بینائی کوسلب کرلے۔ میں نے اپنی آئکھوں پر اپناہاتھ رکھ لیا کہ کہیں یہ تیزروشنی میری آنکھوں کی بینائی کو سلب نہ کر لے۔ ای اثناء میں رسول اللہ علیہ نے میری طرف توجه فرمائي اور مجھے بلند آوازے فرمايا يَا شَيْبَةُ أُدُنُ مِينِي آب شيبه! ميرے نزديك آجاؤ۔ میں قریب ہوا،اس رؤف ورجیم نبی نے اپنایا کیزہ باہر کت باتھ میرے سینہ پر رکھ دیااور ساتھ ہی اللہ کی جناب میں عرض کی اے اللہ! شیطان کی فریب کاریوں ہے اسے پناہ دے۔ شیبہ کہتے ہیں ای لحمہ میرے دل میں حضور کی محبت کے سلاب الد کر آگئے۔ وہ مجھے اپنی

ذات سے اپنے کانوں سے اپنی آ تھے سے زیادہ عزیز لگنے لگے اور میرے دل میں کفراور بغض کی جو آلا تشیں تھیں وہ سب دور ہو گئیں۔ حضور نے پھر فرمایا آڈٹ اے شیبہ اور نزدیک ہو۔ اب دشمنان اسلام کے خلاف جنگ کر۔ میں حضور کے آگے آگے چلنے لگا۔ میری تلوارد شمن پر بجلی کی طرح گرنے گئی اور ان کو خاک وخون میں ملانے گئی۔

میری یہ کیفیت تھی کہ اگر اس وقت میر اباپ بھی میرے سامنے آتا تو میں اس کاسر قلم کر دیتا۔ پھر دسمن کے فکست کھانے کے بعد حضور اپنے لٹکر میں تشریف لے گئے اور اپنے خیمے کے اندر چلے گئے۔ میں بھی حضور کے پیچھے بیچھے حضور کے خیمہ میں چلا گیا۔ مجھے د کیے کر حضور نے فرمایا۔

> یَاشَیْبُ الَّینِیُ اَدَادَ اللهُ بِلِکَ خَیْرُ مِنْمَا اَدَدُتُ بِنَفْسِكَ ۔ "اے شیبہ!اللہ تعالٰی نے تیرے بارے میں جو ارادہ فرمایا وہ ہزار درجہ اس ارادہ سے بہترہے جو تونے اپنے بارے میں کیا تعابہ"

پھر میں نے جو منصوب بنائے تھے اور جو تجویزیں کی تھیں تفصیل کے ساتھ حضور نے مجھے فرمادیں، جن کاذکر میں نے کسی ہے بھی نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے عرض کی افخی آنٹھک کا کا گذار اللہ کا آنٹھک کا کا گذار اللہ کا آنٹھ کی استعقاد کی استحقاد کی استحقاد کی استحقاد کی جناب میں میرے لئے معفرت کی دعا فرما عمی۔ حضور نے فرمایا عَفَلَ الله کا الله تعالی کی جناب میں میرے لئے معفرت کی دعا فرما عمی۔ حضور نے فرمایا عَفَلَ الله کے الله تیں۔ حضور نے فرمایا عَفَلَ الله کے الله تی الله تیرے سارے گناہ معاف فرماد ہے۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب گھسان کی جنگ ہورہی تھی توسر ورعالمیان نے فرمایا ہے اعتبال کی جنگ ہورہی تھی توسر کار کے اس ارشاد کو اس فرمایا ہے تھے تکھے کنگریاں اٹھا کر دو۔ سرکار کے اس ارشاد کو اس فجر نے سجھ لیااور فور اُجھک گیا یہاں تک کہ اس کا پیٹ زمین کو مس کرنے لگا۔ حضور نے خود کنگریوں کی مٹھی بھری اور دشمنوں کے لئنگر کی طرف بھینکی اور فرمایا ہے ایک تھیت الدو خود کنگریوں کی مٹھی بھری اور دشمنوں کے لئنگر کی طرف بھینکی اور فرمایا ہے انتہا تھیت الدو خود کر اس کے فود کنگریاں پڑیں ،ان پر خوف و ہر اس طاری ہو گیااور انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔

ان دونوں (عثان اور شیبہ) نے سیچے دل ہے اسلام قبول کر لیااور ہاتی ساری زندگی اللہ کے دین کیلئے و قف کر دی۔ سر ور عالم علی نے کعبہ شریف کی جو چابی ابوطلحہ کی اولاد کو عطا کی تقی صدیاں گزر چکی ہیں، بڑے بڑے انقلاب رونما ہوئے، بڑے بڑے حکمر ان آئے اور

چلے گئے لیکن کسی کو جرات نہیں ہوئی ان سے بیہ چانی لے سکے اور قیامت تک ان کے پاس رہے گی۔ اللہ تعالیٰ جو نعمت اپنے محبوب کریم کی وساطت سے کسی کو عطافر ما تا ہے وہ نعمت واپس نہیں لی جاتی۔ حضور نے جب بیہ چانی دی تھی فرمایا تھا۔

خُنُهُ هَاخَالِهُ وَ عَنَلُهُ قَالِهُ قَالِهُ قَالِهُ قَالِهُ قَالِهُ وَإِلَّهِ الْمُعَلِّمُ وَيَا بَنِي

اَ يِي طَلْحَةً -

"اے آبوطلحہ کی اولادیہ چابی لے لوہمیشہ ہمیشہ کیلئے قیامت تک کیلئے۔"
اس ایک واقعہ میں سرور عالم کے کئی معجزات مضمر ہیں۔ ایک اس طرف اشارہ فرمایا کہ
ان کی نسل قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ چابی قیامت تک اس خاندان کے پاس رہے گی۔
اب تک کسی جابر ہے جابر بادشاہ کو یہ جراکت نہ ہوئی کہ وہ چابی الن سے واپس لے۔اللہ کے
حبیب نے جو فرمایا اس کے رہ نے اس کے ایک ایک لفظ کو یورا کردیا۔

تتميم الداري رضى الله تغالى عنه

فرمائے جائیں۔ حضور نے ایک چیڑے کا فکڑ امنگوایااور ہمارے لئے ایک سند لکھ دی جس کی عبارت بیہ تھی۔

> سِهُ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ - هذاكِتَابُ ذُكِرَ فِيهُ مَا وَهَبَ عُمَّكُ دَّسُوُلُ اللهِ الرَّيْنِ آعُطَاكُ اللهُ الْآدُمُ فَ هَبَ لَهُ هُ آبُنُ عَيْنُونَ وَحِبْرُونَ وَمُرَّطُومَ وَبَيْتَ إِبْرَاهِيْ وَكَالُالْكِيرِ شَهِ كَعَبَّاسُ بَنُ عَبْدِ الْمُظَلِبِ وَخُزَيْمَةُ بُنُ قَيْسٍ وَشَرْحَبِيْلُ بُنُ حَسَنَة . (1)

"بهم الله الرحمٰن الرحمٰي به وه سند به جس ميں اس جاگير كاذكر به جو محمد رسول الله عليه في داريين كو عطافر مائى۔ انہيں بيت عينون، حمر ون، مرطوم، اور بيت ابر ابيم كاسار اعلاقه ديا جاتا ہے۔ اور بميشه بميشه كيلئے ديا جاتا ہے دارج ذيل گواه بين عباس بن عبد المطلب، خزيمه بن قيس، شرصيل بن حسنه "

یہ سند ہمیں عطافر مائی اور واپس جانے کی اجازت دی پھر فرمایا جب سنو میں مکہ سے ہجرت کر کے چلا گیا ہوں تو دوبارہ ملا قات کرنا ابو صند کہتے ہیں اجازت ملنے پر ہم واپس چلے گئے اور جب سر ورعالم علیات کہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو ہم مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے عرض کی ہمیں وہ سند دوبارہ لکھ کر دی جائے پھر حضور نے یہ سند ہمیں لکھ دی۔

يِسْمِ اللهِ الزَّحْمْنِ الزَّحِيْمِ - هَا اَمَا اَعْطَى مُحَمَّدُ صَلَى اللهُ نَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّهِيْمِ إِلدَّ الرَّى وَلِاَصْحَابِمَ إِنَّمَا اللهُ نَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّهِيْمِ إِلدَّ الرَّى وَلِاَصْحَابِمَ إِنَّمَا اعْطَيْنَكُو مَنْ مَيْنَ عَيْنُونَ وَجِبُونُ وَ وَالْمَوْطُومُ وَبَيْتَ إِبْرَاهِمُ مَ الْمَنْ مُعْلَيْتُ مَا فِيهُ الْمَوْلُومُ وَمَنْ الْمَوْلُومُ وَمَنْ الْمَالُمُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

مُعَادِيَةُ بْنُ آلِيْ سُفْيَانَ \_ (1)

"دبهم الله الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰ ، بيه وه سند ہے جو محمد رسول الله علي في ختيم الدارى اوران كے اصحاب كودى ہے۔ ميں نے حمہيں مندر جه ذيل خطه عطا فرمایا: بيت عينون ، حبر ون ، مرطوم ، بيت ابراہيم اور اس كے گردونواح۔ ميں نے بياان كے سرد كرديا ہے اورانہيں اوران كى اولاد كو جو قيامت تك آئے گی سب كو عطا فرمایا ہے۔ جو ان سے بيہ چھين كر اذيت پہنچائے گا الله تعالى اسے سز ادے گا۔ گواہوں ميں درج ذيل اديت بينچائے گا الله تعالى اسے سز ادے گا۔ گواہوں ميں درج ذيل حضرات كے وستخط درج ہيں: ابو بكر بن ابی قاف ، عمر بن خطاب ، عثمان بن عفان ، على بن ابی طالب ، معاويد بن ابی سفيان رضى الله عنہم۔ "

## حارث والدام المومنين جويرييه رضى الله تعالى عنها

ابن عساکرنے اپنی تاریخ میں میہ روایت نقل کی ہے کہ جب نبی اگرم علیہ نے بی مصطلق قبیلہ پر حملہ کیا تواللہ تعالی نے مسلمانوں کو شاند ارفتح عطافر مائی۔

غزوہ بنی مصطلق میں مسلمانوں کو دیگر اموال غنیمت کے علاوہ بہت ہے مر دوزن (اسیر ان جنگ) بھی ملے۔ انہیں لے کر سر کار دو عالم علیظے واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ان جنگی قیدیوں میں اس قبیلہ کے سر دار حارث کی بٹی، جس کانام جو رہیہ تھاوہ بھی قیدی بن کر آئی۔

اس کاباپ حارث بہت ہے اونٹ لے کرمدینہ طیبہ کیلئے روانہ ہوا تا کہ بیہ اونٹ اپنی بیٹی کے فدید کے طور پر اداکرے اور اس کو واپس گھرلے آئے۔

جبوہ اپناونٹوں سمیت وادی عقیق پہنچا تواس وقت اس نے مڑ کراونٹوں کی قطار پر نظر ڈالی۔ دواونٹ جو بڑی اعلیٰ نسل کے تھے اسے وہ بہت پسند آئے۔ چنانچہ اس نے انہیں اس قطار سے نکال کر وہاں کی اس گھاٹی میں چھوڑ دیا، اس نیت سے کہ واپس آؤں گا توانہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔

مدینه طیبہ پینچ کر اس نے بارگاہ رسالت میں حاضری دی اور عرض کرنے لگا آپ

میری بیٹی کو جنگی اسیر بناکر لے آئے ہیں، یہ اس کا فدیہ ہے اسے قبول فرما نمیں اور اسے آزاد کر کے میرے ساتھ روانہ فرما نمیں۔ حضور نے ان او نوں کی طرف دیکھا، فرمایا وہ دواونٹ کہاں ہیں جن کو تم وادی عقیق کی ایک گھاٹی ہیں چھوڑ کر آئے ہو۔ حارث یہ سن کر حیران ہو گیا اور کہہ اٹھا کہ اٹھ کہ کہاں گھاٹی میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سے رسول ہیں۔ ان دواونوں کے بارے میں میرے علاوہ اور کسی کو علم نہ تھا۔"اللہ تعالیٰ نے آپ کواس واقعہ سے آگاہ کیا یقینا آپ اللہ تعالیٰ نے رسول ہیں۔

عدى بن حاتم رضى الله تعالى عنه

امام بخاری، عدی بن حاتم سے روایت کرتے ہیں۔ عدی کہتے ہیں۔

ایک دن میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ایک آدمی حاضر ہوا،اس نے فقر وافلاس کی شکایت کی۔ایک اور حاضر ہوا،اس نے فقر وافلاس کی شکایت کی۔ایک اور حاضر ہوااس نے عرض کی ڈاکوؤں اور راہز نوں نے ناک میں دم کر رکھاہے، کوئی آدمی سفر پہر جاتا ہے اے لوٹ لیتے ہیں۔رحمت عالم عقادہ نے مجھے مخاطب کرکے فرمایا۔

اے عدی!اگر تیری زندگی نے وفاکی تو تو دیکھے گا ایک خاتون اونٹ پر سوار ہو کر جیرہ سے روانہ ہوگی، طویل مسافت طے کر کے کعبہ شریف کا طواف کرے گی پھرواپس آئے گی اور اے اللہ تعالی کے بغیر کسی کاخوف نہ ہوگا۔

یہ بات س کر میں نے اپنے دل میں سوچا بنی طے قبیلہ کے ڈاکواور راہز ن جنہوں نے پورے علاقہ کو فتنہ و فساد میں مبتلا کرر کھاہے وہ کہال جائیں گے۔

۔ پھر حضور نے فرملیا اے عدی!اگر تیمری زندگی نے وفاکی تو کسریٰ کے خزانوں کو فتح کروگے۔

میں نے عرض کی کسریٰ بن ہر مز؟ حضور نے فرمایا وہی کسریٰ بن ہر مز۔ اس کے خزانوں کو فتح کر کے، اے عدی تیری زندگی نے وفاکی تو تم دیکھو گے کہ لوگ سونا جاندی کے کر گھروں سے لکلیں گے، یہ تلاش کریں گے کہ کوئی ایسا آدمی مل جائے جواس کا مستحق ہو تو اے دیں لیکن کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا۔ رحمت عالم علی ہے نین باتیں فرما میں۔ عدی کہتے ہیں دوبا تیں میں نے اپنی آئی موں سے دیکھ کی ہیں: میں نے فاتون کودیکھا کہ ججرہ عدی کہتے ہیں دوبا تیں میں نے اپنی آئی موں سے دیکھ کی ہیں: میں نے فاتون کودیکھا کہ ججرہ

سے روانہ ہو کر مکہ مکر مہ گئی، بیت اللہ شریف کا طواف کیا، واپس آئی اور اللہ تعالیٰ کے بغیر اس کو کسی کا اندیشہ نہ تھا۔

دوسری بات میں خود ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے شیمشاہ ایران کسریٰ کے خزانوں کو فتح کیا۔اگر تم لوگوں کی عمر میں درازی ہوئی تو تم تیسری بات بھی اپنی آئکھوں سے د کیچہ لوگے۔

امام بیبی کہتے ہیں تیسری بات بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ خلافت میں پوری ہوئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اڑھائی سال حکومت کی اور ان کے عدل و انساف کی برکت سے اڑھائی سال کے قلیل عرصہ میں مسلمانوں کی مالی حالت اتنی بہتر ہوگئی کہ لوگ ز کوۃ دینے کیلئے اپنامال ز کوۃ لاتے تھے اور ڈھونڈتے تھے کہ کوئی ایسا آدمی ہوگئی کہ دور کوۃ کا مستحق ہو لیکن تلاش بسیار کے باوجود انہیں ایسا آدمی نہیں ملتا تھا۔ چنانچہ وہ مال ز کوۃ لے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں تمام لوگ اسے غنی ہوگئے تھے کہ ان میں کوئی ز کوۃ لینے والانہ تھا۔

## ذ والجوشن كلا في رضي الله تعالى عنه

ابن سعد نے الی اسحاق ہے روایت کیا ہے کہ ذوالجوش کلا لی ایک دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہولہ حضور نے اس سے پوچھاکون ی چیز تمہیں اسلام قبول کرنے ہے روکتی ہے؟ وہ کہنے لگامیں نے دیکھا ہے آپ کی قوم نے آپ کی تکذیب کی پھر آپ کواپنے گھر ہے جلاوطن کر دیا پھر آپ سے جنگیں کیں۔ میں انظار میں ہوں،اگر وہ آپ پر غالب آگئے تو پھر میں آپ کادین قبول نہیں کروںگا۔

حضور نے ذوالجوش کو کہااگر تیری زندگی نے وفاکی اور قلیل عرصہ توزندہ رہاتو دیکھیے گامیں ان تمام پر غالب آ جاؤں گا۔ ذی الجوشن کہتا ہے اس انتظار میں میرے دن گزرتے رہے، اچانک ایک روز مکہ کی طرف ہے ایک قافلہ آیا، میں نے ان ہے پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ محمد مصطفیٰ علیہ نے مکہ فیح کر لیا ہے اور تمام لوگوں نے حضور کی اطاعت قبول کرلی ہے۔

یہ سن کراس کو بہت صدمہ پہنچا بار بار ول میں کہتا جس وقت نبی کریم نے مجھے اسلام

قبول کرنے کی دعوت دی تھی کاش اس دفت میں اسلام قبول کر لیتا۔ پھر اس نے اسلام قبول کر لیا۔

ابور بيحاندر ضي الله تعالى عنه

محر بن الربیخ الجزیزی کہتے ہیں جھے دیجانہ کے باپ نے بتایا کہ رسول اللہ عظیمی نے اس کوایک روز کہااے دیجانہ کے باپ اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تم ایک قوم کے پاس سے گزرو گے جو کسی جانور کو با غدھ کر تیر اندازی کر رہے ہوں گے، تم کہو گے کہ رسول اللہ علی نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کسی جانور کو با غدھ کر اس پر تیر چلائے جانمیں۔ وہ جبت کہیں گے ہمیں قر آن کی آیت پڑھ کر سناؤجواں بارے میں نازل ہوئی۔ ابور یجانہ کہتے ہیں کہ میں ایک قوم کے پاس سے گزرا چنہوں نے ایک مر فی باغد می اور اس پر نشانہ لگارہ جھے۔ میں نے اان اوگوں کو منع کیا کہ حضور علی نے ناک بات سے منع کیا ہے تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی آیت پڑھ کر سناؤجی میں اس بات سے منع کیا گیا ہو۔ منع کیا ہے تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی آیت پڑھ کر سناؤجی میں اس بات منع کیا گیا ہو۔ کارو گے جو بات سر ور عالم علی نے تھے کہی تھی کہ تم ایک دن آیی قوم کے پاس سے گزرو گے جو ایس حر کہت کررہ ہوں گے تو تم انہیں کہو گے کہ یہ کام نہ کرو، اللہ اور رسول نے جو کہیں تی کہا ہو۔ گزرو گے جو ایس حر کہت کررہ ہوں گے تو تم انہیں کہو گے کہ یہ کام نہ کرو، اللہ اور رسول نے منع کیا گیا ہو۔ گونہ منع کیا ہے تو وہ کہیں گے ہمیں وہ آیت سناؤ جس میں ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہو۔ خضور نے جو فرمایا تھاوہ میں نے اپنی آئی تھوں سے دکھے لیا۔ حضور نے جو فرمایا تھاوہ یہ اللہ تی رضی اللہ تھائی عنہ معاویہ بی معاویہ اللہ تی رضی اللہ تعائی عنہ معاویہ بین معاویہ اللہ تی رضی اللہ تعائی عنہ معاویہ بین معاویہ اللہ تی رضی اللہ تعائی عنہ

ابن سعداور بیبی نے علاء بن محمر البیقی سے روایت کی ہے: غزوہ تبوک میں ہم حضور کے ہمرکاب تھے۔ ایک روز صبح سورج طلوع ہوالیکن بڑی چک د مک کے ساتھ اور نورانیت کے ساتھ۔ میں نے اس سے پہلے اس چک د مک کے ساتھ سورج کو طلوع ہوتے نورانیت کے ساتھ سورج کو طلوع ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ استے میں جر نیل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے جر نیل سے پوچھا آج کیا وجہ ہے کہ سورج الی چک د مک اور نورانیت سے طلوع ہورہا ہے کہ پہلے سے پوچھا آج کیا وجہ ہے کہ سورج الی چک د مک اور نورانیت سے طلوع ہورہا ہے کہ پہلے معاوید بن معاوید بن معاوید بن معاوید بن معاوید کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ نے ستر ہزار فرشتوں کو تھم دیا ہے کہ اس کی نماز جنازہ میں معاوید کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ نے ستر ہزار فرشتوں کو تھم دیا ہے کہ اس کی نماز جنازہ میں

شرکت فرمائیں۔ حضور نے پوچھا بیہ شان انہیں کیے نصیب ہوئی؟ جبر ئیل نے بتایا آپ
رات دن چلتے بیٹھتے ہر حالت میں فُلْ هُوَاللهُ اَحَد پڑھا کرتے تھے۔ جبر ئیل امین نے
عرض کی یارسول اللہ اگر آپ تھم دیں تو میں اس زمین کو سکیڑ دوں اور متوفی کو آپ کے
سامنے کر دوں تاکہ حضور اس کی نماز جنازہ پڑھا ئیں۔ حضور نے فرمایا نغم۔ چنانچہ زمین
سمیٹ دی گئی، راستوں کی رکاوٹیس دور کردی گئیں اور حضور علی ہے نے سفر تبوک میں صدما
میل کی مسافت پر معاویہ بن معاویہ کی نماز جنازہ اداکی۔

امام بیم اورابو تعیم حضرت انس ہے روایت کرتے ہیں۔ ایک روز ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے ایک انصاری آیااور دوسر ابنی ثقیف کا ایک فرد۔ دونوں نے عرض کی یار سول اللہ ہم حضور سے کچھ سوال کرنے کیلئے آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر تمہاری مرضی ہو تو میں خاموش رہتا ہوں اور تم میں تمہیں بتاؤں کہ تم کیا پوچھتے ہواور اگر تمہاری مرضی ہو تو میں خاموش رہتا ہوں اور تم سوال کرو۔ دونوں نے عرض کی یار سول اللہ! ہمارے بتائے بغیر اگر حضور خود بتائیں گے کہ یہ سوالات پوچھنے کہا جہ حاضر ہوئے ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ حضور سر ورعا لم نے تفقی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: تو رات کی نماز کے بارے میں، اپنے رکوع، مجدہ کے بارے میں، روزوں اور عضل جنابت کے بارے میں پوچھنے آیا ہے۔ پھر روئے مخن انصاری کی طرف کرکے فرمایا تو یہ بات پوچھنے آیا ہے کہ تو بیت اللہ شریف کا جی کرتا چا ہتا ہے، گھر کے کیسے نگلے۔ عرفات میں کیے و توف کرے، سرکے بال کیے منڈائے، بیت اللہ شریف کا طواف کیے کرے اور کئریاں کیے مارے۔ دونوں نے عرض کی۔

وَالَّذِي بَعَتُكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَذِي حِثْنَا نَسَّالُكَ عَنْهُ (1)
"اس ذات باک کی تتم جس نے حضور کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا
ہے یہی مسائل تھے جن کو دریافت کرنے ہم حاضر ہوئے۔"
عیدنہ بن حصن الفرز ارکی

امام بیمجی اور ابو نعیم عروہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہاا یک روز عینیہ بن حصن حضور کی خدمت میں آیا،اجازت طلب کی کہ اگر حضور اجازت دیں تو میں اہل طا کف کے پاس جاؤں اور ان ہے گفتگو کروں، شاید اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطافر مائے۔حضور نے اسے

<sup>1</sup>\_ جية الله على العالمين، جلد 2، صفحه 89

اجازت دے دی۔ جب ان کے پاس پہنچاتو کہنے لگا: اپنی جگدے مت بمناتم اپنی جگد پر ڈٹے رہو، اپنے قلعہ کی چابیاں ان کے حوالے مت کرنا۔ تمہارے باغات کے در خت اگر کاٹے گئے تو اس سے پر بیثان نہ ہونا۔ یہ با تیں کرکے پھر واپس آیا۔ حضور نے پو چھا کیا ہوا؟ کہنے لگا۔ میں نے ان کو تاکید کی کہ اسلام ضرور قبول کرلیں اور میں نے عذاب دوزخ سے انہیں بہت ڈرایا ہے اور جنت میں جانے کا شوق دلایا ہے۔ سرکار دوعالم علی خداداد قوت سے اس بر نصیب کو دیکھ رہے تھے اور اس کی باتیں سن رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کذبت تم بموث بک رہے ہو۔ تم نے ان کو یہ باتیں کہی ہیں، اور جو گفتگو اس نے ان کے ساتھ کی مجموث بک رہے ہو۔ تم نے ان کو یہ باتیں کہی ہیں، اور جو گفتگو اس نے ان کے ساتھ کی گھی اس کی ایک بات حضور نے اس تھ کی اس کی ایک بات حضور نے اس کے ساتھ کی اس کی ایک بات حضور نے اس بیناختہ کہ اٹھا۔

صَدَقَتَ يَادَسُوْلَ اللهِ اَتُو<mark>بُ إِلَى اللهِ هَ اِلَيْكَ مِنَ ذَ لِكَ</mark> "حضور نے سی فرمایا میں اپنی اس حماقت سے اللہ کی جناب میں تو بہ کر تا ہوں اور حضور کی جناب میں بھی تو بہ کر تا ہوں۔"

\*\*\*

نبی ہر حق علی ہے اپنے سحابہ کرام کوان قوموں کے بارے میں بتایا جن سے ان کی جنگیں ہوں گی،ان شہروں کے بارے میں بتایا جن کو فتح کریں گے۔ان بے شاراحادیث میں سے چنداحادیث قار نمین کی خدمت میں چش کرتا ہوں۔

امام بخاری نے حضرت ابوہر ریور ضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ خَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّی اللهُ عَلَیْہِ وَسَلّمَو لَا تَعُومُ السّاعَةُ حَتَّی تُقَاتِلُوْ الْحَوْمُ اللهِ صَلّی اللهُ عَلَیْہِ وَسَلّمَو لَا تَعُومُ الْسَاعَةُ حَمَّمُ الْوَجُوكِو فُطْسَ الْاکُونِ فِي صِغَارَ الْاَعْمُ فِي كَانَ وَجُوهَ هَهُ هُو الْحَبَاتُ الْمُطَوقَةُ (1) "رسول الله عَلَيْ فَي فِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

رسوں اللہ علاقے کے حرمایا ان وقت علی جیاست کا م بیل ہو ی جبلہ تم خوض اور کرمان کے مجمی قبلوں سے جنگ نہیں کرو گے۔ پھر ان کا حلیہ بتایا، فرمایا: ان کے چبرے سرخ اور ان کی ناکیس چپٹی ہوں گی۔ ان کی آئیسیں چھوٹی ہوں گی۔ ان کے چبرے ایسے ہوں گے جیسے ڈھال۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایسی قوم کے ساتھ جنگ نہ کروجن کے جوتے بالوں کے ہوں گے۔"

امام بیمنی کہتے ہیں الیمی قوم ہے جنگ ہوئی ہے۔ وہ خار جیوں کا ایک فرقہ کھاجو"رے" کے قرب وجوار میں رہتے تھے۔ان کے یاؤں کی جو تیاں بالوں کی تھیں۔

> آخُرَجَ الْبَيْهَ قِيُّ مِنْ إِنْ هُرُيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْدُ قَالَ وَعَدَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ غَذُو الْهِمْدِي -

"امام بیبی حضرت ابوہر ری ہے روایت کرتے ہیں، آپ نے کہار سول اللہ علی ہے ہم ہے وعدہ فرمایا تھا کہ تم ہندوستان پر حملہ کروگے۔" امام بیبی اور جاکم روایت کرتے ہیں، جاکم نے اس حدیث کی تضیح کی ہے کہ عبداللہ بن حواذ الاز دی رضی اللہ عنہ نے کہا۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا۔

اے مسلمانو! تمہارے تین بڑے لشکر ہوں گے ،ایک لشکر شام میں ہو گا،دوسر ابڑالشکر عراق میں اور تنیسر ابڑالشکر نمین میں ہو گا۔

عبدالله بن حواذ محابی موجود تنے۔عرض کی یار سول الله!حضور مجھے فرما عیں میں کہاں سکونت اختیار کروں؟حضور نے فرمایاتم شام میں سکونت اختیار کرو۔

ائن سعدن ذى الاصالح رضى الله عند كروايت كياب، من في عرض كى يارسول الله ما روايت كياب، من في عرض كى يارسول الله إن البَّرِيْدَ إِلَا مَا لَيْهَ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ مَا أَمْرُ مِنْ أَنَّ أَمْرُ مِنْ أَنَّ الْمُؤْلِ

"حضور کے وصال کے بعد اگر ہمیں زندہ رہنے کی مصیبت میں مبتلار کھا جائے تو حضور کا کیا تھم ہے، میں کہاں سکونت اختیار کروں۔" حضور نے فرمایا تم بیت المقدس میں سکونت اختیار کرنا، شاید اللہ تعالی تجھے ایسی اولاد عطافرمائے جو محبد اقصلی کو آباد کرے۔ صبح شام نماز پڑھنے کیلئے وہاں جائیں اس طرح محبد کی آبادی میں اضافہ ہوگا۔

امام مسلم نے حضرت ابو ذر سے روایت کیا ہے رسول اللہ عظیمی نے فرمایا۔
کہ تم اس سر زمین کو فتح کرو گے جہال قیر اط کا لفظ استعال ہو تا ہے۔ اس کے باشندول کے ساتھ اچھاسلوک کرنا کیونکہ تمہارے ان کے دور شتے ہیں ایک ذمہ کا لہ وہ صلح ہے ذمی بن کررہ رہے ہیں دوسر اید کہ تمہاری ان سے رشتہ داری ہے۔ جب تم دیکھو کہ دو آدمی

ایک اینٹ کے برابرزمین پر جھڑرہے ہیں تو وہاں سے سکونت ترک کرکے چلے جانا۔ چنانچہ ابو ذرایک دن گزرے دیکھار بیعہ اور عبدالرحمٰن بن شر صبیل بن حسنہ اینٹ کی مقدار زمین پر جھگڑ رہے تھے۔ آپ اپنے آ قا کے حکم کی تقمیل کرتے ہوئے مصر سے سکونت ترک کرکے چلے گئے۔

طبر انی اور حاکم نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ عنہ عنہ نے فرمایا جب تم مصر کو فتح کر و تو قبط کے ساتھ اچھاسلوک کرو۔ ایک اسلئے کہ وہ ذمی بیں دوسر ااسلئے کہ تمہاری اور ان کی رشتہ داری ہے۔ حضرت اساعیل جو اہل عرب کے جد تھے ان کی والدہ ھاجرہ مصری تھیں، اسی طرح حضرت ابر اہیم بن محمد علیہ کی والدہ جن کا ماریہ تھاوہ بھی قبطی قوم سے تھیں۔

ابو تعیم نے ام المو منین حضرت ام سلمہ ہے روایت کیا ہے آپ کہتی ہیں رسول اللہ نے اپ وصال کے وقت وصیت کی تھی: مصر کے قبیلوں کے ساتھ اسچھاسلوک کرنااوران کے معاملہ میں اللہ ہے ڈرنا۔ تم یقینا ان پر غلبہ حاصل کر وگے اور جہاد فی سبیل اللہ میں وہ تمہارے دست و بازو ثابت ہوں گے۔ ابن اسحال نے براء بن عاذب رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے جب ہم دشمن ہے بچاؤ کیلئے مدینہ طیبہ کے ارد گرد خند ق کھود رہے تھے تو ایک سفید رنگ کی سخت چٹان حاکل ہوگئی۔ ہم اس کو توڑنے کیلئے بری بری گئینتیاں استعمال کرتے رہے لیکن اس چٹان میں ذرااثر نہ ہو تا تھا۔ ہم نے جاکر بار گاہ رسالت میں شکایت کی مید من کرر حمت عالم خود تشریف فرماہوئے۔ حضور نے حضرت سلمان کے ہاتھ ہے گئینی فی فرماہوئے۔ حضور نے حضرت سلمان کے ہاتھ ہے گئینی فی فرماہوئے۔ حضور نے حضرت سلمان کے ہاتھ ہے گئینی فی فرماہوئے۔ حضور نے دھزت سلمان کے ہاتھ ہے گئینی فی فرماہوئے۔ حضور نے دھزت سلمان کے ہاتھ ہے گئینی فی فرمایا ہو گئی ہو گیا اور یزہ ریزہ مواجس نے مدینہ شریف کے دونوں پہاڑوں کے در میانی علاقہ کوروشن کردیا۔

حضور نے فرمایا الله اکبر اعطین مفاتیع خزاین الشام الله اکبر مجھے شام کے خزاین الشام کے سرخ محلول کو دیکھ خزانوں کی تنجیاں عطافرمائی گئی ہیں بخدامیں یہاں کھڑے ہو کر شام کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں۔

دوسری بار اللہ اکبر کہہ کر ضرب لگائی پھر ایک تہائی حصہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا پھر روشنی چکی ملک فارس کی طرف اور در میانی علاقہ روشن ہو گیا حضور نے فرمایا۔ اللّٰہ آ کُبّرُہُ اُعْطِیْتُ مَفَاتِیْعَ حَزَائِنِ الْفَارِسَ الله سب براہ مجھے فارس کے خزانوں کی تخیال عطاکی گئی ہیں خداکی فتم میں یہاں کھڑے ہوئے جرہ، مدائن کے محلات دیکھ رہا ہوں نیز فرمایا جرئیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت ان ممالک پر غالب آئے گا۔ پس حمہیں اس فنجی مبارک ہو۔ یہ من کر مسلمانوں کی خوشی کی حدنہ رہی۔

ا بن اسحاق نے کہا کہ جب بیہ علاقے اور شہر فتح ہو گئے تو حصرت ابو ہر رہے در صنی اللہ عنہ کہا کرتے تھے۔

> إِنْ تَحُواْ مَا بَدَالَكُوْ وَالَّذِي نَفْسُ إِنَى هُوَيْرَةٌ بِيَدِهِ مَا فَتَحْتُهُ مِّنُ مَدِينَةٍ وَلَا تَفْتَحُوْنَهَا إلى يَوْمِ الْعِيَامَةِ إِلَّا قَدْ أَعْظَى اللهُ مُحَمَّدًا اصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ مَفَا يَعْهَا قَبْلَ ذَلِكَ (1)

"اے مسلمانو!جو چاہو ملک فتح کرو۔جو شہر اب تک تم نے فتح کئے ہیں یا قیامت تک فتح کرو گے وہ وہ تی ملک اور شہر ہیں جن کی تنجیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کو عطافر مائی تنھیں۔"

جب تین ضربوں سے حضور نے چٹان کو پارہ پارہ کر دیا حضور نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ جبر ئیل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ میری امت ان ملکوں پر غالب آ جائے گی میں تمہیں فتح و کامر انی کی خوشخبری سنا تاہوں۔

یہ تمام صحابہ کرام نے بھی سالیکن کسی کے دل میں حضور کے ارشاد کے بارے میں ذراشک پیدانہیں ہوابلکہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ہمارے آ قاعظ جو فرمارے ہیں حق ہے، جو کہہ رہے ہیں وہ ضرور ہو گالیکن وہاں جو منافق تھے ان کے دلوں میں شکوک و

1\_ جمة الله العالمين، جلد2، صفحه 97

شبہات کے طوفان الدرہے تھے۔ انہوں نے کہناشر وع کیا (حضور کانام نامی لے کر) کہ وہ حمہیں کہدرہے ہیں کہ ییٹر ب میں کھڑے ہوئے وہ جیرہ، مدائن کسریٰ کے محلات دیکھ رہے ہیں اور وہ حمہیں بثار تیں دے رہے ہیں کہ تم ان ملکوں کو فتح کروگے حالا نکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ اپنے بچاؤ اور دفاع کیلئے تم خندق کھودنے پر مجبور ہوئے تمہاری ہے کہ قضائے حاجت کیلئے باہر نہیں نکل سکتے۔

وَاذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قَلُولِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَالًا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلا عُرُورًا ٥ اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا عُرُورًا ٥

"منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بغض ہے وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو وعدہ ہمارے ساتھ کیاہے وہ نراد ھو کہ ہے۔"

حضور کے علم کے بارے میں کمی مومن کے دل میں شبہ پیدا نہیں ہو سکتا جن کے دلوں میں بیہ شبہ پیدا ہو تاہے وہ غور کریں کہ کہیں منافقین کاطریقہ تو نہیں اپنارہے۔

امام احمد اور مسلم عتبہ بن عامرے روایت کرتے ہیں رسول اللہ علی نے فرمایا یہ زمین تم پر فتے ہوں گی اور اللہ تعالی ان کے مقابلہ میں تمہیں کافی ہو گا یہاں تک کہ تم اپنے گھروں کو سازو سامان ہے آراستہ و پیراستہ کرو گے جس طرح کعبہ کو کیا جاتا ہے۔ تم آج کے روز اس روز سے بہتر ہود س اور ایمان کے لحاظ ہے۔

ابو تعیم نے حلیہ میں حضرت امام حسن بھری سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم میں ہے نے فرمایا۔

سَنُفْتَحُ مَشَادِقُ الْاَرْضِ وَمَغَادِ بُهَا عَلَىٰ أُمَّتِنَىٰ إِلَّا وَعُمَالُهَا (1)

مِن التَّادِ الْاَمِنِ الَّغَى اللهُ وَادَّى الْاَمَانَةَ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ و

1\_ جية الله العالمين، جلد2، صفحه 99

علی البیر متنبہ فرمارہا ہے کہیں اس غلط فہی میں مبتلانہ ہو جانا کہ تمہیں اب ہر طرح کی آزادی ہے جو چاہو کروایی بات نہیں جو اللہ ہے ہر معاملہ میں ڈرتارہ گااور امانت میں رائی کے دانے کے برابر بھی خیانت کا مرتکب نہیں ہوگا صرف وہی لوگ آخرت میں جنت کے مستحق ہوں گے۔ دولت کی فراوانی، زر خیز زمینوں کے وسیع رقبے اور فلک ہوس عمار تیں اور محلات تمہیں مغرورنہ کر دیں۔ تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دیں۔ کتا کریم ہے ہمارا آقاجہاں ہمارے کھسلنے کے اور طوفان فسق و فجور میں بہ جانے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کی بین وہاں ان کے ارشادات ہمیں غفلت کی فیند سے بیدار کر دہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کی بافرمانی کے عبر تناک انجاموں سے بچانے کی جدوجہد فرماد ہوتے ہیں۔

جب سر کار دوعالم علی کارای نامہ کری کے سامنے پیش کیا گیااوراس نے اسے پڑھا
اور دیکھا کہ اس کے نام سے پہلے سر ورعالم علی نے اپنا اسم گرای کو لکھا ہے تو غصہ سے
بے قابو ہو گیااور اس گرائی نامہ کو پر زے پر زے کر دیا۔ اس وقت یمن کا صوبہ کسری کے
ماتحت تھااور کسری کا مقرر کر دہ گور ز دہاں کاروبار حکومت کا ذمہ دار تھا۔ کسری نے اپنے
کین کے عامل باذان کو بڑا قبر آمیز خط لکھا کہ تمہارے علاقے میں ایک ایسا آدی پیدا ہوا ہے
جس نے جھے خط لکھنے کی جسارت کی ہے اور آداب شاہی کو پس پشت ڈالے ہوئے ہے۔ اس
خس نے اپنے نام کو شہنشاہ ایران کے نام سے پہلے لکھا ہے۔ اسے گر فار کرکے فور آمیرے دربار
میں پیش کرو۔ چنانچہ باذان نے دو سمجھدار اور طاقتور آدمی مدینہ طیبہ جسے اور اپنی طرف
سے انہیں ایک خط لکھ کر دیا۔ جب وہاں پہنچ تو انہوں نے باذان کا خط بارگاہ رسالت میں
پیش کیاور حضور نے اسے پڑھاکر سنا۔ فرمایا یہ مہمان ہیں ان کو ضح لے آنا۔

چنانچہ دوسری صبح وہ پھر حاضر کئے گئے جینور نے فرمایا واپس جاؤاور اپنے گورز کو جاکر میری طرف سے کہوکہ میرے رب نے اس کے رب (کسریٰ) کو قتل کر دیا ہے اور اس کے بیٹے شیر وید کو اس پر مسلط کر دیا ہے۔ جب وہ خط لے کر واپس پنچے تواد ھرید اطلاع مل گئ متحی اور شیر وید کا کمتوب اے مل گیا تھا کہ میں نے ایرانیوں کے حقوق کے تحفظ کے لئے خسر ویر ویز کو قتل کر دیا ہے اب تم لوگوں کو کہو کہ میری اطاعت قبول کریں۔

باذان کو جب بیہ پیغام ملا تواہے یقین ہو گیا کہ حضور اللہ کے سیجے نبی اور سول ہیں، وہ ایمان لایااور دوسرے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ سرورعالم کامدینہ طیبہ سے خسروپرویز کے قبل کامشاہدہ کرنااور میہ بتانا کہ اس کا قاتل کون ہے، کوئی دشمن نہیں بلکہ اس کے بیٹے نے اسے جہنم رسید کیا ہے، بیاس کے لئے حضور کی صدافت کے ایسے شاہد عدل تھے جس کاوہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ د نیا کے فریب سے بیجنے کی مدایت

امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے بیہ روایت نقل کی ہے۔ تَالَ النَّيِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللُّهُ نَيَاحُلُوكٌ خُصَّمَ لَا وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخَلِفُكُمْ فِيْهَا لِيَنْظُرُكُمْ فَ تَعْمَلُونَ وَاتَّغُوااللَّهُ فَا وَاتَّقُواالنِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتُنَّةِ بَنِيَّ إِسْرَائِينً كَانَتُ فِي النِّسَاءِ "نبی مکرم علی نے ارشاد فرملا دنیا بری میٹھی ہے اور بردی سر سبز و شاداب ہے اور اللہ تعالی تہمیں اس میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہے تاکہ تهبیں آزمائے کہ اس سامان عیش و نشاط کی فراوانی میں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ کیااللہ سے ڈرتے ہواور اس کے احکام بجالاتے ہو، جن چزوں ے اس نے منع کیا ہے ان سے دور رہتے ہو۔ میں تمہیں نفیحت کرتا ہوں دنیاہے پر ہیز کرنا اور عور توں سے بچنا۔ کیونکہ بی اسرائیل کوسب سے پہلے جس فتنہ میں مبتلا کیا گیاوہ عور تیں تھیں۔" ابو نعیم نے حضرت ابن مسعود ہے روایت کیا ہے ایک آدمی نبی مکرم علی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگایار سول اللہ ہمیں تو خشک سالی نے تباہ کر دیا ہے۔ حضور نے اے فرمایا مجھے اس خشک سالی سے زیادہ اور چیز ہے ڈر لگتاہے وہ بید کد دنیاتم پر انڈیل دی جائے اورتم این رب سے غافل ہو جاؤ۔ قط سالی سے زیادہ یہ چیز میری امت کیلئے خطر ناک ہے۔ امام ابوداؤد حضرت ابن مسعودے روایت کرتے ہیں حضور علی نے فرمایا۔ اِ کَکُوْ مَنْصُوْدُوْنَ اے میرے امتوا ہر میدان میں تمباری مدد کی جائے گی، سارے خزانوں کے دروازے کھول دیئے جائیں گے۔ جس کو بیہ موقع نصیب ہواہے جاہئے کہ اللہ تعالی ہے ڈر تارہے، نیک کامول کالو گوں کو تھم دے اور برے کاموں ہے روکے۔ امام مسلم اپنی صحیح اور دیگر جلیل القدر محدثین اپنی کتب حدیث میں حضرت ثوبان رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں الله تعالیٰ کے محبوب رسول نے ایک دن ارشاد فرمایا۔ دری دریاری کی کی کی آند کے نئی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول نے ایک دن ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللهَ ذَوْى لِى الْلَامُهُنَ فَرَائِيُّ مَشَادِقَهَا وَمَغَادِبَهَا وَلِنَّ اُمَّيِّىُ سَيَبَّلُغُ مُلْكُهُا مَا ذُوِى لِى مِنْهَا ـ

"الله تعالى في ميرے لئے زمين كو لپيٹ ديا ہے ميں في اس كے مثارق و مغارب كو ديكھا ہے۔ ميرى امت كى حكومت وہاں تك پنچے گی جہاں تک زمين ميرے لئے لپيٹی گئی ہے۔"

پھر فرمایا۔

أُعُطِيْتُ الكَنْزَنِينِ الْاَحْمَرَ وَالْاَبْيِضَ

" مجھے دونوں خزانے احمر (سونا) ابیض (جاندی) عطافر مائے گئے ہیں۔" میں نے اپنے اللہ ہے التجاکی یارب العالمین قبط سالی سے میری امت کو ہلاک نہ کرنا۔ اور ان پر ایساد شمن مسلط نہ کرنا جو ان کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ میرے رب نے میری التجا کے جو اب میں ارشاد فرمایا۔

> يَامُحَمَّدُ إِذَا تَضَيَّتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ وَإِنِّهُ أَعْطَيْتُكَ لِاُمْتَلِكَ إِنِّى لَاَ أَهْلِكُهُ مُ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَلَا أُسَلِطُ عَلَيْهِمُ عَدُوًّا مِنْ سِوْى أَنْفُسِهِ مُ يَسْتَبِيحُ بَيْضَةُ هُو وَلَو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمُ مَّنَ يَا فَطَارِهَا حَتَى يَكُونَ بَعْضُهُ مُ يُهْلِكُ بَعْضًا -

"اے میرے حبیب! جب میں کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں تو اس فیصلہ کو مستر د نہیں کیا جاسکتا۔ میں تم سے بیہ وعدہ کر تا ہوں کہ میں ان تمام کو عام قبط سالی سے ہلاک نہیں کروں گااور ان کے اپنے بغیر ان پر کسی دغمن کو مسلط نہیں کروں گاجو ان کی اکثریت کو قبل کر دے۔ اگر دنیا کے اطر اف واکناف کے سارے دغمن اکتھے ہو کر ان پر حملہ کریں تب بھی وہ ان کو تباہ نہیں کر سے جب تک بیہ خود ایک دوسرے کو ہلاک کرنے کے در پے نہ ہوں۔"

صحابہ نے یو حیصا۔

اَنَحُنُّ الْيَوْمَرَ خَيْرٌاُ مُرَدُّاكَ "كياآج جس حالت مِس جم بين وه بهتر ہے ياوہ حالت بهتر ہوگی۔" حضور نے فرمايا۔

َبِلَ اَنْتُمُ الْيَوْمَ مُتَعَالِمُوْنَ وَاَنْتُمُ يَوْمَيِنٍ مُتَبَاغِضُوْنَ يَضُمِّ (1) بَعْضُكُمُ رِقَابَ بَعْضِ (1)

"تمہاڑے لئے یہ حالت بہت اچھی ہے۔ اب تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو اور اس دن تم ایک دوسرے کے ساتھ بغض کرو گے، ہر ایک دوسرے کی گردن کا شنے کے دریے ہوگا۔"

آخر میں رحمت عاکم علیہ کا ایک اور سبق آ موزار شادگرامی آپ کی خدمت میں چیش کرتا ہوں، امام بخاری و مسلم نے حضرت عامر بن عوف سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا۔

> وَاللهِ مَا أَخْشَى عَلَيْكُو الْفَقْرَ وَلَكِنَ أَخُشَى عَلَيْكُو أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُو الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُو فَتَتَنَا فَسُوْا كَمَا تَنَا فَسُوا وَتُلْهِيْكُو كَمَا آلُهَمَ هُوُ

"بخدامجھے تہارے فقر وغربت سے کوئی خوف نہیں، مجھے تہارے بارے میں یہ خوف ہیں، مجھے تہارے بارے میں یہ خوف ہے کہ دنیا تہارے لئے کشادہ کردی جائے گی جس طرح ان لوگوں کیلئے کشادہ کردی گئی جو تم سے پہلے گزرے ہیں پھر تم ایک دوسرے کے ساتھ دنیا سے زیادہ سے زیادہ جمع کرنے میں مقابلہ کرنے لگو گے جس طرح وہ کیا کرتے تھے اور یہ مال ودولت کی کثرت تہ ہیں اللہ کے ذکر سے غافل کردے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں کواس نے غافل کردیا تھا۔"

امام طبر انی عوف بن مالک الا شجعی رضی الله عند ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عند ہے دوایت کرتے ہیں کہ رسول الله عند نے عوف بن مالک ہے پوچھااے عوف! جب بید امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی، تمہار اکیا حال ہو گا۔ انہوں نے عرض کی یارسول اللہ بیہ کب واقع ہو گا۔

سرور عالم علی کے اس وقت کی چند نشانیاں بیان فرما نیں جن میں سے اہم پیش خدمت ہیں۔

وَا يَخِنَ الْفَ عُدُولَا مِوَالَدُكُوةَ مَعْمَمًا مُوالُا مَانَةُ مَعْنَمًا وَالْاَمَانَةُ مَعْنَمًا وَالْمَانَةُ مَعْنَمًا وَالْمَانَةُ مَعْنَمًا وَالْمَانَةُ مَعْنَمًا وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ان نشانیوں کے ذکر کے بعد حضور نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا۔

سَيِّدُ الْفَيِيلُةِ فَاسِقُهُمُ وَكَانَ زَعِيْمُ الْغَوْمِ اَرْذَ لَهُمْ وَٱكْرِمَ الرَّجُلُ إِنْفَاءَ الثَّيِّ

"قبیلہ کاسر دار وہ ہوگا جو سب کے زیادہ فاسق ہوگا قوم کاراہبر ذلیل تزین فخض ہوگا۔ کسی فخص کی عزت اس لئے نہیں کی جائے گی کہ وہ عزت کے لا کق ہے بلکہ اس کے شر سے بچنے کیلئے کی جائے گی۔" سر ور عالم عظیمی نے جب بیہ بتایا کہ میری امت تہتر فر قول میں بث جائے گی اور ان میں صرف ایک فرقہ جنت کا مستحق ہوگا تو عرض کی گئی ارسول اللہ وہ خوش نصیب فرقہ کو ن ساہوگا۔

ارشاد فرمایا منا آنا عکی الیوم و اصحابی جس راسته پر میں ہوں اور میرے محابہ ہوں کے اس راستہ پر چلنے والا فرقہ نجات یافتہ ہو گااور جنٹ کا مستحق ہوگا۔

#### روافض کے بارے میں ارشاد

عبدالله بن احمد نے مند میں نقل کیا ہے ، ہزاز ،ابویعلی ، حاکم ،ان ائمہ حدیث نے سید نا علی مرتضٰی رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا۔

> قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ فِيكَ مِنَ عِينَهِ مَثَلًا ٱبْغَضَتْهُ الْيَهُودُ حُتَّى بَهَتُوا أُمَّهُ وَٱحْبَبُ النَّصَالى حَثَّى ٱنْزَلُونُهُ بِالْمَنْزِلَةِ الَّيِّيُ لَئِسَ بِهَا -

"رسول الله علی نے فرمایا اے علی! تیری عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دووجہ سے مشابہت ہے۔ یہود نے آپ سے بغض کیااور اس بغض میں اتنا غلو کیا کہ حضرت مریم علیہاالسلام پر مہمتیں لگا عیں اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ محبت کی توانہوں نے انہیں الوہیت کے مقام حضرت عیسیٰ کے ساتھ محبت کی توانہوں نے انہیں الوہیت کے مقام

پر پہنچادیا۔ پھر علی مر تضلی نے فرمایا۔

ٳڹۜ؋ؠٙۿؙڵڬؙ؋ٚٵٟٙؿؙٵڹٷڣؚۼؖٛڡؙۼؙۿ۠ڵؽڠؖڕڟ۠ڹؽ۫ؠؚٵڵۺٙ؋ؚ ٷؙؙڡؙؠؙڿڞؘ۠ۼؘؠؙؙؚۿڎۺٙٵڣٛٲؽؙؿۜٙۿۭڡٙڹؽ

"دو فرقے (دو قتم کے لوگ) میری وجہ سے گمراہ ہوں گے۔ ایک محتِ مفرط جو میری محبت میں حد سے تجاوز کر جائیں گے اور دوسر ا میرے ساتھ بغض کرے گا اور اس بغض میں تمام حدود کو پھلانگ جائےگا۔"

امام بہنی نے علی مرتضٰی ہے روایت کیا ہے رسول اللہ علی ہے فرمایا۔ کیکُونُ فِی اُمِّی اُمِّی قَوْمُر کیسکون الوّافِضَة کیوفکون الْاِسٹلاکھ (1) "میری امت سے ایک قوم ہوگی جنہیں رافضہ کہا جائے گا کیونکہ انہوں نے اسلام کورزک کردیا ہوگا۔"

#### منکرین سنت کے بارے میں ارشاد

امام بیمق نے حضرت مقدام بن معدیکربرضی اللہ عند سے روایت کیا کہ حضور نے فرمایا۔ الا انی او تیت الکتاب و مثله معه خبر دار! غور سے سنو۔ مجھے کتاب بھی عطا فرمائی گئی ہے اور اس کے ساتھ اس کی مثل اور بھی عطافرمایا گیاہے۔

اَلا يُونِفُ رَجُلُ شَبْعَانُ عَلى اَرِثِيكِتِهِ يَقُولُ عَلَيَكُهُ بِهِلَا الْمُعُرَّانِ فَاحِلُوكُ وَمَا وَجَدَّثُمُ الْمُعُرِّانِ فَاحِلُوكُ وَمَا وَجَدَّثُمُ الْمُعُرِّانِ فَاحِلُوكُ وَمَا وَجَدَّثُمُ مِنْ حَوَامِ فَعَرَامِ فَا حَلَوْلُ وَمَا وَجَدَّثُمُ مِنْ حَوَامِ فَعَرِّمُوكُ مَا

"عنقریب ایک آدمی آئے گاج<mark>س کا پ</mark>یٹ بھر اہو گاوہ اپنے پانگ پر تکیہ لگا کر بیٹیا ہو گااور بیہ کیے گااے لوگو تم پر لازم ہے صرف اس قر آن پر عمل کرو، جس چیز کو قر آن کریم نے حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھو جس کواس نے حرام کیا ہے اے حرام سمجھو۔"

اس سے حضور کامقصد بیے تھاکہ سنت کو چھوڑ کر صرف قر آن پر عمل کرنے والے مغروراور دولتمند ہوں گے جو بیش قیت صوفوں پر غرور و نخوت کا پتلا ہے بیٹھے ہوں گے اور لوگوں کو تلقین کر رہے ہوں گے کہ صرف قر آن پر عمل کرو، سنت پر عمل نہ کرو۔

الم بیمی فی دعفرت ابورافع رضی الله عندے روایت کیائے کہ بی کریم علی فی فی مایا۔ کد اُلفِی آن اَحَدَّاکُهُ مُتَکِمَتُنَا عَلَیٰ اَدِ نُیکَتِهِ مِیَاْتِیْهِ الْاَمْرُمِینَ اَمْرِی مِمَا اَمَرُتُ بِهِ اَدْ نَهِینُ عَنْهُ دَیَقُولُ لَا نَدَرِی مَا

وَجَدُنَا فِي كِتَابِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنَامُ - (1)

" میں تم ہے کسی کواس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ پلنگ پر تکیہ لگائے ہیشا ۔ ہواوراس کے سامنے میرے احکام میں ہے کوئی تھم پیش کیا جائے تووہ کیے
میں تواس چیز کو نہیں جانتا۔ جو کتاب اللہ میں پائیں گے ہم اس کی اطاعت
کریں گے۔ گویااحادیث نبوی کووہ شخص قابل اتباع نہیں سمجھے گا۔"
آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایساگر وہ پیدا ہو گیاہے جو سر ورعالم ہادی ہر حق عظیمتے کی سنت کا

مخرے۔

## شرطہ اور نیم برہنہ عور تول کے بارے میں

حضرت ابوہر رورض اللہ عندروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عَلِی فَیْ نَارشاد فرمایا۔ مِصْنَفَانِ مِنْ اَهْلِ النَّادِ كَمُّ اَدَهُمَّا - قَوَمُّ مَعَهُمُ سِیاطًا كَاَّذْنَابِ الْبَقِی یَضِ بُونَ مِهَا النَّاسَ دَنِسَاءً كَاسِیَاتٌ عَاٰدِیَاتٌ مُعِیدُکَتُ

مائلات على دووت البغت البغت البغت . (1)
"دوز خيول كى دونسميں الى بيں جن كو ميں نے نہيں ديكھا يعنى مير ب زمانہ ميں وہ ظاہر نہيں ہوئ - ايك فتم ان لوگوں كى ہے جن كے باتھوں ميں گائے كى دم كى طرح در ہے ہوں گے جس سے دہ لوگوں كو باتھوں ميں گائے كى دم كى طرح در ہے ہوں گے جس سے دہ لوگوں كو ماريں گے ، دوسر اگر دہ ان عور توں كا ہو گا جنہوں نے لباس پيہنا ہوگا پھر بھى وہ نظى ہوں گى ۔ ناز نخرے سے بھى ادھر جھيس گى بھى ادھر ۔ ان

کے سرول کے بالول کا ایک مجھہ ہوگا جو بختی اون کی کوہان ہے

مشابهت رکھتا ہوگا۔"

## فر مودات مصطفوی، دم اور دعائیں

رحمت عالم علی این صحابه کرام کو مختلف بیاریوں، مختلف پریشانیوں، قرضہ، تنگدسی وغیرہ کیلئے دعائیں تعلیم فرماتے تھے اور دم سکھاتے تھے تاکہ ان کی برکت سے ان کی بیاریاں دور ہوں، ان کی پریشانیاں دور ہوں اور انہیں راحت واطمینان نصیب ہو۔

ید دنیادارالمحن ہے۔ ہر مخص کو مجھی نہ مجھی مشکلات سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ نبی کریم علی کے کہ سیرت طیب سے قار مکین کے سامنے اس فیض مصطفوی کی چند جھلکیاں پیش کروں تاکہ ہر مخص اپنی ضرورت کے مطابق ان سے استفادہ کرسکے۔

یہ ایسے دم ہیں اور الی دعائیں ہیں جن کے پڑھنے سے حضور کی توجہ اور برکت سے تکالیف بھی دور ہوتی ہیں اور اللہ تعالی کی ذات پر اور اس کی شان رحمت ور حمانیت پر یقین

1\_ جية الله على العالمين، جلد 2، صفحه 142

پختہ ہو تاہے۔ بخار کیلئے

امام بیمی اور ابن سعد نے ابو العالیہ الریاحی ہے روایت کیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یار سول اللہ ایک مکار جن مجھے تکلیف پہنچا تا ہے۔ حضور علی نے بڑھنے کیلئے یہ کلمات سکھائے۔

> ٱعُوْدُ بِكِلِمْتِ اللهِ التَّامَاتِ الَّكِيُّ لَا يُعَاوِزُهُنَ بَرُّوْلَا فَاجِرُ قِنْ شَيْمَاذُرَأَ فِي الْدَهُنِ وَمِنْ شَيْمَا يَغُرُبُهُ مِنْهَا وَمِنْ شَيْرٍ مَا يَعْرُبُهُ فِي التَّمَاءُ وَمَا يَنْزِلُ فِيْهَا مِنْ شَيْرُكُلِ طَادِقٍ الْاَطَادِقَّا يَطْرُقُ جِغَيْدِيَا يَحْمُنُ -

حضرت خالد فرماتے ہیں حضور کے ارشاد کے مطابق میں بید دم پڑھتار ہااللہ تعالیٰ نے اس مکار جن کی مکاری سے مجھے بچالیا۔

1\_ جية الله على العالمين، جلد2، صفحه 198

#### بچھو کے کا شنے کادم

قبیلہ اسلم کے ایک آدمی نے بتایا کہ ایک آدمی کو بچھونے ڈس لیا۔اس کی اطلاع سر ور عالم علیقے کو ہوئی تو فرمایا شام کے وقت اگر بید دم پڑھ لیتا تواہے کوئی چیز ضررنہ دیتی۔ کلمات بیہ ہیں۔

آعُودُ بِكِلمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّمَا خَكَنَّ

میرے خاندان کی ایک عورت به پڑھا کرتی تھی ایک دفعہ اے سانپ نے ڈس لیالیکن اے کوئی ضرر نہ ہوا۔

ابن سعد طبقات میں عبدالرحمٰن بن سابط<mark>ر ض</mark>ی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کو بے خوابی کی تکلیف ہو گئی۔ سر کار دوعالم علیقے نے فرمایا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ جب تم ان کاور دیرو تو تمہاری بے خوابی دور ہو جائے اور تم کو نیند آ جائے۔ کلمات یہ ہیں۔

> اَللَّهُ وَرَبَ السَّمُوتِ السَّبُعِرِوَمَا أَظَلَّتُ وَرَبَ الْحَمْفِينِ وَمَا اَظَلَّتُ وَرَبَ الْحَمْفِينِ وَمَا اَظَلَّتُ وَرَبَ الْحَمْفِينِ وَمَا اَظَلَّتُ وَرَبَ الْحَمْفِينِ وَمَا اَضَلَتُ مَن حَرَيْ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضَلَتُ مَن حَنْ جَادِي مِن شَرِ خَلْقِكَ كُلِهِ هُ جَمِيعًا اَن يَعُمُ طَعَلَى اَحَلُ قِنْهُ وَ اَوْ اَن يَطُعَى عَنْ مَا اللهِ عَنْهُ الله عَدُلُكَ وَكَذَاله عَدُلُكَ وَلَا الله عَدُلُكَ

## فقرو تنگدستی کودور کرنے کیلئے

امام مالک نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے ایک روز ایک آوی
بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا عرض کی۔ الکُّ ٹیکا آدیکوٹ عَرِقی و نیا نے میری طرف ہے پیٹے
پیرلی ہے اور منہ بھی پھیر لیا ہے۔ "سرور کا کنات عَلِی ہے اس آدمی کو کہا کہ ملا تکہ کی جو
نماز اور اللہ کی مخلوق کی جو شبع ہے اس سے تو کیوں غافل ہو گیا ہے ،اس کے صدقے ان
سب کورزق دیا جاتا ہے۔

جب صبح صادق طلوع مو توبيه تشبيح ايك سوبار يره هاكرو. سُبْعَانَ اللهِ وَبِحَدِّيهِ سُبْعَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ اسْتَعَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ اسْتَغَفِّمُ اللّهَ سر کار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تَکَامِیّکَ اللّٰہُ نَیْکَا صَاعِدُوّ کَا ﴿ وَاللّٰهِ مَنِا تَعَالَىٰ اللّٰہُ نَیْکَا صَاعِدُوّ کَا اللّٰہِ مِنْکَ اللّٰہُ نَیْکَا صَاعِدُوّ کَا اللّٰہِ مِنْکِ اللّٰہُ نَیْکَا صَاعِدُوّ کَا اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ

ا بنے آ قاعلی کے ایر ارشاد حرز جال بنانے کے بعد وہ آدمی واپس چلا آیا۔ کچھ مدت تھہرا رہا پھر حاضر ہواعرض کی میار سول اللہ علیہ میرے پاس اتنی دولت آگئ ہے مجھے اس کے رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔

امام بیمی خارجہ بن صلت تمیمی ہے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے پچاہے کہ ایک دن وہ ایک قوم کے پاس ہے گزرے ان کے پاس ایک مجنون تھا جس کو انہوں نے لوہے کی زنجیر وں میں بائدھ رکھا تھا۔ ان لوگوں ہے کی نے پوچھا اس بیار کیلئے کوئی دوائی آپ کے پاس ہے کیونکہ آپ کے نبی مکرم علی ہے ہم بھلائی کولے کر تشریف لائے ہیں۔ پس انہوں نے تین روز دو بار سورۃ فاتحہ کو پڑھ کر اس مجنون کو دم کیا۔ اللہ تعالی نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ ان لوگوں نے سو بکریاں بطور ہدیے پیش کیس ان بکریوں کولے کر حضور علی کے بارگاہ میں حاضر ہوئے ماراماجراع من کیا، پوچھا کیا میں ان بکریوں کو استعمال کر سکتا ہوں بارگاہ میں حاضر ہوئے جمنور علی نے فرمایا جائز ہے۔

چوری ہے حفاظت کیلئے

> قُلِ ادْعُوا اللهَ آوِ ادْعُوا الرَّحُمٰنَ أَيَّا مَّا تَكُ عُوَّا فَلَكُ الْاَتُمَالَةُ الْحُسُنىٰ (1)

"آپ فرمائے۔ یااللہ کہہ کر پکارو یار حمٰن کہہ کر پکارو۔ جس نام ہے۔ اے پکارواس کے سارے نام ہی اچھے ہیں۔"

ایک صحابی جب سونے لگے اور چار پائی پر لیٹے توانہوں نے یہ آیت پڑھی رات کو چور ان کے گھر میں داخل ہو گیا۔ گھر میں جو سامان تھاوہ اس نے گھڑی میں با ندھااور اے سر پر اٹھالیا۔ گھر کامالک جاگ رہا تھااور دیکھ رہا تھا۔ جب چوراس کاسامان اٹھاکر دروازے پر پہنچا تو دروازے کو بندیایا۔ گھڑی کواس نے اتار کر نیچے رکھا تو دروازہ کھل گیا۔ پھراس نے اے اٹھایا، مالک مکان یہ سب بچھ دیکھ رہا تھا، جب چور دروازے تک پہنچا تو کواڑوں کو بندیایا۔ پھر اس نے وہ گھڑی نیچے رکھ دی فور آدروازہ کھل گیا۔ اس نے تمن مرتبہ کیا ہر مرتبہ ایسا ہوتا رہا۔ مالک مکان اب ہنس پڑا۔ اس کو کہا اے محض میں اپنے گھرکی اور جو سامان ہے اس کی حفاظت کا انتظام کر کے سویا تھا۔ (1)





Ä.

بنغ للقرار والعنا التعني

اِنّاللهُ فَالْمِثْكُنَّةُ مَنْ اللّهِ فَالْمِثْكُمَّةُ مِنْ اللّهِ فَالْمِثْكُمَّةُ مِنْ اللّهِ فَالْمِثْلُكُمْ اللّهِ فَاللّهُ اللّهُ اللّه

بیک الدتعالی اورائس کے فرشتے ورُود بھیجے بیں اس نبئ مرم پر السے ایمان والوا تم بھی آپ پرورُود بھیجا کروا ور (بڑے اور فیصیت سے) پردرُود بھیجا کروا ور (بڑے سا دَرْعَۃ الامزالیّٰہ) سلام عرض کیا کرو۔ دسُرۃ الامزالیٰہ)

# درودوسلام اوران کے فضائل

حضور عليه بردرود وسلام تجيخ كاحكم قرآن وحديث ميس

اسلام کو مٹانے کے لئے کفر کے سارے حربے ناکام ہو چکے تھے۔ مکہ کے بے بس مسلمانوں یر انہوں نے مظالم کے پہاڑ توڑے لیکن ان کے جذبہ ایمان کو کم نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنے وطن، گھریار، اہل وعیال کوخوشی ہے چھوڑنا گوارا کیا، لیکن دامن مصطفے علیہ اطیب الحیقہ والثناء کو مضبوطی سے پکڑے رہے۔ کفار نے بڑے کروفر اور شکوہ و طمطراق کے ساتھ مدینہ طیبہ پر بار ہار یورش کی کیکن انہیں ہر باران مٹھی بھراہل ایمان سے فكت كھاكرواپس آنايزال ابانہوں نے حضور عليه الصلوٰۃ والسلام كى ذات اقد س واطهرير طرح طرح کے پیجا الزامات تراشنے شروع کر دیئے تاکہ لوگ رشد و ہدایت کی اس نورانی عمع سے نفرت کرنے لگیں اور یول اسلام کی ترقی رک جائے۔اللہ تعالی نے بیہ آیت اِنَّ الله وَمَلْيَكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ الآية تازل فرماكران كى الناميدول كوخاك بين ملاديا\_ بتایا کہ بیہ میر احبیب اور میر اپیار آرسول وہ ہے جس کی وصف و ثنا، میں اپنی زبان قدرت ہے کر تا ہوں اور میرے سارے ان گنت فرشتے اپنی نورانی اور پاکیزہ زبانوں ہے اس کی جناب میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تم چندلوگ اگر اس کی شان عالی میں ہر زوسر انی کرتے بھی رہو، تواس سے کیافرق پڑتا ہے۔جس طرح تمہارے پہلے منصوبے خاک میں مل گئے اور تمباری کو ششیں ناکام ہو گئیں اس طرح اس نایاک مہم میں بھی تم خائب و خاسر ہو گے۔ اس آیت کریمہ کی جلالت شان کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کے لئے پہلے اس کے کلمات طیبات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آیت کریمہ میں فعل صلوٰۃ (درود) کے تین فاعل ہیں۔ (1) الله تعالى (2) فرشة (3) الل اسلام-

جب اس كى نسبت الله تعالى كى طرف مو تواس كامعنى بيه مو تا ہے كه الله تعالى فرشتوں كى بحرى محفل ميں اپنے محبوب كريم عليہ كى تعريف و ثناكر تا ہے۔ فَهِى مِنْهُ عَزَّوَ حَلَّ ثَنَاءُ كَا عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلاَئِكَةِ وَتَعْظِيْمُهُ - رواه البحارى عن ابى العاليه -

علامه آلوسیاس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وَتَعْظِيْمِهِ تَعَالَىٰ إِيَّاهُ فِي الدُّنْيَا بِإِعْلَاءِ ذِكْرِهِ وِاطْهَارِ فِي الْأَنْيَا بِإِعْلَاءِ ذِكْرِهِ وِاطْهَارِ فِي الْآخِرَةِ بِتَشْفَيْعِهِ فِي الْآخِرَةِ بِتَشْفَيْعِهِ فِي الْآخِرَةِ بِتَشْفَيْعِهِ فِي الْآخِرَةِ وَابْدَاءِ فَضْلِهِ لِلْآوَلِيْنَ الْمَتْهُ وَالْمَدَاءِ فَضْلِهِ لِلْآوَلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ بِالْمَقِامِ الْمَحْمُودِ وَتَقْدِيْمِهِ عَلَى كَآفَةِ الْمُقَرِّبِيْنَ بِالْمَقِامِ الْمَحْمُودِ وَتَقْدِيْمِهِ عَلَى كَآفَةِ الْمُقَرِّبِيْنَ بِالْمَقِامِ الْمَحْمُودِ وَتَقْدِيْمِهِ عَلَى كَآفَةِ الْمُقَرِّبِينَ بِالشَّهُودِ

"الله تعالی کے درود سیجے کایہ مفہوم ہے کہ الله تعالی اپنے محبوب کے ذکر کوبلند کر کے ،اس کے دین کوغلبہ دے کراوراس کی شریعت پر عمل بر قرار رکھ کے ،اس دنیا میں حضور کی عزت وشان بڑھا تا ہے اور روز محشر امت کے لئے حضور کی شفاعت قبول فرما کر اور حضور کو بہترین اجر و ثواب عطا کر کے اور مقام محمود پر فائز کرنے کے بعد اولین اور آخرین کے لئے حضور کی بزرگی کو نمایاں کر کے اور تمام مقربین پر آخرین کے لئے حضور کی بزرگی کو نمایاں کر کے اور تمام مقربین پر حضور کو سبقت بخش کر حضور کی شان کو آشکار افرما تا ہے۔"

اورجب اس کی نبست ملا تک کی طرف ہو توصلوہ کا معنی دعاہے کہ ملا تکہ اللہ تعالیٰ ک بارگاہ میں اس کے پیارے رسول کے درجات کی بلندی اور مقابات کی رفعت کے لئے دست بدعا ہیں۔ اس جملہ اِنَّ اللّٰہ وَ مَلاَئِکَنَهُ الله میں اگر آپ غور فرما تیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ لیکن اس کی خبر جملہ فعلیہ ہے۔ تو یہاں دونوں جملے جمع کر دیے گئے ہیں۔ اس میں رازیہ ہے کہ جملہ اسمیہ استمرار ودوام پر دلالت کر تاہے اور فعلیہ تجدد وحدوث کی طرف اشارہ کر تاہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر دم ، ہر گھڑی اپنے نبی مکر م پر اپنی رحمیں نازل فرما تاہے اور آپ کی شان بیان فرما تاہے۔ اس طرح اس کے فرشتے بھی اس کی تعریف وقصیف میں رطب اللمان رہتے ہیں۔ عراقی نے کیاخوب کھاہے:۔

اس کی تعریف و توصیف میں رطب اللمان رہتے ہیں۔ عراقی نے کیاخوب کھاہے:۔

شائے زلف ور خمار تواے ماہ ملائک ورد صبح وشام کرد ثد

عائے راف ور حمار تواہے اہ ملائک وردی وسام کردید جب اللہ تعالی اپنے مقبول بندے پر ہمیشہ اپنی بر کتیں نازل فرما تار ہتا ہے اور اس کے فرشتے اس کی ثناء گستری میں زمز مہ سنج رہتے ہیں اور اس کی رفعت شان کے لئے دعا میں مانگتے رہتے ہیں، تواہے اہل ایمان تم بھی میرے محبوب کی رفعت شان کے لئے دعا مانگا کرو۔ علامہ ابن منظور "صلوة" کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب مومن بارگاہ

البي مين عرض كرتاب:

اللّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ سَيَدِنَا مُحَمَّدٍ فَمَعْنَاهُ عَظَمَّهُ فِي الدُّنْيَا وَفِي النَّانِيَاءِ ذِكْرِهِ وَإِظْهَارِ دَعْوَتِهِ وَإِنْقَاءِ شَرِيْعَتِهٖ وَفِي الْمَعْنِيمِ فِي اُمَّتِهٖ وَتَضْعِيفِ اَحْرِهٖ وَمَثُوتِيمِ الْمَالِحِيرَةِ بَعَشْفِيعِهِ فِي اُمَّتِهٖ وَتَضْعِيفِ اَحْرِهٖ وَمَثُوتِيمِ الْمَالِحِيرَةِ بَعْنَالِ اللهُ تعالى اللهِ تعالى اللهِ وَيَالِمُ اللهُ وَكُولِ اللهِ وَيَالِمُ اللهُ وَيَعْلِمُ اللهِ وَيَالِمُ اللهُ وَيَعْلِمُ اللهُ وَيَعْلِمُ اللهُ وَيَعْلِمُ اللهُ وَيَعْلِمُ اللهُ وَيَالِمُ اللهُ وَيَعْلِمُ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ وَيَعْلَى اللهُ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ وَيَعْلِمُ اللهُ وَيَعْلِمُ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ اللهُ

اس آیت میں ہمیں بارگاہ رسالت میں صلوۃ وسلام عرض کرنے کا تھم دیا گیاہے اور احادیث کثیرہ صحیحہ میں بھی درود شریف کی شان بیان فرمائی گئی ہے۔ چند احادیث تبر کاذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں بھی اپنے رسول مکرم، ہادی اعظم، مرشد اکمل علیہ پر درود بھینے کاشوق پیدا ہو۔

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ لِحَاجَةٍ فَلَمْ آجِدُ آجداً يَتْبَعُهُ فَفَرِعَ عُمَرُواتَاهُ بَمَطْهَرَةٍ مِّنْ حَلْفِهِ فَوَجَدَ النّبِيَ عَلَيْهُ سَاجِداً فِي مَشْرَبَةٍ فَتَنَحَّى عَنْهُ مِنْ خَلْفِهِ خَتَى رَفَعَ النّبِي عَلَيْهُ سَاجِداً فِي مَشْرَبَةٍ فَتَنَحَى عَنْهُ مِنْ خَلْفِهِ حَتَّى رَفَعَ النّبِي عَلَيْهُ مِنْ خَلْفِهِ حَتَّى رَفَعَ النّبِي عَلَيْهِ مَا حِداً رَأْسَهُ فَقَالَ حَسَنْتَ بَا عُمَرُ حِيْنَ وَجَدْتَنِي سَاجِداً رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ صَلّى عَلَيْكَ مَنْ عَلَيْكَ مَنْ صَلّى عَلَيْكَ مِنْ الله تَعَالى عَلَيْهِ عَشْرُ صَلَواتٍ مِنْ أُمَّتِكَ وَاحِدَةً صَلّى الله تَعَالى عَلَيْهِ عَشْرُ صَلُواتٍ مِنْ أُمَّتِكَ وَاحِدَةً صَلّى الله تَعَالى عَلَيْهِ عَشْرُ صَلُواتٍ مِنْ أُمَّتِكَ وَاحِدَةً صَلّى الله تَعَالى عَلَيْهِ عَشْرُ صَلُواتٍ مِنْ أُمَّتِكَ وَاحِدَةً صَلّى الله تَعَالى عَلَيْهِ عَشْرُ صَلُواتٍ مِنْ أُمّتِكَ وَاحِدَةً صَلّى الله تَعَالى عَلَيْهِ عَشْرُ صَلَواتٍ مِنْ أُمَّتِكَ وَاحِدَةً صَلّى الله تَعَالى عَلَيْهِ عَشْرُ صَلَى عَلْهُ وَالْمَ مَنْ صَلّى عَلْهِ الله مَنْ عَلَيْهِ عَشْرُ صَلَواتٍ مِنْ أُمَّتِكَ وَاحِدَةً صَلّى الله تَعَالى عَلَيْهِ عَشْرُ صَلَى عَلَيْهِ الله مَنْ عَلَيْهِ مَا حِدَةً صَلّى الله مَنْ الله مَا لَهُ مِنْ عَلْهِ عَشْرُ صَلّى الله مَنْ عَلَى عَلَيْهِ عَشْرُ صَلّى الله مَنْ الله مَنْ عَلَى الله مَا لَهُ عَلَى الله مَا لَهُ عَلَى عَلْهُ عَشْرُ صَلّى الله مَا اللّه مَا الله مَا اللّه مَا اللّه مَنْ الله مَنْ اللّه مَا عَلْه عَلْهُ اللّه مَا اللّه مُنْ اللّه مَا اللّه مِنْ اللّه مَا اللّه مُنْ مَا اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا اللّه مُنْ اللّه مَا اللّه

وَرَفَعَهُ عَشَرُ دَرْجَاتٍ-

"حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا ایک دن
حضور علی اللہ عنہ ہے کے لئے باہر تشریف لے گئے۔ حضور کے
ساتھ کوئی اور آدمی نہیں تھا۔ حضرت عمر نے پانی ہے بجر اہوالوٹالیااور
پیچے چل دیئے۔ جب آپ باہر آئے تو حضور علی کو ایک وادی میں
سر بیجود پایا اور چیکے ہے ایک طرف ہٹ کر پیچے بیٹھ گئے۔ یہاں تک کہ
حضور نے مجدہ ہے سر مبارک انھایا اور فرمایا اے عمر اونے بہت اچھاکیا
کہ جب مجھے سر بیجود دیکھا تو ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گیا۔ جرکئل
میرے پائی آئے اور انہوں نے آگر یہ بتایا کہ جو احتی آپ پر ایک
مر تبہ درود پاک پڑھے گا۔ اللہ تعالی اس پر دی بار درود پڑھے گااور اس
کے دی درود پاک پڑھے گا۔ اللہ تعالی اس پر دی بار درود پڑھے گااور اس

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي طَلْحَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ حَاءً ذَاتَ يَوْمِ وَالسَّرُورُ يُرَى فِي وَجْهِم وَقَالُوا يَا لَيْرَى السَّرُورُ بْرَى فِي وَجْهِم وَقَالُوا يَا لَيْرَى السَّرُورُ فِي وَجْهِكَ وَقَالَ إِنَّهُ اللهِ اللهِ إِنَّا لَيْرَى السَّرُورُ فِي وَجْهِكَ وَقَالَ إِنَّهُ النَّانِي الْمُلَكُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ آمَا يُرضِيكَ أَنَّ رَبَّكَ النَّي الْمُلَكُ عَلَيْكَ احَدٌ مِنْ اُمَّتِكَ الأَ يُصَلِّي عَلَيْكَ احَدٌ مِنْ اُمَّتِكَ الأَ صَلَّينَ عَلَيْكَ احَدٌ مِنْ اُمَّتِكَ الأَسْلَمُ عَلَيْكَ احَدٌ مِنْ اُمَّتِكَ الأَسْلَمْ عَلَيْكَ احَدٌ مِنْ اُمَّتِكَ الأَسْلَمْ عَلَيْكَ احَدٌ مِنْ اُمَّتِكَ الأَسْلَمُ عَلَيْكَ احَدٌ مِنْ اُمَّتِكَ الأَسْلَمْ عَلَيْكَ احَدٌ مِنْ اُمَّتِكَ اللهِ اللّهُ سَلّمُ عَلَيْكَ احَدٌ مِنْ اُمَّتِكَ اللّهِ اللّهُ سَلّمَ عَلَيْكَ احَدٌ مِنْ المَّتِكَ اللهِ اللهُ سَلّمَ عَلَيْكَ احَدٌ مِنْ المَّتِكَ اللهِ اللّهُ سَلّمَ عَلَيْكَ احَدٌ مِنْ المَّتِكَ اللهُ عَلَيْكَ احَدُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

"ایک دن حضور سر ورکا کنات علی تشریف لائے۔ رخ انور پرخوشی اور مسرت کے آثار نمایاں تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یار سول اللہ! آج تو چرہ مبارک خوشی سے تابال ہے۔ فرمایا: میرے پاس فرشتہ آیا ہے اور اس نے آگر کہا کہ اے سر اپاحسن وخوبی! کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ آپ کا جوامتی آپ پر ایک بار درود پڑھے گا اور آپ کا جو امتی آپ پر ایک امتی آپ پر ایک بار درود پڑھے گا اور آپ کا جو امتی آپ پر ایک بار سلام پھیج گا۔ امتی آپ پر ایک بار سلام بھیج گا۔ میں نے جواب دیا ہے کہ میں اپنے مولا کریم کی اس نوازش پر از حد میں درود کیر کی کی اس نوازش پر از حد میں درود کیم کی اس نوازش پر از حد

خوش ہول۔"

عَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَه فَلْيُصَلِّ عَلَىَّ وَمَنْ صَلَّى عَلَىَّ مَرَّةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ عَشْرًا

"حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے پاس میر اذکر کیا جائے اس پر لازم ہے کہ وہ مجھ پر درود پڑھے اور جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا اللہ تعالی اس پر دس بار درود پڑھے گا۔ "

عَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَنِينِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ ٱلْبَحِيْلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ

عَلَىً

"حضرت عبدالله، حضرت زین العابدین کے فرزند، نے اپ والد بزرگوارے انہوں نے اپ والدگرای سیدناامام حسین سے روایت کیا کہ نبی کریم علی نے فرمایا کہ بخیل وہ ہے جس کے پاس میراذ کر کیا جائے پھروہ جھے پر درودنہ پڑھے۔"

عَنْ طُفَيْلٍ بْنِ أَبِي بَنِ كَعْبٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ إِذَا ذَهَبَ ثُلْثَاءُ اللّهِلِ قَامَ وَقَالَ يَأْيُهَا النّاسُ اللهِ عَلَيْتُهُ إِذَا ذَهَبَ ثُلْثَاءُ اللّهِلِ قَامَ وَقَالَ يَأْيُهَا النّاسُ الْأَوْفَةُ جَاءً الْأَحِقَةُ تَتَبُعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءً الْمُوْتُ بِمَا فِيهِ - قَالَ آبِي قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنِي النّهِ إِنّي النّهِ اللهِ اللهِ إِنّي النّهُ إِنّي النّهُ اللهِ اللهُ الله

"ابی بن کعب کے لڑے طفیل اپ والدے روایت کرتے ہیں: جب رات کے دوجھے گزر جاتے تو حضورا تھ کھڑے ہوتے اور فرماتے اے لوگو! اللہ تعالی کویاد کرو۔ تھر ادینے والی آگئی۔ اس کے پیچھے اور آنے والی ہے۔ موت اپنی تلخیول کے ساتھ آپیخی۔ موت اپنی تلخیول کے ساتھ آپیخی۔ میرے باپ نے عرض کیا: موت اپنی تلخیول نے ساتھ آپیخی۔ میرے باپ نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں حضور پر کشرت سے درود پڑھتا ہوں، ارشاد فرمائے کہ میں کس قدر پڑھا کرول۔ فرمایا: جتنا تیر ادل چاہے۔ میں نے عرض کیا کیا کیا وقت کا چوتھائی حصہ ؟ فرمایا: جتنا تیر ابی چاہے اور اگر اس سے زیرہ پڑھے تو تیرے لئے بہتر ہے۔ عرض کیانصف وقت۔ فرمایا: جتنا تیر ابی چاہے، اور اگر زیادہ کرے تو بہتر ہے میں نے عرض کیادو تہائی؟ تیر ابی چاہے، اور اگر زیادہ کرے تو بہتر ہے میں نے عرض کیادو تہائی؟ فرمایا: جنا سے فرمایا: جنا سے فرمایا: جنا سے منا ہوں گا۔ اگر زیادہ کرے تو افضل ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنا ساز او فت حضور پر درود شریف پڑتار ہوں گا۔ فرمایا: تب سے درود تیر سے رہے والم کو دور کرنے کے لئے کافی ہے اور تیر سے سارے درود تیر سے مائیں دیے جائیں گے۔ "

عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أَبَىًّ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَجُلَّ يَارَسُوْلَ اللهِ- أَرَأَيْتَ إِنْ جَعَلْتُ صَلاَتِیْ كلّها عَلَیْكَ قَالَ إِذاً يَكْفِيْك اللهُ مَا اَهَمَّكَ مِنْ دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ

"طفیل این والدے روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص نے عرض کی: یارسول اللہ! میں اگر اپنا تمام وقت حضور پر درود پڑھنے میں صرف کردوں تو؟ حضور نے فرمایا: تب اللہ تعالی تیری دنیاو آخرت کی مشکلیں آسان کردےگا۔"

ند کورہ آیت طیبہ اور ان احادیث مبارکہ سے درود شریف کی برکتیں اور فضیلتیں معلوم ہو گئیں۔ ایسا کم فہم اور نادان کون ہوگا جو رحمتوں کے اس خزانے سے اپنی جھولی بھرنے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن بعض او قات اور بعض مقامات ایسے ہیں جہال درود شریف پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے اور وہال پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ان ہیں سے

بھی چنداہم مقامات اور او قات کاذکر کیاجا تاہے۔ ہر محفل اور مجلس میں در ودشر یف پڑھنے کی ہدایت

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَا حَلَسَ عَلَيْكُ مَا حَلَسَ قُوْمٌ مَحْلِساً وَلَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيْهِمْ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً يَوْمَ القِيَامَةِ وِإِنْ شَاءَ عَلَيْهِمْ تِرَةً يَوْمَ القِيَامَةِ وِإِنْ شَاءَ عَذَبْهُمْ وَإِنْ شَاءَ عَفَرَلَهُمْ

"حضرت ابوہر رہ در صنی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نہ اللہ تعالیٰ کاذکر کرتے ہیں اور نہ اس کے دن وہ مجلس ان کے اور نہ اس کے نبی پر درود پڑھتے ہیں، قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لئے وہال ہوگی، چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان کو بخش رہے "

ہر محفل کے اختام کے وقت

حضرت ابوسعیدے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا جب لوگ بیٹھتے ہیں اور پھر کھڑے ہوتے ہیں اور حضور پر درود نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لئے باعث حسرت ہوگی اگروہ جنت میں داخل ہو بھی جائیں تو ثواب ہے محرومی کے باعث انہیں ندامت ہوگی۔

اذان کے بعد

حضرت عبدالله بن عمروے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوْا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَى فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلِّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً –

"جب مؤذن کو تم اذال دیتے ہوئے سنو تو وہی جملے دہر اؤجو وہ کہہ رہا ہے۔ پھر مجھ پر در ود پڑھو کیونکہ جو مجھ پر در ود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر دس مرتبہ در ود پڑھتا ہے۔" حضرت عبدالله بن حسن اپنی والده ماجده فاطمه بنت حسین رضی الله عنها سے اور وہ اپنی دادی صاحبہ حضرت خاتون جنت ہے روایت کرتی ہیں :

قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ إِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدِ صَلَّىٰ عَلَى مُحَمَّدِ وَسَلَّمَ مُمَّ قَالَ اللهُمُّ اغْفِرْلِیْ ذُنُوبِیْ وَافْتَحْ لِیْ اَبُوابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا حَرَجَ صَلَّی عَلی مُحَمَّدِ وَسَلَّمَ اَبُوابَ مَصْلِكَ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ اعْفِرْلِیْ ذُنُوبِیْ وَافْتَحْ لِیْ اَبُوابَ فَصْلِكَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِیْ ذُنُوبِیْ وَافْتَحْ لِیْ اَبُوابَ فَصْلِكَ ثُمَّ مَعْدِ مِی واصل ہو تو مجھ پر محضور عَلِی فی فی محمد میں واصل ہو تو مجھ پر درود بھیج پجر دعاکرے: اے الله تعالی ایمرے گناہوں کو معاف فرما وے اور میرے گئاہوں کو معاف فرما سجد محد میں داور میرے گئے اپنی رحمت کے درواڑے کھول دے اور جب مجد سے نکلے تو مجھ پر درود بھیجے اور پھر یہ دعاما گئے: اے الله تعالی میرے گناہوں کو معاف فرما وے اور میرے لئے اپنے فضل کے درواڑے کھول دے۔ "

د عاکرتے و**ن**ت

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ دعامیں جب تک درود پاک نہ پڑھاجائے وہ قبول نہیں ہوتی اور زمین و آسان کے در میان معلق رہتی ہے۔

#### نماز کے بعد دعاہے پہلے

عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ كُنْتُ أُصَلَّىٰ والنَبِيُّ عَلِيْكُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مَعَهُ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدَأْتُ بِالنَّنَاءِ عَلَى اللهِ تَعَالَىٰ ثُمَّ بِالصَّلُوةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْكُ ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ سَلُ تُعْطَهُ-

"حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نبی کریم علیقی حضرت صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنهما تشریف فرماتھ۔جب میں نمازے فارغ ہو کر بیٹھاتو پہلے میں نے الله تعالیٰ کی ثناء کی، پھر میں نے درود پاک پڑھا پھر اپنے لئے دعاما تکنے لگا۔ تو حضور نے فرمایا: اب مانگ! تجھے دیا جائے گا۔" امام تر ندی اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں :۔

بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ قَاعِدٌ إِذْ دَحَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ عَجَلَّتُ اللهِ عَجَلَّتُ اللهِ عَجَلَّتُ اللهُ عَجَلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّى إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ فَاحْمَدِ اللهَ عِجَلْتُ أَيْهَا الْمُصَلِّى إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ فَاحْمَدِ الله بِمَا هُو اَهْلُهُ وَصَلَّ عَلَى أَنُمَ ادْعُهُ قَالَ ثُمَّ صَلَّى رَجُلُ بِمَا هُو اَهْلُهُ وَصَلَّ عَلَى أَنُمُ ادْعُهُ قَالَ ثُمَّ صَلَّى رَجُلُ آخَرُ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَحُمِدِ اللهُ وَصِلَّى عَلَى النَّبِي عَلِيْكُ أَدْعُ تُحَبِ اللهُ وَصِلَّى عَلَى النَّبِي عَلِيْكُ فَعَلِهِ اللهُ وَصَلَّى عَلَى النَّبِي عَلِيْكُ أَدْعُ تُحَبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلِيْكُ أَدْعُ تُحَبِ

(تقى،ايوداؤد)

"ایک روز حضور علیه تشریف فرما تصدایک آدمی آیااس نے نماز پڑھی اور دعامائی : یااللہ مجھے بخش دے، مجھ پررحم فرما حضور نے ارشاد فرمایا: اے نمازی تونے بڑی جلد بازی سے کام لیا ہے۔ جب نماز پڑھ چکو تو بیٹھو،اللہ کی حمدو ثنا کر واور مجھ پر درود پڑھو، پھر دعاما تکور پھر دوسر ا آدمی آیااس نے نماز پڑھی اور اللہ کی حمد و ثناکی پھر حضور پر درود پڑھا۔ حضور نے فرمایا: اے نمازی اب دعامانگ قبول ہوگی۔"

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ الدُّعَاءُ وَالصَّلُوةُ مُعَلِّقُ بَيْنَ السَّمآءِ وَالْأَرْضِ فَلاَ يَصْعُدُ إلَى اللهِ مِنْهُ شَيْئٌ حَتَى يُصَلِّيُ عَلَى النَّبِيِ عَلَيْكَ (الثفاء، صفحہ ۱۳۳، جلد۲)

"حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا اور نماز زمین و آسان کے درمیان معلق یعنی لئکی رہتی ہیں اور وہ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پیش کی جائیں گی جب تک حضور کریم علیہ پر درود شریف نہ پڑھا جائے۔" حضرت علی المرتضٰی کرم اللہ وجہہ ہے مروی ہے۔

إِنَّ الدُّعَاءَ مَحْجُوْبٌ حَتَّى يُصَلِّيَ الدَّاعِيُّ عَلَى النَّبِيِّ صَلِّي اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "که دعا بارگاه البی میں پیش نہیں کی جائے گی جب تک دعا ما تکنے والا حضور نی کریم علی پر درود شریف نه پڑھے۔"

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے۔

إِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَستَلَ الله شَيْمًا فَلْيَبْدَأُ بِمَدْحِهِ وَتُنَاءهِ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ آهْلُهُ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النِّبِيِّ عَلَيْكُ ثُمَّ لِيَسْقُلْ وَإِنَّه أَحْدَرُ أَنْ يَنْجَحَ

"کہ تم میں ہے اگر کوئی ارادہ کرے کہ وہ اپنے رب کریم ہے التجاکرے تواہے جاہے کہ پہلے اپنے رب کی اس کے شان کے شایان مدح و ثنا کرے پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ پر صلوۃ و سلام بھیج۔ پھر این رب سے التجاکرے۔اس دعا کے بارے میں امید کی جاعتی ہے کہ وه ضرور قبول ہو گی۔"

حضرت جابرر ضی اللہ تغالی عنہ ہے مر وی ہے۔

عَنْ جَابِر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لا تَجْعَلُونِيْ كَفَدْحِ الرَّاكِبُ- فَإِنَّ الرَّاكِبَ يَمْلُأُ قَدْحَهُ ثُمَّ يَضَعُهُ وَيَرْفَعُ مَتَاعَهُ فَإِنْ اِخْتَاجَ إِلَى شَرَابٍ شَرَبَهُ أَو الْوُضُوء تُوَضَّأُ وَالاُّ هَرَاقَهُ وَلكِن اجْعَلُو نِينٌ فِي أَوَّل الدُّعَاء وَاَوْسَطِع وَآخِرهِ–

"حضور علي في ارشاد فرمايا مجھے مسافر كے پيالے كى طرح مت بناؤ كيونكه مسافراين پيالے كو بحرتا ہے۔ پھراس كور كھ ديتا ہے پھراپنا سامان اٹھاتا ہے پھر اگر اسے پیاس محسوس ہو تویانی پیتا ہے یا وضو کی ضرورت ہو تووضو کرتاہے ورنہ اسے زمین پر انڈیل دیتا ہے۔ لیکن مجھ یرائی دعاہے پہلے اس کے در میان اور اس کے آخر میں درود شریف يزهاكرو-"

حضرت ابن عطاءر ضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں۔

لِلدُّعَاءِ أَرْكَانٌ وَاجْنِحَةٌ وَاسْبَابٌ وَاوْقَاتٌ فَإِنْ وَافْقَ آرْكَانَهُ قَوِى وَإِنْ وَافْقَ آجْنِحَتَه طَارَ فِي السَّمَاءِ- وَإِنْ وَافْقَ مَوَاقِيْتَهُ فَازَ- وَإِنْ وَافْقَ اَسْبَابَهُ أَنْحَحَ- فَآرْكَانُهُ حُضُورٌ الْقَلْبِ وَالرَّقَّةُ وَالْاِسْتِكَانَةُ وَالْحُشُوعُ وتَعَلَّقُ الْقَلْبِ باللهِ وَقَطْعُهُ الْآسْبابَ-

" دعا کے پچھ ارکان ہوتے ہیں پچھ پر ہوتے ہیں پچھ اسباب ہوتے ہیں اور قبولیت کے او قات ہوتے ہیں۔ اگر دعااس کے ارکان کے مطابق ہوتو طاقتور ہوتی ہے اگر اس کے پر ہوں تو آسان پر پر واز کرتی ہے اور قبول ہیں دعا کی جائے تو کا میاب ہوتی ہے۔ اگر اس کے قبول ہوتی ہے۔ اگر اس کے اسباب مہیا ہوں تو قبول ہوتی ہے۔ دعا کے ارکان حضور قلب، خضوع و خشوع عاجزی اور اللہ تعالی کے ساتھ دل کا معلق ہونا۔ سچائی اس کا پر ہے۔ اس کے اوقات تبولیت، سحری کے اوقات۔ اس کے اسباب، حضور علیہ الصلاق والسلام پر صلوق وسلام"

حدیث پاک میں ہے کہ دو درود شریف کے در میان مانگی گئی دعا بعنی اول آخر درود شریف پڑھنے ہے دعامستر د نہیں ہوتی۔

اس سے خابت ہوا کہ ہم اہل سنت نماز کے بعد جوذ کر اور درود شریف پڑھتے ہیں۔ یہ سنت ہوا۔
ہاور قبولیت دعا کا باعث ہے۔ نیز اس سے باواز بلند ذکر اور درود شریف پڑھنا خابت ہوا۔
ای طرح ہر محفل کے اختتام پر ہم بارگاہ رسالت میں صلوۃ وسلام عرض کرتے ہیں وہ بھی قبولیت کا باعث ہاور احادیث صححہ سے باواز بلند ذکر کرنا اور درود شریف پڑھنا خابت ہے۔
حضور علیہ کا اسم گرامی لیتے وقت اور لکھتے وقت ہسنتے وقت اور

اذان کے وقت

جب حضور نبی کریم علی کا سم مبارک لیاجائے تو درود شریف پڑھے۔ جب نام گرامی لکھے تو ساتھ درودیاک لکھے۔ حضرت سفیان بن عیبے فرماتے ہیں کہ خلف نے بیان کیا کہ ان کا ایک دوست حدیث کا طالب علم تھا۔ وہ فوت ہو گیا میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ سبز پوشاک پہنے خوش و خرم گھوم رہا ہے۔ میں نے کہا کہ تم تو وہی میرے ہم مکتب نہیں ہو؟ اس نے کہا ہاں میں وہی ہو ال میں میں ان کہا میں کے کہا کہ تم تو وہی میرے ہم مکتب نہیں عوال نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ میں نے پوچھا یہ کیا حال بنار کھا ہے؟ اس نے کہا میری سے عادت تھی کہ جہاں محمد رسول اللہ علی کے کا نام نامی لکھتا وہاں درود شریف بھی لکھتا۔ فکا فاری کی سات میں سے دریا ہے میں سے جھے اس عمل فاری کی گیا ہے۔

کا بدلہ دیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن تھم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت امام شافعی کو دیکھا۔ پوچھافرمائے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیاسلوک کیا۔ آپ نے فرمایا:

> رَحِمَنِيْ وَغَفَرَلِيْ وَزَفْنِيْ اِلَ<mark>ى الْجَنَّةِ كَمَا تُزَفَّ الْعُرُوسُ</mark> وَنَثَرَ عَلَيَّ كَمَا يُنْثَرُ عَلَى الْعُرُوسِ

"میرے رب نے مجھ پر رحم فرملیا۔ مجھے بخش دیا، مجھے دلہن کی طرح

آراستہ کر کے جنت میں بھیجا گیااور مجھ پر جنت کے پھول نچھاور کئے

محية جس طرح دلبن پر در ہم ودينار نجھاور رکئے جاتے ہيں۔"

میں نے اس عزت افرائی کی وجہ یو چھی توبتایا گیا کہ اپنی کتاب "الرسالہ" میں حضور علیہ پر میں نے جو درود لکھا ہے، اس کا بیا جرہے۔ عبداللہ بن حکم کہتے ہیں میں نے امام سے یو چھا۔ وہ خاص درود شریف کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ میں نے وہاں بید درود شریف لکھا ہے:۔ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَاذَكُرهُ الذَّاكِرُونَ وَعَدَدَ مَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ - میں بیدار ہوااور کتاب الرسالہ کو کھولا تو وہاں بعینہ ای طرح درود شریف لکھا ہوا تھا۔

حضور کریم علی کااسم گرامی سننے کے بعد جو حضور پر درود شریف نہیں پڑھتا اس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاار شاد ہے۔

قَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ رَغْمَ أَنْفِ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ

"حضور علی کے سامنے میرا "دوہ ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیااور اس نے سامنے میرا ذکر کیا گیااور اس نے مجھ پر درود شریف نہیں پڑھا۔"

حضور کریم علی کارشادیاک ہے۔

مَنْ صَلَىٰ عَلَىٰ فِي الْكِتَابِ لَمْ تَزَلِ الْمَلَآئِكَةُ تَسْتَغْفِرُلَهُ مَادَامَ إِسْمِیْ فِی ذٰلِكَ الْكِتَابِ-"حضور علی فی ذلِك الْكِتَابِ فَضَ مِحَه پر میرانام لکھ کر درود شریف "حضور علی کے ارشاد فرمایا جو فخص مجھ پر میرانام لکھ کر درود شریف پڑھتا ہے جب تک وہ اسم مبارک لکھارہے گا فرشتے اس کی مغفرت کے لئے دعاما تگتے رہیں گے۔"

علامه سخاوی القول البدیع میں لکھتے ہیں کہ جیسا تو حضور اقدس ﷺ کانام نامی لیتے ہوئے زبان سے درود یو محتاہے ای طرح نام مبارک لکھتے ہوئے حضور پر درود لکھے (علی )۔ حضرت ابوہر رہ رضی اللہ تعالی عند نے حضور اقدی علیہ کا یہ ارشادیاک نقل کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو مخص کسی کتاب میں میرانام لکھے اور اس کے ساتھ درود لکھے، فرشتے اس وقت تک لکھنے والے پر درود تھیج رہتے ہیں جب تک کہ میر انام اس کتاب میں رہے۔ علامه سخاوی نے متعدد روایات سے بیہ مضمون بھی نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن علائے حدیث حاضر ہو نگے اور ان کے ہاتھوں میں دواتیں ہوں گی جن ہے وہ حدیث لکھا کرتے تھے۔اللہ جل شانہ حضرت جرئیل سے فرمائیں گے کہ ان سے یو چھوید کون ہیں اور کیا عاہتے ہیں۔ وہ عرض کریں گے کہ ہم حدیث لکھنے اور پڑھنے والے ہیں۔ وہال سے ارشاد ہو گاکہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤتم میرے نبی مکرم علی پر کثرت سے درود تجیجے تھے۔ حضرت سفیان ابن عیبنہ سے نقل کیا گیاہے فرماتے ہیں کہ میر اایک دوست تھاوہ مر گیا۔ میں نے اس کو خواب میں دیکھا۔ میں نے اس سے یو چھا کیا معاملہ گزرا؟اس نے کہا کہ اللہ تعالی نے میری مغفرت فرمادی۔ یو حصاکس عمل یر؟اس نے کہاکہ میں حدیث یاک لکھا كرتا تفااور جب حضور اقدى عليه كاياك نام آتا تفاتو ميں اس پر عليه لكھاكرتا تفااي پر میری مغفرت ہو گئی۔

شخ ابن جرکی نے لکھا ہے کہ ایک شخص صرف صلّی اللہ عَلَیْہِ پر اکتفاکر تا تھا وَسَلَّمَ نہ لکھا کرتا تھا۔ حضور انور عَلِی نے اس کو خواب میں ارشاد فرمایا تواپنے کو چالیس نیکیوں سے کیوں محروم رکھتا ہے یعنی و سَلَّمَ میں چار حرف ہیں ہر حرف پر ایک نیکی اور ہر نیکی پر ایک درجہ یعنی وسلم میں چالیس نیکیاں ہو میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور عَلِی ہے۔ جانے ہیں کہ کون مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اور کتنا پڑھتا ہے و سَلَم بھی لکھتا ہے انہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ہے انہوں نے حضور نبی کریم علی ہے کو بیہ فرماتے سنا۔

## تشهدمين حضور عليقة پرسلام عرض كرنا

التحیات، میں حضور نبی کریم علی پر جب سلام عرض کیا جاتا ہے تو وہاں خطاب کا صیغہ استعال ہوتا ہے۔ آلسلام عرض کیا جاتا ہے تو وہاں خطاب کا صیغہ استعال ہوتا ہے۔ اَلسلامُ عَلَيْكَ أَبُهَا النّبي ُ (اے نبی کریم علی آئے آپ پر الله کی طرف سے سلامتیاں ہونا چاہئے یوں کہا جاتا اَلسلامُ عَلَی النّبی وَرَحَمَهُ اللهِ وَبَرَكَانُهُ

اس کے بارے میں متعدد علماء کرام نے اس کی کئی توجیہات بیان کی ہیں ان میں سے چند توجیہات پیش خدمت ہیں۔

امام ابن حجر العسقلانی، بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں تحریر فرماتے ہیں۔ کیونکہ حضور کریم علی نے خطاب کا صیغہ ارشاد فرمایا ہے اس لئے حضور کے الفاظ کا اتباع 1۔ القول البدیع، مغہ 270 كرتے ہوئے ہم بھی خطاب كاصيغه استعال كرتے ہيں۔

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ عَلَى طَرِيْقِ أَهلِ الْعِرْفَانِ إِنَّ الْمُصَلِّيْنَ لَمُ السَّفَتَحُوا بَابَ الْمَلَكُوتِ اُذِنَ لَهُمْ الْمُصَلِّيْنَ لَمَ السَّفَتَحُوا بَابَ الْمَلَكُوتِ اُذِنَ لَهُمْ بِالدُّحُولِ فِنَي حَرِيْمِ الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ - فَقَرَّتُ اللَّهُ عُولًا فِنَي حَرِيْمِ الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ - فَقَرَّتُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ بِالْمُنَاجَاةِ وَنَبَّهُوا عَلَى اَنَّ ذَٰلِكَ بِوَاسِطَةِ نَبِي المَّنَهُمْ بِالْمُنَاجَاةِ وَنَبَّهُوا عَلَى اَنَّ ذَٰلِكَ بِواسِطَةِ نَبِي الرَّحْمَةِ وَبَرْكَةِ مُتَابَعَتِم فَالْتَفَتُوا فَإِذَا الْحَبِيْبُ فِي حَرَمِ اللّهِ وَبَرْكَاتُهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

"اہل عرفان اس مقام کی تشری کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نمازی جب ملکوت کے دروازے کو النحیات ملہ و الصلوات والطیبات سے کھولتے ہیں توان کو خداوند تی وقیوم کے حریم ناز میں داخل ہونے کا اذن مل جاتا ہے۔ پھر دہاں ان کی آ تکھیں مناجات سے ٹھنڈی ہوتی ہیں اور انہیں آگاہ کیاجاتا ہے کہ ان پر سے مہر بانی حضور نبی رحمت علی ہیں واسطہ سے اور حضور علیہ کی بیروی کی برکت سے کی گئی ہے۔ پھر جب توجہ کرتے ہیں توانہیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کا محبوب اللہ تعالی کے حریم قرب میں حاضر ہے۔ پس وہ بارگاہ رسالت میں سے عرض کے حریم قرب میں حاضر ہے۔ پس وہ بارگاہ رسالت میں سے عرض کرتے ہوئے متوجہ ہوتے ہیں السلام علیك ابھا النبی الح۔"

حضرت علامہ بدرالدین عینی نے اپنی تصنیف بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں اس مقام کی بعینہ یکی تشر سے کی ہے۔ (عمدہ القاری جلدہ، صغہ 111) حصنہ یکی تشر سے کی ہے۔ (عمدہ القاری جلدہ، صغہ 111) حصنہ یہ شیخ مجمع کی الحق میں ہے ، ملدی ہے تا اللہ علی مشکلہ تا کی شرح کے اللہ علی اس میں اس مقالہ تا کی شرح کے اللہ علی اس میں اس مقالہ تا کی شرح کے اللہ علی اس میں اس مقالہ تا کی شرح کے اللہ علی اس میں اس مقالہ تا کی شرح کے اللہ علی اللہ میں اس مقالہ تا کی شرح کے اللہ علی اس مقالہ تا کی شرح کے اللہ علی اللہ میں اس مقالہ تا کی شرح کے اللہ علی اللہ میں اس مقالہ تا کی شرح کے اللہ علی اللہ میں اس مقالہ تا کی شرح کے اللہ علی اللہ میں اللہ علی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ علی اللہ میں اللہ

حضرت شیخ محمر عبدالحق محدث وہلوی رحمتہ اللہ علیہ مشکلوۃ کی شرح لمعات میں اسی مقام پر یوں وضاحت کرتے ہیں۔

> وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِكُونِ ذَاتِهِ الشَّرِيْفَةِ الْكَرِيْمَةِ نَصْبَ عَيْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَقُرَّةً عَيْنِ الْعَابِدِيْنَ فِي جَمِيْعِ الْآحُوالِ وَالْآوْقَاتِ خُصُوصًا حَالَةَ آخِرِ الصَّلُوةِ لِحُصُولِ النُّوْرَانِيَّةِ فِي الْقَلْبِ قَالَ بَعْضُ الْعَارِفِيْنَ إِنَّ ذَٰلِكَ النُّوْرَانِيَّةِ فِي الْقَلْبِ قَالَ بَعْضُ الْعَارِفِيْنَ إِنَّ ذَٰلِكَ

لِسِرْيَانِ حَقِيْقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ فِيْ ذَرَائِرِ الْمَوْجُوْدَاتِ
وَافْرادِ الْكَائِنَاتِ كُلِّهَا وَهُوَ عَلِيَّتُهُ مَوْجُوْدٌ حَاضِرٌ فِي
ذَوَاتِ الْمُصَلِّيْنَ وَحَاضِرٌ عِنْدَ هُمْ وَيَنْبَغِى لِلْمُوْمِنِ اَنْ
لَا يَغْفِلَ عَنْ هَذِهِ الشَّهُوْدِ عِنْدَ هَذَا الْحِطَابِ لِيَسْأَلَ
مِنْ أَنْوَارِ الْقَلْبِ وَيَفُوزَ بِإِسْرَارِ الْمَعْرِفَةِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ وَسَلَّمَ-

"یہاں خطاب کا صیغہ اس لئے استعال کیا گیا ہے کیونکہ حضور کی ذات شریفہ کریمہ مومنین کا نصب العین ہے اور عبادت گزاروں کی آئھوں کی ٹھنڈک ہے اور تمام طالات اور تمام او قات میں خصوصاً جبکہ نماز کا آخری حصہ ہواں وقت دل کو جو نور حاصل ہو تاہے اس کی وجہ نماز کا آخری حصہ ہواں وقت دل کو جو نور حاصل ہو تاہے اس کی وجہ سے کمال قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور از راہ خطاب بارگاہ رسالت میں ہدیہ صلوۃ وسلام پیش کیاجاتا ہے۔ "شخ کلمتے ہیں": بعض عارفین کی میں ہدیہ صلوۃ وسلام پیش کیاجاتا ہے۔ "شخ کلمتے ہیں": بعض عارفین کی میں مدیر مقام موجودات کے ذرول بیں اور بیر سرایت کے ہوئے ہوتی ہے۔ اس لئے حضور بیر رحمت علیہ تمام کا نتات کے افراد میں سرایت کے ہوئے ہوتی ہوتی ہے۔ اس لئے حضور نمی رحمت علیہ تمام کا نتات کے افراد میں سرایت کے ہوئے ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں۔ مومن کو چاہئے کہ جو شہودان مبارک کمات میں اسے حاصل ہوتا ہیں اس سے خافل نہ ہو بلکہ بصورت خطاب حضور کی خد مت اقد س میں ہدیہ صلوات و تسلیمات پیش کرے تا کہ اس کادل بھی انواد محمدی سے منور ہو جائے اور معرفت کے اسراراس پر منکشف ہوں۔"

جَنة الاسلامى حضرت المام غزالى قدسُ سرة الغزيزاس مقام پريول داد شخصَق ديت بيل-وَاحْضُرُ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَ عَلَيْكَ وَشَخْصَهُ الْكَرِيْمَ وَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ النَّبِيُّ وَرَحْمَهُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ وَلْيَصْدُقُ آمَلُكَ فِي آنَهُ يَبْلُغُهُ وَيَرُدُ عَلَيْكَ مَاهُوَ آوْفلى

مِنهُ

"جس وقت توالتحيات كے بعديد عرض كرے السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا

النبي تواس وقت نبی کریم علی کو اپ دل میں حاضر کر اور حضور کی ذات اقد س کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ عرض کر: اے نبی کریم علی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور ہر کتیں ہوں آپ پر،اس ناچیز کی طرف ہے یہ سلام عقیدت پیش ہے۔ زبان ہے یہ کہاور دل میں یہ امید وا ثق رکھے کہ تیرا یہ سلام حضور کریم علی کی خدمت میں پیش کیا جارہا ہے اور حضورا پی شان کے شایان تمہیں اس سلام کاجواب ارشاد فرما کیں گے۔"

#### كيادرودشريف بردهنافرض بياداجب ؟

جمہور علماء کے نزدیک درودشریف کا کم سے کم عمر بھر میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے لیکن دوسری احادیث جن میں درود نہ پڑھنے والے پر بہت می وعیدیں منقول ہیں یعنی حضوراقدس علقہ کانام پاک آنے پر درودشریف نیا نہ پڑھنے والا بخیل ہے، ظالم ہے، بد بخت ہے، ایسے شخص کیلئے جبر سیل نے ہلاکت کی دعا فرمائی اور حضور نے آمین فرمائی۔ اس لئے علماء کافتوی یہ ہے کہ جب بھی رحمت عالم علیاء کانام نامی ذکر کیا جائے اس کوسن کر نی اکرم سیالت پر ہر مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے۔

کیانی کریم علی کے نام نامی کے ساتھ شر وع میں ''سیدنا'' کالفظ بڑھادینامستحب ہے؟

در مختار میں لکھا ہے کہ سیدناکا لفظ بڑھادینا مستحب ہے اس لئے کہ ایسی چیز کی زیادتی جو واقع میں ہو وہ عین ادب ہے اور حضور علیقہ کا تمام بنی نوع انسان کاسر دار ہونا اور قیامت کے روز سارے جہال کی سر داری کے منصب پر فائز ہونا، ایسی حقیقتیں ہیں جو روایات صححہ سے خابت ہیں، اس لئے حضور کو "سیدنا" کہنا مستحب ہے۔ بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عند سے نقل کیا ہے کہ حضور علیقہ نے فرمایا: آنا سئیڈ الناس یَوْمَ الْقِیَامَةِ کے ای صحح میں تحریک جو امام مسلم القیامَةِ وَ الله الله مسلم کے دن میں تمام انسانوں کاسر دار ہوں گا۔ دوسری حدیث جو امام مسلم نے اپنی صحیح میں تحریر کی ہے کہ آپ نے فرمایا آنا سئیڈ وُلْدِ آدَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لاَ فَاسِ کہ رہابکہ اظہار حقیقت کر رہابوں۔

درود شریف کے فضائل کے بارے میں کئی آیات اور متعدد احادیث بیان کی جاچکی ہیں جن
میں درود کے فضائل وہر کات بیان کئے گئے لیکن دہ داقعات جو درود کے بکثرت پڑھنے ہے
اولیائے کرام اور صالحین کو پیش آئے ان کا تذکرہ بھی باعث ہزار ہر کت ہے۔ بڑے بڑے
سنگدلوں کے دل پسیج جاتے ہیں پخفلت کے پردے اٹھ جاتے ہیں، اور دل میں ان اعمال
صالحہ کو کرنے کا شوق پیدا ہو تا ہے اس لئے چند دکایات جو سلف صالحین نے متند سمجھ کر
اپنی تالیفات میں بیان کی ہیں ان کا ذکر کرتا بھی ضروری سمجھتا ہوں شائد کسی کے لئے
ہدایت کا باعث بن جائیں۔ میں نے فقط ان دکایات اور واقعات کے ذکر کرنے پر اکتفاکیا
ہے جو متند علماء نے اپنی تالیفات میں درنے کی ہیں۔

مواہب لدنیہ میں تغییر قضیری ہے نقل کیا گیاہے کہ قیامت کے دن جب کی مومن کی نیکیوں کا وزن کم ہو جائے گا تو رسول اللہ علی انگشت کے برابر کاغذ نکال کر میزان میں رکھ دیں گے۔اس کی نیکیوں کا پلہ وزنی ہو جائے گا۔ وہ مومن کے گا کہ میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں آپ کون ہیں، آپ کی صورت اور سیرت کیسی انچھی ہے۔ آپ فرما عیں گے میں تیر انجی ہوں اور یہ درود شریف ہے جو تو نے جھے پر پڑھا تھا میں نے حاجت کے وقت اس کواد اکر دیا۔

حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمته الله تعالیٰ علیه جو جلیل القدر تابعی بیں اور جن کا شار خلفائے راشدین میں ہو تا ہے، شام سے مدینه منورہ کو خاص قاصد تجیجتے تھے کہ ان کی طرف سے روضہ شریفه پر حاضر ہو کر سلام عرض کریں۔

روضة الاحباب ميں امام اساعيل بن ابرائيم مزنى سے جوامام شافعى رحمته الله عليه كے بوت شاگر دول ميں سے بيں نقل كيا ہے كہ ميں نے امام شافعى كو بعد انقال كے خواب ميں ديكھااور پو چھاالله تعالى نے آپ سے كيامعامله كياوه بولے مجھے بخش ديا۔ اور حكم فرمايا كه مجھ كو تعظيم واحترام كے ساتھ بہشت ميں لے جايا جائے اور بيہ سب بركت ايك درودكى ہے جس كو ميں پڑھاكر تا تھا ميں نے پو چھاكونسا درود ہے؟ فرمايا اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ حَلَى مُحَمَّدِ حَلَى اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ حَلَى اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ حَلَى اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ حَلَى اللَّهُمَ اللَّهُمَ مَلَ عَلَى مُحَمَّدِ حَلَى اللَّهُمَ اللَّهُمِ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَ

مناجج الحسنات میں ابن فاکہانی کی کتاب فجر منیرے نقل کیا گیاہے کہ ایک نیک بزرگ موکی رحمتہ اللہ علیہ تھے انہوں نے اپنا گزرا ہوا قصہ مجھ سے نقل کیا کہ ایک جہاز ڈویئے لگا۔ میں اس میں موجود تھا۔ اس وقت مجھ کو غنودگی سی ہوئی۔ اس حالت میں نبی کریم علیہ اللہ میں اس میں کریم علیہ ا نے مجھے بید درود تعلیم فرما کرار شاد فرمایا کہ جہاز والے اس کو ہز اربار پڑھیں۔ ہنوز تین سوبار پڑھا تھا کہ جہازنے نجات یائی۔وہ درود شریف بیہ ہے۔

اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْآفَاتِ وَتَقْضِى لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّفَآتِ وتَرْفَعُنَا الْحَاجَاتِ وتَرْفَعُنَا بِهَا أَقْصَى الْعَلَيَاتِ مِنْ بَهِا أَقْصَى الْعَايَاتِ مِنْ بَهِا أَقْصَى الْعَايَاتِ مِنْ بَهِا أَقْصَى الْعَايَاتِ مِنْ بَهَا أَقْصَى الْعَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْمَمَاتِ الْحَيْوةِ وَيَعْدَ الْمَمَاتِ

ایک معتد دوست نے راقم ہے ۔ کھٹو کے ایک خوش نویس کی حکائت بیان کی۔ ان کی عادت تھی کہ جب صبح کے وقت کتابت شر وع کرتے تو اول ایک بار درود شریف ایک بیاض پر جو اس غرض کے لئے بنائی تھی لکھ لیتے۔ اس کے بعد کام شر وع کرتے۔ جب ان کے انقال کاوفت آیا تو غلبہ فکر آخرت سے خوفز دہ ہو کر کہنے گئے کہ دیکھئے دہاں جا کر کیا ہو تا ہے۔ ایک مجذوب آنکے کہنے گئے بابا کیوں گھر اتا ہے وہ بیاض سر کار کی خدمت میں بیش ہے۔ ایک مجذوب آنکے کہنے گئے بابا کیوں گھر اتا ہے وہ بیاض سر کار کی خدمت میں بیش ہے اور اس پر صادبن رہے ہیں۔

شخ عبدالحق محدث وہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے مدارج النبوۃ میں لکھاہے کہ جب فضرت حواعلیہا السلام پیدا ہو میں تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا۔ ملا نکہ نے کہاصبر کروجب تک نکاح نہ ہو جائے اور مہرادانہ ہو جائے۔انہوں نے پوچھامہر کیا ہے؟ فرشتوں نے کہار سول مقبول علیہ پر تین بار درود شریف پڑھنا اور ایک روایت میں بیس بار درود شریف پڑھنا اور ایک روایت میں بیس بار درود شریف پڑھنا کو کہا۔

علامہ سخاوی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رشید عطار نے بیان کیا کہ ہمارے ہال مصریں ایک بزرگ ہے جن کانام ابو سعید خبیاط تھا۔ وہ بہت یکسور ہے ہتے ،لوگوں سے میل جول بالکل نہیں رکھتے تھے۔اس کے بعد انہوں نے ابن رشیق کی مجلس میں بہت کثر ت سے جانا شروع کر دیا اور بہت اہتمام سے جایا کرتے۔لوگوں کو اس پر بڑا تعجب ہوا۔ لوگوں نے ان سے دریافت کیا توانہوں نے بتایا کہ انہوں نے حضور کریم علی کے خواب میں زیارت کی اور کہا کہ حضور نے جھے کو خواب میں ارشاد فرمایا کہ ابن رشیق کی مجلس میں جایا کر واس لئے کہ

یہ اپنی مجلس میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتاہے۔

الله تعالی کے محبوب کرم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم پر درود شریف پڑھنے کے کیا فضائل ہیں اس کے بارے میں آپ آیة کریمہ اِنَّ اللهُ وَمَلَیْکتَهُ الایه کی تفییراور تشریح کے سات میں میں میں آپ آیة کریمہ اِنَّ اللهُ وَمَلَیْکتَهُ الایه کی تفییراور تشریح کے ضمن میں میاءالقرآن کا اقتباس ملاحظہ فرما بچکے ہیں۔اب یہ فقیراس مسئلہ کے چند دیگر پہلوؤں پر وشنی ڈالنا چا ہتا ہے جن کے باعث بہت سے لوگ طرح طرح کی پریشانیوں اور تذیذ بدکا شکار ہیں۔

1۔ حضور رحمت عالم علی پر جو درود شریف پڑھاجا تا ہے کیا حضور علیہ کا وہ درود شریف پنچاہے یا نہیں۔

2- کیاحضور علی استے ہیں یا نہیں۔

3۔سر ور عالم علی صلاۃ وسلام پڑھنے والے کو پہچانتے ہیں اور اس کو جواب عطافر ماتے ہیں یا نہیں۔

4- كياد ورونزديك سے صلوۃ وسلام پيش كرنے ميں كوئى فرق ہے۔

یہ چندامور ہیں جنہوں نے اس پر فتن دور ہیں بہت ہے لوگوں کے ایمان کو تذبذب
میں جالا کرر کھا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے علاء ربانیین کے ارشادات
سے استفادہ کرتے ہوئے اس مسئلہ کے متعدد پہلوؤں کو تفصیل سے بیان کردوں تاکہ
غلامان محمہ مصطفیٰ علی اس مسئلہ کے متعدد پہلوؤں کو تفصیل سے بیان کردوں تاکہ
کااس صراط متفقیم پرگامز ن ہو جا کی جہاں شک و شبہ کا کوئی کا ناا نہیں چھے کربے چین نہ
کر سکے۔ سب سے پہلے میں علامہ حافظ شمس الدین محمہ بن عبدالر جمن السخاوی رحمتہ اللہ
علیہ کی تصنیف اطیف "القول البدیع فی الصلوۃ علی الحبیب الشفیع" سے پچھ روایات صححہ
قار عین کی خد مت میں چیش کر تاہوں تاکہ آئینہ دل شک و شبہ کے ہرگر دوغبار سے پاک و
صاف ہوجائے۔

لیکن الن روایات کو درج کرنے سے پہلے میں امام موصوف کا قار نمین کو تعارف کرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ان کے اقوال نقل کرنے کے بعد علامہ ابن قیم کی تصنیف لطیف" جلاء الا فہام" کے حوالے سے بھی چنداحادیث طیبہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔

#### "القول البديع" كے مصنف كالمخضر تعارف

آپ كااسم مبارك مشمس الدين محمد بن عبدالر حمن بن محمد بن ابي بكر بن عثان السخاوي ہے۔السخاوی، سخاکی طرف منسوب ہے جو مصر کاایک گاؤں ہے۔ان کی ولادت رہے الاول شریف831جری میں ہوئی۔ انہوں نے قرآن کریم یاد کیا،اس میں مہارت تامہ حاصل کی پھر فقہ اسلامی، ادب عربی، فرائض، حساب، میقات کے فنون میں کمال حاصل کیا۔ فن حدیث میں ان کے اساتذہ کی تعداد جار سوے زائد ہاور فن حدیث کے ایک استاد کامل الحافظ ابن حجر عسقلانی کی ذات ہے ساری عمر وابستہ رہے ان کی تمام تصانیف کوان ہے ساع کیااور تادم آخران کے دامن ہے وابستہ رہے اور فن حدیث کے وہ اسر ار ومعارف جن پر بہت کم لوگوں کو آگاہی حاصل ہوتی ہے ان ہے حاصل کئے۔ انہوں نے تحصیل علم کے لئے عالم اسلام كے بہت سے ممالك كى ساحت كى۔ يہلے طب، دمشق، قدس، نابلس، رمله، بعلبک، حمص وغیرہ مشہور بلاد وامصار میں تشریف لے گئے۔ جہاں بھی کوئی صاحب علم و فضل نظر آیاان کی خدمت میں زانوے تلمذ ته کیااوراین علمی تشکی کو بھایا۔ این شخ ابن حجر کے وصال کے بعد فریضہ حج اداکیا۔اس اثناء میں کی عظیم علماء سے اکتباب فیض کیا۔ ان میں ہے۔ ابوالفتح بربان الدین الزمزی اور التعی بن فہدین ظہیرہ کے اساء گرامی مختاج تعارف نہیں پھر اس سیاحت کے بعد قاہرہ واپس تشریف لائے اور اس وقت کے علماء ربانیین کی خدمت میں حاضر ہو کر حدیث میں کمال حاصل کیا۔ پھر 870 ہجری میں دوبارہ جج کی سعادت حاصل کی اور وہاں بھی عظیم علاء ہے استفادہ کیا پھر 885 ہجری میں مج کے کئے مکہ مکرمہ آئے اور 887ھ تک مکہ مکرمہ میں اقامت گزیں رہے۔892 ہجری میں فج کی سعادت حاصل کی اور 893 تک و ہیں حاضر رہے۔ پھر 896سے 898 تک کعبہ مقدسہ اور حرم کی کی بر کتوں ہے مالا مال ہوتے رہے چھر وہاں ہے اپنے آقاد مولا سر ور کا کنات علیقے کے قدم مبارک میں حاضری کاشرف حاصل کیااور تادم واپسیں وہاں ہے کسی اور طرف جانے کا قصد نہ کیا یہاں تک 903ھ میں ماہ شعبان میں اپنی جان جان آفرین کی بار گاہ میں پیش کردی۔

ان کی بے شار تصانف ہیں جن کی صحیح قدر و منز لت کو علماء ربانیین ہی جانتے ہیں۔ان کی چند مشہور کتب کے اساء مبار کہ یہ ہیں۔ فتح المغیث شرح الفیۃ الحدیث۔ المقاصد الحنۃ۔ القول البديع\_الصوءاللامع\_المنج العذب الروى\_

اینے شخ علامہ ابن حجر کی سوائح حیات کے سلسلہ میں الجواہر والدرر تصنیف فرمائی۔اس کے علاوہ اور بہت سی کتب ہیں جو ان کے فضل و کمال اور ثقابت و عدالت پر شاہد عادل ہیں۔القول البدیع ایسے نابغہ روز گار عالم ربانی کی تصنیف لطیف ہے جس کے بارے میں کسی کوشک وشیہ کی گنجائش نہیں۔

اب میں اس علامہ ند کور کی اس بے عدیل کتاب کے حوالہ سے وہ روایات قار غین کی خدمت میں پیش کر تاہوں جن کی صحت کے بارے میں وہم و گمان کی گنجائش نہیں۔

> عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلوةِ عَلَىَّ يَوْمَ الْحُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ وَمَا أَحَدٌ يُصَلَّىٰ عَلَى ٓ الاّ عُرضَتْ عَلَىَّ صَلوْتُهُ حِيْنَ يَفُرُغُ مِنْهَا- قَالَ قُلْتُ وَبَغْدَ الْمَوْتِ قَالَ وَبَغْدَ الْمَوْتِ إِنَّ اللَّهُ حَرَّمَ عَلَى الْمَارْضِ أَنْ تَأْكُلَ ٱحْسَادَ الْمَانْبِيَاء فَنَبِيُّ اللهِ حَيٌّ يُرْزَقُ-أَخْرُجُهُ إِبْنُ مَاجَّهُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ-

"ابوالدر داءر ضی الله عنه ہے مر وی ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو کیونکہ اس روز فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیاجا تاہے۔ میں نے عرض کی حضور کی وفات کے بعد بھی؟ حضور نے فرمایا میری وفات کے بعد بھی اس کا درود میری خدمت میں پیش کیاجاتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے زمین پر حرام کیاہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ پس اللہ تعالیٰ کا نبی وفات کے بعد زندہ ہوتا ہے اور اے رزق دیا جاتا ہے۔ای روایت کو ابن ماجہ نے بیان کیاہے اس کے تمام راوی ثقد ہیں۔" امام طبر انی نے اپنی کبیر میں بیہ روایت بایں الفاظ نقل کی ہے۔

ٱكْثِيرُوا الصَّلوٰةَ عَلَىَّ يَوْمَ الْحُمْعَةِ فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُوْدُ

تشهدهٔ المالآوکهٔ کیس مِنْ عَبْدِ پُصلیْ عَلَیْ الله بَلغیی الله بَلغیی صواته حیث کان قُلنا و بَعْد و فاتیک قال و بَعْد و فاتی صواته حیث کان قُلنا و بَعْد و فاتیک قال و بَعْد و فاتی الله حرام علی الدارض ان تأکل آخساد الانیکاء (۱) الله حرام علی الدارض ان تأکل آخساد الانیکاء (۱) الله حرام بعد کے روز مجھ پر بکثرت درود پڑھاکرو۔ کیونکہ اس روز فرشت طاخر ہوتے ہیں۔ کوئی محض ایبا نہیں جواس روز مجھ پر درود پڑھ گر محص ایبا نہیں وہ ہو۔ ہم نے عرض کی یارسول مجھے اس کی آواز پہنی ہو ہا کے بعد بھی وہ درود پیش ہوتا ہے؟ آپ نے الله! حضور کے وصال کے بعد بھی وہ درود پیش ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا میری وفات کے بعد بھی کیونکہ الله تعالی نے زمین پر حرام کردیا فرمایا میری وفات کے بعد بھی کیونکہ الله تعالی نے زمین پر حرام کردیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجساد مبارکہ کو کھائے۔"

اس روایت کو حضرت علامه ابن قیم نے اپنی تصنیف" جلاء الا فہام "میں انہی الفاظ کے ساتھ بیان کیاہے۔(2)

حافظ منذری نے اس حدیث کو ترغیب میں بیان کیا ہے اور تصر تے گی ہے کہ اس کو ابن ماجہ نے جید سند سے روایت کیا ہے۔

علامہ ابن قیم کی شخصیت علمی ہے اور ان کی تقابت ہر شک و شبہ سے بالا ترہے۔ جن روایات کو انہوں نے بردی شخصی اور ان کی تقابت ہر شک و شبہ سے بالا ترہے، جولوگ ابن قیم کی شخصیت سے باخبر ہیں، ان کو ان احادیث طیبہ کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ ایسے ثقہ اور متندعالم کی مصدقہ احادیث پر شک و شبہ کا اظہار کرناضعف ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق قبول کرنے میں ہر قتم کے تعصب اور ضد سے محفوظ رکھے آمین ثم آمین۔

عبدالباقی بن قانع سعید بن عمیر سے وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ قال رَسُولُ الله عَلَيْهِ مَنْ صَلَى عَلَى صَادِقًا مِنْ نَفْسِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَرَفَعَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ ومَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيْفَاتٍ "رسول الله عَلِيَّة نے فرمایا جو شخص صدق دل سے میری بارگاہ میں درود شریف عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس بار درود بھیجتا ہے، اس کے دس در جات کو بلند کرتا ہے، دس نیکیوں کو نامہ اعمال بیں لکھ دیتا ہے اور اس کے نامہ عمل ہے دس گناہ مٹادیتا ہے۔"

سير شاب الل الجنه سيرنا حضرت الم حسن بن على رضى الله عنه مروى ب حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعِ أَخْبَرُنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ مَالُوا مُنْ عَلِي قَالَ مَالُوا وَلَا مَعْدُوا مُنْ اللهِ عَلَى قَالَ مَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى قَالَ مَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ عَلِي قَالَ مَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ عَلِي قَالَ مَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ اللهُ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ اللهُ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ الل

وَسَلَامَكُمْ يَبْلُغُنِي ۚ أَيْنَمَا كُنْتُمْ

"دعفرت حن بن على مرتفنى سے مروى ہانہوں نے فرمایا کہ حضور کريم علاق نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں میں نمازیں پڑھا کرو۔ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ جہاں کوئی عبادت جائز نہیں۔ نیز میرے گھر کو عید نہ بناؤ جوسال میں صرف دوبار آتی ہے بلکہ کثرت سے حاضری دیا کرو۔ جھے پر صلوۃ و سلام جھے پہنچتا ہے کرو۔ جھے پر صلوۃ و سلام جھے پہنچتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ "

"حضور نے ارشاد فرمایا جہال کہیں بھی تم ہو۔ مجھ پر درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارادرود مجھے پہنچتاہے۔"

# فرشة حضور عليه كي خدمت ميں صلوٰة وسلام پہنچاتے ہیں

عَنْ نَعِيْمٍ بْنِ ضَمْضَمَ قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بِنُ حِمْيَرِيّ اَلاَ اُحَدَّثُكَ عَنْ خَلِيْلِيْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قُلْتُ بَلَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكَ اِنَّ لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ مَلَكًا اَعْطَاهُ اَسْمَاعَ الْحَلاَئِقِ فَهُوَ قَائِمٌ عَلَى قَبْرِیْ إِذَا مُتُ فَلَيْسَ اَحَدُ يُصَلِّیْ عَلَیْ صَلُوهُ إِلاَّ قَالَ مَحَمَّدُ مِنْ اَلَّهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدَةً عَشْرًا اللَّهُ وَاحِدَةً عَشْرًا اللَّهُ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

اگر ایک فرشتہ ایبا ہے جس میں اللہ تعالی نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت مرحت کی ہے، زمین کے کسی گوشہ ہے جب کوئی شخص اللہ تعالی کے حبیب پر درودوسلام عرض کرتا ہے تووہ فرشتہ اس کے صلوۃ وسلام کواس کانام لے کراس کے باپ کانام لے کر بارگاہ رسالت میں پیش کرتا ہے وہ فرشتہ درود شریف پڑھنے والے کے درود کو سنتا ہے اس کانام بھی جانتا ہے۔ جب ایک فرشنے کواللہ تعالی نے یہ قوت عطافر مائی ہے تواللہ تعالی نے اپنے محبوب علی ہے کہ وجو تو تیں ارزانی فرمائی ان کاکوئی اندازہ لگاسکتا ہے؟

اس مفہوم کی ایک اور روایت حضرت عمار بن یاسرے مروی ہے۔ قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْتُ يَقُولُ إِنَّ لِللهِ مَلكًا اَعْطَاهُ سَمْعَ الْعِبَادِ فَلَيْسَ مِنْ اَحَدِ يُصَلِّى عَلَى صَلَوةً الله اَبْلَغَنِيْهَا وَإِنَّى سَأَلْتُ رَبِّى اَنْ لَا يُصَلِّى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَالُوةً عَبْدٌ صَلَوْهَ إِلاَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشَرَ اَمْنَالِهَا۔ "مَمْ نَ حَضْ مِثَالِقَالَكُ فَوَا تَهُ مِنْ مِنْ اللهِ الله عَلَيْهِ عَشَرَ اَمْنَالِهَا۔

"میں نے حضور علی کویہ فرماتے ہوئے ساکہ اللہ تعالی کا ایک فرشتہ

ہے جس کو تمام بندوں کی ہاتیں سننے کی قوت ارزانی فرمائی گئی ہے۔ جب
کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتہ مجھے اس کا درود پہنچا تا
ہے۔ میں نے اپنے رب کی جناب میں گزارش کی: یارب العالمین جو
تیر ابندہ مجھ پر درود شریف ایک بار پڑھے تو اس پر دس مرتبہ درود
شریف پڑھ۔"

### حضور عليلة سلام كاجواب مرحمت فرمات بين

ایوب سختیانی ہے مروی ہے کہ ایک فرشتہ ہر اس آدمی کیلئے مقرر کیا جاتا ہے جو نبی کریم سیالیتہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے اور وہ فرشتہ اس شخص کا درود شریف بارگاہ نبوت میں پیش کرتا ہے۔

قاضی اساعیل نے سند سیجے سے سلیمان سیم سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا: ہیں نے حضور نبی کریم علیقے کی خواب میں زیارت کی۔ میں نے عرض کی بار سول اللہ! جولوگ دور دراز سے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور کی بارگاہ اقدی میں سلام عرض کرتے ہیں، کیا حضور ان کے سلام کو سیجھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا: میں اان کے سلام کو سیجھتا ہوں اور انہیں جواب بھی دیتا ہوں۔(1)

حضرت ابراہیم بن شیبان روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک سال جج کیا پھر مدینہ طیبہ حاضر ہوااور مر قدانور کے پاس گیااور بار گاہ رسالت علیہ میں سلام عرض کیا۔ حجرہ شریف کے اندرے آواز آئی وعلیک السلام (تم پر بھی سلامتی ہو)

حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ رسول کریم علی نے فرمایا۔ میری زندگی بھی تمہارے لئے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لئے بہتر ہے۔ تمہارے اعمال میری خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں۔ اگر میں تمہارے اچھے اعمال کو دیکھتا ہوں تواللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اور اگر تمہارے گناہ دیکھتا ہوں تو تمہارے لئے استغفار کرتا ہوں۔

مند دارمی میں ہے کہ جب بزیری فوجوں نے مدینہ طیبہ پر حملہ کیااور تین دن تک وہ مسجد نبوی پر قابض رہے،ان تین دنول میں نہ کسی نے اذان کہی اور نہ تکبیر۔حضرت سعید بن میتب رضی اللہ عنہ وہ تین دن مسجد نبوی میں محصور رہے۔انہیں نماز کے وقت کے

بارے میں اس وقت پیتہ چلتا تھا جس وقت قبر انور سے اذان کی آواز انہیں سنائی دیتی تھی۔ حضرت ابوالخيرا قطع روايت كرتے ہيں كه ميں ايك د فعه مدينه طيبه حاضر ہوا۔ فاقه كشي ے میری بری حالت تھی۔ یا کچ دن ای طرح گزرگئے کہ میں نے ایک دانہ بھی منہ میں نہ ڈالا۔ میں سر کار دوعالم علی کے مزار پر انوار کے قریب گیا۔ حضور نبی کریم علیہ کی بارگاہ میں صلوۃ و سلام عرض کیا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی الله عنهما کی خدمت میں سلام عرض کرنے کاشر ف نصیب ہوا۔ میں نے عرض كما أنَّا حَدِيْفُكَ اللَّيْلَةَ يَارَسُولَ اللهِ! بارسول الله! آج رات مين حضور كامبمان بول يجر منبرشریف کے پیچھے سو گیا۔ میں خواب میں اللہ تعالیٰ کے حبیب لبیب علی کی زیارت سے مشرف ہوا۔ حضرت صدیق اکبر حضور کے دائیں جانب اور فاروق اعظم حضور کی بائیں جانب تھے۔ حضرت علی مرتفنی رضی اللہ عنہ حضور کے سامنے تھے۔ حضرت علی المرتفنی نے مجھے حرکت دی۔ فرمایا اے ابو الخیر! اٹھو، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب تشریف لائے ہیں۔ میں اٹھا۔ حضور کے سامنے کھڑا ہو گیاؤ قبُّلْتُ بَیْنَ عَیْنَیُو- میں نے حضور کی دونوں آ تکھوں کے در میان بوسد دیا۔ نی کریم علیہ نے مجھے ایک روٹی عطافر مائی جس کانصف میں نے کھایا پھر میری آ تکھ کھل گئی، میرے سامنے وہ آد ھی بقیہ روثی موجود تھی۔ (1) دورونزدیک ہے صلوٰۃ وسلام عرض کرنے میں فرق نہیں ہے

علامہ ابن قیم نے اس حدیث کو ابو تعیم سے انہوں نے طبر انی سے بواسطہ حضرت
ابوہر رہے، وضی اللہ عنہ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیاتی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان جو
مجھ پر سلام عرض کرتا ہے خواہ وہ مشرق میں ہویا مغرب میں، میں اور میرے ہیں ب
فرشتے اس کواس سلام کاجواب دیتے ہیں۔ کسی نے عرض کی یارسول اللہ اہل مدینہ میں سے
جب کوئی سلام عرض کرتا ہے تواس کے بارے میں حضور کیا کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا:
کریم کاجو ہر تاؤا ہے پڑوی سے ہوتا ہے کریم اپنے پڑوسیوں سے جو ہرتاؤ کرتا ہے اس کے
بارے میں کوئی اندازہ لگا سکتا ہے، اور وہ ہتی جس کواپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سلوک
کرنے کا تھم دیا گیا ہو جب حضور کے پڑوی اپنے آتا کی خد مت میں سلام عرض کرتے
ہوں گے تو حضور پر نور علیہ کا اہر رحمت الن پر کیونکر ہرستا ہوگا۔ (2)

<sup>1-</sup> القول البديع، صغه 237

<sup>2</sup>\_جلاءالا فبام

امام سخاوی رحمته الله علیه لکھتے ہیں۔

كَمَا قِبْلَ إِذَا حُوِّزَ رَدُّهُ عَلِيْكَ عَلَى مَنْ لِيُسَلِّمُ عَلَيْهِ مِنَ الرَّائِرِينَ لِقَبْرِمِ حُوِّزَ رَدُّهُ عَلَى مَن لِيُسَلِّمُ عَلَيْهِ مِنْ الزَّائِرِينَ لِقَبْرِمِ حُوِّزَ رَدُّهُ عَلَى مَن لِيُسَلِّمُ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيْعِ الآفَاقِ (1)

"اگر مزار پرانوار پر حاضر ہونے والوں کا جواب حضور عطا فرماتے ہیں تواس سے بیہ ثابت ہوتا ہے کہ آفاق عالم میں جہال سے کوئی غلام بارگاہ رسالت عظیم میں ہدیہ صلوۃ و سلام پیش کرے گا حضور اس کے سلام کا جواب بھی ارزانی فرما کیں گے۔"

کسی امتی کیلئے اس سے بڑھ کر اور کیا شرف وسعادت کی بات ہے کہ بارگاہ رسالت میں اس کانام کلمات خیر سے لیا جائے۔

> حضور کی بار گاہ میں ہدیہ صلوۃ وسلام پیش کرنے والے کو متاللہ

حضور علی بہجائے ہیں اور تفصیل سے جانے ہیں

شیر وید کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن کی کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے ابو الفضل القرمانی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی خراسان سے میرے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ حضور رحمت عالم علیہ کی خواب میں زیارت سے مشرف ہوا جبکہ میں مسجد نبوی میں سویا ہوا تھا۔ حضور علیہ نے نے مجھے ارشاد فرمایا کہ جب تو ہمدان جائے تو ابو الفضل بن زیرک کو میر اسلام دیکھ میں نے عرض کی یارسول اللہ! کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مجھ برجم روزسوم جبہ درود شریف پڑھتا ہے۔

پھر اس آدمی نے کہا کہ مہر ہانی فرما کر مجھے وہ درود شریف سکھائے جو آپ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ہر روزیہ درود شریف پڑھتا ہوں۔

> اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ جَزَى اللهُ مُحَمَّداً عَنَّا مَاهُوَ آهْلُهُ-

ایک آدمی جس کانام محمد بن مالک تھا بیان کر تاہے کہ میں بغداد میں حضرت ابو بكر بن

عابدالمقرى سے قرات عيم كيلئے عاضر ہوا۔ ايك روز ہم سبان كى خدمت ميں قرات كى مثل كررے تھے كدان كے ياس ايك بزرگ داخل ہوئے جنہوں نے برانا عمامداور بوسيده تیص پہنی ہوئی تھی اور ایک پرائی سی جادر اوڑھی ہوئی تھی۔ ﷺ ابو بکر اپنی مندے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس بیٹے کو اپنی مند پر بٹھایا۔ ان سے ان کے احوال دریافت کئے ، ان کے بچوں کی خیریت دریافت کی۔اس بزرگ نے بتلیا آج رات میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔اہل فاندنے مجھے کہاہے کہ تھی اور شہد لاؤں لیکن میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ شخ ابو بكر فرماتے میں كه میں سو گیا ميراول سخت پريشان تھا۔ میں نے حضور كريم علي كى خواب میں زیارت کی۔ حضور نے یو چھااے ابو بکر تم اتنے غمز دہ کیوں ہو۔ اٹھواور علی بن عیسیٰ الوزیر کے باس جاؤاور میری طرف ہے اے سلام پہنچاؤاور اے اپناتعارف کراؤاور یہ نشانی بناؤ کہ تیرایہ معمول ہے کہ توہر جعہ کی رات کو حضور علیہ کی بارگاہ میں ایک ہزار م تبہ درود شریف کاہدیہ پیش کر تاہے۔ گزشتہ جعہ کی رات کو تونے سات سوم تبہ درود پاک بڑھا۔اس کے بعد خلیفہ کا قاصد تمہیں بلانے کیلئے آیا تم اس کے ساتھ ملے گئے۔وہاں ے واپس آگر تم اپنی جگہ پر بیٹھے اور بقیہ تین سویڑھا یہاں تک کہ ایک ہزار مکمل ہو گیا (اگر اس نشانی کے بارے میں حمہیں علم ہے) تواس سے کے باپ کوایک سودینار پیش کرو تاکہ وہ ایی ضرورت یوری کر تھے۔

راوی کہتا ہے کہ حضرت ابو بحر بن مجاہد مقری اس بیچ کے باپ کو ہمراہ لے کرا تھے
اور وزیر کے گھرگئے۔ حضرت ابو بحر نے وزیر کو کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور رحمت
عالم علی ہے گئے نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ جب وزیر نے یہ بات سی تو فوراً اٹھ کھڑا ہواا پی
مند پر انہیں بٹھایا اور ان کے حالات دریافت کئے۔ وزیر کی مسرت کی حدنہ رہی۔ اپنے
خادم کو تھم دیا کہ فوراً تھیلی اٹھا کر لاؤجس میں دنانیر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ تھیلی لایا اس میں
عادم کو تھم دیا کہ فوراً تھیلی اٹھا کر لاؤجس میں دنانیر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ تھیلی لایا اس میں
تاکہ شخ ابو بکر کی خدمت میں پیش کرے لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ وزیر
نے عرض کی کہ یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کرو۔ یہ اس تچی بشارت کے عوض میں ہے
جو تونے بچھے سائی ہے۔ یہ چیز میرے اور اللہ تعالی کے در میان ایک راز تھی۔ اور تم میرے
موتونے بچھے سائی ہے۔ یہ چیز میرے اور اللہ تعالی کے در میان ایک راز تھی۔ اور عرض کی کہ

یہ اس بٹارت کے صدقے قبول کرلوجو تونے مجھے سنائی کہ حضور کریم علی ہے میرے درود شریف کو جانتے ہیں۔ پھر ایک سودینار گنے اور عرض کی بیداس زحمت برداشت کرنے کے بدلہ میں قبول کروجو یہاں آنے تک آپ کواٹھانا پڑی۔ پھر ایک سودیناروزن کر تارہا یہاں تک کہ ایک ہزار دینار ہوگئے لیکن اس بزرگ نے اتنافر ملیا کہ میں ایک سودینار ہی لوں گاجو میرے آقا علی ہے کہ نے کا تکام فرمایا ہے۔ (1)

حضرت على فرماتے ہیں كہ میں سر كار دوعالم عليہ كے مزار پر انوار كے پاس بیشاتھا، ایک اعرابی حاضر ہوااس نے عرض كی۔ اَلسَّلاَمُ عَلَیْكَ يَارَسُولَ اللهِ میں نے اللہ تعالیٰ كامہ ارشاد گرامی سناہے۔۔

وَلَوْ أَنْهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسِهُمْ جَاوُولَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرُول فَا إِنْ جَانُول بِي ظَلَم كِيا ہے۔ (اے ميرے حبيب!) اگر وہ تيرى بارگاہ ميں حاضر ہول اور الله تعالى ہے اپنے گناہول كى مغفرت طلب مغفرت طلب مغفرت طلب مخفرت طلب كريں اور الله كارسول بھى ان كے لئے مغفرت طلب كريں اور الله كارسول بھى ان كے لئے مغفرت طلب كريں اور الله كارسول بھى ان كے لئے مغفرت طلب كريں اور الله كارسول بھى ان كے لئے مغفرت طلب كريں اور الله كارسول بھى ان كے لئے مغفرت طلب كريں اور الله كارسول بھى ان كے لئے مغفرت طلب كريں اور الله كارسول بھى ان كے لئے مغفرت طلب كريں اور الله كارسول بھى ان كے لئے مغفرت طلب كريں اور الله كارسول بھى ان كے لئے مغفرت طلب كريں اور الله كارسول بھى ان كے لئے مغفرت طلب كريں اور الله كارسول بھى ان كے لئے مغفرت طلب كريں اور الله كارسول بھى ان كے لئے مغفرت طلب كريں اور الله كارسول بھى ان كے لئے مغفرت طلب كريں اور الله كارسول بھى ان كے لئے مغفرت طلب كريں اور الله كارسول بھى ان كے لئے مغفرت طلب كريں اور الله كارسول بھى ان كے لئے مغفرت طلب كريں اور الله كارسول بھى ان كے لئے مغفرت طلب كريں اور الله كارسول بھى ان كے لئے مغفرت طلب كريں اور الله كارسول بھى ان كے لئے مغفرت طلب كريں اور الله كارسول بھى كار كى كارسول بھى كارسول بى كے كارسول بى ك

یار سول الله! میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کیلئے حضور کے قد موں میں حاضر ہوا ہوں۔ میں حضور کو اللہ کی بارگاہ میں اپناشفیع پیش کرتا ہوں اور پھریہ شعر پڑھے۔

یَا حَیْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْفَاعَ اَعْظُمْهُ فَعَلَمْهُ مَنْ طِیبِهِنَّ الْفَاعُ وَالْاَکُمُ

"اے الن تمام لوگوں ہے بہتر جوز مین میں مدفون ہیں اور جس کی خوشبو
ہے جنگل وٹیلے سب مہک رہے ہیں۔"

نَفْسِیْ فِدآءٌ لِفَبْرِ اَنْتَ سَاکِنُهُ فِیْهِ الْعِفَافُ وَ فِیْهِ الْحُوْدُ وَالْکَرَمُ "میری جان اس مزار پرانوار پر فدا ہو جائے جس میں حضور سکونت پذیر ہیں۔اس میں عفت وپاکدا منی ہے اور اس میں وہ شخصیت ہے جو جودوکرم کا پیکر ہے۔" یہ عرض کرنے کے بعد وہ اعرابی چلا گیاا جاتک مجھے نیند آگئے۔ میں نے نبی کریم علی ایک خوات کے خوات کی کہ علی کے خواب میں دیکھا۔ حضور نے فرمایا اے عتبی! دوڑواور اس اعرابی کو جاکریہ مژدہ سناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے۔(1)

ای طرح ایک اور اعر ابی حاضر ہوااس طرح کی فریاد بارگاہ بیکس پناہ میں کی جس طرح اس پہلے نے عرض کی تھی۔اس نے ایک شعر کااضافہ کیا۔

آنت النبي الذي تُرْجِي شَفَاعَتُهُ عِنْدَ الصَّرَاطِ إِذَا مَازَلَتِ الْقَدَمُ الْفَدَمُ "آبُ بَي كريم بين جن كى شفاعت كى اميد كى جاسكتى ہے جب بل صراط پرلوگوں كے قدم تھلتے بيں۔"

اس كو بخشش كى بشارت دى گئى۔

ابو موی کمدینی، عبدالغنی اور ابن سعد رحمهم الله تعالی حضرت ابو بکربن محمد بن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک روز میں ابو بکربن مجاہد کے پاس بیٹھا تھا کہ اچانک شبلی آئے انہیں دیکھ کر حضرت ابو بکراٹھ کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ معانقہ کیا اور ان کی دونوں آتھوں کے در میان بوسہ دیا۔ میں نے انہیں کہا اے میرے آتا! آپ شبلی کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں حالا نکہ آپ خود اور بغداد کے سارے علماء ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے۔ میرے اس استفسار پر انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کے ساتھ وہ طریقہ اپنایا ہے جسے میں نے نبی کریم علیقہ کو ان کا احترام کرتے دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک رات رسول الله علیقہ کو دیکھا کہ شبلی عاضر ہوئے تو آپ علیقہ بطور احترام ان کے لئے کھڑے ہوگا اور ان کی دونوں آتکھوں کے در میان بوسہ دیا۔

میں نے عرض کی یار سول اللہ! حضور علیہ ان کے ساتھ ایساسلوک کیوں کرتے ہیں۔ حضور علیہ نے فرمایا شبلی کا بیہ معمول ہے کہ جب وہ فرض نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو بیہ آیت پڑھتے ہیں۔

> لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَيْتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ- فَإِنْ تَوَلُّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَآاِلَةَ اِلاَّ هُوَ- عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ

رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ (1)

ان آیات کی تلاوت کے بعد اس طرح تین د فعہ درود شریف پڑھتاہے۔

صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ- صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا

مُحَمَّدُ- صَلَّى الله عَلَيْكَ يَامُحَمَّدُ (2)

شیخ ابو حفص عمر بن الحن السمر قندی روایت کرتے ہیں کہ میں نے حرم شریف میں ایک آدمی کودیکھا کہ وہ کثرت ہے اللہ کے محبوب کریم علی میں درود شریف پڑھتار ہتا ہے خواہ وہ حرم شریف میں ہو خواہ عرفات و منی میں، درودیاک کے بغیر اس کا کوئی اور شغل نہیں۔ میں نے اس سے یو جھا اے اللہ کے بندے ہر جگہ کے لئے مختلف دعائیں اور معمولات ہوتے ہیں لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم نہ دعاما تگتے ہونہ نفل ادا کرتے ہو، صرف حضور نبی کریم علی پر صلوۃ وسلام عرض کرتے رہتے ہو،اس کی کیاد جہ ہے۔ اس مخض نے بتایا کہ میں حج کے ارادے سے ملک خراسان سے روانہ ہوا۔ میر اوالد بھی میرے ساتھ تھا۔ جب ہم کوف پہنچے تووہ بیار ہو گیا۔ رفتہ رفتہ اس کی بیاری میں اضافہ ہو تا گیا۔ پھراس نے دفات یائی۔ جب میر اوالد فوت ہو چکا تو میں نے اپنی جادراس کے چمرہ ير ڈال دی۔ پھر ميں کچھ دير كے لئے وہال سے غائب ہو گيا۔ پھر واپس آيا،اس كے چبرے ے میں نے جادر بٹائی کہ اس کو دیکھول۔ میں کیادیکھتا ہول کہ اس کا چرہ مسخ ہو گیا ہے۔ اس کا چہرہ گدھے کی مانند ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر میرے حزن و ملال کی کوئی حدیثہ رہی۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ میں اپنے والد کی شکل لوگوں کو کیو نکر دکھاؤں گا۔ میں اپنے باپ کے پاس بیٹھ گیاای اثناء میں مجھے نیند آگئ، میں سوگیا۔ میں نے دیکھاکہ کوئی شخص میرے یاس آیا اور جہال میرے والد کی میت یوی تھی اس کے قریب آگر بیٹھا۔اس نے میرے والد کے چہرے سے عادر ہٹادی۔ چہرہ کو دیکھا پھر اس پر عادر ڈال دی۔ اس محض نے مجھ سے پوچھاکہ تم اس قدر غمز دہ اور اضر دہ کیوں ہو؟ میں نے کہاکہ میں کیوں غمز دہ نہ ہوں میرے والد کی شکل بگڑ گئی ہے۔اس مخص نے کہا تمہیں خوشخبری ہو اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ پر جو مصیبت آئی تھی اس کو دور فرمادیا ہے۔ پھر میں نے اس کے چیرے سے عادر ہٹائی تواس کا چرہ چود هویں کے جاند کی طرح چیک رہاتھا۔ میں نے اس نیک بخت آدمی

> -1\_ سورة التوبه: 9-128 2\_القول البديع، صغم 252

کو کہا آپ کون ہیں، تیر ا آنامیرے لئے بڑی بر کتوں اور سعاد توں کا باعث بناہے۔اس ہستی نے جواب دیا آنا المصطفی - میں محمد مصطفی علیہ ہوں۔ جب انہوں نے یہ فرمایا تو میری خوشی کی انتہانہ رہی۔ میں نے اس ہستی کی جادر کو ایک کنارے سے پکڑااور میں نے عرض كى بحقّ الله يَا سَيِّدِي يَارَسُولَ الله إلاّ أَخْبَرْتَنِي بِالْقَصَّةِ مير \_ آقاا \_ میرے رسول مکرم علیہ میں آپ کواللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا قصہ ہے۔ حضور نے فرمایا تیر اباب سود کھایا کر تا تھااور اللہ تعالی کابیہ فیصلہ ہے کو جو سود خوری کر تاہے اللہ تعالی موت کے وقت اس کے چیرے کو بدل کر گدھے کی مانند کر دیتا ہے۔ دنیامیں یا آخرت میں۔ لیکن تیرے باپ کابیہ معمول تھا کہ ہر رات کوسومر تبہ مجھ پر درود شریف پڑھا کر تا تھا۔ جب تیرے باپ پرید مشکل گھڑی آئی تووہ فرشتہ جو میرے امتیوں کے اعمال میری فدمت میں پیش کرتا ہاں فرشتہ نے مجھے تیرے باپ کی حالت سے مجھے آگاہ کیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں التجا کی اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں شفاعت قبول فرمائی۔ میری آنکھ کھل گئی میں نے ان کے چہرے سے حادر مثائی توان کا چہرہ ایسے چیک رہاتھا جس طرح چود هویں کا جاند چیکا کرتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر اداکیااس کی تجہیز و میمفین کرنے نگا۔ وفن کرنے کے بعد کچھ دیراس کی قبریر بیٹھارہا۔ مجھ پر نینداور بیداری کی کیفیت طاری تھی۔اس وقت ایک ھاتف نے مجھے یہ آواز دی۔اس نے یو چھا کہ تم جانتے ہو کہ تیرے والدیریہ عنایت کیوں اور کس طرح ہوئی؟ میں نے عرض کی مجھے علم نہیں۔ ھا تف نے بتایا کہ وہ اللہ کے پیارے رسول علیہ پر درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ میں نے اس وقت قتم کھائی کہ آج کے بعد یابندی ہے میں بارگاہ رسالت عظیم میں درود وسلام عرض كرتار بول گاخواه ميس كس حال ميں اور كس مقام پر بول-(1) ای طرح علامہ سخاوی نے متعدد واقعات لکھے ہیں جن میں ہر بار سر کار دو عالم علیہ نے اپنے امتی پر نظر شفقت فرمائی۔اس کے سیاہ چیرے کو اپنے دست مبارک کو پھیر کر چود هویں کے جاند کی طرح در خثال کر دیا۔ ایسے ایک خوش نصیب کو یہ سعادت حاصل ہوئی تواس نے یو چھا من أنت الَّذِي فَرَّحْت عَنَّى آب كون سِتى بين جنہول نے مجھ ے یہ مصیبت دور فرمائی ہے؟جواب ملا آنا نبیُّك مُحَمَّد علی میں تیرانبی ہول جس كا

نام نامی محمد مصطفیٰ علی ہے۔ اس نے عرض کی یار سول اللہ! مجھے تھیعت فرمائے۔ حضور نے فرمایا جب کوئی قدم اٹھاؤ اور جب کوئی قدم رکھو تو مجھ پر اور میری آل پر درود شریف پڑھاکرو۔(1)

ابوسلیمان محر بن الحسین حرانی کہتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک محض تھاجس کانام "الفصل" تھا۔ وہ بکٹر ت روزہ رکھا کر تا اور نماز پڑھتاوہ حدیث پاک لکھا کر تا تھالیکن حضور کریم علیقے بی کریم علیقے پر ورود شریف نہیں بھیجا کر تا تھا۔ اس نے بتایا کہ میں نے حضور کریم علیقے کوخواب میں دیکھا۔ حضور کریم علیقے نے مجھے فرمایا جب تو درود شریف لکھتا ہے یا میر اذکر کر تاہے تو درود شریف لکھتا ہے یا میر اذکر کر دیااس کے بچھ دنوں بعد میں نے دوبارہ حضور نبی کریم علیقے کی خواب میں زیارت کی تو حضور علیقے نے ارشاد فرمایا بَلَغَنینی صَلَونُك عَلَی جو تم درود شریف مجھ پر پڑھتے ہووہ حضور علیقے نے ارشاد فرمایا بَلَغَنینی صَلَونُك عَلَی جو تم درود شریف مجھ پر پڑھتے ہووہ مجھے پہنچتا ہے۔ پھر فرمایا جب تم میراذکر کرویا لکھو تو اس طرح درود شریف لکھو۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سَلّم میں چار حروف ہیں، ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں ملتی ہیں اور سَلّم نیکیوں سے محروم رہتا ہے۔

كَيْفِيَّةُ الصَّلوةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهَ وَسَلَّمَ

حضور نبی کریم علی پر درود شریف پڑھنے کے متعدد صیغے روایت کئے گئے ہیں ان میں سے چند ہدیہ قار نمین ہیں تاکہ ان کلمات طیبات سے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ صلوۃ وسلام عرض کریں اور اس کی غیر متناہی بر کتول سے اپنادامن طلب معمور کر سکیل۔ عبداللہ بن ابی بکر بن جزم اپنے والد سے وہ عمرو بن سلیم زرقی سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے ابو حمید ساعدی نے بتایا۔

 كس طرئ صلوة وسلام عرض كرين؟ حضور في فرمايا ان كلمات سے صلوة وسلام عرض كرود اَللَّهُمَّ صُلِّ عَلى مُحَمَّد الخد

صلوۃ وسلام عرض کرنے کا دوسر آانداز ابو مسعود انصاری نے مروی ہے، حضور علیہ نے فرمایاان کلمات سے صلوۃ پیش کیا کرو۔

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعُلَى آلِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كُمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّحِيْدٌ

عقبہ بن عامر نے درود شریف کے درج ذیل الفاظ نقل کئے ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ والنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَلَي آلِ مُحَمَّدٍ حضرت ابوہر رون الله تعالی عندے مروی ہے حضور کریم عَلَيْظَة نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْمَاوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا الْمُؤْمِنِي النَّبِيِّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرَّيْتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَّا وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرَّيْتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَّا صَلَّيْتَ عَلَى مُحَمَّدِهِ النَّبِيِّ وَأَوْلِ بَيْتِهِ كَمَّا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ جَمِيْدٌ مَّحِيْدٌ مَحِيْدٌ -

جس محض کو یہ بات پیند آئے کہ وہ بڑے پیالے سے اپنا جصد لے تو وہ ہم پر اور ہماری المبیت پر درود پڑھے اور یول پڑھے۔اللّهُمَّ صَلَّ عَلَی مُحَمَّدِ فِالنّبِیِّ۔ الح زید بن خارجہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علی کے کا بارگاہ میں عرض کی یار سول اللہ ہم حضور پر کس طرح درود شریف پڑھیں تو حضور نے فرمایا درود شریف پڑھو اور کو حشوں سے دعاما گلو۔ درود شریف اس طرح پڑھو:

اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّحِيْدٌ حضِرت سلامه كندى فرماتے ہیں كه حضرت على المرتضلی تَهمیں اس طرح صلوۃ وسلام عرض كرنے كاطريقة سكھاتے تھے۔

اَللَّهُمَّ دَاحِيَ الْمَدْخُوَّاتِ وَبَارِئَ الْمَسْمُوكَاتِ اِخْعَلْ الْمَسْمُوكَاتِ اِخْعَلْ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ وَنَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ وَإَرْأَفَ تَحَنَّيْكَ شَرَائِفَ وَاَرْأَفَ تَحَنَّيْكَ

عَلَىٰ مُحَمَّد عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ الْفَاتِحِ لِمَا الْفَلِقَ وَالْمُعْلِنِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ وَالدَّامِعَ وَالْمُعْلِنِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ وَالدَّامِعَ لِحَيْشَاتِ الْاَبَاطِيلِ كَمَا حُمِلُ- فَاضْطَلَعَ بِاَمْرِكَ لِعَيْشَاتِ الْاَبَاطِيلِ كَمَا حُمِلُ- فَاضْطَلَعَ بِاَمْرِكَ لِطَاعَتِكَ مُسْتَوْفِزًا فِي مَرْضَاتِكَ وَاعِيًا لِوَحْيِكَ حَافِظًا لِعَهْدِكَ مَاضِيًا عَلَى نِفَاذِ اَمْرِكَ حَتَى اَوْرَى فَبَسًا لِعَهْدِكُ مَاضِيًا عَلَى نِفَاذِ الْمُلْمِ بِالسَبَامِ بِهِ هُدِيْتِ الْقُلُوبُ لِقَايِسِ آلَاءُ اللهِ تَصِلُ بِاَهْلِمِ بِالسَبَامِ بِهِ هُدِيْتِ الْقُلُوبُ لِقَايِسِ آلَاءُ اللهِ تَصِلُ بِاَهْلِمِ بِالسَبَامِ بِهِ هُدِيْتِ الْقُلُوبُ لِقَايِسِ آلَاءً اللهِ تَصِلُ بِاهْلِمِ بِالسَبَامِ بِهِ هُدِيْتِ الْقُلُوبُ بَعْمَد حُوضَاتِ الْفَتَنِ وَالْاثُمْ وَانْهَجَ مُوضِحَاتِ الْاَعْلَمِ وَمُنْيَرَاتِ الْإِسْلَامِ آمِينُكَ الْمَامُونُ وَنَائِرَتِ الْإِسْلَامِ آمِينُكَ الْمَامُونُ وَنَائِرَتِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ الْمَامُونُ وَمَعْقِيلُ نَعْمَةً وَرَسُولًا (1) وَشَهِيْدُكَ يَوْمَ الدِيْنِ وَمَعْفِكَ الْمَحْرُونِ وَشَهِيْدُكَ يَوْمَ الدِيْنِ وَبَعِيْنُكَ نِعْمَةً وَرَسُولًا (1)

"اے اللہ!اے بچھانے والے زمینوں کے قرش کواور پیدا کرنے والے بلند آسانوں کواور تخلیق کرنے والے دلوں کوان کی فطرت کے مطابق کمی کو بد بخت کمی کو نیک بخت، نازل فرمااینے بزرگ ترین درودوں کو اور نشوونمایانے والی اپنی برکتول کو اور اپنی مہریان شفقتول کو ہمارے آ قا محد (علی ) یر جو تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ کھولنے والے ہیں اس چیز کوجو بند کردی گئ اور مبرلگانے والے ہیں جو گزرچکا ہے اور اعلان کرنے والے ہیں حق کارائی کے ساتھ۔ کیلنے والے ہیں باطل کے نشکروں کو۔جو بوجھ آپ پر ڈالا گیاا نہوں نے اے اٹھالیا۔ تیرے علم سے تیری بندگی کرتے ہوئے۔ چستی کرتے ہوئے تیری رضا کے حصول میں مجھ کریاد رکھنے والے تیری وحی کو۔ حفاظت کرنے والے تیرے عہد کی۔ مستعدی د کھانے والے تیرے حکم کے نافذ کرنے میں یہاں تک کہ روش کردیا آپ نے شعلہ ہدایت کاروشی کے طلب کار کیلئے۔ اللہ کی نعتیں چینی ہیں حق داروں کو ان کے اسباب کے ذریعے۔ آپ کے ذریعے ہدایت دی گئی دلوں کواس کے بعد کہ وہ مرابی کے فتول اور گناہوں میں ڈوب چکے تھے اور روشن کر دیا حق کی

واضح نشانیوں کو اور جیکنے والے احکام کو اور اسلام کے روش کرنے والے دلائل کو۔ پس آپ تیرے قابل اعتاد امین ہیں اور تیرے علم کے خزانچی ہیں۔ اور قیامت کے دن تیرے گواہ ہیں اور تیرے بھیج ہوئے ہیں رحمت مجسم اور رسول بناکر۔"

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم حضور علی پر صلوۃ وسلام عرض کرو تو نہایت عمدہ طریقہ سے پیش کرو کیو نکہ تم نہیں جانے شائدیمی کلمات حضور کی بارگاہ میں منظور ہول اور اس طرح درود شریف پڑھاکرو۔

> اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَىٰ سَيِّدِالْمُرْسَلِيْنَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِيْنِ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ مُحَمَّدٍ عِبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْحَيْرِ وَقَائِدِ الْحَيْرِ وَرَسُولِ عِبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْحَيْرِ وَقَائِدِ الْحَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ اللَّهُمَ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُه فِيْهِ الْاَوْلُونَ وَالْاَحِرُونَ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى الْرَاهِيْمَ إِنْكَ حَمِيْدُ مُحَيْدً (1)

حضرت الى بن كعب نے ایک دن حضور كی بارگاہ بیل عرض كی : یارسول اللہ! بیل اوقت كاكتنا حصہ حضور پر درود شريف پڑھا كروں؟ حضور نے فرمایا بقتنا تير الى چاہے۔ بیل نے عرض كی يارسول اللہ! الرابع بیل اپنے وقت كاچو تھا حصہ حضور پر صلوۃ وسلام عرض كرنے بیل گزاروں۔ حضور علی نے فرمایا جتنا تير الى چاہ اگر اس سے زیادہ كرو تو بہ تبہارے لئے بہت بہتر ہے۔ بیل نے عرض كی وقت كا تير احصہ ؟ حضور نے فرمایا جتنا تير الى چاہ اگر اس سے زیادہ پڑھو تو بہت اچھا بیل نے عرض كی نصف وقت ؟ حضور نے فرمایا جتنا تير الى چاہ اگر اس سے زیادہ پڑھو تو بہت اچھا بیل نے عرض كی نصف وقت ؟ حضور نے فرمایا جتنا تير ادل چاہ اگر تو اس بیل اضافہ كرے تو بہت بہتر ہے۔ بیل نے عرض كی دو تہائى حصہ آپ پر صلوۃ وسلام عرض كروں۔ حضور نے فرمایا جتنا تير الى چاہ ۔ اگر اس سے زیادہ پڑھے تو بہت بہتر۔ بیل نے عرض كی بیل اپناساراوقت حضور علی ہے کہ درود شریف زیدہ پڑھے تو بہت بہتر۔ بیل نے عرض كی بیل اپناساراوقت حضور علی کے درود شریف پڑھے میں صرف كروں تو بہت تيرے سارے غم واندوہ كودور كر

دے گااور تیرے سارے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔(1)

حضرت ابوطلحہ سے مروی ہے کہ میں ایک دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو میں نے مرت وشاد مانی کے آثار حضور کے رخ انور پر دیکھے۔ اس طرح شاد ال فرحال میں نے مرصی حضور کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے عرض کی بارسول اللہ! حضور آج از حد مسرور وشاد مان نظر آرہے ہیں۔ میں نے اس مسرت وشاد مانی کی وجہ دریافت کی۔ رحمت دوعالم علی نظر آرہے ہیں۔ میں نے اس مسرت وشاد مانی کی وجہ دریافت کی۔ رحمت دوعالم علی نے فرمایا ہیں آج کیوں خوش نہ ہوں۔ ابھی ابھی جر کیل امین یہاں سے گئے ہیں انہوں نے اپنے فرمایا ہیں آج کیوں خوش نہ ہوں۔ ابھی ابھی جر کیل امین یہاں سے گئے ہیں انہوں نے اپنے دمنور کو یہ دب کریم کی طرف سے یہ خوشخری دی ہے اور فرمایا ہے اللہ تعالی نے مجھے حضور کو یہ خوشخری سنانے کیلئے بھیجا ہے کہ حضور کا جو امتی آپ پر در ودشر یف بھیجنا ہے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے تیرے اس امتی پر دس بار در دورشر یف پڑھتے ہیں۔ (2)

حضرت ابن وہب سے مروی ہے کہ ح<del>ضور علقہ</del> نے فرمایا جس نے مجھ پر دس بار درود شریف پڑھا گویااس نے ایک غلام آزاد کیا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ہے مروی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف عرض کرنا، گناہوں کو ختم کرنے کا باعث ہوتا ہے اور غلاموں کو آزاد کرنے ہے زیادہ افضل ہے۔

جو حضور علی پر صلوۃ وسلام عرض نہیں کر تااس کے لئے وعید

اوراس کی ندمت

حضرت ابوہر مرہ و منی اللہ عندے مروی ہے حضور کریم علی نے ارشاد فرمایا۔ رَغْمَ اَنْف رَجُلِ ذُكِرْتُ عِنْدُهٔ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى ً "اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس كے سامنے مير اذكر كيا گيااوراس في مجھ پر درود شريف نہيں پڑھا۔"

پھر حضورنے فرمایا۔

رَغْمَ أَنْفِ رَجُلٍ دَخَلَ رَمْضَانُ ثُمَّ اِنْسَلَخَ قَبْل أَنْ يُغْفَرَلَهُ-

<sup>1-</sup> الثفاء جلد2، صفح 247

''اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو جے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوالیکن اس ہے پیشتر کہ وہ مہینہ ختم ہو جائے اس نے اپنی بخشش کو بقینی نہیں بنایا۔اوراپئے آپ کو جنت کا حق دار نہیں بنایا۔''

حضرت جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضور ہی کریم علی میں مثر پر تشریف لیے گئے۔ جب پہلی سیر ھی پر قدم رکھا تورک کئے فرمایا آمین، دوسری سیر ھی پر قدم رکھا ترک گئے فرمایا آمین، صحابہ کرام نے کیے بعد رک گئے فرمایا آمین، صحابہ کرام نے کیے بعد دیگرے تین بار آمین کہنے کی وجہ پوچھی تو حضور نے فرمایا کہ میر سے پاس جر سیل امین آئے ہیں انہوں نے کہایار سول اللہ! جس کے سامنے آپ کانام نامی لیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑھے اس کو اللہ تعالی جنت سے محروم رکھے آپ کہنے آمین تو میں نے کہا آمین۔

جبر ئیل امین نے پھر کہا کہ جس کور مضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوااور اس نے اپ آپ کو جنتی نہ بنایا ہو وہ شخص بھی جنت میں داخل نہ ہو۔ پھر کہا جس کو بوڑھے والدین کی خدمت کا موقع ملے اور دوان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ کرے اس پر بھی اللہ تعالی کی رحمت نہ ہو۔

حضرت على المرتضى سے مروى ب حضور علي نے فرمايا۔

اَلْبَحِيْلُ كُلَّ الْبُحْلِ الَّذِيْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيًّ "سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جس كے سامنے مير اذكر كيا جائے تو وہ مجھ پر در ود شريف نہ پڑھے۔"

حضرت جعفر بن محمدا ب والد بروايت بي كد حضور عَلَيْكَ في ماياله مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَخْطِئَ بِم طَرِيْقُ الْحَنَّةِ

"جس شخص کے سامنے میراذ کر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تووہ جنت کے راستہ سے بھٹک گیا۔"

حضرت ابوہر ریده روایت کرتے ہیں کہ ابوالقاسم حضور فخر دوعالم علی نے ارشاد فرمایاجب کوئی قوم اکٹھی بیٹھے بھر وہ اس مجلس کے اختام پر اپنے اپنے گھروں کو چلی جائے اور منتشر ہونے سے پہلے نبی کریم علی پر درود شریف نہ پڑھے تو یہ مجلس ان کے لئے باعث صرت ہوگی، اللہ تعالی جاہے توان کوعذاب دے جاہے توان کو معاف فرمادے۔ یہاں تک ہم نے درود شریف کی اہمیت اور اس کے فضائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب ان دیگر حقوق کاذکر کیا جاتا ہے جواللہ تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالی کی مخلوق پر لازم ہیں۔

سر ورعالم علی نبوت ورسالت پرایمان لے آنا

ایمان کامفہوم پیہے کہ

هُوَ تَصْدِيْقُ نَبُوَّتِهٖ وَرِسَالَةِ اللهِ لَهُ وَتَصْدِيْقُهُ فِى جَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهٖ وَمَا قَالَهُ وَ مُطَابَقَةُ تَصْدِيْقِ الْقَلْبِ بِذَٰلِكَ وَ شَهَادَةُ اللَّسَانِ بَآنَهُ رَسُوْلُ اللهِ

" یعنی انسان حضور کی نبوت اور رسالت کی تقدیق کرے اور جواحکام البی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے حضور علیہ لیے کر آئے بیں اور جواپی زبان حق ترجمان ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ال تمام چیزوں کو صدق دل ہے تسلیم کرے اور جس طرح اس کا دل ان امور کی تقدیق کررہاہے اس کی زبان بھی اس کا قرار کرے۔"

جب تک یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوں گی اس وقت تک ایمان کی صفت نہیں پائی جائے گی اور جب تک اند تعالیٰ کی توحید کا جائے گی اور جب تک انسان حضور علطی پر ایمان نہیں لا تااگر وہ صرف اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرے گا تو وہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہوگا۔ قر آن کریم کی کثیر آیات اس حقیقت کی تائید کرتی ہیں۔

چند آیات آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔

فَامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّوْرِ الَّذِيَّ أَنْزَلْنَا (1)
"يعنى ايمان لا وَالله تعالى پراوراس كرسول كرم پراوراس نور پر بهى
ايمان لا وَجُوجِم فِے اپنے نبی كريم عَلِيلِنَّهُ پرِنَاز ل فرمايا۔"
ايمان لا وَجُوجِم فِي شَاهِدًا وَ مُبَشَرًا وَّنَذِيْرًا لِتَوْمِنُوا بِاللهِ
وَرَسُولِهِ (2)

1\_سورة التغاين: 8

2\_مورة التح : 9-8

"ہم نے بھیجاہے آپ کو گواہ بنا کر خوشخبری سنانے والا بروفت آگاہ کرنے والا۔ تاکہ تم سے ول سے ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم علیہ پر۔"

پھرار شادر بانی ہے۔

فَأْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْلَهِيُّ اللهِ وَكَلِمْتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ (1)

"پس ایمان لاؤالله پر اور اس کے رسول مکرم پر جو نبی امی ہے۔ جوخود ایمان لایا ہے اللہ پر اور اس کے کلام پر اور تم پیروی کرواس کی تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔"

احادیث طیبہ سے بھی ال آیات کی تصدیق ہوتی ہے رسالمتاب علی فی نے ارشاد فرمایا۔ اُمِرْتُ اَنْ اُفَاتِلَ النّاسَ حَنَى يَشْهَدُوْا اَنْ لَاإِلَٰهُ إِلاَّ اللهُ وَيُوْمِنُوْا بِي وَيَمَا حِثْتُ بِهِ فَإِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنْی دِمَاءَهُمْ وَاَمُوالَهُمْ إِلاَّ بِحَقَهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى

"مجھے علم دیا گیاہے کہ میں او گوں کے ساتھ جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس اس کی شہادت دیں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کوئی معبود نہیں اور میری نبوت پر ایمان لا عیں اور جو کتاب مقدس میں اپنے رب کی طرف سے للیا ہوں اس پر بھی ایمان لے آئیں۔اگر وہ ایما کریں گے تو الن کے خون اور ان کے اموال محفوظ ہو جا عیں گے۔"

حدیث جرئیل سے بھی اس امرکی وضاحت ہوتی ہے کہ حضرت جرئیل نے بارگاہ رسالت میں عرض کی۔ اُخیر نیل نے بارگاہ رسالت میں عرض کی۔ اُخیر نیل عن الباسلام اسلام کے بارے میں مجھے آگاہ فرمائے۔ نبی کریم علی نے فرمایا اُن تَشْهَدَ اَنْ لَاللهُ اِللهُ اِللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله - حضور نے فرمایا کہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ توگوائی دے کہ اللہ تعالی کے بغیر کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ علی کے بغیر کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ علی کے بغیر کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ علی کے سے رسول ہیں۔

اگر کوئی محض زبان ہے اقرار کرے گالیکن دل ہے تصدیق نہیں کرے گا تووہ مومن

نہیں ہو گابلکہ منافق ہو گا۔

حضور علیہ کے ہر فرمان کی اطاعت کرنا

قر آن کریم کی کثیر التعداد آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے محبوب کریم علیقہ کی اطاعت کا تھم دیا ہے۔ چند آیات ملاحظہ فرمائیں۔

لَمَا يُلْهُمَا الَّذِيْنَ آمَنُواً اَطِيْعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهَ (1)

''اے ایمان والواطاعت کر وائلہ کی اور اس کے رسول کی۔"

قُلْ اَطِيْعُوا ا للهُ وَالرَّسُولَ (2)

"آپ فرمائے اطاعت کر واللہ تعالی اور رسول مکرم علیہ کی۔"

وَاطِيْعُوا ا لِلَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (3)

"اطاعت كروالله تعالى اوررسول كريم كى تاكه تم پررحت فرمائي جائے۔"

وَإِنْ تُطِيعُونُهُ تَهْتَدُوا (4)

"اگرتم اطاعت کرو گے میرے رسول کی توہدایت یاؤ گے۔"

مَنْ يُطِعِ الرُّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ (5)

"جواطاعت كرے كارسول مكرم كى تواس نے اطاعت كى الله تعالى كى-"

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مکرم علیہ کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا ہے کیونکہ حضور علیہ اس کام کا حکم دیتے ہیں جس کااللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے اور اس کام

ے منع فرماتے ہیں جس سے اللہ تعالی نے منع فرمایا۔

وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَالْتَهُوهُ (6) "جورسول كريم تمهار عياس تكم لے كر آئيساس كو قبول كرواور جش

ے منع فرما عمل اس بے رک جاؤ۔"

مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَلِكَ مَعَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمَ اللَّهُ

<sup>1</sup>\_سورة الانفال: 20

<sup>2</sup>\_سورة آل عمران: 32

<sup>3</sup>\_سورة آل عران: 132

<sup>4-</sup> مورة النور: 54

<sup>5</sup>\_سورةالنساء:80

<sup>6-</sup> مورة الحيرة : 7

عَلَيْهِمْ مِينَ النَّبِهِنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولَيْكَ رَفِيْقًا-

"جواطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور (اسکے)رسول کی تووہ ان اوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء صدیقین اور شہداءاور صالحین اور کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی۔"

حضرت ابوہر رہ دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی نے فرمایا۔

كُلُّ ٱمَّتِيْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ اِلاَّ مَنْ اَبِلَى (1)

"ميرى سارى امت جنت ميں داخل ہو گى سوائے ان كے جنہوں نے

انكاركيا-"

عرض کی گئیار سول اللہ وہ کون لوگ ہیں فرمای<mark>ا جس</mark> نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گا۔ جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیاوہ جہنم کا مستحق ہوا۔

قر آن کریم اُن آیات سے مجراہواہے جن میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے احکامات کو بجالانے کا تھم دیاہے اور اپنے محبوب کی نافر مانی سے سختی سے منع فر مایا ہے۔ ارشاد ہاری ہے۔

فُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ الله (2)
"أكرتم محبت كرتے ہواللہ تعالى سے توميرى پيروى كروراللہ تعالى تم
سے محبت فرمائے گااور تمہارے گناہوں كومعاف فرمائے گاراللہ تعالى غفورور جيم ہے۔"

بندے کی محبت اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے رسول مکرم علی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے بندے سے کے مفہوم کی تشریخ کرتے ہوئے قاضی عیاض فرماتے ہیں۔

اَلْحُبُّ مِنَ اللهِ عِصَمُهُ وَ تَوْفِيْق - وَمِنَ الْعِبَادِ طَاعَةٌ (3) "بندے سے اللہ کی محبت کابیہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالی اسے گنا ہوں سے بچاتا ہے۔ اور نیک کامول کی توفیق عطافر ما تا ہے۔ "

1-الثفاء، جلد2، صغه 545

2-سورة آل عمران: 31

3\_الثفاء، جلد2، صنحه 548

اور بندول کی محبت اللہ تعالی سے کا بیہ مفہوم ہے کہ بندہ اپنے رب کے ہر جھم کی تغییل کر تا ہے۔ کسی شاعر نے کیاخوب کہا۔

تَغْصِیْ الْبِالَة وَ اَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهٔ هُذَا لَعَمْرِیْ فِی الْقِبَاسِ بَدِیْعُ "وَالله تَعَالَى کَ نَافر مانی کرتا ہے اس کے باوجوداس کی محبت کادم جرتا ہے۔ ہے۔ میری زندگی کی قتم ہے مجیب وغریب بات ہے۔ "
لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَاَطَعْتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ بَّحِبُ مُطِبْعٌ اللهُ عَبْلُ مَانِر داری کرتا کیونکہ ہے انگر تیری محبت کادعوی سچا ہوتا تو تواس کی فرما نبر داری کرتا کیونکہ ہے ایک واضح مسلمہ حقیقت ہے کہ محب، اپنے محبوب کا اطاعت گزار ہوتا ایک واضح مسلمہ حقیقت ہے کہ محب، اپنے محبوب کا اطاعت گزار ہوتا ایک واضح مسلمہ حقیقت ہے کہ محب، اپنے محبوب کا اطاعت گزار ہوتا ایک واضح مسلمہ حقیقت ہے کہ محب، اپنے محبوب کا اطاعت گزار ہوتا ہے۔ "

اس کارید مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے۔

يُقَالُ مَحَبَّهُ الْعَبْدِ لِلَّهِ تَعْظِيْمٌ لَهُ وَهَيْبَةٌ مِّنْهُ وَمَحَبَّهُ اللهِ لَهُ رَحْمَتُهُ وَارَادَتُهُ الْحَمِيْلَ لَهُ

"بندے کی اللہ ہے محبت کا یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم واحترام بجالائے اور اس کی تارا ضکی ہے ہر وقت خاکف رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بندے ہے محبت کا یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے ہے محبت کرتا ہے اس پر اپنی رحمت نازل فرما تا ہے اور اس کے لئے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ "

سر کار دوعالم ﷺ نے ایک د فعہ وعظ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

فَعَلَيْكُمْ بِسُنْتِيْ وَسُنَّةِ ٱلْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ وَعَضُّوْ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ-فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعُةً وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةً-

"تم پر میری سنت کا اتباع اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کا اتباع لازمی ہے اس کو اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑ لو۔ اور دین میں نئی ہاتیں پیدا کرنے سے اجتناب کرو کیونکہ ہر نئی ہات بدعت ہوتی ہے اور ہر بدعت گر اہی ہوتی ہے۔" بدعت مس كوكم بين المام غزالى رحمته الله عليه في اس كى تشر ت كرتے ہوئے فرمايا۔ البدعة الممدَّمُومة مَازَاحَمَ السُّنَّةَ الْمَاثُورَةَ- اَوْ كَانَ يُفْدِى إِلَى تَغْيِيْرِهَا

'کہ بدعت مذمومہ وہ ہے جو کسی مشہور صدیث کے خلاف ہویااس کی وجہ سے کسی سنت میں تغیر بایا جائے۔''

اب جب صرف بدعت کالفظ ذکر کیا جاتا ہے تواس سے وہ امر مراد ہوتا ہے جو کسی سنت مشہور کے خلاف ہویا اس سے حضور کی کسی سنت میں تغیر روپذیر ہواور وہ نیا کام جو کسی سنت مشہورہ کے خلاف نہ ہووہ بدعت ند مومہ نہیں ہے بلکہ اس کے بارے میں ارشاد نبوی ہے۔

خلاف ہو۔

حضرت ابورافع سے مروی ہے کد:

لاَ ٱلْفِيَنَّ اَحَلَاكُمْ مُنْكِنًا عَلَى آرِيْكَتِم يَاْتِيْهِ الْاَمْرُ مِنْ اَمْرِيْ مِنْ اَمْرِيْ مِنْ اَمْرِيْ مِنَا اَمْرِيْ مِنَا اَمْرِيْ مِنَا اللهِ إِنْبَعْنَاهُ - وَيَقُولُ لَا اَدْرِيْ مَا وَجَدْنَا فِيْ كِتَابِ اللهِ إِنْبَعْنَاهُ - (1

''کہ میں تم ہے کئی کواس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ پلنگ پر تکمیہ لگائے بیٹے ابواور اس کے سامنے میر اکوئی تھم چیش کیا جائے جس میں میں نے ' کوئی کام کرنے کایا کسی کام ہے بازر ہنے کاار شاد فرمایا ہو تو وہ نیہ کہے کہ میں اس کو نہیں جانتا، جو کتاب اللہ میں ہوگاہم اس پر عمل کریں گے۔''

دوسر ی حدیث پاک میں ہے۔

مَنِ اسْتَمْسَكَ بِحَدِيْثِي وَفَهِمَة وَحَفِظَة جَاءَ مَعَ الْقُرْآن

"جو شخص میری حدیث کو مضبوطی ہے پکڑ لیتا ہے اور اس کو اچھی

طرحے سجھتاہے اس کویاد کرتاہے تووہ قر آن کریم کے ساتھ بارگاہ البی میں پیش ہوگا۔"

وَمَنْ نَهَاوَنَ بِالْقُرْآنِ وَحَدِيْثِیْ حَسِرَ الدُّنْیَا وَالْآخِرَةَ-"اورجو قرآن کریم اور میرکی حدیث کے ساتھ لاپر واہی کرے گاوہ دنیا و آخرت میں خائب و خاسر ہوگا۔"

حضرت ابوہر رہے در صنی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے۔

عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ ٱلْمُتَمَسِّكُ بِسُنْتِيْ عِنْدَ فَسَادِ ٱمَّتِيْ لَهُ ٱجْرُ مِأَةِ شَهِيْدٍ

"میری امت کے فساد کے وقت جو میری سنت پر مضبوطی سے قائم رہے گاس کوسوشہیدوں کا تواب ملے گا۔"

جن آیات طیبات میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو نبی کرم علی کے کی فرمانبر داری اور پیروی کا تھم دیاہے وہاں عام طور پر دولفظ استعال ہوئے ہیں۔اطاعت اور ابتاع ہمیں یہ دیکھناہے کہ ان دونوں لفظوں کا اصطلاحی مفہوم کیاہے تاکہ ان آیات قرآنی کا صحیح مفہوم سیجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے میں کوئی دفت اور الجھاؤ پیش نہ آئے۔ مفہوم سیجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے میں کوئی دفت اور الجھاؤ پیش نہ آئے۔ علامہ ابو الحسن آمدی جو اصول فقہ کے امام ہیں اطاعت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

مَنْ اَتَىٰ بِمِثْلِ فِعْلِ الْغَيْرِ عَلَىٰ قَصْدِ اِعْظَامِم فَهُوَ مُطِيِّعٌ لَهُ

"جب کوئی شخص کی دوسرے کی تعظیم واکرام کے باعث بعید اس کے فعل کی طرح کوئی فعل کرے تو کہتے ہیں کہ یہ شخص فلال کا مطبع ہے۔ "
گویا اہل عرب، جن کی زبان میں قرآن کریم نازل ہوا، اطاعت کا لفظ اس وقت استعال کرتے ہیں جبکہ کی کے تھم کی اطاعت کی جائے اس کی عزت و تکریم کی وجہ سے اور بعید ایسا کام کیا جائے جیسے وہ کرتا ہے۔ انکہ لغت عرب لفظ اتباع کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کام کیا جائے جیسے وہ کرتا ہے۔ انکہ لغت عرب لفظ اتباع کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ انگم الله المنتابعة فقد نکون فی فی الفول و قد نکون فی فی الفول و الدی فی الفول و الدی فی الفول و الذی فی الفول و الدی فی الفول و الذی فی الفول و الدی و الدی فی الفول و الدی و الدی

اِقْتَضَاهُ الْفُولُ فَالْإِتِبَاعُ فِي الْفِعْلِ هُوَ التَّاسَىٰ بِعَنِيهِ
وَالتَّأْسَىٰ اَنْ تَفْعَلَ مِثْلَ فِعْلِمِ عَلَى وَجْهِم مِنْ اَجْلِمِ"كى ك قول ك اتباع كامقصديه ك جس طرح اس قول كانقاضا
ہاس كے مطابق عمل كياجائے اور كى ك فعل ك اتباع كامعى ب
كماس فعل كوبعينه كرنااس كوناً الله ك لفظ تعبير كيا كيا ہا اور
تَاسَىٰ ك لفظ كى تشر تَح كرتے ہوئے فرماتے ہيں: اس كے فعل كواس طرح كياجائے كونكه وه طرح كياجائے كونكه وه كرتا ہے اور اس لئے كياجائے كيونكه وه

اتباع کی لغوی اور اصطلاحی تحقیق ہے یہ واضح ہو گیا کہ نبی کریم علی کے کہ متعلقہ کی اتباع کے متعلق جو اللہ تعالی نے ہمیں تھم دیا ہے اس کی تعمیل صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہم حضور علی نے اور اس طرح عمل کریں جیسے ان اقوال کا تقاضا اور منشاء ہے اور حضور علی ہے کہ افعال کو اس طرح اوا کریں جس طرح حضور علی نے اوا فرما کے اور اس طرح اوا کریں جس طرح حضور علی ہے اوا فرما کے اور اس طرح اوا کریں جس طرح حضور علی ہے اوا فرما کے اور اس طرح اوا کریں جس طرح حضور علی ہے اوا فرما کے اور اس طرح اور اس طرح اور اس طرح اور اس طرح حضور علی ہے اور اس طرح حضور علی کے اور اس کی دور اس کے اور اس کی دور اس کے اور اس کی دور اس کے اور اس کی دور کی کے دور اس کی دور کی کے دور کے دور کی کی کے دور کے دور کی کے دور کی کے دور کی کی کی کی کے دور کے دور کی کی کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کی کے دور کی کی کے دور کی کے دور کی کی کے دور کی

اگر ہم ان شر الط میں ہے کسی شرط کو بھی نظر انداز کریں گے تو پھر انتاع نبوی، جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے بار بار تھم دیاہے ، ہے ہم محروم رہیں گے۔

جس طرح الله تعالی نے اپنے بندوں کو اپنے نبی کریم علی کے کا تباع واطاعت کا تاکیدی تھم دیا ہے اس طرح حضور سر کار دو عالم علیہ کی تھم عدولی سے سختی سے منع فرمایا ہے۔اس مضمون کی بے شار آیات میں سے چند درج ذیل ہیں۔

> فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخْلِفُونَ عَنْ اَمْرِمِ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (1)

"پس ڈرنا چاہئے انہیں جو خلاف ورزی کرتے ہیں رسول کریم کے فرمان کی، کہ انہیں کوئی مصیبت نہ پہنچے یا انہیں در دناک عذاب نہ آلے۔"

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى ويَتَّبِعْ

غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولَّهِ مَاتَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيْراً (1)

"جو شخص مخالفت کرے (اللہ کے) رسول کی اس کے بعد کہ روشن ہوگئی اس کے لئے ہدایت کی راہ اور چلے اس راہ پر جو الگ ہے مسلمانوں کی راہ سے تو ہم چرنے دیں گے اسے جدھر وہ خود پھر اہے اور ڈال دیں گے اسے جہنم میں اور رہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے۔" ای مضمون کی چندا جادیث طیبہ بھی ملاحظہ ہوں۔

رَوْى إِبْنُ آبِي رَافِعِ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ فَاللَّهُ قَالَ لاَ الْفِينَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ فَالْمَا أَرِيْكَتِهِ يَأْتِيْهِ الْمَامُرُ مِنْ آمْرِيُ الْفِينَّ آخَدُنَا مِمَّا آمَرِيُّ مَاوَجَدْنَا فِي كَتَابِ اللهِ آثَبُعْنَاهُ فَيَقُولُ لاَ آدْرِي مَاوَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ آتُبُعْنَاهُ

حضرت مقدام کی روایت میں بیہ جملہ ہے

 امام ابوداؤو،امام بخارى،امام مسلم نے اپنى اپنى صحاح ميں روايت كى ہے۔ قال أَبُو بَكْرِ دِالصَّدِّيْقُ لَسْتُ تَارِكًا شَيْقًا كَانَ رَسُولُ لُ

تَرَكْتُ شَيْقًا مِنْ اَمْرِهِ اَنْ اَزِيْغَ (1)

"حضرت ابو بمرصدیق نے فرمایا میں ہر گزاس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں جس کو سر کار دوعالم علیہ کیا کرتے تھے۔اور میں ہر وہ کام کروں گا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول مبارک تھا کیونکہ مجھے اس بات کا ہر وقت خوف رہتا ہے کہ ایسانہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی سنت کو نظر انداز کرنے سے میں راہ راست سے بھٹک نہ جاؤں۔"

## ذات یاک محمد مصطفیٰ علیہ ہے محبت

ہر مومن پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے حبیب علیہ ہے محبت کرے۔ کیر التعداد آیات قر آنی اور بے شار احادیث نبویہ سے بیہ ثابت ہو تاہے کہ نبی کریم علیہ کی محبت کے بغیر ایمان ناتمام ہے۔ارشاد خداوندی ہے۔

> قُلْ إِنْ كَانَ الْبَالُوْكُمْ وَأَلْبَنَا َلَوْكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَآمُوالُ دِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِحَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا آحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بَامْرِهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَسِقِيْنَ-

"(اے حبیب) آپ فرمائے اگر ہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جوتم نے کمائے ہیں اور وہ کاروبار، اندیشہ کرتے ہو جن کے مندے کا اور وہ مکانات جن کو تم پہند کرتے ہو، زیادہ پیارے تمہیں اللہ بتعالیٰ سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے توانظار کرویہاں اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے توانظار کرویہاں تک کہ لے آئے اللہ تعالیٰ اپنا تھم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس

قوم کوجونا فرمان ہے۔"

اس آیت طیبہ کے بعد کسی دوسری دلیل کی کیاضرورت باقی رہ جاتی ہے جس سے اللہ تعالی اور اس کے محبوب کی محبت کو ثابت کیاجائے۔ اللہ تعالی نے سخت سر زنش کرتے ہوئے فرمایا کہ جن کامال، اہل وعیال اور اولاد، انہیں اللہ تعالی اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہوں تو ان کو فرمایا نظار کرویہاں تک کہ اللہ تعالی کاعذاب آئے اور حمہیں تہس نہیں کردے۔ پھرالی قوم کو فاسق کہا گیاہے۔

اب الناحاديث طيبه كوملاحظه فرما عي جوامت كو محبت رسول كادرس دے رہى ہيں:

حضرت انس ہے یہ حدیث مروی ہے

اَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ لَابُوفِينُ اَحَدُكُمْ حَتَى اَكُونَ اَحَدُ اَلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَحْمَعِیْنَ۔ "رسول الله عَلِیْ فَی اِلله مِن تَبین بن سکتا جب تک میں اس کے فرد یک این اولاد، این والدین تمام لوگول سے جب تک میں اس کے فرد یک این اولاد، این والدین تمام لوگول سے

زباده محبوب ند مول."

حضرت الس ایک دوسری صدیث مروی ہے۔ نبی کریم علیہ فی فرمایا۔ ثَلْثُ مَنْ کُنَّ فِیْهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الْاِیْمَان - (۱) اَنْ یَکُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ اِلَیْهِ مِمَّا سَوَاهُمَا - اَنْ یُحِبُّ الْمَرْءَ لاَ یُحِبُّهُ اِلاَّ لِلّهِ (۳) اَنْ یَکَرَهُ اَنْ یَعُودَ فِی الْکُفْرِ کَمَا یَکْرَهُ اَنْ یُقْذَف فِی النّارِ -

"جس محض میں یہ تین چزیں ہوں وہ ایمان کی حلاوت پائے گا (1) اللہ اوراس کے رسول ہے اس کی محبت تمام لوگوں سے زیادہ ہو (2) وہ جس محبت کرتا ہے محبت کرتا ہے محبت کرتا ہے دی وہ کھر کی طرف لوٹے کو اس قدر نا پہند کرتا ہے جس طرح دوزخ میں ڈالے جانے کونا پہند کرتا ہے۔ "

ایک روز حفزت عمر رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یار سول اللہ! آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ نبی کریم نے فرمایا: تم میں ے کوئی بھی کامل مومن نہیں بن سکتاجب تک کہ میں اے دنیا کی ہر چیز ہے زیادہ محبوب نہ ہول۔ حضور نے جب توجہ فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں ایک انقلاب رونما ہو گیا، بارگاہ رسالت میں حضرت عمر نے عرض کی اس ذات پاک کی قتم جس نے آپ پر قر آن کریم نازل کیا آپ مجھے میری جان ہے بھی زیادہ محبوب اور عزیز تر ہیں۔ حضور کی اور آن کریم نازل کیا آپ مجھے میری جان ہے بھی زیادہ محبوب اور عزیز تر ہیں۔ حضور کی اور آن کی توجہ نے حضرت عمر میں یہ انقلاب برپا کر دیا اور آپ کہاں سے اٹھے اور ایمان کی کن بلندیوں پر فائز ہوئے فرمایا الآن یَا عُمَرُ۔ اے عمر اب تمہار اایمان مکمل ہو گیا۔
حضرت سہل فرماتے ہیں۔

قَالَ سَهُلُ مَنْ لُمْ يَرَ وَلاَيَةَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ فِي جَمِيْعِ النَّاحُوالِ وَيَرى نَفْسَهُ فِي مِلْكِهِ عَلَيْهِ لَا يَدُوقُ النَّامُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَلاَوَةَ سُنَتِهِ لِلَاَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَدَّى اَكُونَ اَحَدُكُمْ حَدَّى اللهِ مِنْ نَفْسِهِ-

"حضرت مہل سے مروی ہے جو مخص اپنے تمام طالات میں سے اپنے آپ کورسول کریم علی کے کازیر تصرف خیال نہیں کرتا وہ حضور کی سنت کی مضاس کو نہیں چکھ سکتا کیونکہ حضور نے فرمایا۔ لا یُؤمِنُ اُحَدُّکُمْ حَتَّى اَکُونَ الْحُ"

قاضی عیاض اس کامفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

اَیْ مَنْ لَمْ یَعْلَمْ وَیَتَیَقَّنْ یَقِیناً وَلاَیَهَ الرَّسُولِ وَنَفُوذَ کُمْ اَیْ مَنْلُولَاً لَهُ (1)

حُکْمِه وَسُلْطَانَهُ عَلَیْهِ حَتَیٰ کَآنَهُ مَنْلُولاً لَهُ (1)

"جب تک کوئی مخص یقین کے ساتھ اس بات کو نہیں جانتا کہ وہ ہر وقت ہر حالت میں رسول اللہ علیہ کا تا بع خرمان ہاور حضور کے عظم کی پابندی اس پر لازم ہے اور وہ سر کار دوعالم علیہ کا غلام ہے دام ہے، اس وقت تک دہ اپ کو مسلمان کہلانے کا حق دار نہیں۔ "
ساالله من سے اسلام میں کی سالم اس کے اس کا حق دار نہیں۔ "

ثُوَابُ مُحَبَّتِهِ عَلِي حَصُور کی محبت کااجراور صله

ابوزید مروزی فرماتے ہیں محمد بن یوسف نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بیہ حدیث روایت کی کہ۔

1-الثفاء، جلد2، منحه 564

ایک آدمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے اللہ تعالی کے رسول علیہ قیامت کب برپاہوگی۔ حضور علیہ نے اس سے پوچھا مَااَعْدَدْتَ لَهَا۔ تو نے قیامت کیلئے کیا تیار کرر کھا ہے؟ اس نے عرض کی یار سول اللہ علیہ میں نے نہ زیادہ نمازیں پڑھیں نہ زیادہ روزے رکھے نہ زیادہ صد قات دیے۔ لُکِنَی اُحِبُ الله وَرَسُولَهُ ۔ البتہ میں الله تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔

نی رؤف رحیم علی نے فرمایا۔ آنت مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ تیراحشراس کے ساتھ ہوگاجس سے تومجت کرتاہوگا۔

ا یک دوسر ی حدیث پاک ملاحظه فرما نیس۔

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ أَخَذَ بَيَدِ حَسَنِ وَحُسَيْنِ وَقَالَ مِّنْ أَحَبِّنِيُ وَأَحَبُّ هٰذَيْنِ وَآبَاهُمَا وَٱمَّهُمَا كَانَ

مَعِيَ فِي دَرْجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

"سیدناعلی روایت کرتے ہیں ایک روز نبی مکرم علی نے امام حسن اور حسین رصی اللہ عنماکا ہاتھ مجت کرتا ہے اور الن کے والد اور والدہ ماجدہ ہے اور الن کے والد اور والدہ ماجدہ سے محبت کرتا ہے اور الن کے والد اور والدہ ماجدہ سے محبت کرتا ہے دن میرے ساتھ ہوگا اور میرے درجہ میں ہوگا۔ "

ایک صحابی نے حاضر ہو کرعرض کی یار سول اللہ حضور مجھے اپنال وعیال، اپنال سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ جب میں آپ کو یاد کرتا ہوں تو یارائے صبر نہیں رہتا یہاں تک کہ خدمت اقدی میں حاضر ہو کر حضور کا دیدار کر کے اپنی آ تھوں کو مختذا کرتا ہوں۔ مجھے اب یہ خیال آتا ہے کہ میں نے ایک دن یہاں سے انتقال کرتا ہے۔ حضور بھی اس دنیا فافی سے رحلت فرما عمی گے۔ گر حضور وصال کے بعد جنت کے اس اعلی وارفع مقام پر فائز ہوں گے جہاں دم مارنے کی مجھے تاب نہیں۔ حضور کے دیدار سے محروم رہوں گا۔ میں حضور کے فراق پر کیو کر صبر کروں گا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے عاشق زار کی ہے بات می تو یہ آیت نازل فرمائی۔

مَنْ يُطِعِ اللهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰقِكَ مَعَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمَ اللهُ

عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِيْنَ وَحَسُنَ ٱولَٰقِكَ رَفِيْقًا (1)

"جواطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی تووہ الن الوگول کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا بعنی انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین۔اور کیا ہی اچھے ہیں بیسا تھی۔"

حضور علی نے اس وقت اس صحابی کویاد فرمایااور بیہ آیت پڑھ کر سنادی اور اس کو شاد

کام کیا۔

دوسری حدیث پاک میں ہے ایک صحافی جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا تھا تو تکنکی باندھ کر حضور کارخ انور دیکھتار ہتا اور آنکھ تک نہ جھپکا۔ حضور نے اس سے دریافت کیا مالک تو نے یہ کیاحال بنایا ہوا ہے؟ عرض کی میر اباپ اور میری مال آپ پر قربان جب دل اواس ہوتا ہے تو حضور کے رخ انور کو دیکھ کر اس کو تسلی ولاتا ہول لیکن جب قیامت کاون ہوگا حضور کامقام برااعلی وار فع ہوگا، میں کیو کر حضور کادیدار کر سکول گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میں آخینی کان معیی فیی الْحَدَّةِ جو میرے ساتھ موگا۔ (2)

یعقوب بن عبدالرحمٰن حضرت سبیل ہے وہ اپنے باپ ہے وہ حضرت ابوہر رہے رہ ہے رہ ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا میری امت میں سب ہے زیادہ مجھ ہے ہے۔ ارشاد فرمایا میری امت میں سب ہے زیادہ مجھ ہے ہے مہت کرنے والے وہ لوگ ہول گے جو میرے بعد آئیں گے۔ وہ اس بات کو دوست رکھیں گے کہ ان سے ابن کے اہل وعیال اور مال و منال کولے لیا جائے اور اس کے عوض انہیں میری ایک جھلک نصیب ہو جائے۔

عبدہ بنت خالد بن معدان سے مروی ہے آپ کہتی ہیں میرے باپ خالداس وقت تک بستر پر آرام نہیں کرتے تھے جب تک وہ حضور سرور عالم علیہ اور حضور کے سحابہ کرام کوجی مجر کریاد نہیں کر لیا کرتے تھے۔ آپ مہاجرین وانصار کے نام لے کریاد کرتے۔ وہ فرماتے منہ اُھیم اُھیم اُھیلی و فَحُوی میر اسارانازان پاک لوگوں پر ہے انہیں کے دیدار کے لئے میرادل تربیا ہے اور میراشوق بڑھتا ہے آپ بید دعاما نگتے۔

<sup>1</sup>\_ سورةالتساء:69

<sup>2</sup>\_الشفاء، جلد2، صفحه 566

فَعَدًّلْ رَبِّ فَبْضِیْ اِلَیْكَ مِالله مجھے جلدی اپنیاس بلالے تاكه میں عشاق مصطفی كادیدار كرسكوں۔ يہى كہتے كہتے ان ير نيندعالب ہو جاتی اور سوجاتے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں انصار کی ایک خاتون جس کاباپ، بھائی اور خاوند غزو و احدیث شہید ہوگئے تھے انہوں نے سحابہ سے بوچھا مَا فَعَل رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهُ حضور کی کیا کیفیت ہے؟ صحابہ نے کہا جضور بخیروعافیت ہیں۔ حضور علیہ اس طرح ہیں جس طرح تو حضور کو دیکھنالپند کرتی ہے۔ اس نے کہا مجھے دکھاؤ حضور علیہ کہاں ہیں تاکہ میں حضور علیہ کو نظر بھر کر دمکھ لول۔ جب اس خاتون نے حضور علیہ کادیدار کرلیا حضور علیہ کو بخیریت پایا تو اچانک اس کے منہ سے بنہ آواز نگلی۔ کُلُّ مُصِیبَةٍ بَعْدَكَ حَلَلُ وَ یارسول الله علیہ آگر حضور بخیریت ہیں تو حضور علیہ کی سلامتی کے بعد ہر مصیبت میرے نزدیک کوئی و قعت منہیں رکھتی۔

کسی نے سیدناعلی مرتضٰی سے پوچھاتم سر کار دوعالم علیہ کے ساتھ کس حد تک محبت
کیا کرتے تھے؟ آپ نے فرملیا بخداحضور علیہ ہمارے نزدیک ہمارے مالوں سے ،اولاد سے ،
ہمارے مال باب سے اور بیائے کیلئے ٹھٹڈ لپائی بھٹنا عزیز ہو تاہے اس سے زیادہ محبوب ہیں۔
ہمارے مال باب سے اور بیائے کیلئے ٹھٹڈ لپائی بھٹنا عزیز ہو تاہے اس سے زیادہ محبوب ہیں۔
زید بن اسلم روایت کرتے ہیں ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں میں
نکلے تاکہ لوگوں کی پاسبانی کریں۔ ایک گھر میں چراغ دیکھا وہاں ایک بوڑھی عورت اون
دھن رہی تھی اور یہ پڑھ رہی تھی

عَلَى مُحَمَّدُ صَلَوْهُ الْأَبْرَارِ صَلَّى عَلَيْهِ الطَّيَبُوْنَ الْأَحْيَارُ " مَلَى عَلَيْهِ الطَّيَبُوْنَ الْأَحْيَارُ " " نَيك اور پاك لوگول ك درود و سلام حضور عليه الصلاة والسلام پر ہول-پاك لوگ اور نيك لوگ الله كم محبوب پر درود شريف سجيج ہيں۔ " درود شريف سجيج ہيں۔ "

قَد كُنْتَ قَوَّامًا بَكَّاءً بِالْأَسْحَارِ يَا لَيْتَ شِعْرِى وَالْمَنَايَا اَطُوّار " حضور سارى دات عبادت اللى مين كفر ، وفق والے تقے سحرى كو وقت كرية زارى كياكرتے تقے۔ "

ھل یکھنٹی و حَبیْبی الدَّار ''کیاکوئی ایساوقت آئے گاکہ ہم حضور کے ساتھ ایک مکان میں ہوں

"\_£

حضرت عمررضی اللہ عنداس خاتون کے شعر سن کر بیٹھ گئے اور ونے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کاپاؤں سن ہو گیا آپ کو کہا گیا جس سے آپ کوسب سے زیادہ محبت ہے اس کو یاد کریں آپ کاپاؤں درست ہو جائے گا۔ آپ نے زور سے کہا یَا مُحَمَّدَاهُ۔ ای وقت آپ کاپاؤں درست ہو گیا۔

حضرت بلال کی وفات کا وقت قریب آیا۔ ان کی زوجہ آپ کے سرہانے بیٹھی تھیں۔ شدت غم سے ان کی زبان سے لکلا وَ احُزْنَاهُ حضرت بلال نے فرمایا بیہ مت کہو بلکہ کہو وَاظرَ بُاهُ کَتَنَاخُوشی کا وقت ہے غَداً اَلْفیٰ مُحَمَّدًا وَحِزْبِهِ کل حضور سے اور حضور کے صحابہ سے ملاقات ہوگی۔

ایک صحابیہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر تھیں۔ عرض کی مہر بانی فرما کر حضور کی قبر مبارک سے چادر ہٹائے۔ آپ نے چادر مبارک ہٹائی تو اس پر گریہ طاری ہو گیا۔اتنارو میں کہ روح پر واز کر گئی۔

جب اہل کمہ زید بن دہ کو قتل کرنے کیلئے حرم شریف سے نکال کرلے گئے تو ابوسفیان بن حرب نے حضرت زید کو کہااے زید میں خمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تو اس بات کو پہند کرتا ہے کہ حضور علی ہے تیری جگہ ہمارے پاس ہوتے، حضور کو جب شہید کیا جاتا اس وقت تو اپنالی خانہ کے پاس خوش و خرم ہوتا؟ اس عاشق صادق زید بن دہنہ نے ابوسفیان کو جو اب دیا۔ اے ابوسفیان تم کس غلط فہی میں جتلا ہو۔

وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ مُحَمَّداً أَلْآنَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي هُوَ

فِيْهِ تُصِيبُهُ شُوْكَةٌ وَإِنِّي جَالِسٌ فِي أَهْلِيُ

"اے ابوسفیان! بخدا میں تواس بات کو بھی پند نہیں کرتا کہ حضور
اپ کاشانہ اقد س میں اپ اٹل خانہ کے پاس ہوتے اور حضور کو آیک
کاشا بھی چیمتااور میں امن وامان سے اپ گھر والوں کے پاس ہوتا۔"

کانٹا بھی چیمتااور میں امن وامان سے اپ گھر والوں کے پاس ہوتا۔"

جب کوئی عورت حضور علی کے خدمت میں حاضر ہوتی تو حضوراس سے بیہ قتم لیتے کہ وہ اپنے خاوند کے بغض کے باعث اپنا گھر چھوڑ کر نہیں آئی اور نہ کسی اور شخص کی محبت اسے یہاں لیے آئی ہے۔ بلکہ وہ تو محض اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے باعث اپنا گھر باراہل و

عیال حچوڑ کر آئی ہے۔

حضرت ابن عمر، ابن زبیر کی شہادت کے بعد ان کی میت پر آئے اور ان کے لئے مغفرت کی وعالی اور کہا گئٹ وَ اللهِ ماَ عَلِمْتُ صَوَّامًا فَو آمًا تُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ عَلَمْتُ صَوَّامًا فَو آمًا تُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ بخد اللهِ عَناعِلُم ہے آپ بہت زیادہ روزہ رکھنے والے ساری رات کھڑا ہوئے والے تھے

بحدا بھے جھنا ہم ہے آپ بہت زیادہ روزہ رہے والے ساری رات ھڑا ہوئے والے اور اللہ اور اس کے رہول کے ساتھ محبت کرنے والے تتھے۔

جوخوش نصیب اللہ تعالیٰ کے محبوب مکرم علیہ سے محبت کرتا ہے اس کی نشانیاں

اطاعت و فرمال برداری: جو مخض کی ہے محبت کرتا ہے وہ اس کی موافقت کو اپنے اور لازم کرتا ہے۔ اور اگریہ علامت اس میں نہیں پائی جاتی تو وہ محبت کا جھوٹا مدی ہے۔ نبی کریم علاقت کی محبت میں وہ سچاہ جو حضور کا تابعد ارہو، حضور کی سنت پر عمل پیرا ہو، حضور کے ارشادات وافعال کا متبع ہو۔ حضور کے احکام کو بجالات اور جن چیزوں سے حضور نے منع فرمایا ہے ان سے بازر ہے۔ عمرت، تنگدی اور خوشحالی میں حضور کے ارشادات کی منع فرمایا ہے ان سے بازر ہے۔ عمرت، تنگدی اور خوشحالی میں حضور کے ارشادات کی تعمیل کرے۔ الله تعالی نے اپنی ذات سے محبت کرنے والوں کو بھی اتباع رسول کا تھم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ قُلْ اِنْ کُنتُم تُحیِّونَ الله فَاتِیعُونِیْ یُحیِّدِکُمُ الله اے حبیب تب کرنے والوں کو بھی اتباع رسول کا تعمید بیت کرنے ہو تو میری اتباع کرواللہ تعالی تم سے محبت کرنے ہو تو میری اتباع کرواللہ تعالی تم سے محبت کرنے ہو تو میری اتباع کرواللہ تعالی تم سے محبت کرنے ہو تو میری اتباع کرواللہ تعالی تم سے محبت کرنے ہو تو میری اتباع کرواللہ تعالی تم سے محبت کرنے ہو تو میری اتباع کرواللہ تعالی تم سے محبت کرنے ہو تو میری اتباع کرواللہ تعالی تم سے محبت کرنے ہو تو میری اتباع کرواللہ تعالی تم سے محبت کرنے گا گا۔

حضور علی گئی شریعت کے احکام کود وسری تمام باتوں پرتر جیح دینا اور اپنے نفس کی خواہش پر اس کو مقدم رکھنا ارشاد خداوندی ہے۔

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّوُ الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ اللَّهِمْ وَالَّهُ مِنْ اللَّهِم وَالَّهُ مَمَّا اللَّهِمْ وَلَا يَحِدُونَ فِي صُدُرْدِهِمْ حَاجَةُ مَمَّا الْوَتُواْ وَيُوْيُرُونَ عَلَى الْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اوراسِ مال مِس النكابِمي حق ہے جودار بجرت مِس مَقِم بِس اورائيان مِن ابرائيان على الله عن الله عن

جو بجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں اور نہیں پاتے اپنے سینہ میں۔ کوئی خلش اس چیز کے بارے میں جو مہاجرین کو دیدی جائے۔اور ترجے دیے ہیں انہیں اپنے آپ پراگر چہ خود انہیں اس چیز کی شدید حاجت ہو۔" حضور علیاتہ کی پیروی میں لوگول سے بغض نہ رکھنا

سعید بن میتب حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے میں انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ علیہ میں میتب حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے میں انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ علیہ علیہ اگر تواس حالت میں میچ کرے اور شام کرے کہ جی سے در ایس میں کئی کے بارے میں بغض و کینہ نہ ہو توابیا ضرور کر۔ پھر حضور نے یہ فرمایا۔

یَا ہُنَی ذَٰلِكَ مِنْ سُنینی وَمَنْ اَحْیَا سُنینی فَقَدْ اَحْیَیٰ فَقَدْ اَحْیَیٰ وَمَنْ اَحْیَا سُنینی فَقَدْ اَحْیَیٰ فَقَدْ اَحْیَیٰ فَا اِللَّا مِنْ سُنینی وَمَنْ اَحْیَا سُنینی فَقَدْ اَحْیَیٰ اِلْحَیْدِ وَمَنْ اَحْیَا سُنینی فَقَدْ اَحْیَیٰ اللّٰہ مَعِی فِی الْحَیْدِ اِللّٰ مَعِی فِی الْحَیْدِ اللّٰ اللّٰ مَعَی فِی الْحَیْدِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَعَی فِی الْحَیْدِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَعَی فِی الْحَیْدِ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّ

"اے میرے بیٹے! میری یہی سنت ہے اور جس نے میری سنت کوزندہ کیااس نے میرے ساتھ محبت کی اور جس نے میرے ساتھ محبت کی دہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔"

جوان سنتوں کی پیروی کرے گائی مجبت کامل ہوگاور جو تمام سنتوں پر عمل پیرا نہیں ہوگائی محبت ہے نہیں ہیرا نہیں ہوگائی محبت نا تھی ہوگی لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ ووائل محبت سے نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ حدیث پاک ہے کہ ایک محض کو شراب پینے کے جرم میں حدلگائی گئ تو کسی نے اس پر لعنت بھیجی کہ کئی بارا ہے اس جرم میں سزامل چکی ہے لیکن میہ باز نہیں آیا۔
نی کریم علی نے ارشاد فرمایا۔ لا اس پر لعنت مت بھیجو، اگر چہ یہ گنمگار ہے لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔

## حضور عليضة كاذكر كرنا

حفنور نی کریم علی کی محبت کی ایک اور علامت بیہ کہ نبی کریم علی کا کثرت ہے ذکر کر تا ہے وہ بکثرت اس کا کرتارہ من آخب شیفا آکٹر ذکرہ جو فض کی ہے محبت کرتاہے وہ بکثرت اس کا ذکر کرتا ہے۔ نیزاس کے ول میں نبی کریم علی کی زیارت کا شوق ہر وفت اس ترباتار ہتا ہے۔ فکل حبیب یُحب یُجوب سے ملاقات کا خواہشمند ہوتا ہے۔

قبیلہ اشعر کا وفد جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا اور حضور علیہ ہے ملاقات کی گھڑی قریب آئی تو وہ بڑے ہوشے ہوئی ہے۔ کل قریب آئی تو وہ بڑے ہوش ہے یہ نعرہ لگاتے۔ غَداً مَلْفَی الْآحِبَّةُ مُحَمَّدًا وَصَحْبَهُ ۔ کل ہماری ملاقات اپنے بیاروں سے ہوگی یعنی محمد مصطفیٰ علیہ ہے۔ ای طرح کے کئی واقعات آپ پڑھ بچے ہیں کہ صحابہ کرام حضور علیہ کے شوق وصال میں کس طرح بے جینی اور بے قراری کا اظہار کیا کرتے۔ حضور علیہ کی تعظیم

حضور علی کے مجت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ کثرت سے حضور علیہ کا ذکر کے اور ذکر کے وقت حضور علیہ کی اور تو قیر کو ہمیشہ پیش نظرر کھے۔ حضور علیہ کا نام نامی من کراس پر خضوع و خشوع کی کیفیت طاری ہو جائے۔

اسحاق تجبی کہتے ہیں نبی کریم علیقہ کے صحابہ کرام جب اپنے آ قاکاذ کر کرتے تھے توان پر کپکی اور گریہ طاری ہوجا تا تھااور وہ سر ایا عجز و نیاز بن جاتے تھے۔

## حضور علی کی محبوب چیز ول سے محبت

حضور علی کی محبت کی علامات میں سے رہے بھی ہے کہ وہ اس چیز سے بھی محبت کرے جس
سے حضور علی کی محبت ہے۔ حضور علی کے اہل بیت، صحابہ کرام، مہاجرین وانصار سے
وہ صدق دل سے محبت اور اس چیز سے عداوت رکھے جس سے حضور علی کی کوعداوت ہو۔
انہی کریم علی کے حسین کریمین کے بارے میں فرمایا اے اللہ! میں ان دونول سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونول سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔

دوسر کاروایت میں ہے کہ جوان دونوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ توالی سے محبت کرتا ہے۔ جو ان دونوں سے بغض کرتا ہے وہ مجھ سے بغض کرتا ہے اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ تعالی سے بغض رکھتا ہے۔ امام ترفدی نے اپنی سنن میں بیہ حدیث پاک روایت کی ہے۔

الله الله في أصحابي لا تَتَجِدُو هُمْ غَرَضًا بَعْدِيُ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيُ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيُ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيُ اَجَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيُ اَبْغَضَهُمْ - وَمَنْ آذَاهُمْ فقد آذَانِيْ وَمَنْ آذَانِيْ فَقْد

آذَى الله - ومَنْ آذَى الله يُوشيكُ أَنْ يَّأْحُذُهُ (1)

"او گو! میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ میر بے بعد ان کو طعن و تشنیح کاہدف نہ بنانا۔ جو میرے صحابہ سے محبت کر تاہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کر تاہے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ محبت کی وجہ سے ان سے محبت کر تاہے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے۔ پس جو انہیں اذیت محبح سے بغض کے باعث ان سے بغض رکھتا ہے۔ پس جو انہیں اذیت پہنچا تاہے وہ اللہ بغیا تاہے وہ اللہ تعالی کو اذیت پہنچا تاہے وہ اللہ تعالی کو اذیت پہنچا تاہے اللہ تعالی اسے جلد ہی ہلاک کر دے گا۔"

حضرت سیرة النساء کے بارے میں حضور علیہ نے ارشاد فرمایا۔ إنّهَا بِضُعَةٌ مِنّی یُغْضِیُنِیْ مَا اَغْضَبَهَا۔ "فاطمہ میرے حَکْر کا عَکْراہے جو چیز اے غضبناک کرتی ہے وہ مجھے بھی غضبناک کرتی ہے۔"

بخارى اور مسلم كى روايت ب قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ آيَةُ الْآَيْمَانِ حُبُّ الْآنْصَارِ وايَهُ النَّفَاقِ بُغْضُهُمْ - "ايمان كى نشانى انصاركى محبت ب اور منافقت كى نشانى انصار ب بغض ب."

حضرت ابن عمر ہے مروی ہے کہ نبی رحمت علی نے فرمایاجو اہل عرب ہے محبت کرتا ہوں اور جوان ہے بغض رکھتا ہے وہ اس کئے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور جوان سے بغض رکھتا ہے وہ اس کئے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور جوان سے بغض رکھتا ہے۔ در حقیقت محبوب کی ہر چیز، محبوب اور پسندیدہ ہوتی ہے۔ ساف صالحین کا یہی معمول تھا کہ وہ ہر اس چیز سے محبت کرتے تھے جس سے ان کا آقا علیہ الصلاق والسلام محبت فرماتا تھا۔

سیدنا حضرت حسن بن علی، عبدالله بن عباس اور ابن جعفر رضی الله تعالی عنهم حضرت سلمی رضی الله تعالی عنهم حضرت سلمی رضی الله تعالی عنها کی خدمت میں میں حاضر ہوتے اور درخواست کرتے که جو کھانا آپ حضور علی کے لئے پکاتی تھیں اور حضور علی کھانا اس کے لئے بھی پکا تی سے اور حضور علی کھانا ان کے لئے بھی پکا تیں۔

جس طرح محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے ای طرح ہر وہ چیز جسے محبوب ناپسند کر تا ہے وہ اس کے محب کو بھی ناپسند ہونی جائے۔ار شاد الہی ہے۔ لاَ تَحِدُ قَوْمًا يُؤمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدً اللهُ وَرَسُوْلَهُ ٱلْآيه (1)

"توالی قوم نہیں پائے گاجوا یمان رکھتی ہواللہ اور قیامت پر پھروہ محبت کرے ان ہے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔خواہ وہ مخالفین ان کے باپ ہول یا ان کے فرزند ہول یا ان کے بھائی ہول یا کئے والے ہول۔"

یہ حضور کریم علی کے صحابہ کرام تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضاکیلئے اپنے باپوں اور بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ رئیس المنافقین عبد اللہ بن اُٹی کے بیٹے نے ان کانام بھی عبد اللہ تھا، بارگاہ رسمالت میں عرض کی کوشیف کوشیف کوشیف بر آسیہ اگر حضور چاہیں تومیس اسے باپ کاسر کاٹ کر جضور کے قد مول میں ڈال دول۔

حضور علیته کی سنت سے محبت

محبت کی علامات میں ہے ایک میہ ہے کہ وہ حضور علیقی کی سنت ہے محبت کرےاوراس کی پیروی کرے۔ سہل بن عبداللہ کہتے ہیں۔

"سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی قر آن کی محبت ہے اور قر آن کریم کی محبت کی نشانی نبی کریم علطی کی محبت ہے۔

حضور کی محبت کی نشانی حضور عظیم کی سنت سے محبت ہے۔ حضور کی

سنت سے محبت کی نشانی آخرت کی محبت ہے۔ آخرت کی محبت کی نشانی

1\_سورة المجادله: 22

دنیاہے نفرت ہے۔ دنیاہے نفرت کی نشانی میہ ہے کہ وہ دولت نہ جمع . کر تارہے مگر بقدر ضرورت۔" حضور علیہ کی امت پر شفقت . حضور علیہ کی امت پر شفقت .

حضور کریم علی کی محبت کی ایک نشانی بیہ ہے کہ وہ حضور کریم کی امت پر شفقت کرے اور ان کیلئے خیر خوابی کرے۔ ان کی بہتری کے کاموں میں کوشال رہے۔ ان کی کالیف کودور کرے جس طرح حضور کریم علی مومنین کے لئے رؤف رحیم تھے۔

محبت کے اسباب

اس سے پہلے آپ محبت کی تعریف اور محبت کی علامتوں کے بارے میں پڑھ آئے ہیں اب آپ کوان امور کے بارے میں بتانا ہے جو محبت کا سبب ہیں۔

جب ان تین چیز وں میں سے کوئی چیز پائی جائے تو محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔
ہمال، کمال اور نوال۔ جس کواللہ تعالی نے ظاہری حسن سے نواز اہواس کود یکھتے ہی دل اس
کی محبت کا اسر بن جاتا ہے۔ جہال کہیں کوئی کمال ہو وہال بھی دل میں اس کی جاہت اور پیار
پیدا ہو تا ہے اور جو محض اپنے احسان اور سخاوت سے کسی کو مسر وروشاد مان کر تا ہے اس کی
محبت کا جذبہ بھی دل میں از خود پیدا ہو جاتا ہے۔ سر کار دوعالم علی ہے کی ذات اقد س وگرای
میں یہ تینوں صفات بدرجہ کمال موجود تھیں۔ حضور علی جیسا بھی کسی نے کوئی حسین و
میس نہیں دیکھا۔ حضرت حسان بن ٹابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کیاخوب فرمایا۔

و اَحْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَفَطُ عَیْنَ و اَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النّسَاءُ

واحمل مِنك له ترفط عين من واحسن مِنك له تلدِ النساءِ "حضور علي سے زيادہ كوئى جميل كى آنكھ نے نہيں ديكھااور آپ سے بڑھ كر حسين كى مال نے نہيں جنا۔"

ای طرح حضور علی کی حاوت بے نظیر و بے مثال تھی۔ اتنا تنی و کریم چیم فلک پیر نے کسی زمانہ میں نہیں دیکھا۔ جو کوئی حاجت مند سائل بن کر حاضر ہوتا حضور علی اسے کسی محروم واپس نہ کرتے بلکہ اس کی توقع ہے بھی زیادہ اس کے دامن کو بھر دیتے۔ حضور علی کے لطف واحسان کی تو کوئی مثال نہیں۔ خداوند قدوس نے قر آن کریم میں حضور علی کے لطف واحسان کی تو کوئی مثال نہیں۔ خداوند قدوس نے قر آن کریم میں حضور علی کی شان رحمت کو بار بار مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ و مَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاً مَنْ مَنْ اَلْمُوْمِنِیْنَ رَءُوفَ وَحَنْ رَّحِیْمَ۔ الله تعالی نے حضور علی کی خضور علی کی شان رحمت کو بار بار محتلف انداز میں بیان کیا ہے۔ و مَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاً مَنْ مَنْ مَنْ وَالله مِنْ مَنْ وَالله مِنْ مَنْ وَالله مِنْ مَنْ وَالله مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ وَالله مِنْ مَنْ وَالله وَ مِنْ مُنْ وَالله مِنْ مَنْ وَالله مِنْ مِنْ وَالله وَ مِنْ مُنْ وَالله وَ مِنْ وَالله وَ مَنْ وَالله وَ مُنْ الله وَالله وَالله وَ مَنْ مَنْ وَالله و

میں بخشش کی التجاء کی اللہ تعالی نے اسے شرف قبول سے نواز ا۔

جس ذات اقدس واطهر میں یہ تینوں خوبیاں اور کمالات بدر جہ اتم موجود ہوں ان کی محبت وعشق کی شمع خود بخود فروزاں ہو جاتی ہے۔اس سے بڑابد نصیب اور بدبخت کون ہوگا جواس مرقعہ دلبری وزیبائی کود مکھے کرسوجان سے اس پر قربان نہ ہو۔

علامه قاضى عياض رحمته الله عليدف فرمايا-

کون سااحسان، اس محسن اعظم کے احسان سے بڑا ہے جس نے مخلوق خداکو صلالت و کفر کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور سے منور شاہر اہ مستقیم پر گامز ن کر دیااور اس سے بڑا فضل و کرم کیا ہے کہ جو جہنم کے ابدی عذاب کے مستحق قرار پانچکے تھے ان کیلئے شفاعت فرمائی اور ان کو جنت کی ابدی نعیم تک پہنچادیا۔

محبت کے جملہ اسباب اپنی مکمل اور اعلیٰ ترین صفات سے حضور علطیقہ میں پائے جاتے میں اس لئے ہر صاحب قلب سلیم اس نور مطلق کود کھے کر سوجان سے فدا ہو جاتا ہے۔

#### مناصحة خير خوابي اور نفيحت

عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ إِنَّ الدَّيْنَ النَّهِ عَلَيْتُ إِنَّ الدَّيْنَ النَّصِيْحَةُ قَالُوا اللهِ عَلَيْنَ النَّصِيْحَةُ قَالُوا لِمَنْ يَارَسُولُ اللهِ! قَالَ لِلّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَآئِمَةِ لَمُسْلِمِيْنَ وَعَا مَّتِهِمْ-

"حضرت عمیم الداری نے مروی ہے کہ حضور علی نے فرمایا: بے شک دین خیر خواہی کانام ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یار سول اللہ! کس کی خیر خواہی؟ فرمایا: اللہ تعالی، اس کی کتاب، اس کے رسول، مسلمانوں کے انتہ اور عام مسلمانوں کی۔"

امام ابوسلیمان نصیحت کامفہوم بتاتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ٱلنَّصِيْحَةُ: كَلِمَةٌ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ حُمِلَةِ إِرَادَةِ الْحَيْرِ لِلْمَنْصُوحِ لَهُ

جس کو نفیحت کی جار ہی ہے،اس کی مکمل بھلائی کے اُرادے کو لفظ نفیحت ہے تعبیر کیاجاتا ہے۔ لغت میں نفیحت کا معنی اخلاص ہے۔عرب کہتے ہیں۔ نَصَحْتُ الْعَسْلَ إِذَا حَلَصْتَهُ مِنْ شَمْعِه- مِیں نے شہد کو صاف کیا یعنی جب شہد کو ہر طرح کی آلا نشوں سے پاک کر دیا جائے تو کہتے ہیں مَصَحْتُ الْعَسْلَ مِیں نے شہد کو پاک کر دیا۔ اب اس حدیث یاک کی وضاحت ساعت فرما ئیں۔

الله تعالی کیلئے نفیحت کامعنی ہے کہ اس کی وحدانیت کا صحیح عقیدہ رکھا جائے اور اسے ان صفات سے موصوف کیا جائے جو اس کی شان الوجیت کے شایان ہوں۔ اور تمام نقائص و عیوب سے اسے پاک یقین کیا جائے اور اس کی محبت کی رغبت کی جائے اور اس کی نار اضگی سے دور بھاگا جائے اور خلوص کے ساتھ الله تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔

وَالنَّصِیْنَحَهُ لِکِتَّابِهِ: کامعنی میہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے اور جو اس میں احکام بیں ان پر عمل کیا جائے۔ عمل کیا جائے۔ اس کی تلاوت حسن وخوبی ہے کرے اور تلاوت کے وقت خضوع و خشوع پیدا ہو۔ اس کی تعظیم کی جائے اور اس کا مفہوم سمجھنے کی کو حشش کی جائے۔ قر آن کریم کو ان تاویلوں سے دور رکھا جائے جو اہل زیغ نے کی ہیں۔

یر عمل کرنے میں پوری کو حشش کی جائے۔

یہ نصیحت در حقیقت اس محبت کا متیجہ ہے جوامتی کو اپنے محبوب رسول ہے ہوتی ہے۔
امام ابوالقاسم القشیر کی روایت کرتے ہیں کہ خراسان کا ایک بادشاہ عمر و بن لیث نامی تھا۔ اس
کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ اے کہا تیرے اللہ نے تیرے ساتھ کیاسلوک کیا؟ انہوں نے
ہالیاس نے مجھے بخش دیا۔ اس نے پوچھااس کی وجہ کیا ہوئی ؟ اس نے کہا ایک روز میں پہاڑ ک
چوٹی پرچڑھا۔ چاروں طرف میر الشکر پھیلا ہوا تھا۔ لشکر کی کثرت کو دیکھ کر میر ادل خوش
ہوا۔ میرے دل میں خیال بیدا ہوا کہ کاش میں عہد نبوت میں ہو تا اور اس لشکر جرار کے
ساتھ حقور عقاقے کی مد دکر تا۔ اللہ تعالی نے میرے اس خیال کو پند فرمایا اور مجھے بخش دیا۔
ساتھ حقور عقاقے کی مد دکر تا۔ اللہ تعالی نے میرے اس خیال کو پند فرمایا اور مجھے بخش دیا۔
مد دکروں اور ان کو نیکی کا تھم دول بہتر انداز ہے ان کی اصلاح کی کو مشش کروں جن کا مول
میں ان سے غفلت ہوتی ہے ان سے متنبہ کروں اور مسلمانوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے
کی تلقین کروں۔

عام لوگوں کی تھیجت کا یہ مطلب ہے کہ علی ان کو ان امور کی طرف دعوت دوں جن میں ان کی مصلحت ہے اور دین کے معاملات میں ان کی ایداد کروں اور مسلمانوں میں جو نادار و مفلس ہوں ان کی مالی ایداد کروں۔ اور ان کے جو عیوب ہیں ان کی پر دہ در کی نہ کروں۔ ہر ضررے انہیں بچاؤں۔ اور ہر فائدہ ہے ان کو خور سند کروں۔ اپنے قول و فعل ہے ان کی دنیاو آخرت سنوارنے کی کوشش کروں۔ جوشر بعت کی اطاعت سے غافل ہیں ان کو متنب کروں۔ جو جابل ہیں ان کو تعلیم دوں۔ جو محتاج ہیں ان کی حاجت روائی کروں۔ ہر ضرر سے انہیں بچاؤں اور ہر نفع و فائدہ ہے ان کو محظوظ کروں۔

نبى رحمت عليه كي تعظيم و تو قير و تكريم

خداوند قدوس نے اپنی کتاب مقدس میں متعدد آیات میں اپنے حبیب کریم علی کی اللہ کو تعلقہ کی تعظیم و تکریم کا اپنے صحابہ کو تھم دیا ہے اور ہر وہ اسلوب جس میں بے ادبی کا شائبہ تک بھی ہوا سے اسلوب سے تحق سے منع کیا۔ چند آیات آپ بھی ملاحظہ فرما ئیں۔اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔ إِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّراً وَ نَذِیْرًا اَلْاَیة (1)

اے نبی مکرم علی ہم نے بھیجاہے آپ کو گواہ بنا کر خوشخبری سنانے والا بروفت ڈرانے والا تاکہ تم ایمان لاؤاللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے رسول مکرم کے ساتھ اور تعظیم کرومیرے محبوب کی اور ادب کر و میرے رسول کا۔

یہاں کی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعظیم و تکریم کا حکم دیا ہے۔ اس آیت كريمه كے ابتدائي الفاظ سورة الاحزاب ميں بھي موجود بين وہاں آغاز خطاب كايُّها النَّبيُّ ك الفاظ ع ب خود جب عدا فرمائى تونام لے كر نہيں بلكه يَاتَيْهَا النّبيّ - كهد كر حين انبیاء کواللہ تعالیٰ نے اپنے خطاب ہے نوازا ہمیشہ ان کا نام لے کر خطاب فرمایا لیکن جب این محبوب کو خطاب کرنے کا موقع آیا تو نام لے کر نہیں بلکہ یکاٹھا النبی کے پر جلال الفاظے اینے نی کو خطاب فرمایا۔ اس کے بعد شاہر، مبشر اور نذریے پر و قار القابات سے حضور کی شان بیان کی۔ آخر میں حکم دیا کہ اس فع الشان رسول پر ایمان لاؤاور اس کی تعظیم کرو۔ حضرت ابن عباس تُعَزِّرُونُهُ كامفهوم اس طرح بيان كرتے ہيں۔ تُعَزِّرُونَهُ تُحِلُّونُهُ - لِعِني حضور كي شان جليل بيان كرو\_

المبرد تُعَزِّرُونُهُ كامعنى بيان كرتے بين تُبَالِغُوا فِي تَعْظِيْمِ ميرے حبيب كى تعظيم ميں مالغه سے کام لو۔

الخفش كہتے ہیں۔ نُعَزِّرُوہُ تَنْصُرُوہُ تَمْ آپ كى نفر ت اور ابداد كرو۔

اس ایک آیت میں ہی خود اللہ تعالی نے بارگاہ نبوت کے جن آداب کی طرف صراحة یا کنایة ایے بندوں کی راہنمائی کی ہے اس کے بعد کسی مزید تنبیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دوسری آیت میں حضور علطہ کی تعظیم و تکریم کی مزید تا کید فرمائی جارہی ہے۔

> يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَاتَرْفَعُوا ٱصُوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَحْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ كَحَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَخْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَٱنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ-

"اے ایمان والوانہ بلند کیا کروا منی آواز وں کو نبی کریم کی آوازے اور نہ زور سے آپ کے ساتھ بات کیا کروجس طرح زور ہے تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو (اس بے ادلی) سے کہیں ضائع نہ ہو جائي تمهارے اعمال اور حمهیں خیر تک نہ ہو۔"

یہاں حضور کے غلاموں کو تلقین کی جارہی ہے کہ جبوہ ہادی ہر حق علی ہے گفتگو سے گفتگو کریں توان کا لب والجبہ کیا ہونا چاہئے۔ یہاں لب والجبہ میں بھی ادب کو ملحوظ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ خبر دار مختاط رہنا کہیں گفتگو کرتے وقت تمہاری آواز میرے حبیب کی آواز سے بلند نہ ہو جائے ورنہ تمہارے اعمال ضائع کر دیئے جائیں گے اور تمہیں اس نقصان عظیم کا شعور تک بھی نہ ہوگا۔

پھرارشادر بانی ہے۔

آوازول کو نیجار کھتے ہیں۔

لِكَائِهُمَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَاتُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَىِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهِ إِنَّ اللهِ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"اے ایمان والو آ گے نہ بڑھا کر و<mark>اللہ او</mark>راس کے رسول ہے۔ڈرتے رہا کر واللہ تعالی ہے بیشک اللہ تعالی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔" پھر اللہ تعالی ان لوگوں کی ستائش کرتے ہیں جو بارگاہ رسالت میں گفتگو کرتے وقت اپنی

> اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ أُولَفِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبُهُمْ لِلتَّقْوٰى لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَحْرٌ

> > عَظِيْمٌ-

بیتک جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے یہی وہ لوگ ہیں، مختص کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کیلئے۔ انہیں کیلئے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اور ان کے برعکس جو لوگ بلند آواز سے حضور کو باہر کھڑے ہو کر پکارتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا۔

إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرَاتِ اَكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ

" بیشک جولوگ پکارتے ہیں آپ کو حجرول کے باہر سے ان میں سے اکثر ناسجھ ہیں۔"

ایے لوگوں کونادان اور ناسمجھ فرمایا گیاجو حضور علیہ کانام لے کربلند آوازے پکارتے ہیں۔ ابو محد مکی لکھتے ہیں کہ گفتگو کرنے میں حضور علیہ سے سبقت نہلے جاؤاور خطاب کرنے میں اجد پن کا مظاہرہ نہ کرو۔اور حضور علیہ کانام لے کرنہ پکاروبلکہ ایسے الفاظ سے حضور میں اجد پن کا مظاہرہ نہ کروجن میں اوب واحز ام کا پوری طرح لحاظ رکھا گیا ہو۔ مثلاً یَارَسُولَ اللهِ عَلَا نَهِیَّ اللهِ سے۔

جب بنو تمیم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے توان کے خطیب نے ازراہ تفاخر خطبہ دیااور اپنی قوم کی بڑائی بیان کی۔اس کاجواب دینے کیلئے حضور علی ہے شابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خطیب مقرر کر کے بنی تمیم کے خطیب کاجواب دینے کا تھم دیا تھااور انہوں نے بنو تمیم کے خطیب کاجواب دینے کا تھم دیا تھااور انہوں نے بنو تمیم کے خطیب کو دیا۔

ان کے کانوں میں بہرہ پن تھا۔ یہ خود بھی بات کرتے تو بلند آوازے کرتے۔ جب لاَ تَرْفَعُوْ اَ اَصْوَاتَکُمْ الایة نازل ہوئی توان پر غم واندوہ کا پہاڑٹوٹ پڑا کہ ان کی آوازاو نچی ہے مبادا انہوں نے اونچے لہجہ میں گفتگو کی ہو اس کی پاداش میں ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے ہوں۔

یہ فرط عُم سے گھر میں بیٹھ گئے۔ باہر نکانا چھوڑ دیا۔ جب چند روز نماز کیلئے مجد میں نہ آئے تو حضور کر ہم علی ہے ان کے بارے میں دریافت فرمایا۔ عرض کی گئی جب سے یہ آ بت نازل ہو کی اس دن سے وہ گھر میں کواڑ بند کر کے داخل ہوگئے ہیں اور رونے کے بغیر ان کا کوئی شغل نہیں۔ نبی رحمت نے ان کی حالت زار پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا اور ان کے حزن و ملال کو دور کرنے کیلئے ان بشار توں سے انہیں مر فراز فرمایا۔

يَا ثَابِتُ آمَا تَرْضُى أَنْ تَعِيْشَ حَمِيْدًا تُوتُقْتَلَ شَهِيْدًا وَتَدْخُلَ الْحَنَّةُ

چنانچہ وہ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی جانے والی جنگ، جنگ یمامہ میں شرف شہادت سے مشرف میں شرف شہادت سے مشرف میں شرف میں حضور علی کے سارے ارشادات پورے ہوئے اور وہ جنب الفردوس کے حقد ار قرار پائے۔

بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام جب گفتگو کرتے تو بڑی دھیمی آوازے تاکہ کہیں ہے ادبی کے مرتکب نہ ہوں۔ وہ کلمات جن میں اگر چہ صراحة ہے ادبی کاشائیہ تک نہیں لیکن کنایة ان کو گتاخی کے مفہوم پر محمول کیا جاسکتاہے ایسے الفاظ کے استعال کرنے سے بھی فرزندان اسلام کو سختی ہے منع فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

يَّاتُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا- الالهان والوامير معبيب كى بارگاه مين به الفاظ مت و براؤر "رَاعِنَا" كيونكه رَاعِنَا كاغلط تلفظ كرك الل ك ذريع بدطينت لوگ حضور كي گتاخي كر سكتے تنے اس لئے اس لفظ كے استعال سے بھى روك ديا گيا۔

# صحابه كرام كاادب رسول عليسة

حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بہادر اور شجاع جرنیل بھی جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا توانہیں جرات نہ ہوتی کہ حضور علی کے رخ انور کی طرف آنکھ بھر کرد کھے سکیں۔ آپ کہتے اگر مجھے کوئی ہے کہتا کہ میں اپنے آقا کا حلیہ بیان کروں تو میں ایسا نہ کر سکتا کیو نکہ میں نے بھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا۔ ہمیشہ سر جھکائے، آنکھیں نیچ کئے ہوئے بارگاہ مصطفوی میں حاضر رہا کر تا۔

حضرت انس رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں: جب نبی رحمت علی اللہ تعالی صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف لاتے تو کوئی بھی ان میں ہے آ تھے اٹھا کر حضور علی کی طرف دیکھنے کی جمارت نہ کر تا۔ البتہ حضرت ابو بکر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنما حضور کی نمایت شفقت و مبربانی کے باعث آپ کود کھے لیا کرتے تھے۔

جھزت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں۔ ایک روز بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ سحابہ کرام حضور علی کے اردگرد حلقہ بائدھے بیٹھے تھے۔ سحابہ کرام حضور علی کے اردگرد حلقہ بائدھے بیٹھے ہوتے گویاان کے سرول علی محفل میں اس طرح فرط ادب ہے بے حس وحرکت بیٹھے ہوتے گویاان کے سرول پر پر ندے بیٹھے ہیں، اگر انہول نے ذرا سر ہلایا تو پر ندے اڑ جائیں گے۔ جب حضور علی محفل مبارک میں گفتگو فرماتے تو تمام حاضرین جامد وساکت بیٹھے ہوتے گویاان کے سرول پر یدے بیٹھے ہوتے گویاان کے سرول پر یدے بیٹھے ہوتے گویاان کے سرول پر یدے بیٹھے ہیں۔

صلح حدیدید کے موقع پر کفار مکہ نے عروہ بن مسعود کو مسلمانوں کے حالات دریافت
کرنے کیلئے حضور علی کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے حضور علی کے صحابہ کرام کے ادب
واحزام کی کیفیت کودیکھا تو سر اپاچیرت بن گیا۔ اس نے دیکھا کہ حضور علی وضوفر ماتے
ہیں تو جسم اطہرے کئے والا پانی کا کوئی قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیے بلکہ آگے بڑھ کر پانی
کے ان قطروں کو اپنی بھیلی پر لے لیتے ہیں اور جسم اور چیروں پر بطور تیرک مل لیا کرتے

ہیں جب حضور علی ارشاد فرماتے ہیں توہر صحابی اس فرمان کو پوراکرنے کے لئے بیتاب ہو جاتا ہے ہر ایک کی بیہ آرزو ہوتی ہے کہ اس ار شاد عالی کو بجالانے کی سعادت اسے نصیب ہو۔ جب حضور علی گھٹگو کرتے ہیں توسب صحابہ سر جھکا لیتے ہیں اور ہمہ تن گوش ہو کر حضور علی کے ارشادات کو نتے ہیں۔

عروہ جب واپس آیا تو اپنی قوم ہے کہا: اے گروہ قریش! میں بڑے بڑے شاہان عالم کے درباروں میں گیا ہوں۔ کسریٰ ایران، قیصر روم، حبشہ کے نجاشی اور کئی دوسرے بادشاہوں کو بھی دیکھا ہے لیکن اطاعت وانقیاد کا جو جذبہ میں نے غلامان مصطفیٰ علیہ میں دیکھا ہے اس کا کہیں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ سر ور عالم علیہ کو جام حصور کے جامت کراتے دیکھا۔ حجام حضور کے گیسوؤں کو موغڈ رہا تھا۔ سحابہ کرام علیہ حضور کے اردگرد حلقہ باندھے کھڑے تھے ہر ایک کی یہ آرزو تھی کہ حضور علیہ کے گیسومبارک ان میں سے کسی کے ہاتھ میں پڑیں اور کوئی بال زمین پرگرنے نہیائے۔

جب قریش نے حضرت عثان عنی صی اللہ تعالی عند کو کہا کہ ہم اور کسی مسلمان کو تو مکہ میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے البتہ آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ جا ہیں تو کھبہ شریف کا طواف کر سکتے ہیں۔ اس عاشق صادق نے یہ کہہ کر مکہ کے قریش کو ورطہ جیرت میں ڈال دیا۔ حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عند نے جو اب دیا: مَا کُنْتُ لِاَطُوْفَ حَتّی مِسَوْلُ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلِیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ ا

صحابہ کرام کے ادب کا بیہ عالم تھا کہ جب دراقد س پر حاضر ہوتے اور دروازہ بند ہو تا تو نا خنوں سے اس کو کھٹکھٹاتے تا کہ حضور کے سمع مبارک پر بیہ شور بو جھ نہ ہے۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کوئی بات حضور علیہ ہیں ہیں کہ میں کوئی بات حضور علیہ سے سے اللہ عنہ میں پوچھ سکوں۔ حضور علیہ کے معلقہ کے رعب کی وجہ سے تی سال گزر جاتے اور میں اس بات کے بارے میں استفسار کی جرات نہ کر سکتا۔

## سر كاردوعالم علينة كاادب واحترام بعداز وصال

سر کار دوعالم علی کے عزت و تھریم جس طرح حضور علیہ کی ظاہری حیات طیبہ میں لازمی اور ضروری تھی اسی طرح حضور علیہ کے وصال کے بعد بھی آپ کا ادب واحترام لازمی ہے۔

جب سر کار دوعالم علی کا ذکر پاک کیاجاتا، آپ کی کوئی حدیث یاسنت بیان کی جاتی یا حضور علی کی کوئی حدیث یاسنت بیان کی جاتی یا حضور علی کی کی میر ت کا کوئی واقعہ بیان کیا جاتا یا حضور علی کی اہل بیت، عترت طاہرہ کا تذکرہ ہو تا توسلف صالحین ای ادب واحترام کے ساتھ بیٹھتے جیسے حضور علی کی اس محفل میں بذات خود جلوہ فرما ہیں۔ کے ساتھ بیٹھتے جیسے حضور علی کی ایر بیارے سلف صالحین اورائکہ کرام کے ادب واحترام قاضی ابوالفصل شفاء میں فرماتے ہیں: ہمارے سلف صالحین اورائکہ کرام کے ادب واحترام

کا یہی حال تھا قاضی ابو عبداللہ جلیل القدر علماء کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ خلیفہ منصور ابو جعفر محبد نبوی میں حاضر تھااور اس کی گفتگو کسی مسئلہ پر حضر تامام مالک ہے ہوئی اور امام

مالك نے امير المومنين كو كها: يَا أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فِي هُلَا الْمَسْجِدِ الله تعالى في هُلَا الْمَسْجِدِ الله تعالى في الشاد فرمايا بـ السامير المومنين اس مجد مين إلى آواز مت او في كروكيونك الله تعالى في ارشاد فرمايا بـ

لاً تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوُقَ صَوْتِ النَّبِيِّ- كه حضور كريم عَلِيَّ كَى آواز يرا فِي آواز كو بلند نه كرو-

الله تعالی نے خود الل اسلام کوادب سکھایا ہے کہ نبی کریم علی ہے۔ تمہاری آواز بلند نہ ہونے پائے درنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس نقصان عظیم کاشعور تک بھی نہ ہوگا۔

دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو بارگاہ نبوت میں آہتہ بولتے ہیں۔ارشادالبی ہے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصُواتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ أُولَفِكَ اللهِ أُولَفِكَ اللهِ أُولَفِكَ اللهِ أَوْلَفِكَ اللهِ مَعْفِرَةٌ وَّاجْرٌ اللهِ مَعْفِرَةٌ وَّاجْرٌ عَظَيْمٌ -

"بے شک جولوگ بست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے

سامنے یمی وہ لوگ ہیں، مختص کر لیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لئے۔انہی کے لئے بخشش اور اجر عظیم ہے۔" جو لوگ حضور علی کے ادب کو ملحوظ نہیں رکھتے اور ہاہر سے آوازیں دے کر حضور علیہ کو بلاتے ہیں ان کو ان الفاظ سے تنہیہ کی:

إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرَاتِ آكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ

"بے شک جولوگ پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے باہر سے، ان میں سے اکثرنا سمجھ ہیں۔"

اس سے معلوم ہوا کہ حضور کی ظاہر ی حیات طبیبہ میں جن آ داب کو ملحوظ ر کھنا ضروری ہے۔ ای طرح وصال کے بعد بھی ان آ داب کا ملحوظ ر کھنا نا گزیر ہے۔

إِنَّ خُرْمَتُهُ مَيُّتًا كَخُرْمَتِهِ حَيًّا

جب امام مالك كى امير المومنين في بيات من تواس في فور أمر جهكاديا-

ای اثناء میں امیر المومنین نے حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ سے دریافت کیا: کیاد عا ما تھے وقت میں قبلہ شریف کی طرف رخ کروں یا اپنے آقا و مولا علیہ کی طرف رخ کروں یا اپنے آقا و مولا علیہ کی طرف رخ کروں یا اپنے آقا و مولا علیہ کی طرف سے منہ کروں؟ حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تم دعاما تگتے وقت حضور کی طرف سے منہ کیوں پھیرتے ہو؟ حالا تکہ حضور علیہ تمہارا بھی وسیلہ ہیں اور تمہارے باپ آدم کا بھی وسیلہ ہیں بلکہ تم حضور علیہ کی طرف منہ کر کے دعاما تکواور حضور سے طلب شفاعت کرو، حضور تمہاری شفاعت کرو، حضور تمہاری شفاعت کرو، حضور تمہاری شفاعت کریں گے اور اللہ تعالی تمہارے بارے میں تمہارے آقا کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ ارشاد اللہی ہے۔

وَلَوْاَنَهُمْ إِذْظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَّابًا رَّحِيْمًا"الريه لوگ جنهول في إنول بر ظلم كياب، ال مير عبيب!
تيرى خدمت ميں حاضر بول اور الله تعالى سے اپنے كئے پر مغفرت طلب كريں اور الله كار مول كرم ان كيلئے مغفرت طلب كريں اور الله كار سول كرم ان كيلئے مغفرت طلب كرے تووہ يقينًا الله تعالى كو توبه قبول كرنے والارحمت فرمانے والایا كيں گے۔"

### ر وایت حدیث کے وقت سلف صالحین کاطریقہ کار

امام مالک رحمتہ اللہ علیہ سے ایوب سختیانی کے بارے میں پوچھاگیا۔ آپ نے فرمایا جھنے لوگوں سے میں نے حدیث بیان کی ہے ان سب میں سے ایوب سختیانی افضل تھے۔

اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے دوجے کئے۔ میں بھی ان کے سامنے اللہ تعالی ساتھ تھا۔ میں ان کی حرکات و سکنات کو تاڑ تارہتا تھا۔ جب بھی ان کے سامنے اللہ تعالی کے محبوب کریم علی کے کاذکر خیر کیاجاتا تو وہ زار و قطار رونا شروع کر دیتے یہاں تک کہ ان کی حالت زار کود کھ کر میرے دل میں ان کے لئے رخم پیدا ہوجاتا۔ جب میں نے ان کی یہ کی حالت زار کود کھ کر میرے دل میں ان کے لئے رخم پیدا ہوجاتا۔ جب میں نے ان کی یہ کیفیت دیکھی کہ حضور علی کانام سنتے ہی زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں تو مجھے معلوم ہوگیا کہ ان کے وہیب و محبوب علی کی مد در جہ تعظیم و تحریم ہے۔

موٹری مصعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے جب حضور کریم علی گاؤ کرپاک ہوتا تو آپ کے چرہ کی رنگت بدل جاتی اور حصر جب جب حضور کریم علی گاؤ کرپاک ہوتا تو آپ کے چرہ کی رنگت بدل جاتی اور جب جب حضور کریم علی کا ذکرپاک ہوتا تو آپ کے چرہ کی رنگت بدل جاتی اور اس کے بارے میں آپ سے بوچھاگیا کہ حضور علی کا تام میں کر آپ اس طرح کیوں اس کے بارے میں آپ سے بوچھاگیا کہ حضور علی کی تام میں کر آپ اس طرح کیوں زار و قطار روتے ہیں ؟ آپ نے فرمایا: جن کو میں نے دیکھاتھا گرتم بھی ان اوگوں کود کھتے تو تات و آپ کے جم دین متحدر کود کھا جو سیدالقر اعمتم میری اس حالت کود کھی کر پریشان نہ ہوتے۔ میں نے محمد بن متحدر کود کھا جو سیدالقر اعمتم میری اس حالت کود کھی کر پریشان نہ ہوتے۔ میں نے محمد بن متحدر کود کھا جو سیدالقر اعم

تم میری اس حالت کود کی کر پریشان نہ ہوتے۔ میں نے محد بن مؤکدر کودیکھا جو سیدالقراء، تمام قراء کے سر دار تھے کہ جب بھی ہم ان سے کسی حدیث پاک کے بارے میں دریافت کرتے توان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا مینہ برسنے لگتا یہاں تک کہ ہم ان کی اس حالت کود کیے کران پررحم کرنے لگتے۔

> فَقَالَ لَوْ رَأَيْتُمْ مَارَأَيْتُ لَمَا آنْكَرْتُمْ عَلَى مَاتَرَوْنَ-وَلَقَدْ كُنْتُ آرَى مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ وَكَانَ سَيِّدَ القُرَّاءِ لَانْكَادُ نَسْفَلُهُ عَنْ حَدِيْتٍ آبَدًا إِلاَّ يَبْكِى حَتَى نَرْحَمَه-

امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ میں حضرت جعفر بن محمہ الصادق کو دیکھا کرتا آپ کے سامنے سر ور کا سُنات علی کا ذکر خیر ہوتا تو آپ کارنگ زر د ہوجاتا اور آپ بھی بھی کوئی حدیث بغیر وضو کے بیان نہیں کرتے تھے۔ میں اکثر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا۔ جب بھی حاضری کاشرف نصیب ہوتامیں آپ کو ان تین حالتوں ہے کسی ایک حالت میں دیکھتایا نماز پڑھتے ہوئے یا خاموشی سے بیٹھے ہوئے یا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے۔ بیٹھے ہوئے یا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے۔ بیٹھے ہوئے۔ بیٹھے جواللہ تعالیٰ سے ہوئے۔ بھی فضول گفتگونہ کرتے۔ آپ ان علماءاور عباد سے تھے جواللہ تعالیٰ سے ہروقت ڈرتے رہتے ہیں۔

حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت عبد الرحمٰن بن قاسم کے پاس جب نبی کریم علیہ کاذکر خیر ہوتا تو یوں محسوس ہوتا کہ فرط ہیبت سے ان کاخون نچوڑ لیا گیا ہے اور ان کی زبان خشک ہوجاتی۔

امام مالک سے مروی ہے کہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عامر کی خدمت میں حاضر ہو تاان کے سامنے نبی رحمت علی کا ذکر پاک کیا جاتا تو آپ فور أرونا شروع کر دیتے اور اس وقت تک روتے رہتے جب تک ہمیں بیہ محسوس نہ ہوتا کہ ان کی آئھوں کے سارے آنسو خشک ہوگئے ہیں۔

میں امام زہری کی زیادت کرتاوہ بڑے ہنس کھ تھے۔ جبان کے سامنے نبی رؤوف رحیم متالقہ کاذکر مبارک ہوتا توان پرید کیفیت طاری ہوتی گویاوہ نہ آپ کو جانتے ہیں اور نہ آپ ان کو جانتے ہیں۔

میں صفوان بن سلیم کی خدمت میں حاضر ہو تارہتا۔ وہ بڑے عبادت گزار اور مجتبد تھے۔ جب ان کے سامنے حضور علی کے گاؤ کریا ک ہو تا تورونے لگتے یہاں تک کہ لوگ اٹھ جاتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ النّبِيُ عَلَيْتُهُ بَكِلَى وَ لاَ يَزَالُ يَنْكِي خَتَى يَفُومَ النّاسُ مِنْهُ وَيَنْرُكُوهُ-

حضرت قادہ جب نبی کریم علی کے صدیث پاک کو سنتے تو تڑ ہے اور روتے۔ جب امام مالک رَحُتُ تُنْفِیُ سے حدیث شریف کا درس لینے کیلئے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تو آپ سے عرض کی گئی: کتنا اچھا ہوتا کہ اپنے ساتھ ایک اور آدمی آپ بٹھاتے جو آپ فرماتے وہ بلند آواز سے دہر ادبتا اور سب لوگ آسانی سے سن لیتے۔ آپ نے فرمایا ارشاد الٰہی ہے۔

يَاْتُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوَّا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَحُرْمَتُه حَيًّا وَمَيِّنًا سَوَاءٌ "اے ایمان والو! حضور علیہ کی آواز ہے اپنی آواز بلندنہ کرو۔اور حضور علیہ کی آواز ہے اپنی آواز بلندنہ کرو۔اور حضور علیہ کی اور وصال کے بعد بھی کیساں ہے۔"
عمرو بن میمون سے مروی ہے آپ نے فرمایا میں اکثر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا۔ ایک دن ان کی زبان سے نکلا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ عَنہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا۔ ایک دن ان کی زبان سے نکلا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ ا

هَكَذَا إِنْشَاءَ اللهُ أَوْ فَوْقَ ذَا أَوْ مَادُوْنَ ذَا أَوْ مَادُوْنَ ذَا أَوْ مَاهُوَ قريبٌ مِنْ ذَا وَفِى رَوَايَةٍ قَدْ تَغَرْغَرَتْ عَيْنَاهُ وَانْتَفَحَتْ أَوْ دَاجُهُ–

"انشاء الله ای طرح یااس سے کچھ کم یا زیادہ یااس کے قریب قریب۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی آئنھیں اشک بار ہو جاتیں اور آپ کی رگیں پھول جاتیں۔"

مدینہ طیبہ کے قاضی اہراہیم بن عبد اللہ این قریم انصاری ایک دفعہ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ
ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عند کے پاس ہے گزرے وہ صدیث بیان کررہے تھے۔ وہ پاس سے
گزرگئے اور کھڑے نہ ہوئے آپ نے کہا۔ اِنّیٰ لَمْ اَحِدُ مَوْضَعًا اَحْلِسُ فِیْهِ اس لِے
میں کھڑا نہیں ہوا کہ وہاں بیٹھنے کی جگہ نہ تھی اور میں نے میہ مناسب نہ سمجھا کہ نبی رحمت
میالیّد کی حدیث یاک کھڑے ہو کر سنول۔

امام مالک رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی حضرت ابن میتب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزر ااور ان سے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا۔ اس وقت آپ لیٹے تھے آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور حدیث بیان کرنی شروع کی۔ اس آدمی نے کہا میں اس بات کو پہند کرتا تھا کہ آپ اتنی تکلیف نہ فرما نمیں۔ انہوں نے جواب دیا میں اس بات کوناپند کرتا ہوں کہ میں آپ کورسول کریم عظیمی کی حدیث سناؤں جبکہ میں لیٹا ہوا ہوں۔

حضرت امام مالک رحمته الله علیه جب حدیث بیان کرتے تو احترام و اجلال کو ملحوظ رکھتے ہوئے، پہلے وضوفرماتے پھر حدیث بیان کرتے۔

اسی طرح مصعب بن عبدالله رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں حضرت امام مالک رحمته الله علیه

جب بھی حدیث نبوی علیقے بیان کرتے پہلے وضو فرماتے پھر اپنی داڑھی وغیر ہ کو درست کرتے پھر حدیث بیان کرتے۔

مطرف رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب لوگ حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ ہے ملاقات کیلئے آتے تو آپ اپنی کنیز لوگوں کے پاس بھیجے۔ وہ کنیز پوچھتی شخ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ دریافت کررہے ہیں کہ آپ حدیث سنمنا چاہتے ہیں یا کوئی فقتبی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ای وقت باہر تشریف لاتے۔ اگر ہیں۔ اگر وہ کہتے کہ فقی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ای وقت باہر تشریف لاتے۔ اگر کہتے کہ حدیث سننے کیلئے آئے ہیں تو آپ پہلے عسل خانہ میں عسل فرماتے، خوشبولگاتے، نیالباس زیب تن کرتے، اس کے اوپر جبہ پہنتے پھر دستار بائد ھتے اور اس کو اپنے سر پر سجاتے پھر چاور اوڑھتے پھر آپ کے لئے کری رفعی جاتی آپ اس پر بیٹھتے اس طرح کہ آپ پر خصوع و خشوع کے آٹار نمایاں ہوتے آپ کے پاس بخور اور عود چلایا جاتا یہاں تک کہ آپ روایت حدیث سے فارغ ہوتے۔

ابن ابی اولیں کہتے ہیں امام مالک رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ اُجِب اُن اُعَظَم حَدِیث رَسُولِ اللهِ عَلَیْتِ مِیں اس بات کو پہند کرتا ہوں کہ میں حضور کریم علیا ہے کی حدیث کی زیادہ سے زیادہ تعظیم و تکریم کروں۔ آپ عام حالات میں راستے میں چلتے ہوئے اور جلدی میں حدیث پاک بیان نہ کرتے اور فرماتے میں اس بات کو پہند کرتا ہوں کہ لوگوں کو حدیث پاک اچھی طرح سمجھاؤں۔

خرار بن مرہ کہتے ہیں سلف صالحین اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ وضو کئے بغیر وہ حدیث روایت کریں۔

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر تھااور ساع حدیث کر رہاتھا۔ انہیں 16 مرتبہ بچھونے فرسا۔ جب بچھوڈ ستاان کارنگ بدل جا تااور زردی ماکل ہو جا تا۔ اس تکلیف کے باوجود آپ حدیث پاک کی روایت کے سلسلہ کو منقطع نہ فرماتے۔ جب امام مالک رحمتہ اللہ علیہ اس مجلس سے فارغ ہوئے اور لوگ منتشر ہوگئے تو میں نے عرض کی یا ابا عبداللہ (آپ کی کنیت) آج میں نے آپ کو عجیب وغریب حالت میں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا بیشک تم سے ہو، مجھے 16 بار بچھونے فرسا اور میں نے صبر کا دامن مضبوطی سے بکڑے رکھا۔ وَانی اُنی کا دامن مضبوطی سے بکڑے رکھا۔ وَانی کا دامن مضبوطی سے بکرے رکھا۔ وَانی کا دامن مضبوطی سے بکرے رکھا۔

صَبَرْتُ إِخْلَالًا لِحَدِيْثِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقَ مِن فَى صَبر كياتاكه حضور كريم عَلَيْقَ كَ حديث ياك كى عزت و تكريم مين سر موفرق نه آئ-(1)

ابن محمدی کہتے ہیں ایک روز میں وادی عتیق میں امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ پیدل چل کر پہنچا۔ اس اثناء میں، میں نے ایک حدیث پاک کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے مجھے جھڑ کااور فرمایا پہلے میری نظر میں تمہاری بڑی عزت تھی لیکن اب وہ عزت نہیں رہی کیونکہ تم نے نبی کریم علی کے مدیث پاک کے بارے میں اس وقت دریافت کیا جبکہ ہم پیدل چل رہے تھے۔

جریر بن عبدالحمیدالقاضی نے آپ سے ایک حدیث کے بارے میں دریافت کیا جبکہ وہ کھڑے تھے، انہوں نے تھم دیا کہ انہیں قید کر دو۔ عرض کی گئی کہ حضرت بیہ تو شہر کے قاضی ہیں فرمایا اَلْفَاضِی اَحَقَّ مَنْ اُدَّبَ - قاضی اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ اسے ادب سکھایا جائے۔

ہشام بن ہشام نے حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ سے ایک حدیث ہو تھی جبکہ وہ
کھڑے تھے۔ آپ نے انہیں ہیں کوڑے لگائے پھر ان پرٹرس آیااور انہیں ہیں احادیث
سنائیں۔ بعنی ہر کوڑے کے بدلے میں ایک حدیث۔ ہشام نے کہا مجھے سے بات بہت پہند
تھی کہ آپ ایک ایک کوڑااور مارتے جاتے اور ہر ایک کے بدلے میں ایک حدیث پاک
سناتے جاتے۔

حضور نبی کریم علیه کی اہل بیت ذریت طاہر ہ اور امہات المؤمنین کی تو قیر و تعظیم

ان حفنرات کی عزت و توقیر در حقیقت سر در انبیاء علیه الصلوٰة دالسلام کی توقیر و تعظیم تھیائں لئے سلف صالحین ان حضرات کی توقیر کواس طرح لازم سجھتے جس طرح سر در عالم متالیق کی توقیر کولاز می سجھتے تھے۔

ارشادالہی ہے۔

إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّحْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ

وَيُطَهِّرُ كُمْ تَطْهِيْرًا (1)

"نيز فرمان خداوندى ب- وَازْوَاحُهُ أُمَّهَاتُهُمْ - ني كريم عَلِيلَةً كي

ازواج طاہرات مسلمانوں کی مائیں ہیں۔"

حضور علی کارشادگرامی ہے میں تمہیں اللہ تعالی کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت کے ساتھ احسان و شفقت کا ہر تاؤ کیا کر و۔ صحابہ کرام نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بوچھا کہ حضور علیہ کے اہل بیت کون ہیں ؟ زید نے فرمایا۔

آلُ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرَ وَ آلُ عَقِيْلِ وَ آلُ عَبَاسٍ "يعنى حضرت على، حضرت جعفر، حضرت عقيل اور حضرت عباس كى

اولاد-"

حضور علی نے ارشاد فرمایا میں تم میں دواہی چیزیں چھوڑ رہا ہوں کہ انہیں اگر تم مضور علی ہے ارشاد فرمایا میں تم میں دواہی چیزیں چھوڑ رہا ہوں کہ انہیں اگر تم مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو گراہ نہیں ہو گے۔ پھر فرمایا کِتابُ اللهِ و عِنْرَتِیْ اَهْلُ اَنْ اِللّٰهِ وَعِنْرَتِیْ اَهْلُ اَللّٰهِ عَنْدَ تَمَ اَن سے کیا ہیں۔ تم خیال رکھو کہ میرے بعد تم ان سے کیا ہیں تاؤکرتے ہو۔

حضور علظ نے فرمایا۔

قَالَ عَلَيْكُ مَعْرِفَةُ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَحُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ حَوَازٌ عَلَى الصَّرَاطِ وَالْوَلَايَةُ لِالِ مُحَمَّدِ أَمَانٌ مِنَ الْعَذَابِ-

" یعنی نبی کریم میلینی کے حق کو پہچانے کی برکت سے آگ سے نجات ملتی ہے حضور کی آل پاک سے محبت کرنا بل صراط سے بخیریت گزرنے کا باعث ہے اور آل مصطفیٰ کی مددواعانت، عذاب البی سے امان کا باعث ہے۔"

عمر بن ابی سلمہ سے مروی ہے۔ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اِنَّمَا بُرِ بُدُ اللهُ الایة تو اس وقت حضور علی ہے حضرت ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ نبی اکرم علی نے اس وقت سیدہ فاطمہ ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو بلایا اور ان پر اپنی چادر ڈال دی۔ علی مرتفلی حضور علی ہے ہے۔ آپ پر بھی اپنی چادر ڈالی پھر بارگاہ الہی میں عرض کی۔ حضور علی ہے ہے۔ آپ پر بھی اپنی چادر ڈالی پھر بارگاہ الہی میں عرض کی۔

اَللّٰهُمَّ لَمُؤْلَآءِ اَهْلُ بَيْتِي فَاذْهَبْ عَنْهُمُ الرِّحْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيْرًا

"اے اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ناپاکی کوان سے دور کر دے اور اان کو مکمل طور پرپاک کر دے۔"

نى كريم عَلِيَّ فَ حَضَرَتَ عَلَى مُر تَضَلَى رَضَى اللهُ تَعَالَى عنه كَ بِارَ لَ مِنْ وَالاَهُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِى مَوْلاَهُ اَللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ

"جس کامیں ناصر ومد دگار ہوں علی مرتضیٰ بھی اس کے مدد گار و ناصر ہیں۔ اے اللہ!جو علی کی مدد کرتا ہے <mark>یاد وس</mark>ت رکھتا ہے تو بھی اس کو دوست رکھ اور جو اس ہے دستمنی کرتا ہے تو بھی اس کادشمن بن جا۔" سر کار دوعالم علیقے نے علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مزید فرمایا۔

لاَ يُحِبُّكَ إِلاَّ مُؤْمِنُ وَلَا يُنْغِضُكَ إِلاَّ مُنَافِقٌ-"تيرے ساتھ محبت نہيں كرتا تكر مومن اور تيرے ساتھ بغض نہيں كرتا تكر منافق"

حضور علی عندے خطرت عباس رضی اللہ تعالی عندے فرمایا۔

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بَيَدِه لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الْإِيْمَانُ حَتَّىٰ يُحِبِّكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَنْ آذَى عَمِّىٰ فقد آذَانِی وَإِنَّمَا عَمُّ الرَّجُل صِنْوُاهِهِ مَنْ آذَى عَمِّیٰ فقد آذَانِی وَإِنَّمَا عَمُّ الرَّجُل صِنْوُاهِهِ (1)

"حضور علی نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کسی آدمی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو تا یہاں تک میری جان ہے کسی آدمی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو تا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول علی کیا تم سے محبت نہ کرے۔ جس نے میرے چھاکواذیت دی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ بیشک آدمی کا چھاس کے باپ کی مانند ہو تا ہے۔ "

ایک دن نبی کریم علی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنه کو فرمایا: اے چیا! صبح

سورے این بیوں کے ساتھ میرے ماس آنا۔ وہ سب جمع ہو گئے۔ حضور علاقے نے ان سب پر اپنی حادر ڈال کر فرملیا: یہ میر اچھاہے، میرے باپ کی مانند ہے اور یہ میرے اٹل بیت ہیں۔اےاللہ ان کو آتش جہم ہے بچالے جس طرح میں نے ان کواپنی حادر میں چھیالیا ہے۔ حضورا کرم علی کے دعاکو سن کر در واز ول کے کواڑوںاور دیواروں نے آمین آمین کہا۔ ني رحمت علي حضرت اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه اور حضرت امام حسن رضي الله تعالی عنه کو پکڑ لیتے اور دعاما تگنے۔

اےاللہ! میںان دونوں ہے محبت کرتا ہوں تو بھیان دونوں ہے محبت فرما۔ صديق اكبرر ضي الله تعالى عنه فرمايا كرتيمه أرْفَبُوا مُحَمَّدًا فِي أَهْل بَيْنِه - حضور عَلِيكُ ا کے اہل بیت کے بارے میں نی کریم علیہ کے حق کا خیال رکھو۔ حضرت صدیق اکبرر ضی الله تعالی عنه فرملا کرتے۔

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بَيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ اَحَبُّ إِلَىَّ

مِنْ أَنْ أَصِلَ بِقُرَايَتِي

"اس ذات كى فتم جس كے دست قدرت ميں ميرى جان ہے بى كريم علی کے اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی اینے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہے مجھے بہت عزیز ہے۔

عقبہ بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، انہوں نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کوائی گردن پر بٹھایا ہوا تھا آپ فرمار ہے تھے۔

بَابِيْ شَبَيْةٌ بِالنِّبِيِّ لَيْسَ شَبِيْهًا بَعَلِيٌّ " بخدایہ شنرادہ اینے باپ علی ہے زیادہ نبی کریم علی ہے مشابہت

حضرت على مرتضى رضى الله تعالى عنه حضرت صديق اكبر رضى الله تعالى عنه كابيه جمله سنتے اور بنتے۔

حضرت عبداللہ بن حسن بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ میں عمر بن عبدالعزیزرضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک کام کیلئے آیا۔ آپ نے مجھے فرمایا جب آپ کومیرے ساتھ کوئی کام ہو تومیری طرف آدمی بھیج دیا کریں یا خط لکھ دیا کریں۔

جھے اس بات سے اللہ تعالی ہے شرم آتی ہے کہ وہ آپ کو میر سے درواز سے پردیکھے۔

زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عند نے اپنی والدہ کا جنازہ پڑھا پھر آپ کا خچر آپ کے قریب لایا گیا تاکہ آپ اس پر سوار ہوں۔ اس اثناء میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگئے انہوں نے آپ کی سواری کی رکاب تھام لی۔ زید نے کہا اے رسول کریم علی اللہ تعالی کے برادر عم زاد رکاب کو چھوڑدو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لھ کُذَا کَ بِالْعُلَمَاءِ۔ ہم علی عکا ای طرح احترام کیا کرتے ہیں۔ حضرت زیدر ضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو چوم لیا اور فرمایا۔ لمکذا اُمرون اَن نَ فَعَلَ بِاَهْلِ بَنْتِ نَبِیِّنَا۔ ہمیں یہی عکم دیا گیا ہے کہ اپنے ہی معظم کی آل کے ساتھ یوں اوب واحترام کا بر تاؤکیا کریں۔

اوزائی روایت کرتے ہیں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عمل حاضر ہوئی۔ان کے ساتھ ایک غلام تھا جس نے ان کا ہاتھ گڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں دیکھا تواز راہ اوب ان کیلئے کھڑے ہوگئے۔ چل کر ان کے پاس گئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کپڑے میں لپیٹا اوب ان کیلئے کھڑے ہوگئے۔ چل کر ان کے پاس گئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کپڑے میں لپیٹا کھر ان کا ہاتھ کپڑ کر انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ جہاں خود بیٹھا کرتے وہاں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کو بٹھایا اور خود ان کے سامنے باادب بیٹھ گئے۔ وَ مَا فَرَكَ لَهُ اَ حَاجَةً إِلاَ فَصَاهَا۔ آپ نے جو تھم کیااس کو بجالا کے اور تعمیل کی۔

جب عہد فاروتی میں صحابہ کرام علیہم الر ضوان کے وظائف مقرر کئے گئے تو آپ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کیلئے تین ہزار کا وظیفہ مقرر کیا حیراللہ نے اپنے والد ماجد سے عنہ کیلئے ساڑھے تین ہزار در ہم کا وظیفہ مقرر کیا حیرت عبداللہ نے اپنے والد ماجد سے گزارش کی کہ آپ نے حضرت اسامہ کو مجھ پر کیوں فضیلت دی اوراس کے لئے زیادہ وظیفہ کو سبقت نہیں لے گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایازید، اسامہ کا باپ، تیرے باپ سے حضور کوزیادہ محبوب تھا اور ضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایازید، اسامہ کا باپ، تیرے باپ سے حضور کوزیادہ محبوب تھا اور اسامہ تم سے زیادہ حضور علی کو محبوب تھا۔ فَاثَوْتُ حُبُّ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْقَ عَلَی اسامہ تم سے نیادہ حضور علی کی محبت کو اپنی محبت پر ترجیح دی اس لئے ان کا وظیفہ تم سے زیادہ مقرر کیا۔ (۱)

حضرت امير معاويه رضى الله تعالى عنه كويه اطلاع ملى كه قابس بن ربيعه رسول الله على كه قابس بن ربيعه رسول الله على كه قابس، امير معاويه كياس آئة تو على في انداه ادب كهر معاويه كياس آئة تو آپ ازراه ادب كهر مه بوگئه، آگه برده كر ان كا استقبال كيا اور ان كى آئكهول كه در ميان بوسه ديا اور مرغاب كى جاگير جو بردى زر خيز تحى وه ان كوعطا فرمائى كيونكه وه شكل و صورت ميس دحت عالميان علي في مشابهت ركھتے تھے۔

جعفر بن سلیمان خلیفہ نے جب امام مالک رحمتہ الله علیه کودرے لگائے تو آپ پر عشی طاری ہوگئے۔ اسی حالت میں انہیں اٹھاکر لایا گیا۔ لوگ آپ کی تیار داری کیلئے آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ کو ہوش آگئے۔ آپ نے فرمایا۔ اُشھِدُ کُمْ اَنّی حَعَلْتُ ضَارِینٌ فِی جِھے اتی ضَارِینٌ فِی جِلًے۔ اے لوگو! میں تم کو اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ جس نے جھے اتی ضربیں لگائی ہیں میں نے اسے معاف کردیا۔

یو جھا گیا کہ اس عفود در گزر کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے بیہ اندیشہ ہے کہ مجھے موت نہ آجائے اور پھرنی کریم علی ہے میری ملاقات ہو۔ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میری وجہ سے حضور علیف کی آل ہے کسی شخص کو آتش جہنم میں جھونک دیا جائے۔ منصور نے تھم دیا کہ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ پر جعفر نے جو زیادتی کی اس کااس سے قصاص (بدله)لیا جائے، جتنے درے اس نے امام مالک رحمتہ الله علیہ کو مارے ہیں اتنے ہی درے اس کو بھی لگائے جائیں۔حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے سنا تو فرمایا میں اس سے اللہ تعالیٰ کی بناہ مانگیا ہوں بخدا جس وقت جعفر مجھے درہ مارتا تھا، ابھی وہ میرے جسم ہے ا ثفاتا نہیں تھا کہ میں اس کو معاف کر دیا کرتا تھا کیونکہ وہ نبی کریم علیہ کارشتہ دار تھا۔ حضرت صديق اكبرو فاروق اعظم رضى الله تعالى عنهماحضرت ام ايمن رضى الله تعالى عنها كى زيارت كے لئے عام طور پر جايا كرتے تھے اور فرماتے ہمارے آ قاعل ان كى ملا قات كيلية تشريف لے جاتے تھے اس لئے ہم بھى ان كى زيارت كيلية حاضر ہوتے ہيں۔ ا یک د فعه حضرت حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها بارگاه رسالت میں حاضر ہو نیں۔ حضور علی نے اپنی جاور بچھائی اور اس پر انہیں بھایا اور دریافت کیا کہ آپ کیول تشریف لائی ہیں۔انہوں نے اپنی ضرورت بیان کی۔حضور نے اس وقت اس کو پور اکر دیا۔ حضور کے وصال کے بعد آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خد مت میں

حاضر ہو تیں اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند کی خدمت میں حاضر ہو تیں ہیہ دونوں خلفاء آپ کے ساتھ بعینہ وہی ہر تاؤ کرتے جو سر کار عالم علی ان کے ساتھ کیا کرتے جو سر کار عالم علی ان کے ساتھ کیا کرتے تھے بعنی اپنی چادر بچھاتے اور اس پر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بٹھاتے پھر جو تھم کرتیں اس کو بجالاتے۔

صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم اور ان کے ساتھ احسان ومروت

سر کار دوعالم علی کے تعظیم و تکریم کاحن اداکرنے کے لئے صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم بھی انتہائی ضرور کی ہے۔ جو واقعات ان کے در میان روپذیر ہوئی ان کے بیان سے زبان کو روکنا لازمی ہے۔ جالل مور خین، نادان راوپوں اور گر او رافھیوں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں طرح طرح کی لغوروایتیں نقل کی ہیں۔الل ایمان کا فرض ہے کہ ان واقعات کی ایسی تادیل کریں جس سے کسی پر کوئی الزام عائدنہ ہو۔ کسی کوروا نہیں کہ وہ صحابہ کرام میں ہے کسی پر زبان طعن دراز کرے کیونکہ بید وہ مقدس ہتیاں ہیں جن کی توصیف و ثناہے اللہ تعالی کی کتاب بھری ہوئی ہے۔ جن ہستیوں کے ثناخوال رب العالمين ہوں کسی مادشا کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ان کی بارگاہ اقدس میں یاوہ گوئی کر تارہے بیورۃ الفتی کا ایک رکوئے۔ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ والَّذِیْنَ مَعَهُ اللهِ۔ کوئی غور سے پڑھے تواللہ تعالی کے محبوب کے ان صحابہ کی عظمت ثنان کا پہنچا ہے۔ کوئی غور سے پڑھے تواللہ تعالی کے محبوب کے ان صحابہ کی عظمت ثنان کا پہنچا ہوں جا تا ہے۔

مورة توبه كى آيت ١٠٠ بجى اس سلسله مين برغلط فنهى كودور كرنے كاباعث بن كتى ہے۔ وَالسِّبِقُونَ الْمَاوَّلُونَ مِنَ الْمُهُجِرِيْنَ وَالْمَانِ وَالَّذِيْنَ اتّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَدَّلَهُمْ جَنْتٍ تَحْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْمَانَهُرُ لِحَلِدِیْنَ فِیْهَا اَبْدًا ذٰلِكَ الْهَوْزُ الْعَظِیْمُ۔

سور و فضحی میہ آیت بھی سر منہ چشم بھیرت کا کام دیتی ہے۔

لَقَدُ رَضِي اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْيُهَا يِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّحَرَةِ ان كے علاوہ سينكروں آيات طيبات بيں جن ميں الله تعالی نے اپنے حبيب كے جال شار اور وفاشعار صحابہ كرام كی عظمت شاك كاذكر فرمايا ہے۔

ان آیات قرآنی کے علاوہ بے شار احادیث طیبہ ہیں جن میں نبی کریم علی نے اپنے

غلاموں کی عزت افزائی فرمائی ہے۔ فرملیا۔

لاَ تَسْبُوا اَصْحَابِي وَلَوْ اَنْفَقَ اَحَدُكُمْ مِثْلَ ٱمحدِ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدًّ اَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيْفَة

"میرے صحابہ کرام کے بارے میں بدکلامی نہ کرو۔ اگر تم لوگ احد کے پہاڑ کے برابر سوناراہ خدامیں خرچ کردو تواس کا اتنا ثواب بھی نہیں جتنا میرے صحابہ کے نصف مد خرچ . کرنے کا ہے۔"

دوسر ی حدیث پاک بیں ہے جب میرے صحابہ کی شان میں بد کلامی کی جائے تواپی زبانوں کوروک لو۔

قَالَ مَنْ سَبُّ أَصْحَابِيْ فَعَلَيْهِ لَغَنَةُ اللهِ وَالْمَلَآئِكَةِ
وَالنَّاسِ اَخْمَعِنْ - لاَ يَقَبِلُ اللهُ مِنْهُ صَرَّفًا وَلاَ عَدْلاً " نبي كريم عَلَيْ فَ فَر مايا - جو شخص مير ب سحاب كو برا بحلا كبتا ب الله
پر الله تعالى كى، اس كے فر شتول كى اور تمام انسانوں كى طرف ب
لعنت ہوتى ہ - الله تعالى نہ اس كى توبہ قبول فرماتا ہے اور نہ اس كى
طرف سے فدیہ قبول كرتا ہے - "

حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عظی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے انبیاء ومرسلین کے علاوہ تمام لوگوں سے میرے صحابہ کو پہند فرمایا ہے۔ اور میرے صحابہ میں سے چار کو میرے لئے پہند فرمایا ہے۔ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور حضرت سیدنا علی مرتفنی رضوال اللہ علیہم۔ ان کو اللہ تعالی نے میرے تمام صحابہ میں بھلائی ہے۔

قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُبَارِكُ خَصْلَتَانِ مَنْ كَانَتَا فِيْهِ نَحَا-اَلصَّدْقُ وُحُبُّ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلِيلَةً

"حضرت عبدالله بن مبارک فرماتے ہیں جس شخص میں دو خصلتیں پائی جائیں وہ نجات پا جاتا ہے۔ سچائی اور حضور نبی کریم علی کے سحابہ کی محبت۔" ابو ابوب السختیانی نے فرمایا: جس مخص نے ابو بر صدیق سے محبت کی اس نے اپ دین کو قائم کر لیا۔ جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی اس کے لئے صراط متنقیم واضح ہوگئی۔ اور جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی اس نے اللہ کے نور سے روشنی حاصل کی اور جس نے حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی اس نے مضبوط رسی پکڑلی۔ جس نے حضور کریم علیات کی تعریف کی وہ نفاق سے محبت کی اس نے مضبوط رسی پکڑلی۔ جس نے حضور کریم علیات کی تعریف کی وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے۔ اور جو کسی صحابی کی عیب چینی کرتا ہے وہ بدعتی ہے۔ وہ سنت کے بھی مخالف ہے اور ملف صالحین کے بھی خلاف ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ اس کا عمل آسان کی طرف بلند نہیں کی احالے گا۔

نبی کریم علی نے فرمایا اے لوگوس<mark>ن لو! میں ابو بکر سے راضی ہوں تم بھی اسے اچھی</mark> طرح جان لو۔اے لوگو میں عمر ، علی ، عثان ، طلحہ ، زبیر ، سعد ، سعید اور عبد الرحمٰن بن عوف علیہم الرضوان سے راضی ہوں تم بھی اس حقیقت کو پیچان لو۔(1)

حضور علی نے فرمایا: اے لوگو! اللہ تعالی نے اہل بدر کو اور اہل مدینہ کو معاف کر دیا ہے۔ اے لوگو! میرے صحابہ کے بارے میں، میرے سسر ال کے بارے میں اور میرے دامادوں کے بارے میں میری عزت و تحریم کا خیال رکھا کرو۔

ایک آدمی نے معافی بن عمران کو کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کادر جہ امیر معاویہ ہے بہت بلند ہے۔ تو انہوں نے کہا حضور نبی کریم علی ہے صحابہ کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی تھے۔ حضور علی ہے سرال سے تھے۔ آپ کا تب وحی تھے اور اللہ تعالی کی وحی پر آپ امین تھے۔

ایک جنازہ حضور علیہ کی خدمت میں لایا گیا تاکہ آپاس کی نماز جنازہ پڑھیں۔حضور علیہ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، فرمایاوہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض کیا کرتا تھااس لئے اس کواللہ تعالی نے مبغوض بنادیا ہے۔

حضور نبی کریم علی نے انسار کے بارے میں فرمایا: اگر ان سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دواگر وہ اچھاکام کریں تواس کو قبول کرو۔

حضور علی نے فرمایا، جو میرے صحابہ کاادب ملحوظ رکھے گا، روز محشر میں اس کا محافظ ہول گا۔ جو میرے صحابہ کاادب ملحوظ رکھے گا وہ حوض کوٹر پر میرے پاس آئے گا۔ جو میرے صحابہ کاادب ملحوظ نہیں رکھے گادہ قیامت کے روز حوض کو ٹرپر حاضر نہیں ہوگا۔ حضور کریم علی کے جتنے صحابہ کرام ہیں حضور علی ان کیلئے شفاعت فرما نمیں گے۔ سہل بن عبداللہ التستری نے کہا کہ وہ شخص جو صحابہ کرام کی تعظیم نہیں کرتا،وہ گویار سول اللہ علی پرائیان نہیں لایا۔

ان چیز ول کااحترام جن کو حضور علیہ سے نسبت کاشر ف حاصل

-

' ہر وہ چیز جس کا حضور علی کے ساتھ کوئی تعلق ہویا جس جگہ پر حضور علی تشریف فرما ہوئے ہوں جیسے مکہ اور بھرینہ اور جہاں حضور علیہ نے نماز اداکی ہویا قیام فرمایا ہو، ان تمام چیز وں کی عزت و تکریم کرناور حقیقت سر ورعالم علیہ کی تعظیم و تکریم کرنا ہے۔ صفیہ بنت نجوہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بالوں کا ایک مجھہ تھا جو سر کے انگلے حصہ میں تھا۔ آپ ہیضتے اور اس کو کھولتے تو وہ بال

اتے لیے تھے کہ زمین کو چھو کیتے۔ آپ سے کہا گیا کہ آپان کو کٹواکیوں نہیں دیتے یا منڈا کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے فرمایا میں انہیں ہر گز نہیں منڈاؤں گاکیو نکہ ان بالوں کو سر ور

عالم علی نے اپنے وست مبارک سے مس کیا ہے۔

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سر بر ٹوپی تھی، اس میں نبی کریم علی اللہ عنہ کے چند موئے مبارک تھے۔ ایک و فعہ جنگ میں وہ ٹوپی آپ کے سر ہے گر پڑی۔ آپ اپنی سواری سے بنجے ازے اور کفار کے ساتھ سخت جنگ کی یہاں تک کہ انہیں او ھر او ھر ہٹادیا اور ٹوپی اٹھائی۔ بعض صحابہ نے آپ کی اس بات کو ٹاپند کیا کہ ایک ٹوپی کیلئے انہوں نے صحابہ کی کثیر التعداد جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ آپ نے فرمایا میں نے صرف اس ٹوپی کیلئے انہی متا تی قربانی نہیں کی بلکہ اس میں میرے آ قاو مولا علی ہے چند موئے مبارک تھے جن کی برکت سے ہر میدان میں مجھے فتح حاصل ہوتی تھی۔ میں نے یہ خطرہ اس لئے مول لیا کہ مبادایہ ٹوپی ضائع ہو جائے اور اس میں حضور علی کے جو موئے مبارک ہیں ان کی برکت سے میں محروم ہو جاؤں اور وہ مشرکین کے قبضہ میں نہ آ جائے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا گیا کہ نبی کریم ﷺ کے منبر کی اس جگہ پر ہاتھ پھیرتے جہال حضور ﷺ منبر پر تشریف فرما ہوتے۔اور پھر اپنے ہاتھوں کو

چېره پر مل کيتے۔

خضرت امام مالک رضی الله تعالی عند مدینه طیبه میں کسی گھوڑے پر سوار نہ ہوتے۔ آپ فرماتے مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں اس سر زمین پر کسی جانور پر سواری کروں جس میں میرے آقاعلیہ الصلوٰۃ والسلام استر احت فرماہیں۔

حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے پاس بہت سے گھوڑے تھے۔ آپ نے وہ تمام گھوڑے حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کو دے دیئے انہوں نے عرض کی اپنی سواری کیلئے ایک گھوڑا تو اپنے پاس رکھ لیس۔ آپ نے فرمایا مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں اس رزمین کو گھوڑے کے سموں سے روندوں جس میں اللہ کا صبیب علیقے آرام فرماہ۔ اس سرزمین کو گھوڑے کے سموں سے روندوں جس میں اللہ کا صبیب علیقے آرام فرماہ۔ خضرت ابو عبدالر حمٰن السلمی احمد بن فضلوبیہ سے ، جو بڑے زاہد، مجاہداور تیر انداز تھے، روایت کرتے ہیں کہ جب سے مجھے یہ علم ہوا کہ حضور علیقے نے اپنی کمان کو اپنے دست مبارک میں لیا ہے میں نے اس کے بعد مجھی ہے وضوکی کمان کو ہاتھ نہیں لگایا۔

حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے یہ فتوی دیا ہے۔ جس محض نے یہ کہا کہ مدینہ طیبہ کی مٹی ردی ہے اس کو تمیں درے لگائے جائیں گے اور اس کو قید کی سز ادی جائے گی۔ اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے اس پاک زمین کوردی اور غیر طیب کہا ہے جس میں رحمت عالم علی ہے آرام فرما ہیں۔

جھجاہ غفاری نے نبی کریم علی کے اوہ سوٹی جو حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں بھی، اس کو چھینا اور جب اپنے گھٹے پر رکھ کر اس کو توڑنے کا ارادہ کیا تولوگ چیخ اٹھے لیکن اس بد بخت نے اس کو توڑ دیا جس ہے اس کے گھٹے میں عاقلہ کی بیاری لگ گئی اور ایک سال میں ہی وہ ہلاک ہو گیا۔

نبی کریم علطی نے ارشاد فرملیاجو میرے منبر پر بیٹھ کر جھوٹی قتم اٹھا تا ہے اللہ تعالیٰ اے واصل جہنم کرتا ہے۔

ابوالفضل الجوہری کے بارے میں مروی ہے جب وہ مدینہ طیبہ کی زیارت کیلئے حاضر ہوتے اور مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ جاتے تواپی سواری سے اترتے اور پیدل چلتے اس حال میں کہ آپ پر گربیہ طاری ہوتااور بیہ شعر پڑھ رہے ہوتے۔

وَلَمَّا رَأَيْنَا رَسْمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ لَنَا ۚ فُوَادًا لِعِرْفَانِ الرُّسُومِ وَلَالُبًّا

"جب ہم اس شہر کے گری ہوئی عمار توں کودیکھتے ہیں جس کی محبت نے ہمیں فکر ویڈ برے محروم کر دیاہے۔"

نَزَلْنَا عَنِ الْآكُوار نَمْشِي كُرَامَةً لِلْمَنْ بَانَ عَنْهُ أَنْ نَلُمَّ بِهِ رَكَبًا "بَهُم كَاوول عالم الرجات بين اس ذات اقدس كى تعظيم و كريم كيلئ كيونكه بيه بات جائز نبين كه اس بستى كه شهر كى زيارت كيلئ بهم آئين اوراونوں يرسوار بوكر۔"

دُفِعَ الْحِحَابُ لَنَا فَلاَحَ لِنَاظِرِ قَمَرٌ تَفَطَّعَ دُوْنَهُ الْأَوْهَامُ "ودرى كاپرده بمارے سامنے سے اٹھ گیا اور بماری آنکھوں

کے سامنے چود هويں كاچاند ظاہر ہو گيا۔"

وَإِذَا الْمَطِيُّ بِنَا بَلَغُنَ مُحَمَّدًا فَظُهُوْرُ هُنَّ عَلَى الرِّجَالِ حَرَامُ "جس وقت بهارى سوارى كے جانور بميں اٹھاكر نبى كريم علي كى بارگاہ ميں پہنچاديں توان كى پشتن سوارى كے لئے مردوں پر حرام ہو جاتى بيں "

یہ میں عیر من وطنی النری ولکھا عَلَیْنَا حُرْمَةٌ وَدِمَامُ (1) "ان سواریوں نے ہمیں اس ہستی کے نزدیک پہنچادیا جوان تمام لوگوں سے افضل اور اعلیٰ ہے جنہوں نے زمین پر اپنے قدم رکھے اور اس وجہ سے ان جانوروں کی عزت وحرمت ہم پر لازم ہو جاتی ہے۔"

سی بررگ سے مروی ہے کہ انہوں نے پیدل جی کیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے پیدل جی کیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے پیدل چینے کی تکلیف کیوں گواراکی؟ آپ نے فرمایا۔ اَلْعَبْدُ الْابِقُ لَابِاْتِی إِلَّى بَیْتِ مَوْلَاهُ رَاکِبًا۔ ''کہ بھاگا ہوا غلام جب اپنے مولا کے پاس آتا ہے تواسے زیب نہیں دیتا کہ وہ سوار ہوکر آئے۔'' اگر میں سر کے بل چل کر آسکنا تو میں قد موں سے چل کرنہ آتا۔

ہزوہ چیز جس کی نسبت سر کار دوعالم علیہ کے ساتھ ہو گئیوہ اہل محبت کیلئے بہت ہی معزز و مقرب ہو گئی۔ قاضی عیاض رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

یَادَارَ خَیْرِ الْمُرْسَلِیْنَ وَمَنْ بِمِ هُدِیَ الْاَنَامُ وَخُصَّ بِالآیَاتِ
"تمام رسولول کے سروار کے شہر جس میں ایسی ہتی ہے جس سے

لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی۔اور جس کو خصوصی معجزات عطافر مائے گئے۔"

وَعَلَى عَهْدٌ إِنْ مَلَأْتُ مَحَاجِرِى مِنْ تِلْكُمُ الْحُدْرَان وَالْعَرْصَاتِ
"میں نے اپناوپر یہ بات لازم كرلى ہے كہ جب ميرى آئكھيں ان
ديوارول اور الن ميدانول سے مشرف ہول گی۔"

لَاُعَفَّرَنَّ مَصُوْنَ شَيْبِي بَيْنَهَا مِنْ كَثْرَةِ التَقْبِيْلِ وَالرَّشْفَاتِ الْعَفْرِيَّ اللَّهِ اللَّ "مِن اللَّي سفيد دارُهي كو حضور عَلِي كي الله زَمِين كو بوسه دے دے كرفاك آلود كردول كا۔"

لَوْلاَ الْعَوَادِیْ وَالْاَعَادِیْ ذُرْنُهَا اَبْدَا وَلَوْ سَحْبًا عَلَی الْوَجْنَاتِ
"اگررکاو فیمی نه ہو تیں اور وحمن نه ہوتے تو میں ہر وقت اس
مقدس شہر کی زیارت کر تار ہتا اور اپنے رخساروں کور گڑتے
ہوئے وہاں پہنچا۔"

لُکِنْ سَاُهْدِیْ مِنْ حَفِیلِ تَحِیِّتِیْ لِفَطِیْنِ تَلْكَ الدَّارِ والْحُحُراتِ
"لیکن میں اس شہر میں جو سکونت پذیر ہے اور ان حجرات میں جو ہتیاں
تشریف فرما ہیں ان کی خدمت میں صلوۃ وسلام کے تحاکف پیش کرتا
رہوںگا۔"

آذکی مِنَ الْمِسْكِ الْمُفَتَّقِ نَفْحَةً تَغْشَاهُ بِالْأَصُالِ وَالْبُكُرَاتِ
"ووصلوة وسلام جو كتورى سے بھى زيادہ خو شبودار بيں اور جو ہر شام ہر
صبح كواس فضاكو معطر كرتے رہتے ہيں، ميں وہ درود شريف جو ہر وقت
بڑھ رہے ہيں اور وہ سلام اور وہ بركتيں جن ميں ہر لحظ اضاف ہو تا جارہا
ہے،خد مت اقد س ميں چيش كر تار ہول گا۔"

## كتابيات

| نام كتاب                         | نام مصنف                                              | مطبوعه                       | سال طباعت   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| القرآن الكريم                    |                                                       |                              |             |
| تغيير ضياءالقرآن                 | پیر محد کرم شاهالاز بری                               | ضياءالقر آن پبلي كيشنز لاجور | 1399ھ       |
| الغييرالمظهرى                    | قاضى محمه ثناءالله بإنى يتى                           | مكتبه بإشميه ، مير څھ        |             |
| تغييرجامع البيان                 | محدین جریر طبری                                       | معر                          |             |
| الحبيان في تغسيرالقرآن           | ابوجعفر محمر بن حسن طوى                               |                              |             |
| فتح القدي                        | محمر بن على بن محمد الشو كاني                         | دارالمعرفة بيروت             |             |
| الجامع لاحكام القرآن             | ابوعيدالله محدين احمدالقرطبي                          | 100                          | <b>1936</b> |
| روح المعانى                      | سيد محمود آلوى بغدادى                                 | (Det)                        |             |
| تغير فتحالعزيز                   | شاه عبدالعزيز محدث وبلوى                              |                              |             |
| تغيركير                          | المم فخر الدين دازى                                   | مطحالعامره                   | 1324ھ       |
| البريان في علوم القرآن           | المام بدرالدين الزركشي                                | 100                          | -1958       |
| الكثاف                           | علامه جارانندالز بخترى                                |                              | -1948       |
| تغييرا لمناد                     | سيدرشيدرضا                                            |                              | 1368ھ       |
| تفيرغرائب القرآن حاشيه           | نظام الدين نميشا يوري                                 | . po                         | 1329ھ       |
| تغيير قركمبى                     | ابوعبدالله محمر بن احمر مالكي قرطبي                   |                              |             |
| مسیح بخاری<br>میر                | ابوعبدالله محمر بن استعيل بخار                        |                              |             |
| للجح مثلم                        | ابوالحسين مسلم بن حجاج قشير                           | ی                            |             |
| مثكلوة شريف                      | ولیالدین تنمریزی<br>دو                                |                              |             |
| شعات النمعات                     | شیخ عبدالحق محدث دماوی<br>ما                          |                              |             |
| لمرقات<br>العرف شد مكا           | علامه على بن سلطان محمرالقار'<br>شو ذين               | ى                            |             |
| لمرقات شرح مفكلوة<br>مناب تدرير  | علامه مخطخ فضل امام<br>در عدار مرسر عدار ۱۰۰۰ م       | *                            |             |
| سنن ترندی<br>اور دو فرا دار در د | ابوعیسیٰ محد بن عیسیٰ ترندی<br>لدنیه علامه محد بن عبد | الباقى الزر قانى مصر         | »1325       |

شيم لرياض في شرح شفاء احمد شفاء الدين خفاجي لقاضى عياض £1314 شائل زندى ابوعيني محدين عيني زندي مكتوبات مجد والف ثاني حضرت مجد والف ثاني مكتبه سعيديه لاجور تاج تميني لا ہور قصيده برده شريف فينخشر فالدين البوصيري منج الصاد قين فتح الله كاشاني سبل البدي والرشاد محمد بن يوسف الصالحي 0,75 ·1927 الشفاءللقاضي عياض ابوالفضل عياض بن موى بيروت جة الله على العالمين يوسف بن المعيل النبهاني للنز السيرة النوبي احمدزي وطان احياءالعلوم يروت الرسول سعيدتوي وروت شائل رسول ابوالفداه ابن كثير السيرة النوبي ابوالحسن على ندوى 0,5 امتاع الاساع تقى الدين احد بن على المقريزي

قصيد واطيب النغم حضرت شاود لحالله بيروت حياة الرسول و فضائل علامه يوسف مبانى تابره 1986 ء

السيرة النوبي ابن بشام

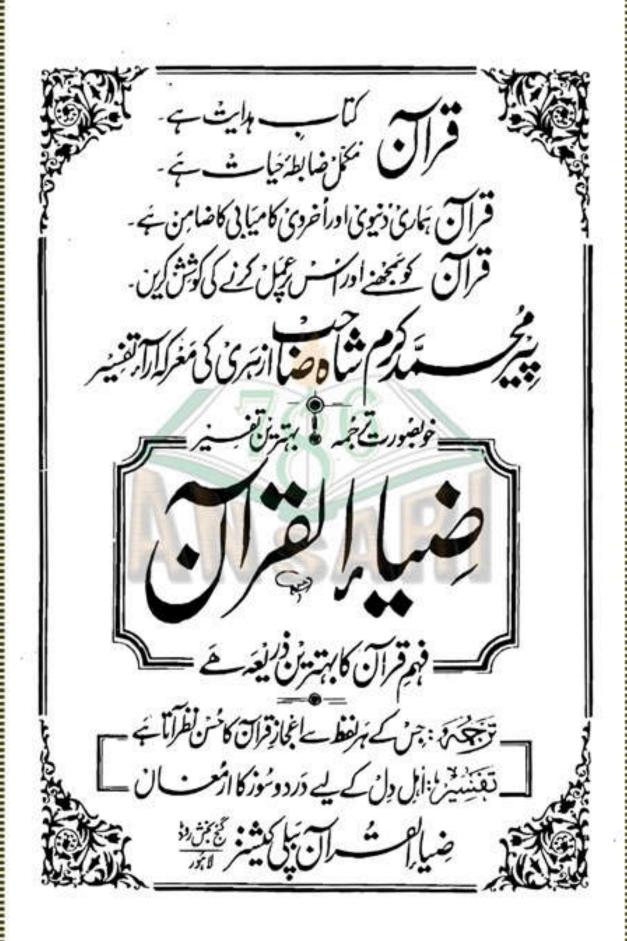